التاليخ المنا عارفعال

شوکت شخروسلیم تیر عبلال کی نمود فقر جنیدٌ و بایزیدٌ تیراً جمال بے نقاب

ملط يقم فهو قدى جال كيشم ورجي محمت على كاجارة

ازعضور بياك كاستياهى ا ميرافضل منان

19 ذى شان كابولى، قاب لامكنن، واولىسندى، فون: 5583778

علاوني شوكت سنجروسليم تير عجلال كي نمود فقرجنيدُ وبايزيدُ تيراجال نيفار

ازعصور باک کاسپاهی ا میرافضل خان ۱۹ در دیشان کادونی، قاب لاکنن، داولپنشی، فرن، ۸۵،۳۸۸

## بسم الثدالرحن الرحيم

# جملہ حقوق محقوظ ہیں (تیسرے ایڈیشن کی اشاعت حضور پاک علیقی کے چنداد فی ترین غلاموں کی سعادت ہے)

اشاعت اول نومر 1993ء

تعداد ایک بزار

اشاعت دوم فروري 1999ء

تعداد ایک بزار

اشاعت سوم جنوري 2005ء

تعداد ایک ہزار

طابع پيپ بور د پرنٹرز (پرائيويٽ) لميشر

277-A، پيتاوررود، راوليندي

ہدیہ . -/220روپے

مصنف میجردیثارٔ دامیرافضل خان

مصنف كاموجوده ية ١٩ ديثان كالوني، قاب لائنز، راولينڈي فون:5583778

مصنف كامتنقل بية سكنه مصطفى أباددا كخانه سودهي ضلع خوشاب

كتاب كى عموى دستيابى فيروزسنز پرائيويك لميشد 277، پشاوررود، راولپندى لامور كراچى

ون: 5563503-5564273:

كرنل (ر) شيخ عبدالرؤف،مكانC-133، كلى نمبر 5/6، ويستريح \_راولپنڈى \_فون:5461444

## بىم الله الرحمن الرحيم فهرست مصامين فهرست مصامين

| - 1   | تعارف ـ از میجر جنرل ریشائز دُ احسان التی دُار مرحوم و مغفور                                                    |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥     | 194 My 40 M 214 MONG 2 200 M 14 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M                                               | WALL. |
| ro    | بها باب - ابتدایه - اساای فلسفه حیات کاعملی نقطه نظر                                                            | COUNT |
| ~ ~!  | دوسراباب ـ صراط مستقيم اور ابل حق كى ربمبرى                                                                     | _{-{  |
| 44    | تبیرا باب - باطل فلسفے اور گرای سی میں میں میں کا ایک میں ایک ا | 1-1   |
| ٨٣    | چوتھا باب _ بعثت رسول _ حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بانے                                                    | 0.4   |
| 114   | پانچواں باب نے حضور پاک کی ولادت ہے نبوت تک                                                                     |       |
| IMA   | جيمثا باب _ آفيآب ر سالت كاطلوع اور اثرات                                                                       |       |
| 14.   | ساتوان باب - مکی زندگی کی جھلکیاں                                                                               |       |
| 7.7   | آنهوان باب بجرت كاعمل اور فلسفه بجرت                                                                            | -10   |
| 719   | نوان باب ۔ مدینه منور ه کامتقراور جنگل کار دائیان                                                               | -11   |
| rrr   | و سوال باب من و باطل كايمها بردامع كه - جنگ بدر                                                                 | -11   |
| 799   | گیار حواں باب ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی وقفہ کی فوجی کار وائیاں                                         | -11   |
| 1A*   | بار حوال باب ۔ حق و باطل کاد و سرا بردامعر کہ ۔ جنگ ِ احد                                                       | -11   |
| W-4   | تر حواں باب ۔ جنگ احد اور جنگ ِ خند ق کے درمیانی و قفہ کی فوجی کار وائیاں                                       | -10   |
| rr.   | چود حواں باب ۔ حق و باطل کا تنیسرا بردامعر کہ ۔ جنگ خند ق                                                       | -14   |
| mma   | پندر ہواں باب ۔ جنگِ خند تن اور صلح حدیبیہ کے در میانی و قعذ کی فوجی کار وائیاں                                 | -14   |
| 200   | - ولھو ان باب ۔ صلح حدیبیہ اور جنگ خبر - حق کی متحر کانہ کار وائیان                                             | -IA   |
| 24    | سترھواں باب ۔ جنگ خیراور جنگ مونہ کے درمیانی عرصہ کی مہمات                                                      | _19   |
| MAA   | اٹھارواں باب ۔ اہل متی کاامتحان ۔ جنگ مویۃ اور فتح مکہ مگرمہ تک دیگر حربی کاروائیاں                             | _r.   |
| 4.4   | انسیواں باب ۔ حق کی فتح ۔ فتح مکر میر                                                                           | -ri   |
| MID.  | ہیواں باب <sub>- م</sub> تی کا پھیلاؤ حصہ اول - جنگ ِ حنین اور طائف کامحاصرہ                                    | -rr   |
| Mr.A. | اکسیواں باب ۔ من کاپھیلاؤ حصہ دوم ۔ تبوک کی مہم اور متفرقات                                                     | _rr   |
| r.L.v | بائنيوان باب - وفود كاآمد - ( حق كالچھيلاؤ، حصه سوم)                                                            | -rr   |
| rer   | تيئسيوان باب ـ سربرابان ممالک کو د عوتِ اسلام ـ ( حق کا پھيلاؤ ، حصه پېمارم)                                    | -ro   |
| MA9   | چو بلیواں باب ۔ دیدار عام کے آخری ایام                                                                          | - 14  |
| 490   | بجيوان باب - اسلام كافلسفيه وفاع                                                                                | _ ۲4  |
| ora . | چهبیوان باب به اختیامی و ضاحت به مسلام کانظام حکومت و حاکم و قت اور او گون کی ذمه داریان                        | -14   |
| חאם   | سآئىيوان باب ـ ممنونيت                                                                                          | -19   |
|       |                                                                                                                 |       |

# نقشهات

| 91      | نقشہ اول ۔ طلوع اسلام کے وقت دنیا کی سلطنتیں اور سرزمین عرب                                       | -1    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.1     | نقشہ دوم دین حق کو پھیلانے کے لئے حضرت ابر اہیم کے سفر اور حضرت اسماعیل کامکہ مگرمہ میں آباد ہونا | .r    |
| 1.4     | نقت وم طاوع اسلام ك وقت سرزمين عرب ك قبائل اور يراف شبر                                           | · - r |
| rri     | نقشہ جہارم . مدینہ منورہ کامستقرادر جنگ بدرے وہط کی فوجی کاروائیاں                                | 01.M  |
| rrc     | نقشه بخم يتك بدر كاناك                                                                            | -0    |
| rer     | نقشہ ششم ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی وقعد کی فوجی کاروائیاں                                  | 4     |
| 710     | نقشہ ہفتم ۔ جنگ ِ احد ۔ طرفین کے لشکر اور جنگ کابہلام رحلہ                                        | -4    |
| 719     | نقشہ ہشتم۔ دو خاک۔ جنگ احد کے دو سرے اور تعبیرے مرحلوں کی نشاندی                                  | - A   |
| rıı     | لقشہ نہم ۔ جنگ احداور جنگ خندق کے در مبانی و قعنہ کی فوجی کار دائیاں                              | 9     |
| rrc     | نقشه دهم - جنگ خندق - دفای شکل وصورت                                                              | -10   |
| 240     | نقشہ یازدهم بنگ خندق اور صلح حدیبید کے درمیانی عرصہ کی مہمات                                      | - 11  |
| 241     | نقشه دوازدهم - صلح عديبيه اور جنگ خير - ايك وقت ايك دشمن كاقلع قمع                                | -11   |
| TAI     | نقشہ سیاز دھم ، جنگ خیراور جنگ موید کے درمیانی موصد کی مہمات                                      | -11   |
| 791     | نقشه چهاردهم بنگ موند اور فتح مكه مكرمه تك كى حربى كاردائيان                                      | -10   |
| 4.4     | نقشه پانزدهم - فخ مكرمه                                                                           | =10   |
| rrr     | نقشه شفه هم به حنین اور طائف کی جنگ کاملاقیه                                                      | -14   |
| 446     | نقش نفت از دهم - تبوكى تهم                                                                        | -16   |
|         | which the section of the section of                                                               |       |
|         | شجره نسب اور متفرق خاکے                                                                           |       |
|         | CONTRACTOR OF STREET OF STREET OF STREET                                                          |       |
| 11111   | شجرہ نسب الف _ حضور پاک اور چند عظیم سحاب کاشجرہ نسب دخاندان _ قریش کے نسب کی ایک جھلک            | -1    |
| 144     | شجرہ نب ب- حضور پاک کے بادری سلسلہ نب کی ایک جھلک                                                 | -r    |
|         |                                                                                                   |       |
| 111/119 | شجرہ نب ج ۔ حضور پاک کے دادا جناب عبدالمطلبؓ کی اولاد کی تفصیل کا ایک ضاکہ                        |       |
| 104-106 | شجرہ نب د۔ حضور پاک کی زیادہ مخالفت کرنے والے قبائل کا ایک خاکہ                                   | -4    |
| orr     | اسلای نظام حکومت کاایک ڈھانچہ باجمالی نیاکہ                                                       | -0    |

بسم الله الرحمن الرحيم

#### تعارف

#### از ميجر جنرل احسان الحق ذار (اب مرحوم ومغفور)

مگر می میجر امیرافضل خان صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات کو آج بتنیں سال سے زیادہ عرصہ صونے کو ہے۔ وہ نہایت پر کشش اور غیر معمولی شخصیت کے مالک صیں اور پہلی ملاقات سے ھی تھے یہ احساس صو گیاتھا، گویا ایک ایسے دوست اور همدر د سے صحبت صوبی ھے جو میرے لئے سکون قلب کا باعث صوکا۔ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس نیاز مندی اور رشتے میں دن بدن اضافہ ہوا ھے۔ جتاب امیرافضل ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے صیں اور شروع ھی سے انہوں نے سپر گری کا پیشر اختیار کیا۔ اور جسیا کہ ان دنوں میں دستور تھا گھر میں مذھب اور مقامی مدرسے میں ابتدائی تعلیم پائی۔ دواجی تعلیم انہوں نے فوج میں حاصل کی داور وصیں تدریس کا کام بھی شروع کیا۔ ان کی ذھانت محنت اور سچائی نے حکام بالا کو بہت متاثر کیا۔ چتانچہ اٹھیں کمیشن کی سے اور وصیں تدریس کا کام بھی شروع میں وہ پاکستانی فوج میں افسر بن گئے۔

ام بسے پہلے دوسری عالمگیر جنگ میں انہوں نے وائسرائے کمیشنڈ افسری حیثیت سے برٹش انڈین آرمی کے ایک مبھر، سنگی وقائع زُار اور فلم انار نے والے کمیرہ مین کے طور پر کام کیا ۔ جنگ کے زیادہ مناظر انہوں نے برما میں فلمائے جہاں وہ زخمی بھی ہوئے ۔ ن کی فلموں کی بمائش اس زمانے میں بتام اتحادی ملکوں میں ہوتی تھی کہ ان میں ایک خاصہ زاویہ فن سپگری اور پیشہ ور فوجی کی نظر کا بھی ہو تا تھا کہ اس محکمہ میں جانے سے پہلے وہ پیدل فوج میں ایک پلٹون کمانڈر کے عہدہ پر رہ جی تھے ۔ اور ان کو بنیادی عسکری پہلوؤں کی شد بد بھی تھی ۔ اب عواجی را بطبی یا محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کی وجہ سے ایک طرف انواج میں سپاہی سے لے کر جزل تک اور چھوٹے سے دستہ سے لے کر آرمی ہیڈ کو ارٹر تک واسطہ تھا تو دوسری طرف ارباب دائش کے گروہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے خو و بھی" دائشور" کہلائے گئے ۔ پاکستان بننے کے بعد البتہ اپنی پلٹن میں واپس جلے گئے اور مردائلی کو بعد میں بھی محکمہ تعلقات عامہ میں خدمات انجام دیں لیکن 1948ء کی پاک بھارت جنگ میں کمینی کمانڈر تھے ۔ اور ان کی دلری اور مردائلی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے ۔

اس پس منظر کے بیان سے یہ کہنا مطلوب ہے کہ امیرافضل صاحب کی نشوہ نما میں ایک غیر معمولی بلکہ عجیب و عریب امتزاج ہے۔ اول انہوں نے جدید جنگ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس سطح پر نہیں جہاں لڑائی کا صرف شور سنائی دی تاہے۔ یا کہی کبھار آتش بازی یا فولادی کنکروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان کا واسطہ ہاتھا پائی کی لڑائی سے تھا۔ وشمن کو سلمنے وائیں اور بائیں آگے اور پچھے دیکھتے تھے۔ کھراسے بندوق او، زور بازوسے روکتے تھے۔ دوسرے انہوں نے جنگ کا ایک خاص مطالعہ کیا تھا۔ عملی طور پر اور عقلی طور پر بھی۔ عملی طور پر وہ ان تجربات کو نیچ کی سطح کی تدبیرات میں استعمال کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ

انہیں نجلی سطح کا نہایت اعلیٰ اور پختہ کمانڈر ماناجا تا ہے۔عقلی طور پروہ جنگ کے اسباب اس کی حقیقت اور تزویراتی اصولوں کو مکاش کرتے تھے تاکہ اونچی سطح کے فوجی اور عسکری معاملات کاحل بیان کر سکیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر فوجی طبقے میں ہمدیثہ مقبولیت اور بذیرائی حاصل ہوئی۔ اور ان کی ہربات کو ہمدیثہ عور اور عرت کی نگاہ سے سنا اور دیکھا گیا۔

اس پس منظر میں جو حقیقی آتش نہاں تھی اور ہے وہ جناب امیر افضل خان کا اسلام سے رشتہ ہے۔ یہ مجبت گویا انہوں نے ورثے میں پائی ہے اور اسے گھرکی ابتدائی تعلیم اور گھر کے خالص ماحول نے پروان چرہایا ہے۔ انگریزوں کے دور میں جو ان کے شباب کا آغاز اور دور تھا۔ اور پاکستان کی ابتدائی دنوں میں جو ان کی جو انی کے دن تھے اس محبت اور اسلامی عقیدت کے بیج کی پرورش ہوتی رہی جس کا مظہران کی اسلام سے محبت اور مطالعہ تھا۔ اپنی فوجی نوکری کے آخری دنوں میں انہوں نے سالها سال کی ریاضت اور مطالعے سے جو نتائج نکالے تھے۔ اور عملی عسکری زندگی میں انہوں نے جو عملی سبق سیکھے تھے اب انہوں نے ان کا کھلم کھلا، اعلان کر دیا گو" نارک مزاج شاہاں "پریہ بات گراں گزری

اس تجربے اور روشن ضمیری کی وجہ سے جب فوج کو ایک مذہبی ہدایت نامے کی ضرورت ہوئی تو ان کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں کلاسوٹز کی شہرہ آفاق کتاب "فن جتگ "کو انگریزی سے اردو میں ڈھالئے کی درخواست کی گئی۔ طرز تحریر اور افکار کے اعتبار سے اس کتاب کاشمار اوق عسکری ادب میں ہے۔ بلکہ یہ رائے عام ہے کہ اس کو پڑھا بہت کم جاتا ہے گو اس کی طرف ہر کوئی اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کاحوالہ دیتا ہے۔ پھر ترجمہ آسان کام نہیں سید خاصہ جان کنی کا مسئلہ ہے۔ اسے پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سجھا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجمے کے علاوہ اس کتاب میں پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سجھا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجمے کے علاوہ اس کتاب میں اسلامی روایات اور اسلامی عسکری اصولوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ اشارہ ضروری تھا تا کہ ہمارے مغرب زدہ سپاہی اپنی تاریخ اور روایات کی شان سے بھی واقف ہوں اور مغربی خیالات میں ہی کھوکر نہ رہ جائیں

ان ابتدائی کاموں کے بعد فوج کی طرف سے جتاب امرافضل کو پیغمر اسلام اور خلفائے راشدین کی عسکری حکمت عملی کی تاریخ لکھنے اور تجزیہ کرنے کی درخواست کی گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام صرف میجر امرافضل ہی سرانجام دے سکتے تھے۔اول ان کا عملی سپاہیا نہ تجربہ جس میں خوش قسمتی سے ہر سطح کا تجربہ شامل ہے بعین اکیلے سپاہی اور بلائون سے لے کر بڑی فوج کی لشکر کشی ۔ دوم ان کا تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ جس میں ان کی غیر معمولی یا داشت، ذہانت اور فرقہ بندی سے مکمل منتفری سے الکی السیام اسلام الکی السیام تعقی جو مے صرف تاریخ اور عسکری اعتبار سے مکمل ہو گا بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی تمام اہل اسلام کے لئے قابل قبول ہو گا۔اس سلسلہ میں پہلی کتاب "جلال مصطفیٰ "کانام دیا گیا۔اسے شائع ہوئے دوسال ہونے کو آئے ہیں ۔ خصوف یہ کتاب مقبول عام ہوئی ہے بلکہ اس کا فوجی اور دوسراشہری ایڈیٹن دونوں ختم ہو چکے ہیں۔اوراب اسے کتب خانوں ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔" حضور پاک کا جلال و جمال "کو یا" جلال مصطفیٰ "کا وسعت شدہ ایڈیٹن ہے۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ایک نئی کتاب ہے۔

کتاب میں اس اضافے کی تحریک خود امیر افضل صاحب کے اندرونی اور روحانی تلاطم کی وجہ سے ہے۔ وگر نہ جو بذیرائی کتاب کی پہلی اشاعت کو ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کوئی مصنف اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی یہ دونوں کتا بیں علیحدہ علیحدہ پڑھی جا سکتی ہیں۔جو قاری مختفر کتاب کی تلاش میں ہے اس کے لئے جلال مصطفیٰ کافی ہے۔ اورجو شخص زیادہ تفصیلی گہرائی کا مثلاثی ہے اسے "حضور پاک کے جلال وجمال "کی طرف رجوع کر ناہوگا۔

اس پیش لفظ میں ہم نے کتاب کے پس منظراور اشاعتی ترتیب کا بیان کیا ہے کیونکہ راقم اس قابل نہیں کہ کتاب کے مضمون پر بحث کرسکے ۔یہ کہناکافی ہے کہ جب ہماری فوج میں جنرل ٹکاخان کی قیادت میں حضور پاک کی سوانح کی اشاعت کا خیال آیا تو سب سے پہلے اردو میں سوانح کی تلاش کی گئی۔اور شلی نعمانیؒ کی کتاب سیرت النبی کاانتخاب کیا گیا۔ پھراس خیال سے کہ اصل ماخذ بھی پاکستانی افسروں تک پہنچنے چاہئیں ابن اسحاق کی کتاب کاجدید انگریزی ترجمہ "حیات محمد از گلامی چنا گیا۔اس کے ساتھ چونکہ ہمارے افسر صاحبان مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ایک مغربی سوانح بھی شائع کی جائے۔ جو کسی حد تک قابل قبول ہو چنانچہ منتگمری واٹ کی کتابیں "مکہ میں محمد "اور" مدینیہ میں محمد "شائع ہو ئیں ۔اہل تشیع کے نقطہ نظر کی نمائندگی کے لئے سید امر علی کی کتاب" اسلام کا ماحصل" شائع کی گئی ۔اس طرح افواج پاکستان کو پیغیمر اسلام کی سواخ سے روشتاس کرانے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔لیکن شروع ہی ہے اس بات کا احساس تھا کہ یہ تجربہ ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا اور تشکی باتی تھی ۔ الحمد اللہ کہ جناب امیر افضل نے حضور پاک کی عسکری تصنیف کا بردھ اٹھا کر اس کام کو مکمل کر دیا - زیر نظر كتاب ميں اس كى علمي اور عقلي افاديت سے قطع نظر انداز بيان اس قدر پيارا ہے كه خود بخودول ميں تحريك پيدا ہوتى ہے ۔ اور آنکھوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے قلب ونظر کی یہ کیفیت بیان کرنامشکل ہے۔اب تاریخی عمل اور تجزیے سے اسلامی فلسفہ حیات ك بارے جو بيان ہے وہ ہمارى رائے ميں شايد اہل علم كے سامنے پہلى مرتبہ پيش كيا گيا ہے كيونكہ اے علمي حيثيت سے نہيں بلکہ عملی نقطہ نظرے پیش کیا گیا ہے ۔اور عملی نقطہ نظر میں بھی کسی داستان پار سنیہ کا سایہ نہیں بلکہ روز مرہ کی سائنسی اور تکنیکی تصادم کو سامنے رکھا گیاہے اسلامی فلسفذ دفاع تو بقیناً پہلی مرتبہ پیش کیا گیاہے اس میں جن دفاعی اصولوں کی نشاندہی کی گئے ہے وہ مغربی دفاعی اصولوں سے کہیں بہتر ہیں اور زیادہ جامع ہیں ۔ جنگ کے اصولوں کی تلاش بہت پرانی ہے ۔ لیکن روایتی اور رواجی بیان کو چھوڑ کران کو سائنسی اور ادبی زبان میں پہلی عالمی جنگ سے قبل بیان کیا گیا۔ دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی وقفے میں انہیں اور نوک پلک سے شائع کیا گیا۔اور ہر مہم اور ہر قائد کی پر کھ اور پہچان کے لئے انہی اصولوں کو کسوٹی بنایا گیا۔دوسری عالمی جنگ کے بعدیہ اصول کسی حد تک کھٹائی میں پڑگئے تھے۔لیکن اب پھران کارواج شروع ہو گیا ہے۔ بلکہ امریکہ نے تو حال ہی میں ان پر نظر ثانی کی ہے۔ جنگ کے اصولوں سے مرادوہ مرکزی تصور ہے۔جس کے تانے بانے ہر سطح پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور جن کی پیروی سے خطرات اور حادثات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ میجر امرافضل نے جن جنگی اصولوں کی نشاندی کی ہے ان کی خاصیت بید ہے کہ وہ خالص اسلامی ہیں اور ان کی تشریح کیلئے مغربی خیالات یا اصطلاحات کی ضرورت نہیں سیعنی مغربی خیالات کو مشرقی لبادہ

نہیں پہنا دیا گیا۔اوریہی اس باب کی جدت اور ندرت ہے۔ جناب امرِافضل کی کتاب کے لئے پیش لفظ کی فرماکش راقم کے لئے عرت اور حوصلہ افزائی کے سوا کچھ نہیں سیہ بھی ان کے قلب و نظر کی وسعت کی ایک مثال ہے کیونکہ اس طرح انہوں نے ہمیں حضور پاک سے منسوب کیااوران کی خاک راہ ہے مستنفیض ہونے کاموقع دیا۔

جس طرح اقوام اور ممالک کی تاریخ میں مختلف دور آتے ہیں ۔اس طرح فوج میں بھی خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی افواج میں بھی مختلف دور آتے ہیں ۔ہمارا تعلق ایک الیے دور سے تھاجب ایک طوفان ختم ہونے والا ہے ۔ ایک طرف رات کی تاریکی اور دوسری طرف طوفان کی تباہی سے پیدا ہونے والے آثار اور اثرات دکھائی دیتے ہیں ۔ ظاہر ہے الیے پرآشام حالات میں غیر معمولی اقدام کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ثابیر یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس طوفان برق و باراں میں سنجھلنے یا سنجل لئے کی کوشش کی ہے انہیں دوسرے اور بہتر لوگوں کے لئے راستے سے ہٹنا پڑتا ہے ۔

اب ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔اور بظاہر اس میں زیادہ پچ و ثاب اور آزمائش و کھائی دے رہی ہے۔ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدداور اعانت فرمائیں۔پاکستان کے قائدین اور افواج پاکستان کے کمانڈر ، جناب امیر افضل خان کی کتاب میں وہ سب کچھ پائیں گے جن سے راہ راست اور صحح طریق کار اختیار کرنے میں مدد ملے گی " اور تیرے رب کی بخشش کسی نے روک نہیں لی "(و ماکان عطالو ریک مخطور ا)

احسان الحق ڈار لاہور۔اانو مبر۱۹۸۳ء

### جزل احسان الحق دار (مصنف کے تاثرات)

محجے متعارف کرنے والے جنرل ڈار مرحوم سے بڑھ کر علم کا پیاسہ اس عاجز کو نظر نہیں آیا۔ تحریک پاکستان میں طالب علموں کی صف اول میں اور ڈبل ایم اے تعلیم والے شاید وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے آپ کو عسکری پیشر سے وابستہ کر دیا ۔خود علم حاصل کرنے اور فوج میں علم حاصل کرنے کوجو ذرائع وہ پیداکر گئے تو وہ ہماری فوج کے لیے بہت بڑے محسن ثابت ہوئے ۔ فوج میں آنے کے بعد عسکری تاریخ میں ہم دونوں کی دلچپی نے ہمیں ایک کر دیا ۔اور گو وہ جھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے ۔لین عہدہ کے لحاظ سے ہم دونوں ایک سنیارٹی کے تھے ۔اس عاجز کو جب اللہ تعالی نے فوج میں حلال کے میں بہت چھوٹے تھے ۔لین عہدہ کے لحاظ سے ہم دونوں ایک سنیارٹی کے تھے ۔اس عاجز کو جب اللہ تعالی نے فوج میں حلال کے پہلے سیرت ہمبر کے اجراء کی 1949 میں تو فیق دی تو یہ ان مضامین کا اثر تھا۔ کہ ایک بہت " ماڈرن اور لربل " قسم کا مسلمان جنرل ڈار ایک مجاہد بن گیا۔اور تھے زبردستی قائم بکروادی کہ میں اپنے مطالعوں اور شحقیقوں کو کتا بی شکل دوں ۔

#### بسم الله الرحون الرحيم نحمده و نصلى على رسو له الكريم

# بيش لفظ

عاجری اے رب العالمین یہ گنہ گار عاجری کے ساتھ آپ کے دربار میں سر بسجود ہوتا ہے کہ تیری بڑی مہربانی کہ تونے مجھے
اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ۔ اور گزارش ہے کہ روز قیامت بھی اپنے حبیب کی امت میں اٹھانا ۔ میرے گناہوں کو نظرانداز
کر نااوراپی رحمت سے میری بخشش کر دینا۔ تیرالا کھ لا کھ شکر ہے کہ تونے بھے سے جو پہلی کتاب اکھوائی وہ تیرے حبیب کے جلال
پر تھی ۔ پھران کے رفقائے کے جلال کے پہلو پر کتا بیں اکھوائیں ۔ اور آج تو اپنے حبیب اور ہمارے آقا حضور پاک کے جلال و
پر تھی ۔ پھران کے رفقائے کے جلال کے پہلو پر کتا بیں اکھوائیں ۔ اور آج تو اپنے حبیب اور ہمارے آقا حضور پاک کے جلال و

ورودو سلام: ۔ اس کے بعد تیرے حبیب پر لاکھ درودوسلام بھیجتا ہوں کہ تو خوداور تیرے فرشتے ان ذات پاک پر درودو سلام بھیجتا ہوں کہ تو خوداور تیرے فرشتے ان ذات پاک پر درودو سلام بھیجتے ہیں اور تیری کتنی مہر بانی ہے کہ تو نے اپنی مشیت ہے تھیے حضور پاک کے سپاہی کے نام ہے موسوم کر دیا ۔ وریہ خود الیبا نام اپنانے سے بادبی کا ڈرلگتا ہے ۔ پس ایک عرض ہے کہ روز قیامت تھیے اس نام سے پکار نااور اگر کوئی حساب لینا چاہو تو بھول علامہ اقبال آن کی تگاہوں سے پوشید گی میں الیباکر نامیہ بھی حساب کتاب سے بچنے کا ایک بہانہ ہے وریہ وہ کونسی جگہ ہے جو سرکار دوعالم کی تگاہوں سے پوشیدہ ہوگ ۔

ور حسائم را چوبنی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر غلامان محمط ان جہاں بگیر غلامان محملاً اے رب العالمین! تیرالا کھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے حضور پاک کے ہزاروں غلاموں بعنی صحابہ کرام، تابعین شع تابعین، اماموں، فقراء، عالموں اور اسلام کے عظیم المرتبت سپاہیوں کے ساتھ اس عاج کاجو تعلق پیدا کر دیا، اور اس قافلہ کے تصور سے جو جھے گنہ گار کے لئے اس فانی زندگی اور قدیر خانہ میں بھی جو سرور پیدا کر دیا اس نے میرے لئے زندگی کو سہل بنا دیا کہ ان بزرگوں کے تصور سے میرے اردگر دیے ماحول کو پاکیزہ کر دیا اور محجے کلمہ حق کہنے کی تو فیق عطافر ما دی کہ اسلامی فلسفہ حیات کو میرے سامنے کھول کررکھ دیا ۔ اے میرے رب مجھے اس صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔

ترے سینے میں ہے پوشیرہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوزو ساز زندگی کہہ دے (اقبال)

AL THE RIPLE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

A STATE OF THE CONTRACT OF THE PARTY OF THE

ہر کتاب لکھنے کا کوئی مقصد ہو تا ہے ساس عاجز کے سامنے اول مقصد تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حضور پاک کی ٹگاہ کی طلب ہے ۔ لیکن کچھ اور مقاصد بھی ہیں ۔جو کتاب پڑھنے کے بعد قار نین پر بہتر طور پر ظاہر ہوں گے ۔یہ ایک محقیقی مطالعہ ہے اور حضور پاک کے جلال وجمال کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جارہا ہے۔حضور پاک پر کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ بزرگان دین نے اس سلسلہ میں بڑی ہی محنتیں کیں ۔اور راقم کی اس سلسلہ میں پہلی کو شش یعنی کتاب " جلال مصطفیٰ " لکھنے کے بعد مجھے خو و تو الیے معلوم ہوا کہ دنیا و جہاں کے سب انعامات محجے مل گئے ہیں اور میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی ۔ گو راقم ازخو د کو صرف مسلمان کہتا ہے اور کسی فرقد یا مکتب فکرے وابستگی ہے ڈرلگتا ہے کہ حضور پاک کو کیا منہ و کھائیں گے ۔ لیکن سب صاحبان کی نیت کو مد نظر رکھ کر میں عاجزان کی قدر کرتا ہوں ۔اس مضمون پر پہلی کو شش یعنی کتاب جلال مصطفہ کے سلسلہ میں ہمارے ملک کے دوبڑے مکاتیب فکر کے صاحبان نے جو کچھ کہااس ہے میرا یہ لقین اور زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم سب تفرقے مٹاسکتے ہیں۔ان صاحبان سے میراغا ئبانہ تعارف ضرور تھا۔لیکن بعد میں ان خود نے جھے سے مل کر مجھے اپنی آرا۔ سے آگاہ کیا۔ پیر کرم شاہ الاز ہری: جہلے صاحب جناب پیرصاحب کرم شاہ مرقام دمنفور پرجسریم کورٹ کے جج بھی بہتے۔ انہوں نے میرے ایک رفیق حاجی محمد شفیع (اب مرحوم) کی وساطت سے اپنے اس جیمرہ کی کابی محجے بھیج دی ۔جو انہوں نے وزارت مذہبی امور کو بھیجا ہے جنداقتا بات حسب ذیل ہیں ۔" ولیے تو سیرت کی ہر کتاب بڑی متبرک اور اس کا مصنف لائق صد تحسین اور مستحسن صد تبرک ہے کیونکہ اس کاموضوع وہ ذات وصفات ہے جو اپنے خالق کا احمد اور حامد مجھی ہے اور اپنے خالق کا اور اس کی مخلوق کا دونوں جہانوں میں محمدٌ اور محمودٌ بھی ہے صلی الله علیہ وسلم الیکن مرسلہ کتب میں سے بوجوہ محجیے " جلال مصطفیٰ " علیہ طیب الحسدینہ مصنفہ ریٹائرڈ میجرامیرافصل خان زیادہ پیند ہے کیونکہ اس میں حضور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم اور مخصوص پہلو بین جہاد فی سبیل اللہ پر بڑے انو کھے اندازے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ میں نے حضور سرور عالم کے عزوات اور سریات کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ بڑے بڑے قابل قدر مصنفین کی ٹگارشات پڑھنے کاموقع ملاہے ۔ لیکن جلال مصطفیٰ ( صلی الله علیہ وسلم ) کے فاضل مصنف نے بحس اچھوتے انداز ہے اس موضوع پر حقیقت افروز تبصرے کئے ہیں وہ انفرادی حیثیت کے حامل ہیں ۔ زمینی حالات کا جائزہ ۔اپنی مرضی ہے میدان جنگ کا نتخاب۔ قلیل کشکر کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ اپنے ہے کئ گنا اور اسلحہ کے اعتبار سے برتر لشکر کو شکست ویدے ساور وشمن کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ وہ الیبی جگہوں پراپنا لشکر مرتب کرے جہاں اس کی عددی اور اسلحہ کی برتری ناکارہ ہو جائے سید غزوات نبوی کی وہ خصوصیات ہیں جو اس کتاب (جلال مصطفیٰ) میں بدی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں ۔اور موجو دہ دور میں ہماری فوجی قیادت ان سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے ۔غزوہ احد کے بارے میں جو تفصیلات آج تک پڑھیں ان سے ذہن میں یہی ٹاثر پیدا ہوا کہ اس عزوہ میں مسلمانوں کو بڑی شکست کا سامنا کر ناپڑا لیکن جلال مصطفیٰ کے فاضل مصنف نے جنگ احد کو تاین مرحلوں میں تقسیم کر کے ان کاجو حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے اور اس سے نثائج مستنبط کیے ہیں انہوں نے سابقہ تصورات کو درہم ،ہم کر دیا۔مصنف نے دلائل اور حقائق سے بیہ ثابت کر دیا کہ حضور نبی

ار می صلی الله علیه وسلم نے جنگ احد میں جس جنگی مهارت اور عبقریب کا مظاہرہ فرمایا۔ یا بگڑے ہوئے حالات میں بظاہر اپنی شکت خوردہ اور منتشر افواج کو از سرنو صف بند کر کے ابو سفیان اور اس کے کشکر جرار کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے انسان کی جنگی تاریخ میں اسکی مثال نہیں ملتی۔ایک اور نکتہ جس پر فاضل مؤلف نے بڑے مؤثر انداز میں تبھرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک ٹے ان متام جنگوں میں صرف اپنے وسائل پراعتماد کیااور ہردفعہ ان ہی کو بروئے کار لا کر دشمن کو ہر میدان میں فکست فاش دی ۔اس عصر جدید میں ہماری فوجی قیادت کو حضور پاک کے اس اسوہ کا پوری طرح اتباع کر ناچاہیے ۔جو قو میں اپن جنگی مہمات کو سرکرنے کے لیے اغیار کے وسائل پراعتماد کرتی ہیں انہیں آخر کارشکست سے دوچار ہو ناپڑتا ہے یا کم از کم ان جا نبار مجاہدوں کی بیشتر قربانیاں وہ مقاصد حاصل کرنے سے قاصر ہی ہیں جو بصورت دیگر حاصل ہونی چاہئییں تھیں۔

پیرصاحب آگے ہماری ستمبر ۱۹۷۵ء اور ۱۹۷۳ء میں مصراور اسرائیل کی جنگوں کی تفصیل میں جاتے ہیں اور لکھتے ہیں " کہ پیر ہمارے لئے درس عمرت ہیں کہ اغیار لیعنی ہمارے سلسلہ میں امریکہ اور مصرے سلسلہ میں روس نے ضرورت کے وقت ہمیں اسلحہ کی سلائی بند کر دی " ۔ وغیرہ وغیرہ ۔ اور آخر میں لکھتے ہیں ۔ "مسلمان ممالک اپنے نبی کر بیم کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو اپنا ئیس تو

بماري بهت سي مشكلات آسان بوسكتي بين

مولانا سمیع الحق و درے صاحب اکوڑہ خٹک کے مولانا سمیع الحق ہیں۔جو کتاب پڑھنے کے بعد خود بخود برگیڈیئر تفضل صدیقی تعلقات عامہ کے ڈائر یکڑے ڈریعے مجھے ملے۔ اپن لائبریری کے لیے کتاب کی فرمائش کی اور بعد میں ایک خط کے ذریعے تفصیل لکھی کہ انہوں نے وزارت مذہبی امور کے علاوہ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق تک سب لو گوں کو گزارش کر دی ہے کہ اس زمانے میں کوئی فلسفذ اور ایسی کتاب ان کی نظرے نہیں گزری۔

متفرقات کتاب جلال مصطفی البته ایک محدود مقصد کے سحت لکھی گئی تھی کہ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی سے ہم کیا سبق سکھ سکتے ہیں سجائزے پیش کرتے وقت اسلام کے فلسفہ حیات کی بھی چند جھلکیاں پیش کر دی گئیں ۔ فوج اور سول دونوں طبقوں میں اس کی جو پزیرائی ہوئی وہ جنرل ڈار کے تعارف اور دوعلماء دین کے تاثرات سے قارئین پرواضح ہو گئی ہوں گی ۔ اور میرا مقصد بھی کافی حد تک پوراہو گیا، گو جنگوں کو بھی جان بوجھ کر اختصارے پیش کیا گیا تھا۔موجودہ کتاب میں بھی بڑا مقصد تو اپی پیاس کو بہتر طور پر جھانے کی ایک شش ہے کہ اپنی پہلی محقیق کو وسعت دی جائے ۔ لیکن پورا نام الله کا ہے اور حضور پاک کے زمانے کی ایک گھڑی کی شخصی کرنے کے لیے ہزاروں کتابوں کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو آپ کی شان مبارک کو الفاظ میں بیان کرسکے جب کہ یارغار جناب ابو بکر صدیق جسی ہستنیاں اس سلسلہ میں عاجزی کرتے کرتے نہیں تھکتے اور اس زمانے کے ایک عظیم عالم پیرمبر علی شاہ ساری عمر" کھے تیری شا" کے نشے میں مخمور رہے

اونی کو سفش بے شک حضوریاک کے سلسلہ میں اس عاجزی ایک سے اونی کو شش ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کتاب کی ضغامت پہلی کتاب سے تنین گنا ہے۔ جلال کے علاوہ جمال کے پہلو کو بھی آشکارا کیا ہے کہ روز ازل سے کارواں حق کس مقصد

کے تحت کس طرف رواں دواں ہے۔اور مومن کے مقاصد حیات کیا ہیں۔انشاء اللہ ان تھوڑے ہے صفی میں قار مین اتنا مواد
پائیں گےجو کسی ایک کتاب میں اکتھا کرنا مشکل ہے۔ تحقیق کے پہلو کو اسی طرح انو کھا اور انچونا رکھا گیا ہے جیسا پیرصاحب
کرم شاہ کو نظر آیا ۔ لیعنی تمام مطالعے بامقصد ہیں۔دوسرے الفاظ میں دین حق کے عملی پہلو کو ماضی ہے زمانہ حال میں لا یا گیا ہے
اور مستقبل میں اپنے لئے نشان راہ مُلاش کیا گیا ہے۔حضور پاک کے زمانے کی جنگوں کو بھی اب بہتر ترتیب اور وسعت ہیان
کا گیا ہے۔ فوج ہے آخری بار ۱۹۷۹ میں ریٹائر ہونے کے ایک سال بعد اس عاجز نے جب یہ کتا ہیں لکھنا ظروع کمیں تو براورم
کو نل شیر محمد نے تفت مخالفت کی کہ وس سال اور انتظار کیا جائے کہ ذہن میں پینگی آئے بہرحال اس کتاب کی اشاحت میں اس
ور نے بہتری ضرور پیدا کی ہوگی البتہ "بینگی" والی بات کوئی نہیں لین کر تل صاحب کی خواہش بھی اللہ تعالی نے پوری کر دی۔
جنرل والر کا تعارف ۔ جزل ڈار مرحوم و صفور نے ہی ان کتابوں کے سلسلہ میں تجھی قام کی دوائی ۔اور ہو تعارف انہوں نے
بینی وفات سے تقریباً ایک سال جہلے لکھا وہ در اصل اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ پرتھا۔انہوں نے کچھ مزید اضافوں کی سفارشات بھی
کیس اور کر نل شیر محمد سے کتاب پر نظر ٹائی کر وائی سال جی کہا۔اور میرے ساجھ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات چیت
کی ساس عاجز نے کر نل شیر محمد کتاب پر نظر ٹائی کر انے کے لیے بھی کہا۔اور میرے ساجھ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات چیت
کی ساس عاجز نے کر نل شیر محمد کیادہ پاکستان نائز کے سید شیر حسین اور صاح گور ڈال ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ وے
کیادر جنرل خاص اللہ کو پیارے ہوگئے۔توارف میں بھی ان کا اشارہ موجود ہے کہ وہ جانے والے ہیں۔اور اپنے خطوط میں بھی
کا اور جنرل حاص اللہ کو پیارے اور خوج کہ تھوں نہیں آرہا تھا۔

مزید محقیق جتائی جزل ڈار صاحب کی وفات کے بعد اس ماج نے کتاب کو بہتر صورت وینے کے لیے احادیث مبار کہ کی اگر کتابوں کو دوبارہ پڑھا ۔ اور قرآن پاک کا پڑھنا تو خدا کے فضل سے روز کا معمول ہے ۔ ہاں ابن اسخق اور ابن سعد کی ساری جلدوں کوچو تھی بار پڑھا اسی دوران واقدی کی معازی بھی مل گئ پھر مولانا شلی اور سید سلمان کی سیرت کی بتام کتابوں پر پھر نظر ڈائی ۔ حضور پاک پر لکھی ہوئی انعام یافتہ کتابوں میں سے اکثر کو پڑھا۔ اور نقوش کے رسول منبر کی بتام جلدیں پڑھیں ساتھ ہی پی ایس او کے جتاب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاج کو مضاورت سے نوازا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوراج بھی کی سعادت بھی نصیب کی اور جو کچھ پڑھ جکا تھا اس کو زمین پر بھی " و یکھا " تو کتاب کو ان بتام تجربات کے حمت موجو وہ صورت و شکل صحادت بھی نصیب کی اور جو کچھ پڑھ جیات کا مختر بیان تھا ۔ لیکن اس کتاب میں ابتدا یہ بہلا پو را باب ، اسلامی فلسفہ حیات کا مختر بیان تھا ۔ لیکن اس کتاب میں ابتدا یہ بہلا پو را باب ، اسلامی فلسفہ حیات کے عملو پہلوؤں کو بیان کر تا ہے۔

فلسفہ حیات صفور پاک کی زندگی کا بامقصد مطالعہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوجھ بوجھ ہو کہ ہمارا نظریہ حیات کیا ہے۔ انشد نظریہ حیات کیا ہے۔ انشد تعالیٰ نے مخلوق کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا اور حضوریاک کے مبعوث ہونے کے مقاصد کیا تھے اور اس کا روحانی اور تاریخ تعالیٰ نے مخلوق کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا اور حضوریاک کے مبعوث ہونے کے مقاصد کیا تھے اور اس کا روحانی اور تاریخ

پہلو کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس سلسلہ میں کیا احکام ہیں۔ اور حضور پاک نے اپنی سنت یا عملوں سے ان احکام کی کسے پیروی کی اور لینے رفقا ، کو امر بالمحروف اور نہی عن المنکر کی کیا عملی تعلیم دی۔ دین صنف یا صراط مستقیم کیا ہیں ہجماد باننفس اور قوم کی اجماع ذمہ داریاں کیا ہیں سپتانچہ فلسفہ حیات کے ان تنام باتوں میں جاتے ہوئے کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے آق حضور پاک قرآن پاک کے ان احکامات کا عملی مخونہ ہیں جس کو سنت نبوی کا نام ویں یا حضور پاک مے جلال وجمال کے عنوان کو اپنائیں۔ بات ایک ہی ہے۔

لگاه عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن ، وہی فرقان ، وہی لیسین وہی طه (اقبال) کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق دوہاتھوں سے کی۔ادر ایسا ذکر قرآن پاک میں موجو د ہے۔مفسرین ،خاص کر ا بن عربی نے اس کی مزید وضاحت کی کہ آنک ہاتھ میں محبت کا پہلو تھا تو دوسرے ہاتھ میں ہیب تھی۔ محبت جمال ہے اور ہیب جلال - ہمارے آقا حضور پاک نے بھی فرما یا کہ آپ امت کیلئے فقرو تلوارور شمیں چھوڑ رہے ہیں فقر جمال ہے تو تلوار جلال سورة-فتح میں مومن کی صفات میں ہے کہ وہ رحما بیٹعم واشداء علی الكفار ہے ۔ توبیہ بھی جمال اور جلال کی جھلک ہے۔ ہماری نناز بھی جمال اور جلال کا ایک منظر ہے ۔ کہ خو و محبت کی ایک دیوار بن جاتے ہیں ۔اور غیروں کے لیے اس وحدت میں ہیت ہے ۔ چنانچہ مسلمان ازخو داگر حضور پاک کی سنت کو صحح طور پر اپنائیں تو حضور پاک کے جمال اور جلال کے چشے جاری ہو جائیں گے ۔اس وجہ سے اس کتاب کے سرورق پر علامہ اقبال کا اس سلسلے کا مشہور شعر بھی اکھ دیا گیا ہے اور یہی اس کتاب کا ماحصل ہے اور اس پہلو پر جو پردے بڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کی ایک سعی کی جاری ہے۔مزید گزارش یہ ہے کہ اکثر حجاج کرام سے سن رکھاتھا کہ مکہ مکرمہ اور خاص کر خانہ کعبہ میں سراسر جلال ہے اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں جمال ہی جمال ہے۔ راقم کا تاثر مختلف تھا خان کعب میں جلال وجمال دونوں کی جھلکیوں کے اثرات بیان سے باہرہیں اور مدینیے منورہ میں جاکر مسجد نبوی کی زیارت کے بعد جب والیں خانہ کعبہ آئے اور طواف کے دوران اسماء مبارک میں رحمٰن پار حیم قسم کے اسماء پڑھتے وقت تو جمال کی جھلکیوں سے جو سرور پیدا ہو یا تھا اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔مدینیہ منورہ میں اس عاجز پر جلال کے ایسے اثرات ہوئے کہ ایک وفعہ تو معبد نبوی سے کافی دور پھینک دیتے گئے اگر جناب عبدالر حمن جائی کا قصد ند معلوم ہو تا تو معلوم نہیں کیا حالات ہو جائے ۔ لیکن عاجزی جب بڑھی تو انجام کے طور پر جمال کی کچہ جھلکیاں نظر آئیں ۔البتہ پورے حالات کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ۔ آنسو نہ تھمتے تھے ۔ چیخ و پکار کے بعد اپنی ناوانی پر بھی کئی وفعہ ندامت ہوئی ۔اور بحناب عرت بخاری کا یہ شعریا وآیا۔

ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس کم کردہ می آبد جنید و بایزید این جا ماحصل چنانچہ اس ماحصل کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کوجو ترتیب دی گئ ہے تو اس سلسلہ میں فہرست مضامین سے بھی کچھ مقاصد عیاں ہو جاتے ہیں ۔ حضور پاک نے مدینہ مؤرہ پہنچنے کے بعد ایک خطبہ میں فرمایا "کہ نبی زمانے کو تسلسل دینے کے لیے مبعوث ہو تا ہے "اور پھر مختبہ الو داع کے خطبہ میں فرمایا۔" زمانہ اپنی اصلی حالت پرآگیا ہے " ۔ تو ظاہر ہوا کہ حضور پاک نے زمائے کو تسلسل وے ویا یعنی آپ کا مقصد پوراہو گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ سے صراط مستقیم کی نشاندہی کرادی ۔ آپ نے قافلہ حق کو صراط مستقیم پر رواں دواں کر دیا ۔ اور باطل منقلب ہو گیا یا اوندھے منہ گر گیا ہجتانچہ اسیا کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کئے گئے وہی اس کتاب کا موضوع ہیں اور اس سلسلہ میں ٹاریخی پہلوؤں کے علاوہ کمی زندگی کا جہاد بالنفس اور مدنی زندگی کا اجتماعی جہادواضح طور پر ہمارے سامنے آئیں گے۔ کہ ان روایات اور اعمال کی مدوسے اس زمائے میں ہم اپنے لیے نشان راہ یا صراط مستقیم کو تلاش کریں ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ نشان راہ ، فلسفہ جہادیا نظام جہاد میں ملے گا کہ جہاد مو من کے لیے طرز زندگی ہے اور یہی ہمارا سیاسی فلسفہ ہے۔ یا حکمتی فلسفہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے ۔ کہ قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت میں لفظ سیاست کہیں نظر نہیں آئ

جہاں بدفسمتی سے جہاد پر پردے تو ہنو امیہ اور ہنو عباس کے زمانوں سے پونے شروع ہوگئے تھے ۔ کہ یو نانی فلسفہ کے پردکاروں معتزلہ اور باطنیوں کے بحث نے قوم کے رخ کو نظام جہاوسے " علم الكام " کی طرف موڑ دیا ۔ لیکن سقوط لبغداد اور صلیبوں کی پلغار کی وجہ سے ہماری آ نگھیں کچھ کھلیں ضرور ۔ البتہ چھے دوسو سال کی غلامی نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا ہے اور ہم لوگ جہاد کے معنی سخھنے سے قاصر ہوگئے ہیں ۔ البیابو نااس لئے بھی لاڑی تھا کہ مغربی تعلیم کا ایک بڑا علم روار سرسید ۱۹۸۹ء میں ایک جط میں خود تسلیم کرتا ہے " تجب یہ ہے کو جو تعلیم پاتے جاتے ہیں ۔ اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی دہ خود شیطان اور برتین قوم ہوتے جاتے ہیں ۔ " اور یہ عاج موجود ہیں ابوالحسن نددی صاحب نے غلامی اور اہل مغرب کے ہم پر باطل اثرات پرائیک کتاب لکھ کر سے بدایات ملتی تھیں ۔ اس سلسلے میں ابوالحسن نددی صاحب نے غلامی اور اہل مغرب کے ہم پر باطل اثرات پرائیک کتاب لکھ کر پوری طرح کمال ترکی اور مرسید کو شکل کرتے ہوئے ، ہم برصغی ہندہ پاکستان کے مسلمانوں پرخاص کر اور ولیے سب مسلمانوں پر برائیک کتاب لکھ کر پوری طرح کمال ترکی اور مرسید کو شکل کے ہوئی کہ اہل مغرب نے مرزا غلام کذاب ، مرسید اور چراغ علی جسے او گوں کی میں جو ہو تھا م ہجاد پر پردوے ڈلوانے کی کو شش کی ہے ۔ اور کھ سے یہ کہلوایا کہ جہاد جدد کا دومرا نام ہے اور اس طرح ہم فلسفہ بہاد کی سوجھ بوجھ ہوجھ سے دور ہوئے گئے ۔ سی حالات دیکھ کر علامہ اقبال مجی چھ اٹھے۔

تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجہ خومین سے ہو خطر اور پھریہ بھی فرمایا

 آیت ۱۲۲ کے الفاظ تفقہ فی الدین جو جہاد کی سوجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوتے تھے اس میں سے جہاد الگ ہو گیا اور صرف سوجھ بوجھ (فقہ) ہمارے اوپر چھا گئ کہ ہمار ارخ بحث مباحثہ کی طرف مڑ گیا۔اس وقت تک اسلام دنیا میں جہاں تک پھیل چکا تھا اس سے آگے معاملات ٹھنڈے پڑگئے۔

پتانچ اس مطالعہ اور جمقیق کا ایک مقصدیہ بھی ہے کہ ہم جہاد کے نظریہ کو سجھ سکیں ہے ہوا بالنفس بنیادی چیز ہے ۔ اور دار الحرب میں بھی ہوا بالنفس کی جھلکیاں ملتی ہیں جس نے مدند منورہ میں بھی جہاد بالنفس کی جھلکیاں ملتی ہیں جس نے مدند منورہ میں اجتماعی شکل وصورت اختیار کر لی ۔ اور مدینہ منورہ میں جہاد کو ایک طرز زندگی کے طور پر اپنایا گیا ۔ در اصل بجرت بھی اس اجتماعی جہاد کی ایک کڑی تھی اور صبشہ و مدینہ منورہ کی بجرتوں میں واضح فرق نظر آتا ہے جو پہلوآ تھویں باب میں اچی طرح واضح کیا گیا ہے ۔ اس طرح اسلام کے پانچوں ارکان کلمہ ، نماز ، روزہ ، زکوۃ اور ج یا قربانی وغیرہ بھی جہاد کی تیاری کی امدادی مدین سے مدین ہوں اور زندگی کا بہر بہلواس طرز زندگی یا جہاد کا تا ہے ہے ۔ کتاب کے پچیو یں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے مدین کیا گیا ہے کہ جہاد مسلمانوں کا سیاسی یا حکمتی فلسفہ ہے ۔ جہاد بالسیف مسلمانوں کا دفاعی فلسفہ ہے کہ اللہ کی فوج اور حرب رسول میں کر وہ حق کو لاتے ہیں اور باطل کو مثاتے ہیں اور اپنے عقیدہ اور غیرت کی حفاظت کیلئے اس دفاعی فلسفہ کے شخت وہ ہر وقت حرب (جتگ ) کے لیے تیار رہتے ہیں اور آگے ان کو حضور پاک سے سکھے ہوئے طریقوں کے مطابق قبال (لڑ ائی) کرنا چاہیے وقت حرب (جتگ ) کے لیے تیار رہتے ہیں اور آگے ان کو حضور پاک سے سکھے ہوئے طریقوں کے مطابق قبال (لڑ ائی) کرنا چاہیے

جنگ شاہاں جہاں غارت گری است بحنگ مومن سنت پیٹمبری است (اقبال) کہا ہے کہ کہاں ہے آئے ہیں اور کہاں جارہ ہیں ۔ آئے اس اور پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات بیان کیا گیا ہے کہ ایم کہاں ہے آئے ہیں اور کہاں جارہے ہیں ۔ آگاس راست یعنی صراط مستقیم کی نشاند ہی کی گئ ہے کہ کس طرح بر ہر آئے رہ اور مخلوق کو حق کی پیروی کی تلقین کرتے رہے ۔ ساتھ ہی باطل فلسفوں اور گرا ہی کی نشاند ہی بھی کردی اور آگے حضور پاک کے معوف ہونے نے زمانے کے تاریخ تانے بانے جغرافیہ اور نقشوں سے واضع کردئے گئے ہیں ۔ وین اسلام کے بنیاوی پہلوؤں اور کی زندگی کے حضور پاک کے جمال اور جہاد بالنفس اور آپ کے پیروکاروں کے احوالات تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔ کہ جبرت کی ضورت کیوں پڑی ۔ اور جباد بالنفس اور آپ کے پیروکاروں کے احوالات تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔ کہ جبرت کی ضورت کیوں پڑی ۔ اور جباد کو بیان کرتے ہوئے دندگی میں حضور پاک کے جلال اور نظام جہاد کے وسیع تر پہلو کو نقشوں کی مدوسے بیان کیا گیا ہے کہ حق کس طرح پھیلا، اور کتنا پھیلاؤافتیار کیا ۔ اور آخر میں اپنی ذمہ داریوں اور نظام جہاد کی تفصیل پیش کروی ہے ۔ اور سب سے بڑا اصول ہے بنایا کہ بیانات میں تضاوعہ ہوجائے اور یہ سب ہم نے قرآن پاک اور حضور پاک شفصل ہیں میں وحدت فکر و عمل پیدا ہو ۔ مومن کا مقصد حیات واضح ہوجائے اور یہ سب ہم نے قرآن پاک اور حضور پاک کی عملی زندگی کے بچوڑ ہے ڈکالا ۔ اور گانا ر نشان راہ اور صراط مستقیم کی گلاش رہی ۔ تقریباً ہر باب کا خلاصہ یا نتاز کے واسباقی باب کے قرآن پاک اور ایوں کے نتاز کے بیں ۔ والے کی عملی کاروائوں کے نتاز کے برساتھ ہی تجمرہ بھی کردیا کہ غلاط فہمیوں کا از الہ ہوسکے ۔ اور تقریباً ہم

پاب اپنے مخصوص انداژ میں اپنے اندر کچھ نظریات پہناں کئے ہوئے ہے۔ تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عالم کا دارث مقرر کیا ہے: ۔۔

"عالم ب فقط مومن جانباز کی مراث مومن نہیں جو صاحب اولاک نہیں ہے"اقبال"

ماخو ذ: اس کتاب کو تیار کرنے کے سلسلے میں جن کتابوں سے مدولی گئی یا استفادہ کیا یاان کتابوں کے پوصنے سے اس عاجز پر جو اثرات ہوئے ، وہ سب بیان کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے ۔ کہ غیروں یا غیر مسلموں کے اس سلسلہ میں اس عاجزنے جو کتابیں پڑھیں ان کی تعداد بھی سو کے قریب ہے ۔ یہی نہیں بلکہ اس عاجزنے تاریخ عالم ، غیروں کے فلسفہ حیات ، ووسرے مذاہب کے بنیادی اصول وغیرہ اور سینکڑوں ایسی کتا ہیں پڑھیں جن سے جھے پراسلام کی بڑائی کا اور زیادہ اثر ہوا۔اور حضور پاک کی شان اور بہتر طور پر مجھے میں آئی اور میں پکاراٹھا: ۔" سارا حگب موہنا پر ماہی ٹالوں تلے تلے "اس لئے حضور پاک مبلکہ آپ کے رفقاء اور اسلامی تاریخ یا فلسفہ حیات کی کوئی کتاب نظریژی اسکو ضرور پڑھا۔آگے اس سلسلہ میں تبھروں سے اس عاجز کا مطالعہ قارئین پرخودواضع ہوجائے گا۔ بہرحال اس کتاب کے لئے اول تو قرآن پاک سے نہ صرف استفادہ کیا گیا ہے، بلکہ لغص سور توں اور آیات کے واقعاتی پہلو کو بھی بیان کیا گیا ہے۔سنت کے لئے متعدد احادیث مبارکہ کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے لین واقعات کو بالترتیب بیان کرنے کے لئے این اسحق اور این سعد کی تاریخن سے مددلی گئے ہے۔ ابن سعد کی سلسلہ میں بید مدد حضور پاک کی حیات طیبہ کی دو کتابوں کے علاوہ باتی چھ کتابوں سے بھی لی گئی جہاں تقریباً پانچ ہزار صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی کے حالات ہیں ۔ان میں سے اکثرصاحبان "چلتے پھرتے اسلام" تھے اور ابن سعد نے ان سے کچھ احادیث مبار کہ بھی منسوب کر کے بیان کی ہیں۔اس کے علاوہ واقدی ، طبریٰ ، ابن اشیر ، ابن کشیر ، علامہ سیوطیؒ اور ابن خلدون کی تاریخیں سے بھی کچھ مدو ضرور لی ہے ۔انسیویں ۔ بعیویں صدی علیوی میں لکھی گئی اپنوں کی تاریخوں کا بھی پڑھا ضرور اور کچھ استفادہ بھی کیا، اور اس سلسلہ میں اس عاجزے تاثرات آگے آتے ہیں کہ ہم نے غیروں سے کچھ غلط اثرات لے کر اس زمانے میں ان چیزوں کو اسلام بنا کر پیش کردیا ہے۔ کہ اللہ تعالی کی تابعداری کی جگہ آزادی اور کافرانہ جمہوری نظام بھی ہمارے "ایمان" کا حصہ بن گئے ہیں ۔علاوہ ازیں یہ عاجز آگے جل کر ماخوذ کے سلسلہ میں بہت تفصیلی بحث کرے گا۔ کہ میں نے مورضین کو محدثین پر کیوں ترجیح دی ۔ لیکن ایک پہلو یہاں بی واضح کر تا جاؤں ۔ محدثین کا مکتبوں اور مسجدوں پر قبضہ تھا۔ان کے بے شمار تلامذہ جیسے آجکل بھی ہے ۔زیادہ وقت اپنے " بدوں " کے گن گاتے رہنے تھے اور ان کی شان کو الیے بڑھا کر پیش کیا گیا کہ ان کی یاد۔ ذہن ۔ طہمارت اور کر دار کو اتنی بلندی دی گئی کہ ان کی ہر بات کو قرآن یاک کے بعض وفعہ برابراور نزد مکی تو ضرور پہنچا دیا ۔ یہ بڑی زیادتی ہوئی ۔ کہ کچھ لوگ رو ممل کے طور پر شکر حدیث بن گئے ۔ یہ بات بھی صحیح نہ تھی ۔اعتدال کی ضرورت تھی ۔اور مورضین سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت

تخیروں کے اثرات اور باطل فلسفے۔ اس زمانہ کا تاریک پہلویہ ہے کہ ہمارے پی کافی لوگوں نے باطل فلسفوں یا غیروں کی تحقیقات سے اثرات لینے شروع کردیے ہیں ۔ اور انہوں نے اسلام کو بھی غیروں کی عینک سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ انجانے ہے اس قسم کے اسلام کی پرچار بھی کررہے ہیں ، بہاں باطل فلسفوں پر اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے ۔ اس پہلو کو کتاب میں کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ بمیں یاور ہے کہ کسی باطل فلسفے کا اسلام کے ساتھ موازنہ بھی نہ کیا جائے ۔ کہ یہ باطل فلسفے یا شرکے تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مد نظر ہے ۔ اسلام ان چیزوں سے بلند ہے کہ مومن کا باطل فلسفے یا شرکے تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مد نظر ہے ۔ اسلام ان چیزوں سے بلند ہے کہ مومن کا مقصد حیات ہوں مقصد حیات ہوں کے ابو جہل کی طرح متعصب ذہن کے استعمال سے کیا ہے ۔ گو ایسے لوگوں میں سے اکثر غیر ، اسلام کے فلسفہ حیات اور عسکری پہلو کو اس زمانے میں ہم مسلمانوں سے بہتر طور پر گجسے ہیں اور ان میں سے ایک جزل گلب نے صحح طور پر اسلام کو سابھوں کا مذہب کہا ہے ۔ لین ان لوگوں کے تعصب کیوجہ سے اور باطل پیمانوں سے ناب و تول کرنے کی وجہ سے الیے لوگ سہم کی دور تھی علامہ اقبال یا دور کے میں درج معالے کہی بھی اسلام کی روح تک نہیں تو تھے علامہ اقبال یا دہیں تو تھے علامہ اقبال یا دیکھتا ہے کہ ہمارے لوگ "اسلام کے ان ماہرین " کو سر پر چڑھا نے ہوئے ہوئے ہیں تو تھے علامہ اقبال یا دیکھتا ہے کہ ہمارے لوگ "اسلام کے ان ماہرین " کو سر پر چڑھا نے ہوئے ہیں تو تھے علامہ اقبال یا دیکھتا ہے کہ ہمارے لوگ "اسلام کے ان ماہرین " کو سر پر چڑھا نے ہوئے ہیں تو تھے علامہ اقبال یا دیکھتا ہے کہ ہمارے لوگ "اسلام کے ان ماہرین " کو سر پر چڑھا کے دور کے ہوئے ہیں تو تھے علامہ اقبال یا دیکھتا ہے کہ ہمارے لوگ "اسلام کے ان ماہرین " کو سر پر چڑھا کے دور کے ہوئے ہیں :

خیرہ نہ کرسکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدسنے و نجف اس عاج نے اس کے حضور پاک کی عملی زندگی میں سے بیاسان نکالے ہیں کہ ہمیں غیروں سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔اور اسلام کی عمارت غیروں یا باطل خیالات کے فلسفوں پر نہیں بن سکتی۔صحاح ستہ کی احادیث کی کتابوں میں الیبی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ملی جس میں یہ بات ہو کہ حضور پاک نے فرمایا ہو کہ "علم سیکھنے کے لئے چین بھی جاؤ "اور حضور پاک کے غلام جناب فاروق اعظم نے سکندریہ اور مدائن کی لائم پریاں جلواویں کہ ہمارے حضور پاک بہتر فلسفہ حیات لانے ہیں۔اور جناب فاروق کو قرات پرجے گئے تو جناب صدیق نے ان کے ہاتھ سے کتاب چھین کی تھی اور فرمایا تھا۔" بس کروا بن خطاب سرکار دوعالم کے پہرے کارنگ نہیں دیکھتے ہو "ہمیں غیروں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا۔ چنانچ یہ عاجزاس اسلام کی مثلاث میں ہے جو پہلے سو سالوں میں نافذ رہا۔جب نہ کوئی فقہی گروہ تھے اور نہ سیاسی گروہ میاں حکومت کی غرض سے سیاست نے پہلی سالوں بعد اسلام کے اندر آنا شروع کردیا تھا۔ اور گروہ بندی شروع ضرور ہوگی، تو یہ عاجززیاوہ زور عہلے سے سیاست نے پہلی سالوں بعد اسلام کے اندر آنا شروع کردیا تھا۔ اور گروہ بندی شروع ضرور ہوگی، تو یہ عاجززیاوہ زور عہلے بھیاس سالوں پود کیا تھا۔ میراخیال ہے ہماری وہ مسلمانی اوروہ اسلام یاس کا کچھ صعمہ غیروں کے پاس چلاگیا ہوں سالوں پر دے گا کہ وہ کسیما اسلام تھا۔ میراخیال ہے ہماری وہ مسلمانی اوروہ اسلام یاس کا کچھ صعمہ غیروں کے پاس چلاگیا

مثال ماہ چمک تھا جس کا داغ جود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی (اقبال) گاریک اور راوی: چنانچہ اس عاجز کے لحاظ سے وہ اسلام جس پر حضور پاک کے تربیت یافتہ رفقا ہیا تا ابعین نے عمل کیا، وہ عماری آنکھوں کے سامنے سے کافی حد تک اوجھل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تمام تاریخ یا احادیث مبارکہ کی کما بیں جن کو اس زمانے

سی المخازی (فلسفہ جنگ ) کی کتابیں کہتے تھے ناپید ہیں جو امام زہریؓ (ابن شہاب)، ان کے ہم عصروں یا ان سے پہلے لکھی گئیں سے ہمارے پاس پرانی سے پرانی کتابیں امام زہریؓ کے دوشاگر دوں ابن اسحاق کی المخازی اور امام مالک کاموطاہیں (البتہ انہی دفوں سب سے پرانی مخازی جو جناب عورہ بن زبیر نے لکھی وہ بھی سلمنے آئی ہے) ساس سے پہلے کی المخازی کی کتابوں کے اثرات و نیا پر ظاہر ہیں کہ اہل عرب، مسلمان ہوگئے اور ان کے ایک ہا تھ میں قرآن پاک تھا۔ اور دوسرے میں تلوار۔ اور اسلامی فلسفہ حیات اپنا کر ان جزرگوں نے و نیافتی کر ڈالی اور ان کے کر دار کو ویکھ کر لوگ دھڑا دور دائرہ اسلام میں واخل ہوگئے ۔ الیبی کتابوں کے لکھنے والوں میں حضرت عثمان کے بینے حضرت زبیر کے بینے حضرت عردہ اور اسلام میں داخل ہوگئے ۔ الیبی کتابوں کے لکھنے مشہور صحابی حضرت عثمان کے بینے حضرت ناپیز ہے ، مشہور صحابی حضرت عردہ اور دوسرت کی لکھا ۔ اور دو سب آئ ناپیز ہے ، مشہور صحابی حضرت عردہ کی کتابوں کے بینے مضرت عردہ کری تابین کھیں ۔ موسی بن عقبی کی کتابوں کے کھی سلکہ ان کے دو اور شاگر دوں محمد بن من مقبی کی کتابوں کے کھی سلکہ ان کے دو اور شاگر دوں محمد بن مصابی کی المخازی پر کتابیں لکھیں ۔ موسی بن عقبی کی کتابوں کے کھی سلکہ ان کے دو اور شاگر دور کی شاگر دو اور موجو دہیں ۔ بہرحال جو تاریخیں موجو دہیں ۔ بہرحال جو تاریخیں موجو دہیں ان میں پرانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں ۔

تفرقات: بدقسمتی ہے جب علم کو وسعت ملی تو کچھ علماء یا مورضین نے اپنے آپ کو کسی ایک فن سے وابستہ کر دیا –حالانکہ سرت كالفظ تابعين ميں سے سب سے پہلے امام زہریؒ نے استعمال كيا۔ فقة كالفظ اس سے كئ سال بعد امام شافعیؒ نے استعمال كيا اور حدیث کا نفظ تو بالکل عام نه تھا۔امام مالک نے موطاکالفظ استعمال کیا اور امام حنیل نے مسند کا اور اڑھانی سو سال بعد امام بخاری نے بھی اپنے کام کو احادیث کی کتاب نہ کہا بلکہ احکام کی کتاب کا نام دیا۔ پھر معاملات کچھ الیے ہوگئے کہ احادیث مبار کہ یا فقة کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کرویا گیا۔اور جن صاحبان نے اپنے آپ کو جس کام سے وابستہ کرلیا، انہوں نے جسے اندھوں نے ہاتھی کو شول کرجو محسوس کیا، اس کو ہاتھی مجھا، اس طرح ہمارے بزرگوں میں سے کچھ نے اپنے آپ کو جس فن کے ساتھ وابستہ کر دیا ، ای کو اسلام سمجھ لیا ، اور المغازی چو نکه عملی شکل وصورت اختیار کر گئی تھی ، اس کو لوگ بھول گئے ساور بعد کی صدیوں میں اس فن یا فلسفنپر مسلمانوں نے کوئی کتاب بھی نہ تکھی ۔انصاف تو یہ تھا کہ سب مدوں کو ایک کرتے ، کہ سیرت ، فقہ ، احادیث وغیرہ سب کاچولی دامن کا ساتھ ہے اور ترجیحات مقرر کرتے کہ کس چیز کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اور کس پہلو کو کس پہلو کے تالیح کیا جائے اور کونسی مد کو کس مد کی امدادی مدر کھا جائے ۔اور قار مَین!اس عاجز کے لحاظ سے جہاد کو اولین حیثیت حاصل ہے ۔ اس لئے میرا مطالعہ آپ کو آخری ابواب میں الیع ڈھانچ پر لے جائے گا جہاں ان متام مدوں کو شیر وشکر کیا گیا ہے کہ یہ عاجز وحدت فکر اور وحدت عمل کا وعویدار ہے۔ان تفرقات کی بنیاد کچھ اس طرح ہے کہ امام مالک ؒ نے اپنے ہم مکتب ابن اسحاق کی چند احادیث مبارکہ کے ساتھ اختلاف کیا تو بعد میں امام بخاریؒ نے یہ لکھ دیا کہ ابن اسحاق کی مغازی پر تو مجروسہ کیا جاسکتا ہے لیکن ابن اسحاق کی بیان شدہ کچھ احادیث ضعیف ہیں ۔اب بدقسمتی سے بعد کے کچھ علماء نے ابن اسحاق کو محدثین کے زمرے سے بھی خارج کردیا سعالانکہ اگر دیکھاجائے تو ابن اسحاق کی احادیث مبارکہ واقعاتی ہیں اور موقع ومحل کا بھی ساتھ بیان ہے تو ان کا نظریبہ

ا بن اسحاق: ہماری اس کتاب کی بنیادا بن اسحاق کی تاریخ پررکھی گئ ہے اور ابن سعد کو امدادی طور پر استعمال کیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری کو بھی ابن اسحاق کے واقعات یا مغازی کے بیان پرشک نہیں اور سب محد ثین نے ابن سعد کو بھی ثقة قرار دیا تو اس عاجزنے بزر گوں کا دب محوظ ر کھا۔اور راقم کے لحاظ سے ابن اسحاق نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔آپکا نام محمد تھا اور آپ کے دادا یاسر، جناب صدیق اکبرے زمانے میں عین التمر کی جنگ میں قید ہو کرمد سند منورہ آئے، جہاں انہوں نے اسلام قبول كيا اورويس آباد ہوگئے - محمد بن اسحاق كمال كاحافظ ركھتے تھے اور پہلے بيان ہو چكا ہے كه آپ امام زہري كے شاكر و تھے -اس كے علادہ آپ نے عاصم بن عمر بن قتاوہ ، عبداللہ بن ابو بکر، بزید بن حسیب، ہاشم بن عرفہ بن زبیراورہاشم کی بیوی فاطمہ سے بھی بہت کچے سیکھا۔ جناب فاطمہؓ کے سلسلہ میں کچے لو گوں نے شک کیا کہ وہ پردہ میں تھیں تو ابن اسحاق نے حفزت عائشہؓ کی مثال دی کہ پردہ کے پچھے بھی بات ہوسکتی ہے۔ بدقسمتی سے آپکی اپنے ہم مکتب امام مالک کے ساتھ جو رقابت پیداہو گئی، تو اہل علم اور محدثین نے امام مالک کو صحیح مجھا۔ دراصل بنوامیہ کا زمانہ تھا اور وہ بھی آخری عشرہ میں۔ جہا داور علم مغازی پر پردے ڈالے جارہے تھے۔ علماء کا ایک گروہ آگے بڑھا جنہوں نے معتزلہ سمیت کی لو گوں سے بحث و مباحثہ کر کے قوم میں تفرقے ڈال دیئے۔طریقہ یہ تھا کہ جس سے اختلاف ہو تا تھااس کے عقائد پر حملہ کیا جا تا تھا (یہ طریقہ آج بھی جاری ہے) سپتانچہ ابن اسحاق کو بھی شیعہ یا قدریہ کہہ دیا گیا۔ ابن اسحاق سب صحابہ کرامؓ کا نام بڑے اوب سے لیتا ہے۔ اور قضا وقدر پر کچھ لکھا ہی نہیں ، اس لئے یہ الزام ورست نہیں ۔ جو کچھ اس نے لکھا وہ حوالوں سے لکھا ، اور جہاں اس کی کتاب میں راقم کو کوئی حوالہ نظر نہیں آیا ، تو اس کو اس عاجزنے اپنی اس كتاب كا حصد نهيں بنايا۔ يا جهاں كچھ رہ گيا يا شك پڑگيا تو اس كا بھي ذكر كر ديا ہے۔ ابن اسحاق پرا مک اور الزام يہ ہے كہ كچھ اليبي روایات بھی نقل کرلیں جو یہودیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں تک پہنچیں سیہ حضور پاک کے مبعوث ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہودی بھی کسی زمانے میں دین صنف کے پیروکار تھے۔اللہ تعالیٰ کی صحح باتوں کے کبھی وہ بھی اماتدار رہے اور ان میں سے کئ یہودی عالم مثلاً کعب احبارٌ وغیرہ اسلام بھی لے آئے ۔اس لئے راقم کو اس الزام میں کوئی جان نظر نہیں آتی ۔اور حضور پاک سے

پہلے کے واقعات جو راقم نے ابن اسحاق سے نقل کئے ہیں ممکن ہے ان میں کوئی الیبی بات ہوجو بہودیوں کے ذریعہ سے ہمیں پہنچی ہو ۔ لیکن ان باتوں کو نظریہ کے طور پر نہیں اپنایا گیا سے واقعات کے نانے بانے طلقی ہیں اور بات غلط بھی ہو سکتی ہے ۔اس سے ہمارے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑسکٹا۔

واقدى: ابن اسحاق كے بعد پرانى سے برانى تاريخ جو بمارے پاس موجو دہے وہ محمد بن عمر واقدى كى مغازى ہے ۔ كو راقم نے اس كتاب مين واقعات ، واقدى ك شاكروابن سعدكى كتاب سے لئے ہيں كه واقدى كى مخازى ورسے ملى ليكن ميرے عسكرى جائزوں میں واقدی کے بیانات کے اثرات ضرور موجو دیس بہرحال واقدی ہمارے بعض علماء کے ہاں ناپسندیدہ شخصیت ہیں اور وہ واقدی کو بے ادب کہتے ہیں۔امام شافعی ان کو سخت ناپیند کرتے تھے اور بعد میں امام بخاری نے ان کو وروغ گو تک کہ ویا ہے۔ ا مام بخاری کو واقدی کے خلاف بڑا اعتراض حضور پاک کے حضرت زینٹ کے زوجیت میں لینے کے طرز بیان پر ہے۔ لیکن اگر اس مضمون کو جتاب واتا گئ پخش کی تصنیف میں پڑھا جائے تو واقدی کی بریت ہوجاتی ہے ۔ جتاب واتا گئ پخش نے واقدی کا نام لئے بغیر حضور پاک کی شان کااس واقعہ میں جو ذکر کیا ہے وہ جب تک پورا نہ بیان کیا جائے تو عام فہم نہیں ۔لیکن بیہ ضرور ثابت ہوجاتا ہے کہ واقدی ، حضور پاک کے شان کو بچھآتھا۔اس کامزید شبوت یہ ہے کہ واقدی نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ پایا ہارون جو خود بڑا عالم تھا ، جب مدسند منورہ آیا تو وہ کسی البیے شخص کی ملاش میں تھاجو رات کے اندھیرے میں ہارون کو وہ متام مقابات و کھائے جہاں وس سالہ مدفی زندگی میں حضور پاک نے قدم رنجہ فرمایا سید سعادت واقدی کو نصیب ہوئی ۔ واقدی نے ا كي أكي مقام پر حضور پاك كے قدم مباركه كى واقعات كى ه دے ايسى تفصيل بتائى اور سارا بيان اليے رنگ ميں پيش كياكم ساری رات ہارون کے آنسونہ تھم سکے اور کئی وقعہ رقت طاری ہوئی سے ہی حالت ہارون کے وزیر کی پر کی کی ہوئی سادر انہوں نے واقدی کو انعامات سے مالامال کرویا۔ روایت ہے کہ ہارون کاعلم اثنا زیادہ تھا کہ محد ٹین کو ان کے سلمنے احادیث مبار کہ بیان كرنے كى ہمت مد موتى تھى ۔ تواس عاج ركے لحاظ سے واقدى كامقام بہت او نجا ہے ۔ امام بخارى البتہ جس مقام پر كھوے تھے توان کے لحاظ ہے۔ واقدی کے بیان میں کچے لغوش تھی تو انہوں نے ان کو وروغ گو قرار دے دیا۔اس عاجز کو دونوں کی نیت پر کوئی شک نہیں اور دونوں میرے سرکے تاج ہیں ۔واقدی پر دوسراالزام یہ ہے کہ وہ بشکوں میں مسلمانوں کی بہادری کو بڑھا چڑھا کر بیان کر تا تھا ہے شک یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے علما، کتنے بچے تھے کہ اپنے بزرگوں کے کارناموں میں ذرا بجر بھی اضافہ پیند یہ کرتے تھے۔ راقم کو واقدی کے طرز بیان پر ذراشک نہیں ۔ جنگ پرموک کولیں ، کہ چالیس ہزار مجاہدین کے سامنے ڈیڑھ لاکھ رومیوں کا کشکر تھا اور اہل یورپ خو د تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے ستر ہزار کھیت رہے ۔ مرتا وہ ہے جو لڑتا ہے اور رومی بہت بہادری سے لڑے ۔ اور مسلمان بہت بہت اور بہت زیادہ بہادری سے لڑے ۔ اس بہلو کو صرف وہ مجھ سکتا ہے جس نے جنگ لڑی ہو ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ متام محدثین واقدی کے اسآد محمد بن صالح کو بھی ثقة قرار دیتے ہیں اور شاگرو محمد بن سعد (ا بن منعد) کو بھی ثقة مانتے ہیں ۔اور شائد واقدی کے مقام تک وہ نہ پہنچ یائیں کہ واقدی جنگوں کے جائزے بھی پیش کر تا تھا۔اور

وہ میرے سر کا تاج ہے۔ کہ وہ عاشق رسول تھا

ا ہی صحد بھر ہن سعد اسلام کے مایہ ناز فرزند ہیں ۔آپ نے حضور پاک اور صحابہ کرام و تابعین پر بارہ کہا ہیں لکھیں ۔یہ کہا ہیں ناپید ہور ہی تھیں کہ اس صدی کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کی پرانی لائیر پری پر کسی جرمن کی نظر پڑگئی تو پہلے ان کے ترجے جرمن ذبان میں ہوئے ، بعد میں جرمن ہے انگریزی میں اور اب ہمارے ہاں ان کہا ہوں کا ترجہ اردو میں بھی ہوگیا ہے۔ لیکن تخص ہوتے ہوئے اب آٹھ جلدیں رہ گئی ہیں ۔ جن میں پہلے دوجلدیں حضور پاک کے حالات پر ہیں ۔ باتی جلدوں میں تقریباً ساڑھے تین ہزار صحابہ کرام اور ہزار ڈیڑھ ہزار تابعین کا ذکر ہے ۔آخری جلد صحابیات اور صالحات پر ہے ۔ کسی اور قوم کے بچاس ساڑھے تین ہزار صحابہ کرام اور ہزار ڈیڑھ ہزار تابعین کا ذکر ہے ۔آخری جلد صحابیات اور صالحات پر ہے ۔ کسی اور قوم کے بچاس آدمیوں کے زندگی کے حالات نہیں میا ہوا۔آپ امام صغیل کے ہم عصر تھے ۔اور امام بخاری نے بھی شائد آپ کو دیکھا یا آپ سے تھوڑے بعد ہوئے او گوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔آپ امام صغیل کے ہم عصر تھے ۔اور امام بخاری نے بھی شائد آپ کو دیکھا یا آپ سے تھوڑے بعد ہوئے دا بن سعد نے جہاں صحابہ کرام اور تابعین کا ذکر کیا ہے تو ان میں سے اولین صحابہ کی تو گئی احادیث مبارکہ کو بھی ساتھ لکھا۔ولیے اکثر کی طرف سے حضور پاک کے سلسلہ میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے اسم مبارک پر مجمد رکھا ۔یہی بہت بڑی بیا نات ہے ۔اپن نام میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجزنے اپن اولاد میں ہر کے متاب سے ساتھ اس اسم مبارک کو شامل کیا ہے۔

و سکیر پرانی تاریخییں: باقی پرانی تاریخوں میں بلاذوری کی تاریخ ہے جس میں چند روحانی باتوں کے علاوہ کوئی نئی بات نہیں ۔ اہل مغرب میں بھی اسلام کی شخفیق کرنے والوں نے بلاذوری کو کوئی زیادہ وقعت نہیں دی ۔ اور ولیے بھی وہ ابن سعد کا شاگر و تھا۔ ہاں البتہ طبریٰ کی تاریخ ہے ۔ استفادہ کیا ہے ۔ کہ اس نے تینوں مذکورہ مؤرخین کی تاریخ سے استفادہ کیا ہے ۔ اور راقم نے بھی طبریٰ کی تاریخ سے مدد لی ہے ۔ البتہ کچھ لوگوں نے طبریٰ کو گستاخ کہا ہے اور بعض نے کہا کہ شیعہ تھا۔ طبریٰ کا طریقہ بعض محدثین کی تاریخ سے مدد لی ہے ۔ البتہ کچھ لوگوں نے طبریٰ کو گستاخ کہا ہے ۔ اور نوو کوئی شخفیق نہیں کرتا ۔ بعض وقعہ الک عربی بات کی دو مختف صورتیں نظر آجاتی ہیں ۔ اس لئے پہلے پہل قاری پر عجیب و عزیب اثرات ہوتے ہیں لیکن باقی تاریخ سی مدد ہے اگر لینے مطالعہ کو وسعت دی جائے تو در میان ہے اصلی حقیقت بھی کچھ آشکارا ہو نا شروع ہوجاتی ہے ۔ طبریٰ بڑے برے بڑے محدثین کی محدثین کی بعد کے زمانے کا ہے ، اس لئے اس زمانے کے کچھ علماء کو طبریٰ کے خلاف یہ شکارہ ہو نا شروع ہوجاتی ہے ۔ طبریٰ بڑے برے بڑے کہا تھیں سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ باقی پرانے مؤرخین میں سے محمد بن مسلم بن قطیبہ ، ابن العراقی ، ابن الموردی ، ابن اثمر ، ابن الموردی ، ابن اثمی ابن کشیر ، سیوطی ، اور ابن خلدون و غیرہ سب نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور ان میں سے اکثر نے محدثین کی کہا ہوں سے بھی استفادہ کیا۔ البتہ راقم نے آخری دو کو چھوڑ کر باقیوں کی تاریخ ں پر سرسری نظر ڈالی اور میری تحقیق پر صرف سیوطی اور ابن خلدون استفادہ کیا۔ البتہ راقم نے آخری دو کو چھوڑ کر باقیوں کی تاریخ ں پر سرسری نظر ڈالی اور میری تحقیق پر صرف سیوطی اور ابن خلدون

کی شحقیق کے جائزوں کے اثرات ہیں۔

محد خیری: محد شین کی خدمات کا ذکر ایک پوری کتاب کا مضمون ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملات، حلال وحرام کی تشیر، فقہی معاملات عرضیمہ معاشرہ کے ہر پہلو پر انہی محدثین حصرات کی محنت کی وجہ ہے جو کچھ لکھا گیا، یہی ہمارے لئے نشان راہ ہے اور اب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک اور بڑی خدمت یہ ہے کہ لا کھوں احادیث مبارکہ میں کچھ شکیہ باتیں بھی داخل ہو گئ تھیں ۔ تو محد ثین نے ثقة اور صحح احادیث کو بھی مدون کیا۔اس سلسلہ میں بخاری شریف کو اولین حیثیت دی جاتی ہے۔اور مسلم کو دوسری ۔ کو کچھ علماء کے لحاظ سے ترتیب اور حسن میں مسلم بہتر ہے ۔ بعض لوگ ترمذی کے بڑے قدردان ہیں کہ امام ترمذی ، امام بخاری کے شاکر و تھے اور انہوں نے شرح لکھ کر کچے احادیث کے تضاد کو دور کیا ہے ۔ ان تنین مشرک کتابوں کے علاوہ نسائی ، ابن ماجہ اور سنن ابی داؤڈ کو ملاکر چھ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو "صحاح ستہ" کہاجاتا ہے ۔ لیکن اکثر علماء اور اس عاجز کے لحاظ سے "موطاامام مالک" ان چھ کہ آبوں سے بہتر ہے ۔ پس احادیث مبارکہ کی تعداد کم ہے اور اس طرح کئی لوگ مسند احمد کو ترجیع دیتے ہیں کہ اتنامواد کسی اور کتاب میں موجود نہیں ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ سے زرقانی ، بہیقی ، حصن حصین ، بجرانی ، وعوت الكبير، حاكم اورا بن ابی سنہ کے مصنفین كی خدمات بھی کسی سے كم نہيں كدانہوں نے بڑی محتتیں كیں اور بڑے اعلیٰ پايہ كا مواو قوم کے سامنے پیش کیا۔اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں پر متعد د بزرگوں نے شرحیں لکھ کر الفاظ کے تضاو کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور صرف مسلم کی تقریباً بیس سے قریب شرعیں لکھی گئ ہیں ۔ لیکن جہاں تک کسی اکیلی حدیث مبارکہ یا کسی مضمون پر تبھرہ ہے ان سب کا ذکر تو ایک کتاب میں ختم نہیں ہو تا په راقم نے البتہ احادیث مبارکہ کی کتابوں کو اپنے مطالعہ کی بنیاد نہیں بنایا۔اس عاجز کے مطالعہ کی بنیاد قرآن پاک پرہے اور تسلسل کے لئے تاریخ کی کتابوں سے مدولی ہے۔احادیث مبارکہ کی کتابوں کے حوالوں خاص کر بخاری شریف یا زرقانی کی احادیث مبارکہ کو اپنے بیانات کی مددیاالفاظ کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لئے استعمال کیا۔اول تو تمام احادیث مبار کہ کی کتابوں میں موادا مک جسیما نہیں۔ پھرا مک ایک بات کو محدثین نے کئی راویوں کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔اس وجہ ہے گو اصولی اختلافات بہت کم نظرآتے ہیں لیکن بعض دفعہ بیان شدہ پہلو کی روح تلاش کرنامشکل ہوجا تا ہے۔علاوہ ازیں چند ایک احادیث کو چھوڑ کر ، زیادہ ٹراحادیث مبار کہ واقعاتی نہیں۔اور راقم کہانی کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا چاہٹا تھا۔اس لئے تاریخ کی کٹا بیں ، میرے سامنے جو مقصد تھا اس کے لئے بہتر ثابت ہوئیں ۔ محد ثنین میرے سرکے تاج ہیں لیکن مورضین کو بدقسمتی سے وہ مقام نہ دیا گیاجو ان کا حق تھا۔انہوں نے چلتا بھر تا اور عملی اسلام لکھا ہے اور اسکی ضرورت بھی تھی ۔مولوی محدثین کو پیند کرتے ہیں کہ ایک آدھ بات یاد کرکے گزارہ کرلیتے ہیں ۔

اسلئے راقم نے اول حیثیت مؤرخین کو دی ہے اور اپنے بیانات کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ کو حوالہ کے طور پر پیش کیا احادیث مبارکہ کے سلسلہ میں مشکوۃ شریف جسی ایک اور کو شش کی ضرورت ہے۔ کہ احادیث مبارکہ کی تنام کتابوں سے عظر نکال کر کسی ایک کتاب میں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر حدیث مبارکہ جس کو گئی راویوں نے بیان کیا ہے ، یا گئ کتابوں میں موجو دہے۔ اس کے روح کو ہی مقصد مجھا جائے۔ اسی طرح نتام واقعاتی احادیث مبارکہ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش ہمارے حکومت کے تحقیقی اوارے جن پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ۔وہ کوئی الیما بنیادی کام کر دیتے۔ احادیث مبارکہ کا تاریخ چہلو ایک ہی ہے۔ گو آج محد شین نے سب کو احادیث مبارکہ اور المخازی کا تاریخ چہلو ایک ہی ہے۔ گو آج محد شین نے سب کو احادیث مبارکہ کی تاریخ کا نام دے دیا ہے۔ لیکن اس عاجزنے ثابت کیا ہے کہ پہلے چہل جو کتا ہیں کھی گئیں ان کا نام المخازی تھا

اورا مام بخاری کے زمائے تک کسی صاحب نے اپنی کتاب کو حدیث مبارہ کہ کا نام ند ویا۔ بہر حال اب جو نام احادیث کی تاریخ پڑ گیا تویہ عاجز کیوں اختلاف کرے ۔روایت ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ، اور حضرت انس ا بن مالک احادیث مبارکہ لکھتے تھے۔ کسی نے منع کیا کہ شاید حضور پاک کسیے حالات میں کیا کچھ فرماجائیں تو بات حضور پاک تك چېنى اورآپ ئے لينے منه مباركه كى طرف اشاره فرمايا۔" بخدايمان سے صرف حق بات نكلتى ہے" سامام بخارى نے يد روايت بھی لکھی ہے کہ حضرت علیٰ بھی احادیث لکھ لیتے تھے۔حضورؑ پاک نے ناقہ پر سوار ہو کر ایک شخص کے حرم میں قبل ہونے کے سلسلے میں جو خطبہ دیا، وہ یمن کے ایک شخص نے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ای طرح خطبہ ججتبہ الو داع کو اسی زمانے میں کئ صحابہ کرامؓ نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔علادہ ازیں آپ نے تحریری احکام جو قبائل کو دیئے، یا کئی معائدات اور سلاطین وامرا کے نام خطوط وغیرہ جو لکھے وہ مجی محفوظ رہے۔آپ کے زمانے میں البتہ احادیث مبار کہ بہت کم لکھی گئیں اور لکھنے والوں کی زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہ ہوئی کہ اس میں بیر راز تھا کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبار کہ کو ملاجلانہ ویا جائے ۔ بلکہ حضرت عثمانٌ کی خلافت تک احادیث مبار کہ کو لکھنے کی کوئی باقاعدہ تجویز نظر نہیں آتی سالبتہ خلفائے راشدین کے زمانے میں احادیث مبار کہ پر کام بہت ہوا۔ کہ جب بھی کئی مسئلہ پیدا ہو تا تو اس سلسلے میں قرآن پاک کے احکام اور حضور پاک کی ہدایات کو تلاش کیا جاتا۔ چونکہ اس زمانے میں حضور پاک کے عظیم رفقازندہ تھے تو تنام واقعات اور ہدایت کی چھان بین ہو گئی۔ یہ پہلواز خو والک کتاب کا مضمون ہے۔اور اس سلسلے میں مواد ہزاروں کتابوں میں بکھرا پڑاہے۔اگر کوئی صاحب ان باتوں کو اکٹھا کر ہے اس پر شحقیق کرے ، تو ہمارے تمام تفرقات ختم ہو سکتے ہیں ۔اس عاجزنے اس پہلو پراین خلفا ، راشدین کی چار کمآبوں میں کچھ کام کیا ہے ۔اور کچے تغرقوں کو ختم کیا ۔لیکن یہ کام کسی اکیلے آدمی کے بس کا نہیں ۔بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے درس شروع ہو گئے اور اسلام کے پہلے ای سالوں میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ جب مدینہ منورہ میں گورنر تھے اور مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں امام زہری کو مکان تبدیل کرنے کو کہا گیا۔ تو گورنرنے امام ر ہری کو گدھے اور گھوڑے وئے جن کے ذریعے سے ، احادیث مبارکہ کی کتابیں ۔حوالے اور صحابہ کرامؓ کی جھان بین کے اصولوں کی کتابوں کو ان سواریوں پر لاد کر ، دوسری جگہ منتقل کی گیا سیہ عاجز احادیث مبار کہ کے ثفتہ یا غیر ثفتہ اصولوں کی چھان بین پر کوئی تبصرہ نہ کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اس سلسلہ میں بہت کام کئے اور کچھ اختلافات، اور غیر متعلقہ بحث مباحثے بھی ہوئے ساس کتاب کے لئے راقع نے احادیث مبار کہ کے لئے صرف یہ چھان بین مد نظر رکھی کہ کوئی چیز قرآن پاک میں بیان شدہ اصولوں کی نفی نہ کرے ۔اور زیادہ استعمال ان احادیث مبارکہ کا کیاجو واقعاتی تھیں ۔ بینی ان کا تعلق تھی واقعہ ہے تھا۔ عثر متعلقه بحث ومباحث: بدقهمتی سے یا کسی سازش کی دجہ سے یاغیروں سے اثرات لیتے ہوئے کچھ لو گوں نے بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانوں میں غیر متعلقہ اور فضول بحث شروع کر دی ۔اول تو لفظ مغازی پر ہی اعتراض ہو گیا کہ اب عالت جتگ نہیں تو سیرت اور احادیث کے الفاظ کا استعمال شروع ہو گیا۔اس سے دین اسلام کے فلسفہ کو بے جان کرنے کی ایک غلطی ہو گئ کہ غیرت کے لئے ضروری ہے کہ جنگ کو بھیانک نہ قرار دیاجائے۔انبیویں صدی کے شروع کامشہور جرمن جنگی ماہر کلاسوٹز کہتا ہے کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک کہنا ہے وہ اپن قوم کو بے جان کردیتا ہے۔الله تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ "اے نبی مسلمانوں کو قتال کی رغبت دلا " اور ایک جگه فرمایا" وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں " ۔افسوس کہ ہمارے بزرگوں کو یادیه رہا کہ جو مرناجانتے ہیں وہ نہیں مرتے "اور علامہ اقبال بھی کہہ گئے: ۔

وے کے احساس زیاں تیرا اہو گرما دے فقر کی ساں چرہھا کر بچھے تلوار کردے ان اختلافات کے علاوہ علما، نے یہ فضول بحث شروع کردی کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا غیر مخلوق ۔آخر فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کی کلام ہے اور بس ۔ تو آگے یہ بحث شروع ہو گئ کہ کیا یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے صرف مفہوم واضح کیا ۔یہ بحث کی سال چلی اور وہ لوگ کچ جیت گے جو کہتے تھے کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں تو پھر یہ بحث شروع ہو گئ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بیان بھی ہے ۔اگر زبان ہے تو شکل کہیں ہے ۔ تو گئ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیصلہ کرلیا تو آگے یہ بحث شروع ہو گئ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وثیاوی اللہ تعالیٰ محدود ہے یا لا محدود ، پھر ذات وصفات پر بحث اور قضا و قدر کے مسئلوں پر بحث ۔یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے وثیاوی پیمانوں سے ناپنا شروع کر دیا ۔یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کا نتات میں یہ دنیا ایک گئر کے پر کے بھی برابر نہیں اور ہم خواہ مخواہ "افلاطون" بن رہے ہیں ۔عالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ ہم لوگوں میں اثنا شعور نہیں کہ ہم روح کو سمجھ سکیں ۔عاجزی کا مقام تھا۔ لیکن ہم اپنی وقعت بھول گئے ۔قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ ہم لوگوں میں اثنا شعور نہیں کہ ہم روح کو سمجھ سکیں ۔عاجزی کا مقام تھا۔ لیکن ہم اپنی وقعت بھول گئے ۔قرآن پاک میں صاف کہد دیا دیا کہ ہم لوگوں میں اثنا شعور نہیں کہ ہم روح کو سمجھ سکیں ۔عاجزی کا مقام تھا۔ لیکن ہم اپنی وقعت بھول گئے ۔قرآن پاک میں صاف کہد دیا دیا کہ ہم لوگوں میں اثنا شعور نہیں کہ ہم روح کو سمجھ کے دھون اللہ بھی ہون اللہ ہم دیا کہ ہم لوگوں میں اثنا شعور نہیں کہ ہم روح کو سمجھ کی دور کے میں ہونے اللہ کہ ہم دیا کہ ہم دور کے اللہ کہ ہم دیا کہ ہم دور کرنے اللہ کہ ہم دور کیا کہ ہم دور کو سمبھ کی دور کے بھی دور کے دور کے دیا کہ دور کے دور کی دور کے دور کی کی دور کے دور

تفرقے و اختلافات: قارئین اگر آپ ان تفرقوں اور اختلافات کی مزید تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو سب اختلافات بو دے نظر آئیں گے۔مثال کے طور پرامام اعظم نے کوئی فقہ نہ لکھااور جو کچھان سے منسوب کیاجا تا ہے وہ آپ کے شاگر دوں امام ابو یوسف ؒ اور امام محمدؒ نے لکھا۔امام صنبلؒ ،امام شافعیؒ کے شاگر دیتھے۔اور امام ابو یوسف ؒ کے بھی۔اور امام شافعیؒ ،امام مالک ؒ کے شَّاگر دیتھے۔صرف امام شافعیؓ نے کچے فقۃ لکھا۔اور مجھے نہیں آتا کہ فقہی گروہ کیوں بن گئے سامام جعفرصادقؓ نے کوئی فقہ نہ لکھا اور آپ کے پوتے امام رضاؒ کے زمانے تک امام جعفرصاوقؒ کے نام پر کوئی فقہی گروہ منسوب نہ تھا۔امام اعظمؒ کے اسادوں میں امام باقرؒ ا مام جعفر صادق ، امام شبعی اور امام حما دوغیرہ شامل ہیں ۔اور امام اعظم کی وفات کے سو سال بعد کوئی حنفی یا شافعی گروہ سننے میں مذ آیا تھا۔ بلکہ ان ونوں امام ابوالحن اشعریؒ جو پہلے معتزلہ تھے۔بعد میں تمام سواداعظم کے بنائندہ کے طور پر معتزلہ ، باطنیہ ،جہنسیہ اور قدر رہے کی فضول بحثوں کو روکرتے رہے ۔ہم صرف مسلمان ہیں ۔مقلد اور غیر مقلد کے الفاظ بھی گروہ بندی پیدا کرتے ہیں ۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی ثقة نہیں کہہ سکتے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔اس عاجز نے دوسری تعیری صدی میں اسلام میں بہترے زیادہ فرقے گئے اور اس زمانے میں بھی کئی نئے فرقے سامنے آئے ۔ لیکن الیے تمام فرقے آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مرتے جاتے ہیں ۔اور کئ گروہوں یا فرقوں کا نام بھی مٹ گیا ہے۔بہر عال الیے لوگوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ، کہ نماز اور اسلام کے باقی ارکان بھی زہر بحث آئے کہ نماز کیسے پڑھیں ، ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں یا کہاں باند حیں صرف امام کچھ پڑھے گا یا مقتدی بھی پڑھے گا وغیرہ ۔اسی طرح زکاۃ کے سلسلہ میں اختلاف ، روزہ رکھنے اور چھوڑنے کے اوقات کے سلسلہ میں اختلافات اور افسوس کہ امت کی وحدت کے سلسلہ میں کچھ زیادہ کام نہ ہو سکا کہ البیما سوچنے والے بہت کم ی ہم چو پہاتے کہ ان احکام اور عبادات کے فلسفہ میں جاؤ کہ ان کے ذریعہ جہاد کی حیاری کی جاتی ہے اور پوری قوم کو اللہ کی فوج اور ترب سول بنا یاجاتا ہے۔ راقم نے اس سلسلہ میں کتاب میں کچھ پہلوؤں کی نشاندی کی ہے۔ کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے اور عبادات کا مقصد کیا ہے ۔ اور نماز کا فلسفہ پندرھویں باب میں بیان کیا ہے۔

سقوط بغداد اور صلیبوں کی بلغار: علم مغازی سے دوری اور ان تفرقات نے امت کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ۔

تیرھویں صدی عبیوی ہماری ذلت کی صدی ہے کہ اس صدی میں سقوط بغداد ہوا ۔ اور صلیبیوں کی بلغار جاری رہی ۔ لطف کی
بات یہ ہے کہ تیرھویں صدی اور اس سے تھوڑ اپہلے مسلمانوں کے در میان اشنے زیادہ علماء وفقر اہو گزرے بلکہ کئ فلاسفر بھی ہو
گزرے کہ کسی اور صدی میں الیما نہ ہوا ۔ ان بزرگوں کا علم، جو خالی تبلیغ تھی وہ ہمیں ذلت سے نہ بچاسکا ۔ ان علماء و فقر امیں الدین چیتی، امام ماتر بدیتے، امام رازی، معین الدین چیتی،

سپروردی ، سپروردی مقتول ، مولانارومی اور جناب فریدالدین عطارٌ وغیرہ شامل ہیں۔ بلکہ ابن سینا، فرابی اور ابن رشد جیسے فلاسفر بھی انہی زمانوں میں تھے بچونکہ کوئی ایسااولی الامر سلصنے نہ آیاجو توم کو جہاد کے تحت منظم کر ٹاتو ہمیں ذلت دیکھنا پڑی ۔ لیکن جہاں عمادالدین زنگی ، نورالدین زنگی ، صلاح الدین ایو بی یا مملوک بادشاہوں میں بیبرس اور قالون جیسے اولی الامر سلمنے آئے تو انہوں نے ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت والیس ولائی۔

انسیوی اور بلیبویں صدی: اب پھرانسیوی یا بلیوی صدی علیوی میں ہم جہادے کریز کیوجہ سے ذات سے دوچار ہوئے۔ تو چند لوگوں نے اسلام کانام قائم رکھا۔ ان میں امام شامل ، مہدی سو ڈائی ، انور پاشا یا فخری پاشا جسے ساہیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یا جمال الدین افغانی جسے لوگوں نے امت واحدہ کا فلسفنہ اجاگر کر کے ہمارے پیج جان پیدا کی ۔ اور کامیا بیاں اللہ تعالیٰ نے محمد علی جنال جسے لوگوں کو نصیب کمیں کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور ان کی صرف ایک پارٹی ہے خص کا نام مسلم لیگ ہے۔ افسوس کہ آج ہم بھی چار تو میتوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور لا تعداد سیاسی اور فرقہ دارانہ یا طبقاتی جس کا نام مسلم لیگ ہے۔ افسوس کہ آج ہم بھی چار تو میتوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور لا تعداد سیاسی اور فرقہ دارانہ یا طبقاتی گروہوں میں برنے کے ہیں۔ بلکہ آدھا ملک بھی گنوا کے ہیں سید تکتہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے ۔ اور ہمارے اس محقوقی مطالعہ کی بنیاداسی پہلو پر ہے ، کہ اس کتاب میں ہم اسلامی فلسفہ حیات کے وحدت فکر ووحدت عمل کے نظریہ کی نشاند ہی حضور پاک کا عشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار احکام یا سنت سے کر رہے ہیں ۔ اور اس پر جب عمل ہو سکتا ہے کہ ہم میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار احکام یا سنت سے کر رہے ہیں ۔ اور اس پر جب عمل ہو سکتا ہے کہ ہم میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار احکام یا سنت سے کر رہے ہیں۔ اور اس پر جب عمل ہو سکتا ہے کہ ہم میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار

عشق کی تیخ جگر دار اڑ لی کس نے علم کے ہاتھ خالی ہے نیام اے ساتی (اقبال)
اس تحقیق کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ ہم علماء پر کسی قسم کی تنقید کر رہے ہیں ۔ یہ عاجز اسلام کے عظیم علماء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ۔ لیکن میرے علماء وہ ہیں جو حضور پاک کے صحیح جانشین کے طور پر قوم میں وحدت کا پرچار کرتے ہیں سند کہ وہ جنہوں نے ایک حدیث گورلی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے ۔ اس عاجز کو صحاح سند کی محتور نہیں آئے ۔ اور اگر آتے تو یہ عاجزان کو روکر دیتا کہ قرآن پاک کی سورة ذاریت میں مختلف قول والے خراصوں کو قتل کا حکم دیا گیا ہے۔

و حدت قکر و و حدت عمل پتانچه ان متام مطالعوں اور حضور پاک کی سنت سے نہ ہو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ، اس کو آخری دوابواب میں واضح کیا گیا ہے ۔اوروہ بیہ ہے کہ پوری امت کو کس طرح اللہ کی فوج سے رسول بنایا جائے اور

قوم میں وحدت فکر کیسے پیدا کی جائے ۔اس عاجزنے اس صدی میں حضور پاک پر لکھی گئی اکٹر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ۔لو گوں نے بوی محتتیں کی ہیں۔ لیکن اس عاجز کا خیال ہے کہ مطالعہ کو اور بامقصد بنایا جائے سمثال کے طور پرمولانا شلی اور سید سلیمان ندوی نے بڑی محنت کرکے سیرت پر بہت کچے لکھا اور مولانا شلقی ایک جگہ یہ لکھ کر کہ حضور پاک کی زندگی جنگوں کی کہانی ہے۔ آگے قوم کو امن کی پیٹھی لوری دے دیتے ہیں ۔ بلکہ جہاد کو بھی بظاہر ظالمانہ عمل کہ جاتے ہیں ۔ اور سید سلمان ندوی ؒ اپنی چھ کتابوں میں فلسفہ جہاد کو کل چار صفحے دیتے ہیں ۔اور جہاد کے پہلو کی باقی باتوں بینی ایمان ، صبراور استقامت کے ابواب کا حصہ بنا دیتے ہیں ۔ لیکن یادرہے یہ غلامی کا زمانہ تھا اور راقم ازخود " کرایہ کا سپاہی " رہ سکا ہے ۔ تو مولانا شکی نے مسلمانوں پر انگریز کی وفاداری فرض کردی تھی اوران پر کفر کے فتوے بھی لگے۔اس لئے ان بزر گوں کی کتابوں سے ایسے کمزور پہلوؤں کو دور کر نا چاہئیے کہ مولانامودوی کی کتاب جہادئی الاسلام دراصل اسلام کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ ادر سج مودودی نے اپنی تنہم میں بوجہاد کو بے جان کیا ہے یا ہے اد بیاں کی بیس اس سعد میں مصنف کی کتا ہے ' البیان فی تفہیم لقرآن سے استفاؤ کرہے۔ سمیرت کی کتابیں: افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں تحقیق کا عنصر نظر نہیں آتا۔ سوائے ایک راجہ محمد شریف صاحب کی کمآب کے جس نے مختلف کمآبوں سے حضور پاک کے زمانے کے سپہ سالاردں پر ایک کمآب لکھ کر قوم پر واضح کیا کہ حضور پاک گننے عظیم فوجی سپہ سالار تھے۔لیکن اکثر سیرت کی کٹابوں کے بیانات میں تضاد نظرآتے ہیں۔ایک انعام یافتہ کتاب کا نام جمال مصطفہ ہے۔ لیکن جمال کے سلسلہ میں ایک لفظ نہیں لکھا ایک صاحب نے اپنی کتاب کا نام " حکستیہ انقلاب "ركها - مجمد نہيں آتى كه اوندھ من كرنے يا يتي مزنے ميں كيا حكمت باور ان كى كتاب انعام يافتہ كي بن - ايك صاحب اسلام کو صراط مستقیم بھی کم گئے اور انقلاب بھی ۔اب دونوں باتیں کیے ہوسکتی ہیں ۔یہ صاحب در جن سے زیادہ كتابوں كے مصنف ہيں -سارازورجمال پرنگاتے ہيں -جو سرآنكھوں پر-ليكن كتابيں تضاد بيانى سے بحرى بدى ہيں -ان كو بھى سیرت کی کتابوں پر بین الاقوامی انعامات مطے۔ اکثر مصنفوں اور وزارت مذہبی امور کویہ عاجزان تضاووں کے بارے آگاہ کر چکا ہے اب اگر ساری کمآبوں پر اپنے تبھرے لکھوں تو مجھے ایک الگ کمآب لکھنا پڑے گی ۔ کہ نہ کوئی تحقیق ہے اور تضادوں کا حساب نہیں ۔ البتہ نقوش کے رسول پنبر پر تبصرہ ضروری ہے اور اس سلسلے میں اپنی آرا سے طفیل مرحوم اور وزارت مذہبی امور کو آگاہ

لفوش کارسول ممبر بختر طور پر حضور پاک پر آج تک کسی صاحب نے اتنا مواو اکھا نہیں کیا جتنا اللہ تعالی نے طفیل مرحوم کو توفیق دی اور انہوں نے اکھا کیا۔ لیکن تحقیق کا پہلو صفر کے برابر ہے اور آئندہ تحقیق کرنے والے کے لئے مواد کی کوئی کی نہیں لیکن کوئی اشاریخیہ موجود نہیں کہ انسان کیا کچھ کہاں ڈھونڈے ۔ تضاد بیانی اور آئم فلایاں بے شمار ہیں اور راقم طفیل صاحب کو اس سے آگاہ کر چکا ہے کہ الیمی باتوں کو نشاندی بھی کی۔ ایک پہلو کو کئی جلدوں میں دودویا تین تین وقعہ بیان کیا گیا اور ایک ہی جلد میں ماحب نے تھے لکھا تھا کہ میری کیا گیا اور ایک ہی جلد میں ایک مضمون صرف عنوان تبدیل کر کے دود فعہ شائع کر دیا۔ طفیل صاحب نے تھے لکھا تھا کہ میری گیا میں اور تبھرے وہ علماء کے بورڈ کے سلمنے پیش کر کے ضروری باتوں کو الگ شائع کریں گے۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ

ہو تا کہ وقت گزر گیا تھا۔ اگر ایک طرف ایک مضمون عاشق رسول کا ہے یا معتدل خیالات کے ابو الحن ندوی کا ہے تو کئ مضامین الیے لو گوں کے ہیں جو حضور پاک کے شان کو سمجھنے کی کو شش کرنے کو بھی تیار نہیں ۔ان حالات میں نقوش کارسول غنرقوم میں کوئی وحدت فکر ہرگز پیدا نہیں کرسکتا۔ کہ قارئین کس کو صحح سیجھیں ۔ولیے خدا مغفرت کرے طفیل مرحوم کی کہ مواد ا تنا اکٹھا کیا جس کی مثال نہیں ملتی ۔البتہ افسو سناک پہلویہ ہے کہ بغیر پڑھے کئی لوگ ایسی کتابوں پر مبصرے کر دیتے ہیں کہ بڑا کام کیا۔ اور مصنف خوش ہو جاتے ہیں۔ بی ایس او کے مصباح الدین شکیل کا سرت پر کام اس زمانے میں بے شک ایک صح اور بامقصد کوشش ہے۔ کہ صحح واقعات کو بڑی ترتیب ہے اکٹھا کیا۔ گوجائزوں یا اسباق کے بیانات ہے گریز کیا۔ اسلام کے عظیم فرزند: ہمارے ہاں اس زمانے میں ایک غلط فہی بھی پھیل رہی ہے کہ عملی طور پر اسلام صرف خلفاء راشدین اور وہ بھی پہلے دو عظیم خلفاء کے دقت تک رائج رہا۔ راقم نے جو اختلافات اور تفرقے کی باتوں کا جائزہ پیش کیا ہے وہ اس غلط فہمی میں مزید اضافہ کرسکتا ہے۔اور ایسے غلط لوگ یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ ( نعوذ باللہ ) اسلام پر عمل کرنا مشکل یا نا ممکن ہے۔الیبی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ہمیں یہ بات مجھنی چاہئیے کہ یہ عالم خلق ہے اور یہاں پر ہم امتحان کے لئے آئے ہیں اگر اسلام اسی طرح جاری و ساری رہتا جس طرح خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا تو مسلمان و نیا کے کناروں سے لکل جاتے لیعنی ساری ونیا کو باعمل مسلمان بناویتے ۔اور حالات عالم امر کی طرح ہوجاتے ۔انٹد تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے تو وہ الیے حالات رکھنا چاہتا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل بھی نظر آتا رہتا ہے۔ تاکہ حق اور باطل میں انبفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر مقابلہ ہو تا رہے ۔اور کھرا ، کھوٹا ظاہر ہو تارہے ۔بے شک جناب صدیق اکٹراور عمر فاروق کا زمانہ سنری زمانہ ہے لیکن اسلام کے عظیم فرزند ہر زمانے میں موجو درہے اور انہوں نے اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان اور حضرت علیٰ نے مشکل حالات میں راہ حق کی نشاندہی کی اور خود صراط مستقیم پرقائم رہے۔وونوں عظیم خلفاء نے اسلام سے مرکز کو قائم رکھنے کے سلسلہ میں شہادت حاصل کی ۔اس کے بعد امام حسن نے امت میں تفرقہ کو مثانے کے لئے حکومت اور سلطنت کو ٹھکرا دیا ۔اور امام حسین نے گئی گزری حالات میں عظیم قربانی دے کر راہ حق کی نشاندی کی ۔اس عاجزنے اس سلسلہ میں خلفاء راشدین کی چار کتابوں میں اس زمانے کا بامقصد اور محقیقی مطالعہ کر کے لوگوں کی اٹکل پچو کہانیوں کو رد کیا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام نے ونیا کے عظیم حکمران پیدا کئے جن میں امیر معادیة، عبدالملک، ولید، منصور، مهدی، ہادی، ہارون، الپ ارسلان، سنجر، مالک شاه ، نور الدین زنگی ، صلاح الدین ایو بی ، سلطان بیبرس ، سلطان قالون ، بایزید بیلدم ، امیر همپور ، مراد ، سلیم ، سلیمان ذي شان ، يوسف تاشفين ، محمود عزنوي ، التمش ، بلبن ، علاؤ الدين خلجي ، محمد تغلق ، ادرنگ زيب عالمگير ، احمد شاه ابدالي اور سلطان ٹیپو جیسے ناموں پر اکتفا کی جاتی ہے۔فاتحین میں جناب خالڈ، جناب ابو عبیدہ، جناب سعڈ بن ابی وقاص ، جناب مثنیؑ بن حارث ، جناب عمرٌ و بن عاص ، جناب عقبهٌ بن نافع ، طارقٌ ،موئ بن نصيرٍ ، حجاج ، محمد بن قاسم ، اور اوپر بيان شده حكمرانوں جسيي ہستیاں شامل ہیں جن کے نام سن کر دنیااب بھی تھراجاتی ہے۔

پانچ ہزار صحابہ کرامؓ، تابعین و تیع تابعین کاذکر الگ ہو چاہے ہتنا نچہ علماء و فقراء میں امام اعظمؓ،امام مالک "،امام شافعیؓ،

ا مام احمد حنبل "، امام حسین کی اولاد سے متحدوامام ، پیروستگیر عبدالقاور"، حسن بھری "، معروف کرخی"، سری سقطی "، مولانا رومی "، مولانا جامی "، جنید بغدادی "، بایزید بسطامی "، منصور"، دوالنون مصری "، ابوالحس نوری ابوالحس اشعری "، دانا گیخ بخش "، ابن عربی "، امام خوالی "، امام رازی "

زراتی ، امام رازی " ، فرید الدین عطار وغیرہ چند السے صاحبان ہیں چوچہلی چند صدیوں میں پیدا ہوئے اور راہ حق کی نشاند ہی کرتے رہے۔

اب اس برصغیر میں آئیں تو معین الدین حیثی، بختیار کائی، فرید الدین شکر گیج، نظام الدین اولیاتی، چراغ وہلوئی، گسیو دراؤ، نور محمد مہاروئی، سخی سروڑ، شہباز قلندر "، بھٹ شاہ"، سلطان مہدی "، سلطان باہو"، رحمن بابا، میاں میر"، بلجے شاہ ، سلمان طونسوئ ، جلال الدین بخاری "، مخدوم جہانیاں جہاں گشت"، شاہ ولی اللہ " شیخ عبد الحق محدث"، شیخ احمد سرہندی، باقی باللہ "، شاہ عبد العزیرِ "، شاہ شمس الدین سیالوی وغیرہ متعدد الیے بزرگ نظر آتے ہیں جن کے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا ڈٹکا

اب بھی نج رہا ہے۔

اس صدی میں بھی پیرمبر علی شاق ، امین الحسیق ، اور سید قطب شہید جسیں ہستیوں کے علاوہ علامہ اقبال جسید مفکر پیدا ہوئے ۔ قائدا عظم کا ذکر ہو چکاہے اور شاہ فیصل شہید نے امت واحدہ کی بنیاد باندھنے کی کو شش کی ۔ لیکن اس برصغیر میں دو ٹوں عظیم جگوں کے در میان ناموس رسول پر قربان ہونے والوں میں مرید حسین ، علیم الدین ، عبدالر شید ، ملک میاں محمد ، دوست محمد ، عبدالوشیو ، عبدالر شید ، محمد صدیق ، محمد منیز ، اور امیرا محمد کا ذکر ضروری ہے جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی ۔ اور بید ان کی قربانی محمد ، عبدالوشیو ، عبدالوشیو ، عبدالوشیو ، محمد صدیق ، محمد منیز ، اور امیرا محمد کا ذکر ضروری ہے جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی ۔ اور بید ان کی قربانی محمد منیز ، اور امیرا محمد کا دیا۔ ورید ہم نے قوم کے طور پر بڑی ہے غیر شوں کا مظاہرہ کیا۔ آزادی کے محمد بھر از رجواں عور تیں کفار کے باس چھوڑا نے ۔ اور عقل اب بھی تہیں آ رہی ۔ ملک ووقت ہو گیا۔ نو بے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوائے ۔ اور رہم کی کیلئے کئی " یو نوں " یا ہے وین نو گوں کے ہم پیروکار ہنے بیٹھے ہیں ۔ اسلام دین فطرت ہے اس کا قافلہ رواں دواں ہے ۔ حضور پاک اس قافلہ کے امیرا عظم ہیں ۔ ان کا جمال و چلال ظاہر ہے اور اس پر کوئی نقاب نہیں ۔ اس چشمہ سے مراب ہونے کے لئے " دل بنیا " یا " چشم بنیا " کی ضرورت ہے ۔ کہ سارے علوم اہل ایمان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ عبانچہ قرآن پاک اور آپ کی سنت میں موجود ہے ۔ ہم نے چیانچہ قرآن پاک اور حضور پاک گی زندگی کے اصولوں کو اپنا کر ہمیں اللہ کی فوج (حرب اللہ) بن جانا چاہیئے ۔ اور اس طرح منظم ہوں کہ سیہ پلائی دیوار ( بیان المرصوص ) بن جائیس ۔ ترجے کے طور پر بہی ہمیلی ضرورت ہے اور بہی اس کتاب کے تحقیقی مطالعہ کا ہوں کہ سیہ پلائی دیوار ( بیان المرصوص ) بن جائیس ۔ ترجے کے طور پر بہی ہمیلی ضرورت ہے اور بہی اس کتاب کے تحقیقی مطالعہ کا ہوں کہ سیہ پلائی دیوار ( بیان المرصوص ) بن جائیس ۔ ترجے کے طور پر بہی ہمیلی ضرورت ہے اور بہی اس کتاب کے تحقیقی مطالعہ کا

کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (اقبالؒ) از حضور پاک کاسپاہی

#### بهلا باب

# ابتدائيير اسلامي فلسفه حيات كاعملي نقطه نظر

متم مید حب وعدہ اس باب میں ہم اسلامی ، فلسفہ حیات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں سید اس لینے ضروری ہے کہ ہمارا مطالعہ بامقصد ہے اور یہ عاجز خالی حضور پاک کی سیرت کی کہانی نہیں پیش کر رہا۔ بلکہ مقصد اپنے لئے نشان راہ تلاش کرنا ہے کہ قافلہ حق کو صراط مستقیم پر رواں دواں ہونے کے طریقے بھی کچھ معلوم ہوجائیں ۔ بیعنی یہ عاجر ماضی کو زمانہ حال کی ضرور توں کے مطابق بیان کر رہا ہے تا کہ مستقبل کے لیے نشان راہ تلاش کریں ۔اور اپنے اندر البیا وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کریں کہ حرب الله اور حزب رسول بن جائیں مبہرطال اس زمانے میں شاید اس سلسلے میں بید اس قسم کی پہلی کوشش ہو ۔ تو اس عاجز کے بیانات ، جائزے اور تبھرے کچے قارئین کو نرالے نظرآئیں گے ۔راقم نے اوروں کی طرح تضاد بیانی ہے بچنے کیلئے چونکہ متام تر بیانات کو اسلامی فلسفنہ حیات کے تابع کر دیا ہے اور آخری ابواب میں اس فلسفنہ حیات کے تبحت عملی زندگی گزارنے کی سفار شات ہیں ۔اس لئے پہاں ابتدایہ کے طور پراسلامی فلسفہ حیات کے عملی نقطہ نظر کا بیان ضروری تھا۔اب اسلامی فلسفہ حیات کیا ہے ؟ بیہ سب ہماری نظروں سے اوجھل ہو تا جاتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے دانشور کو بلاکر پوچھ لیس ساول وہ اس فلسفہ کو سیجے بیان ہی نہ كرسكے گاريا بات كو كچھ اليما گذيد كروے كاكريج ميں باطل اور غيروں كے فليفے آجائيں گے۔انسان كيا ہے ؟ كہاں سے آيا ہے اور کہاں جا رہا ہے ؟ یااس وٹیا کی کیا حقیقت ہے ؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ آج اہل مغرب یاسوشلسٹ دانشور بھی اس سلسلہ میں حیران وپریشان اور سرکرداں پھررہے ہیں ۔ان کی سوچیں تضادے بھری بڑی ہیں اور ان کو زندگی بے مقصد نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض نے ای دنیا کو سب کچے سمجھ رکھا ہے۔اسلام نے مومنوں کے لئے ان کے مقاصد زندگی اس دنیا کی حقیقت اور ازل وآخر کی تنام ترباتوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔قرآن پاک، احادیث، تفاسیر، صحابہ کرامؒ کے اعمال اور بزرگوں کے اقوال میں سب کچھ موجود ہے۔اور آج سے پچاس سال پہلے مناز کے سبق کے ساتھ ہمیں ایمان کی شرائط صفات، رکن اور حقائق پڑھائے جاتے تھے جس میں اس دنیا کی حقیقت اور ہمارے مقاصد زندگی کا ذکر ہو تاتھا۔ کہ ہماراان سب باتوں پرایمان ہو تو تب ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں ۔اور یہ باتیں زبانی یاد کرانے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی تھی۔مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں بعنی محتبہ الاسلام ، بہشتی زیور اور مکی روٹی میں یہ ذکر موجو و تھے لیکن وقت آیا کہ ہم نے ان کتابوں کا مذاق اڑا نا شروع کر دیا اور یہ کتابیں ناپید ہو گئیں ۔ ہم نے کچھ انگریزی اور کچھ اسلامی علموں کو آپس میں ملاجلا کر اپنے فلسفہ حیات کو بھی آدھا تیز اور آدھا بٹیر کر ویا ۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔اس لئے ہماری اس کتاب میں اپنے فلسفہ حیات کے مختلف پہلوؤں کے غیروں کے ساتھ موازنے بھی کئے جائیں گے تاکہ ہم فرق سمجھ سکیں ۔اس لئے سب سے پہلے غیروں کے فلسفہ حیات کا نماکہ پلیش کیاجا تا ہے۔

عفیروں کے فلسقہ حیات غیروں کے فلسفہ حیات میں یو نانی فلسفہ اور ہندوانہ فلسفہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملتے بھی ہیں۔ ہندووں کے لئے یہ دحرتی پوتراور پاک ہے اوران کی ہاں ہے اور یہی سب کچے ہے۔ موجو دہ حِرَافیائی نیشنز م کے باپ یہی لوگ ہیں جہاں وطن کی پوجا کی جاتی ہے ہے ہو نافی فلسفہ تمام یو رہ پر چھایا ہوا ہے اور عیسائیت یا مذہب ہم آوئی کا نجی معاملہ بن چکا ہے۔ یو نافی فلسفہ کے لحاظ سے انسیو میں صدی تک یہ خیال عام تھا کہ اسٹم یا ذرہ ٹوٹ نہیں سکا اور یہ دنیا ہو گی اور وائمی چیز ہے۔ مرٹ کے بعد کچے عرصہ کے لئے آوئی ما سائی "ہوجا گہ ہو اور کچرجہ آوئی دوبارہ زندہ ہوگا تو یہی دنیا ہو گی اور اس پر جنت اور دوئر نے بھی ہوں گے۔ ہوندہ وگا تو یہی دنیا ہو گی اور اس پر جنت اور دوئر نے بھی ہوں گئے ہوں کے ہوند وی اور اس پر جنت اور دوئر نے بھی ہوں گئے ہوں کے بعد آدئی کو دوسری مخلوق لیمی حیوانات میں حبد بیل کر دیا اور فلسفوں کے حوظ کی اور یہ بھی ایک قسم کا جنت اور دوئر نے کا تصور ہے کہ ان جب گناہوں سے چھنکارا لیے گا تو آدئی ٹرک میں جائے گا جو اس دعیا پر ہوگا اور یہ بھی ایک قسم کا جنت اور دوئر نے کا تصور ہے کہ اس فلسفوں کے حوز ان میں فرق خیم کر دیا ۔ جڑا او سزاواللہ پہلو فلسفوں کے حوز اس کی پوجا ہو رہ والی میں جائے گھو ہی مارٹ کے لئا تا ہو دوسری مخلوق میں ایک حادث کے طور پر دوجو د میں آئے اشتراکیت نے تو مرنے کے بعد دوبارہ میں ہوا می بیا کہ جو اس کا دین سے بالگا کو گور ہوں کی ایک حوز اس کی موجودہ صورت اسکی ایک می حوز ان پر پھاگئے ۔ آد ہی جس حوز ان بی نظر تھا اور میں دورہ میں حوز ان بی نظر کی کیوا ہو اور دوئر کا کہ خوان کیا تھواں بیا بیا ہو اور دوئر کا کہ خوان کی کیوا ہو اس کی موجودہ صورت اسکی ایک "ترتی پائی بالک ہو ایک کیوا ہو اور دوئر کا کہ دورہ اس کا کہوا ہو اس حوز تا سے استعمال ہو تا ہو۔

اسلام کا نظریہ حیات اسلام کے لحاظ ہے یہ دنیااس کا تنات میں ایک اونی حیثیت رکھی ہے اور وقت آنے پر اون وصی ہوئی کی طرح اڑ جائے گی ۔ یہ سب کچے انسان کے کاروان حیات کی گزرگاہیں ہیں اور انسان کو اس کا تنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ اسلام ، انسان کو حیوانات کے زمرہ میں رکھنے کے حق میں نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ۔ یعیٰ وہ جن اور ملائلہ ہوں قضل ہے ۔ تو اس انسان کو اس دنیا تک محدود کرنا غیر اسلامی نظریہ ہاں البتہ اسلام ایک وین ہے اور اجتماعی نظریہ ہوں البتہ اسلام ایک وین ہے اور اجتماعی نظریہ ہو کہ کاروان حیات مزل بہ مزل رواں دواں رہے ۔ ہم آگے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک حدیث قدی میں تخلیق کا تنات کا مقصو وانسان ہے اور انسان کا مقصو دمعرفت البی ہے جاہا کہ میں بہچانا جاوں ۔ پس میں فی منافرق کو پیدا کیا ۔ "گو یاکا تنات کا مقصو وانسان ہے اور انسان کا مقصو دمعرفت البی ہے ۔ یا یہ کہیں کہ حسن ازل نے لین جمال کو بیدا کیا ہو اس نے اس امر کو لیند کیا کہ اے دور دراز کے راست پر ڈال دیا ۔ یہی صراط مستقیم لین سیرھا راستہ ہے جس کی مقتل درا میں بیش لفظ میں نشاند ہی کر دی گئی تھی ۔ گو راست کے اردگر دیچھ فلیظ اور دل لبھانے والی چزیں بھی ڈال دیں تا کہ امتحان ذرا میج پیش لفظ میں نشاند ہی کر دی گئی تھی ۔ گو راست کے اردگر دیچھ فلیظ اور دل لبھانے والی چزیں بھی ڈال دیں تا کہ امتحان ذرا میج پیش لفظ میں نشاند ہی کر دی گئی تھی ۔ گو راست کے اردگر دیچھ فلیظ اور دل لبھانے والی چزیں بھی ڈال دیں تا کہ امتحان ذرا میج پیش فظ میں انسان اور خاص کر مومن اس مزل یا صراط مستقیم پررواں دواں ہے۔

کاروان حق منزل عشق کے یہ مسافرازل سے چل کرابد کی طرف رواں دواں ہیں۔ان کے پیچھے یاآگے کوئی زمانی و مکافی حد نہیں ہے۔ وہ خدائے ذی المعارج ، بیغی سیوصیوں یا منزلوں والے اللہ کی طرف زینہ بر زینہ بڑھ رہے ہیں۔ان کا مقصو و صرف الله تعالٰی کا پیچرہ مبارک علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے (کل شی الله تعالٰی کا پیچرہ مبارک کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے (کل شی حالک الاوجہہ ) اس کاروان محبت کو زمین کی تاریکیوں سے نگال کر سطح زمین پر لا یا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاکی گزرگاہوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاکی گزرگاہوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے جہاں استوں کا نقشہ اپنی ایک پیارے اس ذندگی میں بھی عالم امرکی گزرگاہوں سے کسی قدر داقف ہوجاتے ہیں۔علامہ اقبال نے ان راستوں کا نقشہ اپنی ایک نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہے جس کے دوشعریہاں وضاحت کے لئے لکھے جاتے ہیں۔

ساروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں اس روز شب میں الحے کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں

منزلیں ہے مسافرجو فرش سے عرش کی طرف رواں رواں ہیں ، وہ سات آسمانوں سے گزر کر ہی صیران قیامت میں قدم ر کھیں گے اور سے مقامات یا آسمان وغیرہ ویسے نہیں پیدا کئے گئے ۔ان کے پیدا کرنے میں یہی مقاصد ہیں رہناہا خلقت ھذا با طلا یعنی یہ سب کچے ایسے ہی باطل یا بے مقصد طور پر تو پیدا نہیں کر دیا گیااور قرآن پاک میں اس کی مزید وضاحت بھی ہے۔" کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمان وزمین اوران کے مثل بنائے اوران میں امرجاری فرمادیا۔" یہ زمین جس پراب ہم بسیتے ہیں اور اس پریہ ستاروں والا آسمان جس کے حدود و حساب موجو دہ سائنس کی بصیرت سے فی الحال باہر ہیں سیہ تو انسانی سفر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں حالانکہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا نزدیک ترین سارہ بھی، زمین سے کئی نوری سالوں (Light Years) کی مسافت پر ما ناجا تا ہے ۔ ہم خلفاء راشدین کی تبییری کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر نے ان فاصلوں کی مسافت کا بیان " زمان " کے الفاظ میں فرما یا اور نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ایک سال میں اتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ یعنی طول کو " زماں " کے حساب سے نوری سالوں میں بیان کیاجا تا ہے ۔بہرهال انسان جتنی بڑی دور بین تبیار کر تا ہے ، اسے 🗷 پیر ستارے د کھائی دینے لگتے ہیں اور اس " و نیاوی "آسمان کی دوری میں اضافہ ہو تا جاتا ہے ۔ حالانکہ یہ نتام سارے پہلے آسمان پر ہیں کہ ارشاد ربانی ہے " کہ دنیا کے آسمان کو چراعوں سے مزین کیا گیاہے "اس کے بعد دوسرے آسمان کے محیط میں یہ چھوٹی سی زمین ترتی مجربی ہے۔ شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی تو جس کو سمحما ہے فلک اپنے جہاں کا (اقبال) سفر چاری ہے خداجانے ان سات آسمانوں کی وسعتوں میں کاروان حیات کے کتنے قافلے سرگرداں پھر رہے ہیں اور یوم الحساب کے منتظر ہیں ۔ یہ صرف اس زمین کی بات نہیں ہے بلکہ ہماراساراشمسی نظام اس پہلے آسمان کا ایک معمولی جزویا حصہ ہے کیونکہ شمسی نظام کے سٹاروں کی مسافت کے بارے میں جو کئی نوری سال ہے ہم بے خبر ہیں اس لینے چاند تک پہنچ جانے والے ہم نالائقوں کے سامنے بے شک ڈینگیں مار سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو ابھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے بال برابر حصہ تک نہیں جہنچ ۔

تو معنی والجم نه سجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدو جرر ابھی چاند کا محتاج (اقبال)

یہ سارا بازاراوراس کے ساڑو سامان ،ان مسافروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں جو ان میں سے گزررہے ہیں اوررخ ووست
(چہرہ مبارک) کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔اس لئے ان بازاروں کی رعنائیاں اور دلیسپیاں مومن کو زیادہ متوجہ نہیں کر سکتیں کیونکہ
ان کا مقصود بازار سے بہت آگے ہے اور مقصودوہ بستی ہے جے لامکاں میں رونق افروز بتایاجاتا ہے ۔اس نے قرآن پاک میں
ہمارے لئے واضح کر دیا ہے "جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہو ہتام تہمارے تابع فرمان کیا گیا ہے ۔" تو ظاہر ہوا کہ اس محفل میں
اٹسان کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے اور یہ سارا بازار صرف اس کے لئے سجایا گیا ہے ۔

نہ تو زمین کے لئے نہ آسمان تیرے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے (اقبالؒ) ونیا کی حقیقت یه عالم کون ومکان بے شک عارضی چیزے اور جب یہ قافلہ حیات اس میں سے گزر جائے گا تو اے لبیث لیاجائے گا۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے " یہ نتام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے نہیں پیدا کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت كے لئے" پرآگے اللہ تعالى مزيد وضاحت كرتا ہے" جب صور پھونكا جائے گاتو ايك ہى پھونك كے ساتھ زمين اور اس كے پہاڑوں كو ریزہ ریزہ کر دیاجائے گا۔"اس طرح کی آیات ربانی کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیاہے تاکہ ہم پرواضح ہوجائے کہ یہ آسمان اور زمین فانی چیزیں ہیں جو انسان کے استعمال کے لئے پھائی گئی ہیں ۔یہ مقامات کسی مستقبل رہائش کی جگہ نہیں ہیں کہ ایک مقررہ وقت پران کی لبیٹ لیاجائے گالیکن اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ انسان ایک مستقل چیز ہے اور وہ کا تنات کامر کڑ ہے۔ کارواں کے پڑاؤ اندتعالیٰ نے انسانی قافلہ کی گزرگاہوں کو سیار کرنے کے بعداس پر کچے پڑاؤ بھی مقرر فرمائے اور قرآن پاک میں ہے " کہ وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تا کہ حمہار اامتحان لیاجائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر تا ہے۔" اس آیات ربانی سے بیت چلتا ہے کہ زندگی اور موت دونوں میں ہمارے لئے امتحان ہیں کہ ہمیں عملی پرچ حل کرنے پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد کچے سیدھے سوال پوچھے جائیں گے۔ توموت بھی ایک امتحان گاہ ہے یا ہمارے لئے پڑاؤ ہے۔ قرآن پاک میں ہے" تم کیوں کر اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے لیں تمہیں زندہ کیا، پر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔"اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موت ہمارے لئے واقع ہو چکی ہے لینی اس گزرگاہ پر زندگی اور موت کے پڑاؤ دو مرتبہ آتے ہیں ۔روز ازل پاعالم ارواح سے نکل کر انسان نے سب سے پہلے موت کے میدان میں قدم رکھا اور اب اس میدان سے لکل کر انسان باری باری حیات و نیامیں قدم رکھ رہے ہیں سہاں سے چلتے چلتے دوسرے عالم میں داخل ہوں گے اور سوالوں کا پرچہ حل کرنے کے بعد پھر حیات دواعی میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹیں گے۔

روزازل بیا عالم ارواح اس حالت کی مزید وضاحت یہ ہے کہ روزازل جب الله تعالیٰ نے اولاد آوم کو اپنے روبرو کھوا کیا تو پوچھا" الست بریکھ ؟" (کیا میں تمہارارب نہیں ؟) تو ہم نے جواب میں کہا (قالوا ملیٰ) ہاں کیوں نہیں ۔ یا ہاں سجنانچہ ان موالات اور جوابات کے ساتھ ہم عالم موت کے امتحان گاہ میں داخل ہوئے جس میں الست بربکم کی صدائیں سنتے رہے اور الله تعالیٰ کی رہو بیت کا اقرار کرتے رہے ۔ انسانی سفر کی یہ ابتدائی منزلیں ہمارے موجودہ شعور کی نگاہوں سے او جھل ہیں لین شہوت کے طور پر ہمارے لئے قرآن پاک کے الفاظ الست بر ہکم کافی ہیں ۔ ہاں البتہ موجودہ زمانے ہیں علم نفسیات کے حوالے سے اس سلسلہ ہیں کچھ عملی دلائل بھی دیئے جا سکتے ہیں ۔ علم نفسیات کے ماہراب وہاں تک بہنے چکے ہیں کہ انسان کے لاشعور میں اس کے اجداو کے تام تجریات مخوظ رہتے ہیں ۔ اس سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ نفس انسانی عالم شہود میں ظاہر ہونے سے پہلے مادہ کی تاریکیوں میں اس دنیا میں موجودہ دور رہتا ہے اور جب اس دنیا میں وہ موجودہ صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تاکہ اس کا تعلق عالم امر کے ساخت قائم کم کیا جائے یا بیدا ہو جائے چتا نچے عالم خلق میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مسافرا پی گزرگاہ یا صراط پر چل اس کا تعلق عالم امر کے ساخت قائم کم کیا جائے یا بیدا ہو جائے چتا نچے عالم خلق میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مسافرا پی گزرگاہ یا صراط پر چل بڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ رہم روں کے ذریعے اس کے لئے صراط مستقیم پرچلنے کی ہدایات بھیج دیتا ہے ۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا بونے و مربی پر ایات پر عمل کریں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ "ساختیمی عالم امر کی باتوں کو عذب کرنے یا وہاں پر داخل ہونے کے بارے میں فرمایا "کہ روح امر ربی سے ہے "ان دونوں آیات سے استفادہ کرنے کے بعد انسان کو عالم خلق اور عالم امر کے بارے میں فرمایا "کہ تھے آجائی چاہیں میں بمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ بارے میں کچھ کچھ تجھ آجائی چاہیے ۔ دراصل اللہ تعالیٰ اس بھیاں میں بمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ بارے اس بھی بھی کے کہ تھے آجائی چاہیے ۔ دراصل اللہ تعالیٰ اس بھیاں میں بمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ بارے اس بھی بھی کے کہ بھی آجائی چاہیے ۔ دراصل اللہ تعالیٰ اس بھیاں میں بمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے ۔ بارے اس بھی بھی کے دراس بار کر ان بیا ہو اس بھی بھی ہو گئے ہو کہ انسان کو عالم خلق اور اس بیار کیا ہو کہ دورا سے بھی کے دراس بیار کیا ہو کہ کیا ہو کہ کہ کیا ہو گئے گئے ہو کہ کہ کیا ہو کہ کیا گئے کہ دورا کیا ہو کیا گئے کر اس کے کہ کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کر انسان کی کر کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا کہ کر کے کہ کر کیا گئے کیا کہ کر کے کر کیا گئے کہ کر کیا ک

عالم خلق اور عالم امر اب ذرا سوچیں کہ جب سے ہم اس عالم خلق میں داخل ہوئے ہیں ، امتحان شروع ہے ہم سے دو سوال اکثر پو بھے جاتے ہیں "من ربک " اور " ما دینک " تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے ؟ یہ عملی سوالات ہیں اور اس ذیرگی میں اپنے عملوں سے ہم ان کاجواب دے رہے ہیں ۔ کچھ لوگ اللہ کو ماضح ہی نہیں اور کچھ لوگ اس دنیا اور مادی چیزوں کو اپنا رب جھ پیٹے ہیں ۔ لینی کچھ لوگ کو این اور بھی ہیں ۔ لینی کھ لوگ کو کا دین بھی ہیں دنیا ہے اور وہ اس دنیا کو جنت ارضی بنانے کی تنگ و دو میں گئے ہوئے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر ساری و نیااس چر میں پڑی ہوئی ہے اور ہم پر بھی اس کے اثرات پڑر ہے ہیں ۔ حق تو یہ ہم روز اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اوا کریں " کہ اے رب تیری بڑی مہر بانی ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب حضور پاک مجمد مصطفیٰ کے دین پر پیدا کیا اور اس نے ہمارے لئے تیرے راست کی نشاند ہی کی ۔ پس ہم صرف تیری غلامی کریں گے اور نگا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ( احد نا الصراط المستنقیم ) آمین ۔ ثم ۔ آمین

حصنور پاک کی وات بہر حال عالم خلق کے یہ دو سوال، عالم امر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن تبیرا سوال بھی ہے جس کو اگر سوال عشق کا نام دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔اس سوال کا تعلق ہر روح سے ہے اور یہ سوال مرنے کے فوراً بعد پو چھا جائے گا اس سوال کا تعلق زینت کون و مکان ، فخر انسانیت ، مولائے کل حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ ہے ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک سامنے نظر آئیں گے اور سوال ہوگا " ماتقول فی ھذا الرجل " بعنی اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ؟" انسانی شخصیت کی تکمیل اس آخری سوال کے صحیح جو اب میں مضمر ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ہر باب میں نتائج کے ذکر میں ہم نے حضور پاک کی غلامی کا اکثر ذکر کیا کہ سب کچھ اس سے حاصل ہو سکتا ہے اور

مسلمانوں کے اکثر مکاتب فکر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ خاک جس نے حضور پاک سے مس کیا عرش بریں سے افضل ہے۔اس سلسلہ میں عرت بخاری فرماتے ہیں۔

ادب کا ہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کم کردہ کی آید جنیز با بزید این جا حصنور پاک کے حاضرہ ناظرہونے حصنور پاک کے حاضرہ ناظرہونے کو ثابت کریں تو پیرمبر علی شاہ نے ہی مبرع کی نے پیرمبرعلی شاہ کہ کہا کہ دہ حدیث پاک سے حضور پاک کے حاضرہ ناظرہونے کہ ہر مرئے کو ثابت کریں تو پیرمبرعلی شاہ نے ای بیان شدہ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ حضور پاک ہر دقت ہر جگہ موجودہیں کہ ہر مرئے والے کو نظر آرہے ہیں تو مهاجر کی عش عش کرائے کہ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ سینکروں مرتبہ بڑھی لیکن ان معنی تک نہ بہتے اور آپ نے پیرمبرعلی کو مبارک دی تو پیرصاحب نے فرمایا کہ ابن عربی فقوعات مکیہ میں ایسی ہی تفسیر کرگئے ہیں ۔ بہرحال یہ عثق اور مجبت کی باتیں ہیں اور بحتاب ابن عربی اور پیرمبر علی شاہ جسے خوش قسمت او گوں کو جلد مجھے آجاتی ہیں ۔ علم والوں کو ذر دیا ہے دیرے سمجھے آتی ہے ۔ البتہ مهاجر مکی کی قسمت کھل گئ اور قار تین کو بھی یہ عطامبارک ہو ۔ اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے دیرے بھی قرق ہر وقت ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے۔ (کتاب قیامت اور صاحبات لجدا لموست سے استفادہ کریں ہے۔

عشق کی تینے عبر دار اڑائی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی (اقبال) جناب ابو ڈر عفاری کا مجسس ہندا ہے تبیراسوال مزل کے ایک الیے بڑاؤ پر پو جھاجائے گاجو نازک ترین ہے۔ اور دعا کر ناچاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہوش وحواس قائم رکھے کہ ہم لینے آقا کو پہچان سکیں ۔ کیونکہ اس پڑاؤ پر سیح حالت میں ہمنچنے کے لئے ایک زمانہ در کار ہے۔ جو لوگ کارواں مجبت میں شامل ہونے کی سیح تیاری اس عالم خلق میں حضور پاک کی غلامی اپنانے ہے کر لیں گے ان کے لئے اس پڑاؤ پر اور قیامت کے روز آسانی ہوگی کیونکہ جب پوراانسانی قافلہ صیدان حشر میں اترے گاتو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوجائے گا۔ اور آسانی ان کے لئے ہوگی جو زندگی میں ایسا سوچیں ۔

بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام جاتا ہوں حضور رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی ہے اگر ہو کوئی پیام (علامہ اقبالؒ کی زبان میں جتگ برموک کے ایک شہید کے آخری لحج)

لیکن یہاں پرعظیم صحابی اورعاشق رسول جناب ابو ذر خفاری کے سلسلہ میں ایک واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک ون جناب ابو ذر خفاری کے سلسلہ میں ایک ہوئے احکامات پر تو پورے نہیں اترتے بیان الزرق نے حضور پاک کے سلمنے عرض کیا۔ "یارسول اللہ ہم لوگ آپ کے بہائے ہوئے احکامات پر تو پورے نہیں اترتے لیکن آپ سے محبت ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے دیدار ہے آنکھیں محصنڈی کر لیتے ہیں اب اللہ تعالی جانے ہماری کو تاہیوں اور کروریوں کی وجہ سے ہمیں روز قیامت کہاں رکھا جائے گا۔ "حضور پاک نے فرمایا" اسے ابو ذرا قیامت کے روز تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ "(اوراس بات کو تین وقعہ مگر رارشاد فرمایا) یہ سنتے ہی سید نا ابو ذر غفاری اٹھے اور حضور پاک کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت

كريابون، مين آپ كے ساتھ محبت كريابون "اور معلوم نہيں كتني باريد كلام وہرائى -

قار سَن احضور پاک کے جمال کا چشمہ اب بھی جاری وساری ہے اگر ہم عاجر تصور میں حضور پاک کے قدموں سے لیٹ جائیں تو ہمارے اندرسے اٹھاہ محبت کا دریا الڈ آئے جو اس و نیامیں بھی ہمارے لئے پاکیزگی کا باعث ہو گا اور آخرت کی حیاری بھی ہو جائے گی علامہ مرحوم اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں۔

تو غنی از ہر دو عالم من فقر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر

لینی تو دونوں جہانوں کاخداوند ہے میرے گناہوں کاحساب لینے سے تھیے ہی شرمندگی ہوگی لیکن اگریہ ناگزیرہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ سے چھپا کر حساب لیجئے گا۔علامہ مرحوم کی یہ ایک ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بخش دے وریہ وہ کونسی جگہ ہوگی جو حضور پاک کی نگاہ سے چھپی ہوگی۔

روز قیامت یا میدان حضر ارشادباری تعالی ب جب آسمان پھٹ جائے اور جب تارے جربائیں اور جب قروں کو کھولا جائے " ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس روز انسانی قافلہ ارض وسموات سے فارغ ہو کر آگے میدان حشر میں واخل ہو گا۔اب ذرااس پہلو پر دصیان دیں کہ قروں کے کھولے جانے ادر آسمان کے پھٹنے کو اکٹھا ایک نسبت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بینی جہاں قبرے کھولنے کا ذکر ہے تو اس سے آگے عالم خیب یا عالم امر شروع ہو تا ہے اور ان مقامات سے نکل کر انسان روز حساب کی طرف بڑھے گا۔عالم خلق میں انسان کی ایک قبرہے لیکن سب انسانوں کی قبریں نہیں ہوتیں کسی کو جلا دیا جا ہاہے اور کسی کو سمندر میں پھینک دیاجا تا ہے وغیرہ پھر ہے کو نسی قبر ہو گی جس کو کھولا جائے گا ؟ ہمارے ہاں کچھ لو گوں نے عالم خلق کی قبر کا ذکر کیا ہے کہ ادھر ہی بارش ہو گی اور انہی قبروں میں انسان کی ہڈیوں پر مٹی چڑھے گی یاانسان کے جسمانی اجزا۔ کو ادھر ادھر سے ا کھا کیا جائے گا۔ ہم اس بحث کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتے لیکن ہم نے کھے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔اس کے لحاظ سے قبر ا یک استعارہ ہے اور عالم برزخ کا دنیاوی نام ہے۔ہم مسلمان ادب کے ساتھ اپنے مرنے والوں کے جسد خاکی کو ایک مقام میں وفن کر دیتے ہیں۔ قبر کا تقدس اس وجہ ہے کہ انسان کا جسد اس زمین کو شرف بخشاہے اور بزرگوں کے ایسے نشان اور قبریں مقدس ہیں ۔طبقات ابن سعد کے مطابق حضور پاک جب اپنے بیٹے ابراہیمؓ کو دفن فرمارہ تھے تو اوپرسے قبر کی مٹی ٹھسک کراتی اور فرمایا" یہ ہماری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہے ورنہ مرنے والے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا" اس ایک فقرہ سے قبروں کے بارے میں نتام اختلافات حل ہو جاتے ہیں کہ پس وہ ہمارے آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہیں لیکن اس کی حقیقت باقی نہیں رہ جاتی ہم آگے چل کر جسم اور روحانی جسم کے موضوع کے تحت اس پہلو کو اور واضح کریں گے لیکن یہاں پریہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہماری قروں پر حاضری سے عالم برزخ کی یادآجاتی ہے۔ بزرگوں کے نیک اعمال یادآتے ہیں اور اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فانی جہاں ہے اس سے نیک عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور قبروں پرجا کر فاتحہ پڑھتے ہیں ۔فاتحہ بھی جنازہ کی طرح بخشش کے لئے ایک دعا ہے اور اس میں ہماراا پنا فائدہ ہے۔اسلام میں قبر پرستی یا بتوں کی طرح ڈالیاں چڑھانے کی کوئی سند نہیں۔ پس اوب کی جگہ ہے اور قبر پر حاضری کا فرمان خود حضور پاک ؓ دے گئے لیکن قبر کی پوجا کی اجازت نہیں۔امت میں اس سلسلہ میں اختگافات اس گنہ گار کی سجھ سے باہر ہیں۔حضور پاک ؓ نے دوٹوک الفاظ "یں اگر ایک طرف قبر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سے موسوم کیا ہے۔ تو دوسری طرف قبر کی پوجا سے سختی سے منع فرمایا ہے۔

ماوی و تبیا یا عالم خلق کی حیثیت پتانچ بهاری یہ مادی و نیا یا عالم خلق ، عالم امرے مقابلے میں اس قدر تنگ و تاریک ہے جتنا بچ کے لئے ماں کا رقم ۔ یعنی عالم امر کو عالم خلق ہے وہ نسبت ہے جو عالم خلق کو کسی بچے کے ماں کے رقم میں ہونے ہے ہے ہاں کے رقم میں ہونچہ تریا ہے تو اس کو وہ جگہ بڑی و سیح نظر آتی ہے جسے یہ و نیا بھیں و سیح نظر آتی ہے ۔ بہرحال بھم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ عالم شہادت یا مادی دنیا ، عالم غیب یا عالم امر کے مقابلہ میں ایک وائے کے دانے کے برابر ہے ۔ شخوی دوئی میں بتاب می الدین ابن عربی گھتے ہیں کہ بھارا مادی جہاں ، عالم غیب یا عالم امر کے مقابلہ میں ایک وائے کے دار ہے ۔ شخوی دوئی میں محسلمان کا جتازہ پڑھنے اور و فتاتے کے بعد جب گھر تشریف لائے تو ام المومشین جتاب عائش معد یہ ایک پیٹو ائی کی پیٹو ائی کے برابر ہے ۔ شخوی دوئی سے معاف ایک پیٹو ائی کی پیٹو ائی کے برابر ہے میں کہ باہر موسم صاف محسلہ ہے کہ حضور پاک کی جائے ہیں کہ باہر موسم صاف تھا ۔ شخوی رپاک کی دیا ہے وہ کہ اور کا گئی ہے اور دیاں بارشیں بھی ہوئی ہیں البتہ انہیں بجراولیائے کا ملین کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ۔ شوم میں وائی باتری بابری بیں کہ اس بالو پر کئی مضامین کیجے جائے ہیں لیکن بھر صرف دو باتوں پر اکتفا کریں گا تھی میں بھی وہ موس کتنا خوش قسمت تھا جس کو بھارتے آگا نے اپنے ہاتھوں سے دنیا دی قبر ہیں وفن کیالین بھر اس کے ساتھ عالم مرزخ تک اس میں کہ اس بہلو پر کئی مضامین کھے جائے ہیں لیکن بھر صرف دو باتوں پر اکتفا کریں گئی منول ایک بہتر بہاں کی عقد سے معور پاک اپن است کے لئے کئی عقد سے معور پاک اپن است کے لئے کئی عقد سے کھوں رہے تھے اور ان باتوں سے صاف پتہ چاہے کہ انسان کی اگھی منول ایک بہتر بہاں کی صورت میں ہوگی ۔

عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام (اقبالؒ)
گختگف پڑاؤں کی وضاحت اول موت پھر زندگی، پھر موت اور اس کے بعد حیات جاود انی سیر انسانی سفر کے چار بڑے
پڑاؤ تصور کئے جا سکتے ہیں، جن کی گزرگاہ کا تنات میں کچھ اسطرح سے تعین ہے ساول موت کا تعلق خالصاً زمین کی تاریکیوں کے
ساتھ ہے ۔ جس میں نظام رہو بیت یا عالم خلق، نفس انسانی کو اس کے اجداد کی پشتوں میں پرورش کرتا رہتا ہے۔ بہر حال مادہ کی
تاریکیوں یا خالص عالم خلق سے نکل کر جب انسان اس حیات دنیا میں قدم رکھتا ہے تو یہاں عالم خلق اور عالم امر کے اختلاط کی وجہ
سے اس کے مادی جسم کے ساتھ اس میں روح بھی پھونک دی جاتی ہے۔ دوسراعالم موت جس میں مرنے کے بعد انسان گامزن ہوتا
ہے، ساتوں آسمانوں پر مشتمل ہے اور اسی لئے معراج کی رات نتام انبیا، علیہ السلام کو وہاں پر ہی حضور پاک نے اپنی ملاقات نے

ٹوازا۔ووسری زندگی بینی حیات جاودانی کاظہور زمین وآسمان ہے آگے ہو گاجب کہ اس کا نتات کو لپیٹ لیاجائے گا اور نئے میدان پچھائے جائس گے۔

زمان و مکال یہ افلاک جن ہے ہم گرر رہے ہیں صف عوض کی حیثیت رکھتے ہیں اور مکان یعنی Space کے نام ہے پارے جاتے ہیں ۔ اس عوض کے ساتھ طول بھی ہے جے زمان (Time) یا مسافت کہتے ہیں ۔ ایک طرف کی و سحتیں ہیں تو دوسری طرف زمان کی لا شناہ یوں ہے انسانی سفر کا اندازہ لگا یاجا سکتا ہے کہ یہ کس قدر طویل ہے ۔ البتہ زمان و مکان کا مسئلہ ہمت مسئل اور پیچیدہ ہے اور نمالی طول و عوض کے الفاظ کے استعمال ہے بیان مکمل نہیں ہو تا کہ و نیاوی زبان میں ہمارے پاس خد السے الفاظ ہیں کہ ہم اس مسئلہ کی گہرائی میں جائیں اور نہ اس قسم کی کماب میں اس پہلو کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے ۔ ہم السبہ آگے چل کر قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ہم اس مسئلہ کی گہرائی میں جائیں اور نہ اس قسم کی کماب میں اس پہلو کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے ۔ ہم البتہ آگے چل کر قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ بھی واقع کر ہیں گئے کہ وقت محض ایک پیمانہ ہم ہم کی ڈران کی جا کہ یہ سفر کا بیان کیا جا سکتا یا ان کو کچھ نا پا جا سکتا ہے ۔ اس کی مزید وضاحت جناب علی کر م اللہ وجہ کے قول ہے بھی آگے آتی ہے کہ یہ سفر کہنا لہا ہے ۔ چنا نجہ زمان و مکان کا مضمون بہت و سیع ہے اور رہانا صرف یہ باور کر انا مقصود ہے کہ بھیں بھی غیروں کی طرف اس کی وہ آپ کو اس دنیا میں محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہماری لگاہ پوری کا تنات پر ہونی چاہیے اور کا تنات کی وسعتوں کو سمجھنے کی کو شش کریں ۔ اس کی رہانہ کا مقدار کے سلسہ میں اس کہ براب ہے۔ " اس طرح وقت یا زمان کی مقدار کے سلسہ میں اس کے براب ہے۔ " اس طرح وقت یا زمان کی مقدار ہوئی س برار

اب اندازہ لگائیں کہ ایک ہزار ہرس کی مقدار کادن عالم امرے متعلق ہے جو اس عالم دنیا کے بعد انسان کی اگلی مزل ہے اور اس سے بھی اعلیٰ ترجمان میں ایک دن ہماری گنتی کے حساب سے بچاس ہزار ہرس کے برابر ہے ۔ فیروں نے بھی اس مادی دنیا سے نکل کراب ان زمان و مکاں کے معاملات کو کچھ بجھ بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی ای جہاں میں رہ جاتا ہے یا محدود می میں ہمارے ہاں کچھ لوگ ای دنیا کو سب کچھ بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی ای جہاں میں رہ جاتا ہے یا محدود می میں سلا دیا جاتا ہے ۔ ایسے لوگ سخت غلط فہی میں ہیں ۔ کا تنات کا بیہ طول و عرض کسی اور مخلوق کے لئے نہیں بنایا گیا بلکہ سے معنوں میں سفر تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ بلکہ یہ تمام راستے انسان کے لئے ہیں اور موت پر قصہ ختم نہیں ہوجا تا بلکہ سے معنوں میں سفر تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ مسافر کے سفر کے راستوں کی و صفاحت اب انسان نے جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مسافر کے سفر کے راستوں کی و صفاحت اب انسان نے جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مسافر کے سفر کے راستوں کی و صفاحت اب انسان کو جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ بین میل کی و صفاحت اب انسان کو بین جنانچہ اس مادی جسم کی پرورش کے لئے انسان کو جند مادی طاقتیں عطاکی گئی ہیں ۔ ایک فوج سپاہی کی پیدل رفتار، عام طور پر تین میل فی گھنٹہ ہوتی ہے اور اس چھوٹی می زمین پر بوسکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے بہی رفتار کی ساخ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے بہی رفتار کا فی بین رفتار کے ساخ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے بہی رفتار کی ساخ ور توں کے لئے بہی رفتار کے ساخ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی خرور توں کے لئے بہی رفتار کے ساخ ارسی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی خرور توں کے لئے بہی رفتار کی ایک میں دورتوں کے لئے بہی رفتار کی خودور سے خط ارسی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی خرور توں کے لئے بہی رفتار کی خودور سے خط ارسی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفراد کی دورتوں کے بیات کی میں دورتوں کے بیات کی انسان کی دی دورتوں کے بیات کی دورتوں کے دورتوں کے بیات کی دورتوں کے بیات کی دورتوں کے دورتوں کے دی دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کے دورتوں کے دو

کھی گئی مگر زندگی نے بحب اجتماعی شکل وصورت اختیاری تو اس کے لئے تیز دفتار سواریوں کا وسید ضروری ہو گیا۔انسان نے آج اس و بیا کے فاصلوں کو سط کرنے کے لئے آواز ہے بھی تیزاڑنے والے ہوائی جماز بنائے ہیں جنہوں نے زمین کی و سعتوں کو سکیو ویا ہے۔ مگر زمین کے وائر ہے ہاہم یہ جہاز کارآمد ٹابت نہیں ہو سکتے ۔آگے چل کر شاید انسان راکٹوں کے ذریعے تنام نظام شمسی کو اپنے وائرہ عمل میں لے آئے مگر اس ہے آگے بوطنا مادی جسم کے ساتھ کچھ ناممکن ہے۔ نزدیک ترین سارہ کئی نوری سالوں کے فاصلے پر ہے اور اگر برقی رفقار کے جہاز بھی بن جائیں تو بھی نزدیک ترین سارہ تک بمشکل کئی نوری سالوں میں رسائی ہو سے گ ۔ ان آسمانی فاصلوں کو طے کرنے کے لئے روحانی رفقار کی خرورت بڑتی ہے۔ جہاں روح ایک دن میں آسمان سے زمین اور پھر زمین ان تو بھی کرتے ہے اور اس رفقار کی خرورت بڑتی ہے۔ جہاں ہوح ایک مواز برس کے برابر ہے ۔ اہذا اس زندگی میں اس کی کو فی اپنی روحانی طاقتوں کو بیدار کر لیتا ہے اور اس رفقار سے عالم بالا کی سیر کی کو شش کرے تو دہ ایک محدود دائرے تک صرور میں تھی جائے گا۔ لیکن پورے سموات کا چکر لگائے کے لئے ہمارے حساب سے کم از کم ایک بزار برس ورکار ہوں گے لیکن ان رفقاروں سے بڑھ کر ایک رفتار ہوں ہور میں تھی جس میں فرش سے عرش تک چکر لگایا جاسکتا ہے۔

عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ متام اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں (اقبال) علامہ مرحوم نے ہمارے لئے اس سفر کے عقدہ کو حل کر دیا کہ ایسی رفتار حضور پاک کے عشق اور غلامی ہے حاصل ہو سکتی ہے ۔ حضور پاک کا عشق و نیا و مافیما اور عقبیٰ و مافیما ہے بے نیاز بنا کر سیرھا تماشائے ذات کے مقام پر پہنچا دیتا ہے ۔ حضور پاک کے صحابہ کرام آپ کے عشق سے سرشار و نیا و مافیما سے اکثر بے خبر ہوجاتے تھے ۔ لیس بٹری تقاضوں کے حمت اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پاک کے جمال کے نظارہ کو برواشت کرنے کی طاقت وے دی تھی ۔ وریہ یہ کوئی آسان بات نہ تھی ۔ بعد کے زبانے کے اولیا اللہ بھی ان باتوں کو سمجھتے تھے ۔ اور کچھ اشارے بھی کرگئے ہیں ۔ پشتو کے مشہور شاعر رحمٰن بابا کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔

پ یو قدم پہ عرش پورے ری مالیا دے رفتار درو بیٹانو (لینی ایک قدم سے عرش پر پہنچتے ہیں۔ میں نے درولیٹوں کی بیر رفتار دیکھی ہے)

موت كيا ہے۔ اسلامى نظريه كائنات اور اس ميں سے گزرنے والے مسافر كے سلسله ميں اوپر بيان كے گئے پس منظر ميں اب ہم موت كاكسى قدر تفصيل كے سائقہ جائزہ ليتے ہيں ۔ موت وہ چیز ہے جس سے فرار ناممكن ہے اور يہ ايك اليى حقيقت ہے بس سے ايك وہريہ بھى الكار نہيں كر سكتا كيونكہ چاروں طرف ہر لمحد اس كاظهور ہو وہا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرماویا كہ " ہر نفس موت كا ذائقة عجھنے والا ہے "۔ اور اس وجہ سے ہر نفس كو موت كا پا بند كر ديا گيا ہے۔

عثر وس كا نظريد موت موت كے بارے ميں غير اسلامی نظريات كافی حد تک پريشان خيالی پيدا كرتے ہيں -عام طور پر مسلمان ان خيالات سے متاثر تو نہيں ہوتے ليكن كچھ وضاحين ضروری ہيں -ہندومت اور بدھ مت كے پيروكار آوا گون كے قائل

ہیں جس کے مطابق روصی اپن جراو مزا بھکتنے کے لئے بار بار مختلف صور توں میں اس زمین پر آتی رہتی ہیں ۔ کبھی انسان کے بہتریا بدتر روپ میں اور کبھی جانور کے روپ میں ۔ اس فلسفہ کے لحاظ ہے بھی سفر تو جاری ہے اور شاید جاری سفر کے صحح فلسفہ کو اہل ہند نے اپنی عقل لڑا کر محدودیا گھٹیا کر دیا ۔ بہر حال مسلمان آوا گون کے فلسفہ ہو متاثر نہ ہوئے البتہ حضرت علی کی وفات کے بعد عبداللہ بن سبانے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضرت علی ہی واجہ الارض ہیں ۔ اور ان کے سابھ انصاف نہیں ہوا ۔ اس لئے وہ زمین سے باہر نگلیں گے اور دوبارہ و دنیا میں حق کی حکومت قائم کریں گے ۔ لیکن قرآن پاک میں داجہ الارض اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوا اور وہ ایک جانور کا ذکر ہے جو بھانت بھانت کی بولیاں بولے گا۔ یہ ایک استعارہ یا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آجکل باطل فلسفہ کے وائشوروں نے انسان کو بھی ترقی لیند ہی بند " باورت کے حکر میں بھانت کی بولیاں بول بہا ہو اور واقعی مادیت کا یا زمین کا کمیڑا ہے ۔ اس لئے واجہ الارض ہے "ترقی لیند" ہو سکتا ہے ۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں بھی عبداللہ بن سباکو صف نہ نگا ہا۔ ور یہ کمیٹ ہوں کہ میں اورض کا دوسرا نظریہ مادہ پرستوں کا بیش کروہ ہے ۔ یہ لوگ دہرئے ہیں اورضوا کی ذات اور روح کے مشکر ہیں ۔ موشلے موت کا دوسرا نظریہ مادہ پرستوں کا بیش کروہ ہے ۔ یہ لوگ دیم بیاں اورض کی کئی صورت میں کوئی گؤائش نہیں ہو سالم کی مورت میں کوئی گؤائش نہیں ہو سالم کی دور کے مشکر ہیں ۔ والمی میں کوئی تعدادہ میں موجو دہیں اور ان کو اس زمانے میں بڑی دنیادی کامیا بیاں بھی نصیب ہو تیں ہیں اس وجہ سے اہل وگار دنیا میں کائی تعداد میں موجو دہیں اور ان کو اس زمانے میں بڑی دنیادی کامیا بیاں بھی نصیب ہو تیں ہیں اس وجہ سے اہل

ممالک کے علاوہ اور بھی کافی لوگ اس نظریہ کے قائل ہیں کہ حیات بعد الموت کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ۔ الیے لوگ دنیا میں کافی تحداد میں موجود ہیں اور ان کو اس زمانے میں بڑی دنیاوی کامیا بیاں بھی نصیب ہوئیں ہیں اس وجہ سے اہل اسلام میں ایک گروہ پیدا ہوگیا ہے ۔ جو ان سے متاثر ہے گو الیے لوگ تھام کھلا الله تعالیٰ کے وجود سے اٹکار نہیں کرتے مگر حیات بعد الموت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ لوگ قیامت جزاو سزا اور جنت و دوز خ کو بھی استعار سے سمجھتے ہیں اور سرسید احمد ان میں شامل ہے اور کہ دیتے ہیں " اے جہان وڈا مٹھا اگلا کسے نہ ڈٹھا " یعنی یہ جہان بہت میٹھا ہے اور اگلا جہان کسی نے نہیں دیکھا ۔

میں شامل ہے اور کہہ دیتے ہیں " اے جہان وڈا مٹھا اگلا کسے نہ ڈٹھا " یعنی یہ جہان بہت میٹھا ہے اور اگلا جہان کسی نے نہیں دیکھا ۔

الیے لوگ بڑے خطرناک ہیں یہی لوگ جنت ارضی کے باپ ہیں ان کے ہر بیان اور عمل پر کوی نظر رکھنی چاہیے ۔ اسلامی معاشرہ میں یہ لوگ ناسور کی طرح ہیں ۔ اور آج ہمارے نوے فی صد لوگ جنہوں نے " دانشوری " کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے ان کا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے ۔

موت کا تبیرانظریہ جو دراصل یو نانی فلسفہ کی پیدادار ہے اب بہودی یا نصرانی لوگوں میں بھی پھیل جکا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو آخری آرامگاہ میں سلادیا جا تا ہے اور قیامت تک انسان دہاں ہی سو تارہتا ہے ۔ روز محشر انسان کو جب اٹھا یا جائے گا تو اٹھے یا برے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ بھی نصرانیوں کی پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے متاثر ہو چکا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کھے سکھنے لگ پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے متاثر ہو چکا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کھے سکھنے لگ گئے ہیں اور قبروں پر لکھا ہو تا ہے " فلاں کی آخری آرام گاہ " یہ لوگ عالم برزخ میں انسانی طاقتوں کے ستر گنا بڑھ جانے کے حضور پاک کے مشاہدات والی باتوں کو کھے بھول گئے ہیں ۔ اس حضور پاک کے مشاہدات والی باتوں کو کھے بھول گئے ہیں ۔ اس میں نقصان یہ ہے کہ پہلے دو نظریوں کی طرح یہ نظریہ بھی " مقامی " ہو تا ہے اور اسلام کے فلسفہ حرکت یا سفر جاری اور

مستقیم پر رواں دواں رہنے والی باتوں کی نفی ہوجاتی ہے۔ یہودی اور نصرائی بھی اس غلطی کاشکار اس لئے ہوئے کہ غیروں کے فلسفوں سے اثر نے لیا۔ وریہ صحیح بخاری کے مطابق تمام پیٹمبر ایک وین پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تمام نبیوں نے تو فلسفہ موت و حیات صحیح طور پر اس طرح واضح کیا جس طرح اسلام یا دین فطرت میں بیان ہے کہ ایک مسافر کی حیثیت سے انسان نے بلندیوں کی طرف پرواز کر نا ہوتا ہے اور قرآن پاک کے لحاظ سے حضرت واؤڈ اور حضرت سلیمان کی تعلیم کا نام بھی منطق الطیر ہے یعنی پرواز کی بات ہے۔ اس لئے جب تک ہم غیروں کے فلسفہ حیات وموت سے نجات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات و کیات کیات ہمی کیات ہمیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات و کیات کیات ہمیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و کیات کیات کیات ہمی کیات ہمیں کیات ہمیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ کیات ہمیں کیات ہمی کی کیات ہمیات کیات کیات کیات ہمیں کیات ہے کہیں کیات ہمی کی کیات ہمیں کیات ہمیں کی کیات ہمیں کرتے ہمیں کیات ہمیں کی کیات ہمیں کیات کیات ہمیں کیات ہمیں کیات ہمیں کیات ہمیں کیات ہمیں کیات کیات ہمیں کیات ہمیں کیات ہمیں کیات ہمیں کیات ہمیں کیات کیات ہمیں کیات ہمیں کیات ہمیں کیات کیات کیات کیات ہمیں کیا

اسلام کا نظریہ موت : اسلام کے لخاظ ہے انسان ایک مسافر ہے اور وہ ازل ہے ابد کی طرف سفر کر رہا ہے ۔ وہ کسی مقام پر رکتا نہیں بلکہ بمدیثہ بڑھے حلاجاتا ہے۔ پڑاؤکا ذکر جو کیا گیا ہے وہ کوئی پکا قیام نہیں بلکہ مزل کا لفظ استعمال کر کے وہ پڑاؤ الیک "سستانے " والی جلّہ بن جاتی ہے تو مرنا انسان کا خاتمہ نہیں ، نقل مکانی ہے جس کے مطابق وہ ایک اونی مقام ہے اکھ کر تکمیل شخصیت کے لئے ایک اعلیٰ مقام میں منتقل ہوجاتا ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے "کہ اولیاء اللہ نہیں مرتے " مگر ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم کچے اس طرح ہے کہ "اسلام غربت ہے اٹھا اور پروان چرہا۔ منتقریب غریبوں کی طرف پلٹ جائے گا اور آخری ذمانے میں غریب مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں آخری ذمانے میں غریب ، مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں کارواں کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو یہ مسافر رواں دواں دواں ہے اور موت کارواں کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو یہ مسافر رواں دواں دواں ہے اور موت ہماری بلاکت ہرگز نہیں ہوتی۔

کشاور دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں (اقبال) موت ان کی نظر میں (اقبال) موت اور نیمٹر میں مما شکت: قرآن پاک میں ہے"اللہ قبق کرتا ہے نفس کو موت کے وقت اور جو نہیں مرتے ان کو نیئر میں ۔ پس جن پرموت قضیٰ ہوئی اسے روک لیتا ہے اور دو سروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج ویتا ہے، تحقیق اس میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں " ۔ یہ آیت ربانی ہمیں بتاتی ہے کہ موت اور نیند میں بہت کچھ مماثلت ہے ۔ نیند کے دوران انسانی ہتی (نفس) اس جسم سے الگ ہو کر بھی برستور قائم رہتی ہے اور وہ عالم بالا اور عالم ونیا کی سیر کرتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ جاگ اٹھنے کے بعد ہمیں اکثر باتیں بھول جاتی ہیں ۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ خواب میں نفس انسانی اس جسد خاک کو چار پائی پر چھوڑ کر کسی اور جسم کے ساتھ" زبان و مکاں " میں عوط کا تا ہے اور خوابی یارو جانی جسم میں حواس خمسہ پوری طرح کام کرتے ہیں اور یہ خوابی جسم موت کو بھی بچھ سکتے ہیں کہ نیند کو موت کا بھائی سے خوابی جسم موت کو بھی بچھ سکتے ہیں کہ نیند کو موت کا بھائی کہ النوم اخ الموت " نینداور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کم رہتی ہے ۔ النوم اخ الموت " نینداور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کم رہتی ہے۔ النوم اخ الموت " نینداور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کم رہتی ہے۔ النوم اخ الموت " نینداور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کم رہتی ہے۔

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیا ہے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے (اقبالؒ)

جسم کی حقیقت: یہ جسم خاک یا جسم یا بدن جس پر بیٹھ کر مسافر حیات سفر کر رہا ہے اور جس کے ختم ہونے کا غم اسے کھائے جارہا ہے اصل میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھا۔البتہ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ جسم، نفس، بدن، روح، قلب اور دل وغیرہ کے الفاظ جو انسان کے وجو و کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو بزرگوں نے لینے خیالات یا تصورات کے لحاظ ہے استعمال کیا ہے اور گہرائی میں جائیں تو کوئی فرق نہیں ہاں طرز بیان الگ الگ ہیں ۔البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بماری مختلف حالتوں کے لئے نفس کالفظ استعمال کیا ہے اور وضاحت کے طور پرا بن عربی فرماتے ہیں کہ انسان ایک " خیال " ہے بماری مختلف حالتوں کے بھید ہیں کہ ہمیں شعور وے کر بھی بے شعور رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ خود ہی بھی سکتا ہے کہ ساری و دنیا کے قلم اگر سمندروں کا پائی بھی بطور سیا ہی استعمال کریں تو بھی اللہ کی ذات وصفات کو بیان نہیں کر سکتے ۔

تو بہر حال ہم ہمہاں پر بات ظاہر جسم کی کررہ تھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ ظفہ بہ طفہ کچے نہ کچے بدلیا رہما ہے۔ ہم کھے اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے وہ خون ایک سو بیس دن بعد باری باری کل سرجاتا ہے ۔ لینی خون کی عمر ایک سو بیس دن یا اس سے کچے کم ہے اور خون کے خلیوں سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی روزانہ اس حساب سے کچے نہ کچے او هرجاتا ہے یا ختم ہوجاتا ہے اور دس سال کے عرصہ میں ہڈیوں سمیت پورا بدن شبدیل ہو جاہوتا ہے۔ اس معاملہ کو سوچا جائے تو مادی دنیا اور مادی جسم کی حقیقت سال کے عرصہ میں ہڈیوں سمیت پورا بدن شبدیل ہو جاہوتا ہے۔ اس معاملہ کو سوچا جائے تو مادی دنیا اور مادی جسم کا اگانا پھر لوٹا تا جم میں آجاتی ہے کہ یہ بردی "وقتی " چیزیں ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اللہ تعالیٰ نے اگایا، تم کو زمین سے ایک قسم کا اگانا پھر لوٹا تا ہے جہمیں اس میں اور نکالیا ہے ، ایک قسم کا اگانا "گو یا یہ زمین میں لوٹا نے اور ثکالیے والا معاملہ موت تک جاری رہتا ہے اور مرنے پر جسم کی آخری کھیپ کو اس طرح زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے ۔خواہ قبر ہویا کسی اور جگہ ذرہ ذرہ دورہ ہوجائے تو اس دنیاوی سواری (بدن) کے ساتھ محبت بڑی وقتی قسم کی ہونی چاہیئے ۔

رو حائی جسم: چنانچہ اس موجودہ جسم کے علاوہ ہم اس دنیا میں ایک اور جسم بھی رکھتے ہیں جس کو ہم خوابی یا روحانی جسم کا نام دے چکے ہیں ۔اس جسم کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے۔وہ چند کھوں میں زمین کے گرد گھوم کر آسمان کی بلندیوں کی سیر کرکے واپس آجا تا ہے ۔موت کے وقت یہی روحانی بدن اپناعارضی تعلق اس دنیاسے ختم کر ویٹا ہے اگر مرے ہوئے اپنی آواز کو سنا سکتے تو عوبردوا قارب کو ما تم کرنے سے ضرور منع کرتے۔

مومن کو موت کا محفہ: حضور پاک نے اس دنیا کو قدیناند کا نام دیا کہ موت کے بعد مومن آزاد ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں صرف شیطان آزاد ہے اور اسلام کسی مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو موت کے بعد مومن اس طرح آزاد ہو تا ہے کہ اس کی طاقتیں ستر گنا بڑھ جاتی ہیں ۔ دراصل ستر گنا بھی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی بہت اور بہت زیادہ کے ہیں ۔ حضور پاک نے مزید فرما یا کہ موت مومن کو محفذ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔

نشان مرد مومن با تو گویم چوں مرگ آید تبسم برب اوست فشہماوت: شہید کے سلسلہ میں البتہ ہمارے دانشور اور عالم کافی کچھ لکھ کچے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بیے پہلو قوم کی نظروں سے او بھل نہیں ہوا۔ اس لئے ہم شہاوت کے فلسفہ کو اور ذیادہ بیان نہ کریں گے ۔ اور عملی مہلو کو بارھویں باب میں بیان کریں۔ گے ۔ باس البتہ چند غلط باتوں کی طرف قارئین کی توجہ ضرور ولائیں گے ۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑکر شہاوت عاصل کرے ، اپٹی بسوں اور لاریوں یا عمارتوں کو آگ نگائے والوں یا فتنہ وفساو کرنے والوں میں سے جو مرحائیں انہیں شہید نہیں کہا جاسکا اور شہاوت کے سلسلہ میں کسی کو شہید وطن کہنے یا اپنا آج ہمارے کل پر قربان کرنے والی اصطلاحوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ۔ غیروں سے اثر لینے والے او بیوں سے گزارش ہے کہ وہ خدارا اسلام میں اینے باطل اوبی گھوڑے نہوں ۔ ووڑائیں ۔ شہاوت صرف اللہ اور رسول کی راہ میں ملتی ہے بیشر طیکہ اس میں عشق صادق ، اخلاص مندی اور حسن نیت موجو وہوں ۔ راقم اپنی تمام کٹابوں میں یہ بہلو واضح کر چکاہے کہ حضور پاگ کے تربیت یافتہ رفقا ؓ کے زمانے میں جو فتوحات حاصل ہو تیں وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ مسلمانوں نے اس قسم کے فلسفہ حیات کو اپنا یا لیکن مہاں پرائیک اور پہلو کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے اس وجہ سے ہوئیں کہ مسلمانوں نے اس توالات میں الحجے ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہیں جہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گ میں اس لئے بھی جو تھیں کہ میں کیا ہوں ؟ "کہ حضور پاگ نے اس لئے بھی جو تھیں کہ میں کیا ہوں ؟ "کہ حضور پاگ نے اس لئے بھی جو تھیں کہ میں کیا ہوں ؟ "کہ حضور پاگ نے فرمایا کہ "جس نہ ہوں کا اس نے بہجانا الینے نوب کو "

میں کیا ہوں؟ جب ہم عقلی اعتبارے اپی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی الیی چیز نہیں ملتی جس پر تصور مشہر سکے اور حبے ہماجائے کہ یہ میری ذات ہے۔ باوجو واس کے کہ احساس ذات (Self) ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ۔ بہرحال انسانی ذات کے بغیر عشق و وجدان کو بھی نہیں بیخاجا سکتا۔ مشہور مغربی مفکر ویکارت نے کہا تھا "چونکہ میں فکر کرتا ہوں اس لئے میں ہوں "لین حکیم الامت نے فرایا "چونکہ میں عشق کرتا ہوں اس واسطے ہوں " یہ عشق نہ صرف زندگی میں استخام پیدا کرتا ہوں اس واسطے ہوں " یہ عشق نہ صرف زندگی میں استخام پیدا کرتا ہے بلکہ موت کے بعد بھی " زندگی "کی ضمانت وبتا ہے۔ زمانہ اس کا غلام ہے کیونکہ وہ زمانے سے بالاتر ہے اور روح کا حقیقی جو ہر ہے ۔ صاحب عشق " سمانہ سکا دوعالم میں مروآفاقی " کے مصداق زمین وآسمان ، حشر و نشر ، حتی کہ جنت اور دوزح کو بھی اپنے دامن میں سمینے ہوئے کوئے یار کی طرف گامزن ہے۔ زمانے کے تھیؤاس کے قدموں میں لغوش پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے سینہ میں ایک سیلاب لئے پھرتا ہے۔

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ مشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام

حد و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خوداکیہ سیل ہے، سیل کو لینا ہے تھام (اقبالؒ)

آگے چل کر ہم عملی طور پر واضح کریں گے کہ شخصیت میں جب تک عشق کا ظہور نہ ہو انسان اس دنیا میں بھی اور عالم امر میں بھی
حیران و سرگرداں رہنا ہے اور اپن ہستی یا ذات کو نہیں پہچان سکتا۔ جہاں عشق کا ظہور ہوجائے وہاں سب نقاب اٹھ جاتے ہیں سے
حضور پاک کے رفقاۃ نے کس طرح اپن جانیں قربان کیں اور میدان جنگ میں ان کو کسیالطف آیا تھا وہ سب بیان آگے آئے گا
اور آج بھی الیسا ہوسکتا ہے

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے (اقبال) علامان محمد راقع خود الیما نظارہ دیکھ چکاہے کہ میرے ساتھیوں نے تحر تحراتے ہوئے آسمان سے گرجتے ہوئے جہازوں، ہراتی ہوئی زمین پر بے پناہ بمباری اور وشمن کی ٹڈی ول فوج کے تملد پر تملہ کاجو اب نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری سے دیا ہو کچھ میرے ساتھیوں نے کیا یہ عشق کے بغیر ناممکن تھا اور یہ ان کو اس لئے نصیب ہوا کہ وہ حضور پاک کی مجبت سے لبریز میدان جنگ میں اترے تھے اور اپنے عشق کا امتحال وے کر آج لاہور کی ایک گمنام جگہ پر ایک شہید گنج میں دفن ہیں ۔اس زمانے میں قوم سے یہ قربانی پوشیدہ رکھی گئی اور لاہور یا کسی جگہ کسی سڑک کو بھی ان شہدا کے ناموں سے منسوب نہ ہونے دیا ہے شک لاہور کو جیانے والے ان شہدا کی جڑا اللہ کے ہاں ہے ۔ان کی شہادت کے دوسال بعد قوم کو ان کے بارے میں بتایا گیا۔

تصویر کا دو سرارخ: لیکن افسوس که دنیای محبت، عالم اسلام پرایک جنون کی طرح سوار ہے اور مسلمان کی روح کا ذرہ ذرہ دنیاوی مفادات میں گس گیا ہے ۔اس کے نتیج میں مسلمانوں نے موت سے ڈرنا شروع کردیا ہے ۔اصل میں یہ سازش بٹوامیہ کے زمانے سے شروع ہو گئ تھی۔ یزید بن معاویہ کا بیٹا خالد جس کو مروان نے خلیفہ نہ بینے دیا پہلا مسلمان فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ قرون اولیٰ سے مسلمانوں میں الیے گروہ نہ تھے کہ فلاسفر کون ہے اور ادیب کون ہے۔ اسلام میں شرط بی حضوریاک کا عشق اور غلامی تھی ۔ تاہم غیروں سے اٹرلینتے ہوئے ان فلاسفر قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور موت سے تفرت کا درس دیا۔اس میں حکمران طبقے کا بھی ہاتھ تھا کہ "وہ فاقد کش جو موت سے نہیں ڈر تا اس کے اندر سے روح محدى تكال دى جائے "اس سب كاروائى كانتيج بعد ميں سقوط بغداد اور صيليوں كى يلغاركي صورت ميں نكلاك اكي منگول في چالیس چالیس آومیوں کو ذرج کر دیا بلکہ حکم دیا کہ اس کے تلوار لانے تک وہ لینٹے رہیں اور چالیس میں سے ایک دوافراد نے فرار اختیار کیا ورید سب ڈرسے لیٹے رہے اور جھیو بکری کی طرح ذرج کروئیے گئے ۔ ہمیں ان واقعات سے سبق سکھنا چاہئے کہ اسلام غیرت کی زندگی کا درس دیتا ہے اور بھیرد بکری کی طرح مرنا غیر اسلامی ہے۔حیات ونیا کی حرص اور موت سے فرار کے اثرات ہر زمانے میں ہم پر پڑتے رہے اور ہر عقیدہ جوموت سے نفرت کا باعث بنتا ہے وہ غیر فطری بھی ہے اور غیر اسلامی بھی۔اس خیال خام کو اپنے ول سے نکال ویں کہ حیات انسانی کا مقصود صرف یہی چند روزہ زندگی نے اور اس کا انجام صرف لحد کی تاریکی ہے خواہ اس میں قیامت تک سونا ہو یا بعد تک را کی مسافر الی اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیامت تک زمین کی تاریکیوں میں سویا رے ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد اپنی ومیاوی زندگی کے آخری ایام میں اکثرآہ بھر کر فرما یا کرتے تھے "سفر وراز ہے اور زاوراہ کم "بیہ کون سے طویل سفر کی طرف اشارہ تھا ؟ حالانکہ دنیاوی سفر توآپؓ ختم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ یہ اس سفر کا ذکر تھا جس پر انسانی قافلہ آگے ہی برھنا حلاجاتا ہے۔

وسیع شر مصنمون: اسلامی فلسفه حیات کامضمون بہت وسیع ہے۔ دراصل ساری بات ہی یہی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ ہم نے اس کا مختفر ساجائزہ پیش کردیا ہے کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں جارہا ہے۔ اب چھبیویں باب میں اس

پہلو کو اور وسعت دی جائے گی کہ اس زمانے میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت کسیے زندگی گزاری جائے اور حکومت و لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ۔ وہاں اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ بھی دیا چارہا ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے تابع اور کون کون می مدیں آتی ہیں اور اس اصول کے تحت قوم کو کسیے اللہ کی فوج اور حزب رسول بنایا جاسکتا ہے ۔ ساتھ ہی پچیو یں باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی امکی برجی مدیعنی اسلامی فلسفہ دفاع کا خلاصہ بھی پیش کیا جارہا ہے۔

اس باب میں ہم نے صراط مستقیم کی نشاندہی ہمی کردی ہے۔ تفصیل قرآن پاک ،احادیث مبارکہ اور حضور پاک کے رفقاء کے عملوں میں موجود ہے ۔اوراس کتاب میں ہم ان سب ضروریات کو اجاگر کریں گئے۔ای وجہ سے اگلے باب میں ہم یہ خلاصہ پیش کررہے ہیں کہ اس وئیا پر ہمارے رہمروں یا اللہ تعالیٰ کے پیٹیمروں نے راہ حق والوں کے لئے صراط مستقیم کی نشائدہی کس طرح کی ۔اے رب العالمین! اپنے صبیب کے واسطے سے مجھے توفیق وے کہ میں حق بات کہوں کہ میں نے ایک مشکل عمل شروع کرد:!اہے۔

اے مولائے یرب آپ میری چارہ سائی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال)

شال سے دراصل یہ باب ازخودان نظریات اور عملوں کانچوڑ ہے یا اسلامی طرز زندگی کا منبع ہے۔ جن کو اس کتاب میں واقعاتی طور پر بیان کیا جا رہا ہے ۔ جگہ جگہ واقعات کے ساتھ اور ماضی کو حال کی زبان میں بیان کر کے مستقبل میں اپنے لئے نشان راہ کااش کرنے کیلئے اس اجتدابہ میں بیان شدہ مسلمانوں کی فلسفہ حیات کے حوالے ملیں گے کہ اس عاجزنے اپنی تمام تر تحقیقات کو ان نظریات کے تابی کر دیا ہے۔ حب ہی انشاء اللہ قارئین کو اس عاجز کے بیانات میں کبھی کوئی الیما تضاد نظریہ آئے گا کہ اسلام صراط مستقبم بھی ہے اور انقلاب بھی ہے ۔ یا اسلام میں اللہ کی بھی حاکمیت ہے اور لوگ بھی اس حاکمیت میں شرکیک ہیں ۔ اور مسلمان احکام الی کا بھی پا بند ہے اور شیطان کی طرح آزاد بھی ہے ۔ ہمارے آجکل کے علماء اور دانشوروں کے تمام تر بیانات ان دوغلہ پنوں کاشکار ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ یا تلیجات یا نظریات اگھ ابواب میں عملی طور پر آئیں گان کا یہ باب منتقبے ہے۔ دوغلہ پنوں کاشکار ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ یا تلیجات یا نظریات اگھ ابواب میں عملی طور پر آئیں گان کا یہ باب منتقبے ہے۔

### ووسرے ایر مین کااضافہ

یہ کچھ اپنی قتم کے آپ کے بامقصد باب میں لکھنے کے بعد اللہ تعالی نے اس سلسلہ کی معلومات میں اور اضافہ کرویا۔ تواپی کتاب "اسلامی نظام حکومت" میں اس مضمون کے عملی پہلوؤل کواور وسعت کے ساتھ بیان کردیا گیاہے۔

یمی مضمون ملک کے مشہور سیکولر سائندران سلطان بشیر محمود اور میرے در میان رابطے کا سبب بنا-اور اس سلسلہ میں بشیر صاحب کی انگریزی کی کتاب کے ترجمہ کی مجھے سعادت نصیب ہوئی جو" قیامت اور حیاب بعد الموت" کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔

### ووسرا پاپ

# صراط مستقيم اورابل حق كى ربمبرى

تنم مدید: انسان کے مرکز کا تنات ہونے اور صراط مستقیم کے سلسلہ میں پچھلے باب میں کچھ نشاندہی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوق کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ بہچانا جائے ۔ ہم نے انسان کو مرکز کا تنات قرار دیا لیکن سہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کا تنات کی کافی چیزوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا گیا۔ ان میں فرشتے اور جن یا شیطان شامل بیس ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کو سامنے لانے سے پہلے کچھ میاری کی جاتی ہے اور باقی لوگ دولھا کے سامنے ہونے سے پہلے کچھ میدولیت کرتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کو سامنے ہونے سے پہلے کچھ میدولیت کرتے ہیں ۔ اس لئے فرشتوں کو پہلے پیدا کرنے میں تو مقصد اپنے کار دار پیدا کرنے تھے ، کہ فرشتے ایک مشین کی طرح ہیں اور بالکل خیری خیر ہیں اندر پالکل خیری خیر ہیں اندر تعالیٰ کے احکام کی پا بندی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔

شیطان پیاحین: فرشتوں کے بعد اور انسان سے پہلے شیطان کے پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی، یہ چیز قرآن پاک اور احادیث مبارکہ یا کسی تفسیر میں کھل کرواضح نہیں کی گئے۔البتہ یہ روایت ہے کہ شیطان کو انسان سے پہلے پیدا ضرور کیا اور اس نے زمین کے چیہ چیہ پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا لیکن اس کے ول میں حرص اور خو دعرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین پرخلیف مقرر کرے سے حالا نکہ شیطان فرشتوں کے مراحب تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس کی خلافت کی امید پوری نہ ہوئی اس لئے حسد نے اس سے نافر مائی کرائی ۔اور آج وہ راندہ ورگاہ ہے اور شرکا سرخنہ ۔لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے کہ خیر اور شروونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے ہیں ۔اور آگے چل کر ہم اس پہلو کی مزید وضاحت کریں گے کہ غیروں کی طرح اسلام میں خیر اور شرکے الگ خدا نہیں ہیں ۔فرشتے خیری خیری خیریں اور شیطان شربی شر۔

انسان: انسان کے خمیر میں مٹی کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ اور شیطان میں آگ کا عنصر غالب بتایا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ
انسان کے اندر شیطان انسانی خون کے ساتھ گروش کرتا ہے۔ اور اس کے انسان پر اثرات ہیں کہ انسان کے سلصنے شراور خیر
ودنوں ہیں ۔ شرکراہی ہے اور خیر صراط مستقیم ہے ہی وجہ ہے کہ انسان کبھی خیر کا سوچتا ہے اور کبھی شرکا۔ اور ہم گروہ ور گروہ اس
امتحان کے پرچ وے رہے ہیں ۔ اور یہی ذکر پچھے باب میں ہو چکا ہے کہ خوش قسمت انسان خیر کا سوچتے ہیں اور صراط مستقیم پر
رواں دواں ہیں ۔ نوع انسانی کے جدا مجد حصرت آدم بتائے جاتے ہیں ۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسانوں کو نفس واحدہ
سے پیدا کیا۔ تو کیا یہ نفس واحدہ حصرت آدم تھے۔ جن کو اس زمین پر خلیفہ بنایا گیا اور جس پرفرشتوں نے اعتراض کیا ؟۔ یہ مشکل
سوالات ہیں ۔ کسی نے جناب حسن بھری ہے پوچھا کہ اگر حصرت آدم نافر مانی نہ کرتے تو کیا انسانیت بہشت میں پھلتی چھولتی ؟ تو
ایس نے فرمایا " کہ جب پیدا ہی دنیا میں ایک وفعہ آنے کے لئے ہوئے تو یہ سب کچھ تو ہونا تھا "۔ اس تقرر پرفرشتوں نے کیوں
اعتراض کیا اور کہا کہ انسان فسق و فجور کرے گا ؟ کیا اس تقرر سے پہلے کہیں بنی نوع انسان موجود تھے اور فرشتوں کو الیے فسق و فجور

کے بارے آگاہی تھی ؟ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم وے رکھاتھا کہ الیہا ہو سکتا ہے۔ بہرحال سے بہت مشکل معاملات ہیں اور ان پر کوئی حتی رائے نہیں دی جاسکتی ساور یہ نتام باتیں سمجھنے کاہم شعور نہیں رکھتے۔

حصنور پاک کا نور: اس سلسلہ میں ہمیں ہمارے آقا حضور پاک محمد مصطفیٰ نے جو کچے بتایا ہے ہمارا شعور صرف دہاں تک جا سكتا ہے۔ چھلے باب میں تخلیق كا تنات كے سلسلہ میں ايك حديث مباركه كاذكر ہے كه الله تعالیٰ نے جب چاہا كه میں پہچا نا جاؤں تو اس نے اپنا عارف پیدا کیا ۔اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضور پاک کا نور پیدا کیا۔ محدثین اور راوی اس سلسلہ میں بڑی تفصیل مکھ گئے ہیں اور اس سلسلہ میں مشہور انصار صحابی حضرت جائز بن عبداللہ کی حدیث ہے ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرت طبید میں حضرت ابوہریرہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ کہ حضور پاک نے حضرت جرئیل سے پو جھا کہ جہاری عمر کتنی ہے۔ حفزت جبرئیل نے عرض کی حجاب رائع میں ایک سارہ ہرستر ہزارسال کے بعد ظاہر ہو تا ہے جس کو میں بہتر ہزاد مرعبہ دیکھ چکا ہوں ، تو حضور پاک نے فرمایا " محجے اپنے رب کی عرت کی قسم وہ ستارہ میں بی تھا " اسی طرح زرقانی نے حضرت علیٰ سے الكيب روایت منسوب کی ہے کہ حضور پاک نے فرما یا کہ میں حضرت آدم کے پیدا ہوئے سے چووہ ہزار سال پہلے اپنے رب کے حضور الک نور تھا۔علاوہ محد شین اور مفسرین نے بوی محتیں کرے قرآن پاک کی متعدد آیات سے ٹابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں سے پہلے حضور پاک کے نور کو پیدا کیا، حب ہی آپ صرف" رحمت العالمان " بیغی دوجہانوں کے لئے رحمت شہیں بلکہ "رجمنة للعالمين ليني تمام جهانول كے لئے رجمت ميں اور رحمت جب تك پيدائد بوتى تو عالم كيے وجود ميں آتے سورة رحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد اور خلق الانسان ، لیعنی انسان کی تخلیق سے پہلے علم القرآن کاجو ذکر کیا ہے وہ حضور پاک ہی ہیں اورآپ کاآسمانوں پراسم مبارک احمد تھا،اور حضرت علیی نے حضور پاک کی آمد کے سلسلہ میں بھی احمد کالفظ استعمال کیا۔تو ظاہر ہے کہ احد بعنی اللہ تعالیٰ نے احمد بعنی اپناعارف یا تعریف کرنے والا یا اپناحبیب پیدا کیا اور اس و نیا میں آپ ، احمد کے علاوہ محمد یعنی تحریف کیا گیا کے اسم مبارک سے واروہوئے ۔اورآپ کے اسم مبارک تنانوے بٹائے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے یہ تحداد تین سوتک بنائی ۔ اور یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ نبی کے مقام کو سمجھنے کی ہم عاج دوں میں مذہمت ہے اور مذ شعور۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک زمان و مکان پر بھی حاوی ہیں ۔اس کا کچھ ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اور باقی ذکر ساتو میں باب میں حضوریاک کے معراج کے تحت ہوگا۔

تورو نشر کی بحث: یہ عام آج تک نہ سمجھ سکا کہ ہمارے علما حضور پاک کے نوریا بشر ہونے کی بحث میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ حضور پاک اس دنیا میں بشر کی حیثیت سے تشریف لائے ، آپ کے ماں و باپ تھے ، بچپن اور جوانی ویکھی ، ضائع کرتے ہیں ۔ حضور پاک اس دنیا میں بشر کی حیثیت سے تشریف لائے ، آپ کے ماں و باپ تھے ، بچپن اور جوانی ویکھی ، شادیاں کیں اور اولاد ہوئی اور قرآن پاک میں واضح ہے کہ "اسے میرے نبی کہد دو کہ میں بھی جہاری طرح ایک بشر ہوں "آپ نور اور بھی ہیں کہ قرآن پاک کے چھٹے پارہ ساتویں رکوع (سورة مائدہ ، آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "آیا جہارے پاس نور اور کتاب مبین "۔ بہرحال اب تو سائٹس نے بھی فیصلہ کردیا ہے کہ ہر مخلوق توانائی کی ایک صورت ہے ۔ اور توانائی نور ہے۔ جب

دنیا میں یہ خیال تھا کہ آدم یا اسٹم کو تو ڑا نہیں جاسکتا، اس زمانے میں توشا ید نور و بشرکی بحث چل سکتی ہے۔ اب تو یہ ثابت ہو پہلا ہے کہ ہر شخص میں چونکہ تو انائی ہے تو وہ نور بھی ہے ۔ پہلے باب میں حاضرو ناظر کے سلسلہ میں بیر مہر علی اور مہاجر تی کا مکالمہ لکھا گیا تھا۔ وہ بھی اب سائنس کے ذریعہ اور ٹی وی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر آدمی ہر وقت ہر جگہ ہو سکتا ہے تو حاضر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک معمولی کیرہ اور فلم اگر ناظر ہو سکتے ہیں تو ہر انسان بھی ناظر ہے۔ اور پھر ہمارے آقا حضور پاک کا مقام تو بہت بلند ہے۔ یہاں قرآن پاک کے تعییرے پارہ اور سو لھویں رکوع کے کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں:۔

" اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تنام نبیوں سے عہد لیاتھا کہ جو کچہ میں تھہمیں کتاب اور حکمت سے دوں۔ پھر آئے گا تھہارے پاس رسول تصدیق کر تا ہوااس کو جو تھہارے ساتھ ہے ، تو تم سب ضرور اس پرایمان لانا ساور ضرور اس کی مدد کرنا سفر مایا کیا تم اقرار کرتے ہواور اس (عہد) پر ذمہ لیتے ہو۔ پھر فرما یا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاوَاور میں بھی تھہارے ساتھ گواہ ہوں "۔

ان آیات کی تفسیر پر ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ کہ ہم عام آدمیوں کو تو صرف "الست بربکم " کی جھلک کی ۔ لیکن پیغمروں کو روز ازل بہت کچے بتایا گیا اور عہد بھی لیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہتام پیغمراس وقت نبوت کی صفت حاصل کر کھے تھے اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سلمنے پیغمراعظم کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے کہ پیغمر ہمارے آقا پر ایمان لاکر ان کی مدو بھی فرما رہے ہیں ۔ چتانچہ اس ایک بیان سے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لئے ہماری بودی عقلیں ونگ رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہ تفرقات اور فضول بحثیں اس عاجز کو بالکل سمجھ نہیں آئیں کہ جب قرآن پاک میں حضور پاک کو مراج منبر قرار دیا گیا ہے ۔ اور نور کا معنی روشنی ہے اور عقلی لحاظ سے اور بشرکی حیثیت سے بھی حضور پاک کے اس نور کی روشنی مراج منبر قرار دیا گیا ہے ۔ اور نور کا معنی روشن کر دیا۔ ساتھ ہی حضور پاک نے امت واحدہ کے تصور کے ساتھ زمانے کو ایسا تسلسل دیا کہ آپ کے نور سے صراط مستقیم بھی چمک اٹھا:۔

وہ دانائے سیل ختم الرسل مولائے کل جس نے غیار راہ کو بخشا فروغ دادی سینا(اقبالؒ) اور ہمارے بامقد مطالعہ کے تحت حضور پاک نے اہل عق کے قافلہ کو صراط مستقیم پررواں دواں کر دیا۔اس قافلہ کے امیراژل آ آخر آپ خود ہیں ۔اور ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ چند سال دنیاوی آنکھوں نے آپ کو اس قافلہ کی راہمنائی کرتے دکھا:۔۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کے متاع متحصیل ملکوتی و حذبہ ہائے بلند صراط مستقیم سنتقیم کے سلسلہ میں عملی طور پراس کتاب میں بہت کچر آئے گااور یہ واضح کیاجاتا ہے کہ دین اسلام صراط مستقیم پر رواں دواں ہونے کا نام ہے۔ اس میں انقلاب والی کوئی بات نہیں ۔اگر نام حکمت انقلاب کر دیاجائے تو بھی یہ مودوں نہیں ۔حضور پاک ناموں یا اصطلاحات کے سلسلہ میں صحح ناموں سے انتخاص دیتے تھے۔ کسی کا نام عبد شمس یا برۃ (آزاد) یا صراط مستقیم کے النے یا جس لفظ سے شرک کی ہو آئے یا گراہی کی تو ایسے نام عبدیل کر دیتے تھے۔ اسلام یا

مستقیم ہے یا انقلاب اب دو جگہوں کو چھوڑ کر قرآن پاک میں کسی جگہ انقلاب کا لفظ اتھے معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس کے معنی چھچے مڑنے ، واپس آنے یا اوندھے منہ گرنے کے ہیں اس لئے یہ عاجز انقلاب کے لفظ کو قرآن پاک کے میچے لفظ صراطمستقیم کی جگہ استعمال نہیں کرسکتا اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دنیاوی اور مادی تنبریلیوں والے روسی اور فرانسیسی انقلاب کی غلط اصطلاحات اور نظریات کو بھی لوگ اسلام کالیبل لگاکر ان کو اسلام کانظریہ بنا دیتے ہیں۔

ہمارے مطالعہ میں ہمیں ازل سے لے کر آخر تک وین حذیف یا اہل حق کی راہ میں کہیں انقلاب نظر نہیں آیا۔ہمارے لحاظ سے دین حق میں ارتقا اور معراج ہے کہ حضور پاک نے فرہا یا کہ "مومن اگر کل والے مقام پر رہا تو گھائے میں رہا " یعنی ساکن ہوجانا بھی ٹھیک نہیں ۔اور پیچے مڑنا تو الٹ معاملہ ہے ۔اسی وجہ سے پچھلے باب میں حضور پاک کے زمانے کو تسلسل دینے اور زمانے کے اصلی حالت میں آئے کے سلسلہ میں صراط مستقیم کی نشاند ہی کردی گئی تھی کہ قرآن پاک میں دین اسلام کے لئے یہ لفظ تقریبًا سو دفعہ استعمال ہوا۔خاص کر سورۃ فاتح، سورۃ بقرہ، سورۃ عمران، سورۃ کیسین اور سورۃ فتح وغیرہ میں دین کو کہا ہی صراط مستقیم گیا ہے بلکہ سورۃ صود، جس کے بارے حضور پاک نے فرہا یا کہ اس سورۃ نے ان کو ہو ڑھا کر دیا ہے ۔وہاں اللہ تعالیٰ سے مستقیم گیا ہے بلکہ سورۃ صود، جس کے بارے حضور پاک نے فرہا یا کہ اس سورۃ نے ان کو ہو ڑھا کر دیا ہے ۔وہاں اللہ تعالیٰ سے راستے کو بھی صراط مستقیم کے الفاظ کے طور پر یاد کیا گیا۔

اصطلاحیں اور روایٹیمیں: اسلام دین فطرت ہے اس کی اصطلاح سے ساتھ بھی غیروں کے کمی فلسفہ یا اصطلاح کا مواز شرکر نا ، یا ان کی نقالی کر نامناسب نہیں کہ زندگی کے مقصود ہی الگ الگ ہیں سیہی وجہ ہے کہ پیش نفظ ہیں اس عاجز نے واضح کر دیا تھا کہ اس کتاب کے ماخذ کیا ہیں ۔ اور ان سے کسے استفادہ کیا جارہا ہے سیماں البتہ یہ باور کر اناضروری ہے کہ یہودی و نفرانی بھی کسی زمانے میں دین صنیف کے پیروکار تھے ۔ اسی طرح حضور پاک کے خاندان کے لوگ اور حضرت اسماعیل کی ساری اولاد بھی وین حنیف یا دین ابراہی کے پیروکار تھے اس لئے اسلام سے پہلے کی کئی روایات یا رواج اگر صحح تھے اور جہالت کے زمانے میں ان کو اپنایا گیا تھا تو حضور پاک نے ایسی چیزوں کو خدرد کیا اور خدا سے رواجوں سے روکا ۔ اس لئے برانی تاریخی کہا نیاں و لیے ک ولیے رہیں ۔ البتہ قرآن پاک میں پرانی کہا نیاں زیادہ تر تمثیلی ہیں اور کئی تفصیلی بھی نہیں ۔ اس لئے اس عاجز نے پیٹم ہوں کے دور حضرت موسی کے بارے میں بھی کافی تفصیلات ہیں لیکن ترتیب ہرجگہ ایک جسی نہیں ۔ اس لئے اس عاجز نے پیٹم ہوں کے ذکر میں قرآن پاک کو منوع کے طور پر تو اپنار اپنما بنا یا لیکن ترتیب و پنے کے لیے تاریخی کما یوں سے مدولی۔

آوم سکی سخکی قی اس تہدی کے بعد اب ہم آدم یاانسانوں کی شخلیق کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ سب انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا۔ آدم کی شخلیق اور اس زمین پر خلیفہ یا نائب بنانے کے ذکر بھی قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر موجو دہیں ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں فرشتوں کے اعتراض کا ذکر کر چکا ہے۔ بہر حال قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو السے حل کیا کہ فرشتوں کو کہا "کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔" اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو البینے متام اسماء سکھا دیسے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عزازیل جو جن کے رہیے سے فرشتوں فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عزازیل جو جن کے رہیے سے فرشتوں

ك رتب تك يَ كما تماس في الكاركيا اور را نده وركاه بوا-

متبصرہ: ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سیکھ کر حضرت آوم ، اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کے بارے بہتر طور پر جاننے لگ گئے اور چو تک اللہ تعالیٰ نے آدم کی چی اپنی روح مچو تکی تھی تو وہ اشرف المخلوقات بھی ہو گئے ۔شیطان نے سجدہ تو حسد اور تکر کی وجہ سے مد کیا اور کہا میں انسان سے بہتر ہوں ۔اس کی وضاحت آگے آئے گی ۔ لیکن فقرامیں حضرت منصور حلاج اور شیطان کے درمیان ایک تصوراتی مکالمہ چلتا ہے جو علامہ اقبال کے شیطان اور حفزت جبریل علیہ السلام کے مکالے کی طرح ہے۔اس مکالمہ میں شیطان کہتا ہے" کہ اس کا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے ۔ اور میں اس حکم پر قائم رہا اور امتحان پورا ہو گیا " سبحاب منصور نے جب یاد ولا یا کہ اس سجدے کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا تو تاویلوں میں پڑ گیا وغیرہ سان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں کہ شربھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور علامہ اقبالؒ نے اللہ تعالیٰ کو گزارش کی " کہ اے رب یہ د مبہ (شیطان) بھی آپ ہی نے پال رکھاہے۔" ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں ۔ہر برے کام میں لینے گناہ کو سلیم کرے ندامت کریں اور ناویلوں میں نہ پڑیں۔

معلیٰ آدم اورا حادیث مبارکہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا" اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آوم کی صورت گری کی ۔ تو جب تک چاہا۔ اس کولید میں پڑے رہنے دیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد پھرا کر تا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوٹ ہے تو جان لیا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گا۔" جتاب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں " اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے اویم زمین کے ہر جزشیریں وشورے مٹی لی۔اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ادیم ہی سے آدم کا لقظ نكلا ۔ اور الهي من سے پيدا ہونے والے جنت ميں جائيں گے ۔ ابليس نے حصرت آدم كو سجدہ اس لئے بھی نہيں كيا كه ابليس ی مٹی لایا تھااور اس نے کہا کہ وہ اس کو کسے سجدہ کرے جو مٹی کا بنا ہوا ہے۔وغیرہ وغیرہ "۔

و صناحت : سیر پہلو کچھ وضاحت چاہتا ہے ۔ فرشیتے نو ری ہیں ۔ شیطان ناری اور انسان خاکی ۔اب شیطان کو کیسے معلوم ہوا کہ آگ ، خاک سے بہتر ہے ۔ فرشتوں نے الیساکیوں نہ کہا۔ تو گزارش ہے کہ فرشتے بدی کو سوچ ہی نہیں سکتے ۔ان کا پہلااعتراض بھی وضاحت تھی۔ وہ سمعنا واطعنا ہیں ۔ شیطان نے آزادی کو استعمال کیا۔ عقل دوڑائی ۔وہ دیکھ رہاتھا کہ آگ کی رفتار تیز ہے ، مٹی وصلى دُهالى ب - مُعوس ب اس كى رفتار كم بو گى - بصارت كم بو گى وغيره - ليكن شيطان نے اس طرف دهيان نه ديا كه خالق اپن روح کو اس میں چھونک رہا تھا۔اورجو فرشتوں اور اس کو اونیٰ نظر آرہی تھی اس کو الله تعالیٰ اشرف بنارہا تھا۔وہ حبے چاہے عرت وے اور حیے چاہے ذات وے ممارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم عاجزی رہیں کہ مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ اشرف بنا دیتا ہے۔

مٹا دے اپن ہت کو گر مرتبہ چاہئے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گزار ہوتا ہے۔ شیطان کے عقلی کھوڑے: میں کچھ کرنے کے بعد شیطان ، شیطانیت سے باز نہیں آتا۔ ہزاروں تاویلیں لیے بھر تا ہے۔ مجی کہتا ہے امتحان سے پاس ہو گیا۔ کبھی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھ کر بخشش حاصل کرلوں گا۔ کبھی کہتا ہے انسانوں کی زندگی میں وہی رنگ ڈال رہاہے۔ تعداان عقلی گھوڑوں سے بچائے ۔اور یمہاں شیطان کی ایک تاویل مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے:۔

جر عیل کھو دینے الکار سے تونے مقامات بلند سیم برداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرد؟

البلس عمری جرات سے مشیت خاک میں دوق منو سرے فنے جامہ عقل و خرد کا تاروپو گر کبھی خلوت سیر ہو تو یوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگین کرگیا کس کا ابو اقبال حق و باطل: ببرهال يدسب طرز بيانات بي - الم جس نكته كي طرف آد بين ده يد بكدالله تعالى في حضرت آدم كوحق کے ساتھ پیدا کیا ۔ روز ازل یا عالم ارواح میں پیغمروں کے لئے راہ حق کی تلقین اور وعدہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ۔ اب جب حضرت آوم کی تخلیق ہوئی تو حسد اور تکبر کی وجہ سے شیطان نے باطل یاشر کی شکل اختیار کرلی ۔اور حق و باطل کی تکر اسی ون سے شروع ہے ۔اس میں رازیہ ہے کہ وٹیاوی زندگی میں اگر انسان کا کوئی وشمن شہو تو اے اپنی طاقت کا اندازہ نہ ہوسکے گا۔ ٹکر سے لئے کوئی مقاطع میں ہونا چاہئیے۔اس لئے حق کے امتحان کے لئے ضروری تھا کہ کوئی اس کامقابلہ کرتا۔ایسا کوئی آدمی نہیں جو یہ کہے کہ وہ حق کے ہرراستہ یا سحائی کو نہیں جانیا۔ یا الند تعالیٰ کے خالق ہونے کو نہیں جانیا۔ دہرئیے بھی کسی عظیم طاقت کے یارے تو زباتی بھی ملنتے ہیں ۔اور ول سے سب اپن کروری کو جائتے ہیں کہ ان کا خالق کوئی ہے ۔ جنا نجیہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے جمیں یاد ولا تا ہے ۔واذ اخذ ریک من بنی آدم --- اور حضرت عبداللہ بن عباس اس سلسلہ میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی شکل وصورت کی تخلیق کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ بھرا۔اور پھر جناب عبداللہ قرآن پاک کی مید پوری آیت پڑھتے ہیں جس سے معنی یہ ہیں "وہ واقعہ یاد کر جب تیرے پروردگار نے بن آدم کی پشتوں سے ان کی نسلیں نکالیں ۔اورخو دانہیں کو ان پرشاہد تھہرا کے پو چھا" کیا میں تہمارا پروردگار نہیں " (الست بربکم) ۔"سب نے جو اب دیا ہے شک تو ہمارا پرور دگار ہے۔ ہم اس پر شاہد ہیں سیداس لئے ہوا کہ قیامت کے دن تم لوگ بید بند کہر سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ یا یہ کہو کہ پہلے ہمارے بزرگ ہی شرک میں مبتلاتھ " -قارئین ہمارے ہر عمل کیلئے ہمارے خو د شاہد ہونے والی بات نوٹ کرلیں پہلے باب میں فلسفہ حیات کے حمت ، روز ازل کے اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے ۔اب واقعاتی وضاحت ہو گئ ۔ساتھ ہی ساتھ پشت در پشت آدم کی نسلوں کے منتقل ہونے کا ذکر بھی ہو گیا۔البتہ پیدائش کے معاملات کامضمون بہت وسیع ہے۔ کہ آگے مادی ونیا کے مادی عنصر بدن کی شکل اختیار کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس بدن یا نفس میں روح کو پھونک دیتا ہے جو امر ربی ہے اور اس کو مجين كاتم شعور نهيل ركعة - البيتركتاب عيات لعب الموت" ميل بهروضا حت به . پیدائش \_ اور نر و ماده کا ذکر: الله تعالی نے اس عالم خلق کے لئے البتہ طریق کاریہ بنایا کہ ہر چیز کاجوڑا پیدا کیا ۔ ایک نر اور ایک مادہ اور ان دونوں سے آگے شخلیق کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ چیز صرف انسانوں اور حیوانوں کو لاگو نہیں بلکہ یو دوں اور

ورختوں کے لئے بھی ہے۔ اور یہ سارانظام سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں سب نربی نرہوں تو وہاں نرکی بچ میں یاتو مادہ کے عنصر پیدا ہوجائیں گے یا نرکسی الگ مادہ کو حیم وے گا۔ اور اس طرح سے پھر جوڑا جوڑا بن جائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی آیت خلق مندھار تو جھا گی تفسیر میں جتاب مجاہد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جوا کو حضرت آدم کی قصیری (چھوٹی لیسلی) سے پیدا کیا۔ آپ اس وقت سورے تھے ہے۔ بیدار ہوئے تو حضرت جوا کو دیکھ کر فرمایا "انٹا" اس لفظ کو اب عورت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور لفظ نثایا نسوانیت اور الیے لفظ ای لفظ سے نظے ہیں۔ یہ تفسیر یہود ایس کے رشر ایتوں سے لیگئ ہے۔ اور سے اختلاف مرکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود ایس کے رشر ایتوں سے لیگئ ہے۔ اور سمجھ سلمان علمار اس سے اختلاف مرکھتے ہیں۔

اور سجیس بیان عامار اس سے اختلاف آریکھتے ہیں ہے۔

جنت سے ونیا میں آمل: جنت میں حضرت اوم اور حضرت حواکو کہا گیا کہ "اس ورخت کے قریب مت جاؤ" شیطان نے انہیں بہکایا کہ " یہ وہ ورخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشر کے لئے جنت میں رہوگے " وہ فریب میں آگئے اور اس شجریا پھل کو کھا لیا ۔ تو جب وہ اپنی عریانی سے آگاہ ہوئے جب ورختوں کے پتوں سے چھپاتے پھرتے تھے ۔ یعنی یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ نافر مانی کے بعد تقویٰ کا لباس اثر گیا ۔ قرآن پاک کے الفاظ میں " ھل اولکتم علی شجرة الخلف" حضرت آدم اور مائی حواجو تکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا چاہتے تھے لہذا وہ شجر الخلد کھا پیٹھے ۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پریہ ذکر ہے ۔ " و صاحبطانا الو یا التی ارینک اللہ فتنة المناس و الشجرة الملعونة فی القرآن " یعنی جورویا (شعور، تحت الشعور، اور الاشعور) ہم نے و کھایا آپ کو وہ نہیں مگر قتنہ واسطے لوگوں کے اور یہی ہے شجر الملعونة ، قرآن پاک میں "ہر معصوم یا بچہ ایک خاص عمر تک اپن ہے این کے بارے بے نیاز ہوتا ہے ۔ اور بعد میں وہ شرانا شروع کروہا ہے ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو جھنا ہڑا مشکل ہے کہ صفرت آدم اور مائی حواس وقت اس سلسلہ میں شعور کی کس سطیر تھے۔

ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ بعث میں آپے اجسام کی کیا شکل تھی۔ کیا مادی دنیا کے بدن کی قسم کی کمی شے سے جنت میں رہائش اختیار کی جاسکتی ہے یا وہاں پر کوئی اور روحائی بدن تھا۔اور موت کے بعد یا روز قیامت ہمارے اجسام کی بھی شائد الیمی شکل ہو۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت اس دنیا یا عالم خلق میں دی ۔ روایت ہے کہ جناب حسن بھریؒ سے پو چھا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حواز مین کے لئے پیدا ہوئے یا آسمان (عالم بالا) کے لئے پیدا ہوئے تو آپ نے جواب دیا" زمین کے لئے تو چھ "تو جتاب حسن بھریؒ نے فرمایا" پیدا ہی دیا" زمین کے لئے ہوئے کے ونکر نہ کھاتے تو پھر "تو جتاب حسن بھریؒ نے فرمایا" پیدا ہی زمین کے لئے ہوئے کے کونکر نہ کھاتے "۔

مواقع تقدیر: اب بہاں قضا وقدر کا مشکل مسئد سامنے آجاتا ہے ، تو اس سلسلہ میں ہم اس قسم کی ایک بات کے بارے حضور پاک کا فرمان لکھ رہے ہیں ۔ جتاب عبدالر حمن بن قبادہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک سے سنا کہ آپ نے فرما یا" اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے مخلوق کو ان کی پشت سے نکالا اور مجرار شاد ہوا ۔ یہ بہشت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں "۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی پرواہ نہیں ۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی "یارسول اللہ ااگر یہی بات ہے تو بھر ہم عمل کس بنا پر کریں ؟ "حضور پاک نے فرما یا" مواقع تقدیر کی بنا پر "۔ کشور تنا میں بڑے بحث و تنہم عمل کس بنا پر کریں ؟ "حضور پاک نے فرما یا" مواقع تقدیر کی بنا پر "۔ تنہم ہون نے جمث و تارئین ۔ قضا اور قدر کا مسئلہ بہت مشکل ہے ۔ پیش لفظ میں گزارش ہو چکی ہے کہ اس سلسلہ میں بڑے بحث و

مباحثے ہوئے ۔ ہمارے قدریہ اور جہنیہ کردہ اس بحث کی پیداوار ہیں ۔ عظیم صحابہ کے در میان بھی اس سلسلہ میں وقتی اختافات پیدا ہوئے ۔ راقع کی کتاب خلفاء راشدین کے حصہ دوم کے آخری باب میں اس کی تفصیل ہے کہ شام میں طاعون کے زمانے میں بہتاب ابوعبیدہ نے بتناب فاروق اعظم پر سوال کردیا "کیاآپ اللہ کی تقدیرے بھاگ کرجارہ ہیں ؟ "حضرت عرف نے فرمایا "ہاں! کہ ہم اللہ کی تقدیرے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جارہ ہیں ۔ کیا تم نے نہیں ویکھا کہ ایک وادی کے آگر دو کنارے ہوں کہ ہم اللہ کی تقدیرے بھاگ کر اللہ ہی گا تقدیر اس می کتاب سرسبر اور ایک خشک تو مختلف طرفوں میں اترنے والے مختلف تقدیر حاصل کریں گے ۔ وغیرہ ۔۔۔ " بتناب ایک سرسبر اور ایک خشک تو مختلف تو مقدیر کا فرمان سنایا گیا۔ پس اللہ تعالی اس اللہ تعالی کو معلوم ہے عبدالر حمن بن موف بھی سابھ تھے اور جناب ابو عبیدہ کو تب تسلی ہوئی جب ان کو حضور پاک کا فرمان سنایا گیا۔ پس اللہ تعالی کو معلوم ہے درتے رہیں ۔ بہتری کے ہر بیان میں وانائی کے سمندر بھرے ہوتے حس داور جمیں اس پہلو کو سجھناچا ہیئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن حضور پاک کے ہر بیان میں وانائی کے سمندر بھرے ہوتے حس داور جمیں اس پہلو کو سجھناچا ہیئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کے یا بند رہیں۔

حضرت آوم ترقیبی پر: روایت ہے کہ حضرت آدم ہندوستان یاسری لنکا کے کسی پہاڑ نو ذہراترے اور حضرت حواجدہ میں ہتا ہا اور اس چیزی ہتا ہا بن عباس کے مطابق حضرت آدم کا بہت میں قیام نصف دن تھا، جو ہمارے حساب سے پانچیو برس بندا ہے اور اس چیزی وضاحت پہلے باب میں ہو چکی ہے ۔ بہرطال کمی سالوں کی جدائی کے بعد حضرت آدم اور حضرت حواکد مکر مہ کے مقام مزولفہ پراکیہ دوسرے کو ملے ۔ یہ مقام می اور عرفات کے درمیان ہے اور تجاج کرام ج کے بعد عرفات کے مقام سے واپس آگر مہاں ہی رات کو قیام کر سے عبادت کرتے ہیں ۔ از دلاف کے معنی نزویک یا جمع ہونے کے ہیں اور یہی اسکی وجہ تسمیہ ہے ۔ آگے ہم رہمری کے علاوہ حضرت آدم یا کسی پیٹمبر کی زندگی کے حالات تفصیل سے میہ لکھیں گے کہ ہم یہ مطالعہ صرف رہمری کے لئے کر رہے ہیں ۔ ہاں حضرت آدم کی و نیا پر آمد کے سلسلہ میں علامہ اقبال کی نظم "روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے "کہ پہلے دو اور آخری شعر کو ہم لکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے فلسفہ حیات کی جھلک ہے :۔

کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابجرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ ۔ حفا دیکھ بے تاب نہ ہو محرکہ چہم و رجا دیکھ ہے داکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ

رہمیری: فلسفذ حیات کے بیان کے مطابق پیدائش اور زمین پرآمد کے بعد قافلے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق مرادر مستقیم پر رواں دواں ہونا ہے ۔ اس کے لئے رہمبری کی ضرورت ہے ۔ اس سلسلے میں جناب ابو ذر غفاریؓ نے حضور پاک سے بو چھا" سب سے جہلے بن کون تھا" حضور پاک نے فرمایا" آدم " جناب ابو ذر غفاریؓ نے مزید وضاحت کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرمایا" حضارت آدم نبی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر تا تھا" جناب ابو ذرانے مزید گزارش کی" رسول کتنے تھے حضور پاک نے فرمایا" تنین سو بندرہ ایک بڑی جماعت ہے "

تقبیصرہ: نبی اور رسول میں فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جبے خاص شریعت دی جائے یا درایت دی جائے کہ لوگ ان کی امت کہلائیں ۔ اور رسول کے امتیوں میں آگے نبی بھی ہو سکتے ہیں ۔ وہ تمام رسم جن سے اللہ تحالیٰ ہم کلام ہواان کو بن کہتے ہیں ۔ روایت ہے کہ ان نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چو بیس ہزار ہے ۔ ہمارے آقا کی امت میں البتہ کوئی نبی نہیں کہ آپ خاتم النہیں اور خاتم المرسلین ہیں ۔ ولیے آپ کی امت کے بزرگوں کی شان یہ ہے کہ پہلے بن بھی خواہش کرتے رہے کہ وہ آپ کے امتی ہوتے ۔ تمین ہوتے ۔ تمین سو پندرہ رسولوں کی تعداد ایک لخاظ سے دلچسپ ہے کہ حضرت طالوت کے وہ ساتھی جنہوں نے ان کا حکم مانا، اور نہر سے پائی نہیاان کی تعداد بھی تمین سو پندرہ بتائی جاتی ہے۔ ان میں حضرت داؤڈ بھی شامل تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا جبتگ بدر جس کا ذکر آگے وسویں باب میں ہے اور اس کو حق کا بہلا بڑا معرکہ کہتے ہیں، وہاں بھی مجاہدین کی تعداد ایک روایت کے مطابق تمین سو پندرہ ہے ۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار نبیوں کے ساتھ مواز نے کے طور پر حضور پاک مطابق تمین سو تیزہ ہے ۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار بتائی جاتی ہے ۔ جنریہ ترد مالی کا کہ جملیاں دیکھیں ان کی تعداد بھی ایک لاکھ چو بیس ہزار بتائی جاتی ہے ۔ خریہ " ویدار عام" کی بات ہے ۔ "ویدار خاص "کا سلسلہ تو چو دہ سو سالوں سے جاری ہے اور اس کی جھلکیاں دیکھنے والے خوش قسمت ہرزمانے میں موجود درہے۔

دین حق اور زمانے کا تسلسل : بہرحال ہم جس مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں دہ یہ ہے کہ اول تو صحی بحاری میں روایت ہے کہ متام نبی ایک دین پر تھے یا ہیں ، اور ہم زمانے اور ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے ہیں اور نبی بھی ، جن کی شریعت ایک تھی ۔ علاقے کے ماحول و مزاج یا آب وہوا کے لحاظ سے چھوٹی موٹی رسم وراج میں فرق کی اجازت تھی ۔ لیکن بنیادی اصول متام شریعتوں کے ایک جسے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے اور ہم خطے میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راہم بری کرتا رہا ۔ بے شک حضرت آدم نے محاملات امت واحدہ سے شروع کئے لیکن علاقائی ضرور توں کے حت اور فاصلوں کی وجہ سے ہم علاقے کی امتوں میں شریعت کے طریق کار میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا رہا ۔ کہ تنام نبی یا رسول محدود ملاقے اور محدود مدت کے لئے تھے ۔ لیکن اب دنیا کو میں شریعت کے طریق کار میں کچھ نہ تھی فرق پڑتا رہا ۔ کہ تنام نبی یا رسول محدود ملاقے اور محدود مدت کے لئے تھے ۔ لیکن اب دنیا کو سن شریعت کے طریق کار میں کچھ نہ تھی اور انہوں نے امت واحدہ کا تصور دے کر زمانے کے اس تسلسل کو برقرار کر دیا جو سلسل محزت آدم نے شروع کیا تھا۔ لیعن صراط مستقیم کی بگی اور مکمل نشاند ہی کر دی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق وین مکمل تسلسل حضرت آدم نے شروع کیا تھا۔ لیعن صراط مستقیم کی بگی اور مکمل نشاند ہی کر دی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق وین مکمل بھی اس فلسفہ کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔

امت واحدہ: امت داحدہ کے اس فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کہ اختلاف کرنے کی کہ ہمارے علماء میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک امت ہیں ۔ دراصل بات یہ ہے کہ ساری دنیا ایک امت بن گئ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صرف مسلمان ایک امت ہیں ۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضور پاک نے گروہوں میں بی ہوئی مخلوق کو ایک امت کا تصور دے دیا کہ آؤایک اللہ پر متفق ہوجائیں ۔ بھلا کو نسااللہ ؟ وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں یارب محمد ۔ اور نہ کہ وہ اللہ کہ کسی کو اس کا بیٹیا بنادیا۔ اور کسی نے شریکوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ اللہ

وہ ہے جس کی ذات و صفات کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ الیما تصور دینے کے بعد اور جگہ جگہ پیغام بھیجنے کے بعد ، حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کراٹم یا بعد کے مسلمانوں نے بھی یہ کام جاری ر کھا اور دنیا کے گوشے گوشے میں ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت کا پیغام پہنچا دیا ۔ اور امت واحدہ کا تصور پوراہو گیا۔ لیکن عملی طور پر حضور پاک کی امت وہی لوگ کہلا سکتے ہیں جو آپ کے دین پر چل رہے ہیں ۔ لیکن ہم یہ بات بھول گئے کہ ہم نے ساری ونیا کو ایک کرنا تھا۔ اب بھلا ہم مخلوبہ قوم ہیں ہماری بات کون مانے گا۔ اور ایک فرمانے میں لوگ مسلمانوں کا کردار ویکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اب ذرا ہم گربیان میں منہ ڈالیں ۔ ووعالی جنگوں کی وجہ سے ونیا ایک ہونے کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ لیکن افسوس ان کو دین حق کا فلسفہ بچھانے والا کوئی نہیں کہ کام باتوں سے نہیں بنتے۔ عمل سے بنتے ہیں ۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ: ۔

اے راہرو فرزانہ ہے جذب مسلمانی نے راہ عمل پیدا نے شاخ لیقین نمناک (اقبالؒ) رہمران لیعنی امبیاء کے عام و نسب: چندایک اشاروں کو چموڑ کر قرآن پاک اور احاویث مبارکہ کی کتابیں، انبیاء کے نسب اور زمانے کا ذکر تفصیل یا ترتیب سے نہیں کرتیں -بہرحال ہم اپن کہائی مکمل کرنے کے لئے چندانبیاء کے نام و نسب کو ابن سعد کی مددسے لینے تبھروں کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کررہے ہیں:۔

ار حفرت آدم - ہمارے جدامجد

٧ حضرت اورليل آپ كو خنوخ بحى كهته بين اورآپ خنوخ بن يازو بن مهلائل بن منان بن انوش بن شيت بن آدم بين -١٥ حضرت نوخ بن لمك بن متوشخ بن اورليل ً

۳۔ حضرت ھوڈ بن عبداللہ بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوخ ۔ آپ قوم عاد میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

ہ۔ حصرت صالح بن آسف بن کماشخ بن ازوم بن مثود بن جاتر بن ارم بن سام بن نوخ ۔ آپ قوم مثود میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

۹۔ حضرت ابراہیم بن تارح بن ناجور بن ساروغ بن ارموا بن فانع بن عامر بن مشاخ بن ارمخشد بن سام بن نوخ ۔قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آذر لکھا گیا ہے ۔اس سلسلہ میں وضاحت اور تبصرہ آگے آئے گا۔

المحضرت لوط بن ہاراں -آپ حفرت ابراہیم کے معتبع تھے۔

٨- حفرت اسمعيل بن حفرت ابراسيم

٩- حفرت اسحاق بن حفرت ابراميم

١٥ حفرت ليعقوب بن حفرت اسحاق

اا حضرت یو سف بن حضرت بیعقوب (حضور پاک نے آپ کو چار کیشتوں کی نگا تار پیغمبری کی سعادت پر تحسین پیش کی)

المد حفزت شعيب بن بويب بن عنفا بن ابراميم

الله حضرت موس بن عمران بن قابت بن لادي بن يعقوب

١٦ حضرت بارون بن عمران مدمدايضاً مدمد

١٥- حضرت الياس بن تسبتين بن العارز بن مارون

۱۹ صطرت یونس بن می گے کہ آپ کاسلسلہ نسب بھی حصرت بیعقوب تک پہنچا ہے ۔آپ کاوطن نینوا تھاجو کہ موجو وہ مجف اشرف کے نزد کیا تھا ۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ حضور پاک کی ملاقات ٹینوا کے ایک آوی سے ہوئی تو بڑے خوش ہوئے کہ حضرت یونس کے علاقے کاآدی ہے۔

المرحضرت البيع بن عرى بن نشوتلخ بن افرا يم بن يوسف

١٨- حضرت ايوب بن زراخ بن اقوص بن ليفرن بن العيص بن اسماق

١٩ حضرت داؤدٌ بن السيفا بن عويذ بن باعرين سلمون بن مخشون غمادب بن ارم بن خضرون بن فارض بن يهودا بن يعقوب

١٥- حفرت سليمان بن حفرت داؤة

٣١ حضرت ذكرياً بن بشوا آپ بھی حضرت بعقوب كے بينے بهودا كى اولاد سے ہيں

٢١ - حفرت كي بن حفرت ذكريا

٣٧- حضرت عليني بن مريم بنت عمران بن ما ثال سيه سلسله نسب بھي حضرت يعقوب كے بيين يهوداتك جام بنچ ا ہے۔

٢٢-حضور پاک حضرت محمد مصطفی بن عبدالله بن عبدالمطلب - تفصیل پانچوی باب میں ہے

- ۲۵ - حصرت شیٹ ابن سعد نے آپ کو نبیوں یا پیغمروں میں شامل نہیں کیالیکن آگے کتاب میں لکھتا ہے کہ حصرت آدم کی وفات پر حصرت جبر ئیل نے ان کے جنازہ کے سلسلہ میں حصرت شیٹ کی رہمنائی کی ۔ آپ حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ شیٹ کو عربی میں " شت " سریانی میں " شیات " اور عبرانی میں " سیست " کے ناموں سے بھی لکھا گیا ہے اور باقی حوالوں سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ بھی نی تھے۔

۳۷ - حضرت ذوالکفل "ای طرح قرآن پاک میں پینجمروں میں جو حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ان کا نام بھی ابن سعد نے نبیوں میں انہیں لکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل، مہا تما بدھ ہیں کہ وہ کپل کے رہنے والے بینی "کہل وستو" تھے اور عربی میں "پ" کا لفظ "ف" سے ادا کیا جاتا ہے ہمارے بزرگ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد تمام پینجمران کی اولاد سے تھے سچو نکہ بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں تو وہ پینجمر نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں ہو ۔ لیکن اکثر لوگ بدھ کو اس لئے بھی پینجمر ماننے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگر تھا ۔ یہ بھی پینجمر مانے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگر تھا ۔ یہ بھی بینجمر مانے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگر تھا ۔ یہ بھی بینجمر مانے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگر تھا ۔ یہ بھی بینجمر مانے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگر تھا ۔ یہ بھی بینجمر مانے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگر تھا ۔ یہ بھی بینجمر مانے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگوں ۔ یہ بھی بیندوؤں خاص کر کمار ل بھٹ اور شکر اچاریہ نے بدھ پر الیے الز امات لگائے لیکن برہما میں تھا ۔ یہ بھی بیندوؤں خاص کر کمار ل بھٹ اور شکر اچاریہ نے بدھ پر الیے الز امات لگائے لیکن برہما میں

راقم کے ایک بزرگ تایا کی نظرے ایسی کتابیں گزری ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ مہانتا بدھ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا بلکہ حضور پاک کے سلسلہ میں پیشینگوئی بھی کی کہ مغرب میں ایک بڑا" بدھ" پیدا ہو گاجو امت واحدہ کا تصور وے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر خطہ میں نبی پیدا ہوئے لیکن بدھ کے سلسلہ میں حتی فیصلہ دینا مشکل ہے کہ عراق میں ایک جگہ کا نام بھی قرین ذوالکفل تھا۔ اور ممکن ہے کہ ذوالکفل پیغمراس جگہ کے ہیں۔

۲۷۔ حضرت لقمان ۔ ای طرح قرآن پاک میں حضرت لقمان کاجو ذکر ہے ۔ ابن سعد نے ان کو بھی نبیوں میں نہیں لکھا۔ اور عام خیال ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے ۔ اور ان کے بن ہونے کے بارے البتہ شک ہے ۔ بہرحال آپ نے بھی صراط مستقیم کی نشاندہی ضرور کی ۔ خیال ہے کہ آپ بھن کے رہنے والے تھے۔ لیکن یہ بھی روایت ہے کہ آپ مصروسو ڈان کے درمیافی علاقوں کے رہنے والے تھے ۔ آگے آٹھویں باب میں صحیفہ لقمانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ انسار میں سے جناب سویڈ بن صامت کے پاس یہ کتاب یا "امثال لقمانی" کے نام ہے ایک کتاب بھی موجود تھی ۔ ہمارے اکثر لوگ حضرت لقمان کو ڈاکٹری یا حکمت کا بانی سمجھتے

۳۸۔ حضرت ذوالقرنین ۔ قرآن پاک میں جو حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اس سلسلہ میں نہ تو ابن سعد نے کوئی ذکر کیا ہے اور نہ ہمارے علما، کا اتفاق ہے کہ نبی تھے ۔ امام غوالی نے سکندریو نائی کو ذوالقرنین کہا الحہ دنیا کے مشہر مخطوط والی بہم ہم ہم آبو الکلام آزاد نے ایران کے شہنشاہ سائرس اول کو ذوالقرنین کہا ۔ اور اسی بادشاہ کی یاو میں آبجہائی رضا شاہ پہلوی نے ۱۹۷۰ء میں ایران کی بادشاہت کے اڑھائی ہزار سالہ جشن منایا۔ جس کو کچھ لوگوں نے بیدویں صدی کا بہت ہزا" ہذات "کہا تھا ۔ اور یہ ایسے ہی ثابت ہوا ۔ بہر حال سائرس کو ذوالقرنین بنانا صحح نہیں۔ ممکن ہے کہ ذوالقرنین کوئی آنے والی شخصیت ہو کہ عربی میں ماضی اور مضارع کا بیان کی وفعہ ایک جسیماہو تا ہے ساتھ یا جوج ماجوج کا ذکر ہے ۔ اور بعد میں ان کے ہراونچان سے دوڑنے کا ذکر ہے ۔ یہ استعارہ بھی ہوسکتا ہے اور مستقبل کا ذکر اور ذوالقرنین سے مراد دوصدیاں یا دوصدیوں والا (ذوقرن) بھی ہوسکتا ہے۔

۲۹۔ حضرت طالوت ؑ۔ قرآن پاک میں حضرت طالوت ؑ کا بھی ذکر ہے ۔ آپ کے لشکر میں حضرت داؤڈ بھی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق بنو اسرائیل ہے تھا۔اور آپ حضرت داؤڈ کے پییٹرو تھے ۔اور کچھ روایت کے مطابق آپ حضرت داؤد کے خسر تھے "

۳۰ حضرت وانیال - ہماری تاریخوں میں حضرت وانیال کا بھی ذکر آتا ہے - جس کو اہل یورپ Denial کہتے ہیں ۔ راقم نے ان کی قبر کے سلسلے میں پورا ذکر اپنی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول میں کیا ہے کہ کس طرح حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے سحت جنوبی فارس فتح کیا تو شوش کے مقام پر حضرت وانیال پیغمبر کی قبر کو دریا بروہونے سے بچایا

اس اصحاب کہف ۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو حضرت عسیٰ کے زمانے کی بعد کی ہستیاں بتایا ہے ۔ آگے ساتویں باب میں ذکر ہے کہ اصحاب کہف (یاان نوجوانوں) کے بارے قریش مکہ ، یثرب (مدسنیہ منورہ) کے یہودیوں سے یہ سوال حضور پاک سے پو چھنے کے لئے لائے تھے ۔ بہودی حضرت عیمیٰ کو پہیغمر نہیں مانتے اور ند ان کے ماننے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نوجوان یا تو حضرت موسیؒ کے زمانے سے بھی پہلے ہوئے یا کم از کم حضرت واؤڈ یا حضرت سلیمان کے زمانے سے پہلے ہوئے کہ یہودیوں کے حساب سے یہ اچھے لوگ تھے ۔ ہمارے حساب سے اصحاب کہف بھی وین۔ ابراہمی اور دین جنیف کے پیروکارتھے۔

۱۳۷ متفرق ۔ قرآن پاک میں ایک حضرت عویر کا بھی ذکر ہے کہ پہودیوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ روایت ہے کہ آپ بھی پیٹیمر تھے۔ لیکن کہیں ہے حب نسب کے بارے تفصیلات نہیں ملیں۔ ای طرح قرآن پاک کی سورۃ کہف میں ایک صاحب کا ذکر ہے جن کی ملاقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی کو بھیجا ۔ بخاری شریف میں بھی یہ پورا ذکر ہے اور وہاں آپ کو حضرت خضر کہا گیا۔ روایت ہے کہ آپ اسی و نیا پر زندہ بیں اور روز قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو اب بھی ملتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں فرعون کے دربار میں ایک صاحب کے بارے ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا دین اور ایمان پوشیدگی میں رکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ ہے ڈر تا تھا۔ ایک اور صاحب کا حضرت سلیمان کے درباری ہونے کا ذکر ہے ، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان ہوا سلیمان کے درباری ہونے کا ذکر ہے ، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان پراس طرح حادی کیا ہوا تھا کہ آنکھ جھپلنے کے وقت کے اندر ملکہ سباکا تخت ہزاروں میل ہے لاکر حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا۔ فرعون کے اباواجداد ، ہمیشر دین صنیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔ نام حضور پاک تحمد مصطفے کے اباواجداد ، ہمیشر دین صنیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔ نام مصطفے کے اباواجداد ، ہمیشر دین صنیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔ نام مصطفے کے اباواجداد ، ہمیشر دین صنیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔ نام مصطفے کے اباواجداد ، ہمیشر دین صنیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔

ر مان و مکال: اوپروالے بیان میں مقصد صراط مستقیم کی نشاندہی ہی تھی ۔ اور حضور پاک کی بعثت سے پہلے قافلہ حق کا فرکر اختصار ہے کر دیا گیا ہے ۔ قرآن پاک میں یہ تمام ذکر فیشیلی اور عبرت کپڑنے کے لئے ہے ۔ اور حضور پاک نے بھی اپن اعلان ہے مہاں کے مہان کے کہا قطات روایت ہے کہ حضرت آدم کی عمر نو سو چھتیں برس تھی ۔ علاوہ ازیں حضرت و مہان کو میں قرن ایسی ہزار سال کا زمانہ حائل ہے ۔ حضرت نوح کی عمر نو سو پھیس سال بتائی جاتی آدم اور حضرت نوح کے درمیان وسی قرن ایسی ہزار سال کا زمانہ حائل ہے ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موتی کے درمیان بھی ہی دس قرن ابیں ۔ اور حضرت موتی کے درمیان بھی وسی قرن ہیں ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے درمیان بھی دس قرن ہیں ۔ جناب عکر مہ ہیں ۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کر دہ غلام تھے ۔ اور ان روایات میں یہ تفصیل نہیں کہ جتاب عکر مہ نے یہ سب کچھ کس سے سنا ۔ بہرحال یہ بیانات کسی اعادیث مبارکہ کا حصہ نہیں ۔ ای ان پرشک کی گنجائش ہے ۔ خاص کر میعاد کے بارے اور اس سلسلہ میں مزید وضاحت آگے آتی ہے ۔ یہ معلوم نہیں گنے حضرت آدم نہیں کیے کہ انہوں نے یہ کچھ حضور پاک سے سنا ۔ روایت ابن عباس کی روایت : آگا بن عباس خودراوی ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھ حضور پاک سے سنا ۔ روایت ابن عباس کی روایت : آگا بن عباس خودراوی ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھ حضور پاک سے سنا ۔ روایت ابن عباس کے دراوی ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھ حضور پاک سے سنا ۔ روایت المارہ المارہ المارہ کے دراوی ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھور پاک سے سنا ۔ روایت سنا ۔ روایت المارہ کو المارہ کی المارہ کے دراوی ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھور پاک سے سنا ۔ روایت کے دوروں سنا ۔ روایت کے دوروں کی سنا ۔ روایت کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کی کو دوروں کی دوروں کی کی کو دوروں ک

یہ ہے: - حضزت موسیٰ بن عمران اور حضزت علییٰ بن مریم کے ورمیانی عہد میں بن اسرائیل میں ایک ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے ۔ اور در میان میں وقعنہ ایک ہزار نوسو سال کا ہے ۔حضرت عبییٰ کی ولادت اور حضور پاک محمد مصطفیٰ کی ولادت کے در میان یا مجسو ا نہتر برس کا فرق ہے۔خود حضرت عسییٰ تقریباً تعیں سال زندہ رہے۔حضرت عسییٰ کے ابتدائی زمانے کے بارے قرآن پاک میں بیہ ارشاد ہے کہ " وہ واقعہ یاد کر جب ہم نے ان کے پاس دو شخص بھیج تو انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی ۔ آخر ہم نے تنبیرے سے ان کو غلبہ دیا " ۔ قرآن پاک کے لفظ"ار سلنا " کی وجہ سے لو گوں نے ان تبینوں بھیجے گئے صاحبان کو پیٹمبر تسلیم کرلیا ہے ۔ دراصل میہ تینوں حضرت علینیٰ کے حواری تھے ۔اور تنہیرے جن کی بدولت غلبہ ہوا وہ جناب شمعون تھے ۔ویسے حضرت علینیٰ کے حواریوں کی تعداد بارہ ہے۔اور جب آخری حواری فوت ہوا تو اسوقت ہے حضور پاک کی ولادت تک کاعرصہ چار سوچو تعلیں سال بنتا ہے۔ میں سے گزارش ہو چکی ہے کہ اوپر بیان شدہ اکثر باتیں احادیث مبار کہ کا حصہ نہیں ہیں ۔لیکن ان واقعات کو مکمل طور پر غلط مجی نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ظاہرے کہ اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے تاریخ یا واقعات کے بامقصد مطالعہ کی اجازت دیتا ہے کہ ان واقعات سے سبق سیکھیں ۔اسلام کے لحاظ سے حسب نسب کو پہچان کی حد تک استعمال کیا گیااور اچھے نسب سے ہونا انعام خداد ندی ہے کہ اچھے حالات میں پرورش پائی اور خاندانی طور پر بزر گوں کی احمی مثالیں موجو دہیں ۔اس سلسلہ میں پانچویں باب اور سیسیویں باب میں بھی کچھ وضاحیت ہیں ۔البتہ الله تعالی کے ہاں وہ بڑا ہے جو کر دار میں بڑا ہو ۔ہم لیقین کے ساتھ کسی حسب۔! / نب کو میح نه کہیں گے کہ اس سلسلہ میں مزید وضاحت اور حضور پاک کا فرمان چوتھے باب میں آئے گا۔ای طرح جو عرصہ یا زماں کا پہلو ہے وہ بھی یقینی نہیں ۔ کئی لوگوں نے دس قرنوں کو طرز بیان ہی کہا ہے کہ مطلب بہت ہی قرنیں ہیں ۔ بہرحال اگر اس عرصہ کو صحح مان لیاجائے تو ہمارے جدامجد حضرت آدم آج سے صرف چھے سات ہزار سال پہلے ہو گزرے ہیں ۔موجو دہ سائنس کے لحاظ سے کئی ہزار سالوں سے مخلوق اس ونیا پرآباد ہے۔تویہ روایت بھی صحح ہوسکتی ہے کہ ہمارے جدامجد حضرت آوم سے پہلے کئ حصزت آدمٌ ہو گزرے اور فرشنوں کو کچھ آگاہی تھی کہ انسان زمین پر فساد کرتے ہیں ۔اور ان لو گوں نے کوئی فساد وغیرہ کئے اور مث گئے ۔ اور یہ عاج حضرت آوم کے زمین پر خلیف بننے پر فرشتوں کے روعمل کا ذکر کر چکا ہے۔

مر صغیم پر مندو پاکستان: ابن عبال کے لحاظ سے پیغمر اور خطوں میں مبعوث ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں مہا تما بدھ کے ذوالکفل ہونے یا نہ ہونے پر جیمرہ ہو چکاہے۔ مرزاغلام گذاب کے لحاظ سے اس خط میں ہندوؤں کے او تار رام چندر اور کرش بھی پیغمر تھے ۔ اب ان دونوں نے نہ کوئی فلسفہ دیا نہ درایت اور دونوں چونکہ بت پرستی کا مظہر ہیں اور ان کے پیروکار ایک خدا کے کئی دیو تا شرکک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پیغمر نہیں ہو سکتے ۔ اور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں ۔ ویدوں کو بھی کئی دیو تا شرکک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پیغمر نہیں ہو سکتے ۔ اور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں ۔ ویدوں کو بھی کچھ لوگوں نے الہامی کتا ہیں کہا تھی اور اونچی قدم کی باتیں ہیں ۔ لیکن اکثر باتوں میں مادیت کی طرف جھکاؤ ہے۔ شاستر تو ولیے بھی ہمزی کتا ہیں ہیں اور ان کو الہامی کتاب نہیں کہا جاسکتا ۔ اس طرح راما ئن اور مہا بھارت کی کہا نیاں بھی افسانہ زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیتا البتہ بڑی علی کتاب ہے اور زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیتا البتہ بڑی علی کتاب ہے اور

مؤسرتی کا ذات پات کے طریقے کا رائج کر ناشاید اس خطے کی آب وہ ااور حجرافیائی ضرورت تھی جو بعد میں صد سے گذر گئی ۔ اور دراحت پیشہ ملک کا سہارا بیل تھا تو گائے گئو ما تا بن گئی ۔ ویسے ہندازم کوئی مذہب نہیں ۔ یہ معاشرے میں رہنے اور سماج کا ایک طریق کار ہے ۔ اور عقائد الگ الگ ہوں تو پھر بھی آدمی معاشرہ ہیں شامل رہ سکتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں میں دیو تا اور بتوں کی بحرمار ہے اور کوئی رام یا کرشن کی پوجا کرتا ہے تو کوئی شدہ یادرگائی ، کوئی اندر کی پوجا کرتا ہے تو کچھ لوگ کالی دیوی کی پوجا بھی کرتے ہیں ، سناتن دھرم والے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آرج مماج والے بت نہیں پوجتے ۔ معلوم نہیں گئنے وهرم ہیں اور گئنے سماج ۔ بہرحال جو کوئی بھی باہرے آیا ہندوؤں کا معاشرہ ایساتھا کہ انہوں نے وهرتی میری ماں کے فلسفہ کے شخت غیروں کو این اندر حذب کرلیا ۔ صرف مسلمان کچھ نچ گئے ۔ لیکن اب پاکستان میں ہم نے بھی "پاک مرزمین شاو باو" اور وهرتی یا صومنی دھرتی کی پوجا شروع کردی ہے۔

مندوؤں کے بارے اس عاجز کے ذاتی مشاہدات بھی ہیں۔ادرابیرونی کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔البیرونی خود حیران ہے کہ ہندوؤں میں کچھ انچی باتیں بھی ہیں لیکن بری اتنی ہیں کہ انسان بوچنے لگتا ہے کہ یہ کیسی کھچڑی ہے۔اگر یہ مان لیاجائے کہ ہندو بھی کبھی صراط مستقیم پر تھے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کا فسعند زنگ آلود ہوچکا ہے۔ اور ہر جگہ یہی حالت تھی تو ثبی آخرالز مان کے مبعوث ہونے کا وقت آگیا تھا کہ وہ امت واحدہ کا تصور یں۔

تاریخی پہملو: امت واحدہ کے تصور اور وین فطرت کے سب آب کے ساتھ سامنے آنے سے پہلے ان سب انبیاء کرام کی دواں دواں دواں دواں دواں حق کے رواں دواں دواں ہوئے کا وفات کے تاریخی کا ختر خاکہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ صراط مستقیم کی نشاتھ ہا کی جائے ۔ اور روز ازل سے کارواں حق کے رواں دواں ہونے کے واقعات کے تاریخی تانے کچھ مل جائیں۔

حضرت آوم : آپ انسانیت کے جدامجد ہیں ۔ ہم روز ازل "است بر بکم" پیٹم بوں کے وعدہ ، حضرت آوم کی تخلیق اور بہت ہے دیں نکالے کے پہلو کا مختفر جائزہ پیش کر کھے ہیں ۔ رواہت ہے کہ دنیا میں آئے کے بعد دوسو برس تگ آپ میں اور حضرت حوا میں جدائی رہی ۔ پھراکھے ہوئے ۔ اولاد ہوئی جن میں ایک بیاقا بیل اور چراواں بہن لبود پیدا ہوئے ۔ اور بعد میں ہا بیل اور از ان کی جراواں بہن اقلیما پیدا ہوئے ۔ اولاد ہوئی جن میں ایک بیاقا بیل اور قرآن کے مطابق اپنے بھائی ہا بیل کو قتل کر دیا اور ان کی جراواں بہن اقلیما پیدا ہوئے ۔ قابیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی افر مانی کی اور قرآن کے مطابق اپنے بھائی ہا بیل کو قتل کر دیا کہ وہ اس کی جراواں بہن لبود کے ساتھ شادی نہ کرسکے اور قابیل خود انٹسا تھ شادی کرے ۔ حضرت آدم نے قابیل کو الگ کر دیا اور اس نے برے دن گزارے اور اپن اولاد کے ایک اندھے بیٹے گاتھوں پتحر گئے ہے مرگیا ۔ حضرت آدم نے جا می اولاد قابیل دیا اور انکاذ کر ہو چکا ہے ۔ حضرت آدم نے حکم دیا کہ حضرت شیت کی اولاد قابیل کی اولاد تا بیل کی اولاد میں برائی کھیل جی تھی ۔ رواہت ہے کہ جب حضرت آدم نے وفات پائی تو آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد سے الگ رہے کہ جب حضرت آدم نے وفات پائی تو آپ کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی بیدائش، زمین پر انٹر ناادرات تینوں باتیں جمعہ کے دن ہو تیں ۔

حصرت اور لیس \*: ابن عباس کے مطابق حصرت آدم کے بعد دیملے پیغمر مبعوث ہوئے وہ حصرت ادر لیں ہی تھے۔آپ کو خنوخ بھی کہتے ہیں اور شجرہ نسب میں الیماذ کر ہو چکاہے۔ایک دن آپ کے جتنے اعمال حسنہ جناب الهی میں صعود کرتے تھے

کہ باقی نبی آدم جو آپ کے زمانے میں تھے ان سب کے اعمال حسنہ اسٹے نہ ہوئے تھے۔ا بلیس نے اس پر حسد کیا اور ان کی قوم کو آپ کی نافرمانی پراکسایا ۔ اور اسطرح حق و باطل کی گکر ہوتی رہی اور حضرت اور بین صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہے ۔ حضرت نوح : ابن عباس کے مطابق حضرت نوخ کے والد لمک کی عمر بیای برس تھی جب کہ حضرت نوخ پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لمک اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے کہ حضرت نوخ چار سواس برس کے تھے کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔اس کے بعد آپ ایک سو بیس سال دعوت حق دے کر صراط مستقیم کی نشاندی کرتے رہے لیکن زیادہ لوگ گراہ ہی رہے جس کی وجہ سے طوفان نوح آیا۔اس میں سزا بھی مقصود تھی اوراللہ تعالیٰ کو دنیا کے رنگ دروپ کو تبدیل کر کے ایک دفعہ نئے سرے سے صراط مستقیم والوں سے دنیا پر خیرے معاملات کو شروع کرنا مقصود تھا۔ جب طوفان آیا حضرت نوخ کی عمر چھ سو سال تھی ۔اس طوفان کے بعد بچے ہوئے مسلمانوں یا دین حنیف والوں سے ساتھ حضرت نوخ نے اس ونیا کو از سرنو آباد کیا اور مزید ساڑھے تئین سو سال زندہ رہے ۔ آپکی ایک بیوی اور بیٹا کنعان جو گمراہ تھے ، اس طوفان میں عزق ہوئے ۔ طوفان نوح ": طوفان اور حفزت نوخ كى كشى كاذكر قرآن ياك مين اكثرب خاص كروه وعابسم الله مجرهيا في مرسها ان رہی لغفلی رالرحیم جو حضرت نوئ نے کشتی پر سوار ہوتے وقت پڑھی ۔قرون اولیٰ میں مسلمان ہر سواری پر چڑھتے وقت میہ دعا پوضتے تھے ۔اوراب زیادہ پڑھن چاہئیے۔ کہ مشینوں کاڑمانہ آگیا ہے اور ہمارے ایک بزرگ ان کو " شیطانی چرخہ " کا نام دئیے ہوئے ہیں ۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوخ کو طوفان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ سے حکم کے حمت آپ نے ایک کشتی بنوائی جو تین سو ہاتھ کمبی ، پچاس ہاتھ چوڑی ، اور تئیں ہاتھ اونجی تھی سہاتھ کا پیمانہ اس زمانے کے قد و بت کے مطابق تھا تو لو گوں کا جمم بھی اتنا ہی بڑا ہوگا ۔اسلئے نسبت وہی رہتی ہے ۔ویسے کشتی بند تھی اور اسکے تئین دروازے تھے جو کھولے اور بند کئے جاسکتے تھے ۔ کشتی کی ساخت الیبی تھی کہ وہ پانی کی سطح سے چھ ہاتھ اوپر تیر سکتی تھی۔ کشتی میں حضرت شیث کی اولاد سے تہتر افراد تھے جن میں سے سات حضرت نوخ سمیت آپ کے اہل خانہ تھے۔ حیوانات سے بھی ایک ایک جوڑا تھا۔ یعنی چرند و پرند حن کو اللہ تعالیٰ نے

حضرت نوخ اوران کے ساتھی لگا تار تقریباً چھ ماہ کشتی میں سوار رہے اور کشتی پائی پر تیرتی رہی ۔ روایت ہے کہ حضرت نوخ گیارہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور دس محرم کو خشکی پراترے کہ اس وجہ سے دس محرم یاعاشورہ کو اب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کشتی والوں کی تعداد بھی تقریباً تہتر بتائی جاتی ہے اور اس روز امام حسین نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ عظیم قربانی وے کر اسلامی فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کا عملی منمونہ پیش کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ طوفان کے دوران کشتی نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

طوفان مقمم گیا: روایت ہے کہ کشتی مکہ کر مہ سمیت فتلف مقابات کا چکر لگاتی رہی اور آخر میں موجودہ عراق میں موصل کے نزویک جو دی پہاڑی پررک گئے۔ اس پہاڑی علاقے کی شکل وصورت بمارے کو ہستان نئک کی سطح مرتفع یا پہاڑیوں سے ملتی جلتی ہے۔ کہ بغدادو غیرہ اور ہرات ہے ہوئے ہوئے جب علوی قبائل محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ کو ہستان منگ آئے تو انہوں نے اس علاقے کی پہاڑیوں کو بھی جو دی پہاڑیوں کا نام دیا۔ موجودہ اعوان قبائل انہی علوی لشکریوں کی اولاد سے ہیں۔ جن کو محمود غزنوی نے سب سے پہلے مغربی کو ہستان منگ کی وادی سون سکسیر میں آباد کیا ساور مورضین نے بعد میں اس علاقے کے لوگوں کو جودہ قبائل اور جنجوعہ قبائل کا مسکن کہہ دیا سعلادہ کچھ پیشٹگو ئیاں بھی ہیں کہ ان علاقوں کے لوگ اسلام کی نشاۃ ثانیہ میں عظیم خدمت سرانجام دیں گے۔ ممکن ہے ایسا ہو جاہو کہ اس خطرے عظیم مجاہد محمود غزنوی نے اپنی فوجی حکمت عملی کو اس علاقے میں اسلام کی سیانے کے بعد آگے بڑھایا۔ بہرحال جسے ہی حضرت نوح کی کشتی جو دی پہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر سے علاقے میں اسلام کی سیانے کے بعد آگے بڑھایا۔ بہرحال جسے ہی حضرت نوح کی کشتی جو دی پہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر سے اور ہر شخص نے اپنے لئے دہاں ایک گھر بنایا کہ جگہ کا نام بھی "سوق النمانین " یعنی ای آدمیوں کے گھر پڑگیا۔ لیکن جب وہاں کی آئر بابل میں آباد ہو گئے۔ بابل کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہاں آج بھی پرانے کھنڈرات موجودہ ہیں۔ اور ہر

اولاو تورج الله تعزی اولاد سے ہیں اور جسیا کہ شجرہ و نسب میں واضح کیا گیا حضرت ابراہیم بھی انہی کی اولاد سے تھے سمام کی اولاد سے بین اور جسیا کہ شجرہ و نسب میں واضح کیا گیا حضرت ابراہیم بھی انہی کی اولاد سے تھے سمام کی اولاد سے نکل کر ملک شام اور جزیرہ نماعرب میں بھی بھیلی سمام کی کچھ اولاد تو عواق ہی میں رہ گئ کہ نمرود کافرای کی اولاد سے تھا۔ اور کچھ جاکر مصر میں آباد ہوئی ۔ کہ مصر جس کے نام پر ملک مصر ہے عام کے بیٹے بسر کا بیٹیا تھا۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ باتی سارے افریقہ میں اور افریقہ سے نام پر ملک مصر ہے سارے افریقہ میں اور افریقہ کے نام کی وجہ تسمیہ بھی فریق ہی ہے۔ البتہ یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ عام کی جو اولاد بابل میں تھی ان سے کوئی بڑا قبیلہ بھی جاکر مصر میں آباد ہو گیا اور موجودہ قاہرہ کے نزدیک جو معلوم ہو تا ہے کہ عام کی جو اولاد بابل میں تھی ان سے کوئی بڑا قبیلہ بھی جاکر مصر میں آباد ہو گیا اور موجودہ قاہرہ کے نزدیک جو ہماری تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرا نہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یورپ نے جو تا ہدین کامین میں وہ اس شہر کو بھی بابل ہی کہتے ہیں یا دوسرا بابل سراقم نے اپنی کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یورپ نے جو کو تفصیل سے بیان کیا ہے سطادہ ابن سعد میں پرانے قبائل کاجو ذکر ہے تو اس میں قوم عادوقوم میروداور عرب کے گئ قبائل سام کی اولاد سے ہیں۔ سبکہ محمد بن السائب کے مطابق بندوستانی اور سندھی (پاکستانی) بھی سام کی اولاد سے ہیں۔

تعبصرہ: شمالی ہندوستان کے لوگوں کے لئے تو یہ بات سے ہوسکتی ہے لیکن جنوبی ہند کے دراوڑشا ید سام کی اولاد سے نہ ہوں ہمر حال یہ نکتہ وضاحت چاہتا ہے کہ موجودہ تاریخوں میں جو بابل اور مصر کی تہذیبوں کا ذکر ہے یا ہمارے ملک میں شیکسلا، ہڑ پہ اور موہ ہنجو ڈارو کی تہذیبوں کا ذکر ہے کیا یہ لوگ حضرت نوح سے جہلے ہوئے یا بعد ، دونوں صور توں میں ایک ہزار سال کے وقفے میں اتنی بڑی تہذیبوں کا پنینا کچے مشکل نظر آتا ہے ۔اس لئے جو پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ یا تو زمان کا حساب ٹھیک نہیں ۔ یا پی خمروں میں وقفے ضرور زیادہ تھے اور یا ہمارے جدا مجد حصرت آدم سے جہلے کئی آدم ہوئے والی بات سے جے ہے ۔بارھویں صدی عیبوی کے ہمارے مظلم فلاسٹر و بزرگ ابن عربی نے لیخ مکاشفات میں زمان و مکان اور پرانے لوگوں کے بارے کا فی کچھ کہا ہے ۔اوپر بیان ہو چکا ہے کہ آجکل ان کی تحریروں پر یورپ اور امریکہ میں شحقیق ہور ہی ہے ۔شاید ایسی شحقیقات حالات کے تائے بائے بہتر طور پر طور پر

ر باقیں: ہماری پرانی تاریخن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوخ کے زمانے تک ساری دنیا یا لوگوں کی ایک زبان تھی ۔اور حصرت نوخ کی اولاد سے محصیل جانے سے بعد دنیا سے خطوں میں الگ الگ زبانیں رائج ہو گئیں ۔ یہ بڑی عملی مثال ہے ۔انسان جب کسی علاقے میں محدود ہوجاتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان ساتھ والے محدود علاقے سے مختلف ہوجاتی ہے بلکہ لوگوں کے رنگ وروپ بھی تبدیل ہوجاتے ہیں ۔افغان اور ہم ہزاروں سال ایک رہے۔ کچلے ڈیڑھ سو سال سے الگ الگ ہوئے تو ہمارے رنگ وروپ میں فرق بڑگیا ۔ بھارت کے ساتھ ہماری چالیس سال کی علیحدگی نے اثرات و کھائے ۔ یا کستانی ون بدن ومیا کی خوبصورت ترین قوموں میں شامل ہوتے جاتے ہیں ۔اور بھارت والے جو کچے پہلے تھے اس سے کمز ہوتے جاتے ہیں ۔ ایک کہانی یا افساعہ: بابل کی تہذیب کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک مینار بنانا شروع کرویا کہ اس پر چڑھ کر آسمانوں پرواپس حلے جائیں گے ۔اللہ تعالیٰ کو جب فرشتوں نے ان کے ان ارادوں کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی زبانیں الگ الگ کر دی جائیں ۔ تو ان میں تفرقہ پڑجائے گااور خو دبخوداس کام سے باز آجائیں گے اور پھرالیے ہی ہوا۔ سنبق آمور: کہانی بہت سبق آموز ہے اور اس میں فلسفہ بھی ہے ۔ مشرقی پاکستان اور ہماری الگ الگ زبان ہوجانے کے بعد ہمیں ملک بھی بانٹنا پڑا۔اور اب مغربی پاکستان میں زبان یا طبقاتی تقسیم کے حکروں میں پڑ کر ہم اس ملک کو بھی بانٹنا چاہتے ہیں ۔ حصرت عمرؒ اس پہلو کو خوب سمجھتے تھے کہ حکم دیا۔ جہاں جائیں زبان عربی کر دیں ۔ راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی تنبیری اور چو تھی کتاب میں اس فلسفہ پر بھرپور مبھرہ کیا ہے۔ کہ جس طرح اہل مصراور افریقہ والوں نے حضرت عمرٌ کی بات مانی اس طرح ایران دالے بھی مان جاتے تو آج ہم سب مسلمان ہونے کے علاوہ "عرب" بھی ہوتے ساور اس دقت نہیں تو جب ہم نے الله اور رسول کے نام پریہ ملک بنایا تھا تو اپنی زبان کو عربی کر دیتے ۔فرمایا حضور پاک نے "پیند کرو عربی کو کہ قرآن پاک کی زبان ہے ، اہل جنت کی زبان ہے اور میری زبان ہے " ۔ ج کے موقع پراس عاجز کے پاس سب سے بڑا ہتھیار میری ٹوٹی پھوٹی عربی تھی ۔ اور بڑی ندامت ہوئی کہ انگریزی کی طرح عربی پر عبور کیوں نہ حاصل کیا۔اوراب بھی اللہ کے ہاں عرض ہے کہ مجھے عربی زبان پر عبور دے اور پاکستان کی زبان عربی بنادے۔

بہر حال ہم مضمون کی طرف والیں آتے ہیں اور ہمارے مؤرخین ہمیں یہ بناتے ہیں کہ اسلام کے طلوع کے وقت حضرت نوخ کی اولاد بہت پھیل چکی تھی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔اور زبان کے سلسلہ میں یہ حال ہو چکا تھا کہ سام اور حام میں سے ہرا کی کی اولاد کے لئے تقریباً اٹھارہ اٹھارہ اٹھارہ مختلف زبانیں ہو چکی تھیں ۔اور یافث اکسلے کی اولاد کی تقریباً چھتیں زبانیں بن چکی تھیں ہمارے آثا نے جہاں امت واحدہ کا تصور دیا تو آپ کے غلام جناب عرفر نے اہل حق کی زبان بھی ایک کرنے کی کوشش کی ۔ پاکستان بن جانے کے بعد جب موجو دہ آغا خان کے دادا سلطان احمد آغا خان مرحوم نے اہل پاکستان کو ۱۹۵۰ء میں عربی زبان اپنانے اور دہلے سو سال کے اسلام کی طرف والی کا مشورہ دیا تو بات سی ان سی ہو گئی۔لین راقم تو اس کتاب کے لکھنے میں ان دونوں مقاصد کو سامنے رکھے ہوئے ہے۔کہ امت میں ہر طرح کی وحدت ہو۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملانہ فقیمہ وحدت افکار کی بے وحدت کروار ہے خام اقبال حضرت ابراہمیم : حضرت ابراہمیم کے سلسلہ نب میں آپ کے والد کا نام کارح لکھا گیا۔لین قرآن پاک میں آذر کو آپ کا والد کہا گیا ہے۔اس عاجز کی محقیق یہ ہے کہ پیغمبر کاوالد کافر نہیں ہوسکتا۔امام جعفر صادق لینے والد امام محمد باقر سے اور وہ اپنے والدامام زین العابدین سے اور وہ امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضوریاک نے فرمایا کہ وہ طہارت سے نکلے ہیں ۔ بینی حصرت آدم سے لے کر حضوریاک کے ماں باپ تک جس سلسلہ نے نور محمدی کو پشت در پشت منتقل کیا وہ سب طاہر بعنی یاک تھے۔اس لئے بچ میں کوئی کافر کیے آئے۔ بدقسمتی سے کمی لوگوں نے حضور پاک کے عظیم والدین کے لئے بھی عجیب وغریب الفاظ استعمال کئے جس کا ذکر بعد میں ہوگا۔لیکن یہاں ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آذر، حضرت ابراہیم کا چچاتھا۔اور عرب میں چچا کو باپ کہنا عام ہے۔ قرآن یاک میں حضرت لیعقوب اپنے بیٹوں کو جہاں اپنے ابا کے معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہاں آبا میں حضرت ابراہمیم، اپنے دادا اور حضرت اسحاق کے والد کے علاوہ حضرت اسماعیل اپنے چچا کو بھی اپنے آبا میں شمار کرتے ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ عرب رواج میں بچی کو بھی ماں کہتے ہیں ۔آگے بسیویں باب میں حتین کی جنگ کے دوران ذکر آئے گا کہ حضور پاک کے چیرے بھائی ابوسفیان بن حارث جب حضور پاک کی رکاب مکرتے ہیں اور حضور پاک ان سے یو چھتے ہیں " کون ہو ؟ " تو ابو سفیان عرض کرتا ہے " میں یارسول الله آپ کی ماں کا بیٹا" اور ہمارے علاقے میں علوی اور قریش قبائل میں اب بھی یہ الفاظ رائج ہیں ۔اور مری کے علاقے کے عباسی بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔لیکن ایک خاص پہلو بھی ہے ۔ہم ہر مناز کے بعد جب التحيات بيضة بين تو آخر مين قرآن ياك مين دي كمي دعا" رب جعلني مقيم الصلوة ---- پزهة بين جس مين ليخ مان باپ كي مغفرت کی دعا بھی ہے ۔ یہ دعا ہم اپنے جدامجد اور دین حذیف والے حضرت ابراہیم سے سکھے ہوئے طریقے سے مانگتے ہیں ۔اب الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ وعا سکھلائی تو کسیے ان کے ماں باپ کی بخشش ندکرے گا۔ہمارے عظیم علماء اور بزرگوں نے اس سلسلہ میں بڑی تحقیقات کیں جن سب کا ذکر معاملات کو لمباکر دے گا۔ان سب نے اور خاص کر امام سیوطیؒ نے امام ابن المنصور عدالے سے لکھا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم کا چھا تھا۔ اور حضرت سلیمان بن حرو کی ایک روایت لکھی ہے کہ جب حصرت ابراہم پر آگ گزار ہو گئ تو آپ کے جھاآذر نے کہا " کہ کس نے اس آگ کو دفعہ کیا " ۔ تو اس وقت الله تعالیٰ نے اس پر

آگ کا ایک شرارہ بھیجا جس نے اس کو جلا کر را کھ کر دیا ۔ یہ سب جائزہ پیش کرنے میں مقصدیہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت ابراہیم کے والدین وین صنیف کے بیرو کارتھے۔ یہی چیزآگے ہمارے آقا کے والدین کے بارے میں پیش کی جانگی ۔ حضرت ابراہمیم آور حغرافیہ: (نقشہ دوم سے استفادہ کریں) ابن السائب الکلی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد شہر حران ( موجو وہ عراق ) کے باشندے تھے۔اور پھرا کی سال قط پڑا تو آپ نے ہرمز کر د(موجو دہ ایران ) کے علاقے میں بجرت کی ساتھ حصرت ابراہیم کی والدہ نونا بھی تھیں ۔ محمد بن عمرالاشلی کے مطابق البتہ محترمہ کا نام ابنونا تھا ۔ بہرحال آپ بھی سام بن نوح کی اولاوے تھیں ۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ہرمز گروسی پیدا ہوئے لیکن بعد میں بجرت کرے کو ٹی کے مقام پرآگئے جہاں حضرت ابراہیم کے نانا کر حبانے بابل کے بادشاہ کے حکم پر نہر کو ٹی کھودی تھی۔آپ کے پچپاآ ذر بعد میں بابل کے بادشاہ ٹمرود کے بتوں اور دیوی دیو تا کی رکھوالی پر ماموں ہوگئے ۔اس سے آگے ہم قرآن پاک کے حوالے دیں گے کہ بادشاہ ( نمرود ) حفزت ابراہیم کے ساتھ بحث میں کس طرح بھچکا ہوا۔جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ" میرااللہ سورج کو مشرق سے نکالیّا ہے تو اگر طاقت رکھنا ہے تو سورج کو مغرب سے تکال " - قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے بارے بہت کچے ہے اور بادشاہ کے حصزت ابراہم کو قدید کرنے یا جلادینے کی کوشش کے بارے بھی ذکر ہے۔بہرحال آگ پر حضزت ابراہم نے قرآن پاک میں بیان شدہ مشہور دعا " حسبنا اللہ ونعم الو کیل " پڑھی ۔اور آگ گل وگز ارہو گئی ۔یہ دعاامت محمدیہ میں آج بھی جاری و ساری ہے ۔اور کو ٹی کا مقام بھی مسلمانوں کے لئے متبرک ہے۔ راقم نے اپن خلفاء راشدین کی کتاب اول میں تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح حصرت عراعے دمائے میں قادسیہ کی جنگ کے بعد جب جناب سعد بن ابی وقاص نے مدائن کی طرف پیش قدمی کی تو بابل کے بعد اور سباط سے پہلے کو ٹی کامقام آیا۔مسلمانوں نے اس جگہ رک کروہ تنام مقامات دیکھے جہاں پر جناب ابراہیم قدم رنجہ فرما حکے تھے اور حضرت ابراہمیم پر درود و سلام بھی بھیجا۔اور ساتھ ہی اپنے آقا حضور پاک پر بھی درود و سلام بھیجا۔ کہ جب تک سرکار دوعالم پر در دو و سلام نه تجیجا جائے ، درود و سلام مکمل نہیں ہو تا ۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس مقام کی زیارت سے مجاہدین کو بڑی روحانی

ابن عباس کے مطابق اوپر بیان شدہ واقعہ لیجی حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی ناکامی کے بعد ،
حضرت ابراہیم نے حران کے مقام کے نزدیک وریائے فرات کو عبور کیا اور ملک شام (موجودہ سیریا) علے گئے کہ اس زمانے میں ان علاقوں کو کنعان کہتے تھے۔ یہ نام حام بن نوح کے ایک بیٹے کنعان کی وجہ سے بوانہ کہ حضرت نوح کے بیٹے کنعان کی وجہ سے جو طوفان میں عزق ہوگیا تھا۔ ان کنعان کی اولاد کے علادہ حضرت ابراہیم کے ایک پچیا شویل بن ناحور بھی وہاں آباد تھے۔ ان کی ایک بیٹی سازہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ ٹکاح کے لئے پیش کر دیا ہو آپ نے منظور فرما یا۔ (یہووی اور عیسائی ایک بیٹی سازہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ ٹکاح کے لئے پیش کر دیا ہو آپ نے منظور فرما یا۔ (یہووی اور عیسائی آپ کو سارہ کہتے ہیں) اور جناب سائرہ آپ کے ساتھ ہو گئیں ۔ آپ کی عمر اس وقت پیٹٹنیس برس تھی اور وہاں سے آپ موجودہ اردن میں گئے ہماں آپ کے بھائی ہاراں رہتے تھے۔ یہ جگہ وادی یرموک سے نزدیک ہے اور جبل ہاراں انہی کے نام سے ہے۔ انہی کے بیٹے حضرت لوظ بھی پیٹیم ہوئے جن کانسب میں ذکر ہو چکا ہے۔

اردن سے حصرت ابراہیم مصر گئے اور مشرق سے جنوب کی طرف وہی راستہ اختیار کیا ہو جاب عمر ڈ بن عاص نے حصرت عمر کے زبانے میں باب الیون کی فتح کے لیے کیا تھا (جس کی تفصیل راقم کی کتاب خلفاء راشدین حصہ سوم میں ہے) باب الیون، عین شمس اور مصراس علاقے کے برائے شہر ہیں اور آج اس جگہ پر قاہرہ شہر اور فسطاط کی چھاؤنی ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں وریائے نیل کے مغربی کنارے پر منف کا شہر ہے جبے حصرت نوخ کے پڑپوتے مصرفے آباد کیا تھا ۔ حضرت ابراہیم کا باب الیون تک جانا تو ثابت ہے لیکن منف کے بارے کچھ پکا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملک کا دارا گھومت تھا یا باب الیون ۔ مصر میں اس زبانی میں ہو جب وین ہو جب وین ہو جب وین ہو جب میں شمس جس کو اہل پورپ صلیو پولس کہتے ہیں ان لوگوں نے آباد کیا تھا جنہوں نے حضرت ہا جر ڈ کے خاندان سے حکومت تھینی تھی اور اس شہر میں سورج کی پرستش کرتے رہے ۔ حضرت ہا جر ڈ مصر کی قبطی قوم ہے تھیں جو حضرت ابراہیم کو تحف کے طور پر دے دیا ۔ جنہوں نے ان سے نگار کر لیا ۔ حضور پاک گی بیشگوئی پوری ہوئی ۔ ان سے نگار کر لیا ۔ حضور پاک گی بیشگوئی پوری ہوئی ۔ اس سلمانوں کو اسی وجہ سے قبطی قوم کے ساتھ بہتر سلوک کے لیے ارشاد فرما یا اور ساتھ بی فرما گئے کہ قبطی قوم جلد اسلام کی طرف مائل ہوگی ۔ اس سلمانوں کو اسی وجہ سے قبطی قوم کے ساتھ بھر سلوک کے لیے ارشاد فرما یا اور ساتھ بی فرما گئے کہ قبطی قوم جلد اسلام کی طرف مائل ہوگی ۔ اس سلمانوں کو اسی وجہ سے قبطی قوم کے ساتھ بھر گیا اور حضور پاک کی پیشگوئی پوری ہوئی ۔

بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ مصر کے کافر بادشاہ نے حضرت سائرہ پر دست درازی کرنے کی کوشش کی اور اس کی بری حالت ہو گئی ۔اس خوف اور اپنے ارادہ گناہ کی تلافی کے لیے اس نے جناب ہاجرہ کو جناب سائرہ کے لیے ایک خادمہ کے طور پر دیا ۔اس چیز کو بھی بعد میں یہودیوں نے بہت اچھالا کہ حضرت اسحاق تو حضرت سائرہ کی اولاد تھے اور حضرت اسماعیل حضرت سائرہ کی ایک خادمہ کی اولاو سے ۔اس لئے حضرت اسماعیل سے افضل ہیں ۔ہمارے لئے قرآن پاک کے الفاظ "لا نفرق بین احد "والی بات ہے اور نسب پہچان کے لئے ہر آدمی لینے کر دار کے حساب سے جانچا جائے گا۔ نقشہ دوم میں نفرق بین احد "والی بات ہے اور نسب پہچان کے لئے ہے ۔آگے ہر آدمی لینے کر دار کے حساب سے جانچا جائے گا۔ نقشہ دوم میں حضرت ابراہیم کے سفروں کی نشاند ہی کی گئے ہے کہ آپ مصرے واپس شام و فلسطین میں آگئے اور آپ نے موجو دہ بیت المقدس کے نزدیک قیام کیا۔اس جگہ کو اس زمانے میں آور شلم کہتے تھے جے اہل یو رپ نے یروشلم بنا دیا۔

مارٹ کا جہ کا جہملا گھر: ابن سعد کے مطابق خانہ کعبہ کی نشاند ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم پر کی اور شائے کا یہ کا دیا۔

شاہ تعبہ۔ اللہ کا پہلا ھر: ابن سعد کے مطابق خانہ کعبہ کی نشاندہی اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت ادم پر کی اور مزولانہ جس کا ذکر ہو چکا ہے وہاں سے آگے بڑھ کر حضرت آدم نے کہ مکر مہ میں موجودہ حرم شریف کی بنیاد ڈالی ۔ ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ طوفان نوخ کے اثرات حرم شریف پر بھی ہوئے ۔ لیکن پانی پر تیرتے ہوئے اس کشتی نے حرم شریف یا خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ حضرت ابراہیم کے کہ مکر مہ میں آنے کے سلسلہ میں ابن عباس کی روایت کے طور پر پوری کہانی بخاری شریف میں بہت تفصیل کے سابقہ لکھی گئی ہے ۔ مختطراً حضرت ابراہیم ، حضرت ہاجرہ اور لیخ معصوم بیئے حضرت اسماعیل کو موجو دہ حرم شریف میں شریف میں چھوڑ گئے ۔ یہ ایک قسم کا دیس ثکالاتھا کہ حضرت سائرہ سوکن کو دیکھنا لیند نہ کرتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راز نرالے ہیں ۔ کہ اس نے کیا کر دیا ۔ پانی کی ملاش میں جتاب ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے سات چکر لگائے اور پی میں تیز بھی دوڑیں ۔ واپس آئیں تو چشمہ جاری تھا جس کو آپ نے فرمایا ۔ زم زم لیمن رک اور یہی نام پڑگیا ۔ حضرت ابراہیم وہاں آتے رہتے تھے اور

حضرت اسماعیل کو بچپن میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے سلسلے کی کہانی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اور آگے ذکر ہے کہ پائی سے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اور آگے ذکر ہے کہ پائی اور حضرت اسماعیل نے انہی کے خاندان میں شادی کی ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے انہی کے خاندان میں شادی کی ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے خاند کعبہ ازخوو کے علاوہ مقام ابراہیم ۔ زمزم کا چیمہ ۔ صفااور مردہ کی پہاڑیوں کے نشانات ان تاریخ پہلوؤں کے آج خود گواہ ہیں ۔ جناب ابو ذر کے علاوہ مقام ابراہیم ۔ زمزم کا چیمہ ۔ صفااور مردہ کی پہاڑیوں کے نشانات ان تاریخ پہلوؤں کے آج خود گواہ ہیں ۔ جناب ابو ذر خفاری کی ایک روایت کے مطابق مکہ مگر مد میں خانہ کعبہ کی عمارت بہت المقدس کی مسجد اقصیٰ ہے چالییں سال پہلے تعمیر کی گئ مسجد اقصیٰ کے پاس حضرت ابراہیم نے لینے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا اور دہاں پر جب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے رملہ اور ایلیا کے در میان بھی ایک مسجد آباد کی سورہ عمران

ے مطابق اور تاریخی طور پر بھی خانہ کعبہ ۔اللہ تعالٰی کا پہلا گھر ہے ۔اور بست المقدس کی مسجد اقصیٰ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے ۔ البتہ ہم مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے پہل مسلمان کچھ عرصہ کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ۔اور بعد میں منہ مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیرنے کاحکم طا۔

حضرت ابراہمیم سی اولاو: اب تک حضرت ابراہیم کی دوشادیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر نوے برس کی تھی تو ام المومنین بتاب حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جن کی عمر جب دو برس ہوئی تو حضرت ابراہیم ورنوں ماں بینے کو یکہ مکر مہ چھوڑائے ، آبکی قربانی کا ذکر ہو چکا ہے اور قرآن پاک میں سورہ صفات میں ہے کہ آپ کو ایک عظیم ورنوں ماں بینے کو یکہ مکر مہ چھوڑائے ، آبکی قربانی کا ذکر ہو چکا ہے اور قرآن پاک میں سورہ صفات میں ہے کہ آپ کو ایک عظیم قربانی ہوا ۔ کہ جنت سے ایک بڑے جسم والا دنبہ آپ کے بدلے قربان ہوا ۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ کر بلاکی طرف اشارہ ہے اور یہ عاجز دوسرے جائزہ سے مشفق ہے ۔ بہرحال حضرت اسماعیل بور سے مشفق ہے ۔ بہرحال حضرت اسماعیل نے کئی شادیاں کیں اور آپ کے بارہ لڑ کے ہوئے ۔ آپ کے بیٹے قیذر کی اولاد سے حضور پاک اور تمام قریش ہیں ۔ دما نے دوست الجندل کی بنیاد رکھی وغیرہ بارہ لڑ کے ہوئے ۔ آپ کے حضور پاک نے فربایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف علی بن ربالجی روایت کر آ ہے کہ حضور پاک نے فربایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف علی بن ربالجی روایت کر آ ہے کہ حضور پاک نے فربایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف علی بن ربالجی روایت کر آ ہے کہ حضور پاک نے فربایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے ۔ آگے چو تھے باب میں حضرت اسماعیل ذکر موجود ہے

حضرت اسحاق اوران کی اولاد: حضرت ابراہیم کے دوسرے مشہور بینے حضرت اسحق پیٹم ہیں ۔جو حضرت ساکرہ کے بطن سے ہیں ۔اوراپی والدہ محرّمہ کے ساتھ بست المقدس کے علاقے ہی ہیں رہے ۔قرآن پاک میں آپ کا ذکر کثرت سے ہے۔ آپ جو حضرت یعقوب اوران کے بینے حضرت یوسف کا قصہ قرآن پاک کی ایک پوری سورۃ میں بیان کیا گیا ہے آپ کو بھی اسی راست سے باکر عین شمس بی دیا گیاجو راستہ تبلیغ کیلیے آپ کے جدا مجد حضرت ابراہیم نے اختیار بیان کیا گیا ہے آپ کو بھی اسی راست سے باکر عین شمس بی دیا گیاجو راستہ تبلیغ کیلیے آپ کے جدا مجد حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا اور اس کا ذکر ہو جکا ہے (نقشہ دوم سے استفادہ کریں) آگے کہانی سبق آموز بھی ہے اور دلچپ بھی ۔ کہ وقت آیا کہ حضرت یوسف کی بید مصر کے وزیراعظم بن گئے ۔اور فیوم شہر آپ ہی نے آباد کیا ۔ روایت ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت یوسف کے ستر رشتہ وار آپ کے پاس جا کر مصر میں آباد ہو گئے ۔آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موی مصر میں پیدا ہوئے ۔ تو وہاں کے ستر رشتہ وار آپ کے پاس جا کر مصر میں آباد ہو گئے ۔آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موی مصر میں پیدا ہوئے ۔ تو وہاں

بنواسرائیل کینی حضرت لیعقوب کی اولاد سے جو اولاد بڑھی ان کی تعداد چھ لاکھ تھی۔اب جو شجرہ نسب ہم ابن سعد کے حوالے سے پیچے لکھ آئے ہیں۔اس کے لحاظ سے حضرت موئی، حضرت بیعقوب کی چو تھی پشت اور حضرت ابر ہیم کی چھٹی پشت سے ہیں۔ تو سوال سے کہ کیا چھ پشتوں میں تعداداتنی ہو سکتی ہے اور دس قرن بھی پورے ہوجاتے ہیں ۔ہارون رشید، عباسی خلیف، حضور پاک کے چھا حضرت عباس کی آٹھویں پشت سے تھے۔ در میانی عرصہ تقریباً ڈیڑھ سو سال ہے اور ہارون کے زمانے میں حضرت عباس کی کل اولاد کی تعداد بیس ہزار بنتی تھی۔خیر ہرزمانے کے حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔اور ہراکیک کی اولاد ایک نسبت سے نہیں بڑھٹی لیکن اتنافرق نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں عرصے اور تعداد میں سے یا شجرہ نسب میں سے کسی ایک پہ شک ضرور پڑتا ہے۔اور اس عاجز کا بہ جائزہ اور زیادہ شحقیتی طلب ہے کہ پرانے زمانے کے "زمان "۔اور شجرہ نسب میں شک کی گخائش ہے۔

حصرت موسی اور پی اسرائیل ی زندگی فرعون نے کسے اجمین کی ہوئی تھی ۔ حضرت موسی کی پیدائش، فرعون کے گھر میں پرورش اور پھر مصر سے بوا ہے کہ بخوا سرائیل کی زندگی فرعون نے کسے اجمین کی ہوئی تھی ۔ حضرت موسی کی پیدائش، فرعون کے گھر میں پرورش اور پھر مصر سے بھاگئے و فیرہ کے سارے ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجو دہیں ۔ جن بزرگ کے ہاں مدین میں حضرت شعیب تھے ۔ اب ان کی بکریاں چرائیں اور ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ان کے بارے میں مضرین کا خیال ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے ۔ اب شجرہ نسب کے لحاظ سے حضرت شعیب بن بویب بن عیفیا بن ابراہیم بنائے گئے ہیں اور دو مری جگہ و پی ابن سعد، حضرت شعیب کو حضرت ابراہیم بنائے گئے ہیں اور دو مری جگہ و پی ابن سعد، حضرت شعیب کو حضرت ابراہیم بنائے کے بین لفظ مدین کی وجہ سے مفسرین نے حضرت شعیب کو حضرت ابراہیم کے خاط سے دو تو تو باب سعد، حضرت شعیب کو حضرت موسی کا خرینا دیا ۔ (واللہ اعلم بالصواب) اس عاجز کے لحاظ سے زمانہ کا بیہ جائزہ ہے جنائی حضرت ہارون نے فرعون کے حزید شختی اور آپ کے بھائی حضرت ہارون نے فرعون کے خور کے جائے میں اور خواجہ بھر کی ادار کہ کہ کہ حضرت ابرائیل کو کس طرح چروایا اور فرعون کا لشکر کی ہوتی اور خواجہ خطر کی ملاقات کا ذکر کر کھے ہیں ۔ کچہ لوگوں کا مسابھ ہے ۔ بخواس الی ہی کو ارش کی عدد سے مسابھ ہے ۔ بخوری کی ملاقات کا ذکر کر کھے ہیں ۔ کچہ لوگوں کا موسی آبیں کے حضرت ابرائی اور خواجہ خطر کے "رجال الغیب "ہوف کے سلسلہ میں کافی لوگوں کو اتفاق ہے ۔ اور کی قائما، خواجہ خطر کے الیے وجود کو ہی تسلیم نہیں کر نے کی زمانے کے بعد ہوئے ہیں ۔ بہرال خورے سرے اور کچھ علما، خواجہ خطر کے الیے وجود کو ہی تسلیم نہیں کر نے کھور کے ایک کور کی تسلیم نہیں کر نے کے بعد ہوئے کہ می تواجہ خصر کے ایک کور کور کی تسلیم نہیں کر کے گور کور کی تسلیم نہیں کر کے کور کور کی کر رہے ہیں ۔ اور کچھ علما، خواجہ خصر کے الیے وجود کو ہی تسلیم نہیں کر کے اسلیم نہیں کر کے اسلیم نہیں کر کے بھر کور کی کر رہے ہیں ۔ اور کھی علما، خواجہ خصر کے الیے وجود کو ہی تسلیم نہیں کر کے کھور کور کی کر رہے ہیں ۔ اور کور کی کر رہے ہیں ۔ اور کور کی کر رہے ہیں ۔ اور کھور کی کر رہے ہیں ۔ اور کھور کی کر رہے ہیں ۔ اور کے کور کی کر رہے ہیں ۔ اور کے کور کے کر رہے ہیں ۔ اور کے کور کے کر رہے ہیں ۔ اور کے کر رہے ہیں ۔ اور کے کر رہے ہیں ۔ اور کے کر رہے ہیں

(والله علم بالصواب) پنی اسرائیل کے ویکر پیٹیمر، اس سلسلے میں حضرت یونس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ کو بھی چھلی لگل گئی تھی سنتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم سے تنگ آگر ان کے لئے بد دعا کی اور پھر عذاب کے ڈرکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام آنے سے پہلے ۔ اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ راستے میں دریا کو پار کرنے کے لیے جس کشتی میں بیٹے وہ غرقاب میں پھنس گئی اور کسی صاحب نظرنے کہا کہ "کشتی میں کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلآ۔ کشتی غرقاب سے نہ نکلے گی "۔ حضرت یونس سمجھ گئے کہ یہ اشارہ انہی کی طرف تھا تو دریا میں چھلانگ لگادی سادر ایک مجھلی ان کو نگل گئی۔آپ مجھلی کے پسیٹ میں قران پاک کی مشہور دعا سلا الیہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین پڑھتے رہے سادر تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملی اور مجھلی ان کو دریا کے کنارے پر پھینک آئی ساسی دوران ان کی قوم نے بھی تو بہ کرلی اور ان کو معافی مل گئ۔

حضرت ایوب کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان کو جذام ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ۔ لیکن زیادہ تفصیل نہیں ۔اسی طرح حضرت السے کے بارے بھی قرآن پاک میں ذکر ہیں ۔البتہ حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن پاک میں بڑے تفصیلی ذکر ہیں لیکن مودودی صاحب نے جو ہاروت اور ماروت کو حضرت سلیمان کے زمانے کی بات لکھاوہ غلط ہے کہ جادو تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہو تا تھا۔اور تاریخی طور پر بھی تمام واقعات کے تانے بانے مل جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم کی باقی اولاد: روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے دو مذکور شدہ شادیوں کے علاوہ دواور لیعنی کل چار شادیاں کیں ، جن میں سے سے گیارہ لڑکے پیدا ہوئے ۔ اور ان میں سے مدین کی اولاد سے حضرت شعیب پیدا ہوئے ۔ حضرت ابرہیم کے باقی لڑکوں کے نام ۔ ماذی ، زمراں ، سرنج ، سبق نافس ، کیشان ، احیم ، لوط اور یفستان تھے ۔ نقشہ دوم سے مستقادہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ موجو دہ خراسان کے علاقوں تک گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو دور دور تک پھیلاتے رہے کہ ہرجگہ صراط مستقیم کی نشاند ہی ہو۔

عافر مان قوموں کے جہیجیم نے بیان کیا جا جگاہ کہ سام بن نوخ کی اولادے حضرت صور ، حضرت صال اور حضرت لوظ پیٹم بھی ہوئے اور تینوں کا شجرہ نسب بھی وے ویا گیا ہے۔ حضرت لوظ ، حضرت ابراہیم کے بھتیج تھے اور ان کی قوم پر حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں موجودہ اردن کے علاقے ہاراں میں غصنب نازل ہوا۔ شجرہ نسب یہ نشاند ہی کرتا ہے کہ حضرت حود اور حضرت صافح تحضرت صالح تحضرت ابراہیم کے تحورت علاقے ہاراں میں غصنب نازل ہوا۔ شجرہ نسب یہ نشود کی جگہ بھی و کھائی گئی ہے۔ حضرت صالح تحضرت ابراہیم کے تحورت بھی۔ حضرت صور کی جسے سے تحورت جو کہ بھی ہوگزرے ہیں۔ نقشہ سوم میں حضرت صالح تو اس جگہ ہے گزرے بھی۔ حضرت حود کی مہم پر تشریف لے گئے تو اس جگہ ہے گزرے بھی۔ حضرت حود کی قوم عاد، جنوبی عرب میں نجران اور مہرہ کے در میان بستے تھے۔ تینوں قوموں کی گراہی کا قران پاک میں تفصیل کے ساتھ اکثر جا ہوں پر ذکر ہے۔ کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں کی بات نہ سی اور غیض و غصنب کا شکار ہوئے۔

بنی اسمرائیل کے آخری پینیمبر حضرت ذکریا، حضرت بھی اور حصرت تھیئی بنواسرائیل کے آخری پینیمبرہیں ۔ حضرت ذکریا کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت مریخ آپ کو سونب دی گئیں اور آپ نے دعا مانگی ۔ رب لا ترزنی فردا انت خیرالاوارشین ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیا عطا کیا ۔ جو حضرت بھی پینیمبرہوئے ۔ البتہ نبی اسمرائیل کے آخری پینیمبر حضرت عیریٰ ہیں جو بن باپ کے حضرت مریخ کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ حضرت عیریٰ کی بستی کا نام ناصرہ ہے ۔ اور آپ کے اصحاب کو ناصری بھی بھی بایں اور نصاریٰ کا لفظ وہاں سے ہی نکلا ہے ۔ بدقسمتی سے حضرت عیریٰ کو ماننے والوں نے آپ کو خدا کا بیٹیا بنا دیا ۔ اور صواط۔ مستقیم سے ہٹ کر مذہب کو افسانہ بنا دیا۔ مقصود حیات میں تبدیلیاں کر دیں۔ اور دونوں ماں سبیٹے کی پوجا شروع کر دی۔ اوھ

مخالفین خاص کر مہودیوں نے دونوں پر دہ بہتان لگائے، جن کو بیان کرنے کی قام کو ہمت نہیں ہوتی ۔ تو و تیا مکمل طور پر گروہوں میں بیٹ گئے ۔ کافروں اور منافقوں کے علاوہ اہل کتاب بھی صراط مستقیم ہے ہیٹ گئے ۔ اور مکمل گراہی پھیل گئی ۔ یعنی زمانہ نے مکمل طور پرا پتا تسلسل کھو دیا کہ ہمارے آقا نبی آخر الزمان و خاتم النہین صفرت محمل کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آگیا تھا۔ خلاصہ:

علاصہ:

یہ باب بڑا اہم ہے کہ یہاں قصص الانہیاء کو دین حق کے فلسفہ حیات کے روحانی پہلو کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی رہمروں اور ان کے دفقاء کی زندگی کے عملی پہلوؤں کے تاریخ انسانی کے ساتھ بھی ملا دیہے گئے ہیں ۔ یہ عاج اس تقریب کہ مارے تاریخ کے ایک پروفیسر کے لحاظ ہے ہر پرانا پھر بھی پو تر ہے ۔ اسلام کے لحاظ ان تاریخ کے مطالعہ برائے مطالعہ کا قائل نہیں کہ ہمارے تاریخ کے ایک پروفیسر کے لحاظ ہے ہر پرانا پھر بھی پو تر ہے ۔ اسلام کے لحاظ ہے بات غلط ہے ۔ ہم تو واقعات سے سبق سیکھنے اور ان میں اپنے لئے نشان راہ مگلش کرنے کے قائل ہیں ۔ یہی دجہ ہے کہ بایل مصراور اس خطہ کی پرانی تہذیبوں کا نام ضرور لیا۔ لیکن ان کی تاریخ گھٹن میں نہیں پڑے ۔ اس عاج کانظریہ و بی ہے جو حکیم الامت علم اور اس خطہ کی پرانی تہذیبوں کا نام ضرور لیا۔ لیکن ان کی تاریخ گھٹن میں نہیں پڑے ۔ اس عاج کانظریہ و بی ہے جو حکیم الامت علامہ اقبال کا تھا۔ فرماتے ہیں۔

خود الوالبول نے يہ تكتہ كھايا جھ كو وہ الوالبول كے ہے صاحب اسرار قديم ا وفعتہ جس سے بدل جاتى ہے تقدير الم بر زمانے ميں وگرگوں ہے طبعيت اسكى مشمير محمد ہے كہى چوب كليم ا

فلسف حق: ہم فلسف حق کی ملاش میں ہیں اور حضور پاک سے جہلے کے زمانے کے فلسف حق کا جائزہ ہیش کر دیا گیا ہے۔ جس میں چوب کلیم سمیت سب رہمناؤں کی رہمنائی کا مختر ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہم شمشیر محمد کی طرف رداں دداں ہوتے والے ہیں۔ لیکن اس طرف آگے بڑھنے سے جہلے باطل فلسفہ والوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کہ شرکی نشاند ہی بھی کر دی جائے۔ کہ حضور پاک کے زمانے سے جہلے شروالوں نے کیا "کل کھلائے" اور آج کل باطل کن شکلوں میں ظاہر ہورہا ہے۔

اہل عقی کا کارواں البتہ روز ازل سے صراط مستقیم پر رواں دواں ہے اور ہر مشکل وقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے رہے انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ایٹے آپ کو سے اور وہ خو داور ان کے بیروکار اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرتے رہے ۔ انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ایٹے آپ کو سیاری اور عمل نے اجتماعی صورت اختیاری ۔ آگے جل کر جب ایٹ آڈا محمد مصطفیٰ کا ذکر آئے گا تو ای پہلو پر زیادہ زور ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بچر ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دیا تھا۔ کہ ہمارے سامنے مقصد ایک تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حضور پاک کے رفقاً کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق نے اپنا گھر بنالیا۔

عنق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عنق سے می کی تصویروں میں سوز دمیم (اقبال)

نوٹ : کتاب "اسلامی نظام حکومت" میں اس مضمون کو اور زیادہ و سعت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور دہاں سکندر ابونانی کے ذوالقر نین ہونے یادین حنیف کے پیرو کار ہونے کے سلسلہ میں ثبوت بھی پیش کر دیۓ گئے ہیں۔

### مسيرا باب

## باطل فلسف ادر ممرابي

وصاحت باطل فلسنوں یا طریق کار کا مضمون بہت وسیع ہے۔ کہ باطل گر گسد کی طرح رنگ مبدیل کر تا رہتا ہے - باطل ے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تھن چاہیے ۔ اور بدی کا بیان از خود بدی کو نزدیک کر دیتا ہے ۔ بدی یا شریا باطل یا جموت و فریب یا دجل سب ایک قسم کی چوری ہیں ولیوں بر قسمی ہے یہ تمام چوری الیے لبادے اوادہ کر سامنے آتی ہیں گدان میں کھٹل ہی ہوتی ہ الله تعالى في اس ومياسي جمين احتمان كيلية جيجاب اوريد احتمان والتي بإا مطل ب - كدالله تعالى في خوو قرآن باك مي كي جگہوں پراس امتحان کو مدحالی کے ساتھ دودھ یا گئی چیز کو بلونے کے مشاہرے قراد دیا ہے = بلونے پراگر دھیان دیں تو ایک عیکر مُتَمَّ عُہِيں ہُوتًا تُو ووسرا حَكِر آجاتًا ہے وغیرہ بہرحال ہم جو باظل كاذكر كر رہے تھے تو اس باطل میں مزہ بھی ہے اور لطف بھی ۔ كوبیہ بڑی " وقتی " چیزیں ہوتی ہیں ۔ اور ہم مانیں یا مانیں باطل سے حکر میں پڑکریا گناہ کر سے کچھ ندامت ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابوجہل کے قسم کے لوگ زبان سے یہ سب کچھ تسلیم نہ کریں گئے ۔ حق و باطل کی پہچان کی وجہ یہ ہے کہ روزازل جو ہم نے الله تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہاں تو ہمارا خالق ہے اور ہم ترے بنائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔" تو ہر انسان صحح کام اور غلط کام میں فرق کو ضرور سجھنا ہے ۔ لیکن ہماری کوئی بدی ہمیں گراہ کر دیتی ہے۔اب شیطان کولیجئے۔کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا قائل ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکا ہے بینی کافی کچھ جانبا ہے اور بہت بڑاعالم ہے۔ لیکن تکر اور حسد کی دجہ سے خود بھی گراہ ہو گیا اور باقی مخلوق کو بھی گراہ کرنے پر لگاہوا ہے۔فرعون جو حضرت موٹی کے زمانے میں تھااس کے بارے میں روایت ہے کہ لوگوں کے سامنے تو خدا بنا بیٹھارہ یا تھا۔لین تہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی بھی کرلیٹا تھا اور کہنا تھا کہ اے میرے خالق میں مجبور ہوں کہ ابیما کر رہا ہوں اور لو گوں کی آنکھوں میں وھول جھونک رہا ہوں ۔اور پکھنڈ بنائے ہوئے ہوں ورینہ اپنی ہستی کو پہچانیا ہوں کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں۔" فرعون ابیما کیوں کر تا تھا۔ صرف دنیاوی بادشاہت کی لذت کے لیے۔ آگے شیئسسویں باب میں ذکر ہے کہ قبیصرروم ہرقل ،اسلام کے صراط مستقیم کو سمجھ گیا تھااور مسلمان ہونے کو میار بھی ہوالیکن بادشاہت چھوٹ جائے کا خطرہ پڑ گیا اور و نیاوی لذتوں کے واسطے اپنے طریقہ پر قائم رہا۔ یعنی حق کی طرف نہ آسکا۔ کا فراور منافق اب کچھ لوگ اپنے خالق لینی الله تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں اور ہم ان کو دہرئیے یا کافر کہتے ہیں ۔ لیکن السی

کافراور منافق اب کچ لوگ اپنے خالق لیعنی الله تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں اور ہم ان کو دہر نے یا کافر کہتے ہیں ۔ لیکن السے لوگوں کے ساتھ تہنائی میں بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ السافیشن کے طور پر کرتے ہیں یا دنیاوی لا کج اور لبھ کی وجہ سے ۔ ورنہ ول میں تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ضرور بر ضرور ان کے پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ سرسید احمد سمیت السے لوگوں کو نیچر نئے بھی کہتے ہیں ۔ تو یہ لوگ بھی آخر تسلیم تو کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ یا سسٹم ہے کہ یہ سب نظام چل رہا ہے ۔ اس کو کون حلارہا ہے ؟ تو ان کا جواب ہوگا۔ "قدرت " اب قدرت کیا ہے ۔ یہاں آگر وہ بھی خاموش ہوجاتے ہیں ۔ منافقین کے

بارے صحابہ کرائم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی۔" یارسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پیدا کیا کہ وہ فدا سے منگر

ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطبع ہیں۔ لیکن معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کیوں پیدا کیا کہ

ان کا کوئی اصول نہیں ۔ تو حضور پاک مسکرا ویہے ۔اور فرمایا" اگر منافق ند ہوتے تو بازاروں کی رونق ضم ہوجاتی " ہمارے آقا کی

ہاتوں میں اعمیٰ وصعت ہوتی ہے کہ ان میں ہے حساب تھے ہوتے ہیں ۔اب ورا وصیان ویں کہ و دیا کا زیاوہ کارو ہار" معافقت " ہی

پاتوں میں اعمیٰ وصعت ہوتی ہے کہ ان میں ہے حساب تھے ہوتے ہیں ۔اب ورا وصیان وی کہ و دیا کا زیاوہ کارو ہار" معافقت " ہی

علام ہی ہے ۔اور بعناب بلید شاہ کہوگ افسی ہے ۔اور جموط سے کھے گزارہ علی جاتا ہے ۔) حق البتد اپنی جگہ پر قائم وائم ہے اور اہل ۔

حق اور باطل کے درمیان آگ مجوگ افسی ہے ۔اور جموط سے کھے گزارہ علی جاتا ہے ۔) حق البتد اپنی جگہ پر قائم وائم ہے اور اہل ۔

حق نے جب اجتماع طور پر باطل کا مقابلہ کیا تو باطل پاش ہوگیا ۔ لیکن آگر باطل مکمل طور پر ختم ہوجاتا تو یہ عالم نصل ہی علی میں بھنسانا کرتے ۔ اس اللہ اللہ کا مقابلہ کو اس کا صلحلہ جاری رکھنا تھا ۔اس لیے باطل کو بھی اجازت وے رکھی ہے کہ لوگوں کو اپنے خال میں بھنسانا کرتے ۔

باطل کا تاریخی پہلو یے ذکر ہو جا ہے کہ باطل کاسر غنہ شیطان ہے۔اور شیطانوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔یہ شیطان مے صرف انسانوں پر ڈورے ڈلیتے رہتے ہیں بلکہ بعض دفعہ کچھ انسان بھی شیطانوں والی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں ۔اور لو گوں سے شیطانی کام کرواتے ہیں ۔ یہ چیزانفرادی اور اجتماعی دونوں صور توں میں کروائی جارہی ہے تب ہی علامہ اقبال نے این ایک نظم میں کہا کہ شیطان کے تو مزے ہیں کہ وہ ارباب سیاست میں سو ہزار شیطان پیدا کر چکاہے جو اس کی جگہ لے حکے ہیں ۔وراصل الیے لوگ زندگی کے کئی شعبوں پر چھا میکے ہیں اور یہ نسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے کہ حرام کی کمائی کے سلسلے میں کہیں جونے کے اڈے ہیں کہیں سود کا بازار کرم ہے ۔اور کیا نہیں ہو رہا۔ بلکہ دنیا کاموجو رہ معاشی نظام ہی سو وپر چل رہا ہے ۔تو باقی کیا رہا ۔عورت کی " بكرى " تو اتنى عام ہے كه آج اس كى شكل وصورت كے يتج بغير كوئى كاروبار چل بى نہيں سكتا - عجام كى دكان سے لے كر اخباروں کے صفحات کو عورت کو فوٹوؤں ہے " مزین " کیاجا تا ہے کہ بکری زیادہ ہواور ذراہم ٹی دی کے اشتہاروں پر نظر دوڑا نیں کہ عورت ی عورت نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ شیطان ہی تھا کہ حضرت حوا کو ورغلانے میں کامیاب ہوا جس کے بعد حضرت آدم اور مائی حوانے جنت کا ممنوعہ پھل کھاکر ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ۔ لیکن شاید ہم غلط فہمی میں ہوں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے ۔ یہ سلسلہ تو اب اور زیادہ زور شورسے جاری ہے۔ ہرروزشیطان اور اس کے چیلے ہمیں یہ" ممنوعہ پھل" کھانے کی ترغیب دینے کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم باطل فلسفوں اور باتوں کی پیروی کر کے گراہ ہو جائیں ۔شیطان کاجال بہت وسیع ہے ۔وہ ہمیں انفرادی طور پر ہروقت گناہ یا شرک طرف مائل کرتا رہتا ہے۔اس سلسلے میں اس نے قابیل کوغلط راستے پرنگایا کہ اس نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر کے دنیامیں قتنہ وفساد کی بنیادر کھی البتہ ہم قران پاک سے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر اور حضور پاک كى سنت سے حلال وحرام کی تفصیلی باتوں کا ذکر یہاں نہیں کر رہے کہ یہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔ لیکن ان باتوں سے کوئی مشکل سے بے خبر ہوگا اس لئے یہ عاج زیادہ ترشیطان کے اس فتنہ و فساد کا ذکر کرے گا کہ اس نے مادیت کے بتوں کو الیبی شکل وصورت دی ہے اور

یاطل کے فلسفہ اور نظریات پر ایسے لیبیل جیپاں کر دیے ہیں۔ کہ اجتماعی طور پر ہم نے لینے آپ کو ان نظریات اور بتوں کے تاہی کر دیا ہے۔ اور ہم پر ایسا جاوو کیا ہے کہ کہجی ہم جھر بکری بن جاتے ہیں اور اپن قوعی غیرت و جمیت کا پاس ہی بجول جاتے ہیں۔ اور کہ بھی بچر کر ایسے ابحد کھڑے ہیں کہ ایسنے ہی ملک میں تو ڈبھوڑ کر کے بجاوت پر افراقے ہیں۔ اور وہ فساد مجاتے ہیں کہ ہمیں ایسنے پرائے کی ہمیز نہیں رہتی ہجائی ہڑکے ہیں کہ اپنی محلوم ہونا ایسنے پرائے کی ہمیز نہیں رہتی ہجائی ہے گرے باور کو کا فرمائی اور گرا ہی کہ وضاحت پیش کرے گا۔ ہمیں محلوم ہونا چہ پر ایسنے کہ یہ شیطان ہی تھاجس نے حضرت توخ کی قوم مختور محدرت موڈ کی قوم میٹوو، حضرت موڈ کی قوم میٹوو، حضرت ابراہم کے سلطے آگر نمرود کو کھڑا کیا۔ حضرت موٹ کی نافر مائی کرائی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیش و غصن کے سلطے ابو جہل اور ابو ابس جسے لوگ اس شیطان کے چیلے تھے۔ شیطان کے حضرت ابراہم کے سلطے قرعوں جیلے سے موجود تھا۔ اور ہمارے آقا کے سلطے ابو جہل اور ابو ابس جسے لوگ اس جست اور دوؤرخ بھی بنائے ۔ بلکہ السے جیلوں کی تحداد ہے حساب ہے۔ اور شداو جسلے کا فرہو گورے ہیں جنہوں نے اس جہاں میں جنت اور دوؤرخ بھی بنائے ۔ بلکہ السے جیلوں کی تحداد ہے حساب ہے۔ اور شداو جسلے کا فرہو گورے ہیں جنہوں نے اس جہاں میں جنت اور دوؤرخ بھی بنائے ۔ بلکہ السے جیلوں کی تحداد ہے حساب ہے۔ اور شداو جسلے کا فرہو گورے ہیں جنہوں نے اس جہاں میں جنت اور دوؤرخ بھی بنائے ۔ بلکہ السے اس خواری ہوگر کی ایسے لوگ سامنے آیا تو ان صدیوں میں غلام کذاب اور کئی السے لوگ سامنے تی تو جن کے سامنہ شیطان کی گاڑھی چھنتی دہیں۔

لیکن جسے اوپر ذکر کیا گیا ہے اب تو شیطان کے طوے مانڈ ہے ہوگئے ہیں کہ حق کے نظریات اور فلسفوں کے مقابلے میں شیطان کی باطل فلنے ہی پیدا کر چکا ہے کہ لوگ عقلی طور پران فلسفوں کے بچاری بن عکے ہیں اور ان فلسفوں کو اپناتے وقت کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یا ایساکر نے میں کیا برائی ہے "کہ ایس کہ بھائے تھی کہ لوگ ان کہتے ہیں کہ لوگ ان کہ بھائی اور الم اور حسر تھا اور لاچ و حرص بھی ہوتی تھی کہ لوگ ان کی تقریم "ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرائے یا طال فلسفوں کو "جدید "کہہ کر ترقی کا تربیہ کہتے ہیں اور اہل حق کو "قدیم "ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرائے والم فلسفوں کو "جدید "کہہ کر ترقی کا تربیہ کہتے ہیں اور اہل حق کو "قدیم "ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ۔ فرق موف یہ ہے کہ پرائے والے میں لوگ کم علی کیوجہ سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں ۔ اور باطل فلسفوں کو اپنے ایمان کا حصہ بھی کر اپنالیتے ہیں ۔ اب ان مادر پدر آزاد لوگوں کو کس زبان میں تھی یا جائے کہ خدارا فیروں کی نقل نے کرد کہ اس میں حرکو بیت ہے جو بھی احساس کمتری میں جگا کر دے گی ساتم بھی بکریاں تو و پہلے بینے ہوئے ہیں اور ونیا کی منظوبہ تو م ہیں ۔ ایکن یہ مرحو بیت بھی مزید شلائی کی زنجیروں میں جگڑ دے گی ۔ خدا کی قسم! راقم کے لیے وہ الفاظ واقع نظر نے مشکل ہوگئے ہیں جن سے قوم کو یہ بہلو تھی میں حور سے بھی ورد کی ۔ خدا کی قسم! راقم کے لیے وہ الفاظ واقع نظر نے مشکل ہوگئے ہیں جن سے قوم کو یہ بہلو تھی ماسکوں ۔

عثرِوں کے فلسفہ حمیات مہلے باب میں غیروں کے فلسفہ حیات کا مختفر بیان ہو گیاتھا۔اس کو دہرانا ٹھیک نہیں۔لیکن اس باب میں عملی طور پر ثابت کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو غیروں کے نظریات، تلمیحات اور اصطلاحات کے مکمل تا ہے کیا بیوا ہے اور سیاست میں میکاویلی سے رہنمانی حاصل کرتے ہیں۔اب اس بی منظر کا بیان ہوگا۔

التكريزي دور الكريز في دور كومت من سخري طروع تعلي ادارے كھولے اور ان ك در يع يورے برصغر كو

فرگئی تہذیب کا گردیدہ بنا دیا۔ فیر ملکی فرنگی حکومت نے اقتدار چونکہ مسلمانوں سے تجینا تھا لہذا اسلام اور اس سے پیرد کار، زیادہ سختہ مشق ہے ۔ خاص کر ۱۹۵۸ء کی جنگ آزادی سے بعد اسلام سے فلسفہ جاد کو دین سے نابو دکرنے کی کوشش کی گئی یا اسے کچھ اس قسم سے معانی بہنا دیے گئے کہ یہ فریقہ معلل ہو کر رہ گیا۔ ترک بہاد کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ برصغیر کی نقسیم سے وقت ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں اہل اسلام بزی سفا کی سے جھیج بکریوں کی طرح قتل و غادت کا نشانہ ہے یا انہیں بزور شمشیر پاکستان کی طرف وصیل دیا گیا اور ہم سز ہزار عورتیں کفار سے پاس چھوڑ آئے۔ انگریزی تعلیم کا مقصد بابو یا مرکاری تو کر پیدا کرنا تھا یا زیادہ سے زیادہ کچھ ڈا کر اور و کیل بن گئے لیکن یہ پیٹے بھی مغربی ثقافت میں اس طرح رنگے ہوئے تھے کہ وہ بمبی باطل تہذیبوں کا غلام بنا دیتے ہیں بلکہ سابقہ اور شیکنالوہی سے گردہ بھی کچھ لادینیت کے عکر لیسٹ دیتے گئے ہیں کہ وہ بھی جمیں اسلام سے دور کرتے ہیں ۔ خیروکالت یا عدلیہ تو مکمل طور پریو نائی اور رومن قانون کی غلاج ہے جس کا اسلام کے سابھ دور کا بھی واصلہ نہیں اور دور کرتے ہیں ۔ خیروکالت یا عدلیہ تو مکمل طور پریو نائی اور دومن قانون کی غلاج ہے جس کا اسلام کے سابھ دور کا بھی واصلہ نہیں اور بھی معربی باقی ہے کہ ملک صرف حفرافیائی یا اسائی بنیادوں پر بہنتے ہیں اور اس کانا ہو ہم بھی تھور کے ایک کی آزادی کی اینٹ ان علوم سے حمت رکھی ہے وہو میں ملک نہیں اور اس کانا ہے ہم ایک ملک ہو وہ دیاں پاکستان سے دیمو دہ بیان ہے ۔ دہو وہ میں مارت تھے بیان ہے ۔ اس عاجر نے ایک کتاب جہاد کشمیر میں اسے تو تیجہ سامنے ہے ۔ اس عاجر نے ایک کتاب جہاد کشمیر میں مصورہ تیار کیا ہے ۔ دہاں پاکستان سے دوجود میں آئے کا ساراقصہ بیان ہے ۔

سوال ہے یہ کروں ساتی فرنگ ہے کہ یہ طریقہ دندان پاک باز نہیں "
آزادی فکر و آزادی عمل آزادی کادنٹریب نعرہ، دراصل اپنا اندر بڑی کھش اور لبحاذر کھتا ہے۔ اس میں بمارے فلای کے دور کی وجہ سے کچے رو عمل والا بہلو بھی ہے۔ فیروں کی فلای سے جب چینکارا صاصل ہوا تو ہم کچے زیادہ ہی "آزاد" ہو گئے۔ یہ بھول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافرمان ہے۔ من شذ شذہ فی الناریعنی جو اکیلارہ گیاوہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی وین ہول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافرمان ہے۔ من شذ شذہ فی الناریعنی جو اکیلارہ گیاوہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی وین ہو ای اور جتنی اجتماعیت کی نظریہ میں نہیں ۔ بے ہی ہو ایک خضور پاک نے بندوں کو بندوں کی فلائی سے مجزوایا لیکن مسلمان اللہ تعالی کا محکوم ہے اور اسلام کسی مادر پر آزادی کی اجازت نہیں ویتا۔ الیہی آزادی حیوانیت کی طرف ایک پیش قدی ہوگی کہ علامہ اقبال کمتے ہیں۔

ہو فکر اگر نمام تو آزادی افکار ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریبۃ بقول علامہ اقبال ۔ اگر فکر خام ہو تو اس سے انسان حیوان بن جاتا ہے۔ حضرت عشانؒ سے زمانے میں آزادی عمل نے پہلے تو ہمارے مرکز کو پاش پاش کر دیا۔اس کے بعد حضرت علی آعے بوھے کہ مرکز کوسہارا دیں ، تو آزاد فکر ضارجی پیدا ہوئے جنہوں نے آ کے معتولہ ، " معدلہ " قدریہ ، جہنیہ اور باطنیہ وغیرہ گروہ پیدا کے اور اس سب سے اثرات مسلمانوں پراس طرح ہونے کہ گو ہمارے علماء یا اماموں نے خود کسی فقبی گروہ کی بنیادند ڈالی تھی اور اکثر نے فقہ لکھا بھی ید لیکن ہم خواہ مخواہ فقبی گروہوں میں ب گئے ۔ اور جب کسی نے ان گروہوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آھے جل کر ہم " مقلد " اور " غیر مقلد " گروہوں میں بث گئے جنائی اس آزادی فکرنے " فقة وحدت " یا "فقة حسکریت " سے بارے میں کچے نه سوچنے دیا۔اس لئے جو آزادی فکر یا آزادی عمل ہماری وصدت کو پارہ پارہ کرے اس کو اپنانے کی اجازت نہیں اور نہی مفسدین یا سازشی لوگوں کو حکومت ایسی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ باطل فکر پھیلائیں اور لو گوں کو باطل عمل کی طرف مائل کریں یالو گوں کو اپسی باتوں پر اکسائیں کہ وہ قانون کو ابن باخة ميں لے يويں -اسلامي فلسف حيات كابيان ملے باب ميں ہو چكا ب -اور بماري برفكر اور برعمل كواس فلسف حيات ك اصولوں کے تالع ہونا چاہیے ۔آ مح حضور پاک کی ڈندگی میں آپ سے احکام اور آپ سے رفقا ای آپ کی بیروکاری کی مثالیں دیتے ہوئے چھبیویں باب میں حکومت اورلوگوں کی ذمہ داری پر مختر جائزہ پیش کریں گے اور اسلام میں بنیادی حقوق اس طرح پورے ہوتے ہیں کہ ہرآدی اور حکومت کا اہل کار اپن ذمہ داری مجاتا ہے بین فرائض پورے کرتا ہے تو کسی کے حقوق خصب نہیں ہو سکتے ۔ لیکن ہمارے ملک میں خیروں کی نقل کر سے بنیادی حقق کے حمحت ہم جو بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں ۔ قرآن پاک کی سورت ذاریت کے لحاظ ہے ایسے خراصوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو ہر قسم کی تقریر، فکر اور عمل کی آزادی کے سلسلہ میں ہم بنیادی حقوق کی آڑلیتے ہیں یہ سراسر خیراسلای ہے۔ کہ ہم نظریہ ضرورت کے حجت حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں غیر اسلامی بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ بینی باطل فلسفہ سے حکومتی اور معاشرتی ڈھانچوں پر اسلام کا نام جیاں کر کے قوم کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ یعنی مغربی فوجی حکمت عملی پر فوج کو منظم کرنا ، رومن قانون سے تا ہع

شریعت بین بنانا، نوآبادیاتی سول نظام کو"اسلامی نظام" بنانااور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے غیروں کی نظریات اپنائے والے پڑھے لکھے لوگوں کو"اسلامی والشورں" کے طور پر پیش کرنا مالانکہ حکیم الامت علامہ اقبال ان ابلیسی فکر والوں کے بارے میں بھی ہمیں تنبیہ کرگئے تھے۔

كو فكر ضدا داد سے روش بے زماند آزادى افكار بے ابليس كى ليجاد " کلمہ حق مکر وعمل کا مضمون بہت وسیع ہے۔اسلام اس سلسلہ میں بیہ آزادی نہیں ویٹا کہ اپنی ابلیبی فکروں کو اور شیطانی محملوں کو سربازار لے جائیں ۔اسلام نے اس سلسلے کے لیے طریقہ کار وضع کیے ہیں کہ اسلام وحدت فکر اور وحدت عمل کا دعویدار ہے اور اس کتاب سے لکھنے میں یہ ایک مقصد ترجی طور پرسامنے رکھ کر پہلے حضور پاک کی ڈندگی سے اس اصول کی نشاند ہی کے جائے گی اور آخر میں چھبیویں باب میں اس ضرورت پر عمل کرنے کے طریق کار اجا گر کئے جائیں گے ۔آزادی فکر کو محدود کرنے کا البته يا مطلب يد لياجائے كه اسلام ميں كلمه حق كو بھى اجازت نہيں اور لو گوں كے ساتھ مشورہ بھى يه كيا جائے بلكه اسلام مے لحاظ ے جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کا کہنا جہاد ہے - جناب صدیق اکثر خلیف اول نے فرمایا کہ حاکم وقت کے سامنے کے بولنا بہت بدی وفاداری ہے۔ اور یچ کو چیسیا ناغداری ہے۔ البتہ کلمہ حق کہنے والے کو یہ معلوم ہو ناچاہیے کہ چے بولنا تو پھر بھی آسان ہو تا ہے لیکن ع سننا مشکل ہوتا ہے اس لئے کلمہ عق کسی ضرورت یا مدعا کے حمت بولا جائے اس کے لئے وقت اور جگہ اور ماحول کے علاوہ حقیقت کو جا دنا بھی ضروری ہے اور کلمہ حق وہ کہے جس کا اپنا دامن پاگریباں سمح ہو ورید وہی افراتفری ہوگی جو حصرت عمثان کے زمائے میں ہوئی ۔اس لئے اسلام نے مشاورت کاطریق کاروضع کیا اور صرف صائب رائے رکھنے والوں یا ان لوگوں سے ساتھ مثورہ کیا جاتا ہے جو اس مضمون کو سمجھتے ہوں اور باعمل مسلمان ہوں ۔اس کی کچھ وضاحت آگے آتی ہے اور تفصیل جیسیویں باب میں ہے ۔ کلمہ حق کھنے سے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک کہانی جلتی ہے کہ ایک شخص نے حصرت عمر کو ٹوک ویا کہ اس نے دو چادریں لے لیں جبکہ باقی صحابیوں کو صرف ایک چادر ملی ساس کہانی سے حضرت عمر کی شان بڑھانا مقصود ہے یا اسلام میں زیادہ قتنہ پیدا کرنے کی بید ایک سعی ہے راقم کوئی حتی رائے نہیں دے سکتا۔علامہ عنایت اللہ مشرقی نے اس پہلوپر بجرپور مبھرہ کیا ہے کہ وہ کون بے وقوف تھا۔جس کو حفزت عمر جسے عادل پرشک گزرا وغیرہ ۔دراصل کسی مستند تاریخ میں یہ کہانی موجود نہیں اور اعتراض کرنے والے کا نام کوئی نہیں بتاتا۔الک ضعیف روایت میں جناب سلمان فارس کا نام لیا گیا ہے۔جو بات تسلیم نہیں کی جا سکتی ۔ جناب سلمان کا ذکر پندرھویں باب میں ہے کہ وہ حق کو تلاش کرتے بھرتے تھے ۔ بھلا وہ فاروق اعظم پر كسي فل كرتے - بھر تاريخي طور پر أب ہو كہ جواب سلمان، جواب ابو بكر بى كے زمانے سے عراق - ايران كى مهمات ميں شركي ہو گئے تھے ۔اورآپ دريائے وجلہ سے كنارے دفن ہيں جس جگہ كو سلمان پاك كہتے ہيں ۔

البتہ جتاب عمر سے جتاب خالا کو سپہ سالاری سے معزول کرنے کے بارے پو چھا گیا تو آپ نے کچے وجوہات بھی بہائیں اور قرما یا کہ خالدان کی والدہ ماجدہ کا چیرا بھائی ہے اور اس میں کوئی ذاتی پہلو نہیں ۔اور اس سلسلہ میں جتاب خالدا ور جناب عمر کے در سیان سور خین خاص کر جنرل اکرم نے اختکافات کاجو ذکر کیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں کہ بیناب ٹالڈنے اپنے وفات ک وقت جناب عمر کو اپناوارث قرار دیا کہ وہی ان کے مال کو ان کے در ٹامیں تقسیم کریں گے۔نو ظاہر ہوا کہ است میں یہ اختکافات آزاد فکر لوگوں نے بھیلائے ۔وبیے اسلام میں تفرقہ والی بات نہ تھی۔وقتی طور پر اہل حق کے در میان جو اختکاف ہو تا تھا اس کو مشورہ سے طے کر لیاجا تا تھا۔

گروہ بیٹدی سی سی کوئی شک کی بات نہیں کہ اسلام میں گروہ بندی کی بنیاد با تدھنے والے بہی آزاد فکر لوگ ہیں اور پ بھانت بھانت کی بولیاں بولے ہیں ۔ہاں بچ میں سازش کا پہلو بھی تھااوپر سطے پریاسائے یہ پہلو حضرت عثمان کے زمائے میں آیا۔ آگے خارجی پیدا ہوئے اور وہ کسی کا حکم ملتے کو تنیار نہ تھے ۔اس دوران یو ناتی فلسفہ والے اسلام میں داخل ہوگئے ۔اور وہ ہر پہلو کو عقلی لحاظ سے پر کھتے تھے۔ انہوں نے امت کو فرانوں میں بائٹ دیا۔ حالانکہ سورۃ انعام میں یہ چیزاللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی کہ " تحقیق جن لوگوں نے نکڑے نکڑے کیا دین اپنے کو اور بوگئے گروہ گروہ نہیں تو ان میں ہے تے کسی چیزے ۔ ۔ حضرت عمر اس چیز کو بھانپ گئے تھے ۔اور اپنے زمانے میں گروہ بندی کی سختی سے ساتھ یچ کمیٰ کی ۔اور حصرت عثمان کی خلافت کے وہلے وس سالوں میں تو طالات تھکے دے ۔ لیکن مجرالی گردہ بندی شروع ہو گئ ۔ کہ بحناب ابو ذر عفاری نے جب شام ے آکر مدینی منورہ میں ایسے حالات دیکھے تو وہ گوٹ نشین ہوگئے۔ بچرحالات نے جوشکل اختیار کی وہ وسیع مضمون ہے اور آخرامام حسن م نے حکومت کو لات مارکر امت میں وحدت پیدا کرنے کی کو شش کی ۔ اور کیجی تجمی قوم میں وحدت پیدا ہوتی رہی ۔ لیکن گروہ بندی نے نہلے سقوط بغداد اور صلیبوں کی پلخارے توم کو دوچار کیا۔اور کھلے دوسو سال غلاجی میں گزرگئے۔لین سبق مجر بھی مذ سکھا۔اور آج ہم نے غیروں کے فلسفوں اور نظریوں کو اپنالیا ہے جہاں پر گروہ بندی ضروری ہے۔ فردآزاد ہے عقیدہ یا مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے معاشرہ نظریہ ضرورت کے تحت ساہی گروہ بندی کی اجازت ویتا ہے۔ جیسے مزدور، کسان ، تجار ، نوکری پیشہ لوگ یا مادی ضروریات کے تحت سیاس گروہ ، کہ مخلق گروہوں کے در سیان تغرت پیدا کر کے چند لوگ اوپر آجاتے ہیں ۔اور لوگوں کو مگراہ کرتے ہیں کہ فلاں سے لیں گے اور فلاں کو دیں گے اور اس طرح لوگوں کے نام پر خود حکومت کرتے ہیں اور لوگ بے چارے غلام کے غلام ہی رہتے ہیں اس سلسلہ میں بھی علامہ اقبال جمیں تنب کرگئے۔

گرید از طرز جهوری که غلام پخت کارے شو که از مغو وو صدخ فکر انسانی نمی آید

سیاسی پارٹیاں جانچہ مغربی نظام حکومت کے تحت ساسی پارٹیوں کا دجو دخروری ہاور ہمارے ملک میں بھی یہ کہاجا تا ہے کہ چونکہ پاکستان میں اس کے ہمارے ملک میں سیاسی ہارٹی پاکستان کی "خالق " ہے ، اس لئے ہمارے ملک میں سیاسی پارٹی ہونی چاہیے کہ قائد اعظم پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے۔اگر اس منطق کو بھی میچ بان لیس تو چرپاکستان میں صرف آئیہ سیاسی پارٹی ہونی چاہیے کہ قائد اعظم فی کہی کسی اور ہماری آئیہ سیاسی پارٹی ہے ہم جس کے کہی کسی اور ہماری آئیہ سیاسی پارٹی ہے ہم جس اور ہماری آئیہ سیاسی پارٹی ہے ہم جان اور ہم جس کے کہی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان آئیہ اور صرف آئیہ پارٹی ہیں ۔ہمارا ضراائیہ رسول آئیہ ، قرآن آئیہ اور ہم

اکی قوم ہیں۔ اس کو حرب اللہ کہیں یا ایک ساسی پارٹی۔ اسلام میں تفرقہ یا گروہ بندی کی اجازت نہیں اور اسلام کا مزاج کمی ساسی پارٹیاں،
ساسی پارٹی کی اجازت نہیں ویٹا کہ یہ چیز عملی نہیں۔ کہ اسلام صرف ایک منٹور ویٹا ہے۔ موجودہ وقت میں کئی ساسی پارٹیاں،
اب عقائدی گروہوں میں حبدیل ہوگئ ہیں اور کئ فرقہ دارانہ گروہ اپنی ساسی حیثیت کو تسلیم کرانے کے لئے میدان میں نکل
آئے ہیں۔ اسلام میں نہ سیاسی گروہوں کی اجازت ہے اور نہ فرقہ دارانہ گروہ بندی کی۔ اس پہلو کو ہم حضور پاک کی سنت سے
مطالعہ سے کتاب میں واضح کریں گے اور آخر میں چیسے ویں اور چیسیویں ابواب میں قوم کو حرب اللہ اور حزب رسول بنانے کے
مطالعہ میں سفارشات بیش کریں گے۔ کہ مغرفی طریقہ کی قسم کی سیاسی پارٹیوں کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ کہ قرآن پاک
اور سنت میں سیاست کا لفظ ہی نہیں ۔ اور حکمت کو سیاست کے معنی پہنا ناجہالت ہے۔

سیاسی فلسفہ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری قوم اپنے آپ کو کسی سیاسی فلسفہ کے تابع نہیں کر سکی کہ ہمارے معاملات اوھا تیز اور آوھا بغیرے طور پر چل رہے ہیں۔ اور بہی چیز ہم حضور پاک کی زندگی ہے اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کتاب سے چیسیویں باب میں یہ سفارشات ہیش کریں گے کہ اس فلسفہ یا حکمت کو کسے اپنائیں ۔ کہ سیاست کالفظ ہی خیراسلامی ہے۔ فرعی سیاست ایکن بد قسمتی ہے ہوئی کہ فرنگی سیاست ایکن بد قسمتی ہے ہوئی کہ فرنگی سیاست نے وقیا ہم کو گھا اس طرح جگور کتا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ اہل اسلام بھی جمہوریت ، سوشلزم ، حیزافیائی نیشنلزم وغیرہ کے بنائے ، ہوئے ول فریب چھندوں میں پھنس گئے ہیں اور ان نظام ہائے زندگی کے پرستاریا تو سرے ہے ہی اس بات کا انگار کر ویتے ہیں کہ دین اسلام نے کوئی اپنا نظام حیات یا اور ان نظام دیا ہے یا دوسری صورت میں کھنچ تان کر کوئی اس کو جمہوریت بناتا ہے تو کوئی اس کے ذائفرے سوشلزم ہے جا ملاتا ہے ۔ یہ اور سے ایک افسار نظام دیا ہے یا دوسری صورت میں کھنچ تان کر کوئی اس کو جمہوریت بناتا ہے تو کوئی اس کے ذائفرے سوشلزم ہے ہیں اور ہے ۔ یہ انسان دبل وفرید کو اپنا اور هان چھوٹا بناتے ہیں اور عوام الناس ہے دوٹ عاصل کرنے کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں ۔ اپنے ہی سیاستدانوں کو اس دجل وفریب میں اٹھا کر ابلیس کہیں کمی باتی نہیں رہ گیا جو یوں مزے سے لیٹے ہوئے ۔ اپنی نہیں رہ گیا جو یوں مزے سے لیٹے ہوئے ہوں ہو تو شیطان نے جو جو اب ویا طلامہ اقبال آس کو یوں کہتے ہیں۔

جمہور کے ابلیں ہیں ارباب سیاست باتی نہیں اب میری ضرورت نے افلاک مغربی جمہوریت پتائی ہیں اس کی مغربی جمہوریت پتائی ہیں اس کی مغربی جمہوریت پتائی ہیں اس کی سیاست نہ صرف شیطانی کھیل ہے بلکہ بیچھے جس آزادی فکر کا ہم ذکر کر آئے ہیں اس کی بڑی ماں یہ مغربی جمہوریت ہے جس کو ہمارے وانشور "ایک جدید سائنسی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کو اس زمانے میں اپنانا ضروری ہے ۔ ورنہ لوگ ہمیں قدامت بیند کہیں گے ۔ اول تو اصلام اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے ہماں اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے ۔ ووم جمہوریت یو نان میں قبل میج سے جاری ہے اور سقراط نے اس کی مخالفت کی اور زہر کا پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کمہ مگر مہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسفہ کے حمت پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کمہ مگر مہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسفہ کے حمت حکومت ایک وفاق تھی۔ عمرو بن ہشام اس طرز حکومت اور فلسفہ کا ماہر تھا۔ حب بی اس کو دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے۔ لیکن حکومت ایک وفاق تھی۔ عمرو بن ہشام اس طرز حکومت اور فلسفہ کا ماہر تھا۔ حب بی اس کو دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے۔ لیکن

آ حریمت یا انجمہوں پیت پتانچ اسلام یا تو جمہوں ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آمریت دونوں چیزیں نہیں ہو سکتیں دیروں میروں کے افرات کے سخت آمریت ہمارے ملک میں ایک گل تھی جاتی ہے ( نعوذ باللہ) حالانکہ قرآن پاک میں صاف صاف بیان کیا گیا۔" اطبیعو اللہ ، اطبیعو الر مول ، واولام منکم سینی ہمارے حاکم کو بھی اولام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تنانوے یا جاتے نام بھی ہیں اللہ ان میں ایک نام آمر کا ہے اور آگے کتاب میں خود بخود واقع ہو جائے گا کہ اسلام سراسراللہ تعالیٰ اور اس کے حسیب کی آمریت ہے۔ قرآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکڑوں دفعہ ہے اور جمور کا لفظ شابید اسلام سراسراللہ تعالیٰ اور اس کے حسیب کی آمریت ہے۔ قرآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکڑوں دفعہ ہے اور جمور کا لفظ شابید الکہ آدوہ دفعہ بھی نہیں آیا کہ لوگ یا جمہور فیصلہ کرے اس طرح احادث مبار کہ میں بھی حضور پاک نے فیصلے دیے نہ کہ ارشاد ربائی لوگوں کو کہا کہ وہ فیصلہ دیں اور مشورہ جس کی تفصیل ہم چھبیعویں باب میں بیان کریں گے وہ بھی امر میں ہے کہ ارشاد ربائی ہے۔ " شاور حم ٹی الامر" اور قرآن پاک میں دونوں دفعہ یہ الفاظ خاص واقعات کے ساتھ وابستہ ہیں سہتانچ اس عاجز کے لھاظ سے معزی کھاظ سے معزی معاور سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آمریت کی موجور رست اس کی موجودہ شکل وصورت میں ایک باطل فلسف ہے اور اس کی روے ہم خولیفتہ اللہ عرف ہو اللہ تعالیٰ کی آمریت کی خطیفتہ اللہ صرف نبی ہو تا ہے اور ہمارے خلفائے راضد بن ایپنے آپ کو خلیفتہ اللہ صرف نبی ہو تا ہے اور ہمارے خلفائے راضد بن ایپنے آپ کو خلیفتہ اللہ صرف نبی ہو تا ہے اور ہمارے خلیا ہے اور اس کو جاری کر نام ہے۔ مشورہ اللہ تعالیٰ کی امر میں ہے۔ قانون مل چکا ہے مقان میں اور اس کی دوروں کو حتم و بی ہوں ہو گو میندی اور سیاسی پارٹیوں کو حتم و بی ہوں میں مقتند یا قانون سازا مسلی یا اور ایس اور اس کی موجور بیت گروہ بندی اور سیاسی پارٹیوں کو حتم و بی ہے اور اس خواب

ے ذریعہ طبقاتی نفرت پیدای جاتی ہے یہ بڑے وسیع مضمون ہیں اوران شام طریقوں کی علامہ اقبال بھی مخالفت کر گئے اور کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی شہنیب کے انڈے ہیں گندے الیشن ممبری ، کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے

سباں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہماراس یم کورٹ تسلیم کر حکا ہے کہ قرار واو مقاصد کو اگر ہمارے قانون کا" سرخیل"

مان لیاجائے ۔ تو باتی آئین ختم ہوجاتا ہے ۔ ان کے لحاظ ہے یہ صرف اسلام کا "تڑکا" ہے ۔ اور تڑکے پرگزارہ کیاجائے
وطن کی پوچا اسلامی المعند حیات کے مطابق ہمارا ایک اللہ ہے ۔ ایک رسول ، ایک قران پاک اور ہم ایک است ہیں ۔
اور اس فلنے کے سحت ہم نے ایک ملک بنایا ۔ اور پاکستان کمی حیزافیائی وحدت یا ضرورت کے سحت وجود میں نہیں آیا ۔ ہم مصطفوی ہیں اور اس لئے ہم نے ایک الگ وطن بنایا ۔ یہ وطن ہمارے لئے مقدس ہے کہ ہم اسکو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں اور سہاں پر اللہ اور رسول کے ایک الگ وطن بنایا ۔ یہ ساتھ کو تی شاقوں یا صوبوں کی ثقافت ، وریاؤں کے ہماؤاور علاقائی لوگ ناچ اور کا فرخی و اسلامی فلسفہ حیات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ ہڑ پہ ، فیکسلا یا موہنج وارو کی تہذیبیں ہمارا دوشہ نہیں ۔ اور مورد فران و فیروکی اصطلاحوں کا اسلام کے سامنے کوئی واسطہ نہیں ۔ سومی وحرتی اوروطن کی پوجا کی اجازت نہیں ۔ اور مورد کو اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے ۔ بدقسمتی سے ساری امت وطن کے حیکروں میں ہے ۔ حیزافیائی نیشنو م ونیا پر چھا حیکا ہے ۔ اور ہند و فیلسفہ کی سامند کو ساری وعیا نے اپنالیا ہے اور ہم نے بھی اس کی لقتل کی ۔ صالا تک ہے ۔ اور ہند و فیلسفہ کی خواساری وعیا نے اپنالیا ہے اور ہم نے بھی اس کی لقتل کی ۔ صالاتک ہم نے ملک بنایا تھا اور ہندوؤں کی قطم " بندے مائر م" سے نفرت کی وجہ سے اور اپنے رخ کو کہ مگر مہ و مد سنہ منورہ کی طرف کر نے کے لئے ملک بنایا تھا۔ اب آگر ہم نے بھی وطن کی پوجا شروع کر دی ہے تو یہ تحت غلطی ہے ۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرین اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے (اقبال) وطن کی پوجاکر نایااس کو اللہ کاشریک بناناجیے ہم نے کیا ہوا ہے ایک غیراسلامی فعل ہے ۔غیرتو خیرہیں لیکن الله والوں کو یہ ہرگز نیب نہیں ویٹا کہ ہم وطن کو اللہ کے برابرلا کر کھواکریں ۔اس سے یا ابیباکر نے سے ہم اللہ تعالیٰ کے خصنب کا بھی شکار ہو سکتے ہیں ۔ہمارے قومی ترانہ پاک سرزمین شاد بادس سے بھی وحرتی کی پوجا اور بندے ماترم کی بو آتی ہے اور معاملات کچہ چل اس لئے رہے ہیں کہ سایہ ذوالجلال "کا ذکر بھی کر دیا ۔ درنہ" بنگال سرزمین شاہ باد "ہو کر بنگھ دیش بن چکاہے ۔اور اس فلسعنہ کے حس اب ۔ " سندھ ویش " مہا پنجاب " ، پختونسان " اور "آزاد بلوجیان " بنا۔ نے کی حیاریاں ہو رہی ہیں ۔چار قومیتوں کی بات تو عام تھی اب پانچویں قومیت والے مہاج بھی" سیدان " میں آگئے ہیں کہ آٹھویں باب میں فلسفہ نجرت کے حس ذکر ہے کہ بجرت تو عقیدہ کی حفاظت اور غیرت کے بچاؤ کے ۔ ہی ہاجر " بن گئے ۔ نتیجہ سامنے تنام آدبا ہے کہ پاکستان تو امت واحدہ بعنی پورے دنگی کے خواہشمند تھے وہ بھی آکر پاکستان میں " مہاج رہی اب بن گئے ۔ نتیجہ سامنے تنام آدبا ہے کہ پاکستان تو امت واحدہ بعنی پورے مسلمانوں کو اکٹھاکر نے کی عمارت کی مہلی ایند ہے تھی اب وطن کی پوجا، آزادی قاکر، گردہ بندی، طبقاتی نفرت، فرقی سیاست اور مسلمانوں کو اکٹھاکر نے کی عمارت کی مہلی ایند ہے تھی اب وطن کی پوجا، آزادی قاکر، گردہ بندی، طبقاتی نفرت، فرقی سیاست اور

غیروں کے نظریات اپنا کر کے اڑخود نکڑے نکرے ہو رہا ہے۔افسوس کہ ہم ہمول گئے کہ "میرعرب" کو بہاں سے ٹھنڈی ہوا آئے وہی ہمارا وطن ہے "اوریہ ٹھنڈیٰ ہوا تب آئے گی کہ ہم مصطفوی بنیں سے عاجزا پی قوم کو صرف یہ یاو کرائے گا۔

قلب میں سوز نہیں ، روح میں احساس نہیں کچہ بھی پیغام محرد کا تہمیں پاس نہیں (اقبالؒ)

تحدایم ہماری موجودہ تعلیم کے طور طریقوں یاجو کچہ پڑھا یا جارہا ہے اس پرایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ موٹے لفظوں میں موجودہ تحلیم کا اسلام کا فلسفہ حیات ہے دور کا بھی داسطہ نہیں اور تعلیم کا مقصد بھی وہ نہیں جو اسلام کے فلسفہ حیات کے نابع کر نے ہم کے ہیں اور اتعلیم کا مقصد بھی کہ انسان اس کے فلسفہ حیات کے نابع کر نے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبالؒ اس سلسلہ میں بہت کچھ کہ گئے ہیں اور اسٹے سائ گزرجانے کے باوجود آج تک ہم نے اس بنیادی چیز کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبالؒ اس سلسلہ میں تعلیم کا اول مقصد اسلامی کر دار پیدا کر ناہو تا ہے کہ انسان اس دنیا میں مسلمانوں کی طرح زندگی کو نہیں عظم کہ اسلام میں تعلیم کا اول مقصد اسلامی کر دار پیدا کر ناہو تا ہے کہ انسان اس دنیا میں مسلمانوں کی طرح زندگی گزارے ۔ دوسری اہم چیزیہ ہے کہ تعلیم سرکزی عکومت کا حکام کے تحت ہونا چاہیں ہوں یہ قوم میں وحدت قریدا کی جائے ۔ لینی تنام سلیس یا کتا ہیں یا استحانات مرکزی عکومت کے احکام کے تحت ہونا چاہیں ہوں یہ قومت کے باس ہو۔ اس کے علادہ موجودہ اوب، فلسفہ بیا شہری میں باستان دوں وغیرہ کے سلسلے میں کنٹرول صوبائی حکومت کے باس ہو۔ اس کے علادہ موجودہ اوب، فلسفہ بیا شہری بنانے کی ضرورت ہے اور ہمام تر سلیس کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا جس کا علادہ موجودہ اوب، فلسفہ بیا بین بین بین میں بین ہو چکاہے۔ مزید مفارشات مجمیدو ہیں باب میں ہیں۔

اوپ ، فلسقہ ، تھافیت یہی چیزاوب، فلسفہ ، ٹھافت اور ہمارے ان داروں کو لا گو ہے ہو فن کارپیدا کر رہے ہیں ۔ آدے ہو یا فائن آزٹ یا وہ ادارے ہوں جو ہم نے مغرب کی نقالی میں کھول رکے ہیں ۔ ان سب چیزوں سے قوم کے اذہان پر ایک بھیب وغریب قسم کی یلغارہ و رہی ہے ۔ ساتھ ہی علاقائی روایات یا طبقائی رہم ور داج میں بھی بعض الیمی باتیں ہوتی ہیں جو اسلام و مئی فلسفہ حیات کے لحاظ سے غلط ہوتی ہیں ۔ جساتھ ہی علاقائی روایات یا طبقائی رہم ور داج میں بھی بعض الیمی باتیں ہوتی ہیں جو اسلام و مئی فلسفہ حیات کے لحاظ سے غلط ہوتی ہیں ۔ جساتھ ہی علاقائی روایات یا طبقائی رہم ور داج میں بھی بعض الیمی اسلام و مئی میں اسلام و اسلام و میں اسلام و میں اسلام کے مارے اسلام اسلامی فلسفہ حیارہ تو مردہ مثل تہذیب کی تو حہ خواتی کی بھی کوئی گئوائش نہیں کہ جماری دوئل کے ہیں میں اسلام کے داس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ اور جوشی ہی آبادی جو خواتی کی دات کا منکر تھا اس کے دن مثالے جاتے ہیں کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ اور جوشی ہے آبادی جو سترتی کی ذات کا منکر تھا اس کے دن مثالے جاتے ہیں کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ علاوہ اذیر جن لوگوں نے مشرق کی طرف سے یہ لکا میک بورڈوگاہوا ہے جس پر ستم ہولا کی جگ کے شہدا کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہوا ہولی جس سترتی کی طرف کسی " ادیب " کے ان الفاظ کا ایک بورڈوگاہوا ہے جس پر ستم ہولا کی جگ کے شہدا کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہولی ہولی جس کہ سترتی کی طرف کسی " ادیب " کے ان الفاظ کا ایک بورڈوگاہوا ہے جس پر ستم ہولا کی جگ کے شہدا کی طرف سے یہ لکھا ہوا

ہے "ہم نے اپناآج آپ کے کل پر قربان کر دیا" ۔ یہ پڑھ کر ہماری قوم کے لوگ واہ واہ کرتے ہیں لیکن یہ بڑا غلط نعرہ ہے۔ شہادت مرف اللہ کے راہ پر ہے جو قوم کے لیے قربان ہوا۔ وہ دوز فی ہے ۔ اور مولوی عبد الجمید سالک نے جو شہید کی موت کو قوم کی حیات بنا دیا وہ بھی غیر اسلامی بات ہے ۔ تفصیل آگے جنگ احد کے شخت بارہویں باب میں آتی ہے ۔ اسلام کا ادب ، قرآن پاک ، احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال میں ہے ۔ یا عقیدت ، نعت اور دجزیہ شاعری کی اجازت ہے کہ سب کچھ اللہ کے احکام کے تابع کیا جائے۔ سبجھ شاہ کہتے ہیں۔

تا ہے کیا جائے۔ سلیھے شاہ کہتے ہیں۔ " باقی ساری گڑیاں ہکا اللہ والی گل کچھ رولا پایا عالماں نے بھھ کتابوں وج جھل" ( ایعنی بات ساری اللہ والی ہے ۔ باقی بہت چھوٹی باتیں ہیں عالموں کی باتیں اور کتابوں کے تحریریں الیمی ویسی ہیں ) اور سے بھی یاور ہے کہ قومیں السے ذہنی عیاثی دینے والے فلسفوں یا ہے جان ادب ہے نہیں چلتیں ۔ علامہ اقبال کہہ گئے ہیں۔ یا مروہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون حکمر سے " ویسے تُقافت کا لفظ پڑھ کر اس عاجز کو اکٹر بنسی آجاتی ہے ۔ اور جموں و سیالکوٹ کی خاکروب عور توں نے جب عسائی

وسے ثقافت کا لفظ پڑھ کر اس عاجر کو اکثر پہنسی آجاتی ہے۔ اور بھوں و سیاللوٹ کی خاکروب محود کوں ہے جب عیمیاتی مذہب اختیار کیا اور مغربی ثقافت اپنانے کے لیے جب بازار میں گئیں تو ہر چیز کی تعریف کے اصول کے شخت ایک نے دوسری سے کہا ۔ صلیو مس بھا گو ویری ویری گڈ گونگو " ان الفاظ کو اردو میں ڈھالنا مشکل ہے لیس یہ بچھیں " شلخم کی تعریف ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں میرے ایک گنافت کو گئی تھا کہ موجودہ حجزافیاتی پاکستان کی ثقافت کو گئی نہیں۔ اور مردہ ثقافت بھی المناف تھی۔ شافت یہ ہو کہ بہتر ہے ۔ اور مردہ ثقافت "کاجو ذکر کرتے تھے تو ان کو یہ بات سخت نالبند تھی۔ میں میں میں میں اس میں میں اس کو یہ بات سخت نالبند تھی۔ اس میں میں اس کو یہ بات سخت نالبند تھی۔ اس میں میں میں میں میں میں اس کی دور میں گئی دور میں ان میں میں میں میں اس کر دور میں گئی اس میں میں اس کی کان کی دور مین اس میں میں اس کی کان کی دور مین اس میں کہ دور کی کرتے تھے تو ان کو یہ بات سخت نالبند تھی۔

اس سلسلہ میں بات لمبی ہوجائے گی۔ لیکن غیروں سے معاہدے کر کے اور کچھ مردہ مغل اور اور دو کی تہذیب کو پاکستان میں " درآید " کیا جا رہا ہے۔ ایک " نالپندیدہ " سیاسی لیڈر نے اپنی ساری زندگی میں ایک اچھی بات کہی اور وہ یہ تھی کہ یہ مردہ تہذیب و ثقافت ہمیں بھی نامرویا خسرے بنا دے گی۔" یا درہے کہ ہماری ثقافت کا پورا ذکر سورۃ فتے کے آخری رکوع میں ہے۔
۔ اور قوم سے گزارش ہے کہ لینے آپ کو اس سورۃ میں بیان شدہ فلسفہ کے شخت ڈھالیں۔

ذرائع ابلاغ اس کے علاوہ بدقسمتی ہے ہمارے ذرائع ابلاغ اس وقت جتناقوم کانقصان کر دہے ہیں اور جتناتفرقہ ہے پھیلا رہے ہیں اتنا اور کوئی ادارہ نہیں پھیلارہا ۔ اسلام کے فلسفہ کو انہوں نے گڈ مڈکر دیا ہے کہی وطن کی پوجا، کہی باطل فلسفوں کا پرچار اور ان لوگوں نے قوم کے اذہان پر ایسی یلخار کر دی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو بھی ماؤف کر دیا ہے ۔ ہم اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل میں نہ جائیں گے ۔ ضرورت یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے تنام اواروں لینی اخباروں ، ریڈیو اورٹی دی کی متام ترکارروائیوں کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر دیں ۔ اس وقت ان اواروں میں ایسے لوگ جیٹے ہیں جن کوخود نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں ۔ عدلید ، قانوں اور سول اشتظامیہ و ماوی زرائع اور متعملقہ مدیں ہماری عکومت کے تنام ڈھانچ خواہ وہ عدلیہ

اور قانونی ادارے ہیں یاسول انتظامیہ اور عسکری ادارے وہ نتام تر مغربی نظام ہائے حکومت اور نو آبادیاتی طریق کارکی پیداوار

ہیں ۔ ان سب چیزوں کے ہر بہلو کو اسلامی فلسنہ حیات کے طور طریقوں کے تالیع کر ناہوگا۔ بعض جگہ بانکل منے ڈھانچ بنانے پڑیں گے ۔ کہ باطل کی بنیاوپر میں کی عمادت نہیں بنائی جاسکتی ۔ مثال کے طور پرانگریزوں کا سول سروس کا لے انگریز " بہیدا کر کا ہو گئی ۔ کہ دومن قانون ہے یہ لوگ ، اسلامی قدروں کو مد بھی سیج سے اور میں ہودور ایس پر عمل کر سیجے ہیں ۔ بہی چیزور اپ اور قانون کو لاگو ہے کہ رومن قانون مادی نظریات کی پہیداوار ہے اور اسلامی فیت منطق الطبی کی تعلیم کے تابع ہے بہی بات مادی دوائع بینی پہیداوار، ڈراعت، معد میات مادی نظریات کی پہیداوار ہے اور اسلامی فیت منطق الطبی کی تعلیم کے تابع ہے بھی بات مادی درائع کے لئے کچے اصول وضع کے اور ان کی متعلق مدیں بیعنی مالیات ، عمارت ، کارفانوں وغیرہ کو بھی لاگو ہے کہ اسلام نے ان شام درائع کے لئے کچے اصول وضع کے بیدا ۔

راقم نے خلفا داشدین کی کتاب صد دوم دسویں باب میں اس چیز کو نقشوں اور حالات سے واضح کیا ہے کہ اس کہائی میں ہے۔
کوئی سچائی نہیں ۔ حضرت عمر بیت المقدس جانے کے لیے پہلے جابیہ تشریف لے گئے جو موجو دہ اردن میں وادی یرموک میں ہے سہاں پر سپہ سالار اعظم جناب ابو عبیدہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ جناب خالڈ ، جناب پزیڈ بن ابو سفیان اور حمص و دمشق کے کئی امرا وہاں موجو دقعے ۔ حضرت عمر نے یہ سفر اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ جناب عبدالر حمن بن عوف کے علاوہ ساتھ حفاظتی دستہ بھی تھا جابیہ سے فیل کے راستے دریائے اردن کو پار کیا اور پھر شمال سے جنوب کی طرف بیت المقدس کا سفر کیا ۔ جناب ابو عبیدہ کے علاوہ متحد دامرا اساتھ تھے ۔ اور بیت المقدس کے باہر جناب عمر ہن بن عاص اور شرجیل بن حسنہ نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا ۔ ایسی کہا نیوں سے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے ۔ کہ ایسی مساوات عملی نہیں ۔ حضور پاک کے زمانے خوش آمدید کہا ۔ ایسی کہا نہیں ۔ حضور پاک کے زمانے

میں امیر صحابہ کرا اُم بھی تھے اور اصحاب صدنہ بھی تھے۔آپ نے کسی سے کچھ زبردستی لے کر دوسرے کو نہیں ویا۔ یہ کسی سے مکان نمالی کرا کے ان اصحاب صدنہ کو جگہ دی ۔ بعض دفعہ خیروں کی ثقالی میں ہم اسپنے نظریات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں اور اس کے نبائج اچھے نہیں ہوتے۔

التلاب اس قسم کی خلط نقالی کے طور پرہم لوگوں نے اسلام انقلاب وغیرہ کی خلط اصطلاحیں اپناکر اسلامی فلسنہ حیات کا بڑا نقصان کیا ہے حالا لکہ مولانا محمد علی جو ہڑنے قوم کو حبیہ کی کہ اسلام، صراط مستقیم ہے یہ کہ انقلاب اور ایسی اصطلاحیں اپنانے سے ہماری سوچ کے تانے بانے مبدیل ہوجائیں گے ۔ یہ عاجزائ سلسلہ میں ہیش لفظ اور خاص کر وصرے باب میں خوب تر وضاحت کر چکا ہے کہ خلط اصطلاحیں ، اسلام میں خلط اور باطل نظریات کو واضل کر ویتی ہیں ۔ اور سہی ہمارا المہ ہے کہ ہم خیروں سے مرعوب ہو رہے ہیں اوران کی سازیوں کو خہیں ججہ پائے ۔ اسلامی ہم ہوریت اسلامی سوشلزم ، اور اسلامی انقلاب کی تعلیمات کے اسلام لیمی اسلامی سوشلزم ، اور اسلامی انقلاب کی تعلیمات کے ساتھ گڈ مڈ کر رکھ ویا ہے ۔ والے بھی انقلاب کا لفظ فی اسلام لیمی ابل حق کے نظریات اور فلسنہ کو خیروں کے باطل نظریات کے ساتھ گڈ مڈ کر رکھ ویا ہے ۔ والے بھی انقلاب کا لفظ روس اور فرانس کے مادی تبدیلیوں سے وابستہ ہے۔

فقر اور تعلوار پیش لفظ میں فقر اور تلوار کے سلسلہ میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک نے یہ دوچیزیں امت کے لیے ورشہ میں چوڑیں ۔اور مسندا حمد کے مطابق آپ کے اسماء مبارک میں ایک نام صاحب سف بھی ہے اور یہی پہلویہ عاجر جلال اور جمال ک حمت زیادہ طور پر واضح کرنا چاہتا ہے علامہ اقبال نے البتہ بھائپ لیا کہ ہم یہ دونوں چیزیں کھو بھی اور لکھتے ہیں ۔ آہ کہ کھویا گیا جمھ سے فقیری کا راز ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام

لیکن ایک اور جگه مزیدیه وضاحت کرتے ہیں۔

نہ فقر کے لیے موزوں نہ سلطنت کے لئے وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری

اب تیمور تلوار اور علاقوں کی فتوحات میں ونیامیں پہلے ہمر پر ہے کہ ماسکو تک گیااوراس کے جنگی سفر، چنگیز خاں سے بھی زیادہ ہیں پولین یا سکندر یو نانی تو اس سے بہت چھچے رہ جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبالؒ نے فتوی وے دیا کہ ہم کسی حکومت یا فقیری کے لیے موزوں ہی نہیں کہ ہم متاع تیموری اور جنگ کے معاملات کو گنوا کے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبالؒ جنگ میں خون ضائع ہونے اور جنگ کے ذریعہ حکومت یا پادشا ہی وغیرہ کے پہلوسے بھی آگاہ تھے۔ اور لکھتے ہیں۔

خریدیں نے ہم جس کو اپنے ہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی کرداریا ہیں نبیس بلکہ ہمارے بارے وہ آگاہ تھے کہ ہم بکاؤمال بن حکے ہیں اور نہ ہماری باتوں میں کوئی جلال ہے ، اور نہ ہمارے کرداریا عمل کو دیکھ کر غیروں کو ہم سے کچھ ڈر لگے گا۔اس لئے لکھتے ہیں " اے لاالہ کے وارث باقی نہیں کچھ جھے میں گفتار ولرانہ ، کردار قاہرانہ " بلکہ معلوم ہو تا ہے کہ تصور میں پاکستان کی فوج کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان پر ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سقوط ڈھا کہ جسی کوئی صورت واقعہ ہو گی کہ لکھتے ہیں۔

سی نے اے میر سپ تیری سپ دیکھی ہے قل ھو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام

ساڑیش اگریہ عاجز علام اقبال کے بارے صرف یہ کچہ لکھے کہ قوم سے عسکری پہلو کے بارے میں انہوں نے کیا کچے کہا ہے تو کی کتا ہیں لکھی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے ۔ اور یہ عاجز اس پر دو وسیع تر مضامین پا کستان آری جزئل میں شاتع کروا دیکا ہے ۔ اب ہر سال میں دو دفعہ علامہ اقبال سے دن منافے جاتے ہیں ۔ لیکن کبھی کسی نے علامہ اور جہاد کے پہلو پر بھی کسی ذرائع ابلاغ سے کچے کہا ہے ، نہیں ہرگز نہیں! کہ ہم غیروں سے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور دہ چاہتے ہیں کہ ہم تادار سے وستر دار ہو جائیں ۔ انہوں نے ایک "قوشہ" چھوڑ دیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ پس یہ کہنا تھا۔ کہ ہمارے علما، وانتور، سیاستدان اور سب لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور اسلام ہرگز تلوار سے نہیں مجسلا۔ یہ سازش اتنی گری ہے کہ ہمارے اہل قلم نے قوم کو تلوار، عسکریت اور جنگ سے نفرت دلانا شروع کر دی ہے۔

یہ بحث بڑی لمبی ہے کہ اسلام تلوار ایک عوت والی چیز ہے۔ اور اسلام ایک آدھ جگہ کو چوڑ کر زیادہ وہاں چھیلا جہاں کیا یا فقیروں کی نگاہ کام کر گئی ۔ بہر حال تلوار ایک عوت والی چیز ہے۔ اور اسلام ایک آدھ جگہ کو چوڑ کر زیادہ وہاں چھیلا جہاں بہراے تلوار والے گئے ۔ ہم نے کسی کی گرون پر تلوار کھ کراس کو یہ نہ کہا کہ مسلمان ہوجا ایکن ہم یہ وعویٰ نہیں کر سکتے کہ تلوار نے اسلام کے چھیلاؤے سلملا میں کوئی حصہ نہ اوا کیا۔ طوبان لیتے ہیں کہ یہ تلوار جتگ کے بعد عیام میں رکھ لیتے تھے لیکن یہ تو ناجماہ و گیا۔ یہ اللہ تحالی کی مہر بائی ہوئی کہ کچھ تو ناجماہ و گیا۔ یہ اللہ تحالی کی مہر بائی ہوئی کہ کچھ لو نہوں کو اینے دین میں نے آیا۔ اور ان کے ایک ہا تھ میں قرآن پاک تھا۔ اور دو مرے ہا تھ میں تلوار ۔ اور تلوار والے غیرت مند ہوتے ہیں اور بہتر کروار کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے ایک ہا تھ میں قرآن پاک تھا۔ اسلام میں داخل ہوئے نہ کہ خروں اور گانے ناچے والوں کو دیکھ کر اور ہر عورت پہند کرتی ہے ۔ جہلے بھی گوارش ہو تھی ہیں جہلے بھی گوارش ہو تھی اپنی قوم کے والوں کو دیکھ کر اور ہر انہوں کہ تھیں۔ کہ جو لوگ جنگ کو جھیانک کہتے ہیں وہ بھی اپنی قوم کے وشمی ہوتے تھی جو کو گھیں۔

سرور جو عتى و باطل كى كار زار ميں ہے۔ تو حرب و ضرب سے يبكاند ہو تو كيا كہن (اقبال) جہادے كريز يا تا تھى علامہ اقبال جھ كئے تھے كه فلسند جهاد كو بے جان كرنے كى سازش جارى ہے اور اس سلسلہ ميں انہوں نے بہت كھ كہا ہم صرف الك شخرلك رہے ہيں۔

فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قام کا ہے ونیا میں اب رہی نہیں تلوار کار گر علامہ کا ہے ونیا میں اب رہی نہیں تلوار کار گر علامہ کا یہ اشارہ غلام گذاب کی طرف تھا ۔ لیکن زیادہ تماشہ ۔ یاکوٹ سے ایک مولوی چراغ علی نے جہاد کو کو شش سے معنی پہنا کر جہادے دبی ہی جان بھی نگال دی ۔ انگریزوں کی ایما پر نظام حدر آباد نے اسکو نواب اعظم یار جنگ کا خطاب ویا ۔ عالانکد اس کے لئے بہترین خطاب فرار جنگ "تھا۔ راقم نے کلاسو ٹرفلسفہ جنگ حصہ سوم کے پہلے باب صفحہ ہمااور ۱۹ میں پہر کر فلسفہ جہاو کی سازش کو بے نقاب کیا ہے ۔ کہ پاکستان میں کراچی کی نفیس اکاؤی ، اس کی کتاب کو کو ٹریوں کے بھاؤملک میں پہر کر فلسفہ جہاو کو بے جان کر رہی ہے ۔ یہی نہیں بلکہ مولانا سو دوئ کی جہاد کی کتاب میں "مصلمانہ جنگ " اور " مدافعانہ جنگ " کے الفاظ نے

جنگ کو بھیانک بنادیا ہے۔ کیونکہ مدافعانہ جنگ کااصول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جارحانہ حالات پیدا کئے جائیں اور جن لوگوں
کو فن سپگری کی ذرا بھی شد بدہے وہ اس پہلو کو سمجھتے ہیں۔اس لئے کوشش کے باوجو دمودوی صاحب فلسفہ جہاد کے روح تک
نہیں پہنچ سکے بلکہ ان کی کتاب جہاد فی الااسلام ، اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔مولانا شبلی اور سیر سلمان ندوی سے
بارے گزارش ہو چکی ہے کہ وہ غلامی کے زمانے میں تھے اور راقم خود کرایہ کاسیا ہی رہ چکا ہے کہ وہ مشکل زمانے تھے۔

کیا گیا ہے فلامی میں جھ کو بیٹلا کہ جھے ہو ہو سک فلفہ دفاع کو بیٹلا کہ جھے سے ہو ہو سکی فقر کی نگہانی (اقبال ) پتانچہ حضور پاک کی زندگی میں بم فلفہ بہاد کو بلاش کرنے کے بعد کتاب کے پجیویی یہ باب میں اسلام کے فلسفہ دفاع کو پیش کر رہے ہیں۔ جس کے بارے میں بیزل ڈار صاحب مرحوم نے تعارف میں یہ خیال ظاہر کیا ہے ۔ کہ اسیا تقییناً پہلی دفعہ ہو رہا ہے ۔ ان باطل فلسفوں کو عال کی زبان میں بیان کرنا اور ان کے بم پر اثرات کا ذکر بہت ضروری تھا۔ کہ اصلی سازش یہ ہے کہ مسلمان کے قلب سے روح تحمد کو تکال دیا جائے ۔ اور اسلام کے نظریہ بہاد کو پاش پاش کر دیا جائے ۔ اس کے لئے اس خطہ میں انہیویں صدی میں سرسید اور غلام کذاب کے ذریعہ سے ہمارے ملک میں قادیا نیوں اور بے دین لوگوں کی ایک کھیپ تیار کی گئی اور انگریز جاتے جاتے ان کو بھی رمسلط کرگئے اور آج تک بہی لوگ بماری عکومت اور معاشرہ پر چھائے ہوئے ہیں ۔ سرسید کو حضور پاک کی جگہ دو تو تی نظریہ کا بائی بنا دیا گیا۔ اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کو حضور پاک کی جوت میں شرکت دیہے ہمی حضور پاک کی جگہ دو تو تی نظریہ کا بائی بنا دیا گیا۔ اور قائد اور دو اس سازش کو بچھ ضفاجت ۔ اسلام نافذ کرنے کی تنگ و دو ہو رہی گریز نہیں کیا جاتا ۔ اور بمیں کافران سازش کو بچھ نہیں پاتے ۔ اور بمیں کافران ساین بھی کہوری ہو تو بی معاشرہ کو کسے اسلام بنافذ کرنے یا عادلانہ نظاموں میں عکردیا گیا ہے۔ تو بھ معاشرہ کو کسے اسلام بنائور کی تائیں اور دسول عربی کیا سالم کا نفاذ کسے ہو، جب جو نے بی کام کر پاکستان کے دسط ربوہ کے مقام پر موجود دے۔

خلاصہ کتاب کے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی جھلکیاں تھیں اور دوسرے باب میں اہل عق اور صراط مستنقیم والوں کا ذکر تھا۔اب اس باب میں باطل فلسفہ والوں اور گراہی کا ذکر کر کے اس عاجزنے کتاب کے مقصد کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ کہ اب ہمارے آثاً کی بعثت کا وقت قریب ہے اور اگلے باب میں تاریخ کے تانے بانے اس عظیم وقت کے ساتھ ملانے ہیں۔

اس باب سی باطل کی بنیاداس کا تاریخی پہلواور باطل وحق کی ٹکر کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی باطل کے طریق کار نظریات، اصطلاحات اور تلمیحات کا بھی سرسری ذکر ہوگیا ہے کہ وہ کیا ہیں اور ہم پران کے کیا اثرات ہوئے ۔ اور یہ چیزیں ہمیں کس طرح گراہی کی طرف لے جا رہی ہیں ۔ اور سارے عالم اسلام میں اس سازش کو پروان چرمھانے کیلئے مغرب کے "گھوڑے" موجود ہیں ۔ بدقسمتی سے ہماری موجودہ طرز تعلیم سے مومن کے مقصار حیات کا پہلو غائب ہے اور دوسو سال کی غلامی "گوڑے" موجود ہیں ۔ بدقسمتی سے ہماری موجودہ طرز تعلیم سے مومن کے مقصار حیات کا پہلو غائب ہے اور دوسو سال کی غلامی کی وجہ سے ہم نے حق و باطل کو ایک دوسرے میں گڑ مڈکر دیا ہے ۔ اور ہم خو دآد سے تیز اور آدھے بٹیر بنے ہوئے ہیں ۔ سنتے ہیں مسلمانوں کی کل تعداد نوے کروڑے ۔ لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہیں اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جارہی ہے جو لارڈ میکالے ہمارے لئے ہمارے لئے فیصلہ کر گیا ۔ اب زبانی طور پر ہم لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہ لیتے ہیں ۔ لیکن اس کے پروردہ اور ہے جو لارڈ میکالے ہمارے لئے فیصلہ کر گیا ۔ اب زبانی طور پر ہم لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہ لیتے ہیں ۔ لیکن اس کے پروردہ اور

غلام اعظم مرسیدا حمد کو اپنے سرکا تاج اور پا کستان کا بانی سمجھتے ہیں ۔اور اس کے نام پر بے شمار سکول اور کالج بنارہے ہیں جن کے بارے اکبراللہ آبادی نے کہا۔

پی کے قتل سے یو نہی وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی اس علم سے تو ہم ہے علم اچھے تھے کہ یہ علم ہمیں کالج میں ڈینگیں مارنا سکھلاتا ہے اور سراسر غیر اسلامی ہے سطالب علم بیجرے بھرتے ہیں اور اٹھ کراپی عمارتیں اور موٹریں جلادیتے ہیں ساس سے افغانوں کی " بے علمی " بہتر رہی کہ وہ مسلمانوں کی الیج رکھ رہے ہیں اور انہوں نے ونیا کی ایک سپرطاقت کو پاش پاش کر دیا۔ بہرطال یہ ایک ہبلو تھا۔ دراصل جب تک ہم غیروں کے باطل فلسفوں کو بھیرہ عرب میں عرق نہیں کر دیتے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوسکتے ۔ اور یہاں متلی اور گریلیر کی کہانی بڑی موزوں رہے گی۔

مسئلی اور کم بریلیہ بچپن میں ہمیں ایک سلی اور گریدی کہانی سنائی گئ تھی کہ ایک سلی نے آگر گرید کو کہا کہ سارا دن وہ گوبر میں رہتا ہے اور زمین کا کمرا بنا ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پر دیتے ہیں ۔ وہ اس کے ساتھ آڈ کر باغ میں بھے ۔ گرید برئی مشکل سے حیار ہوا ۔ اور سلی اس کو باغ میں لے گئ ۔ ایک سلی حران تھی کہ گریلے کو باغ سے ذرا بحر بھی خوشبو نے آئی ۔ اس نے سوچا کہ السے کیوں ہورہا ہے اور جب اس نے عورت دیکھا تو گرید نے کچھا ٹھا یا ہوا تھا۔ سلی نے پوچھا کہ یہ کیا اٹھائے ہوئے ہو تو گرید نے کہا کہ چلتے وقت تھوڑا ساگو برساتھ رکھ لیا تھا کہ باغ میں اگر کھانے کو کچھ ندیلے تو گوبر استعمال کر لوں گا سیحنا نچہ ہر مسلمان کے لیے سارے باطل فلنے گوبری طرح ہیں ۔ جب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ حضرت واؤڈ اور خوشبو کبھی نہ آئے گی ۔ ہماری تعلیم " منطق الطیر " ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ حضرت واؤڈ اور حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم وی گئی ہے یہ جماری ید قسمتی ہوگی کہ ہم گر بلیے کی طرح زمین کا کمرا بن کر گوبریا ماویات کی تعلیم پر حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم کو نہ اپنا خانہ کھیں وہ قاہر ہے ہمیں اسلام سے معطریاغ سے خوشبونہ آسکے گی اس لئے باطل فلسفہ کی مختر شعاند ہی کر دی گئی ہے کہ ہم اپنا خانہ کھیہ درست کریں۔ اور اڑان والی تعلیم کو نہ اپنا خانہ کھیہ درست کریں۔

شکایت ہے مجھے یا رب خداوند ان کتب ہے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا (اقبال)

نوف : اس كتاب كوزياده وسعت كے ساتھ زمانے كے شاظر ميں بيان كر كے اسلامى نظام حكومت والى كتاب كاا يك باب بناديا كيا ہے-

## چوتھا باپ

## بعثت رسول عبرافیائی بہلواور تاریخ کے تانے بانے

تخمیسید پھیلے ابواب میں راقم اس دنیا کے تاریخ جہلوؤں کی کھی جھکتیاں پیش کر چکا ہے۔ گواس عاج نے تاریخ کو زیادہ تر رہم بان اسلام یا رہم بان دین حق کے ذریعہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضور پاک نے احادیث مبار کہ میں کب اور مصر کی اسلام یا رہم بان دین حق کے ذریعہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضو کہ کہاں پر زیادہ ذور نہیں دیا کہ مثالیں صرف اساق حاصل کرنے کے لیے دی گئیں۔ البتہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بابل اور مصر کی سلطتیں بھی تھیں رہیں اور ہڑ پہلی کہ بابل اور مصر کی سلطتیں بھی رہیں اور ہڑ پہلی اور وغیرہ قسم کی تہذیبیں بھی تھیں۔ اوب اپنان کھی الگ تھاگ تھے۔ یورپ اندھیرے ہوا عظم کے نام سے موسوم تھا۔ اور وغیرہ وقی کنارے بینے والے دو ملک یو نان اور روم (موجودہ اٹملی)، دنیا کی تاریخ پر اعظم کے نام سے موسوم تھا۔ اور ایسان تاریخ پر کھی اثر ڈال سکے ۔ افریق ہوئی تہذیب یا امریکی براعظم اس مطالعہ میں شامل نہیں ۔ کھی اثر ڈال سکے ۔ افریق کی وقت نے تو نس کی ڈوبی ہوئی تہذیب یا امریکی براعظم اس مطالعہ میں شامل نہیں ۔ حضوت عین کی پر اعظم اس حجوزت نیا میں کچھ نام پیدا کیا کہ فلسطین میں بنوا سرائیل کو نہ تینے کیا اور پر مصر اور بین تک بھی گیا۔ روایت سے انٹو کر بخت نصر نے دنیا میں کچھ نام پیدا کیا کہ فلسطین میں بنواسرائیل کو نہ تینے کیا اور پر مصر اور بین تک بھی گیا۔ روایت سلادہ ایشا میں ایران کی سلطنت پر ایک دفعہ زوال آگیا، علم کھن کی سلطادہ ایشیا میں ایران کی سلطنت پر ایک وفعہ زوال آگیا، علاوہ ایشیا میں ایران کی سلطنت پر ایک وفعہ زوال آگیا، کین کھی سال بعد ایرانی حکومت بی ایک مانی ہوئی حکومت بن گئی۔

حضرت عدیے ہے چند سو سال پہلے اہل روم اور اہل کار بھتج کے در میان بڑی بحثگیں ہوئیں ۔ جس میں کار بھتج کے مہی بال نے ایک دفعہ تو کمال کر دیا کہ بحیرہ روم کو پار کر کے پہلے سپین میں داخل ہوا اور موجودہ فرانس کے راستے ہو تا ہوا کوہ ایلیس کو عبور کرٹے اٹلی یعنی روم کی سلطنت کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن روم کے جزل سیکیپونے یہی طریقہ اس کے خلاف استعمال کیا۔ اور آخر کار مہی بال ناکام ہو گیا۔ اور اہل روم کچھ عرصہ کے لیے بحیرہ روم کے دونوں کناروں پر چھا گئے ۔ ان بتام جنگوں کو "ویونک بحکیس" کہتے ہیں ۔ اور عسکری ٹاریخ کے طالب علم فلسفہ جتگ کا مطالعہ انہی جنگوں کے واقعات اور نتائج سے شروع کرتے ہیں ۔ سیزر، آگستن وغیرہ اسی رومی سلطنت کے بادشاہ یا آمر تھے۔ لیکنِ حضرت عبیانی کی وفات کے کچھ سال بحد رومی سلطنت کے بادشاہ کا نیا دار الحکومت بنالیا اور عسائی مذہب اختیار کر لیا۔ روم میں رومی سلطنت برائے نام قسم کی سلطنت رہ گئی کہ موجودہ تیونس تک قسطنطنیہ کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔

چتانچہ حضور پاک کی ولادت کے وقت ایک طرف قسطنطنیہ والی یہ روقی حکومت و نیا کی ایک عظیم سلطنت تھی تو دو سری طرف موجودہ ایران وعراق پر مبنی ایرانی سلطنت تھی جس کا دار الحکومت دریائے دجلہ کے کنارے مدائن تھا۔ تئیری سلطنت افریقہ میں شاہ نجاثی کی تھی جس میں موجودہ ابی سینیا اور ایریزیا کے کچہ حصے شامل تھے ۔ نقشہ اول پر ان سلطنتوں کی کچہ نشاندہی کی گئ ہے کہ ان کی صوود کیا تھیں دراصل حضور پاک کی کمی زندگی اور بعثت کے وقت اہل روم اور اہل ایران کے ما بین جنگ شروع تھی اور الیما وقت بھی آیا کہ ایرانی فوجوں نے اہل روم کونہ صرف ایشیا کے تنام ممالک سے ثکال دیا بلکہ مصر پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی مکی صورة روم میں ہے ۔ کہ حالات تبدیل ہوجائیں گے۔ چنانچہ حضور پاک جب بجرت کر کے مدینیہ متورہ بہنچ تو دوسال بعد اہل روم نے اپن شکست کا بدلہ لے لیا جس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت دونوں سلطنتیں ورسال بعد اہل روم نے اپن شکست کا بدلہ لے لیا جس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت دونوں سلطنتیں اپنی صدود پر والیس بہنچ گئی تھیں جس کا جائزہ راقم نے اپنی خلف راشدین کی بہلی اور دوسری کتابوں میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ بہر حال جو نکہ ان تینوں مذکورہ حکومتوں کے سابھ حضور پاک اور بعد میں آپ کے رفقا کی واسطہ پڑا بلکہ جسکیں بھی ہو تیں تو جزافیائی جہلو کی وضاحت اور تاریخ کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہے۔

سلطنت روم بینا کہ نقش پرد کھایا گیا ہے سلطنت روم کا دارا تھومت موجودہ استنبول (قسطنطنہ) تھا۔شمالی حدود کے نہیں کہاجا سکتا کہ برفانی علاقوں میں زندگی نے مکمل طور پر معاشرت کے طور پر گھر نہ کیا تھا۔ البتہ موجودہ یو گوسلادیہ، رومانیہ، بلخاریہ اور یو نان کے کافی علاقے سلطنت روم کا حصہ تھے۔ ایشیا میں بھی آر مینیا ۔ اناطولیہ، شام و فلسطین اور افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ مصرے لے کر موجودہ تیونس (کارتھج) تک سب علاقے اسی رومی سلطنت کا حصہ تھے۔ بہار نظری حکومت کہتے ہیں سچونکہ یہ سلطنت کا حصہ تھے۔ بمارے زمانے کے یور پین مورخ البتہ اسی سلطنت کو چھوٹاروم یا بازنظری حکومت کہتے ہیں سچونکہ یہ سلطنت بہا مسلمانوں سے مار کھاتی رہی اور پندرہویں صدی عیبوی کے وسط میں مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مٹ گئ تو اہل یور پ کا احساس مرتبی ان کو اجازت نہیں دیٹا کہ سلطنت روما کے مٹ جانے کا ذکر تاریخ کا حصہ بنے ۔ کہیورپ کی سب قو میں یا ملک لینے آپ کو سلطنت روما کو اور بڑاع صد وسطی یورپ کی سب تو میں یا ملک لینے آپ کو سلطنت روما کا فرار شکھتے ہیں ۔ جبلے پہل یہ وراشت اسٹریا کے ہیسبرگ شہنشاہوں نے اختیار کی کہ وہ سیرر کے نام پر قیمر یا سیزر کو روسی زبان میں لکھنے کا طریقہ تھا۔ اور بڑاع صد وسطی یورپ کے حکم ان رہے ۔ بعد میں جرمنی کا باوشاہ بھی قیمر بن بیٹھا۔ اور زار روس کا لفظ بھی قیمریا سیزر کو روسی زبان میں لکھنے کا طریقہ تھا۔

بہرحال چونکہ قرآن پاک نے ان علاقوں کو سلطنت روم کہا اور تاریخی شوت موجود ہے کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ قلیمر روم کہلا تا تھا تو ہم " بازنطینی " کے حکر میں نہ پڑیں گے ۔قلیمر مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھا اور یو نافی طرز کے گرجے کا پیرو کارتھا ۔ دور دراز ملکوں یا علاقوں میں قلیمر کی طرف سے مقرر شدہ باجگزار بادشاہ یا گور نر سلطنت کو حلاتے تھے ۔ الیے لوگ یا تو ان علاقوں کے کسی قبیلہ کے سردار ہوتے تھے ، یا قلیمر کسی بزے سپ سالار کو کوئی علاقہ سونپ دیتا تھا۔قلیمر روم کی طرف سے شام و فلسطین اور اردن کے اکثر علاقوں کا بادشاہ قبیلہ غسان سے ہو تا تھا اور اس کا دارالحکومت وادی یرموک میں بھری کے مقام پرہو تا تھا۔ اوپر

وادی بلقا کا الگ باجگزار بادشاہ بھی سننے میں آتا ہے۔ویے قیصر کا اپناایک دارالحکومت بھی ایشیا میں ہو تا تھا۔ یا ممکن ہے کہ قیصر آکر صوبائی علاقوں میں دربار لگاتا ہو۔اورا لیے وربار دمشق اور بہت المقدس میں کئی دفعہ لگائے ۔ایشیا کے دارالحکومت کے طور پر محص اور انطاکیہ وونوں جگہوں کے نام لئے جاتے ہیں ۔اور آخر حضرت عمر کی خلافت میں اپنے ایشیائی دار الحکومت انطاکیہ سے نکل كر قيص، ايشياكو بميشرك لي الوداع كم كيا حضورً پاك ك زمان سي قيصر روم كانام برقل (HERCULES) تحا -اس نے بڑی لمبی عمریائی ۔ بیان ھو چکا ھے۔ کہ حضور پاک کے زمانے میں ہرقل ایرانیوں کے ساتھ برسرپیکارتھا، اور ایرانیوں نے اس سے کافی زیادہ ملک چھین کر قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی بھی شروع کردی ، کہ ہرقل کو جاسوسوں نے خبر دی کہ ایرانیوں کا اپنا وارا کھومت باحفاظت نہیں سے جنانچہ ہرقل نے یورپ کے علاقوں سے ایک بڑی فوج اکٹھی کی۔اور بھیرہ اسود کو پار کر کے ، آرمینیا ے راہتے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے وجلہ کے کنارے مدائن کے نزدیک پہنچ گیا۔ گووہ مدائن کامحاصرہ تو یہ کر سکا، کہ جسیعا کہ نام سے ظاہر ہے مدائن ۔شہروں کاشہر تھااور دریائے وجلہ کے دونوں کناروں پرآباد تھا تو محاصرہ کچے ناممکن تھا۔ہاں البتہ ہرقل نے محومت ایران کے لیے گوناں گوں مسائل کھڑے کر دئے کہ کسریٰ کا محل اور حکومت کے دفاتر شہر کے اس طرف تھے جد حر ہر قل چیچ گیا تھا۔اس زمانے میں ایران کے آخری باوشاہ یزوج و کا دادا خسر و پرویز، کسریٰ ایران تھا۔تو اس نے ہرقل کے ساتھ صلح کرلی۔ اور اس طرح چار بجری میں دونوں سلطتنیں این حدود میں واپس چلی گئیں ۔ قیصر روم کی یہ کاروائی فوجی حکمت عملی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور عسکری تاریخ کے طالبعلموں کے مطالعہ میں رہتی ہے۔اور مدائن کا دفاع بھی اپنی قسم کاآپ تھا لیکن چند سال بعد حکمت عملی کے اس ماہر ہر قل کی ساری حکمت عملیاں جو اب دے گئیں اور ایشیا سے اس کا بستر گول ہو گیا۔اور اسی مدائن کے دفاع کو بھی مسلمانوں نے ادھیوکر رکھ دیا۔ نقشہ اول میں سلطنت روم کی یہی پرانی سرحدیں و کھائی گئیں ہیں۔ سلطنت ایران: ایران کی سلطنت بھی بڑی پرانی تھی۔اور قبل مسے یہ سلطنت پاکستان کے دریائے جہلم کے کئی علاقوں تک چھیلی ہوئی تھی۔ سکندر یو نانی کے ہاتھوں ، داراکی شکست کے بعد ایک دفعہ تو اس سلطنت کا شیرازہ مجھر گیا۔ لیکن یو نانی ایشیا میں زیادہ دیرنہ تھبرسکے ۔اور حضرت عسیٰ کی پیدائش سے چار سو سال پہلے سائرس اعظم نے اس سلطنت کو ونیا کی ایک عظیم سلطنت بنا دیا تھا ۔ یہ وی سائرس اعظم ہے جس کا دوسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے ۔ کہ اس کی یاد مناکر شاہ رضا پہلوی نے بسیویں صدی کااس کو ایک " مذاق " کہلوایا ۔ اور کانگرس کے مولانا آزاد نے اس کو ذوالقرنبین بھی بنا دیا ۔ (نعوذ باللہ) ۔ بہرحال حضور پاک کی ولادت سے چند سال پہلے تک ایران کی سلطنت دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی۔مشرق میں کوہ ہندو کش اور کا بل و وادی زبلتستان تک ان کی سلطنت کی حدود تھیں ۔شمال میں دریائے جیجوں اور آر مینیا کے علاقے دونوں دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے بعنی موصل تک موجو دہ عراق پورے کا پورے ان کے قبصہ میں تھا۔البتہ دریائے فرات کے جنوب کے کچھ علاقے لینی موجودہ نجف اشرف وغیرہ کے گردونواح کے علاقے ایرانیوں نے خیرہ کے باجگزار حاکم کو دیئے ہوئے تھے۔الیے بادشاہ عرب النسل تھے۔ پہلے ماتم طائی کے قبیلہ طے نے وہاں حکومت کی۔ اور حضور پاک کے زمانے میں باجگزاری بنولخم کو ملی ہوئی

تھی جن کے آخری عاکم نعمان بن مندر کی عکومت کو جناب خالا نے جناب صدیق اکٹر کی خلافت میں ختم کیا۔ بنولخم کے اس علاقے میں آباد ہوئے کا ذکر آگے آتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ فارس کا سارا علاقہ لینی تستر اور شوش وغیرہ سے لے کر مکران تک کے علاقے ایرانی سلطنت کے حصہ تھے ۔ اور موجودہ بصرہ کے نزدیک ابلہ اس زمانے میں دنیا کی مانی ہوئی بندرگاہ تھی جس کے ذریعے اہل ایران ، سندھ (موجودہ پاکستان) ہند (بھارت) ، جاوا ، سماٹر ااور چین کے علاقوں تک تجارت کرتے تھے اس زمانے میں بحری جہاز گہرے سمندروں میں تو نہ جاتے تھے ۔ ساحل سے تھوڑا دور رہ کرچلتے تھے اور جگہ جگہ رکتے تھے ۔ موجودہ بحیرہ کیسیسین کے دونوں کناروں پر بھی ایرانی قابض تھے اور یہ ان کی "بھیل" تھی ۔ بہی نہیں بلکہ حضور پاک کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد ایرانی سلطنت ابلہ سے کاظمہ (موجودہ کویت میں) سے ہوتی ہوئی موجودہ ابو ظہمی اور عمان ومبرہ سے گزر کر بمن تک پھیل گئ تھی جس کا ذکر آگے یمن کے شخت آتا ہے۔

مذہب کے لحاظ سے ایرانی ذر طشت کے پیروکار تھے۔اور آتش پرست تھے۔حضور پاک کی ولادت سے تھوڑا ایہ ایران کی بادشاہت نوشیرواں عاول کے ہاتھوں میں تھی، جو حاتم طائی کی طرح اقوام عالم کی تاریخ میں اپنا مقام رکھتا ہے۔عدل وانصاف اور اپنی رعایا کے ساتھ بہتر بر باؤک سلسلہ میں وہ بہت مشہور ہوا اور اہل علم کا بھی قدر دان تھا۔اس لئے اس کا زمانہ ایرانی حکومت کا سنبری زمانہ مانا جاتا ہے ۔لیکن ہماری احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک بناوٹی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو فخر ہے کہ وہ نوشیروان جسے عاول کے زمانے میں پیدا ہوئے سیہ کا نسبت خاک راب عالم پاک " والی بات ہے ۔لیکن ہزار افسوس کہ امام عزائی نے اس حدیث کو حیج تسلیم کرایا۔اس کے مرنے کے بعد سلطنت کی پہلی عالت نہ رہی ۔اس کا پوتا خسرو پرویز جو حضور پاک آخری بات کی بہلی وہ بات کے ساتھ کہ بیٹ کو ٹیوں کی وجہ سے وہ ایپنے بیٹے صبور کو شادی بھی نہیں کرارا کرنے دیتا تھا۔ کہ نجومیوں نے اس کو بتایا کہ اس کا ایک پوتا ایران کا آخری بادشاہ ہوگا۔لیکن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے صبور کی شادی خفیہ طور پرائی بال سنوارنے والی لڑکی ( نیانی ) کے ساتھ کر دی ،جس سے یزد جرد پیدا ہوا۔ جس نے بچین گمنامی میں گرارا اوروہ واقعی ایران کا آخری باوشاہ ٹی ایران کا آخری بادشاہ میں سے بے دو جرد پیدا ہوا۔ جس نے بچین گمنامی میں گرارا اوروہ واقعی ایران کا آخری بادشاہ ٹی بیات ہو میں ہے۔

ادھر خسرو پرویز کی اپنی ہے حالت تھی کہ اس کے حرم میں ایک روایت کے مطابق تین سو اور دوسری روایت کے مطابق میں سات سو بیویاں تھیں ۔ لیکن اولاد بڑھانے کاسلسلہ بند کیا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ قصر شیریں کی نہر کھودنے والا فرہاد بھی خسرو کے زمانے میں ہوا اور دہ اس کی ایک بیوی شیریں پر لٹو ہوا تھا۔ ادھر جنرل نخیرجان جس کا خوائد نہاوند کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگا، وہ اپنی ایک خوبصورت ترین بیوی بادشاہ خسرو پرویز کو پیش کر چکاتھا کہ وہ عورت بادشاہ کے حرم میں داخل ہونے کی خواہش مند تھی ۔ اور یہ خزانہ نخیرجان کو ای عورت کے عوض میں ملا۔ بہرحال اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں کہ یہ نخیرجان حضرت عربی خلافت تک زندہ رہا۔ بلکہ حیرہ کا ایک عبد المسیح جو حضرت ابو بکڑی خلافت تک زندہ تھا کہتا تھا کہ وہ نو شیروان عادل کا بھی مشیر رہ چکاتھا۔ یہ بھی دانائی اور علم الکلام کا ماہر مانا جاتا تھا۔ اور اس کا اور اس کی بیٹی کر احت کا ذکر

حضور پاک کی مجلس میں ہوا کہ وہ لوگ حیرہ کے "اشراف" ہیں۔ حضور پاک نے فرما یا۔ حیرہ بہت جلد مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔ ایک سادہ قسم کے صحابی حضرت شویل جن کے بارے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک ہزار دینارے اوپر بھی کوئی رقم ہوتی ہے عرض کرنے گئے " یار سول اللہ کرامتہ کا کیا ہوگا" ؟۔ تو حضور پاک نے فرمایا" وہ تمہیں مل جائے گی " پھرالیے ہی ہوا۔ کہ حمیرہ کی فتح کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اور حضور پاک نے جو فرما دیاوہ ہو کر رہما ہے۔ تفصیل راقم کی سلطنت ہو سام اللہ بار خلفا، راشدین حصہ اول میں ہے ۔ یہ واقعات بیان کرنے میں مقصدیہ ہے کہ آگے تنسیسویں باب میں ذکر آئے گا کہ اس شاب خلفا، راشدین حصور پاک کی چھٹی کو پھاڑ کر نکوئے کوئے کر دیا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ خسرہ کی سلطنت کے اس طرح خشرہ پرویز قتل ہوااور اتنی تبدیلیاں آئیں کہ ایران کے تخت پراکیہ عورت آگر براجمان ہو گئی ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" کہ جس قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی مردنہ مل سکے ۔ وہ زیادہ ویر نہیں علی سکتی " پھر سب کچھ الیے ہی ہوا۔ جسے ہمارے آتا نے فرمایا۔ بہرال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وصحت دیکھنے کے لیے میں ہوا۔ جسے ہمارے آتا نے فرمایا۔ بہرال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وصحت دیکھنے کے لیے میں ہوا کہ سام نہ کے استفادہ کریں۔

سلطنت صبیت مینی پالی سینیا حضور پاک کے زمانے میں اور اس سے کافی عرصہ جہلے و نیا کی تبییری مشہور سلطنت صبید تھی۔ جس کا ذکر حمہید میں ہو حکا ہے۔ قران پاک کی سورۃ نمل میں ایک حکمران عورت کا ذکر ہے۔ جس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں اور روایت ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ چربدہد پرندے کا حضرت سلیمان کو اس بارے آگاہ کرنا اور ملکہ کے سخت کا پل مجرمیں حفزت سلیمان کے دربار میں پہنچنا ۔ وغیرہ تمام پہلوؤں کو قران پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے اس ملکہ سے شادی کی اور اس کی اولاد صبشہ کی حکمران چلی آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں ئس سبا، کاذکر ہے وہ یمن کے علاقہ میں ہے۔ بہرطال یمن اور ایسے سینیا پرانے زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھے ۔اور سبا یمن میں تھا یا ایب سینیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ کہ حضرت سلیمان سے شادی کے بعد ملکہ کی اولاد دیہلے دین موسے (وین حنیف کی پیرو کار رہی اور بعد میں انہوں نے عسیائی مذہب اختیار کر لیااور حضور پاک کے زمانے تک الیساتھا۔ان لو گوں کی عقائد کچے میجے ، قسم کی عبیائیت والے تھے اور مصرے قبطیوں کی طرح یہ بھی قیصروم کے یو نانی گرجہ کے پیروکار نہ تھے ۔ اور مذہب کو افسانہ بھی نہ بنایا تھا کہ حضرت علینی اللہ کا بیٹا ہے۔ تب ہی نجاشی پر اسلام کے اثرات جلدی ہو گئے کہ آگے ساتویں اور آٹھویں باب میں بجرت کے سلسلہ میں اور متنسیسویں باب میں حضور پاک کی صبتہ کے بادشاہ نجاثنا کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہیں ۔ بہرحال عسیانی ہونے کی وجہ سے شاہ نجاثیؓ کے قیصر روم کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی تھے جس کا ذکر اس باب میں یمن کے تحت آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ مصر جو قبیم روم کا باجگزار تھا، کی جنوبی حد کے بعد دونوں ممالک کے در میان کوئی بین الاقوامی جدود بھی ہو گی جس کے سلسلہ میں مورضین کچھ خاموش ہیں ۔ صبیتہ کو بھی یمن اور ایریٹریا کی وجہ سے سمندر کے ساتھ وابستگی حاصل ہو گئی ۔ورینہ سو ڈان تو بعد میں مسلمانوں کے زمانوں میں بھی افریقہ کے باقی علاقوں کی طرح اندھیرے میں رہا۔اس لیے ممکن ہے

سلطنت روم اور سلطنت صبثہ کے در میان کوئی خاص مارک شدہ بین الاقوا می حدینہ ہو کہ علاقے بڑے دشوار گزار تھے۔ باقی ممالک مسلمان مورخین ، این تاریخوں میں ان تین ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ملکوں کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے ۔ویسے بھی یو رپ میں سردی کی وجہ سے اور افریقہ میں بحنگلات کی وجہ سے اس زمانے میں ان علاقوں کا کوئی حصہ تاریخی لحاظ سے کسی گنتی میں نہ تھا۔اور کسی جگہ آبادی نے کسی بڑے شہروں والی شکل بھی اختیار نہ کی تھی ہے شک فطرت کے تقاضوں کو دیماتی بہتر طور پر مجھتے ہیں ۔لیکن تہذیب و تندن کو پھیلانے کے لیے جمیشہ شہروں نے اہم صد ادا کیا بہتانچہ جو لوگ یورپ یا افریقہ میں آباد تھے۔وہ محدود علاقوں میں انفراوی قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔البتہ ہندو پاکستان کے مرطوب علاقوں میں کچھ بڑی بڑی حکومتیں قائم رہ عجی تھیں ۔اور موجو دہ پاکستان میں ٹیکسلا، ہڑیہ اور مہانجوڈارو کی تہذیبیں طلوع اسلام سے پہلے کی ہیں ۔اس طرح رامائن ومہا بھارت کی کہانیوں میں اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے کے واقعات ہیں ۔یہی چرچندر گیت موریا اوراس کے چالاک اسادچانکیہ پرلا گو ہے کہ وہ لوگ حضرت عینیٰ کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے ہوئے بلکہ مجارت کا مشہور گینا خاندان جس کے باوشاہ چندر گیت ثانی یا بکر ماجیت نے ہندوؤں کے بکر می سن کو شروع کیا اور بد واقعہ بھی حضرت عینی کی پیدائش سے تقریباً پچاس سال پہلے کا ہے ۔ اور اس زمانے کو بھارت کی تاریخ کا سنری زمانہ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے بادشاہ سمندر گیت نے یکیہ منایا ہوالیے گھوڑے کی قربانی تھی جو کئی سال روک ٹوک کے بغیر شمالی ہندو پاکستان کے علاقوں پر مجرایا گیا۔بہرحال یہ حکومت بھی دریائے سندھ اور گنگا کی دادیوں تک محدود تھی۔ بیٹی امن بیندی کی حد ہو گئی تھی کہ لوگ ایسے "خاموش " ہوئے کہ اس زمانے سے لے کر مسلمانوں کے اس برصغیر میں آمد تک اگلے چھے سات سو سالوں کی اس برصغری تاریخ گھپ اندھروں کے نیچ چلی گئے ۔اس سارے زمانے میں اس برصغیر میں کوئی خاص تاریخ اہمیت کی بات سننے میں نہیں آتی ۔اور صرف وو راجوں کے نام سننے میں آتے ہیں ۔ایک راجہ جموج اور دوسرا بدھ مذہب کا پیروکار راجہ ہرش ۔وہ بھی اس وجہ سے کہ چین کا ایک سیاح ہیون سانگ اس خطہ میں آیا اور یہ ذکر کیا ۔ ہاں البتہ ان کی سلطتنیں بھی بہت محدود علاقوں میں تھیں ۔اس کے بعد سندھ میں راجہ واہر کا نام سننے میں آتا ہے کہ اسلام کی پہلی صدی کے آخر میں جب محمد بن قاسم آئے تو داہر سندھ کا حکمران تھا یااسلام کی چوتھی صدی اور وسویں و گیارھویں صدی عبیوی میں سبکتگنیں اور محمود عزنویؒ کے زمانے میں پنجاب اور کشمیر میں راجہ ہے پال اور اس کا بیٹیاا ننگ پال حکمران تھے اور ملتان میں مسلمان سبزواری حکمران تھے۔

اس سارے زمانے کی تاریخ کو ایک بہت بڑی کتاب کے نامہ میں لکھا گیا ہے انگریز مورخ مسٹر ایلیٹ نے اس کتاب کے چیدہ چیدہ پھیدہ پھیدہ انگریزی میں کیا ہے ۔ ساری کتاب میں کوئی کام کی بات نہیں ۔ اور واقعات کے تانے بائل نہیں طلع ۔ ایک بادشاہ سندھ سے ملبان اور پھر کشمیر کئے جاتا ہے ۔ اور کون کہاں حکم ان تھا۔ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ بالکل افسانوی رنگ ہے ۔ ولیے بھی دو بڑے گروہوں میں بٹ جکے تھے اور ہندوازم کوئی رنگ ہے ۔ ولیے بھی دو بڑے گروہوں میں بٹ جکے تھے اور ہندوازم کوئی مذہب نہ تھا بلکہ معاشرے میں رہنے کا ایک طریق کار تھا۔ اس لئے ساری بحث بدھ مذہب کے عقیدے پر ہوتی رہی ۔ تو ہندو

وانثوروں مکارل بھٹ اور شکر اچار ہے بدھ بھکٹوؤں کو چاروں شانے چت گرادیا۔ اور بدھ مذہب کو بھارت سے دلیس نکالا مل گیا ہجتانچہ ہندومت ایک نئ شکل میں اس طرح واپس آیا کہ ملک بہت چھوٹی تھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔مندروں میں جس نے جو چاہا وہی بت نصب کر ویا ۔اور قار مَین آگے پڑھیں گے کہ یہی حالات سرزمین عرب میں ہو رہے تھے۔ خاقان چین دنیا کے باقی علاقوں میں سے چین کاعلاقہ الگ تھلگ تھا۔ مار کو پولو سے پہلے بہت کم غیر ملکی لوگ چین گئے یا جا کر وہاں کے حالات سے باقی ونیا کو آگاہ کیا ۔ چنیوں نے شاید اپنے آپ کو محدود کیا ہوا تھا۔ یا کسی غیر کو اپنے ملک میں آنے نہ ویتے تھے یا کوئی وجہ ضرور تھی ۔ بہرطال حضرت علییٰ سے تقریباً دوسو سال پہلے ایک چینی سیاح فاحین اس برصغیر میں آیا اور حضور پاک کی ولادت سے تھوڑا پہلے ایک اور ہیون سانگ بھی اس خطے میں آیا۔ ویسے سمندر کے راستے ، جاوا ، سماٹرا اور موجو دہ ملائیشیا کے لوگوں کا واسطہ چین سے ضرور رہا کہ ہم گزارش کر بچے ہیں کہ بھرہ کے نزدیک ابلہ بندرگاہ میں حضوریاک کی ولادت ے پہلے بھی چینی جہاز آتے تھے ۔ یہ عاج جو نکتہ واضح کر ناچاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بڑے خطے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی رہمبر تھیجے ہوں گے ۔لیکن ہمارے مورخ اس سلسلہ میں خاموش ہیں کہ مسلمانوں کا واسطہ اہل چین کے ساتھ بھی اسلام کی دوسری صدی میں شروع ہوا۔البتہ چین میں تاوازم کا فلسفہ روحانیت کی ایک قسم ہے۔ہمارے ہاں ایک روایت چلتی ہے کہ چین میں جو مسجد وقاص ہے وہ جتاب سعد بن ابی وقاص نے بنائی کہ مسلمانوں میں تفرقہ کی وجہ سے وہ چین علیے گئے ۔اس میں کوئی سچائی نہیں ۔ جتاب سعدٌ ، امیر معاویدؓ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ۔ اوریہ وقاص بہت بعد میں ہوئے جنہوں نے یہ مسجد وقاص بنوائی ۔ایک حدیث مبارکہ کا بھی ذکر ہے کہ حضور پاک نے فرمایا" کہ علم سیکھوخواہ اسکے لئے چین جانا پڑے "اس کے بھی وو معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو چین کا علاقہ بہت دور تھا اور وہاں جانا مشکل تھا۔ تو حضور پاک کا مطلب تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشکلات کی پرواہ نہ کرو۔ یا اہل عرب ، اہل چین کے فن اور ،مزے کچھ آگاہ تھے اور حضور پاک کا مقصد تھا کہ ،مز ضرور سکیما جائے ۔ اور غیر جانبدار مضامین غیروں سے سکھنے میں کوئی ہرج نہیں کہ جنگ بدر کے قریش قیدیوں سے مسلمانوں نے اکھنا پڑھنا سکھا۔البتہ غیروں کے نظریات اور عقائد اور فلسفہ علم کے طور پر سکھنے کے لیے تردد کی ضرور نہیں ہوتی ۔ کہ ہمارے پاس بہتر نظریات حضور پاک کی وساطت سے آجگی تھیں بہرطال یہ حدیث بھی ثقة نہیں اور صحاح ستہ کی کسی کتاب میں الیم کوئی حدیث و مکھنے میں نہیں آئی ۔ یہ تھے حضور پاک کی بعثت کے وقت دنیا کے مشہور خطوں کے حجزافیائی اور تاریخی حالات ممکن ہے برہمار ملایا، جاوا، سماٹرایا تھائی لینڈوغیرہ میں بھی اس زمانے میں کوئی بڑی حکومتیں ہوں ۔لیکن یہ مرطوب علاقے تھے۔ زندگی کی ساری ضروریات ہر جگہ آسانی سے مبیر تھیں اور ان علاقوں کے لوگ کو ئیں کی مینڈ کوں کی طرح تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وقت آگیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اپنے حبیب کے جمال سے منور کرے ۔ کہ ہم ایک دنیا اور ایک امت کے فلسفہ کی طرف پیش رفت

سر زمین عرب ابہم عرب کے علاقوں کی طرف آتے ہیں، جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اس کے آب وخاک

میں سے اللہ کے حبیب کا ظہور ہو ناتھا۔ کہ ذرہ ریک طلوع آفتاب سے چمک اٹھے۔ کہ آپ ہی سراج المنیر ہیں کہ آپ نے اس و نیا میں روشنی پھیلا دی۔

لوح بھی تو قام بھی تو تیرا وجود الکتاب گبند آبگنی رنگ ترے محیط میں حباب
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب
شوکت سنجرو سلیم تیرے بطال کی منود فقر جنیڈ و با بزیڈ تیرا جمال بے نقاب (اقبالؒ)
کیونکہ حضور پاک کے جلال وجمال کے "دیدارعام "کاوقت قریب آگیا ہے ۔اس لئے اس پہلو کو حکیم الامت کی ذبان سے یہاں
بیان کر دیا گیا ہے ۔ولیے جہاں تک "دیدارخاص "کا تعلق ہے ۔تو وہ چٹمہ تو ازل سے اب تک جاری ہے کہ سب کچے اللہ تعالی نے
آپ کے نورسے پیدا کیا اور بقول علامہ اقبالؒ

انک سرمتی و حیرت ہے سراپا ٹاریک ایک سرمتی حیرت سے بتام آگاہی یہ اللہ تعالیٰ کی عطااور دین ہے۔اوراس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری آنکھوں کے سلمنے سے تاریکی دور ہو۔ہمارے دل روشن ہوں اور ہمارے خیالات الیے پاکیزہ ہوجائیں کہ کتاب کے صفح حضور پاک کے جمال سے روشن ہوجائیں۔

تاریخی پہلو ، دوسرے باب میں واضح کیا گیا تھا کہ انسانیت کی بنیاداس ونیا پر تب پڑنا شروع ہوئی جب حضرت آدم اور مائی حوا کا کئی سال کی جدائی کے بعد مکہ مکرمہ میں مزولفہ کے مقام پر ملاپ قائم ہو گیا۔بعد میں حضرت آوم پر الله تعالیٰ نے اس و نیا میں البخ كمر (خان كعبه )كي نشاندې كى -اورىيا بھى ذكر بو حكاب كه حضرت نوځ كى كشتى نے بھى خاند كعبه كاطواف كيا -اور جم يهاں تک پہنچ تھے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکر مد میں آباد کیا۔اور موجو دہ نیانہ کعبہ کی دیواریں دونوں باپ بیٹے نے مل کر چنیں ۔حضرت ابراہیم نے البتہ دین صنف کو پھیلانے کے سلسلہ میں جو سفر کئے اور ان کا ذکر ہو چکا ہے اور ہم سائق نقشہ دوم لگارہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سفروں کے علاوہ حضرت اسماعیل کے مکہ مکرمہ میں مکمل آباد ہونے کی اور اس زمانے کے قبائل کی نشاندہی ہوجائے ۔ووسرے باب میں حضور پاک سے منسوب ایک صدیث مبارکہ کا ذکر کیا تھا کہ علیٰ بن رباح کمی کہنا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ممام اہل عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں لیکن یہ حدیث بہت صغیف ہے ۔اول تو حفزت اسماعیل نے دوشادیاں کیں ایک قبیلہ عمالة سے اور دوسری قبیلہ جرہم سے ۔قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کے کسی نزد کیے جگہ پر تھے۔اور پانی کا چٹمہ دیکھ کر مکہ مگر مہ آگئے ۔بہرحال ان دو قبائل سے بھی آگے اولاد بڑھی ہوگی ۔عاد کی قوم یمن کے علاقے میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے تھوڑاہ پہلے تباہ ہو گئی۔لین حضرت ھوڈیاان کا کوئی ساتھی ضرور نیج گیا ہو گا اور ان کی بھی کوئی اولا دبڑھی ہو گی ۔اسی طرح تثود کی قوم وادی خیبرے تھوڑا شمال کی طرف تھی ۔جہاں وہ تباہ و ہر باد ہو گئے ۔لیکن حضرت صالح<sup>14</sup> اور ان کا کوئی ساتھی ضرور بچا ہو گا ۔ اور ان سے بھی کوئی اولاد چلی ہو گی ۔ قبیلہ عمالة کے علاوہ قبیلہ یقطن کے لوگ بھی مہرہ حضر مور مسلم کے علاقوں میں آبادر ہے ۔جو حضرت نوخ کے بیٹے سام کی اولاد سے تو ہیں لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں

یہی چیزیمامہ کے گردے آباد قبائل طسم اور جد لیس کو لا گو ہے ۔ اور بمامہ و مہرہ کے درمیان قبیلہ امیم بھی حضرت اسماعیل کی اولادے نہیں ۔ان تمام قبائل کی نشاند ہی نقشہ دوم پر کر دی ہے کہ تاریخ اور حبزافیہ کے تانے بانے مل جائیں ۔قرآن پاک میں ا کمپ تبسید سبا کا بھی ذکر ہے جس کے بارے جائزہ بعد میں پیش کیا جائے گاسہاں اس ٹکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ مکہ مکر مد میں آبادی خاند کعب کی وجہ سے ہوئی ۔ اور یمن کے علاقے میں لوگ کچے زمینداری کرتے تھے اور جب خشک سالی ہو جاتی تھی تو ب لوگ شام وعراق کی طرف بجرت کرجاتے تھے۔ بہرحال سمندر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یمن ہمیشہ آبادرہا کہ کچھ نہ کچھ بیرونی تجارت بھی یہاں پرانے زمانے میں بوتی رہی ۔اس طرح یترب (موجو دہ مدینہ منورہ) میں بھی آکر کئی یمنی قبیلے آباد ہو گئے۔ تو ہم بید كميں كے سارے عرب حضرت اسماعيل كى اولاد نہيں البته سارے عرب حضرت نوخ كے بيٹے سام كى اولاد ضرور ہيں كم حصرت اسماعیل ازخو د بھی سام کی اولاوسے ہیں ۔بہر حال زیادہ لوگ چو نکہ پہلے یمن میں آباد ہوئے تو پہلے یمن کا ذکر کریں گے۔ میس روایت ہے کہ سام بن نوح کی اولاد سے جب یقطن بن عامر کی اولاد موجودہ یمن کے علاقوں میں آگر آباد ہوئی توبیانام اس وجہ سے پڑا کہ ان لو گوں نے اوھر بی " یہامن " کیا تھا۔ یعنی قبلہ رخ سے چل کر بجائب پمین آئے تھے بینی وائیں طرف آئے تھے۔ اور گو ملک شام کا نام پہلے حضرت نوخ کے پوتے کنعان کے نام سے منسوب تھا۔ لیکن چو نکہ ان لوگوں نے ادھر تشاوم کیا۔ لینی وہ قبلہ سے بائیں رخ تھے ۔ تو ملک کنعان کا نام ملک شام پڑگیا۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے قرآن پاک کی سورہ واقعہ میں میمند ( دائیں ) اور مشمئہ ( بائیں ) کے الفاظ کی روحانی لحاظ سے بڑی اہمیت ہے اور شروع سے پیغمروں کی اولاد میں ان الفاظ کے اثرات ان کی معاشرتی زندگی پر بھی ہوتے تھے۔ بائیں کالفظ جو نکہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے تو اہل شام اپنے ملک کو اب سیریا یا سوریا کہتے ہیں لیکن ہمارے " ترقی پیند " اب بھی بائیں پر فخر کرتے ہیں ۔ یمن کاعلاقہ کسی مزید وضاحت کا محتاج نہیں ۔ موجو دہ شمالی اور جنوبی مین وراصل حصرت نوخ کی اولاد کے زمانے سے مین کاعلاقہ کہلاتا ہے ۔ ہاں کبھی سیاسی طور پر ہمدان ، مجزان یا حصر موت سے مشرق میں مہرہ اور عمان کے علاقے بھی یمن کا حصہ بن جاتے رہے اور کبھی الگ الگ ہو گئے ۔ یمن میں آباد قوم جرہم ، جن کے ہاں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی ان کاشجرہ نسب جرہم بن عامر بن سبا بن یقطن بن عابر بن شافح بن ارفخشد بن سام بن نوخ ہے ۔ یقطن جن کا ذکر ابھی ابھی ہو رہا ہے ان کو کچھ مورخین نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے امکیہ قحطان سے ملا دیا اور دونوں کو ا کمپ آدمی بنا دیا اس وجہ سے بیہ غلطی فہمی بڑھ گئ کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور غلطی سے ایک ایسی حدیث مبارکہ حضور پاک کی طرف منسوب کر دی گئی۔حضور پاک حسب نسب سے معاملات میں کچھ پردہ پوشی بھی فرماتے تھے۔ کہ کسی نے جو ہوائی قلعہ تعمر کیا ہوا ہو تا تھا۔وہ دھڑام سے کرنہ جائے۔اور زیادہ زور ذاتی کروار پر دیتے تھے اور فرماتے تھے اچھا حسب نسب بھی انعام خداوندی ہے۔

قبسلیہ سبا یقطن کے ایک بیٹے سباکا بھی ابھی بیان شدہ اوپر شجرہ نسب میں ذکر ہے ۔مورضین کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں قبلیہ سباکا جو ذکر ہے وہ انہی سباکی اولادے تھے ۔روایت ہے کہ ان لؤگوں نے بڑے بند باندھے اور ان بنوں میں پانی اکٹھا کرتے تھے اور اس سے زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ان کے ہاں بڑے باغ تھے اور وقت آیا کہ ان میں سے کچھ نے تکبر کیا تو یہ بن ٹوٹ گئے ۔اور قرآن پاک میں جو بن والوں کا ذکر ہے وہ یہی لوگ تھے۔ای طرح قرآن پاک میں ملکہ سبا کا جو ذکر ہے اس سلسلہ میں یہ عاجزائی باب میں ملکہ سبا کے یمنی ہونے اور یمن اور ایب سینیا کے تعلقات کا ذکر کر جیا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا کہ بحیرہ قلز م کو یمن اور حدیثہ دونوں ممالک کے لوگ پرانے زمانے سے عبور کرتے رہے۔

قبلیہ سپاکی مزید شاخیں عرب قبائل کے رواج کے مطابق ایک بڑا قبلہ بھی قبلہ ہی رہنا ہے۔اور آگے اس کی شاخیں ہو جائیں تو وہ نئے ناموں نے معروف ہو جاتی ہیں۔لین بڑے قبلے سے وابستگی بھی رہتی ہے۔قران پاک میں حسب نسب کے بارے کوئی تفصیل نہیں اور قبائل کا ذکر تمثیلی یا محاسبے کے طور پر ہے۔البتہ حضور پاک نے اچھے نسب اور قبائل کے نسب کے مسلسلہ میں جو کچہ فرما دیااس کو صحح نسب مانا گیا اور یہ تاریخ کا صعبہ بن گیا۔ مثال کے طور پر حضرت فردہ بن سبک عطیفی روایت کرتے ہیں "کہ میں نے حضور پاک سے اہل سبا کی طرف مہم بھیجنے کی عرض کی۔ تو آپ نے تھے ہی اس مہم کا امر بنا دیا اور ساتھ حکم دیا کہ قوم سبا کو پہلے اسلام کی دعوت دینا "وہاں مجلس سے کسی صحابی نے حضور پاک سے قوم سبا کے بارے پو چھا تو آپ نے فرمایا۔" قوم سبا کے جو قبلیلے ملک یمن میں آباد ہیں جن میں اڈو، کندہ ، حمیر، اشعر "انمار اور مذنج شامل ہیں ۔اور چار شمال کی طرف (لیعیٰ شام وعراق) کی طرف حلے گئے ، جن میں گم ، خدام ، خسان وعاملہ شامل ہیں۔"

سیم و تاریخ کو ساتھ لے چلنے کے لیے یہاں ہے بانا ضروری ہے کہ ان تمام قبائل اور سام بن نوخ کی اولاد سے باتی تمام قبائل جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کو ساتھ ہی نقشہ موم پرد کھا یا گیا ہے ۔ علاوہ حضور پاک کی ڈرندگی میں ان سب قبائل کا ذکر آئے گا۔ خاص کر باشیو ہی۔ باب میں ان سب قبائل کے وفو دکا ذکر ہے تو وہاں ان کو بھینا آسان ہو گا۔ اوپر حضور پاک کی جو حدیث مبار کہ بیان کی گئی ہے اس سے کافی تاریخ معاملات حل ہوجاتے ہیں ۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حمرہ کے باجگزار باوشاہ نعمان بن منذرکی تلوار خلیفہ دوم کو پیش کی گئی تو حضرت عمر نے نعمان کا نسب جاننے کی خواہش ظاہر کی ۔ اس لئے انہوں نے بحتاب جیر بن معظم کو بلایا حضرت جبر کا خیال تھا کہ وہ قانوس بن محد کی اولاد سے ہے تین باقی لوگ جو وہاں پیٹھ تھے انہوں نے حضور پاک کی حدیث مبارکہ کے حوالے ہے بتا یا۔ کہ نعمان کا تعلق قبیلہ گئے سے ہے جو قبیلہ بین سے بحرت کرے عواق بہنچ اور بنو گئے ۔ خوالے سے بتا یا۔ کہ نعمان کا تعلق قبیلہ گئے سے ہے جو قبیلہ بین سے بحرت کرے عواق بہنچ ۔ کو ساتھ رکھنے کے اجر بنو تھی کی عواق کی عور بنو تھی کی عواق کی عور بنوں نے بین سے تعرت اسماعیل کی اولاد سے بھی نہیں ۔ قار تین طور پر بڑا عام رکھتے تھے ۔ لین حضور پاک کی عمل میں تعرت اسم میں آگر بعد میں کرے گا سے باس کے گزارش ہے کہ جتاب جبر بی نسب کے طور پر بڑا عام رکھتے تھے ۔ لین حضور پاک کے بیان کے سامنے سب باتیں ثانوی ہو جاتی ہیں ۔ جسیما کہ جہلے ذکر ہو چکا ہے بینی قبائل صحرت نوح ہو کے جبیشے سام کی اولاد ضرور ہیں لیکن حضرت اسم عیل کی اولاد نہیں اور اب بم تاریخ طور پر نعمان کے خاندان کو بھن سے بجرت کرائیں گے۔

میں کی تاریخ طلوع اسلام سے چند سو سال پہلے مین کے علاقے کے پادشاہ کا نام ربیع بن نصرتھا۔ اور اس کا قبیلیہ بتعہ کے

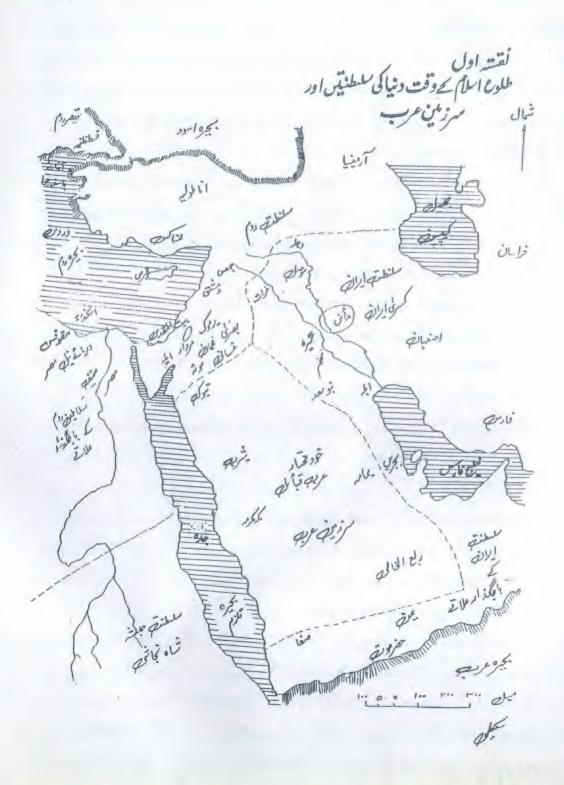



نام ہے جانا جاتا تھا۔ خیال ہے کہ اس کا دارا الحکومت صنعامیں تھا۔ یااس کے نزدیک ہی کوئی شہر تھا۔ بہرحال اس رہیج کو ایک بھیب و عزیب خواب آیا ہے دیکھ کروہ ڈرگیا۔ اس نے تمام کارکنوں کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر اس آدمی ہے پو تھے گاجو اس کاخواب بھی بنا سے ۔ اور راقم اختصارے گزارش کرے گا کہ اس سلسلے میں دوآدمی سیٹ اور شق کامیاب ہوئے۔ دونوں کے بیانات اور الفاظ کچھ الگ الگ تھے کہ دونوں شاع بھی تھے لین دونوں ایک نتیج پر بہنچ ۔ یعنی خواب اور خواب کی تعبیر کو تقریباً ایک جسے الفاظ میں بیان کیا۔ قارئین کی ولچپی کے لیے خواب اور تعبیر میں ان کے الفاظ کی کچھ نقل پیش کی جارہی ہے۔

خواب ایک بہت بڑی آگ تم نے دیکھی ضرور ساور کیا یہ حمیران کن نہیں کہ پیدا کرتا ہے سمندر کا پانی اس آگ کو بھر چھا جاتی ہے یہ آگ نحلے علاقوں میں اور بھسم کر دیتی ہے اس سب کوجو کچھ سلمنے آیا " تعمیر مجھے بڑے جن اور جن کی جان کی قسم آجائیں گے حمہارے ملک میں اہل صبش اور کریں گے حکومت ہر جگہ سبے شک ابیاں سے لے کر جمش تک بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی خراب خبرہے ۔ کیا یہ میرے زمانے میں ہوگا یا بعد میں ؟

> کا"ہن" نہیں! " یہ بات تو کم از کم ساملے پاسٹر سال گزرنے کے بعد بھی کافی ویرہے ہوگی" بادشاہ ۔" تو کیاان کی حکومت بعنی اہل حبش کی حکومت چلتی رہے گی۔"

کا ہن ۔ " نہیں ان کی حکومت کوئی پچاس ، ساتھ سال حلے گی۔ارم بن ذویزن ان کاخاتمہ کر دیں گے۔

بادشاه- " پركيا، وگا؟"

کامن ۔" پھریہ علاقہ غالب بن فہر( حضور پاک کے جدامجد) کی اولاد کی قوم کے ہاتھوں میں حلاجائے گا اور آخر زمانے تک لیعنی وقت کے ختم ہونے تک وہی لوگ پہاں حکمران رہیں گے۔"

بادشاه-"كياوقت بهي ختم موجاتا ۽ "

كامن -" ہاں اس دن محب اول اور آخر كو اكٹھا كياجائے گا۔ حق والوں كو انعام ملے گا۔ باطل والوں كو سزاملے گی موغيرہ

بادشاہ یہ سب کچے سن کر ڈر گیا۔اوراپی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو ایران کے اس وقت کے کسریٰ صبور بن خواندادہ کے پاس چھٹی دے کر بھیجا کہ ان کو حیرہ میں آباد کرے۔انہی کے ایک شاخ آگے بنولخم کہلائی اور قبیلہ طے کی جگہ یہ لوگ حیرہ کے باجگزار بادشاہ بن گئے جس کاذکر اس باب کے شروع میں ہو چکا ہے

ستبھرہ ابن استی کے اس بیان کو اس کے الفاظ میں لکھنے کا مقصدیہ تھا کہ یہ ایک تاریخی پیشکوئی تھی۔اور لفظ لفظ پورا ہوا اور پورا ہور ہوا ہور ہوں ہے ہور ہوں ہے ہور ہوں ہے ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہا ہے۔ لفظ کی بات یہ ہے کہ کامن نے نہ صرف طلوع اسلام کی پیشکوئی کر دی۔ بلکہ مسلمانوں کو ایک قوم بھی ہمہ گیا۔

کہ یہ نہ کہا کہ فلاں قبیلہ یاان کی اولاد حکومت کرے گی بلکہ کہا کہ "غالب بن فہر کی اولاد کی قوم "حکومت کرے گی ۔ بیعنی ہمارے آتا کے جمال کی آمد سے کامن بھی ذکر ہے اور جرا اور سزا کا بھی ۔ آتا کے جمال کی آمد سے کامن بھی باخر تھا۔ساراخواب اور بات چیت دلچپ ہے۔ حق اور باطل کا بھی ذکر ہے اور جرا اور سزا کا بھی ۔ لین بادشاہ نے جب بڑی معصومیت سے پو چھا کہ کیا وقت بھی ختم ہو سکتا ہے "۔ تو کامن کا جواب اس دنیا کے وقت کے ختم الین بادشاہ نے جب بڑی معصومیت سے پو چھا کہ کیا وقت بھی ختم ہو سکتا ہے "۔ تو کامن کا جواب اس دنیا کے وقت کے ختم

ہونے کے بارے تو می ہے کہ ہم بھی اپنے پہلے باب میں میں ذکر کر بھے ہیں کہ اس ونیا کو ایک ون لیپٹ لیا جائے گا۔لین الله تعالیٰ کے ہاں وقت کمجی ختم نہیں ہو تا کہ اللہ تعالیٰ ازخو دایک زمانہ بھی ہے۔اس سے آگے بات بڑھانے سے ڈر لگنا ہے کہ میرا علم یا سوجھ بوجھ شاید اس میدان میں قدم رکھنے کے قابل نہ ہو ۔ کہ پہلے ہی وحدت الوجود - اور وحدت الشہود کے فلسفوں نے فقرا میں بھی کچھ اختلافات پیدا کرویتے ہیں ۔ اور یہ عاج فریب نظراور فریب لقین کو بھی صحیح ما نتا ہے۔ تھے عدم میں ملے طافے کا فریق علیہ ا ا یک اوراشارہ بادشاہ رہیے سے پہلے اسی خاندان کا بادشاہ طبال اسد۔ابو قریب بھی حضور پاک کی بعثت سے آگاہ تھا۔وہ یٹرب (مدینیر منورہ) کے پاس سے ایک لشکر کے ساتھ گزرا۔اس کے کچھ آدمیوں نے مجور کے کچھ درخت کاٹ دیئے ،جس کی وجہ ے بیڑب کے لوگوں نے بادشاہ کے کشکریوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بادشاہ شہر کو تاخت و تاراج کرنے پر تل گیا تو یٹرب کے اوس اور خزرج قبائل نے اس کو سجھایا کہ وہ اس شہر کا کچے نہیں بگاڑ سکتا۔اس شہر کو بہت بڑا شرف حاصل ہونے والا ہے کہ قریش قبلیے سے ایک پیغمریماں آگر راحت فرمائیں گے ۔ بادشاہ دراصل یہودی قبائل کو سزا وینا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے ایک آدھ کشکری کو قبل کیا تھا۔اور اوس و خزرج قبائل (اور آئندہ کے انصار) بہودیوں کے حلیف تھے اس لئے وہ چے بچاؤ کر رہے تھے ۔ انہوں نے دو بہودی عالم یار بی بلائے ۔ پینہوں نے بادشاہ ابو قریب کو بڑی انھی باتیں بتا ئیں اور پیڑب کو تاخت و تاراج سے کریز کرنے کے علاوہ وہ ان دو پہودی عالموں سے اتنا مثاثر ہوا کہ ان کو بھی ساتھ رکھ لیا۔سفر کے دوران انگلے پڑاؤپر بادشاہ کو ایک قبیلہ کا سروار حدیل بن مرویکہ ملاجس نے اس کو مشورہ ویا کہ مکہ مکر مدسی سونا ہی سونا ہے سوہ وہاں تھلے کرے تو مالا ومال ہو جائے گا۔ بادشاہ نے مہودی عالموں کے ساتھ مشورہ کیا۔ جنہوں نے اس کو بتایا کہ شاید صدیل اور اس کا قبیلہ بادشاہ کو برباوہو تا و یکھنا چاہتے ہیں ۔وہ مکہ مگرمہ پر ہر گز حملہ مذکرے وہ اللہ کا گھر ہے ۔اگر اس نے وہاں حملہ کیا تو وہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ابو قریب نے صدیل کے قبیلہ کے کچے سرداروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے ۔اور مکہ مگر مہ روانہ ہو گیا ۔وہاں خانہ کعبہ کاطواف کیا، قربانی دی ۔ سرے بال کٹائے اور چھ دن قیام کیا۔ پھر اس کو خواب آیا کہ وہ خانہ کعبہ پر غلاف چرمھائے سے جنانچہ اس نے بہترین یمنی کمرے سے خانہ کعبہ پرخلاف چڑھا یا سروایت ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پرغلاف چڑھا یا ساس کے بعد بادشاہ یمن والیس حللا گیا۔اور پہودی عالموں کی کوشش ہے اس کے سارے خاندان نے بہودی مذہب اختیار کرلیا۔لیکن کچھ صحے قسم کا بہودی مذہب،جو حضور پاک کی آمد کے منتظر تھے ۔ ابو قریب کے بعد ربیع بن نصر بادشاہ بناجس کے خواب کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور ربیع کی وفات کے بعد ابو قریب کا بیٹیا حسن تخت نشین ہوا۔اور وہ ایک بڑے لشکر کولے کرعراق کی طرف ایک مہم پر حلا گیا۔وہاں کچھ لشبکری جو والی یمن آنا چاہتے تھے وہ باغی ہو گئے اور حس کے بھائی عمر نے حس کو قتل کیااور خود بادشاہ بن کر لشکر کو یمن والیس لے آیا۔ لین عمر کی حکومت بھی چندروزہ تھی ۔اس کو ایک کنی ذوشناطرنے قتل کر دیااورشای خاندان کے متعد دافراد کو بتہ تیخ کر دیا۔ یہ کنی البتہ شیطان کس قسم کا آدمی تھا۔اور لواطت کے فعل کاشائق تھا۔خاص کر شاہی خاندان کے نوجوانوں کو وہ اس . طرح بے عرت کرتا تھا۔لیکن آخرشا ہی خاندان کے ایک نوجوان ذونواس (یا ذونواز) نے اس کخی کو بھی قبل کر دیا۔اور حکومت پرانے شاہی خاندان میں واپس آگئی۔ جن کے بہودی ہونے کا ذکر ہو جگا ہے اس زمانے میں ایک نیک آدمی فیمیان کے ذریعہ سے

نجران (نقشہ سوم) کے علاقے میں کچھ صحے قسم کی عبیمائیت پھیل جگی تھی سنے بادشاہ ذونو اس نے ان لو گوں کو یہودی بننے کی وعوت دی ۔ لیکن وہ نہ مانے ۔ تو بادشاہ نے تملہ کر کے ان لو گوں کو مورچوں میں تہ تینج کر دیا ۔ صرف ایک آدمی زندہ ، بچا، جس نے اس نے ساتھ صبتہ کے باوشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی مدو کرے ۔ اس طرح صبتہ کے جس لشکر نے یمن پر حملہ کیا اس کا ذکر آگے آتا ہے اس سے پہلے بڑان کے عمیمائیوں کا کچھ ذکر ضروری ہے

نجران کے عبیبائی قران پاک کی سورہ بروج میں جو ذکر ہے کہ کھائی والوں کے مورچوں پرآگ بھی ڈالی گئی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بخران کے عبیبائی ہی تھے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ روایت ہے کہ اس زبانے میں ان کا رہم عبداللہ بن شارتھا۔
اس کی مزید تو ثیق یہ ہے کہ حصزت عمر کے زمانے میں ایک جگہ کھو دی گئ تو نیچ ہے عبداللہ کی لاش صحے سلامت حالت میں ملی۔
بلکہ عبداللہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ جب ہاتھ کو وہاں ہے ہٹایا گیا تو خون بہ نگلا۔ حصزت عمر کو جب یہ خر دی گئ تو آپ نے حکم ویا کہ ان کو باعوت طور پر دفن کر دیاجائے۔ کہ یہ صحے قسم کے عبیبائی بھی حضور پاک کے اس طرح منظر تحق جس طرح بادشاہ ابو قریب جو اپنے ایک شعر میں محمد کے اللہ ہے کہ یہ صحے قسم کے عبیبائی بھی دوایت ہے کہ نجران کے لئے عبیبائی ایک وفد کی صورت میں حضور پاک کی کئی زندگی میں بھی آئے لیکن مور خین تفصیل میں نہیں جائے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہ سید بھی ہو گئے اور بعد میں نجران کے وفود کی عبیبائی جیے اوپر بیان کیا گیا ہے وہاں ختم ہوگئے اور بعد میں نجران کے وفود عام قسم کے تھے کہ انہوں نے خصور پاک کو مباہلہ کی دعوت بھی دی سیائی طرح میں آئے کا ذکر ہے۔ بلکہ ایک کے بارے یہ عام قسم کے تھے کہ انہوں نے حضور پاک کو مباہلہ کی دعوت بھی دی سین نجرائے اور مباہلہ نہ کیا۔

سی سوگوں کے مشاہدات میں آئے بتنگ احد کے شہدا اور بزرگوں کے بحسد خاکی کے صحیح سلامت ہونے کے واقعات ہر زمانے میں لوگوں کے مشاہدات میں آئے بتنگ احد کے شہدا کا واقعہ اگر تاریخوں میں مذکور ہے۔ بلکہ آبخکل بھی المبے واقعات سامنے آئے اس صدی کے شروع میں وو عظیم انصار صحابہ کرام بحاب جائز بن عبداللہ اور جناب خدیدہ بن یمان جو صحابی ابن صحابی تھے کا واقعہ پیش آیا کہ بحناب جائز اس وقت کے عواق کے باوشاہ فیصل بن شریف کو خواب میں مطے اور کہا کہ ان کے جسد دریا بروہ و رہے ہیں ان کو کسی اور جگہ وفن کیا جائے ۔ اور البہا کیا گیا اور ان کے جسد صحیح سلامت تھے ۔ سمبر ۴۵ کی جنگ میں اس عاجز کے ساتھ ول کے ساتھ الیے واقعات مشاہدے میں آئے کہ چھ ماہ بعد ان کے جسد صحیح سلامت تھے ۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ روز قیامت اس جسد میں روح واپس آئے گا ، کی جسد گل سڑھا میں گے ان کا کیا ہو گا ، اس وجہ ہے بہلے باب میں فلسفہ حیات قیامت اس جسد میں روح واپس آئے گا ، کیا تھا ۔ اور خیال اغلب ہے کہ بزرگوں کا یہ جسد صحیح و سلامت اس لئے رہتا ہے کہ تقدس کی بات کے تحت روحانی جسم کا کوئی شریک نہیں آئے کی بات ہے ۔ دو سرا شبھرہ محمد کے اللہ والی بات پر ہے ۔ ہمار اللہ وہ ہو ہمارے آئا نے ساتھ اسے حتی کہ اور کوئی شریک نہیں ۔ اور اس کو انسانی پیمانوں سے نہ نا پاجائے ۔ جس نے رب محمد کو مجھ لیام اور ہا گیا اور قرآن پاک بیا جو حکم کہ اے میرے حسیب لوگوں کو کہو کہ آؤاکی اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کو بہتے لیام اور ہا گیا اور قرآن پاک میں جو حکم کہ اے میرے حسیب لوگوں کو کہو کہ آؤاکی اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی ب

اہل صبیتہ کا کیمن پر جملہ اب کہانی کی طرف واپس مڑتے ہیں کہ نجران کے عیدائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اہل صبیم کے سر ہزار لشکر نے بحیرہ قلزم کو پار کر کے بین پر تملہ کر دیا۔ نزدیکی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بہرحال بین کے بادشاہ ڈونواس نے شکست کھائی ۔ اور شاہ نجاثی کے حکم کے تحت عورتوں اور بچوں کے تنبیرے جصے کو غلام بنا کر حسیتہ بچیج دیا۔ اور بیمن کا علاقہ سلطنت حسیتہ کا حصہ بن گیا۔ سالار لشکر عربات (یااریاط) تھااور وہی بین کا گورنر بن گیا۔ اور حکومت حلائی شروع کر دی ۔ امر بہد ۔ بلد منہ والل اریاط کے لشکر میں ایک ابہد سیدمنہ والا بھی تھا جس کے لیے پنجابی کا لفظ " پھٹ مونہا " زیادہ موزوں ہے۔ اس نے اریاط کے خلاف ایک قسم کی بغاوت کی، اور بچر دھو کے ہے اریاط کو قتل کر کے خود بین کا گورنر بن بیٹھا۔ اور سارے لشکر کو لینے ساتھ ملالیا۔ شاہ نجاثی نے پہلے تو اس بات کو نالبند کیا۔ لیکن ابہد نے لیے سرکے بال کاٹ کر ان میں اور سارے لشکر کو لینے ساتھ ملالیا۔ شاہ نجاثی نے پہلے تو اس بات کو نالبند کیا۔ لیکن ابہد نے لیئ ملام ہے۔ بادشہ راضی ہو گیا اور ابرہہ کو گورنر بنا دیا۔ ادیاط کے ساتھ بھنگ کی وجہ سے ابرہہ کے مذہ الیے بدینا زخم تھے کہ عربی میں اس کے لئے جو لفظ کیا اور ابرہہ کو گورنر بنا دیا۔ ادیاط کے ساتھ بھنگ کی وجہ سے ابرہہ کے مذہ والیے بدینا زخم تھے کہ عربی میں اس کے لئے جو لفظ استعمال کئے گئان کے لئے ان کے لئے بی لفظ کے ساتھ بھنگ کی وجہ سے ابرہہ کے مذہ ورائے بی میں اس کے لئے جو لفظ استعمال کئے گئان کے لئے ان کے لفاظ " بدمونہا یا پھٹ مونہا "بڑے موزوں ہیں۔

ا برہمہ کا خانہ کعب پر حملہ ابرہہ نے صنعاے مقام پرایک بڑی عبادت گاہ بنوائی اور لو گوں کو حکم دیا کہ کسی اور جگہ ج وغیرہ کرنے کی بجائے وہ وہاں پرآگر عباوت کریں ۔ بن کتانہ کے امک آدمی نے اس عباوت گاہ کے اندر ابرہد کو برا بھلا کہا اور وہاں ے نکل بھاگا۔ ابرہہ کے دل میں وہلے ہی مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے لیے حسد تھا، کہ وہاں بہت لوگ جاتے تھے۔جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ بنو کنانہ کاوہ آدمی مکہ مکرمہ میں عبادت کے متی میں تھا تو ابہد نے ایک لشکر اکٹھا کیا کہ وہ جاکر خانہ کعبہ کی عبادت گاہ کو اکھیو کر زمین کے برابر کر وئے گا۔اس کے ان ارادوں کو بھانپنے کے بعد یمن کے کچھ قنبائل ذونفر کے ماتحت ابرہہ کے مقابلہ کے بیے نکلے لیکن شکست کھائی اور ذو نفر قبیہ ہوا۔ابہ چلتا گیا،ادر کسی جگہ اس کا کوئی خاص مقابلہ نہ ہوا۔ کہ سارے عرب قبائل کافی حد تک خود مختار تھے اور ان میں وحدت کی بجائے قبائلی جمہوریت تھی۔ قبیلیہ خشعم کے نوفل بن جیب نے دواور چھوٹے قبائل شہراں اور نخسیں کی مدوے ابرہہ کا مقابلہ کیالیکن نوفل بھی قبد ہوا اور ابرہہ نے اس کو ساتھ رکھ لیا۔اس کے بعد بغیر کسی مخالفت کے ابرہہ طائف پہنچ گیا سہاں پر قبیلہ ثقیف کے لوگ خانہ کعبہ کو بہت مقدس تجھتے تھے ،اور تھے بھی جنگو ۔ لیکن ان کو بھی ابہہ کے مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی ۔اس کے بعد ابہہ مکہ مکرمہ کے نزدیک بھنچ گیا۔اور اس نے قبیلہ تہامہ اور قریش کے مال مویشی بھی پکڑ لیے ۔ جن میں حضور یاک کے واواعبرالمطلبؓ کے ووسواونٹ بھی تھے۔قریش کے سروار بھی وہی تھے ۔اور قریش نے مشاورت کے ذریعہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل نہیں ۔وہ خو دیہاڑوں پر حلے گئے اور ابرہہ نے میدان میں ڈبرے ڈال دیئے ۔ جناب عبدالمطلبؓ کو بلایا گیا یا وہ خو د آئے انہوں نے ابرہہ سے ملاقات کی اور اپنے دو سو او نٹ والیں مانگے ۔ابرہہ جناب عبدالمطلبؓ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔وہ بڑے وجیہ تھے اور ان کی شخصیت میں اثنارعب تھا کہ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر قالین پران کے ساتھ بیٹھ گیا۔اوران سے یو چھنے لگا۔آپ صرف دوسو اونٹ واپس مانگ رہے ہیں۔اوراس بارے کچھ نہیں کہتے کہ میں آپ کے آباؤ و اجداد کے مذہب کو ختم کرنے آیا ہوں اور اس عمارت بعنی خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا

جناب عبدالمطلب نے فرمایا " میں تو ان او نثوں کا مالک ہوں اور وہ مانگ رہا ہوں ۔ باقی محاملات اس تھر والا ( اللہ ) جانے جس کا كر دُھانے كى نيت سے تو آيا ہے -مراخيال ہے كہ وہ اس كى حفاظت كرے گا-"مورخين نے اس واقعہ كو تفصيل سے بيان كيا ہے ۔ اور بعض کی رائے ہے کہ جناب عبد المطلبؓ کے ساتھ بنو بکر کے سرداریامور اور بنوھذیل کے سردار خویلد بھی تھے ۔ اور وہ ا بہہ کو اپنے مال کا تنبیرا حصہ دینے کو شیار تھے اگر وہ خانہ کعبہ کا نقصان کئے بغیرواپس حلاجائے ۔لیکن بات آگے نہ حلی اور بقول ا بن خلدون و ہی ہواجو اللہ کو منظور تھا۔قریش پہاڑوں پر چلے گئے۔اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے " کہ ہماری عزت بھی رکھ اور اپنی عرت کا مظاہرہ کر ۔" بہرحال ابرہہ نے لشکر کے آگے ایک ہاتھی کو نگایا ۔اور فیل بان کو حکم دیا کہ ہاتھی کو آگے بڑھائے ۔ ساتھ قبلیہ خشم کا مقید نوفل آگے بڑھااوراونجی آواز میں ہاتھی کے کان کے نزد مکی کہا۔" کہ خبروار آگے نہ بڑھو! یہ اللہ کا گھر ہے ۔ ادھروالیں جاؤجہاں سے آئے ہو " ۔ بیہ کہ کر نوفل ابر سے کشکر سے البیا فرار ہوا کہ آٹکھ جھیک کی دیر میں نظروں سے او بھل ہو گیا۔ ابرہد اور اس کے نشکری حیران کھوے و ملصے رہے۔ ہاتھی جس کا نام محود تھا۔ اس نے آگے بڑھنے سے اٹکار کر دیا۔ جب آگے بڑھاتے تھے تو سجدہ کر ٹاتھا۔اور اگر واپس کرتے تھے بینی کسی اور رخ کی طرف تو اوھر تیزی سے حلاجا ٹاتھا۔ تنبصرہ فانہ کعبہ کے جلال وجمال کو کچھ محسوس تو کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں اور نہ ہماری قلم میں یہ طاقت ہے کہ ان اثرات کو بیان کیاجائے جو خانہ کعبہ پر نظر پڑنے سے وارو ہوتے ہیں ۔اور پہلی وفعہ نہیں ۔ بلکہ ہر وفعہ ۔ اور بعض دفعہ انسان دنیا وما فیماے بے خبر ہو جا تا ہے ۔اب ابرہہ اوراس کے لشکر پر کیا گزری ؟اللہ کے رنگ و مکھیں ۔ ا پاہل پر ندہ ای دوران سمندرے ابابل پرندوں کے عول کے عول منودار ہوئے ان میں سے ہر پرندہ تین کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا۔ایک چونج میں ساور ایک ایک دونوں پنجوں میں سانہوں نے یہ کنگریاں کشکر پر گرانا شروع کر ویں اور جس کو کنگری لگتی تھی وہ ادھری مرجاتا تھا۔تو تھوڑی ہی ویرمیں لشکر میں ایسی بھگدڑ کچی کہ انہیں ایک دوسرے کی خبر بھی ینه رہی ۔امر بسہ کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بدن سے الگ ہو گئیں ۔اور وہاں پر پھوڑے نکل آئے ۔وہ بھی بھاگا، اور روایت ہے کہ صنعا تک پہنچ گیا اور جاتے ہی مر گیا۔ یہ واقعہ حضور پاک کی ولادت ہے پچیس دن پہلے کا ہے اور اپن قسم کاآپ ہے۔ ابرہہ پر کوئی ڈرانے یا ہلاکت کرنے والی بحلی یا آندھی بھی نہ بھیجی - بلکہ کسی بڑے پرندے کو بھی نہ بھیجا۔جو کشکر پر جھیٹ پڑتے ۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں اور معمولی کنگریوں نے ایک کشکر کو بھس کر دیا۔کشکر کا نام اہل مکہ نے ہاتھی والے رکھااور اس سال کو ہاتھی والے سال کا نام دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے آقاً کی اس دنیا پرآمدے چندروز پہلے اپنے جلال کے نظارے د کھارہا تھا۔ کہ جلدی اس دنیا کو ایک طرف اپنے صبیب کے جمال سے منور کرنا تھا اور دوسری طرف جلال کو بھی اجاگر کرنا تھا۔حضور پاک نے ایک وفعہ فرمایا اور یہ صحح بخاری کی روایت ہے کہ ان کاجلال ۔ ایک ماہ کی مسافت ہے بھی زیادہ فاصلے پراٹرانداز ہو تا ہے ۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ بیہ بھی الک طرز بیان ہے ورنہ بات ہی ساری آپ کے جلال وجمال کی ہے۔ زمان و مکان یہاں پیج ہیں ۔ قران پاک میں اس واقعہ کی الله تعالیٰ نے مکی سورہ فیل کے چند الفاظ میں بیان کردیا ہے لیکن ان الفاظ کو معنی میں نہیں بند کیا جا سکتا ۔ زمانے کے ساتھ معنی میں وسعت ہوتی جائے گی۔

یمن ایران کے قدصد میں اس واقعہ سے تعوام صدیدین کے پرانے شاہی خاندان تبعد سے سیف بن ذویؤن مدائن گیا، اور کسریٰ ایران سے مدوطلب کی کہ وہ اہل مین کو اہل صغبہ سے چینکارا دلائیں۔ اس سیف کے باپ ذویؤن کی ایک اور بیوی پر ابرہ سے زیروسی قبضہ کر بیا تحااور اس بیوی سے جو بیٹا صروق پیدا ہوا وی بعد میں ابرہ کا جائشین بنا ہوا تھا۔ کسریٰ پہلے تو مسیف کی بات نہ مائیا تھا۔ لیکن ایک بو ٹرھا اور بہاور سروار و ہروز جو اس زمانے میں کسریٰ نے کسی وجہ سے قبید کیا ہوا تھا، کسی طرح کسریٰ نے کسی وجہ سے قبید کیا ہوا تھا، کسی طرح کسریٰ کو بیہ باور کر اسکا کہ وہ تحوژی نظری سے کسریٰ کے لیے بیہ کام کر سکتا ہے۔ ہتا نچہ کسریٰ نے اس وہروز کے ماتحت تعووث کی فرج سے بیانہ میں ایک مہم بھیج دی ۔ جب ایرانی لشکر کا اور صغبہ کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو بوز ہو جے وہروز نے اپن بھوڈی پر پی باند ہی اور بڑی مشکل سے دوسروں کی مدوسے درورے مسروق کو بہیان سکا۔ لیکن بوڑھے تیرانداز نے ایسا نشانہ باند ہا اور السے باند ہی اور بڑی مشکل سے دوسروں کی مدوسے دورے مسروق کو بہیان سکا۔ لیکن بوڑھے تیرانداز نے ایسا نشانہ باند ہی والیس باند ہی اور کا تیر ماراجو مسروق کے سرے پار لگل گیا۔ پس صغبہ کی فوج میں ایسی بھگرڈ پی کہ دہ سب کے سب اپنے ملک صغبہ میں والیس طرف سے بین کا باجگرار بادشاہ بن گیا۔ اور اس باب کے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بعثت کے وقت ایرانی طرف سے بین کا باجگرار بادشاہ بن گیا۔ اور اس باب کے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بعثت کے وقت ایرانی سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور ایسا نقشہ اول میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اس طرح کارخ و خزافیہ کے نانے بانے دومانی مہلو سے طائے جا رہے ہیں کہ رہم راعظم کی خاہر ہونے کا وقت آگیا تھا۔ کہ وہ ذمانے کو ایسا تسلسل ویں کہ کارواں حق صراط مستقم سے طائے جا رہے ہیں کہ رہم راعظم کی خاہر ہونے کا وقت آگیا تھا۔ کہ وہ ذمانے کو ایسا تسلسل ویں کہ کارواں حق صراط مستقم پر رواں دواں ہو جائے۔

مر زمین حجات سے شرف مر زمین حجاز کو حاصل ہوا اور دومرے باب میں ذکر ہو جگا ہے کہ حضور پاک کے جد امجد حضرت اسماعیل کے مراح میں ابادہ ہو جگ تھے۔ اب مرزمین حجاز اور اس کے طفتہ علاقوں کی تاریخ کو حضرت اسماعیل کے زمانے سے حضور پاک کی ولادت تک بیان کرنا مقصود ہے۔ دوایت ہے کہ حضرت اسماعیل کے بادہ بینے تھے۔ اولاً سب کمہ کم مہ میں تھے لیان جب اولاد بڑھی تو اولاد اسماعیل نے اطراف میں پھیلنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم کی زبان تو عمرانی تھی لین حضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان تو عمرانی تھی ہے کہ جب حضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان کسے عربی ہوئی۔ اس میں ایک رائے تو محمد بن عمرالاسلی نے اپنے بزرگوں سے دوایت کی جمد برخوی تو عربی زبان ان کو الہمام ہوئی۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ عمرانی زبان آہت آہت سرزمین حجی دبن اس اسماعیل پیدا ہوئے و تو عربی زبان ان کو الہمام ہوئی۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ عمرانی زبان آہت آہت سے سرزمین حجی در اس عمل میں حتی رائے ہیں تھی دی عربی اسمامیں حتی اسلامیس حتی دائے ہیں نہیں دی جاسمات ہوئی۔ اور بی اور بی بی سرزمین عرب میں آبادہ ہوگئے اور اوگ بھی سرزمین عرب میں آبادہ و گئے اور اور بی بی سرزمین عرب میں آبادہ و گئے اور اور بین دیاں عربی ہو گئے۔ دوم جب عرب کے سب قبائل کی زبان عربی ہو گئے۔ دوم جب عرب کے سب قبائل کی زبان عربی ہو گئے۔ دوم جب عرب کے سب قبائل مسلمان ہو گئے تو روحانی رشتہ کے علاوہ سب کی یہ خواہش بھی ہو گئی کہ نبی رشتہ بھی ایک کر دیں۔ تو اکثر عرب قبائل مسلمان ہو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ والے بھی کہتے ہیں کہ دہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ ایکن بعض مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ہیں۔ بہما اس میں قبائل کی اولاد ہیں۔ ایکن بعض مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ہیں۔ بہمال اس قبیل بھی ہو گئی ہیں۔ دیکن بعض مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ہیں۔ بہمال اس



سلسلہ میں زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نقشہ سوم پرسب بڑے بڑے قبائل کے نام اور علاقے جہاں وہ آباد تھے وہ ظاہر کر وینے گئے ہیں ۔آگے ہمیں سب قبائل سے واسطہ پڑے گااور بائنیویں باب میں اکثر قبائل سے وفو د کا ذکر ہو گاتو ہمارا یہ مطالعہ یا وضاحت اسلام کے چھیلاؤ کو سمجھنے میں مدر گار ثابت ہو گا۔

قیسلیہ قرایش ابن اسحق میں حضور پاک سے لے حضرت آدم تک سب سلسلہ نسب دیا ہوا ہے۔ ابن سعد بھی بڑی تفصیل میں گیا ہے۔اور دونوں کے مطابق قبیلہ قریش فہر کی اولادے ہے۔ چنانچہ فہرسے نیچے حضور پاک تک اور مشہور صحابہ کرامؓ کے سلسلہ نسب کو ہم ایک چارٹ کی شکل میں پانچویں باب میں شجرہ نسب الف کے طور پر و کھارہے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں مادری رشتے یا باقی قرابت والے قبائل کی تفصیل بھی چارٹوں کے ذریعہ سے دے کر نتام معاملات کو آسان کر دیا گیا ہے ۔ اوریہ سب چارٹ پانچویں باب میں موجو دہیں ۔ فہر کی اولاد کا نام قبیلہ قریش پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ابن سعد میں ہشام بن مجمد کی روایت کے مطابق فہر کے تئین بیٹوں میں سے دوامک ماں سے تھے ۔ اور تعبیرا بیٹیا دوسری ماں سے ۔ تینوں نے مکہ مکرمہ اور تہامہ میں الگ الگ جگه رہائش اختیار کی ۔ پھر کچھ ایسے واقعات روہنا ہوئے کہ تینوں باہم مجتمع ہو گئے تو دوسرے لو گوں نے کہا۔" لقد تقرش بنا جند له جند لہ سے مراد بھی بنو فہری تھے کہ جند لہ فہر کی ایک بیوی کا نام تھااور وہ زیادہ مشہور تھیں ۔ولیے فہر کی اولا وآگے وو بیٹوں سے چلی اور ایسے ہی شجرہ نسب میں و کھایا گیا ہے۔البتہ اس سلسلے میں جناب عبدالر حمنٌ بن عوف کے بیٹے ابو سلمۃ کا خیال ہے کہ قصیٰ نے جب ساری اولاد فہر کو اکٹھا کر کے ان میں وحدت پیدا کی تو یہی " تقرش " تھا اور فہر کی ساری اولاد قریش بن گئی ۔ قصیٰ ، فہرکی آٹھویں پشت میں تھے اور اسلئے یہ سارے ذکر آگے آئیں گے ۔ لیکن ہمارا مقصد حل ہو گیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قریش کس کی اولاوے ہیں ۔سب تسلیم کرتے ہیں کہ فہر کی اولادے ہیں ۔اور فہر ہی قریش کے جدا مجد ہیں ۔ معدین عدنان ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک بحب نسب کا ذکر فرماتے تھے تو اپنے سلسلہ نسب کو معد بن عدنان سے آگے مذہ بڑھاتے تھے اور صرف یہ فرماتے تھے کہ عدنان ، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے اور فہر یعنی قریش کے جد امجد معد کی دسویں پشت سے تھے جس پر کوئی شک نہیں اور نہ فہرے نیچے جس کاچارٹ ہم اگلے باب میں دے رہے ہیں ۔حضور پاک کے اس شک سے دوسرے باب میں ہمارے زماں کے جائزے کو اور طاقت مل جاتی ہے۔اور جو وقتوں کا ذکر کیا ہے وہ صحح نہیں ہے۔ بہرحال ابن اسحاق خود کو بھی معدے اوپر شک تھااور اس نے نسب کے لیے دو شجروں کا ذکر کیا۔وہ حسب ذیل ہیں۔ ا - محمد بن عدنان بن اود بن المسيع بن سلامان بن عوض بن يوزين قموال بن ابي بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ترلاف بن طالع، بن خاتم بن ناخس بن عيني بن عبقر بن عبيد بن الوحا بن تمدان بن نسبر بن يثريٰ بن لخزن بن يلخن بن ارعوى بن عیفی بن ذیشان بن عیمر بن اقتاد بن ابهام بن مقصیٰ بن ناحث بن زراح بن شی بن مزی بن عرام بن قیذر بن اسماعیل یا معد بن عدنان بن اود بن زيد بن يقدر بن لقشيرم بن امين بن مسخر بن صابوع بن المسيع بن يعرب بن العوام بن بنات بن سليمان بن حمل بن قيدر بن اسماعيل

ا بن سعد میں ایک تنسیرا شجرہ بھی موجود ہے۔جو معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تبرح بن یعرب یستجب بن نابت بن اسماعیل ہے۔

اوپر بیان شدہ شجرہ نسبوں میں اتنازیادہ فرق ہے کہ کوئی تبھرہ نہیں کیاجا سکتا۔اور یہ اختمائی شجرے لکھے بھی اس وجہ سے بین کہ حضور پاک کو جو شک تھااس کا شجوت پیش کیاجا سکے ۔حضور پاک نے انتے دور کے شجروں کو میج کرنے کی بھی ضرورت نہ کھی اور یہ فرما دیا کہ وہ اولاد اسماعیل ہیں ۔اسلام نسب کو صرف بہچان کے لیے استعمال کرتا ہے ۔اور یہاں روحائی رشتہ کو وین۔ حنیف اور حضرت ابراہیم سے ملانے کی ضرورت تھی ۔ تو وہ حضور پاک نے پوری کر دی ۔ فہرے اوپر محد تک شجرہ نسب اس طرح ہے ۔ فہر بن مالک بن النصریا تیس بن کنانہ بن خویمہ بن ماریکہ (عام) بن الیاس بن مصر بن نزار بن محد بن عد نان ، یہ سلسلہ ہم نے شجرہ نسب الف کے اوپر بھی وہرا دیا ہے کہ اس میں کوئی اختاف نہیں ۔ ولیے جن بزرگوں کے نام یہاں دیتے ہیں ان کے ناموں سے مصری ، نزاری ، کنانہ اور خویمہ قبائل و غیرہ بھی موسوم ہیں کہ یہ سارے بھی حضور پاک کے جد انجد یا قریش کے اوپر اور یا اور دہ بھی فاور دہ بھی خاور سے قبائل تھے ۔اور ان لوگوں نے اکثر آنے گا اور دہ بھی خارت اسماعیل کی اولاد سے تھے تو حضور پاک نے دنیادی رشتے کا پاس بھی کیا۔اور ان لوگوں کو اپنارشتے وار قرار ویا ۔اور قبائل کے ناموں کے سلسلہ میں چکھے وضاحت بھی ہو چکی ہے ۔

ست پرستی کی اہتداء سب پرستی کی اہتدا کچے اس طرح شروع ہوئی کہ جب کچے لوگ کہ مکر مد کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رہائش اختیار کرتے تو خانہ کعبہ سے کوئی بتحراثھا کر بھی ساتھ لے جاتے تھے۔اور جہاں آباد ہوتے تھے دہاں یہ پتحر بھی گاڑ دیتے تھے۔اور اس کو مقدس سبجھ کر اس کی ڈیادت کرتے تھے۔ان پتحروں کی جگہ بتوں نے کسیے لی اس کا ذکر آگے آتا ہے کہ حضرت اسمعیل کی اولاد سے قبیلہ قطان یمن میں آباد ہو گیا تھا۔اس کے ایک شخص لحی بن حارث نے فہر کے پردادا کے باپ خزیمہ کی چچیری بہن یعنی اس کے بچا قمعہ بن الیاس کی بیٹی سے ٹکاح کیا اور مکہ مکر مہ میں رک گیا۔اس ٹکاح سے عمر دپیدا ہوا اور یہی بر بخت بت پرستی کو روائے دے گیا۔ا بن اسحق کے مطابق جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے معراج کے وقت اس بد بخت کو عذاب کی حالت میں دیکھا۔

عمرو بن کی روایت ہے کہ یہ عمرو تجارت کی عرض سے ملک شام گیا، تو دہاں کچے بت پرستی دیکھی کہ لوگ ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے ۔ شیطان نے یہ بات عمرو کو لپند کرائی تو اس نے خانہ کعبہ کے پتمروں کی جگہ بت نصب کرنے کی راہ نکالی ۔ پھر کیا تھا ہمر قبیلہ نے اپن مرضی کے مطابق اپن رہائش کے نزدیک کوئی بت نصب کر دیا۔ اور اس کی پرستش شروع ہو گئ ۔ بلکہ قبائل جب فی گئے کے کہ مکر مہ آتے تو اپنا بت بھی ساتھ لاتے ، اور اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر جاتے ۔ اور آہستہ آہستہ لوگ دین ابراہمی سے ہٹ کر باطل فلمفوں والوں کی طرح گراہ ہوتے گئے۔ قار مین ہم نے یہ ملک اللہ اور رسول کے نام پر بنایا۔ اور تعیرے باب میں واضح کیا گیا کہ ہم بھی وطن کے بت اور کئی مادی بتوں کے بجاری بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ ساری قوم کے لوگ اللہ کے خلیفہ بنے

ہوئے ہیں ۔ اور عوام کو اللہ کاشریک بنارہے ہیں کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری کریں ہے کہتے ہیں کہ جو فیصلہ لوگ کریں وہی صحیح ہوگا۔ تو ذرااپی "بت پرسی "پر بھی نگاہ ڈالیں سپتانچہ قران پاک کی سورۃ یوسف میں جو ذکر ہے "کہ وہ اوروں کو شریک کے بخیر اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں یا وہ میری واحدا نیت اور اصلی حقیقت کو نہیں سیجھتے یا مانتے بلکہ وہ میرے ساتھ میری ہی مخلوق کو شریک کر ویتے ہیں "تو یہ بات ان لوگوں کے علاوہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بناتے رہتے ہیں بین بینی

آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تولزل دنیا تو ملی ۔ طائر دین کر گیا پرواز (اقبالؒ) حضور پاک، خزیمہ کی سولھویں پشت سے تھے۔ تو ظاہرہے کہ حضور پاک کی ولادت سے تین چار سو سال پہلے بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔اور مختلف قبائل کو بتوں کی تفصیل یہ ہے۔

ا۔بد بخت عمرو بن لحی نے تخلہ میں العزیٰ کا بت نصب کیا

ب - خزیمہ کے بھائی صنیل بن مدریکہ نے بدر کے مقام اور پنبو کے نزدیک ایک جگہ پر سوئی کا بت نصب کیا۔

ج - کلب بن ویرہ نے دومش الجندل کے نزدیک ود کے بت کو نصب کیا

و۔ قبیلہ طے کے انوم اور قبیلہ مذنح کے لو گوں نے جرش کے مقام پر پیجوت کا بت نصب کیا۔

ر ہمدان کے ایک چھوٹے قبیلہ خیواں نے یمن سی ہمداں کے مقام پرایک بت بوق کو اپنایا

س - تبدید حمر کے ذوالکلاح نے اپنے علاقے میں ایک بت نصر کی پوجا شروع کر دی

ش ۔ قبیلہ خولان نے اپنے علاقہ میں امانہ کا بت لگایا۔اورائی پیداوار کو اللہ تعالیٰ اور اس بت میں بانٹنے تھے۔سورہ انعام کی آیت ۱۳۷ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

ص ۔ خزیمہ کے بینے کنانہ کی اولاوے بنو ملکان نے اپنے علاقے میں دوسروں کی نقل میں کھلے علاقے کی ایک پیٹان پر ایک بت نصب کر دیا۔

ٹ ۔ قبیلہ دوس کے پاس جو بت تھااس کا نام بھی الدوس پڑ گیا۔ولیے اس بت کو ذوالکفین کا بت بھی کہا گیا ہے۔ ٹ ۔ حَووقریش نے بعد میں خانہ کعبہ میں صبل کے بت کو نصب کیا۔ بلکہ چاہ زمزم کے نزدیک ایصاف اور نیلہ کے بت نصب کیے اس نام کا ایک مرداور عورت قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے اور روایت ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کر دیا۔

ط - قبیلہ تقنیف نے طائف میں لات کے بت کو نصب کیا

ع - ینرب کے قبائل اوس اور خزرج کا بت مناۃ تھا۔روایت ہے کہ یہ بت بھی عمرو بن لی نے نصب کیا۔اور یمن کے قبیلہ ازواور شام کے قبیلہ ازواور شام کے قبیلہ عنسان کے لوگ بھی اس بت پر چڑھاوے چڑھاتے تھے کہ غسانی بھی یمنی ہیں جس کا ذکر حضور پاک کی حدیث

というところとろり

غ ۔ قبیلیہ جشعم اور بجیلیہ کے بت کا نام ذوالخلاصہ تھا۔ یہ بت بھی عمرو بن لمی نے مکہ مکر مد کے نحلے صدیبی نصب کیا تھا۔ ف۔ قبیلیہ طے کے جولوگ اوجا پہاڑ کے نزد کیک تھے۔انہوں نے بنوسلمہ کے ساتھ مل کرا مکیہ بت فال کو نصب کیا تھا۔ ق ۔ اس کے علاوہ پن حمیر، بنو حمیم ، بنو ربیعہ بنو بکر اور بنو تغلب وغیرہ نے اپنی الگ عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھیں جن میں طرح طرح کے بت نصب تھے۔

تبصر 0 بتوں کی تفصیل دینے میں بڑا مقصدیہ ہے کہ نقشہ سوم میں قبائل کے جغرافیائی پہلو کو سمجھنے کے علاوہ قارئین کو قبائل کے عغرافیائی پہلو کو سمجھنے کے علاوہ قارئین کو قبائل کے عقائد کا بھی بتہ چل جائے ۔ اور یہ بھی واضح ہوجائے کہ سارے شجرہ نسب جن کی پشت سے حضور پاک ہیں ان میں سے کسی نے کوئی بت نہ اپنایا ۔ تو حضور پاک کے ابا واجداد کے دین حنیف پر ہونے کا شبوت مل گیا ۔ آگے ان سب قبائل کے ساتھ ہمارے آقا کو واسطہ پڑا اور اندازہ لگائیں کہ ان بھائت بھائت کی بولیاں بولنے والے مختلف العقائد قبائل کو ہمارے آقا نے کسیے ایک لڑی میں پرودیا۔ بائیوی یں باب میں قبائل کے وفود کا ذکر معاملات کے تانے بائے بہتر طور پر ملاددے گا۔

پد سختیں اس بت پرستی کے علاوہ بے شمار بدعتوں کارواج بھی پڑگیا تھا۔ بھرہ اور سائبہ کا چگر کہ فلاں اونٹنی دس بچ جن
چی ہے ۔ اب وہ آزاد ہے ۔ اور یہ وہ بھیڑ ہے جو دس وفعہ بوڑویں بیچ جن چی ہے تو وہ وصلہ قرار دی جاتی تھی۔ اس طرح حامی کا چگر
تھا۔ قران پاک کی سورۃ اندہ کی آیت ۲۴ سورۃ انعام کی آیات ۲۳ ااور ۲۳ اور سورۃ یونس کے آیت ۲۰ میں ان بدعتوں میں سے اکثر
کاذکر ہے ۔ اس لئے ہم ان کی تفصیل میں بنہ جائیں گے ۔ اوگوں نے کافی اٹکل پچوٹو کئے گھولیئے تھے ۔ اور ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب کر دیتے تھے ۔ بہر حال یہ بد حتیں تو ختم ہوگئ ہیں ہم ذرا اپنے گر بباں میں منہ ڈالیں کہ ہم ان سے بڑھے ہوئے
ہیں ۔ ہم مزاروں پر ناچ وگانا کر آتے ہیں اور بھانگڑا ڈللتے ہیں ۔ وہاں الیے ہی ڈالیاں چڑھاتے ہیں جسے یہ لوگ بتوں کو ڈالیاں
چڑھاتے تھے ۔ ہم غیر اللہ کے نام پر منتیں مائتے ہیں اور قروں پر جاکر سجدہ کرتے ہیں یالیٹ جاتے ہیں ۔ حضور پاک نے قروں پر جائے ہے منع نہیں فرمایا ۔ اور جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو قروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہنے کاذکر وہلے باب میں
جو حکا ہے ۔ لیکن حضور پاک نے قبر کی بت کی طرح ہوجا کی سختی سے ممانعت فرمائی ۔

ر ما نہ جہمالت صفور پاک کے بعثت سے تھوڑا پہلے اس سارے زمانے کو زمانہ جہالت کا نام دیاجا تا ہے ۔ بے شک لوگوں کا علم محدود تھا اور گراہ کرنے والے بہت تھے۔ اور پھر حضور پاک کی آمد سے جو علم کے دروازے کھل گئے تو مقابلتاً بھی اس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا گیا۔ بدعتیں بھی کافی تھیں اور غلط قسم کا تکر اور غرور تھا۔ کہ اپی اڑکیوں کو بھی زندہ در گور کر دیتے تھے کہ لڑکی بدنامی کا باعث نہ ہو ۔ لیکن قریش خاندان میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا اور ہمارے مورضین نے اس میں لفاظی کچھ زیادہ ہی کر دی ہے۔ بورت اور کمزور پر ہاتھ کم اٹھا یا جاتا تھا۔ کہ دی ہے اصول تھے۔ عورت اور کمزور پر ہاتھ کم اٹھا یا جاتا تھا۔ حضور پاک اور صحابہ کراٹ مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے چلے گئے تو پیچھے کسی نے ان کے بال و دیچہ کو کچے نہ کہا۔ کچھ خاندانی بندو من بھی حضور پاک اور صحابہ کراٹ مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے چلے گئے تو پیچھے کسی نے ان کے بال و دیچہ کو کچے نہ کہا۔ کچھ خاندانی بندو من بھی



تھے۔ کچے وعدوں کا پاس بھی تھا۔ زیادہ خرابی البتہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بنا دیئے۔ اور وین ابراہیم سے ہٹ کر مذہب کو قبا بنی رواجوں کے ہاتھت کر دیا گیا کچے چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیں تھیں ان کو حرام بنا دیا اور حرام چیزوں کو حلال بنا دیا گیا۔ شعروشاعری ، جوا ، شراب اور زناہ عام ہو گئے ۔ لیکن ہم نے بھی مادیت کے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے ۔ اور فلای مسلکت کے چکر میں " جنت ارضی " کے فلسفہ کے قائل ہو گئے ہیں ۔جو خرابیاں ان لوگوں میں تھیں وہ آج ہم میں بھی پیدا ہو گئ ہیں بلکہ غیرت نفس میں وہ ہم ہے بہتر تھے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت کا درس دیتے ہیں ۔ لیکن ہم ایک مردہ قوم ہیں اور احتجاجوں پر گزارہ کر رہے ہیں ۔

وائے ناکای مناع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا (اقبال) قرکیش مکہ اور جے: مختلف عرب قبائل اور ان کے عقیدوں میں تبدیلی اور بت پرسٹی کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن ج جاری رہا۔ اور ج کے دوران چند ماہ حرام قرار دینے گئے تھے کہ ان ماہ میں لڑائی مذہوسکتی تھی۔ تمام قبائل ج پرآتے تھے لیکن ج اپن مرضی کے مطابق ادا کرتے تھے۔ چ کاسارا بندویست قریش مکہ بعنی فہر کی اولاد کے ہاتھ میں تھا۔ فہر کے بعد ان کی اولاد بعنی بیٹا غالب، ان کے بعد ان بیٹالوی ، اس کے بعد ان کا بیٹا کعب، اس کے بعد ان کا بیٹامرہ اور اس کے بعد ان کا بیٹا کلاب ہی مکہ مکر مہ کے سردار رہے اور ع کا انتظام ان کے ہاتھ میں رہا ۔ کلاب نے عرب خاندان کی چوٹی کی ایک عورت فاطمہ بنت سعد سے شادی کی تھی ، جو جعشمہ قبیدے تھیں اور انہی کے ایک جد امجد عامر حن کو جاور بھی کہتے تھے نے خانہ کعبہ کی دیوار (جدار) تعمیر کی تھی ۔اب اللہ تعالیٰ کا کرنا الیا ہوا کہ کلاب جوانی میں وفات پاگئے ۔ اور پیچے ووبیٹے چھوڑے ایک زہرہ جو بڑے تھے اور خاموش طبع تھے ۔ اور یہی زہرہ جسیا کہ چارٹ الف سے ظاہر ہے ، حضور پاک کی والدہ حضرت آمنہ ، جناب عبد الرحمن بن عوف اور جناب سعد بن ابی وقاص کے جد امجد تھے ۔ جناب کلاب کے دوسرے بینے قصیٰ تھے جو ابھی دورہ پیتے تھے ۔ای دوران شام کی سرحد کے نزدیک کے امپر ترین قبیلہ قضاعہ کے ربیعہ بن حزام فج پر آئے اور ان کی نظر کلاب کی بیوہ فاطمہ پر پڑگئ اور وہ ان کو نکاح میں لے کر علاقہ سرغ حلے گئے ۔ اور قصیٰ جو چھوٹے تھے وہ بھی ماں کے ساتھ ادھری علی گئے ۔البتہ زہرہ مکہ مکر مد میں ہی رہ گئے ۔قریش میں کوئی ایسی شخصیت سامنے نے آئی جو مکہ مگر مہ اور جج کے معاملات کو سنجالا دے سکتا ،اس لئے جج کے معاملات بنو بکر اور بنو خزاعہ کے ہاتھوں میں جلے گئے ۔ قصی میں کلاپ: قصیٰ بن کلاب جب جوان ہوئے تو سرغ کے شرفامیں ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔وہ تیراندازی اور ہر مقابلہ میں لا ثانی تھے۔اور دہاں پرلوگ ان کو قصیٰ بن ربیعہ کہتے تھے۔لیکن جب قصیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ قضاعہ کے قبیلے سے نہیں توان کو سخت رنج ہوا۔ اور ماں سے جھگڑا ہو گیا۔ تو ماں کہنے لگی کہ " بیٹیا تمہارا قبیلہ قریش، قضاعہ قبیلہ سے زیادہ اشراف ہے " یہ سن كر قصىٰ نے فيصلہ كياكہ وہ اپنے قبيلہ ميں واپس جائيں گے ۔اور الگلے ج كے موقع پر قصىٰ، قبيله قضاعہ كے ايك وفد كے بمراہ مكه مكرمہ كئے گئے ۔آپ كے بھائى زہرہ كچ بوڑھے اور اندھے ہو بچ تھے۔اور اپنے بھائى كے بدن پر ہائق بھرا اور آواز سننے كے بعد كہنے لگے کہ ہاں یہ میرے ہی بھائی ہیں۔ بنو قضاعہ کے لوگ جب والی جانے لگے تو بڑی کو شش کی کہ قصیٰ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ لیکن قصیٰ نے انگار کیا اور مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔

قصی کا مکھ مکر مد میں جلال: کہ مکر مر پہنچنے کے چند دن بعد ہی قصیٰ، سب کی توجہ کا مرکز بن گئے ۔ اور قبیلہ خواج کے سردار طلیل جو خانہ کعبہ کے متو لی بینے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی جہا، قصیٰ کو اٹکال میں دے دی ۔ آگے مورضین تفصیل میں گئے ہیں جس کا لب لباب یہ ہے کہ قصیٰ مکہ مکر مد کے حالات پر تھاگئے۔ فہر کی ساری اوالو یعنی قریش کو اکھا کیا۔ اور ان کے سردار بن گئے ۔ اور خانہ کعبہ کی متولیت بنو خواج سے والی مانگی ۔ آپ نے بنو قضاعہ کے لیپنے اخیائی بھائی زراح کو بھی مدد کے لئے طلب کیا چو تین سو ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ پہنے گا اور اسطرح کچے بحث و مباحثہ ، اور تھوڑی بہت بعنگ یا تجرب کے بعد ، قصیٰ خانہ کعبہ کے متولی ہوگئے ۔ ثالثی بنو کنانہ کے ایک سروارا بن عوف نے کی تھی اور یہ قصیٰ کاحق تھا۔ قدرت وواجا کی آمدے پہلے کچھ تاریاں کر رہی تھی کہ مکہ مکر مہ کی مزداری حضور پاک کے جدا مجدول کے ہاتھ رہے ۔ اور سارے بندوایت مکمل ہوں ۔ تیاریاں کر رہی تھی کہ مکہ مکر مہ میں بوت تھے بینی رہائے کی ایک مجبول شوریٰ بنائی ، بحس کو قبائلی جہوریت کہنا زیادہ وار الندوہ کی بنیاد ڈالی، اور قریش کی ایک مجلس شوریٰ بنائی ، بحس کو قبائلی جہوریت کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بنام فیصلے اور بی ہوتے تھے اور نور کے کے فتھ اور نور کی کی بلوغت پر پہنچند کے اعلان تک مختصوں کے ذریعہ تھی جاتھ میں لے لی ۔ قصیٰ بی بوتے تھے اور نور کے کی ختے اور نور کی کی بلوغت پر پہنچند کے اعلان تک حضوں کے ذریعہ تجاج کو پانی بلانے کا بندوایت وہی کرتے تھے۔ غرضیہ پوری حکومت قصیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ۔ قصیٰ بی سے خوضوں کے ذریعہ تجاج کو پانی بلانے کا بندوایت وہی کرتے تھے۔ غرضیہ پوری حکومت قصیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ۔ قصیٰ بی سالے اور بی کو بلی کا نام دے فریس کی انجاد کیا میں اور کی کو بلی کا دوی کا نام دے فریس کی انتخار کیا تھیں کیا گیا کہ بیا انظام پر اسارے دور کی کو بلی کا دور کی کو بلی کی در سے مقدس ہیں ۔

قصی کی اولاد: حالات کو بہتر طور پر تھے کے لئے شجرہ نسبالف سے استفادہ کریں گے تو دہاں پر قصیٰ کے چار بیٹوں کے بنام نظر آئیں گے ۔ لیک بنیٹے ابوالداد ہیں ۔ جن کی اولاد سے بنام نظر آئیں گے ۔ لیک بنیٹے ابوالداد ہیں ۔ جن کی اولاد سے اسلام کے علم روار بتاب مصحب بن عمر سے سبتاب قصیٰ نے حکومت کے کھی کام ان کے سپر دکر دیئے ۔ دو سرے عبدالعزیٰ تھے بن کی اولاد سے حضور پاک کے چوپھی زاد بتاب زیبر بن عوام اور ان کی چوپھی ام المومنین اول بتاب ضدید تھی ۔ واس ایک تبییر کے زیادہ مشہور تھے کہ جمال و جلال ان کے صدیس آیا۔آپ عبد مناف تھے جو حضور پاک کے بعدامجد تھے ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کی آمد سے عبط ہر چرکارٹ ان کے آباؤاجداد کی طرف ہورہا تھا۔اور قصیٰ کی دفات کے بعد حکومت کا تمام کام عبد مناف نے سنجمال لیا۔ عبد مناف تی سنجمال لیا۔ عبد مناف تی بند مناف کے جو بھی اور ملک تام کام عبد مناف نے سنجمال لیا۔ عبد مناف تی سنجمال لیا۔ عبد مناف کے ہوئے کی اولاو: بتاب باشم کو دور دراز طلاقوں پر داوا بتاب باشم کو نصیب ہوا۔آپ نے تجارت کے حقوق قیمروم سے حاصل کے ہوئے تھے اور ملک شام کے دور دراز طلاقوں تک تجارت کرتے تھے ۔ المطلب نے شاہ نجائی کے ساتھ ایک معائدہ کرکے قریش کے لئے تجارت کے حقوق حاصل کے ہوئے تھارت کی حقوق حاصل کے ہوئے سے اسلام بیٹ ہوئے کے داور بیت کے داور میت معمور پاک کے وادا عبدالمطلب تھے ۔ اپنی کے نام سے موسوم ہوئے ۔ اور بیت تھوڑا آگ آئی ہے ۔ تبیرے بتاب نوفل تھے جنہوں نے کسری ایران کی معاضت میں حضور پاک کے حقوق حاصل کے ہوئے تھے۔ سیرے بواب نوفل تھے جنہوں نے کسری ایون کی سے موسوم ہوئے۔ اور بیت میں جفور پاک کے اور اور بیت کے سشور پاک کے اور اور بیت کی باپ تھے سشورہ نسب الف میں اختصار آبواجداد کانی بارسوخ تھے ۔ عبد مناف کے چوتھے بیٹے عبرشمس تھے جوامیہ اور ربیعہ کے باپ تھے سشورہ نسب الف میں اختصار آبواجداد کانی بارسوخ تھے ۔ عبد مناف کے جو تھے بیٹے عبرشمس تھے جوامیہ اور ربیعہ کے باپ تھے سشورہ نسب الف میں اختصار آبواجداد کانی بارسوخ تھے ۔ عبد مناف کے چوتھے بیٹے عبرشمس کے جوامیہ اور ربیعہ کے باپ تھے ۔ شجوہ نسب الف میں اختصار آبواجداد کانی بارسوخ تھے ۔ عبد مناف کے چوتھے بیٹے بو شمید کے دور میں اختصار آبول کے دور کی بارسون کے دور میں اختصار آبول کے دور کور کی کی بارک کے دور کیا کے دور کیا کی بارک کے دور کیک کے دور کی کے دور کی بارک کی کی بارک کے دور

کے ساتھ اور شجرہ نسب "و" میں وسعت کے ساتھ عبد شمس کی اولاد کا ذکر ہے کہ اس کتاب میں آگے چل کر ان لوگوں کے ساتھ جمارا بڑا واسطہ رہے گا۔روایت ہے کہ عبد شمس کے دل میں بحتاب ہاشتم کے ساتھ حسد پیدا ہوا۔اور قریش کے ایک دو قبیلوں خاص کر بن مخزوم اور بنی ابوالدار کو اپنے ساتھ ملا کر بحتاب ہاشتم کے ساتھ "منافرہ" کیا۔یعنی عرت کے ووٹ لئے ۔لین مقابلہ ہار گیا۔اور یہاں سے اختکا فات شروع ہوگئے ۔اور قریش وو حصوں میں بٹ گئے اور بحتگ کی نوبت آنے والی تھی کہ بات چیت سے صلح ہوگئ ۔روایت ہے کہ اس جھگڑے کا زیادہ سبب عبد شمس کا بدٹیا امیہ تھا۔جو جوان ہو چکا تھا۔ صلح کے طور پر فیصلہ ہوا کہ وار الندوہ کا بندوبست اور بحتگ کی علمبرداری ابوالدار کی اولاد کے پاس ہوگی۔میدان بحتگ کی سپہ سالاری عبد شمس کے پاس رہے گی۔البتہ خانہ کعتبہ کا بندوبست اور محتول کی ذمہ داریاں بحتاب ہاشتم اور بخوائی المطلب کے پاس ہی رہیں۔ یعنی روحانی پہلو خضور پاکٹ کے جدا محد کے پاس رہ گیا۔اور دنیاوی جاہ بنوعبر شمس اور بنوابو الدار کے پاس سے بڑاد کچپ مطالعہ ہے ۔حضور پاکٹ کے جدا محد کے پاس رہ گیا۔اور دنیاوی جاہ بنوعبر شمس اور بنوابو الدار کے پاس ۔یہ بڑاد کھپ مطالعہ ہے ۔حضور پاکٹ کے جدا محد کے پاس رہ گیا۔اور دنیاوی جاہ بوعبر شمس اور بنوابو الدار کے پاس ۔یہ بڑاد کھپ مطالعہ ہے۔حضور پاکٹ کے جدا محد کے پاس رہ گیا۔اور دنیاوی جاہ بنوامیہ آئے کہ عالم امر بن جاتا کہ قرآن پاک میں دوح کو بھی الشہ تعالے نے امر دبی کہا۔

چتناب ہا شکم اور ان کی اولاو جتاب ہاشم کا اصلی نام عمر و تھا ایک وفعہ کلہ کرمہ میں قط چا۔ آپ تجارتی سفر پر تھے ۔ وہاں ملک شام میں بے شمار روٹیاں کچوائیں، ان کو ششک کرے او توں پر لاوا ، بکہ کرمہ میں آگر او ٹوں کو ذرج کرے گوشت کچوا یا اور روٹیاں ہور داراز مشر کرتے تھے ۔ ایک روٹیاں تڑوا کر اس میں ڈالیں اور اہل کہ کی خوب و عوت کی تو نام تو ڑے والا (ہاشم) پڑگیا۔ آپ دور دراز سفر کرتے تھے ۔ ایک طرف طرف انگورہ (موجو دہ انقرہ) تک تو دو سری طرف صفیت کے عدلیں اباباتک ۔ آپ کا جمال و جلال و میلیے نے تعلق رکھتا تھا۔ اور بادشاہوں کے درباروں میں آپ کی عدسے زیادہ عرت افزائی ہوتی تھی۔ قصیٰ نے خانہ کعبہ میں جو پانی کے حوض بنانے کی طرح فال ۔ آپ نے اس نظام کو اور بہتر کردیا۔ جتاب ہاشم کمہ کمر مہ سے ملک شام جاتے ہوئے ایک دفعہ یژب ( مدینہ متورہ ) سے گزرے ۔ وہاں بازار نگا ہوا تھا ، کہ سلمیٰ بنت عمرو کو و کھا ، جو دہاں کے قبیلہ خررج سے تھیں ۔ آپ کو یہ عورت دوراندیش ، گزرے ۔ وہاں بازار نگا ہوا تھا ، کہ سلمیٰ بنت عمرو کو و کھا ، جو دہاں کے قبیلہ خررج سے تھیں ۔ آپ کو یہ عورت دوراندیش ، مستقل مزاج اور صاحب جمال نظر آئیں ۔ معلوم ہوا ہوہ ہیں لیکن عام آدی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ۔ جتاب ہاشم نے پہنیا میں کھا کہ سلمیٰ میں جبرحال و بطال اور خاندانی شرافت سے مثاثر ہوکر آپ کی زوجیت میں آگئیں ۔ مؤرضین نے یہ نہیں کھا کہ سلمیٰ اور بیٹیا میں فوت ہوگئیں ۔ ولیے جناب ہاشم کی ادلاد میں کل چار پیلے اور پانچ بیٹیاں بنائی جائی ادار کہ مکر مہ خبر بھیجی کہ ان کا وارث ایک بھائی المطلب ہے ۔ بیوی سلمیٰ اور بیٹیا شیبہ اس وقت یژب میں تھے۔ بی کا اور کہ مکر مہ خبر بھیجی کہ ان کا وارث ان کا بھائی المطلب ہے ۔ بیوی سلمیٰ اور بیٹیا شیبہ اس وقت یژب میں تھے۔

جناب عبد المطلب عبد المطلب بين جو بمارے آقا حفزت محد مصطف كے دادا بين ، كه مدين مؤده ك قبائل جنهوں نے بعد ميں انصار بننے كاشرف حاصل كرنا تھا ان كے ساتھ بھى تعلق پيدا ہونا تھا۔آپ كانام شيب اس وجہ سے بڑا كه بحين بى سے سركے كچ حصہ كے بال سفيد تھے۔ بہرحال جناب عبد المطلب بھى قصىٰ كى طرح اپنے خاندان سے دور پرورش پاتے بحين بى سے سركے كچ حصہ كے بال سفيد تھے۔ بہرحال جناب عبد المطلب بھى قصىٰ كى طرح اپنے خاندان سے دور پرورش پاتے

رہے اور الیے صاحب حسن و جمال نکے کہ لڑکین ہی میں دیکھنے والا ان کو دیکھ کر حیران ہوجا تا تھا۔ روایت ہے کہ یٹرب کے ثابت بن منذر (شاعر اسلام جتاب حسانؓ کے والد) المطلب بن عبد مناف جن کے وہ دوست تھے ، ان کے پاس آگر مکہ مکر مہ میں ٹھیے ۔ تو ساتھ ہی المطلب کو خبر دی کہ ان کے بھتیج شیبہ کا حن و جمال اور تیرا ندازی دیکھنے ہے تعلق رکھتی ہے۔ المطلب کی حب جاگ اٹھی اور یٹرب جاکر بڑی تگ و دواور کو شش سے اپنے بھتیج کو مکہ مکر مہ لے آئے۔ مکہ مکر مہ میں داخل ہوتے وقت اپنے بھتیج کو اپنے ساتھ او نے پر سوار کے ہوئے تھے ۔ لوگوں نے جو شیبہ کا حن و جمال دیکھا تو ان کو شک گذرا کہ المطلب کشیر رقم خرچ کر کے کوئی خوبصورت غلام خرید لائے ہیں تو لوگوں نے آپ کو عبد المطلبؓ بہنا شروع کر دیا اور آپ اس نام سے مشہور ہوئے گو آپ عمر میں چھوٹے تھے لین اپنے بچاکی وفات کے بعد مکہ مکر مہ کی سرداری آپ ہی کہ صد میں آئی ۔ کہ یہ کچھ حضور پاک کے طفیل سے تھا کہ جن پیشانیوں میں لیشت در لیشت ہمارے آقا کا نور چہا وہ سب سردار ہی سردار تھے ۔ اپنے بھائی ہاشم کی طرح المطلب کا انتقال بھی مکہ مکر مہ سے باہر عمان کے علاقے میں ہوا۔

چاہ زمزم: جسے جسے حضور پاک کی ولادت کا وقت نزدیک آناجا یا تھا، تو ہر طرف سے تیاری ہور ہی تھی ۔ زمزم کے چشمہ کا ووسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس سے حضرت اسمعیل اور آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین صاحرہ سیراب ہوئے ۔ بعد میں بیر چٹمہ مٹی کے نیچ وب گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ عداوت اور حسد کی وجہ سے حضرت اسمعیل کے سسرال بح قبیلہ جرہم سے ایک شخص عمرو بن حرث نے اس چشمہ پر ریت اور مٹی ڈلوا دی ۔یہ کب ہوا ؟اس سلسلہ میں مورضین خاموش ہیں ۔البتہ قصیٰ کے رُمانے کا ذکر ہو چکا کہ اس زمانے میں کوئی چیمہ مذتھی۔ کہ قصیٰ نے پانی کے حوض بنوائے ساب اس چینے نے مجراو پر آنا چاہا۔خود ا بل کر اوپرآنے کی بجائے اس میں مصلحت تھی اور مشیت ایزدی تھی کہ یہ چٹمہ عبدالمطلبؒ اوران کی اولاد کے لئے مخصوص رہے ۔ چتانچہ ان کو خواب آنے شروع ہوگئے کہ " کھود۔ کھود! اور کھود" ۔آپ نے اپنے بیٹے حارث کی مدوسے کھدائی شروع کی اور کچھ دنوں تك ياني نكل آيا، جو آج تك جاري ہے ۔ آجكل كنوئيں كى اصل جگه كو تو اوپر سے ڈھانپ ديا گيا ہے ۔ خالي وہاں لكھا ہوا ہے كه " چاہ زمزم " یہ ہے۔اوراندر پائپوں اور مشینوں سے پانی نکال کر دونۃ خانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے ، جہاں متعدد ٹو ٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک جگہ سے مر داور دو سری جگہ سے عور تیں پانی پینتے ہیں ۔طواف کے بعد خاص کر گر می کے موسم میں جب انسان اس جگہ سے جاکریانی پیٹا ہے تو معلوم ہو تا ہے کہ اس کو دنیا جہاں کی تعمتیں میسر ہور ہی ہیں ۔اور پھر انسان وہاں نفل پڑھتے وقت سر جھکا تا ہے تو سراٹھانے کو جی نہیں چاہتا ۔اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی غذائیت عطاکی ہے کہ انسان کچھ دن بغیر کچھ کھائے اس پانی کے پینے سے زندہ رہ سکتا ہے چنانچہ چاہ زمزم اس زمانے کے لئے بھی ایک جاری معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جگہ جگہ حوض اور کولر اس یانی سے بھرے بڑے ہوتے ہیں اور بھرنے والے بھرتے رہتے ہیں - بلکہ خانہ کعبہ کے باہر بھی ٹو لیاں لگی ہوئی ہیں ، جہاں سے پانی بحر كر حجاج يا دوسرے لوگ اپنے ساتھ اپنے گھروں ميں يا ملكوں ميں لے جاتے ہيں ۔اور اب تو سينكروں ميل دور مسجد نبوى ميں لیعنی مدینہ منورہ میں یہ پانی ای طرح میسر ہے جس طرح نانہ کعبہ میں ۔ ج کے موسم میں بیس لا کھ سے اوپر زائرین مناصرف اس چشے کا پانی پینتے ہیں بلکہ اپنے کوے بھی ترکرتے رہتے ہیں۔سبحان اللہ۔

عبد المطلب كى اولاد: ايك روايت كے مطابق جناب عبد المطلب كے دس اور دوسرى كے مطابق بارہ بينے اور چھ بيٹياں تھيں ۔ كہ آپ نے پانچ شادياں كيں ۔ بہر حال جب آپ نے زمزم كاكنواں كھود ناشروع كيا تو آپ كے بيٹوں ميں سے صرف حارث في باتھ بٹايا ۔ كہ باتھ بٹايا ۔ كہ باتھ بواك دوبيئے اس زمانے ميں پيدا ہو حكی تھے وہ ابھى چھوٹے تھے ۔ وہ زمانہ اليسا تھا كہ لوگ زيادہ بيٹوں والے كو كے بئتيں بائت تھے اور خاندانی منصوبہ بندى شروع نہوئى تھى اور آج سے چاليس پچاس سال پہلے بھى زيادہ بيٹوں والے كو كومت سركارى زمين عطاكر تى تھى ۔ انسان كى قدر تھى ۔ دوسرے قبيلہ ميں جاكر اچھے كر دار والے لوگوں كو وہ لوگ بيٹايا بھائى بنا كيا تھے ۔ اور يہى وجہ تھى كہ بنو قضاعہ، قصىٰ كو ساتھ لے جانا چاہتے تھے ۔ ليكن اللہ تعالىٰ كو كچھ اور منظور تھا۔ كہ قصىٰ نے مكہ مكر مہ ليتے تھے ۔ اور يہى وجہ تھى كہ بنو قضاعہ، قصىٰ كو ساتھ لے جانا چاہتے تھے ۔ ليكن اللہ تعالىٰ كو كچھ اور منظور تھا۔ كہ قصىٰ نے مكہ مكر مہ

انسائی قربائی: چنانچہ جناب عبد المطلب کو بھی زیادہ بیٹوں کی خواہش ہوئی ۔ اور منت مانی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوگئے تو انسائی قربائی : چنانچہ جناب عبد المطلب کو بھی زیادہ بیٹوں کی خواہش ہوگئے تو قربانی کے قرعہ فال ہمارے آقا کے والد محترم جناب عبد الله کے نام نکلا۔ اب سید ناعبد الله کا جمال ایک طرف اور جناب عبد المطلب کا ان کے لئے سب سے زیادہ پیار دو سری طرف ۔ لین وعدہ پوراکرنے کے لئے جناب عبد الله کا جناب عبد الله کی قربانی کے لئے تیارہوگئے ۔ جناب عبد الله کی پہنیں تھیں وہ جناب عبد الله کی چار سکی بہنیں تھیں وہ جناب عبد المطلب انسانی قربانی کے لئے تیارہوگئے ۔ جناب عبد الله کی چار سکی بہنیں تھیں دہ اونٹ کی تعداد سے قربان کردئے جائیں ۔ چنانچہ ایک جناب عبد الله کی تو قدرت اونٹ کی تعداد سے کردی گئ تو قدرت اونٹ کی تعداد سے قرعہ نوان اور وہ صرف امتحان لینا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا ۔ جناب عبد الله کو چند روز اور زندگی منظور نہیں اور وہ صرف امتحان لینا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا ۔ جناب عبد الله کی چند روز اور زندگی منظور نہیں اور وہ صرف امتحان لینا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا ۔ جناب عبد الله کی چند روز اور زندگی منگ کہ دین اسلام کے شروع ہونے سے پہلے قربانی کے لئے منت کا مظاہرہ ہونا تھا نہ کہ انسانی قربانی کا۔

جناب عبداللہ کا دامن بھی پکرالیا نے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں تھیں اور ان میں ہے ورقد بن نوفل کی ایک بہن قتیلہ نے ایک وفعہ جاب عبداللہ کا دامن بھی پکرالیا ۔ لین آپ نے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں تھیں اور ان میں ہے ورقد بن نوفل کی ایک بہن قتیلہ نے ایک وفعہ جاب عبداللہ کا دامن بھی پکرالیا ۔ لین آپ نے شادی ہے انکار کر دیا ۔ ایک اور عورت فاطمہ بنت مرانے بھی شادی کی خواہش قاہر کی بلکہ وہ سو اونٹ بھی دینے کو تیار تھی جو جتاب عبداللہ کو بلی تو کہنے گئی "کہ نہ وہ بدکار عورت ہے کو گھا اور ہی منظور تھا۔ بحاب آمنہ ہے شادی کے کچہ عرصے بعد بہی فاطمہ ، جتاب عبداللہ کو بلی تو کہنے گئی "کہ نہ وہ بدکار عورت ہے نہ کوئی اور پہلو تھا۔ بین جو چرچہ آپ میں یہ عورت کا منہ تھی۔ جو چرچہ آپ میں یہ عورت کا منہ تھی۔ جو چرچہ آپ میں اور آپی اور ہے بھی اور یہ سب ذکر ہو چکا ہے جتاب آمنہ دیس ، اور جمال وعادات میں ایپ ذمانے کی تمام عورتوں سے افضل کہ کہ زہرہ ، قصیٰ کے بڑے بھی یا در یہ سب ذکر ہو چکا ہے تھیں اور آپکا تجرہ نسب " الف " میں بدری سلسلہ کا ذکر ہے ۔ اور شجرہ نسب " ب " میں بادری سلسلہ کا ۔ تاکہ قار مین ایک نظر میں شوہ بھی ایک شادی کی اور ایپنے بیارے بیٹے عبداللہ کا جتاب سب احوال سے آگاہ ہوجائیں ۔ تو جتاب عبدالمطلب نے بخوز ہرہ میں خو د بھی ایک شادی کی اور ایپنے بیارے بیٹے عبداللہ کا جتاب سب احوال سے آگاہ ہوجائیں ۔ تو جتاب عبدالمطلب نے بخوز ہرہ میں خو د بھی ایک شادی کی اور ایپنے بیارے بیٹے عبداللہ کا جتاب سب احوال سے آگاہ ہوجائیں ۔ تو جتاب عبدالمطلب نے بخوز ہرہ میں خو د بھی ایک شادی کی اور ایپنے بیارے بیٹے عبداللہ کا جتاب

حصور پیاک کا ٹور: اس عاج نے دو مرے باب میں حضور پاک کے ٹورکا ذکر کر دیا تھا۔اب حضور پاک کا ٹور حضرت آدم علی سے اس عجران ہے لے کر جتاب عبداللہ تک کا ذکر ہو چکا ہے کہ سب کی پیشانیوں میں آپ کا نور چکتا رہا اور اس کے اثرات کیا تھے۔اہل عبت نے اس سلسلہ میں بڑی محتتیں کیں ۔ کہ ایک ایک صاحب کا ذکر کیا کہ جتاب عد تان کو دیکھ کر بخت نعر جیمیا جری ، ان کے ساحن بھک گیا۔ جتاب معد کو حضرت ارمیا پیغم برای مصاحب میں رکھتے تھے۔ اور ایسا خو یصورت پہرہ تھا کہ اس کی ترو بازگی کی وجہ ہے آپ کا نام معد پڑا۔ جتاب نزار کے نام کے لفظی معنی تو قلیل ہیں لیک لوگ آپ کی اتن عرف کرتے تھے کہ آپ کبرالعرب کے نام ہے مشہور تھے۔ جتاب اس کی ترو بازگی کی وجہ ہے آپ کا نام معد پڑا۔ جتاب الیاس کو کہتے ہی سیر العرب تھے کہ لین نیں ابن سعد کی روایت کے مطابق خود حضور پاک نے فرایا" کہ وہ مسلمان تھ "جتاب الیاس کو کہتے ہی سیر العرب تھے کہ لین زیا نے کے سب یا داجداد کے جمال اور جلال کا ذکر پر پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے ۔ یہ سب اس وجہ ہے تھا کہ ان بزرگوں کی پشت در پشت حضور پاک کا نور منتقل ہو تا رہا ۔ تو پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے ۔ یہ سب اس وجہ ہے تھا کہ ان بزرگوں کی پشت در پشت حضور پاک کا نور منتقل ہو تا رہا ۔ تو رہم راعظم کے اثرات کو اللہ تعالی کسی نہ کسی طرح ظاہر کر تارہا۔ جسے آجکل دنیا ہیں ہروقت کوئی نہ کوئی اونچی آواز میں آپ کے ان نور منتقل ہو تا ہے۔ اس سلسلہ میں یہی گزارش ہے کہ عاجری کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سکھنے کی کوشش کی جائے اور یہ یا دریہ یا دریہ یہ کہ کہ دوہ اور یہ یا دریہ یا دریہ یہ کہ کہ دوہ اور یہ یا دریہ یا دریہ یا دریہ یہ کہ کہ دوہ اور یہ یہ کر دارش ہے کہ عاجری کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سکھنے کی کوشش کی کوشش کی جائے اور یہ یا دریہ یہ کہ کہ دوہ اور یہ بیا ہو تو ہوں کے حبیب ہیں۔

کرم اے شاہ عرب و بھم کہ کھوے ہیں منتظر کرم وہ گدا کہ تونے عطا کیا ہے جہنیں دماغ سکندری (اقبال) محصنور پاک کے آباوا جداو: دوسرے باب میں گزارش کی تھی کہ آذر حصنرت ابراہیم کے باپ نہیں - بلکہ آپ کے باپ تارہ ہیں ۔ اور وضاحت کی تھی کہ پیغمروں کے والدین یا جن لوگوں میں حضور پاک کا نور منتقل ہو تا رہا تو وہ کافر نہیں ہو سکتے ۔

اس سلسلے میں حضور پاک کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر بھی کیا تھا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ طہارت سے نکلے ہیں بجنانچ اس عاجر کی شخصی اور عقبیرہ کے لحاظ سے حضور پاک کے ماں و باپ اور سب آباداجداد دین حنیف کے پیرد کار تھے۔ ہمارے ہاں امک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضور پاک کو اپن والدہ جناب آمنہ کی قبر پرجانے کی اجازت تو مل گئے۔ لیکن بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نه ملی ۔اس غلط روایت کی ہم ہر نماز میں نفی کرتے ہیں اور یہ دعا ہمیں ہمارے آقائے سکھلائی اور انہوں نے خو ویہ دعا مانگی اوریہ دعا"رب اجعلیٰ ۔۔۔ "قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں ہے۔ ہمارے کچھ لوگ اس ونیامیں مدصرف جنت کے وارث بند رہتے ہیں بلکہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں دوزخی ہے اور اس سلسلہ میں حضور پاک کے مال وباپ اور باقی آباداجداد کو بھی شامل کردیا۔ خیراس کی وجہ ہے کہ حضور پاک نے جب فرمایا یا قرآن میں یہ ذکر ہو گیا کہ حمہارے ماں وباپ غلط راستے پر تھے ۔ تو لو گوں نے حضور پاک کے ماں وباپ کو بھی ان میں شامل کر دیا ۔اس سلسلہ میں سے عاج اصول ادر اسلامی فلسعذ حیات کے تحت حضور پاک کی شان کو جو کچھ بچھاہے اس لحاظ سے حضور پاک کے ماں وباپ وین حنیف پر تھے اور جنت میں جائیں گے۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو چھوٹے بچے مرجاتے ہیں وہ اپنے ماں وباپ کے بغیر جنت میں شرجائیں گے۔ تو کیا حضور پاک کو اللہ تعالیٰ الیماشرف مذوے گا ہید عاجزا حادیث مبار کہ کے ثقة اور غیرِ ثقة کے حکر میں نہیں پڑتا۔ لیکن ابو ہب انگلی اٹھا کر حضور پاک کی ولادت پر ثوبیه کو آزاد کردے تو سوموار کے دن سزاہے بچتا رہے ۔ادر اس انگلی کو بھی کونی تکلیف نہ ہو۔ادر جس ماں نے سرکار دوعالم کو حبم دیاان کے بارے نعوذ باللہ ۔... ہم اپنے اٹکل پچوعقل کونہ استعمال کریں سیہ بڑی اٹھی بات ہے کہ بخاری شریف کی جو تجرید کی گئے ہے۔ یاضح مسلم کی جو شرصیں لکھی گئی ہیں ۔ان کے ذریعہ سے ایسی احادیث کو ان کتابوں سے اب خارج کر دیا گیا ہے۔ حضور پاک کے آباداجداد کے علاوہ کئ اور لوگ بھی دین صنیف کے پیرد کارتھے۔ حصرت عرا کے چیرے بحائی (مولانا شلی این سرت کی کتاب میں غلطی ہے ان کو حضرت عمر کے چیا بناگئے ہیں) جناب زید، جو حضرت عمر کے بہنوئی جناب سعید کے والد تھے ۔وہ نہ صرف دین صنف کے بیروکار تھے بلکہ انہوں نے اڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کی بڑی مخالفت کی ۔ ان کے علاوہ ورقہ بن نوفل ، عبیداللہ بن تجش اور عبدالعزی کے پوتے عثمان نے بھی تبھی بتوں کی پوجانہ کی ۔قریش کو چھوڑ کر جتاب ابو ذر غفاری اور جتاب سلمان فاری بھی حق کی مگاش میں تھے جن کا ذکر بالترتیب ساتویں اور چو دھویں ابواب میں ہے۔ ہمارے اگلے باب میں حضور پاک کی ولادت کا ذکر ہے اور جتاب عبدالمطلبُّ اور جتاب آمنہٌ کے تاثرات کا ذکر بھی وہیں ہے جو ٹا ہت کرے گا کہ آپ کے آباواجداووین صنف پر تھے ۔ ہم اب ظہور قدی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

قلب و نظر کی زندگی دشت میں جمع کا سماں چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں (اقبال ) خلاصہ : یہ باب ازخود تاریخ عالم کا خلاصہ اور دوسرے باب کی صراط مستقیم پر اضافہ ہے ۔عام تاریخوں میں جہالت کے زمانے کا ذکر کرے حضور پاک کی زندگی کی کہانی پیش کی جاتی ہے ۔اس عاجزنے پہلے باب میں فلسفہ حیات پیش کیا کہ ہم کیا ہیں ؟ کہاں ہے آئے ؟اور کہاں جارہ ہیں ؟۔دوسرے باب میں اپنے لئے نشان راہ اور رہمری کو تاریخی اور روحانی پہلوسے پیش کیا۔اور اس سے اگلے باب میں گرای کا ذکر کردیا ہے کہ راہ سے بھٹک بھی ہوسکتی ہے۔اس باب میں تاریخ عالم کی جھلکیاں اور اجمالی

خاکہ نقشوں کی مدوے اس طرح پیش کیا کہ سجھ آجائے کہ کیا کچھ ہوااور بعثت رسول کے وقت یہ ونیا کس رنگ ہیں تھی سید اس
لئے بھی ضروری تھا کہ حضور پاک نے امت واحدہ کاتصور دے کر ونیا کو ایک کرنے کا فلسفہ دیا۔اورسب ممالک میں سفیر بھیج ۔
اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے غلاموں نے دنیا کے جب چب میں وین حق کا پیغام پہنچا دیا۔اوریہ تھاایک ونیاکا" ووللا آرڈر" نہ کہ
"امریکن نیو ورللا آرڈر" جو بے معنی ، بے مقصد اور مادی ضرور توں یا حالات کو جوں کا توں رکھنے کی سعی ہے ۔ جس میں امریکہ
سپر پاور کے طور پر اس ونیا کا ٹھیکیدار بن رہا ہے۔الیے آرڈریا نظام کسی فلنے اور نظریہ کے ایک ہونے کے سخت اپنائے جاسکتے ہیں
کہ ہم کیا ہیں ،اور کس لئے اس ونیا میں وار وہوئے ہیں۔اور مقصود حیات کیا ہیں ۔ یہ ورللا آرڈر آرڈ آ جے چودہ سو سال پہلے ہمارے
آقا دے کیے ہیں ۔

مرزمیں عرب اور طفۃ علاقے جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف دے رہاتھا کہ صراط مستقیم پر تسلسل کے لئے کارواں کا ہراول بنیں
ان کا ذکر حصرت اسمعیل کے مکہ و مکر مد میں آبادہ ہونے سے لے کر حضور پاک کے زمانے تک تفصیل سے کر دیا ۔ اور ہر قبیلہ کے
پھیلاؤ، حب نسب، حجزافیہ ، اور تاریخ کو بھی سرسری طور پرواضع کر دیا ۔ یہ عاج ہر واقعہ اور ہر باب کے ایک دوسرے کے ساتھ
تانے بانے ملاتا رہتا ہے ۔ کچھ لوگ اس " دیرائی " کو پہند نہ کریں گے ۔ لیکن میرے سلصنے قرآن پاک ہے کہ کئی واقعات کو گئ
مرحیہ بیان کیا کسی چگہ اشارے کے طور پر کسی جگہ وضاحت کے ساتھ ۔ یہی خوبی احادیث مبار کہ میں ہے ۔ اس عاجز نے ایک
مشکل عمل شروع کیا ہے کہ جن لوگوں نے آگے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے میں قرآن پاک کو لے کر و نیا کے سلمنے یہ
اعلان کرنا تھا کہ " ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی اتنی عجب کرتے ہیں جتنی تم لوگ زندگی سے کرتے ہو "اور یہ فضل ان پر اس
لے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے صبیب حضور پاک حضرت محمد صفائے کی ظامی اختیار کر لی ۔ ان کے پس منظر کا بیان بڑا ضروری تھا۔
تو حب جلال و جمال کی کچے وضاحت ہو سکے گی ۔ کہ کس طرح حضور پاک کا جلال و جمال پشت در پشت حضرت آدم سے لے کر

ک محد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقبال ووسرے ایڈیشن کی ایک ضرور ک وضاحت

کتاب میں حضور پاک علیقہ کے لئے جہال حضور پاک کے لئے سر کار دوعالم کی آپ سر کار ہیں۔ بھی آپ کے محدود صفات میں ہے ایک ہے۔ کہ جمعیں جو زمان کے لحاظ ہے دوعالموں۔ عالم علی اور عالم امر کی خبرہ ۔ الن دوعالموں کی آپ سر کار ہیں۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ آپ زمان و مکان دونوں کے لحاظ ہے مر کار اللحالمین ہیں کہ زمان کے لحاظ ہے بھی الن دوعالموں کے علاوہ عالم ارواح یا عالم خاتی بالم مروفی عالم ہیں۔ اور مکان کے لحاظ ہے تواس کا مُنات کے سینکڑوں عالم ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں قرآن پاک کے تین الفاظ "رب العالمین - رحمۃ للعالمین الور ذکر للحالمین کو سمجھ کر یہ تینوں الفاظ لدی ہیں مینوں کے مناظر کو سمجھنا چاہئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا مُنات کے تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے رب ہے۔ کہ لفظ رب میں اللہ تعالیٰ کی منات کے تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے حضور پاک رحمت ہیں۔ یعنی از میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو تاتو چھوٹی میات ہے۔ آپ اس سے بھی از ل میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو تاتو چھوٹی میات ہے۔ آپ اس سے بھی اور عالم ماتھ کے لئے ہیں۔ ای طرح قرآن پاک محمی زمان و مکان کے لئا ہے و کر ہے اور لدی ہے۔ معز لہ نے جو شوشہ چھوڑا تھا کہ قرآن پاک مخلوق ہے اور عالم خلق میں معمون کو کتاب "قرآن پاک کے لئے سے سائنسی مجزدات "میں وسعت سے بیان کر دیا گیاہے۔

## پانچواں باب

## حضور پاک کی ولادت سے نبوت تک

وصاحت: ۔ پہلے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا

جاؤں تو اپنا عارف بیدا کیا بحانچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عین تک جو رہمروں کا ذکر ہو چکا ہے وہ سب اپنے علاقوں میں یا جہاں تک پہنچ سکے ، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا پر چار کرتے رہے ۔اور اس طرح مخلوق کو صراط مستقیم پر لگاتے رہے ۔ لیکن مکمل وحدانیت کا زمانہ آگیا تھا کہ کا تنات کی اس چھوٹی ہی ونیا میں مخلوق کو امکی کرنے کی ضرورت تھی۔ چتانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور نبی آخرالزمان کو است واحدہ کا تصور وے کر مبعوث فرمایا ۔عرش معلیٰ یا عالم بالا کے احمد عمال پراحمدٌ اور محمدٌ اور کئی الیبی صفات لے کر آرہے تھے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لئے تخصوص فرمائی تھیں ۔اور ان کا ذکر آگے آیا ہے اور یہی ہمارے آقا کی شان ہے ۔اور اس شان کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکتی ۔ہمارے مفسرین اور مؤرضین نے پہلے پیٹمبروں کی عام اور خاص صفات کے ذکر کے حجت پیٹمبروں کی خاص صفات کو الگ بیان کر کے ہمارے آقا کے ان متام صفات ے موسوم ہونے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں تفصیل ہے کیا ہے۔اوریہ عاجزیہ گزارش کرے گا کہ حضور پاک کے مثانوے اسما یا ایک روایت کے مطابق اوپر تنین سواسماء بھی حضور پاک کے شان کو بیان نہیں کرسکتے کہ یار غاڑ اس سلسلہ میں عاجزی کا اظهار كركة اوريه عاج تو صرف دعاي كرسكتام: - اوراب كي لفصيل كتاب قرآن باك يح معجزات مين رعصه. تو اے مولائے یڑب آپ مری چارہ سازی کر مری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے دناری (اقبال) حصنور پاک کی شمان: ولادت کے سلسلہ میں اس برصغر میں نثر میں ولادت کے واقعہ کو چند الفاظ میں بیان کرنے کی جو سعادت مولانا شلی کو ظہور قدس کے عنوان کے تحت ہوئی وہ قابل رشک ہے ۔ عالم اسلام میں میں ایسی سعادت جناب ابوالبصري كوبرده شريف كے قصيره اورشيخ معدي كو " ملغ العليٰ بكماله " كے جند الفاظ سے ہو حكى ہے -اس لئے يہ عاجزاس قابل نہیں کہ وہ اس عظیم واقعہ کو جو وسط اپریل میں اے علیوی یا سنتہ الفیل کے ربیع الاول میں ظہور پذیر ہوا اس کو کسی طرح لسپنے الفاظ میں بیان کرسکے ۔ کچھ صاحبان نے اس کو تاریخی واقعہ لکھا۔ کسی نے حضور پاک کو تاریخ ساز شخصیت لکھا کہ تاریخ کا وھارا حبدیل کر دیا وغیرہ سیہ اپنے طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کے ادنی غلام بھی تاریخ ساز تخصیتیں ہیں ۔اور انہوں نے منہ صرف تاریخ کا وحارا حدیل کرویا۔ بلکہ کارواں حق کو صراط مستقیم پر لگاتے رہے۔ اس لئے تاریخ سازی ہمارے آقا کے لئے ایک بہت چھوٹی می چیزے ۔آپ کے پاؤں کی خاک بھی بڑی سے بڑی تاریخ ہے۔ پیش لفظ میں واقدی کا ذکر ہوا تھا کہ اپنے زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے حاکم ہارون رشیر کو واقدی پوری رات وہ خاک والی جگہ و کھا تا رہا جہاں آپ کے قدموں کے نشان تھے ۔ اور ساری رات ہارون کے آنسو نہ تھے ۔آپ رحمتہ للعالمین ہیں ۔ بینی معلوم نہیں کتنے عالموں کے لئے رحمت ہیں ۔ اور کئی ہزار شمسی نظاموں میں سے ایک شمسی نظام کے اس چھوٹے سے سیارہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اس کی تاریخ عالم کی ، اس لیے

ہمارے آتا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں سیدعاجزاس شاعر کا بھی غلام ہے جس نے صحیح کہا کہ" سو بار گلاب کے عرق کے ساتھ مند صاف کرنے سے بعد بھی ڈرنگتا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ حضور پاک کا اسم مبارک منہ سے تکال سکیں " لیکن حسب وعدہ قارئین کے سامنے بامقصد مطالعہ پیش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کامہار الیاجارہا ہے۔ مورۃ توبد میں فرمایا "محقیق آیا ہے پیغمر حمہارے پاس نفس حمہارے سے بشاق ہے اس پر کیشفتیس بڑوتم حرص کرنے والا ہے اوپر حمہارے بھلائی سے اور ساتھ مسلمانوں کے شفقت کرے والا مہربان ہے " یہ سراسرجمال والی بات ہے ۔جلال کا ذکر آگے آئے گا۔ ذرا گرائی میں جائیں کہ الثد تعالی یہاں پر اپنی صفات سے رؤف اور رحیم کی صفات بھی اپنے حبیب کو عطا کر گئے ۔ اور آپ کی یہ شفقت ان لو گوں کے لیے ہے جو مسلمان یا مطبع ہوئے ۔ حضور پاک ووسروں سے لیے نذیر لعبیٰ ڈرانے والے ہیں ۔اور اپنوں کے لیے بشیر لعبیٰ خوشخبری وینے والے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کی صفات کا طرز بیان اور ان صفات کی گہرائی میں تھوڑی ہے دیر عوطہ زنی کی جائے تو پھر کچھ کچھ بھے آتا ہے کہ جناب صدیق اکٹر کو حضور پاک کے صفات بیان کرتے وقت کیوں ڈرلگٹا تھا کہ حق اواند ہو گا۔ساتھ ہی اس ز مانے کے بیر مبرعلی شاہ جیسے بزرگ سامنے آجاتے ہیں کہ شااور تعریف کرتے وقت کانپ رہے ہیں اور آنسو رواں دواں ہیں ۔اس لئے اس عاجز کے عاجزی کے ذکر کو خیال میں رکھنا۔علامہ شلی نے ان نتام معجزات کی تشریح بڑے پیارے انداز میں کی ہے جو آپ کی ولادت کے وقت روہنا ہوئے ۔انہوں نے ایوان کسریٰ کے کنگرے کرنے یا آتشکدہ کے بچھ جانے کے بارے حق کی نشاندی کی ہے کہ باطل ختم ہورہاتھا یہ عاجزان لوگوں کے سابح مشفق نہیں جو کہتے ہیں کہ علامہ نے شاید دبی زبان میں ان معجزات سے اصلی صورت میں ظہور پزیر ہونے پرشک کیا۔اور علامہ نے ان معجروں کی بجائے یہ معنی لیے کد حضور پاک کی بعثت کے بعد واقعی كسرى كى سلطنت ختم ہو گئى اور آتش پرستى والا معاملہ بھى ختم ہو گيا دغيرہ - يه عاجزاس سلسله ميں حكيم الامت علامه اقبال كا پروکار ہے کہ ان کے پاس ایک آوی گیا اور کہا کہ اس نے بڑھا ہے کہ حضرت عمر کا فرمان ہے " کہ جہاں سے حضور پاک گزرتے تح وہاں ورخت ، تھک جاتے تھے ۔ بھلا یہ کسے ہو کہ نبی کے لیے تو درخت ، تھک جائیں اور عام لوگوں کے لیے نہ ، تھکیں ۔ علامه اقبال نے کہا" ناوان تو بیالوجی کے حکر میں بڑا ہوا ہے کہ درخت جھک سکتے ہیں یا نہیں صفرت عمرٌ والی آنکھ پیدا کر تو تمہیں ورخت اب بھی مجلتے نظر آئیں گے " بیتانچہ اس عاج کو کسریٰ کے محل سے کنگرے کرنے کا ذرا بھی شک نہیں ۔ ایک عام تاریخی واقعہ ہو یا کونی بڑاآومی مرجانے ۔ تو آندھی وگردوغبار کے آثار ہوتے ہیں ۔جب سرکار دوعالم یا سارے عالموں سے لیے رحمت والے سر کاراس و نیامیں تشریف لائے تو کچے بھی ہو سکتا تھا۔آپ کے سلسلہ میں معجزے ہو نامعمولی بات ہے۔ کہ اس عاجزے لیے حضوریاک کی ذات از خو دا کید بہت عظیم معجزہ ہے۔اہل محبت نے آپ کی ولادت کے سلسلہ میں بڑی محتسیں کر کے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اس سب کو یہ عاجز صح مجھتا ہے۔ اس عاجز کے لحاظ سے عالم وہ ہے جس کا عقیدہ اللہ تعالیٰ اور حضوریاک کے سلسلہ میں صحح ہو۔ ولیے اس زمانے میں قدریں تبدیل ہو عکی ہیں۔ باطل نظریات والے بھی " عالموں " کی نفری میں داخل ہو عکے ہیں کہ علم کا مقصد دنیادی جاہ حاصل کرناہوتی ہے۔لیکن اس عاجزنے فلسفہ حیات کے باب میں یہ ذکر کیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم سے تمین





سوال پو جھے جائیں گے اور تبیراسوال حضور پاک کی ذات کے بارے ہو گا اور وہی مشکل سوال ہے کہ حضور پاک کے عرفان کی
اس زندگی میں تیاری کی جائے تا کہ پہلے دو سوالوں کا جواب دے سکیں کہ دراصل بیہ دونوں سوال ہم ہے اس دنیا میں ہروقت
پو جھے جارہے ہیں ۔ اور بیامتخان شروع ہے اور بید تابتہ سمجھنے ہے تعلق رکھتا ہے ۔ کہ دراصل یہ تغییراسوال بھی اس دنیا میں ہروقت
ہم ہے پو چھا جارہا ہے ۔ پہلے باب میں یہ گزارش ساتھ ہی کر دی تھی کہ حضور پاک 'بشر ضرور ہیں کہ آپ بتناب آمنہ کے بطن سے
پیدا ہوئے ۔ لیکن آپ کی شان عام انسانوں سے بشریٰ لحاظ ہے بھی اتی زیادہ بالا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کاشعور بھی نہیں دکھتے ۔

ابن سعد کے مطابق روایت ہے کہ جتاب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیٹ میں تھے تو انہوں نے ایسی گرانی کبھی محسوس نے کی جس طرح عام حاملہ عور تیں محسوس کرتی ہیں ۔ اور آپ نے المیے سن رکھاتھا تو انہیں کچھ شک بھی گزرا کہ شایدوہ حاملہ نہ ہوں تو سوتے جاگئے میں آپ کو حکم ہوا کہ بید دعا پڑھ میں ہرایک حاسد کی شرے اس بچ کیلئے اللہ واحدوصمد ہے بناہ ما نگتی ہوں "۔

جناب عبداللہ کی وفات حضور پاک کے والد سید ناحبواللہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی کہ آپ کسی تجارت کی عرض کے ہوئے تھے تو بیمارہو گئے اور اپنے والد بعناب عبدالمطلب کے نتیمیال کے گھران کی بتار داری ہوتی رہی ۔ لیکن صحت یاب نہ ہوئے اور وفات پائی ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا راز تھا کہ وو جہانوں کے سرواڑ نے و تیاوی شفقت پدری نہیں ویکھنا تھی ۔ کہ حضور پاک کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقہ سے اجا گر کر ناتھا۔ زیادہ وضاحت نہیں کی جارہی کہ مشکل میدان ہے۔ شاید جو ول میں ہے اس کو ٹھکی طرح سے پیش نہ کر سکوں ۔ بہرحال بعناب آمنہ نے اپنے عظیم خاوند کی ذات پر چند شعر کھے جن شاید جو دل میں ہوجاتی ہوجاتی ہو۔ گاجو سماں باند حاوہ پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

ولادت حضور پاک کی ولادت کے سلسلہ میں اہل محبت اور خاص کر زرقانی نے جس محنت سے اور رنگ میں واقعات کو پیش کیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے اس عاج کو ان کے لفظ لفظ کے ساتھ اتفاق ہے۔البتہ واقعات میں توازن پیدا کرنے کے لئے یہ عاج ابن سعدے حضرت آمنڈ کی اس روایت کو اختصارے بیان کر رہا ہے۔

\* حضور پاک صاف، طاہر و مطہر پیدا ہوئے ۔ اور اسی وقت ایک ایسانور برآمد ہوا کہ جس سے دور دور تک یعنی ملک شام کے قصروں اور ایوانوں تک کئی مقامات روشن ہوگئے "۔ (دوسرے الفاظ میں حضرت آمنڈ نے آپ کے جمال کی جھلک سے دور وراز مقامات بھی دیکھ لئے ۔ یعنی زماں و مکاں پر حادی ہو گئیں ) ۔ اور پھر آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو خر دی ۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک خشنہ شدہ اور نائ بریدہ ہیں ۔ تو جناب عبد المطلب نے حضور پاک کو اٹھا یا اور خانہ کھیہ لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر ابن اسحاق کے مطابق بید دعا کی ۔ "

"سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تھے یہ پا کمیرہ لڑ کاعطافر ما یا۔الیمالڑ کا ہے کہ گہوارہ میں ثمام لڑ کوں پر سروار ہو گا۔اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ویتا ہوں۔اور اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتا ہوں۔میری خواہش ہے کہہ اس کو عد تب بنیادرسیدہ دیکھوں۔ اور میں اس کی نسبت بعض رکھنے والوں کی شرسے پناہ مانگیا ہوں۔ میں اس حاسد سے بھی پناہ مانگیا ہوں جو مصطرب العنان ہو"

تنبصرہ - جہالت یاسازش اب لطف کی بات یہ ہے کہ دوسوسال بعد طبری اپنی کتاب میں اسی دعامیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ "صبل" کے الفاظ بڑھا دیتا ہے ۔ یہ خود طبری نے کیا یااس سے الیما ہوا کہ کسی نے طبری کے بعد اضافہ کر دیا ۔ یہ عاجز بحس محکمت کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد زمانے میں ، پہلے حضور پاک کے آبادَ اجداد کو غیر مسلم قرار دے کر حضور پاک کی شان محلانے کی کوشش کی گئے ۔ اور اب حضور پاک کے غلاموں کے دلوں میں سے روح محمد ملک نوں کو خراب کر سب مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں ۔ اور اس عاجزنے ان متام سازشیوں اور جاہلوں کو نشگا کرنے کیلئے قام ہا تھ میں لی ہے۔

حضور پاک کی پیدائش کوئی معمولی بات مدتھی - ہر طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ ونیا میں کسی عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے۔البتہ حضور پاک کی مکمل شان کو سمجھنا نہ اس زمانے کے لو گوں کی بس کی بات تھی اور نہ اب ہے۔البتہ کچھ لوگ تعصب بھی رکھتے ہیں ۔خاص کر اہل یورپ ، کہ چھلی صدی تک تو انہوں نے تعصب کے علاوہ بد نتیتی کی بھی کوئی کثر نہ چھوڑی ۔ کسی نے نسب کے بارے شک کیا۔ کسی نے لکھاآپ بڑے غریب خاندان میں پیدا ہوئے کسی نے لکھا بکریاں چراتے تھے اور بڑے معمولی آدمی تھے ۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کے چھاابو طالبؓ، آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے ۔ لیکن جب کسی اپنے کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس اضافے پر کئے جاتے ہیں کہ حضور پاک نے سب کچہ شام کے ایک سفر کے دوران بھرا راہب سے سکیھا۔ ہمارے بزرگوں نے اس موضوع پر بہت کچے لکھاہے اور ان اٹکل پچو والوں کی ہربات کو دلائل دے کر بڑی خوبصورتی سے رد کیا ہے ۔ البتہ یہ عاجزان لو گوں کے اعتراضات اور ان کو دلائل سے رد کرنے کی تفصیل میں جانے کی بجائے صرف حقیقت بیان کرے گا کہ قارئین اس قابل ہو جائیں کہ خودالیے فضول خیالات کو وقعت نہ دیں ساب بحیرا راہب کے ذکر کو لیں کہ پہ عاج بحمرا راہب پر حضور پاک کے جمال کے اثرات کا مختفر ذکر کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کر دی کہ وین حذیف پر تھا تو د بدار عام سے لطف اندوز ہوا۔وریہ اس بے چارے نے چند گھنٹوں میں دوجہانوں کے سردار پراپنا کیااثر چھوڑنا تھا، تو اہل مغرب کے سارے خرافات اس قسم کے ہیں ۔البتہ اس صدی میں اہل یورپ نے اسلام اور حضور پاک کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے کی کو شش کی ہے ۔ اور ایسے لوگوں کو ہم مشتر قین (Orientalist ) کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ان لوگوں اور ابو جہل کے در میان کوئی فرق نہیں ۔اوران میں سے چند کو چھوڑ کر اکثرنے تعصب بھی د کھایا ہے اور اکثر کے پیمانے بھی سخت بو دی عقل کے تا بع ہیں ۔البتہ خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے چند لوگ حقیقت کے نزد مکی آرہے ہیں ۔لیکن ان سب کے بارے ہمارا پیمانہ پیر ہو نا چاہیے کہ جب تک الیبا محقق مولا نااسد نہیں بن جا تا ۔اور لاالہ الااللہ محمد الرسول شنہیں پکار اٹھ مقاہمیں اس کی شخفیق کی اتھی بات کو بھی کوئی وقعت نہیں ویناچاہیے کہ ہمارے پاس اپنے اچھے لو گوں کی بڑی اتھی باتیں موجو دہیں اور گو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بہت بہتر طور پر سمجھتا ہے ۔ لیکن وحدانیت کا سبق ہم شیطان اور ای کے چملوں سے کبھی نہ حاصل کریں گے۔ حصتور پاک کی رضاعت صفور پاک کو آپ کے بچاابو اہب کی او نڈی ٹو بیٹے نے دودھ پلایا ۔ کہ ابو اہب نے اس کو ہا تھ کے اشارہ سے کہا کہ جا میرے بھتیج کو دودھ پلایا کر "روایت ہے کہ اس ٹو بیٹے نے حضور پاک کے بچا حضرت جمزہ اور پھوچھی زاد بھائی ابو سلمہ مخزو گل کو بھی دودھ پلایا تھا ۔ جتاب جمزہ کے بارے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے بھی حضور پاک کی طرح آپی رضاعت کا دقت بنو بکر کے ہاں گزارااوران کی پرورش کرنے والی خاتون نے بعد میں حضور پاک کو بھی ایک ون دودھ پلایا ۔ بہرحال حضرت جمزہ اور جتاب ابو سلمہ دونوں حضور پاک کے رضائی بھائی ہیں ۔ جتاب علی نے حضور پاک کو گرارش کی کہ دو بھا جتاب جمزہ کی بیٹے امامہ سے شادی کر لیں تو حضور پاک نے رضاعت کے رشتہ سے امامہ کو اپنی بھینیجی کہا۔ اس طرح جب کسی نے بھیا کہ حضور پاک درہ بیا امامہ سلمہ ان کا تکار نہ مارے فقہا کے لیے علی پہلو موجود ہے کہ ماں بیٹی ایک خاوند کے ہاں نہیں رہ سکتیں ۔ اور بیا کمری عطافر مائی اور کہائی میں بمارے فقہا کے لیے عملی پہلو موجود ہے کہ ماں بیٹی ایک خاوند کے ہاں نہیں رہ سکتیں ۔ اور رضاعت کو وہی حق مل گیا جو بہن بھائی ۔ یا دو بھائیوں یا دو بہنوں کے در میان بو تا ہے۔ "سبحان اللہ"

پہلے باب میں بھی اشار ٹا ابو ہب کا ذکر تھا کہ ای لونڈی کو حضور پاک "کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا تو اس سلسلہ میں روایت ہے کہ مرنے کے بعد ابو ہب کسی کو خواب میں ملا ہو تھا گیا کہ کیا حالت ہے ؟ کہنے لگا تو بیٹر کی دجہ سے کچھ راحت ملی اور جس ہاتھ کے اشارہ سے اس کو دودھ پلانے کے لیے کہا اس ہاتھ کی انگلیوں کو کچھ آرام ہو تا ہے " یہاں اول تو جاری زندگی کا کچھ شبوت ملتا ہے کہ برزخ میں بھی کچھ حساب کتاب ہو تا ہے اور یہ کچھ حضور پاک نے معراج کے وقت بھی دیکھا دوسری بات حضور پاک کی شان کی ہے ۔ کہ ابو ہب کو ایک لحمہ کی حضور پاک سے وابستگی کا اجر مل رہا ہے اور آ باؤ اجداد جن میں آپ کا نور مشتقل پاک کی شان کی ہے ۔ کہ ابو ہب کو ایک لحمہ کی ۔ حضور پاک سے وابستگی کا اجر مل رہا ہے اور آ باؤ اجداد جن میں آپ کا نور مشتقل ہو تا رہا ۔ یا ماں جس کے بطن میں رہے و غیرہ ۔ تو ان کو کتنی راحت اور اجر ملتا ہو گا ۔ لیکن افسوس کہ غیروں کی سازش کے محت ہم گھٹانے کی سازش کو نہ سمجھے۔

تری سزا ہے نوائے سے محرومی مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی (اقبال) استیم واللہ سے محرومی (اقبال) سنجرہ نسب چتانچہ حضور پاک کے ساتھ نبی اور روحانی تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنے اور ایک نظر میں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے شجرہ نسب کے شین خاکے وضاحت کے ساتھ پیش کیے جارہے ہیں ۔ شجرہ "الف "قریش خاندان کے اکابر کا شجرہ ہے جہاں زیادہ سے زیادہ عظیم صحابہ اور ان کے آباؤاجداد کا اجمالی خاکہ ہے ۔ شجرہ "ب "حضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک ہے اور شجرہ " ج "حضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک ہے اور شجرہ " ج " حضور پاک کے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد کی تفصیل ہے ۔ آگے چل کر شجرہ " و " ان دوخاندانوں کا شجرہ ہے جنہوں نے حضور پاک کی زیادہ مخالفت کی ۔ لیکن ان میں الیے صاحبان بھی ہیں جن پہ حضور پاک کے جمال کی جھلک بہت جہلے اثر کر گئی ان چارٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سمجھی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے ان چارٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سمجھی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے

ثابت کرنا ہے کہ روحاتی رشتہ کو نسبی رشتہ پر ہر لحاظ ہے برتری حاصل ہے۔ البتہ ایک نسب یا اچھے نسب کے لوگ جب روحانی رشتہ میں بندھ جائیں تو سونے پر سہا گہ ہے۔ ساتھ ہی اپنے آقا کے عظیم ترین نسب ہے ہوئے کا خبوت بھی پیش کر دیا ہے کہ ہمارے مسلمان مورضین نے تاریخ کے ہر پہلوپر ایساقابو پالیا۔ جس کے ساتھ موازنہ کی اس زمانے میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کی " ترقی پیند " ونیا تسیری اور چو تھی پیشت ہے بے خبرہ اور مادری سلسلہ کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہوتا ۔ بے شک اسلام کی شان نرالی ہے۔ اور اہل یو رب تعصب کرتے ہیں۔ تو ان کو تعصب کرنے دیا جائے۔

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کدہ تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر غرور بہتو سعد و بگر کے ہاں کہ مرمہ سے نزدیک بڑے قبید ھوازن کی ایک شاخ بنوسعد و بگر آباد تھے۔ یہ لوگ دیہات اور کھلی فضاؤں میں رہتے تھے ان لوگوں کی عورتیں کہ مکر مہ جاکر روساء کہ مکر مہ کے بچوں کو لے آتی تھیں سان کو اپنا دودھ پلاتی تھیں اور کھلی فضاؤں میں ان کی پرورش ہوتی تھی ۔ اور بچوں کو جب والیں کہ مکر مہ جاکر چھوڑتی تھیں تو ان بچوں کے ماں باپ سے بڑا انعام حاصل کرتی تھیں ۔ شہر تہذیب کا گہوارہ ہیں ۔ اور دیہات کے کھلی فضا کی پرورش وسعت نظری پیدا کرتی ہے جس کا راقم کو بھی کچے عملی تجربہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہ مکر مہ کے روساء کی پرورش کے اس سارے نظام کی بنیاوشا یہ اس سے باندھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی پرورش چاہیا تھا۔

اے شی جہت اتھی ماتب کی فضا کین بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمائی (اقبال)

قبیلہ ہو سعد و بکرنے بھی حضور پاک کے جمال کی جھلتیاں دیکھنا تھیں اوران کو یہ سعادت علیمہ سعدیثے کی وجہت تھیب

ہوئی کہ طیر آج بھی است کی باب ہو اور مسلمان گھرانے اپنی بچیوں کے نام طیمہ رکھتے ہیں ۔ بجان اللہ کیا شان ہے یہ اللہ کی عطا

ہوئی کہ طیر آج بھی است کی باب ہو جو اسلمان گھرانے اپنی بچیوں کے نام طیمہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا شان ہے یہ اللہ کی عطا

ہوئی کہ طیر آج بھی است ہوں کہائی کو اتراؤاور چڑھاؤ دینے کے لیے افسانوی رنگ پیدا کر دیا ہے ۔ دونوں ابن اسحاق اورا بن سعد ماصل کرنے کے سلسلہ ہیں کہ قبیلہ سعد سے دس عور تیں ملہ مگر مدے دودہ پلانے کی غرض سے بچے لیئے آئیں۔ تواور کو تو بچے بل گئے ۔ لیکن حضور باک جو بکہ یہی ہور تھی کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ طاتو بھر وہ حضور پاک کو لیے جانے پر تیار ہو گئی ۔ آئے طیمہ کی مجبور تھی کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ طاتو بھر وہ معلوم کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ طاتو بھر وہ معلوم کہ اس کی قسمت کمل گئی وغیرہ ۔ اس کا ویئی وائی بھی آپ کو بیٹ جبور تھی کہ اس کو کہا جائے کی جہارے آئی کہ مرحد سے سردار بتاب عبد المطلب کے بوئی تھے جو جند سال بہلے لینے بیٹے اور حضور پاک کے والد ماجد کے بدلے سو اونٹ قربان کر کے جاتی ہوں بات یہ کہ جناب علیمہ کی اس کے کہ جناب علیمہ کی اس کے کہ جناب علیمہ کی جو بین میں کہ اوراو تنٹی لے کر لینے ناوند کے ساتھ مکہ مرحمہ قریب سے کہا کہ کہ اس کے کہ بنا ہوک کی وجہ سے تشریف لائیس سے اس کے کہ بنا ہوں کہ مطابق سفری وجہ سے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا اثر کا بھوک کی وجہ سے تشریف لائیس سے ان کے لینے بیان کے مطابق سفری وجہ سے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا اثر کا بھوک کی وجہ سے تشریف لائیس سے ان کے لینے بیان کے مطابق سفری وجہ سے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا اثر کا بھوک کی وجہ سے تشریف لائیس سے ان کے لینے بیان کے مطابق سفری وجہ سے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا اثر کا بھوک کی وجہ سے تشریف

شجره نسب-"ب"

## امہات جناب رسول یاک ۔ لیعنی حضور یاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک كلاب-آكي مال مندبت مرير، بن كنانه سے تھيں فأظمه رزوجه كلاب كأنام ام قصيٰ بهي تھا۔ يايد كنيت ہوگي

فاطمه بنت سعد قبيله ازوس تهيس - فاطمه كى والده ظريد بنت قليس بنو جعشم سے تھيں ظريف كى والده صحرة بنت عامر قبيليرا تنارسے تھیں

عبد مناف آپ کی والدہ جہا بنت خلیل بن جشنہ الزاعی تھیں۔ جہا ک مان فاطمه بنت نصر بن عوف قبيله خراعد سے تھيں

آپ کی والدہ عامکہ بنت مرہ بنو تعلب سے تھیں -عامکہ ک والدہ مادیہ (صفیم) بنت حوزہ بنو بوازن سے تھیں -ان کی والدہ رقاش بنت الاسخم بنو مزج سے تھیں اور رقاش کی والدہ كبشته بنت الرافقي بن مالك بن الجاس بن ربيعه بن كعب بن حارث تھیں

آپ کی والدہ سلمی بنت عمرومدسنیہ شریف میں قبیلہ خزرج سے تھیں ۔ سلمی کی ماں عمرہ بن صحر تھیں ۔ آن کی والدہ سلمی بنت عبدالشمل تفیی ۔ اور سلمی کی والدہ اشلیہ بنت زعور تھیں۔آپ سب بنو خررج کے قبیلہ خارے تھیں

أب كى والده فاطمه بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم

تھیں ۔ فاطمہ کی والدہ صحرہ بنت عبد بن عمراں بن مخزوم

تھیں ۔ صحرہ کی والدہ گخر بنت عبد بن قصیٰ تھیں

حضور پاک نے فرما یا کہ " میں فواطم و عواتک ی اولا دہوں " لیعنی جس طرف سے آپ کا مادری سلسلہ چلتا ہے وہ خواتین شرافت

دونوں بھائیوں کی والدہ فاطمہ ہی تھی

عبرمناف آپ کی والدہ جمل بنت مالک خزاعے تھیں

آپ کی والدہ کا نام قبلیہ (ہند) بنت وجز (ابو قبلیہ) تھا جو قبلیہ فراعد سے تھیں ۔قبلیہ کی والدہ کا نام سلمیٰ بنت لوی بن غالب بن فبرتھا۔ سلمیٰ کی والدہ مادیہ

بنت كعب تبييه فزاعه سے تھيں حفزت امن

حضرت آمنة كي والده برة بنت عبدالعزي ، قصى كي اولاد سے تھیں - برہ کی والدہ ام حبیب بنت اسد بھی قصیٰ کی اولاد سے تھیں ۔ام حبیب کی والدہ برہ بنت عوف، كعب بنوليحان سے تھيں -

حصنورياك محمد مصطفى صلى الله على وسلم

میں ضرب المثل تھیں اور ان کے جمال کی بھی یہی حالت تھی۔ہمارے مور خین نے پانچسو الیبی خواتین کے نام اکٹھے کی ہیں -لیکن

ہم اختصار کے تحت صرف ایک جھلک ہی دے رہے ہیں



ساری رات بلبلاتا رہا۔ اب بتناب علیمہ سوج رہیں تھیں کہ وہ کسی اور پچ کو کیا دودھ پلائیں گی۔ اور پچ قط کا زمانہ کسے گزرے گی۔ ان کی بیدعاجری والی بات اللہ تتعالیٰ نے پہند فرمائی اور موقع پیدا کر دیا" کہ اے علیمہ تو میرے حبیب کو لے جااورا پی آخوش کو محصلاً اگر ہی نہیں بلکہ احت واحدہ کی ماں بن جا " ۔ قارئین! اگر آپ حضور پاک کی شان اور اپنے عاجز ہونے کے پہلو کو سبجے گئے تو اس کمآب میں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے ورنداللہ کی مرضی ۔ مخبرصادق کی والدہ بتناب آمنہ نے فرمایا" مہربان اور شریف وائی ان لیجنی حضور پاک کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی گھے تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لین ان لیجنی حضور پاک کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی گھے تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لین اند کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کی رہن بھر آل ابو ذویب میں دودھ بلانا" دائی علیمہ کا تعلق تو ظاہر ہے قبیلہ سعد بن بکر سے تھا۔ لیکن اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کے رضائی باپ حارث کی کنیت ابو ذویب تھی۔ اور بحناب علیمہ یہ باتیں من کر باغ باغ ہو گئیں۔ اور جب والیس چلیس تو چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں ۔ کردور اور الاچار گدھی اور او نشی کی چال میں وہ مستی تھی کہ ان کے پائ باغ ہو گئیں ۔ خصور پاک کی دورضائی بہنیں تھیں جن کے نام کو میں نے لیا "اور سارے افسانوی رنگ میماں لیخ آپ ختم ہوجاتے ہیں۔ حضور پاک کی دورضائی بہنیں تھیں جن کے نام والیہ و سے نام مین جن کے نام حضور پاک کی دورضائی بہنیں تھیں جن کے نام حضور پاک نے دیا میں دوسال گزارے اور دیکھنے سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ چار سال کے تھے۔

فٹق صدر جناب علیمہ سعدیہ دوسال کے بعد حضور پاک کو مکہ مگرمہ واپس لے آئیں اس زمانے میں مکہ مگرمہ میں کچھ وہا پسلی ہوئی تھی اور جناب علیمہ بھی برکت کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں کہ آپ کے جمال کے بھلک نے چناب علیمہ پر برگ بھی بائر کر دیا تھااس لئے جناب علیمہ آپ کو اپنے ساتھ واپس لے گئیں ۔لیان کچھ عرصہ کے بعد "شق صدر "کا واقعہ پیش آیا ۔ جس سے جناب علیمہ ڈر گئیں ۔کہ آپ کے بچوں نے آپ کو خبر دی کہ کچھ لوگوں نے ان کے قریشی بھائی کو لٹا دیا ہے اور سب کچھ و مکھ کر جناب علیمہ ڈر گئیں ۔کہ آپ کے بچوں نے آپ کو خبر دی کہ کچھ لوگوں نے ان کے قریشی بھائی کو لٹا دیا ہے اور سب کچھ و مکھ کر جناب علیمہ کے بہت ڈرے ہوئے تھے ۔مورضین نے اس واقعہ کو اپنے اپنے الفاظ میں لکھا ہے ۔یہ عاجز اس واقعہ کو مضور پاک کے اپنے الفاظ میں بھوا بن اسحاق میں بہیں ان کو دہرارہا ہے۔

" دوسفید پوش برف سے بھری ایک سونے کی طشتری کے ساتھ آئے انہوں نے میرے شکم کو پھاڑ دیا۔ پھر میرے دل کو باہر ثکالا اور اس کو چیر دیا۔ تب اس کے پیج سے ایک سیاہ مادہ نکال کر باہر پھینک دیا پھر انہوں نے میرے شکم کو اور اس کے اندر سے اندر سے متام حصوں کو برف سے دھویا۔ اور سارا شکم صاف کر دیا پھر ان میں سے ایک کہنے نگا ان کا وزن دس آدمیوں کے ساتھ کرو۔ انہوں نے الیسا کیا تو میں بھاری نکلا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بات ختم کی جائے۔ اگر ان کی ساری امت کے ساتھ تو لا جائے تو یہ بھاری نکلیں گے۔

تشبھرہ یہ ایک طرز بیان ہے۔آپ نے حضرت حلیمہ یا باقی ہمدردوں کو ان الفاظ میں یہ کہانی سنائی ۔اب سوچیں کہ اتنا بڑا اپریشن ایک منٹ یا لحظہ میں کیا گیا۔اوراس زمانے میں تو ولیے بھی پیٹ چیرنے کے کاموں میں تیزی آگئ ہے لیکن اس زمانے میں یہ بہت ہی بجیب وغریب بات تھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس اپریشن کی کوئی ضرورت تھی کہ بشرکا کوئی صد معصوصیت کے بعد جب بڑھتا ہے تو اس میں انسانی کردوریاں پیدا ہوجاتی ہیں اور حضور پاک کو معصوم رکھنا تھا۔ علاوہ ازیں اس میں آپ کے جلال کا پہلو بھی ہے ۔ کہ آپ کی طاقت چالیس مردوں کے برابر تھی ہے ۔ کہ آپ کی طاقت چالیس مردوں کے برابر تھی وغیرہ ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ مافوق البشر ہیں جس کو انسان نہیں تبجھ پاتا۔ اس عاجز کے لحاظ ہے آپ شمی وغیرہ ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ مافوق البشر ہیں جس کو انسان نہیں تبجھ پاتا۔ اس عاجز کے لحاظ ہے آپ شمی وغیرہ ۔ اس عاجز کے ایک ہیں۔ کچھ اوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک طاہر المطہر پیدا ہوئے تو الیے اپریشن کی ضرورت شمی ۔ اس عاجز کے الیے او گوں کی نیت پر ذراشک نہیں یہ لوگ بھی حضور پاک کو مافوق البشر سمجھتے ہیں بہر حال اس عاجز کا خوال ہے کہ الیما واقعہ ضرور ہو ااور اس کی ضرورت تھی۔

بہرحال اس واقعہ کے بعد کچے اور واقعات بھی ہوئے کہ جتاب علیم گھراگئیں کہ ایبے سینیا کے کچے لوگوں کی آپ پر نظر پردی اور ان کو آپ کا جمال کچے نظر آیا تو ان کو خیال ہوا کہ الیباخو بصورت بچہ اٹھا کرلے جائیں اور اپنے باوشاہ کو جا کر پیش کریں سید بھی روایت ہے کہ بہودیوں کو بھی کچے کاہنوں اور کچے اپنوں سے بھنک پڑر ہی تھی کہ نبی آخر الزبان کے ظہور کا وقت آگیا تھا۔ اور الیبا بچہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو چکا ہے تو ان کا حسد عود کر آیا کہ آپ کو کچے نقصان بہنچائیں ۔ تو جناب علیم شصور پاک کو مکہ مکر مد لے آئیں ۔ جب جناب علیم مکر مد میں داخل ہوئیں تو وہاں تھوڑی ویر سستانے لگیں تو حضور پاک آپ سے علیمہ ہوگئے ۔ جب مثال ہے سوو ثابت ہوئی تو جتاب علیم آروتی وحوتی اور دوڑتی جتاب عبدالمطلب کے پاس پہنچ گئیں ۔ جتاب عبدالمطلب نے یہ ماجراستاتو اٹھ کھڑے ہوئے اور ویوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد میرا محمد کار تے ہوئے خانہ کھیہ بھئے ۔ جات ہی نام محمد را محمد میرا محمد میرے شہوار محمد میں دوروں کا نام محمد را محمد میرا محمد کیا تھوں کو دے دے ۔ تو ہی نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے "۔

روایت ہے کہ اس مگاش کے دوران جناب طلیہ جو ہر چکہ اعلان کرتی پھرتی تھیں اور پو تھی پھرتی تھیں کہ میرا محمد می گا ان کو تو کوئی اللہ کا بندہ (رجال االغیب) مل گیا تو اس نے کہا "اے علیہ محمد اس کا تنات میں گم نہیں ہو سکتے ہاں یہ کا تنات محمد میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشوروں پرجو جناب عبدالمطلب کو دین حذیف کا پیروکار نہیں ملنتے سان کو محمد کیا رف کی ادا ہی میں گم ہو سکتی ہے "فسوس ان دانشوروں پرجو جناب عبدالمطلب کو دین حذیف کا پیروکار نہیں مانتے سان کو محمد کیا ادا ہی آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے کہ ساتھ دائی حلیہ کے سامنے حضور پاک کی شان کا بھی بیان ہے کہ کا تنات ان کے سامنے کچھ حضرت آمنہ میں کھتی ہیں رکھتی ہی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے اور جناب عبدالمطلب اور دائی حلیہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئے جہاں جناب حلیہ نے جناب آمنہ کو حضور پاک کے سلسلہ میں کچے غیر مرتی باتوں اور معجزات سے آگاہ کیا کہ وہ در گئی تھیں اور امانت واپس کرتی ہیں۔

پیاس رصاعت موریاک کی خدمت میں جناب حلیم نے کم از کم دو وفعہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ایک نبوت سے پہلے اور ایک نبوت کے بعد سجب پہلی وفعہ آئیں تو وہ قط کا زمانہ تھا اور حضور پاک نے بعناب حلیم کو ایک اون نب اور چالیس بکریاں تحفہ کے طور پر ویں۔ دوسری وفعہ آئیں تو حضور پاک کے علاوہ بعناب صدیق اکٹر اور

جناب عمر فاردق ٹے بھی آپ کو ٹیخفے دیئے ۔ حضور پاک آپ کو دیکھ کر چادر پچھا دیئے تھے اور فرماتے تھے " میری ماں ۔ میری ماں آگئ "بہن شیماً کا ذکر بعیبویں باب میں ہے۔

حضرت آمننگی وفات حضور پاک تین سال سے کچھ اوپر بنوسعد و بکر کے ہاں شمیرے ۔ اور پھر تقریباً تین سال حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی ۔آپ کی عمر چھ سال کی تھی کہ حضرت آمنہ آپ کو لے کریشرب گئیں جہاں اپنے عظیم خاوند جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت مقصود تھی ۔اور جیلیے کا انتظار تھا کہ بیٹیا کچہ ہزا ہوجائے تو تب چلیں ۔وواونٹ سواری کے لیے تھے اور ام ا یمن باندی ہمراہ تھیں ۔ دہاں پر جناب عبد المطلبؓ کے نتھیال قبیلہ خزرج کے نابغہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اور حضوریاک نے ہجرت کے بعد جب یژب کو مدینتہ النبی بنا دیا تو اکثراس گھر کی نشاندہی فرماتے تھے کہ آپ وہاں ٹھبرے بلکہ ایک لڑکی انسیہ کا بھی ذکر فرماتے تھے کہ وہاں پروہ ان کے ساتھ تھیلتی تھیں ۔اور دہاں ہی ایک حوض میں حضور پاک نے تیرا کی سیکھی ۔مدینہ منورہ سے والیبی پر جہند کے نزدیک ابوا کے مقام پر جتاب آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ وہیں دفن ہیں ۔مورخین نے بیماری کی تفصیل نہیں يناني - يس اتنا لكصة بيس كدام ايمنّ، حضور پاك كو مكه مكر مدلے گئيں اور حضور پاك كى سرپرستى جتاب عبد المطلبّ نے سنجمال لی ۔ مورضین البتہ حضور پاک کے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پرجائے کا ذکر کرتے ہیں ۔امکیہ روایت میں فتح مکہ سے واپس مدینہ ممؤرہ جاتے ہوئے اور دوسری روایت میں حجہ الو واع کے بعد ۔ لیکن آ گے بیانات عجیب و غریب ہیں ایک روایت میں ہے کہ قبر پر حاضری کی اجازت مل گئی ۔ بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہ ملی سیہ حمران کن بات ہے حضور پاک ہر روز اپنے ماں و باپ کی بخشش کی دعا مانگتے تھے اور ہمیں بھی یہ سکھلا گئے ۔ جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے تو یہ روایت تو غلط ہو جاتی ہے لیکن الیے ہی ایک راوی نے لکھا ہے کہ حضور پاک کو پخشش کی دعا مانگنے سے روک دیا گیا تو اس پر حضور پاک رو پڑے تو متام صحابہ کرام جو ساتھ تھے رویڑے ۔ خدا جانے حضوریاک کے رونے ککیا سبب تھا کچہ صاحب نظر کہتے ہیں کہ بشریت کے کچھ پردے بٹنے شروع ہوئے تو رونا ضرور آیا۔لیکن مچرپردے رک گئے ۔ باقی رہی مخشش والی بات تو آپ نے کون ومکان کی دولت کو اپنے پیٹے میں رکھا۔ایسی ماں منہ و نیا پر پہلے تھی نہ بعد ہو گی ۔ لیکن ایسی فضول بحثوں سے متلک آکر زرقانی میں جناب عائشہ سے روایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے ماں باپ کو تھوڑی وہر کے لیے زندہ کیا۔وہ حضور پاک پرامیان لانے ۔اور بخشش ہو گئ اور آگے مردوں کے زندہ ہوئے کے معجزات کا ذکر کرتا ہے سوغیرہ والثداعلم بالصواب اس سلسلہ میں آخری گزارش بیہ ہے کہ فی الحال دوزخ اور جنت کو بھول جائیں کہ اس میں کون کون جانے گا۔اپنی عاقبت سیرھی کرنے کے لیے حضور پاک کے آبادُ اجداد کا بہت زیادہ اوب كريں -اور بووے شعروں سے كريز كريں -

ام الميمن ام ايمن كويہ شرف حاصل ہے كہ جناب آمن كى وفات كے بعد آپ ہى نے حضور پاك كى ايك ماں كى طرح خبر كرى كى سيتانچہ حضور پاك ئے جب جناب خديجہ سے شادى كى تو ام ايمن كو آزاد كر ديااور آپ كاعبيد بن زيد سے فكاح ہو گيا۔ جن كرى كى سبتانچہ حضور پاك نے جب جناب خديجہ سے ايمن بنين كہ اصلى نام كسى كو ياد ہى مد دہا۔ كچھ عرصه بعد عبيد سے ايمن بنين كہ اصلى نام كسى كو ياد ہى مد دہا۔ كچھ عرصه بعد عبيد

فوت ہوگئے۔اس وقت اسلام کاچراغ طلوع ہو چکاتھا تو حضور پاک نے فرما یا کہ "اگر کسی کو جنتی عورت کے ساتھ شادی کرنے میں لطف آتا ہو تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کرے ۔یہ سعادت حضور پاک کے آزاد کر دہ غلام زیڈ بن حارث کو نصیب ہوئی ۔اور جتاب اسامہ جن کو حضور پاک کے لاڈلے کے نام سے بھی یاد کیاجا تا ہے انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ام ایمن جتگ احد و خیبر میں بھی شریک ہوئیں اور حضور پاک کی وفات تک زندہ رہیں آپ کو برکتہ بھی کہتے ہیں ۔ سبحان اللہ ایمارے آقا کے جمال کی جھلک نے ایک باندی کو ہماری اماں اور سرکا تاج بنادیا

جناب عبدالمطلب عبدالمطلب کی سرپرستی تواللہ تعالی نے جناب عبدالمطلب پرید رحمت کی کہ دوجہانوں کے سردار کی پرورش ان کے حصہ میں آگئ ۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹے تو کہتے "میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ" اور جب تک حضور پاک نہ آجاتے ۔ کھانا نہ کھاتے اور حضور پاک کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ۔ علاوہ ازیں جناب عبدالمطلب جب استراحت فرماتے یا سوتے توان کے کسی بیٹیا یا بیٹی کو اجازت نہ تھی کہ ان کے پاس یاان کے کمرے میں جاسکے ۔ لیکن حضور پاک کسی وقت بھی جاسکتے تھے اور لپنے دادا کے بستریا نشست پر بیٹی جاتے تھے ۔ جب حضور پاک کے کسی جیانے ان کو وہاں سے اٹھانے کی ایک آدھ بار کو شش کی تو عبدالمطلب کہتے ۔ "میرے بیٹے کو رہنے دو، وہ ملک وسلطنت سے مانوس معلوم ہوتے ہیں "

مکہ مکر معہ میں قحط انہی دنوں میں مکہ مکر مہ کے علاقے میں سخت قط پڑا تو جناب عبد المطلب کی جمتیجی رقبہ بنت ابی صیفی ، جو ولیے جناب عبد المطلب کی ہم عمر تھیں اور جن کو عرب "لدہ " کہتے تھے۔ان کو ایک خواب آیا" کہ یہ پیغمبر جو مبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں سے ہوگا۔ان کے ظہور کا یہی زمانہ ہے اوران کے طفیل اہل مکہ اور خاص کر قریش کو فراخی و کشاکش نصیب ہوگ اب الیما شخص نکاش کر وجو نہایت شریف بلند و بالا سفید رنگ یعنی گو را پہنا گھا ہوا بجرے ر خساروں والا ، پہنلی ناک والا ، بجو یں ملی ہوں اور پلکیس دراز ہوں ۔وہ لگے اور اس کی اولاد بھی ساتھ ہو ۔ہر گھر سے ایک پاک اور طہارت والا آدمی نکلے ۔ بچر اس کی مرکر دگی میں حرم کو بوسہ ویں اور کوہ قیس پرچڑھ کر بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے در بار میں دعا مانگیں ۔

باران رحمت سے خواب سن کر سب لوگ جناب عبدالمطلب کے پاس جمع ہوگئے کہ یہ صفات صرف ان میں تھیں سے جناب عبدالمطلب رسول پاک کو جو بچے تھے ، لے کر نکے اور خواب کے مطابق طریق کارا پناکر وعاکی لوگ ابھی گھر والیس بھی مذ چہند چھے ۔ کہ اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں بھر گئیں سیہ تھے اثرات ہمارے آقائے جمال کے سجناب عبدالمطلب کی وفات سے پحند دن پہلے قبیلہ مذبح کے کچھ لوگوں نے ان کو بتایا "اے عبدالمطلب اس لڑکے کی حفاظت کر کیونکہ نمانہ کھی بس مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے جو قدم کے نشانات ہیں اس کے ساتھ اس لڑکے قدم مشابہ ہیں " سبحناب ابوطالب بھی پاس پیٹھے تھے ، تو جمناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم بیلے کو جمناب عبدالمطلب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا " سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں " اس طرح جناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم بیلے کو اشارہ سے بتا دیا کہ حفاظت کا یہ کام انہوں نے کرناہ وگا۔ اس ایک بات میں جناب ابوطالب اور حضور پاک کے عظیم وادا کی شاں پہناں ہے دلیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے دلیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے دلیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے دلیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ

وہ اسلام نہ لائے تھے۔ پھرالیں کہانیاں گھولیں کہ سب پرانے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا۔اوراس میں دوجہانوں کے سردار کے آباد واجداد کو بھی شامل کر دیا۔یہ عاجزاس سلسلہ میں کافی کچھ کہ چکاہے۔اور جناب ابو طالبؓ کے اسلام کامعاملہ ساتویں باب میں آب کی وفات کے وقت بیان کیا جائے گا جناب عبد المطلبؓ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے معاملات کو اور زیادہ کھول دیا اور ام المینؓ تک کو وصیت کی ۔" اے بر کہ میرا یہی بنیا پیٹھر آخر المینؓ تک کو وصیت کی ۔" اے بر کہ میرا یہی بنیا پیٹھر آخر

الزمان ب"-

جتاب الوطال بلی سرپرستی بتاب عبدالمطلب نے ای وفات سے پہلے صرف دو وصیتیں کیں اول اپنی تمام لڑکیوں کو بلایا ۔ اور ان کو بتایا کہ مراوقت قریب آگیا ہے کیا وہ بتا سکتی ہیں کہ دہ ان کے مرفے کے بعد کیا مرشیہ کہیں گی ۔ وہ سب شاعرہ تھیں ۔ انہوں نے اپنے اپنے مرشیے بیان کئے ۔ ور اصل بتاب عبدالمطلب آپ نے فائدان اور عریزوں کو اپنی موت کا صد مہ برداشت کر نے اور آنے والی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار کر رہے تھے ۔ وہ وسط النسب تھے (شجرہ الف سے استفادہ کریں) اور ان کو معلوم تھا کہ ان کے فائدان پر بھاری ذمہ داری آنے والی ہے ۔ بی کے شرف سے حسد بھی پیدا ہوگا ۔ اور دراصل آگے قارئین ویکھیں گی کہ ان کے فائدان پر بھاری ذمہ داری آنے والی ہے ۔ بی کے شرف سے حسد بھی پیدا ہوگا ۔ اور دراصل آگے قارئین ویکھیں گی کہ ابو بہل وغیرہ ای سر کیوجہ سے سب کچھ کرتے تھے اور مار بھی کھاگئے سپتانچہ فائدان کی اس بھاری ذمہ واری کا کی حفاظت واحتیاط ابی طالب پر ڈال رہے تھے ۔ اور پر سیدھی طرح دوسری وصیت بھی کہ دی "میرے بیٹے یعنی رسول پاک کی حفاظت واحتیاط ابی طالب کو ذمہ ہے ۔ " بہاں جناب ابوط الب کی دوجہ تورن واط تو کر شرف ردی ہے ۔ ایک مواقع تھار کے بیٹوں میں اصل مقصد ایک ہی تھا کہ بوخو کو اللہ تعالیٰ کی عطاقتی اور اللہ کا شرف تھی اور اللہ کا گھ شکر کہ تو نے ہمیں اپنے عبیب کی امت میں پیدا کیا اور قارئین حضور پاک کی عطاقتی اور اللہ کا گھ شکر کہ تو نے ہمیں اپنے عبیب کی امت میں پیدا کیا اور قارئین حضور پاک کے فرمان میں مواقع تقدیر کو بھی کی کوشش کریں ۔ " اے اللہ تیرال کھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں اپنے عبیب کی امت میں پیدا کیا اور قارئین حضور پاک کے فرمان میں مواقع تقدیر کو سیسٹ کی کوشش کریں ۔ " اے اللہ تیرال کھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں اپنے عبیب کی امت میں پیدا کیا اور قارئین حضور پاک کے قرمان میں مواقع تقدیر کو سیکھینے کی کوششش کریں ۔

ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ جب جناب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضور پاک بھی تابوت کے پیچھے بیچھے چل رہے تھے اور
رورہ تھے۔ "اے اہل محبت یہ عاجر آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضور پاک اس جہان میں لینے عظیم دادا کی جدائی پر آنسو بہارہ سے تو کیاروز قیامت آپ اینے دادا کو جنت سے باہر دیکھنا لیند کریں گے ؟ اینے دل کو مٹولیں اور اس عکتہ کو بیکھیں "۔
جناب ابو طالب کی انشرف اللہ تعالیٰ کے رنگ بھی بجیب وغریب ہیں کہ جناب عبد المطلب تو مکہ کے سردار تھے۔ لیکن بحناب ابو طالب کے اپنے دالد کی جا کداد میں دسویں حصہ سے بھی کم ملا۔ وہ خو د بھی کوئی زیادہ امیر نہ تھے۔ لیکن حضور پاک بحب ان کے گر آئے تو ساتھ برکت اور رحمت بھی آگئ ۔ جب کھانا شروع ہو تا تو جناب ابو طالب اپنی اولاد کو روک دیتے اور فرماتے " ٹھیرو میں حسین کہ جناب ابو طالب اپنی اولاد کو روک دیتے اور فرماتے " ٹھیرو میں حسین کہ خاب ابو طالب اپنی اولاد کو روک دیتے اور فرماتے " ٹھیرو میں حسین کہ ہوتا تھے سیری نہ ہوتے تھے " جناب ابو طالب ابو طالب ایک دونا کی دوجہ سے گھر میں برکت آگئ ہے۔ دور نہ تم لوگ تو کھانے سے سیری نہ ہوتے تھے " جناب ابو طالب ابو طال

نے حضور پاک میں ساتھ ہوتے ۔ " اے اہل محبت ایک سوال کاجواب دیتے جانا۔ سنتے ہیں کہ حوض کو تر پر سب کچھ بلنٹے والے حضور "پاک بھی ان کے پہلو ہیں سوتے تھے جب باہر لگلتہ تو محضور "پاک بھی ساتھ ہوتے ۔ " اے اہل محبت ایک سوال کاجواب دیتے جانا۔ سنتے ہیں کہ حوض کو تر پر جواب دیں ۔ " ہمارے آقا ہی ہوں گے ۔ تو کیا جناب ابو طالب پیاسے رہیں گے ؟ اگر یہ استعادہ ہے تو آپ بھی استعادہ کے طور پر جواب دیں ۔ " حصنور پاک محمل بچیپن جن لوگوں نے بچپن بیا بانوں یا گاؤں میں گزاراہے ۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کافی ویر دات گئے تک یکچ کھیلتے رہتے ہیں ۔ اور تھک کرچار پائی پر بے خربو کر لیٹ جاتے ہیں ۔ جا اٹھے ہیں تو بال بھرے ہوتے ہیں اور آنکھوں سی چیوں کی ہی عالت ہوتی تھی ۔ اور حضور پاک کھیل میں ان بچوں کے ساتھ ہوتے میں چیز ہوتی ہے ۔ اور حضور پاک کھیل میں ان بچوں کے ساتھ ہوتے تھے ۔ لیکن آپ جب اٹھے تھے تو سراسر جمال ہی جمال ہو تا تھا۔ بالوں میں تیل لگاہواہو تا تھا اور وہ سنورے ہوئے ہوتے تھے اور آنکھوں میں سرمہ ہو تا تھا۔ د یکھے والے یہ ویکھ کر حیران ہوجاتے تھے ۔ یہ بین جمال کی جھلایاں۔

شام کاپہملا سفر صفورپاک کھے بڑے ہوئے بین تقریباً دس بارہ سال کے تھے کہ جناب ابو طالب نے تجارت کی عزض سے ملک شام کا پہملا سفر اختیار کیا۔ طبری کے مطابق جب سواریاں کس دی گئیں تو رسول اللہ بے حال ہو گئے کیونکہ آپ ساتھ نہ جا رہ تھے۔ سید ناابو طالب نے جب یہ حالت و یکھی تو وہ بھی روپڑے اور قسم کھائی کہ حضورپاک بھی ان کے ساتھ جا ئیں گے کہ نہ آپ ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں۔ اور نہ ہم آپ کے بغیر بہر حال جب یہ قافلہ وادی یرموک میں بھری کے مقام کے نزدیک پہنچا تو بھرا راہب اپن عباوت گاہ سے باہر نکل آیا اور ایک آوی بھی کر اہل قافلہ کو شام کے کھائے پر اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ کہائی مور خین اور راہب اپن عباوت گاہ سے باہر نکل آیا اور ایک آوی بھی کر اہل قافلہ کو شام کے کھائے پر اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ کہائی مور خین اور راہب اپن عباوت انداز میں بیان کی ہے۔ بلکہ آجنکل کے یورپین مورخ بھی اس پر فخر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغم پر کا ان کے ایک عبیمائی راہب نے "رہنمائی "کی۔ تو یہ عاجز اس کہائی کو اپنے الفاظ میں بیان کرے گا۔

بحیر ارا ہوت بھی ہو جو دہ عیمائی مذہب کا پیروکار تھاجس کو ہم اس وقت کادین عنیف کہیں گ ۔ دہ موجودہ عیمائیوں کی طرح تین خداؤں والی بات کو مذما نیا تھا اور شان افسانوں کو جانیا تھا جو آج عیمائیوں نے مذہب کے گر دلیسٹ دیے ہیں ۔ بحیراً کو مرکار دوعالم کی خو ضبوا گئ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافہ آرہا ہے اور ایک بادل ان پر سایہ کئے ہوئے ہے ۔ اور جب اس ور خت کے نیچ چہنے جہاں قیام کرنا تھا تو ور خت کی شاخیں بھک گئیں تو بحیراً پکاراٹھا۔ بخدا الیما کسی جی کے لیے ہو سکتا ہے اس باب کسی شروع میں حضور پاک کی شان کے بیان میں اس سلسلے میں حضرت عمر کے بیان پر ایک "وانشور" نے جو جمرہ کیا اور علامہ اقبال شروع میں حضور پاک کی شان کے بیان میں اس سلسلے میں حضرت عمر کے بیان پر ایک "وانشور" نے جو جمرہ کیا اور علامہ اقبال نے جو اس کا جو اب دیا سیہ الند کی عطاب ۔ بحیراً جو کھ دیکھ سکتا تھا وہ مجلا دو سروں کو کہاں نظر آتا ہے ۔ دل بنیا اور چہم بنیا کا ذکر اور وضاحت پیش لفظ میں ہو چکی ہے ۔ بید و نیا اس طرح نہیں ہے جس طرح بمیں نظر آتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے عجب را از ہیں کچھ لوگوں کے سینے کو وہ کھول دیتا ہے ۔ اور ضروری نہیں کہ صرف مسلمان یا دین حنیف والوں کو یہ عطاب و سیاست بھی ہے ۔ شبت کے حقیقات کر درہ ہیں۔ ایک کی کہائی اس سلسلے میں پڑھنے سے تعلق رکھی ہے ۔ اور اب اہل یورپ اور اہل امریکہ اس سلسلہ میں مزید حقیقات کر درہ ہیں۔ ایک کی کہائی اس سلسلہ میں پڑھی سے بی سیسے بی سے بی سیس نظر بھیں ۔ اور اب اہل یورپ اور اہل امریکہ اس سلسلہ میں مزید حقیقات کر درہ ہیں۔ ایک دی دو الوں کی دو الیت کے سلسے بی سیس نے ہیں۔

یہ جرال شام کو اہل قافلہ جب کھانے کے لیے بھڑا کے پاس پہنچ تو بھڑا کی آنکھیں ٹھنڈی مذہو سکیں ۔ حیران ہو کر پوچھا

"کیا کوئی ہیچے تو ہیں رہ گیا "اہل قافلہ نے کہا ہاں ایک بچہ رہ گیا ہے۔ بھڑا کہنے لگا" اس کو بھی ضرور لاؤ" اور یہ ہمارے آقا حضور

پاک تھید مصطفیٰ تھے۔ بھڑا کے دل کی آنکھیں جب حضور پاک کے حن و جمال پر مرکو زہوئیں تو اس کو دونوں جہاں حاصل ہو
گئے ۔ کی سوال پوچھے ۔ عربوں کے رواج کا پاس کرتے ہوئے لات وعریٰ کو بھی بچے لے آیا تو ہمارے آقا نے فرمایا" دیکھو میرا ان
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں " میراخالق آبک اللہ اور آکیلا اللہ ہے " ۔ روایت ہے کہ بھڑا نے مہر نبوت کی زیارت بھی کی کہ ان کو
اس سلسلہ میں بھی اگا ہی تھی۔ بھڑا کو جب ہر طرح سے تسلی ہوئی تو جناب ابلو طالب کو گزارش کی کہ بہتر ہے لمبے سفر اختیار مذکے
جائیں ۔ بہودیوں میں حسد رکھنے والے لوگوں میں بھی کچے مروم شاس لوگ ہوتے ہیں ۔ ان کو خبرلگ گئ تو وہ شرے باز نہ آئیں
عامل ہو گیا کہ بھڑا بھی حضور پاک کے جمال کے چشمہ سے سیراب ہوگی بات ہے کہ بھی خوش ہیں کہ بھڑا کو دیدار عام کا شرف
عاصل ہو گیا کہ بھڑا بھی حضور پاک کے جمال کے چشمہ سے سیراب ہوگیا

مکہ مگر مدہ کا معالیٰ شرہ اب حضور پاک الا کہن ہے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنی زندگی عام آومیوں کی طرح گزاری ۔ بے شک اوروں کی طرح بتوں کی پوجائے کی۔ اور شاید آپ کے سارے گر انے والے الیہے تھے۔ کہ لڑ کہن میں آپ نے بحرا کو بتایا کہ ان کا بتوں ہے کوئی واسط نہیں ۔ لین باقی کام آپ نے بھی اسی طرح کئے جس طرح آپ کے خاندان والے کرتے تھے ۔ حتی کہ بکریاں تک چرائیں اور انسانی معاشرہ میں جو ذمہ داری آئی وہ پوری کی ۔ ہاں زینداری کے ساتھ مکہ مکر مد میں کم واسط پڑا۔ لین جب مد مند منورہ تشریف لے گئے تو وہاں زینداری میں بھی پوری ولچی کی آپ نے کسی راہب کی طرح زندگی ند کراری ۔ جو اللہ تعالیٰ کی عوادت کی وہ گر میں کی یا خانہ کھ جس کی یا کسی تہائی والی جگہ پر کی ۔ لیکن جب عوادت ختم کی اور باہر لیکھ تو عام آدمیوں کے بچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیشکو ئیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچ جانتے ہوں گئے تو عام آدمیوں کے بچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیشکو ئیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچ جانتے ہوں گئے کہ آپ کی عوادت کسی مقصد کے تحت تھی ۔ استغفراق ، ذکر ، فکر ، تجسس اور لیخ نفس کی پیچان ۔ کہ جب جا کر اللہ توں گور پیچانا۔ لیکن آپ معاشرے میں اس طرح گھل مل کر رہتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی تاثر نہ دیا کہ آپ پر ایک طرف بھاری ورسری طرف آپ کے جمال کا چٹمہ بھی جاری ہونے والا ہے ہاں البتہ سب لوگ آپ کے حد سے زیادہ ورس کرتے تھے ۔

حزب الفجار قوم کے سب سے پہلے جس بڑے اجتماعی کام میں حضور پاک نے شرکت کی اس کو حرب الفجار کہتے ہیں ۔ یہ ایک بتنگ تھی ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہرسال سرزمین عرب میں نخلہ اور طائف کے در میان ج سے تھوڑا پہلے ایک بازار لگتا تھا جس کو عطاظ کہتے تھے ۔ اور وہاں خرید و فروخت خوب ہوتی تھی ۔ ایک سال وہاں پرایران کی حکومت کے باجگزار قبیلیہ کم کے حمیرہ کے بادشاہ نعمان بند منذر جس کی تلوار ، اور نسب کا ذکر پھلے باب میں ہو چکا ہے ۔ اس نے فروخت کے لیے کچھ بطیمہ

( مشک و خوشبائیت ) بھیجا، اور اس مال کو قبیلہ قئیں کے عروہ بن عتبہ نے پناہ دی ۔ لیکن عروہ کو ایک شخص بران نے قتل کر دیا ۔ اور وہ خیبر

سے ہوتا ہوا کہ مگر مہ آگیا اور وہاں حم شریف (خانہ کھیہ ) میں پناہ لے لی ۔ اب کچے قبائل پناہ ویینے کے حق میں بناہ دینے اور اس کہ بران کو قبیلہ قبیں کے حوالے کیا جائے ۔ اس وجہ ہا ایک سال بازار بھی نہ نگا اور اس سے انگے محرم میں پناہ دینے والے اہل کہ لیخی قبیلہ تو تیش لینے طبیفوں بنو کتانہ وخیرہ کے ساتھ ایک متحارب گروہ بن گیا اور دو سری طرف قبیلہ قبیں لینے حلیفوں خاص کر ہوازن کے بڑے قبیلہ کے کئ چوٹے قبیلوں سے مل کر دو سرامتحارب گروہ بن گیا ۔ ان میں قابل ذکر ہو حبثہم اور ان کا مردار در بدہ بن الصحہ ہیں جن کا ذکر آگے چل کر بیبویں باب میں بھی ہوگا۔ روایت ہے کہ قبیلہ قریش سے ہنو عبد شمس کے ابو سفیان کے باپ حرب بن امیہ اور عتبہ بن ربیعہ جن کا ذکر آگے بہت ہوگا۔ وہ نوں نے اس جنگ میں اہم کر دار ادا کیا ۔ ولیے مشرکت تو بنو مخزوم نے بھی ابو بہل کے باپ ہشام کے ماتحت کی ۔ بخوہاشم نے حضور پاک کے بچاز ہر کے ماتحت اور باتی قبائل شرکت تو بنو مخزوم نے بھی ابو بہل کے باپ ہشام کے ماتحت کی ۔ بخوہاشم نے حضور پاک کے بیان زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے تھے کہ وہ ان کو روک کر اپنے بھیان کی وہ دور ہوئے ۔ لیکن زیادہ سے زیادہ سے بیان کی طرف جو ترآتے تھے ان کو روک کر اپنے بھیان کی وہ دور ہوئے ۔ لیکن زیادہ سے زیادہ سے بوئی اور قریش کا بلہ بھاری زہا ۔ بہر حال عتبہ بن ربیعہ کے ذریعہ سے قبائل میں صلے ہوگئی۔ گو استھمان کریں ۔ بیہ جنگ اس محرم میں ہوئی اور قریش کا بلہ بھاری زہا ۔ بہر حال عتبہ بن ربیعہ کے ذریعہ سے قبائل میں صلے ہوگئی۔

مین من حلف الفصنول حضور باک اور آپ کے پچاؤں کو یہ جتگ لیند نہ تھی۔اور خاندانی مجوریوں اور قبائلی بند صنوں کے سخت جو پرانے وعدے اور معائدے ہوئے تھے ان کے سخت بنوہاشم جنگ میں شامل اس لئے ہوئے کہ ان پر کمزوری یا وعدہ خلافی کا الزام نہ لگے ۔اس لئے جتگ کے جلای بعد حضور پاک کے پچاز بیر نے میثاق حلف الفضول کا بندوبست کیا ۔اور پچھلی جنگ جو حرام مہینوں میں ہوئی اس کو غلط جنگ یا حرب الفجار کا نام دیا اور آئندہ کے لیے اعلان کیا کہ جنگ صرف کسی مظلوم کی معلوم کی مدو کے لئے کی جاسکتی ہے ۔اسلام کے بعد بھی حضور پاک نے اس میثاق کی تحریف کی اور فرمایا کہ وہ اس پرقائم ہیں ۔

دفوام کا دو میں اسف میں ہوئی میں کے قدیم اور خصور پاک نے اس میثاق کی تحریف کی اور فرمایا کہ وہ اس پرقائم ہیں ۔

دفوام کا دو میں اسف میں ہوئی میں کے قدیم اور خصور پاک نے اس میثاق کی تحریف کی اور فرمایا کہ وہ اس پرقائم ہیں ۔

فشام کا دو سرا سفر اس جتگ کے تعوز ابعد حضور پاک نے ملک شام کا دوسرا سفر بھی تجارت کی عرض سے کیا ۔ اور جنیائی جتاب خدیجہ کے مال کے ذریعہ سے تجارت کی ۔ ساتھ جتاب خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا ۔ اور بھریٰ کے نزدیک ایک اور عبیائی راہب نسطواڑ سے ملاقات کا ذکر ابن سعد نے تفصیل سے کیا ہے لیکن متام کہائی اس بیان کے ساتھ ملتی ہے جو بحیرا راہب کے سلسلہ میں لکھی گئ ہے ۔ اس لئے اس بیان کو دہرایا نہیں جارہا ۔ بہر حال جتاب خدیجہ نے تجارتی قافے کو واپس آتے دیکھا کہ ایک بادل نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے تو بڑی مناثر ہوئیں ۔

جناب خدیج کامقام جناب خدیج کامقام بہت اونچاہے۔اوران کی عمر حضور پاک سے زیادہ ہونے میں بھی کوئی خاص حکمت بہناں تھی۔اس عاجز کا خیال ہے کہ عورت دنیاوی زندگی میں ایک اہم کرواراداکرتی ہے۔حضور پاک نے اپنی عظیم والدہ کی شفقت چند دن دیکھی۔کوئی بہن نہ تھی۔پھوپھیوں کے علاوہ کوئی محرم عورت نہ تھی۔وہ اپنے کام میں معروف رہی تھیں۔تو

A STATE OF THE STA and the second of the second o



## حصور پاکئی چھو پھیاں

ا۔ ام حکیم ان کی شادی کریز بن ربیعہ ابن حبیب بن عبد شمس سے ہوئی ۔ اور ان کی بیٹی اروی حضرت عثمان کی والدہ تھیں۔ ب۔ امیمٹہ ۔ ان کی شادی محبش بن رباب سے ہوئی جو عبد شمس کا حلیف قبیلہ تھا۔ عبداللہ بن محبش شہید احد ، اور ٹرینٹ بنت محبش (ام المومنین) آبکے بدیل، بیٹی ہیں

ج - برة -آپ كى شادى عبدالله ابن هلال مخزومى كے ساتھ بوئى -ابوسلمه مخزو كي اپنے خاندان سے اول اسلام لانے والے اس كے بيٹے تھے -آپ ام سلم كئے خاوند تھے -

د ۔ صفیہ ۔ آپ کی شادی عوام بن ځویلدے ہوتی ۔عشرہ میشرہ میں جناب زبٹر بن عوام آپ ہی کے بیٹے تھے۔

ہ ۔ ارویؒ ۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی شادی عمیر بن وہب کے ساتھ ہوئی ۔ وہاں علیحدگ کے بعد دوسری شادی ارطاق بن شرجیل بن ہاشم کے ساتھ ہوئی

و - عائکہ ۔ زمانہ جاہلیت میں شاوی ابوامیہ محزومی کے ساتھ ہوئی ۔ وہاں اسلام کے بعد علیحد گی ہو گئی ۔ آپ ہی کو کفار کی بدر میں عباہی کاخواب آیا ۔ اور آپ مدینیہ شریف ہجرت کر گئیں ۔



ا ابی طالب = ام بانی ام طالب ، جمانه ب - حرق امامه ح - عباس = ام مبیت و - زیر = خباعة ، ام الحکم، صفیة ، ام زیر و - مقوم = بهند ، اروی ، ام عمر و - حارث = اروی و - حارث = اروی ز ، ابولهب ، ورق ، عرق ، خالدة

حضوریاک کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جس میں محبت کے علاوہ شفقت بھی ہو ۔ اور الیما کام کوئی بڑی عمر والی عورت کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۂ کویہ شرف بحش دیا۔طبقات ابن سعد کی آخری جلد میں ذکر ہے کہ مکہ مکر مہ کی کافی عور تئیں خانہ کعبہ میں بیٹھی تھیں ۔ کہ ایک فرو(شاید کوئی رجال الغیب ہے) وہاں سے گزرا اور کہا کہ حمہارے ہاں نبی پیدا ہونے والا ہے۔ جن کو محمد بھی پکاراجائے گا۔وہ اللہ کا پیغام پہنچا ئیں گے۔لہذا تم میں سے جو خاتون ان کی زوجیت حاصل کرسکے وہ ضروری الیما کرے ۔معاشرہ کے بند ھنوں کی وجہ سے کوئی خاتون بھی الیبی بات سن کر ہاں نہ کرے گی ۔ لیکن روایت ہے کہ جناب خدیجہ نے پید بات س کر نگاہ نیجی کرلی۔اور باقی عور توں نے اس آدمی کو سست بھی کہااور اس پر کنکریاں بھی چھینکیں جناب خدیجیے نکاح شرافت و حسب نسب میں جناب خدیجہ کا مقام بہت بلند ہے ۔آپ بھی قصیٰ کی اولاد سے ہیں ۔ شجرہ الف سے استفادہ کریں کہ آپ کانسب حضور پاک کے نسب کے ساتھ قصیٰ پرجاملیا ہے۔آپ کے دوخاد ندیکے بعد دیگرجوانی میں وفات پا بچ تھے ۔آپ کی ان سے اولاد بھی تھی ۔ لیکن قدرت ، ایک بیوہ عورت کو عظیم شرف دنیا چاہتی تھی اور اسلام وین فطرت کے طور پر عورت کے لیے ایک مقام پیدا کر رہا تھا۔اللہ تعالیٰ نے جتاب خدیجہ کو بے پناہ دولت سے بھی نوازا تھا۔اور آپ بڑے بڑے روساء کے شاوی کے پیغاموں کو محکراتی رہیں تھیں ۔ لیکن مہاں خود متنی ہوئیں کہ حضوریاک ان کو زوجیت میں قبول فرمائیں اور اپنی بہن کے ذریعہ پیغام بھجوادیاجو حضور پاک نے منظور فرمایا۔ جتاب خدیجہؓ کے والد اس وقت فوت ہو میکے تھے اور جتاب خدیج کے چیرے بھائی ورقد بن نوفل نے جتاب خدیج کی طرف سے تمام معاملات طے کرائے ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ ے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جناب خدیجہ کو ام المومنین اول ہونے کا شرف بخشا۔ اور ہمارے آقا حضور پاک کو ونیاوی زندگی میں جو راحت جناب خدیجہؓ نے پہنچائی اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ لیکن ساتھ ہی جو لطف حضوریاک کے جمال کا جناب خدیجہ نے اٹھایا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔تقریباً بیس سال سے کچھ زیادہ عرصہ آپ اکیلی ہی حضور پاک کی زوجیت سے لطف اندوز ہوتی رہیں ۔ انہی کے بطن سے حضور پاک کی عظیم بیٹیاں جناب زینٹ جناب رقیہ جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ الزہراً پیدا ہوئیں ۔انہی کو شرف ہے کہ ایک طرف جناب حیدر کراراللہ کے شیراور ہر جنگ کے دولہا جناب علیٰ ان کے داماو ہیں ۔ تو دوسری طرف حیا کے مجسمہ بیت رضوان کاسبب اور سخی وغنی جناب عثمان مجمی ان سے داماد ہیں ۔ آپ ہی حضور پاک کے دو بیٹوں ، عبداللہ اور قاسم کیعنی الطاہر اور الطبیب کی والدہ ہیں ساور آپ ہی جتاب حسنؓ و حسینؓ وام کلثومؓ اور زینٹ کی نانی ہیں ۔ آپ ہی کی اولاد سے نتام اولیاء کے سردار پیردستگیر متعددامام اور سادات پیدا ہوئے ۔ جن کو ہم شاہ جی کے نام سے موسوم كرتے ہیں ۔اے رب العالمین جناب خد يجر كے شان كے بيان سے ہمارے دماغوں اوراس كتاب كے صفحات كو معطر كر دے ۔ اورساری امت این کی یادیں مناناشروع کر دے سافسوس کہ اس سلسلہ میں ہماری کو تا ہی حدسے گزری ہوئی ہے۔ تھا۔اور دولھاکی آمد کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ چشمہ زمزم آپ کی ولادت سے پہلے جاری ہو چکا تھا اور اس کا پھلے باب میں ذکر ہو چکا

ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے گھر کو دوبارہ تعمر کروے کہ اس کاحبیب جب اہل حق کے ساتھ حق کے گھر میں واخل ہو تو گھر بھی نیا بنا ہوا ہو ۔ا کی واخلہ تو صلح حدیبہ کے ایک سال بعد ہو گیا تھا۔لیکن اصلی داخلہ فتح مکہ کے وقت ہوا جس کا ذکر تفصیل سے سابھ انسیویں باب میں آتا ہے ۔ لیکن اب ضرورت یہ تھی کہ نبوت کے اعلان سے وہلے اللہ تعالیٰ کا گھر میار ہو جائے ۔ کہ قارئین و یکھیں گے کہ نبوت کے اعلان کے بعد مد صرف مکہ مکر مدمیں اختلافات آمڈ آئے بلکہ ساری سر زمین عرب میں اختلافات نے جنگ کی شکل اختیار کرلی ۔اس میں اللہ تعالٰی کی کچھ حکمت پنہاں تھی کہ دنیا کے کوئے میں اللہ کا پیغام پھیلانے والوں کو اللہ تعالٰی بھٹی سے ٹکال کر اہل عق بناناچاہ آتھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نمانہ کعب کوموجو دہ شکل ولانے کابیہ سبب بنایا کہ ایک جہاز جدہ کی بندرگاہ کے نزدیک آگر کنارے کے ساتھ ایسا ٹکڑا یا کہ جہاز ٹوٹ گیا۔ قریش مکہ کو جب بیہ خبر ملی تو ان کو خیال ہوا کہ کیوں نے جہاز کی اس لکڑی سے خانہ کعبہ پر چھت ڈال دیں ۔اور ساتھ ہی ٹئ دیوادیں بھی ٹئ بنالیں پہتانچہ آئندہ کے سیف اللہ جناب خاللہ ے پاپ ولید بن مغرہ کی کو شش سے نہ صرف جہاز کی لکڑی قیمتاً حاصل کرنی گئی۔بلکہ ایک معمار بھی مل گیا۔اب کعبہ کی پرانی ویواریں گرانے سے ڈرلگیا تھا کہ ابہہ کا حال اکثر لوگ دیکھ بچے تھے۔لیکن ولیدنے ہمت کی اور عرض کی "اے الله نیا خانہ کعبہ بنانے کا اراوہ ہے ورنہ کون تیرے گھر کو اکھاڑ سکتا ہے " تو ولید نے پہلی گینتی حلائی ۔ تو ٹھیک میت ہونے کی وجہ سے کچھ نہ ہوا تو باقی لوگ بھی دیواروں کو ڈھانے لگ گئے ۔اور جب دیواریں ڈھاکر زمین کے برابر کر دیں تو مزید بنیادیں کھودنے کی ہمت مت ہوئی کہ مزید کھدائی سے سارا مکہ مکرمہ بل گیا۔بہر حال چاروں ویواروں کے لیے قریش نے اپنے آپ کو چار حصوں میں بانٹ لیا۔ اوراس طرح حضور پاک کاخاندان بنو ہاشم اور بنوعبدشمس وغیرہ مل کر بنوعبد مناف بن گئے۔اور قرعہ ڈال کر چاروں گروہوں میں برابر کام تقسیم کر دیا گیا۔حضور پاک نے بھی اپنے کنبہ اور قبیلیہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔اور سب کام بخیروخوبی انجام پایا۔ حجرا سوو کا نصب کین جب تجرا سود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو جھگڑا شروع ہو گیا کہ الیما کون کرے۔اور ہر گروہ یا قبیلیہ ا پناحق جمآنے لگا۔ اور معاملات جنگ تک چکنج جاتے کہ ام المومنین ام سلمڈ کے والد اور جناب خالڈ کے چچاابو امیہ نے تجویز پیش کی کہ یہ فیصلہ وہ کرے گاجو کل میں سویرے خانہ کعبہ میں پہلے داخل ہو گا۔سب نے اس پراتفاق کیا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک بی سب سے وہلے وہاں بہنچ اور یہ قرعہ آپ کے نام پر نکلا۔اب آپ امین کہلاتے تھے۔صادق کہلاتے تھے اور شخصیت میں سراسر جمال تھا۔ کسی ایک آومی کے ول میں بھی آپ کے خلاف نہ کوئی حسد تھانہ کوئی شک ، اس لیے سب خوش ہو گئے۔ حضور پاک نے اپنی چادر پھیلا دی اور حجر اسو د کو اٹھا کر اس پر د کھ دیا۔ پھرچاروں گروہوں کو اپنا نمائندہ یا امیر منتخب کرنے کی فرمائش کی کہ وہ آگر چاور کا ایک ایک کونہ بکڑلیں ۔اور مل کر چاور کو اٹھائیں ۔جنا نچہ ایسا ہی ہوا۔اور جب اس جگہ پینچ جہاں حجراسو د نصب کرنا تھاتو حضوریاک نے حجراسو د کواٹھا کر نصب کر دیا۔ حجراسو د کو معنبوطی کے ساتھ دیوار کا حصہ بنانے کے لیے جو پتھر ساتھ لگایا گیااس کو اٹھائے کی سعادت حضور پاک کے چیا حضرت عباش کو ہوئی۔

مشرارت ایک نجدی جس کے بارے میں خیال ہے کہ شیطان تھااس نے شرارت کرنے کی کوشش کی اور تفرقہ اور اخمان

کاراستہ پیدا کرنے کی سعی بھی کی۔اور زور ہے کہا" بخدایہ نوجوان تم سے سب کچھ لے لے گا بیعنی امارت حکومت وغیرہ اور خوش بختی بھی تم سے بازیں لے گا"۔

سی ارت کا قلع قمع سے بات ہوں کے بارے تو نہ کوئی اس دقت موج بھی کہ اٹرات ظاہر کر رہے تھے کہ آپ باقی او گوں سے بہت بلند

ہیں ۔ اور اصل بلندی کے بارے تو نہ کوئی اس دقت موج بھی سکا اور نہ اب ہماری دہاں تک پہنے ہے۔ البتہ نجدی یا شیطان کی

بات سے جو حسد پیدا ہو سکتا تھا اس کو جناب ابو طالب نے ایک فی البدیہ نظم پڑھ کر ختم کر دیا۔ اس نظم میں خانہ کعبہ کی شان

ہیان کی اور پھر بڑے پیارے الفاظ میں اپنی محادت اور شرف کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن لیا۔ اور ہم سے یہ کر وار بہا ہے وغیرہ

ان الفاظ کے جادوئے سب پر رقت طاری کر دی اور نجدی کی بات خاک کی طرح آڑگئی سید ہے جناب ابو طالب کی شان کہ وہ لین عظیم محتیج کے بارے آگاہ تھے کہ وہ کوئی عظیم ہستی ہیں۔ اور ان کے ساتھ حسد بھی ہوگا اور ان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی باتیں البتہ نرالی ہیں ۔ مور صن کہتے ہیں کہ چاور کے چار کوئے بگڑئے والوں میں سے کسی کو مسلمان ہوئے کا شرف اللہ تعالیٰ کی بات الفاظ کی دعوت دیئے سے پہلے مرگئے۔ چو تھا عتبہ بن ربیعہ تھاجو اثنا عاصل نہ ہوا۔ تین جن کے تام نہیں لئے گئے وہ حضور پاک کی اسلام کی دعوت دیئے سے پہلے مرگئے۔ چو تھا عتبہ بن ربیعہ تھاجو اثنا خواب آدی نے تھا ور اس کا کر ذکر آئے گا لیکن اس کی قسمت نے یاوری شرک سید الشد کی عطاب وقی ہے کہ وہ کس پر رحم کر ویتا ہے سے اللہ کی دی تھا ہوئی ہے کہ وہ کس پر رحم کر ویتا ہے سے خاب ہوئی سے ہمیں بھی کچھ عطاکر دے " اے رب العالمين روز قیامت اپنے عبسیہ کی امت میں سے اٹھا تا۔ اور ان کے جنہوں سے ہمیں بھی کچھ عطاکر دے "۔ ۔

سب پیغم روں نے اور باتوں کے علاوہ یہ عہد مجی کیا تھا کہ وہ حضور پاک کی بعثت وآمد کی شہاوت بھی دیں گے ۔ان آیات، کی تفسیرے سلسلہ میں بیراقم اپنی عاجزی کا ذکر بھی کر چکا ہے۔ کہ ان الفاظ کو معنی میں بند نہیں کیا جاسکتاً۔اور بیر مشکل میدان ہے البته انعبیل میں حضرت عسیی کے الفاظ ہماری کچے مدد کر سکتے ہیں ۔ فرما یا" بخدا میں نے دیکھاان کو اور ان کی تعریف کی تو یہ سب کچھ ای کی بدولت ہے " \_ حضور پاک کے جمال کی یہ ایک ہلکی ہی جھلک ہے لیکن اتنا ضرور سجھ لیں کہ حضرت علینی فرما گئے کہ جو کچھ ان کو ملایاا ہوں نے حاصل کیا وہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اہوں نے حضوریاک کے جمال نبوت کو دیکھااور اس کی تعریف کی یااس سے متاثر ہوئے وغیرہ تو یہ سب کچے مل گیا۔ تو اب مذکور شدہ آیات کی معنی کچھ کھلتے ہیں کہ پہلے پیغمرجو کچھ اپنے زمانے میں کر گئے ۔وہ بھی حضوریاک کے بچے دین کی مدومین تھا۔ کہ وہ بھی زمانے کو کچھ تسلسل تو دیتے رہے لیکن صحیح تسلسل امت واحدہ کا تصور دے کر حضوریاک نے دیا۔ تو بات مہاں چہنجی ہے کہ اہل حق خواہ اس جہاں میں دار دہمو حکے ہموں یا برزخ میں جا حکے ہیں وہ سب ایک قافلہ پاکارواں ہیں اور ایک ووسرے کی مدو کر رہے ہیں اور اس چیز کو پہلے باب میں اہل حق کے فلسفہ حیات کے سحت بھی واضح کر دیا گیا تھا۔اس کے علاوہ پیغمرجو شہادت یا گواہی دے گئے کہ آنے والا آرہا ہے تو ہر زمانے میں نیک لوگ آپ کے جمال سے جلوے کے منتظر تھے۔خاص کر اہل کتاب میں جو لوگ دین حنیف پرقائم رہے ان میں سے کچھ زمان و مکان کے پہلو کو بھی سمجھتے تھے۔ بالكل اسى طرح جيسے ہمارى امت ميں كچے صاحب نظرلو گوں اور فقراء نے زمان و مكان كے سلسله ميں آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے تو عسیائی راہبوں یا بہودی عالموں نے جو آپ کی آمد کا ذکر کیا وہ ہم جگہ بیان کر بچے ہیں ۔علاوہ کاہنوں اور قیافہ شاسوں کا ذکر بھی ہو جگاہے ۔ کہ بتعد خاندان کے باوشاہ ربیع کے خواب اور کاہنوں کی تعبیر کا ذکر بھی ہو حکا ہے۔ ساتھ ہی آپؑ کے قدم مبارک کو قیافہ شاموں نے حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے مشابہ قرار دیا۔ توجمال کا زرازہ لگائیں۔ روحانیت سائنس ہے اباللہ تعالی رب العالمين باورسب مخلوق كاخالق باوراس نے غير مسلموں كو بھي كچھ نہ کچے روحانی علم دے رکھا ہے کہ یہ بھی سائنس ہے۔سائیک (Physc) یونانی زبان میں روح کو کہتے ہیں اور یہ جو سائیکالوجی کے معنی ہم نے نفسیات کر دیا دراصل اس کے صحیح معنی روحانیت ہی تھی ۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر نے Thought projection لینی خیالات کو وسعت دینے میں جو مہارت حاصل کی یا سقراط، فیثا عورث یا دوسرے ماہر فلاسفروں نے باطنی اور غیر مرئی معاملات کو سمجھنے کے علم میں بڑی مہارت حاصل کی ۔اور ہمارے فلاسفروں میں ابن سینا، فرابی اور ابن رشد وغیرہ ان غیروں سے بڑے متاثر بھی تھے۔بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی لوگوں کو بھی زمان ومکان پر کسی حد تک ضرور حاوی کیا ہوگا کہ ان کی بھی گئی پیشنگوئیاں درست ثابت ہوئیں ۔علاوہ ازیں حضور پاک کی بعثت سے پہلے جنوں اور شیطانوں کو بھی کچھ آزادی تھی کہ وہ عالم بالا کی کچھ باتوں سے آگاہ ہوجاتے تھے لیکن اب یہ سلسلہ بند ہے۔تو حضور پاک کے سلسلے میں ہر قسم کے اشارے ہو رہے تھے اور لوگ کئ غیر مرئی چزیں دیکھ رہے تھے حیوان آپ کو دیکھ کر سرجھ کالیتے تھے اور جب آپ غار حراکی طرف عبادت کے لیے جاتے تھے تو پھر بول اٹھے تھے اور آواز آئی تھی" اسلام علیک یارسول الله "اب اس سلسله میں اگروہ تنام واقعات لکھے جائیں توبیہ

اکید الگ کتاب کا مضمون ہے لین یہ چند باتیں لکھنے میں ایک مقصدیہ ہے کہ حضور پاک نے الیے اچانک یہ اعلان یہ کر دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سلسلے میں بڑی تیاریاں ہوری تھیں ۔ چند عملی مثالوں کا ذکر ضروری ہے کہ جتاب سلمان فارسی جسیے لوگ مد توں ہے آپ کی ملاش میں تھے ۔ صہیب روی دروی غلامی کرتے رہے کہ مکر مہ میں آگر آپ کے جمال سے فیصنیاب ہونا تھا۔ بلال صبی گی کی خروں میں جگڑے بھراہ ہے کہ کچھ عطا ہونے والا تھا۔ اور بات مواقع تقدیر سے فائدہ اٹھائے کی ہے۔ کہ اس سلسلہ میں کچھ لوگ بدقسمت اور بد بخت نظے مثلاً زبیرین باطا یہودی عالم پہلے کہنا رہا تھا کہ نبی آخرالز مان سرزمین قرط میں پیدا ہوں گے لین جب حضور پاک کا ظہور ہوا تو وہ کتاب ہی چھیا ڈالی جس سے حوالے ویتا تھا۔ این السیان مہودی ملک شام سے یڑب آیا ۔ وہاں تمام ہودیوں کو بتا یا کہ ایک بنی مبعوث ہونے والا ہے یہی ان کی بخرت گاہ این السیان مہودی ملک شام سے یڑب آیا ۔ وہاں تمام ہودیوں کو بتا یا کہ ایک بنی مبعوث ہونے والا ہے یہی ان کی بخرت گاہ ہور ہوا تو دہ تو اللہ ہوں ۔ وہ خود ہے چارہ تو چھیلے فوت ہو گیا ۔ این السیان مہودی یا تک وہ سے مطلع کرنے آیا ہوں ۔ وہ خود ہے چارہ تو چھیلے فوت ہو گیا ۔ لین صرف چند نو جوان یہودی ، ثعلبہ اور اسد فرزندان سعید ، اور اسعید بن عبید مسلمان ہوئے اور انہوں نے یہودیوں کو یہ بات کے پیٹ یاد دلائی ۔ لین ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ جبیر بن مطحم روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک کی بھت سے ایک ماہ ہم ایک بنی مبعوث ہونے والا سے اور ان کی بخرت گاہ پیڑب ہوگی اس سے مجوث ہونے والا سے اور ان کی بخرت گاہ پیڑب ہوگی "۔

سفیاں الہذی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قافد کے ساتھ زرقا اور معان کے در میان رکے تو ایک سوار ( رجل الغیب ) اعلان کرتا بچرتا تھا " اے سونے والو بیدار ہو جاؤ کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے ۔ اجمد ظاہر ہوگئے ہیں " حضرت عمر کہ بہوئی بہتا ہوئی بہتا ہوئی جناب سعیڈ کے والد جناب زیڈ بن عمر و، جو بہتا ہم عمر کے چیرے بھائی بھی تھے اور ان کا پھلے باب میں ذکر ہو حکا ہے ، فرما یا کرتے تھے " اولا واسماعیل کی شاخ بن عبد المطلب میں ہے ایک نبی کا انتظار ہے ۔ میں شاید ان کو نہ پاؤں ۔ لیکن میں خیر حاضری میں ان پر ایمان لاتا ہوں ۔ اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گوا ہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اے مخاطب (عاشر بن ربیعہ ) اگر تمہاری عمر وراز ہو اور تم انہیں دیکھوتو ان کو میراسلام کہ دینا اور تم ان کو ضرور پہلیان لوگ " اور عاشر بن ربیعہ کو یہ سحاوت نصیب ہوئی اور اس نے جناب زیڈ کا سلام حضور پاک کے سامنے پیش کیا ۔ تو حضور پاک نے سلام کا جواب دیا ۔ ان کے لیے دعائے رحمت کی اور فرما یا کہ میں نے انہیں ( بیخی بہتا بزیڈ کو ) جنت میں نازے ٹبلیا ویکھا ہے ( سبحان اللہ ) ۔ جناب عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ مکہ مگر مہ میں ایک یہوری تھا اس نے کہا آج شب تم لوگوں میں کوئی چرہوا ہے ۔ وہ بی ہوگا ۔ آگے فرماتی ہیں کہ سب روایتوں کے مطابق اسی فراغ کی طرح روشنی اور یہ روشنی اور یہ بی تھی ۔ جناب خالاً بن سحید نے خواب میں ایک نور و دیکھا جو زمزم کی سب یہ بیا کہ عراغ کی طرح روشنی اور یہ روشنی اور یہ بیا گئی ۔ یہ خواب لین عمر قو جا بیان کیا ۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان کی علاوہ یہی دونوں بھائی اولین مسلمانوں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جنگوں کھی سے حضرت عثمان کی بعد اور ابو عذیق کے علاوہ یہی دونوں بھائی اولین مسلمانوں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جنگوں کھی

شہاوت پائی ۔ جب کہ ان کے باقی محانی العاص ، اور عبیدہ جنگ بدر میں مارے گئے کہ وہ کفار کے نشکر میں تھے۔اس طرح حضور پاک کے جمال کے چشے تو ازل سے جاری ہیں ۔ ہاں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ جس سے ول میں حضور پاک کی محبت اور عشق پیدا ہو گیا۔اس کو سب کچھ مل گیا

عشق وم جبريل عشق ول مصطفى عشق فدا كا رسول عشق فدا كا كلام - (اقبال) خلاصہ ہے باب حضور پاک کی کمی زندگی کے چالیس سالوں سے واقعات کا ایک اجمالی خاکہ ہے سیماں بیان کیا گیا کہ نبوت ے پہلے معاشرے میں حضوریاک کا کیا مقام تھااور آپ نے ایک فروے طور پر زندگی کیے گزاری ۔ بینی ایک طرف معاشرہ میں مکمل طور پر سمو چکے تھے اور اپنی غیرت یا نماندانی عرت کو قائم رکھا۔لیکن ساتھ ہی عقائد کے سلسلہ میں اپنی انفرادیت پر قائم رہے وبیے آپ صرف اس دن سے نبی مذیقے جب نبوت کا علان کیا۔ ایک عدیث مبارکہ کے مطابق آپ روز ازل سے نبی آخر الزمان ہیں اور اس سلسلہ میں قران یاک میں پیغمروں کے میثاق کا ذکر اس باب اور دوسرے باب میں ہو حکا ہے ۔ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبوت کے اعلان کاوقت مقرر تھااور ان چالیس سالوں میں اللہ تعالٰی آپ کی رہنمائی ، کئی اور طریقوں سے کر رہے تھے۔اگر باقی باتوں کو مچوڑ دیں اور صرف ان پہلوؤں پر خیال دوڑائیں جو آپ کے سلسلہ میں اب تک اس کتاب میں بیان ہو چکی ہیں ۔ تو اگلا سوال ذہن میں یہ آنا ہے کہ کیاآپ ان عجیب وغریب واقعات ہے 'بے خبر تھے جو آپ خود مشاہدہ کر رہے تھے یالوگ بیان کر رہے تھے :آپ ٔ ضرور با خرتھے ۔لین آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آج تک کسی رادی یا محدث یامورخ یا مفسر نے اس سلسلہ میں آپ کا کوئی روعمل بیان نہیں کیا۔ بلکہ کسی خاص تاثر کا ذکر بھی کہیں نہیں ملتا۔ یہی آپ کی شان کا اعلیٰ ترین وصف ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی ان واقعات پر حاوی تھے۔اور لو گوں کے ٹاٹرات سننے کے بعد زبان پر کسی لفظ نے تو کیاآنا تھا۔ کسی راوی نے آپ کے جرے کے تاثرات تک کا ذکر نہیں کیا۔ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آیا تھا کہ آپ عملی طور پر کھے کریں ۔ آپ نے ان چالیس سالوں میں جو عبادت کی یاجو ذکر وفکر کیا یا تجسس کرتے رہے اس پرسے آج تک کسی صاحب نے پردے نہیں ہٹائے شايدان باتوں كوسمجنے كاہم شعور ندر كھتے ہوں -البتد ايك بات ظاہر ب كدآپ لين بارے باخر تھے -اور اپنے نفس كو پہچان بچے تھے اور مچراللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان بھی ہو گئی۔ کہ آپ ان چالییں سالوں میں کبھی کسی شرک یا بت پرستی کی طرف بھی مائل بنہ ہوئے تھے۔لین محمد کے خداکا نام بلند کرنے کا وقت اب آنے والاتھا۔اور اس کی جسم اللہ آپ کے جمال وجلال ہے ہونا تھی۔اس لئے اس کے دو مرحلے ہیں اول مکی زندگی جس کا جمالی خاکہ الگھ دوابواب میں ہے۔اوریہ ابواب زیادہ تر جمال کے مظہر ہیں۔ جلال والا معاملہ نویں باب سے پر دور طریقہ ہے شروع ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں بہت کچے کہیں گے لیکن فی الحال الگے باب سے معاملہ صرف اللہ تعالٰی کی پہچان تک محدود ہے۔ کہ اس سے پہلے اگر خدایا اللہ تعالٰی کا کوئی تصورتھا بھی تو وہ اللہ تعالٰی کے پیغمروں نے بتا یالیکن جلد او گوں نے دیوی دیو تاؤں کی طاقتیں اتنی زیادہ کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شرکیہ بن گئے۔ پھر خبر کاالگ خدا تھا اورشر کاالگ تعنی دو عملی یا دوئی تھی۔

ونیا کے باقی مذاہب میں آج کل جو اکیلے خدا کا ذکر ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے اور وہ لوگ لینے

بو و بے اور وقیانوی طریقوں میں ٹرمیم کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں کہ کئی "خداؤں "کا ایک دوسرے کے ساتھ حسد اکثر ان کے
افسانوی عقائد میں افراتقری مجائے ہوئے تھا۔ بدقت تھے ہے لوگ ہمارے آقا حضور پاک حضرت محمد کے ساتھ فی الحال کچ بخض

قائم رکھے ہوئے ہیں ۔ لیکن اس زمائے میں اس بغض میں کافی کی آتی جاتی ہے ۔ اور یہ غیر ہمارے حضور پاک کی شان کو بہتر طور
پر سمجھنے کی کو شش ضرور کر رہے ہیں ۔ لطف کی بات ہے کہ وہر ہے کافراور غیر مسلم بھی حضور پاک کی جماعت بندی ، قوم میں
پر سمجھنے کی کو شش ضرور کر رہے ہیں ۔ لطف کی بات ہے کہ وہر ہے کافراور غیر مسلم بھی حضور پاک کی جماعت بندی ، قوم میں
خضور پاک کی بیٹریت کے چکر میں الیے حکراگئے ہیں کہ آپ کے آخر الزمان نبی الرجمۃ ، رحمۃ العالمین ، جلال اور اللہ کے عبسیت
بونے یاآپ کے نور یا جو روشنی آپ نے بھیلائی اس سلسلے میں باتوں کی طرف دھیان ہی کم ویسے ہیں۔

عبت کا جنون باتی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باتی نہیں ہے اقبال اس باب میں تنین شجرہ نسب کے چارٹ دینے گئے ہیں۔ ان کا تعلق صرف اس باب کے ساتھ نہیں بلکہ پوری کتاب میں خاندانی رابطوں کو سمجھٹے کے لیے یہ چارٹ بڑے مدرگار تا ہت ہوں گے۔ ان میں عظیم صحابہ کرائم بینی تنام عشرہ میشرہ میں شامل صحابہ کرائم حضور پاک کی زوجیت نصیب ہوئی وغیرہ سب کو ان چارٹ میں دکھایا گیا ہے۔ خاص کران لوگوں کے یہ چارٹ بڑے اہم ہیں جو حضور پاک کی زوجیت نصیب ہوئی وغیرہ سب کو ان چارٹ میں دکھایا گیا ہے۔ خاص کران لوگوں کے یہ چارٹ بڑے اہم ہیں جو حضور پاک کی زوجیت نصیب ہوئی وغیرہ سب کو ان عوظ میں نہیں کہ نسب اور عقیدہ بھی ایک ہوگیا تو ہونے پر مہا گہرہ گیا۔ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو تاریخی غلطیاں ہیں وہ وور ہو جائس گی ۔ یا جنرل اگرم کی طرح سے جن لوگوں نے اسلام کی ایک آدھ کتاب پڑھ کرا پی "افلاطونی " کے شخت سب رشتے رد کر دینے ۔ تو قار تین کو شوت مل جائے گا کہ اسلام کا سمندر بہت گہرا ہے۔ علاوہ اذیں جب عقیدہ ایک نہ تھا تو قرابت کام نہ آئی ۔ اور مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کے قافد کے در خشدہ سالوں کو بہتر طور پرجائے میں یہ چارٹ مددگار ثابت ہوں گے ۔ اور منور کی ایک مثل نہیں ملتی ہیں گئی ہیدا شہری کو گا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوں کے ۔ اور یہ سب ہم زمانہ تھے۔ و دیا میں اس کے عشر عشیر تو چھوڑ ہے سینگرواں یا ہزارواں حصہ بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی سب کی ہمارے آقاکی نگاہ کے طفیل تھا کہ آپ کے جمال نے انسانیت کی یہ اورج نصیب کردیا، کاش ہم یہ بات سبجھ جائے ۔ ۔ دونوں حراد یا گئے عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب (اقبال) سب شی ناز سے دونوں حراد یا گئے عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب (اقبال)

آ ہے ہم حضور پاک علیقہ کی شان کو سمجھنے میں عاجزی کریں کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام کی آمدا لیک شرعی ضرورت تھی-ورنہ اللہ کے حبیب علیقہ روزازل ہے رحمتہ للعالمین ہیں-

## يهاباب

## آفتاب رسالت كاطلوع \_ اور اثرات

جمال بہوت اس ماجز نے سابق "اثرات "کالفظ اس لئے بڑھا یا کہ بامقصد مطالعہ کے تحت حالات کا تجزیہ بھی ہوجائے ۔ تواصلی بات یہ جا کہ رسالت یا نبوت کے محاطلت کو بچھنا کسی انسان سے بس کی بات نہیں ۔ اور نبوت یا رسالت کیا ہیں ایسی باتوں کو چند الفاظ میں سرسری طور پر بیان کرنا بھی آسان نہیں ۔ اللہ تعالیٰ لینے کسی بیارے کو جن لیتا ہے کہ وہ نبی ہوگا ۔ پھراس کی مدو بھی کرتا ہے ۔ لیکن ونیاوی محاطلت کو چلئے ویتا ہے ۔ اس میں کچھ حکمت یا مصلحت ہوتی ہے ۔ اگر نبوت سے سرفراز شدہ شخصیت کو کمل امر حاصل ہوجائے ۔ تو عالم خلق میں عالم امرکی بھلکیاں ملی لگ جائیں گی اور وقتی طور پرساری دنیا یا جو جہاں موجو دہوں وہ ایک امت میں شبدیل ہوجائیں گے۔ لین اللہ تعالیٰ نے تو امتحان شروع کیا ہوا ہے ۔ اس لئے خیراور شردونوں کی جنگ جاری رہتی ہے اور ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ۔ تو نبی یارسول بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ۔ یہ تسلیم و رشاکا مقام اتنا اونچا ہے جس کو سمجھنے کا ہم شعور بی نہیں رکھتے ۔ ہاں البتہ ہمارے آقائے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے امت میں متحور بی نہیں رکھتے ۔ ہاں البتہ ہمارے آقائے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے امن مقام اتنا اونچا ہمارے کو تاہ عقلوں نے حضور یاک کی شان کو کمتر بھینا شروع کر دیا۔ اور السے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے قرمائی تے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اپنی عاجری کا ڈکر کیا تو ہمارے کو تاہ عقلوں نے حضور یاک کی شان کو کمتر بھینا شروع کر دیا۔ اور السے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے بی خرمائے ۔

ے کو ماہ مفلوں کے مفلور پاک می شان کو تمر بھنا سرون کر دیا۔اور ایسے کو کول کے میں علامہ اقبال پیر کر ملکے۔ این حکمت کے چیج و غم میں الجھا البیا ۔ آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا

ووسری بات یہ ہے کہ نبوت کی ذمہ داری اتن بھاری ہے کہ ہمارا یہ مادی جسم بڑی مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جھلک برداشت کر تا ہے ۔ کہ حفزت موسی جسیے عظیم پینیم پہلی تحلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے ۔ اور سہاں تو ذمہ داری بھی سونی جا رہی تھی ۔ تو ہمارے آقا کی تربیت سلسلہ در سلسلہ اور مرحلہ اللہ تعالیٰ کر تا رہا ہے کہ آپ سب کچھ برداشت کر گئے ۔ روایت ہے کہ پہلے سچ خواب آئے شروع ہوئے اور پھر آپ نے غار حرا میں عبادت کے لیے جانا شروع کر دیا ۔ یہ عبادت کیا تھی اس سلسلہ میں اکثر مورضین اور محد شین حضرات خاموش ہیں ۔ کچھ اہل نظر کا خیال ہے اور یہ عاجر پہلے بھی لکھ چکا ہے کہ یہ عاجری تھی ۔ ذکر تھا ۔ فکر تھی اور حجسس تھا ۔ بالکل اس قسم کا تجسس جیسا حضرت ابراہیم نے کیا اور اس سلسلے میں قران پاک کی سورۃ انعام میں اشارے موجو دہیں ۔ اس ذکر اس فکر اور اس شجسس نے ایک دن حضور پاک کے سینہ مبارک کو کھول دیا ۔ اور

جہلی و جی جتانچہ ایک دن حضور پاک غار حراس ایسے ذکر و فکر میں مصروف تھے کہ وی جبر ئیل ٹازل ہوئے ۔ یعنی حضرت جبر ئیل کے ذریعے سے اللہ تعالٰی کی کلام سورۃ اقراء کا نزول ہوا۔اور نبوت ورسالت کی بسم اللہ ہوئی سے ہاں یہ وضاحت

ضروری ہے کہ بشریت سے الیبی شخصیت کی تکمیل ہو گئ جہاں سے نہ صرف نبوت بلکہ حضوریاک کے خاتم النبین ہونے کے پہلو کی بسم اللہ شروع ہوئی تھی جس کی تکمیل معراج سے بعد ہوئی۔اس سے بعد مکمل دین کی تکمیل شروع ہوئی اور وہ بھی جرت سے بعد ۔ان مرحلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آگے مزید وضاحت بھی آنے گی اور ہم جو زیادہ تربشر کے حکر میں پڑکر حضوریاک کی شان تک نہیں پہنچ پاتے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان مرحلوں اور مرحلات میں تسلسل یا ارتقاء کے پہلوہ بے خرہیں ۔اور ہاتھی کو ٹٹولنے والے اندھوں کی طرح کوئی ایک بات س کر فیصلہ وے دیتے ہیں۔حضور پاک کے بعثت کے مقصد کے سمجھنے کے لیے آپ کی پوری زندگی اور اسلامی فلسعنہ حیات کو سمجھنا ضروری ہے لیکن ہم بے چارے اوھر کہاں پہنچیں ہم اپنے بارے بے خبر ہیں۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگہ سے بے پوشیہ آدمی کا مقام ۔ (اقبالؒ) برحال حضور پاک اور پہلی وی کے سلسلہ میں کچھ راویوں نے لکھا ہے کہ آپ گھروالیں گئے تو کرا اوڑھ لیا۔اور آپ کچھ پریشان بھی تھے اور کچے ڈر بھی گئے۔اس عاج کو یہ طرز بیان پند نہیں۔ کہ راویوں کے یہ اپنے تاثرات ہوں گے۔خیال ہے کہ حضور پاک صرف مترود ہوئے ہوں گے اور کیوااوڑھ لیا کہ الیہا واقعہ اس شکل میں پہلی دفعہ ہوا۔ڈر الگ چیز ہے اور بے شک حضور پاک اللہ تعالیٰ کے قہر وغصب سے اس وقت بھی بہت ڈرتے تھے جب نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی لیکن یہ یادرہے کہ وہ ڈر نا بھی ہمیں ڈرانے کی عزض سے ہو تا تھا۔اور اللہ تعالیٰ کاحبیب ہوتے ہوئے بھی آپ تسلیم ورضا کے ایسے مقام پر تھے کہ ہروقت جبار وقہارے ڈر کا مظاہرہ کرتے رہے۔لیکن وی کے نزول میں ڈرکی کوئی بات اللہ کے حبیب کے ساتھ نہ تھی ۔پہلا رابطہ تھا اور اس میں جمال کی جھلکیاں بھی تھیں ۔ابھی نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی اس لئے ممکن ہے کہ حضور پاک نے یہ اندازہ نہ لگایا ہو کہ ان کو ایک ایسی ذمہ داری سونی جانے والی ہے جس کی دنیا میں مداس سے پہلے کوئی مثال ہے اور مذکسی اور الیے واقعہ کے ساتھ اس کا مکمل موازنہ نہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ آشکارا ہوتی ہے ، کہ غار حرامیں وی کے نزول کے بعد سرکار دوعالم کچھ متر دو ہوئے ، گھر آئے اور کمیزا اوڑھ لیا۔ام المومنین خدیجہ الکبرٹی کی پرسش پر حضور پاک نے ان کو غار حرا کے وہی کے نزول کے واقعیہ ے کے آگاہ کیا۔

ورق مین نوفل اپنے چیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ اس عاج کو اس کہانی پر ہمیشہ شک رہا ۔ لیکن غدا اس کو فن اپنے چیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ اس عاج کو اس کہانی پر ہمیشہ شک رہا ۔ لیکن غدا بھلا کرے ابن اسی کا جب ان کی بنیادی تاریخ یا مغازی پڑھی تو انہوں نے صاف لکھا کہ جناب خدیجہ نے جب حضور پاک کے غار حوالے تجربات اور مشاہدات سنے اور ان کے تاثرات و پکھے، تو آپ جناب ورقہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان کو ان باتوں سے آگاہ کیا ۔ تو جناب ورقہ نے کہا "بخدا ہے باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جناب محمد، حضرت موسی کی طرح پینیمرہیں "آگے ابن اسی لکھنا ہے اس خدا کی اس کے کچہ دن بعد حضور پاک جناب ورقہ کو قدرتی طور پر خانہ کھیہ میں مل گئے تو جناب ورقہ نے کہا " بخدا کہے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہائی میں میری جان ہے کہ آپ کو لوگوں کی طرف پیغیمر مبعوث کیا گیا ہے اور آپ کے پاس بھی وہ ناموس آئے ہیں جو

حضرت موی کے پاس آتے تھے۔ لوگ آپ کی باتوں پر بھین نہ کریں گے۔ اور آپ کے ساتھ اتنا خراب برناؤ کریں گے کہ آپ کو بجرت کرنا پڑے گی ۔ بخداا گر میں تب تک زندہ رہا تو اللہ کی راہ میں جنتیا بھے ہے ہوسکے گاآپ کی مدد کروں گا" تعصرہ راقم نے اس چنے پرشک ظاہر کیا کہ کیا جناب خدیجہ، حضور پاک کو ورقڈ کے پاس لے گئیں ۔اس کی ایک وجہ یہ تھی که کیا الله تعالیٰ اپنے حبیب کو جو کام مونپ رہاتھا اس سے لئے اللہ تعالیٰ کاحبیب اوروں کے پاس جاکر مشورہ کرے گا ؛ مربیہ مسئلہ تو ابن اسحاق نے حل کر دیا کہ حضور پاک خو دیہ گئے ساب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ جناب ورقد جمنے بزرگوں کو کہ آبوں میں کچھ پڑھا ہو گا اور ان نشانیوں کا ذکر ہو گا۔اور ممکن ہے خو د بھی صاحب نظر ہوں۔تو تنبیراسوال پیدا ہو ماہے کہ کیا حضوریاک الیسی باتوں سے آگاہ شہ تھے ؟" تو اس عاج کا ایمان ہے کہ ضرور آگاہ تھے ۔ چند سال بعد جناب ابو ذر غفاری آئے جن کا ذکر آگے ساتویں باب میں ہے تو حضوریاک ؒ نے فرمایا " کہ تھجوروں والی زمین پرملنا " بید منیہ مئورہ اور بجرت کی طرف اشارہ تھا۔لیکن ابھی وحی کے شروع ہونے کے سابقر الیے اعلانوں کی ضرورت مدتھی کہ لوگ آپ کی بات مد مانیں گے اور بجرت وغیرہ کر تا پڑے گی۔ یہی حضوریاک کی شخصیت کا کمال ہے ۔ اور یہی تسلیم ورضا کا مظاہرہ ہے۔ کہ آپ نے ہرکام عملی طور پر تسلسل سے ساتھ مقررہ وقت پر کرنا تھا۔اللہ تعالیٰ،اسلام کو معجزوں اور آگے آنے والے حالات وغیرہ کی تفصیل بٹا کر جاری نہ کرنا چاہیا تھا۔ بلکہ عملی وین کو عمل سے طور پر عملی حالات میں جاری وساری کر ناچاہتا تھا۔اورانہی باتوں میں عوط دیگا کر ہم عاجز، حضوریاک کی شان کو سمجھنے کی سعی کر سکتے ہیں ہے وہتھی بات اب یہ سلصنے آتی ہے کہ آخر حصرت خدیجہ کو جناب ورقد کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ؟۔ تو اس میں حکمت کی بات تھی کہ بجائے اس کے کہ حضور پاک خود جگہ جگہ اعلان کرتے پھرتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ، جس میں خود منائی کا ڈر تھا کوئی آپ کو کامن کہنا کوئی شاعرادر آگے کچھ کو تاہ عقلوں نے ایسا کہا بھی تو ان کے اپنوں نے بتایا کہ آپ نہ کامن ہیں نہ شاعر وغیرہ اور اس کا ذکر آگے ساتویں باپ میں آبا ہے۔تو اس طرح حضور پاک کاجو تعلق وی سے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے سابھ قائم ہواتو اس کی خبر ضرور پھیل گئی۔بہرحال یہ سب اس عاجزے ذاتی جائزے ہیں اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ سور تول کی ترسیب عام ردایت ہے کہ سورۃ اقرا کے بعد سورہ ضحیٰ نازل ہوئی وغیرہ ساور اس طرح متام مکی سورتوں کے بارے کہ ان کی ترتیب کیا ہے کہ کون می سورہ کب نازل ہوئی اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے جن میں امکیب غرمسلم جرمن بھی ہے۔لیکن یہ عاجزاس تفصیل میں نہ جائے گا کہ اس طرح کتاب کا بھم بہت بڑھ جائے گا۔یہ عاجزاس پہلو کو اس طرن بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہ تھا کہ ایک اکٹی کتاب آسمان سے نازل کر ویتا کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى باتيں ہوتيں ۔ليكن امتحان مقصود تھا۔اور اس كو سے طرفيق كار پسند آيا كه لينے احكاموں كو لينے چنبیدہ لو گوں بینی پیغمبروں کے ذریعے لو گوں کو پہنچائے گا۔ بہر حال قران پاک کاشان نزول اور اوقات، وقت کے لحاظ سے مقرر کیا کہ عملٰی طور پرجو کچھ پہنچانا چاہا وہ پہنچا تا رہا۔ مکی سور توں کا زیادہ ذکر بعد میں ساتویں باب میں آئے گا۔ کہ ان میں مثالوں کے ذریعہ زیادہ تر تعبلیغ تھی فلسفذاور نظریہ تھااور تکمیل نبوت کا پہلو مدنظرتھا۔ مدنی سورتوں کا ذکر بعد کے ابواب میں بہو گا۔

وحی کے لیے مزیدروایات بہرطال حضرت جرئیل کے ذریعہ سے اللہ تعالی اپنے صب کو پیغام بہنچا تارہا۔اور نبوت کی تکسیل کی طرف عروج جاری تھا۔لیکن کبھی دحی رک جاتی تھی کہ اس کے لئے وقت ادر میعاد کے بندھن نہ تھے۔اب اس سلسلہ میں کچے مورضین اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب کبھی ومی رک جاتی تھی تو حضور پاک گھبراجاتے تھے اور کئی وفعہ خیال ہوا کہ جاکر لیتے آپ کو کسی پہاڑے گراویں ۔اس عاجز کو یہ طرز بیان بھی اپیل نہیں کر تا۔اور یہ کچھ راویوں کی وی اختراع معلوم ہوتی ہے ممکن ہوان کی نیت صحیح ہو کہ اکثر مسلمانوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے۔کہ حضور پاک ایک معصوم کی طرح تھے جن کو نہ کوئی شوق تھی اور نہ ان کو کوئی خواہش تھی۔ پس جو کچھ حکم ملیا تھا ایسا کرتے تھے۔ یہ رائے سرآنکھوں پر کہ ایسی باتیں مسلمانوں نے اس لئے بھی لکھیں کہ غیروں نے کہا کہ مسلمانوں کا پیغمبر بڑا Ambitious تھا وغیرہ ۔ لیکن یہ عاجز ایسی بات نہیں تسلیم کرنا کہ حضور پاک گھراجاتے تھے اور پہاڑے گرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق وحی آپ کے سینہ مبارک پر بیٹی جاتی تھی ۔اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالٰی کام مے بڑے روحانی اثرات ہوں گے تو حضور پاک کی فکرنے خرور مسعت اختیار کرلی ہو گی اور ممکن ہے اپنے رب سے کوئی موال کیا ہو کہ اے میرے رب اب کیا ہو گایا میں کیا کروں ؟۔اور میں تیری راہ پرسب کچے کرنے کو حیار ہوں۔" اوریہ بھی ممکن ہو کہ یہ کہ دیا ہو کہ میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ پرسے گرانے کو مثیار ہوں ۔ تو اس میں گھیراہٹ والی بات نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں پیش کرنے کی سعی ہے ۔ ابن اسحاق نے اس پہلو کو بھی اتھی طرح سے واضح کیا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ حضور پاک نے جب مجمی وجی یا ایسی باتوں کے لیے مزید فکر کی تو آپ کو حضرت جبرئیل سامنے نظرآجاتے تھے کہ وہ آسمان دنیا پر براجمان ، وجاتے تھے اور حضور پاک کو پیر گزارش کرتے کہ آپ واقعی اللہ-ے پیغمر ہیں بلکہ مزید روایت ہے کہ حضور پاک جہاں یا جس طرف نظر اٹھاتے تھے ، تو آگے سے حصرت جر نیل نظر آتے ۔ آسمان دنیا یا سات آسمانوں کی وضاحت ای لئے بہلے باب میں کروی گئی تھی۔ مز مدہا ری سٹی ک بوں میں ہے

حصنور پاک کی شان نبوت کے ابتدائی دور کے تجربات اور مشاہدات کو مورضین نے جس طرح سے بیان کیا ہے اس سے کچے اثرات الیے ہوئے کہ لوگوں نے حضور پاک کے تصرف کو محدود کر دیا۔ گزارش ہو چکی ہے کہ یہ نبوت کی جسم اللہ تھی ۔اور حضور پاک خو د فرماتے ہیں کہ "جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے میں رہا"۔ لیٹی مومن کے لیے بھی معراج ضروری ہے ۔ یہی پھیز حضور پاک کے لیے تھی کہ بشریت کی تکمیل کے بعد اب نبوت کی تکمیل کا Process یا تانا بانا شروع تھا۔ اور معراج پر حضور پاک کی شان کا ذکر کریں ۔ تو ان حضور پاک کی شان کا ذکر کریں ۔ تو ان ابتدائی دور کی احادیث مبارکہ یا بیانات کو حرف آخر نہ سمجھ لیں ۔ حضور پاک کی شان یا مقام سمجھنے کی کوشش کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ساری زندگی کے حالات کو مد نظر رکھ کر انسان ان کے پاؤں کی خاک بن جائے ۔ تو تب یہ چہلے مرط آسانی سے سمجھے حاسکن گ

اسلام کی آغوش کن عظیم ہستیوں کو اسلام کی آغوش میں آنے کی جلدی معادت نصیب ہوئی اس میں حضور پاک سے

رفقا۔ کی شان ہے ۔ اور یہ صاحبان حضور پاک کی شان کو بھی بہتر طور پر سجیحۃ تھے اور بہتر طور پر بیان کرتے تھے ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں " منبر شمار " کے حکر میں نہ پڑے گا۔ بہر حال یہ سعادت گر سے شروع ہوئی ۔ اور جتاب ضدیجہ ؓ نے جسے ہی حضور پاک سے وی اور جنوب کو بارے ساتو آپ پر ایمان لے آئیں ۔ ان کے ساتھ ہی جتاب علی جو اس وقت دس بارہ سال کے لڑے تھے ۔ اور حضور پاک ؓ کے گھر اس کے آئیں ۔ ان کے ساتھ ہی جتاب علی جو اس وقت دس بارہ سال کے آئیں ۔ ان کے ساتھ ہی جتاب علی ہو اس حضور پاک پر ایمان لے آئے ۔ تعمیر ے بحتاب زید ؓ بن حارث تھے جن کو غلامی سے آزادی مل گئ تھی لیکن وابستگی تو ڑنے کو تیار نہ تھے ۔ اور ماں باپ سے جدائی منظور کر بحتاب زید بی میں حضور پاک ؓ کے قدموں میں رہنا شرف سجھا تو اب ایمان لاکر وائی غلامی حاصل کر لی ۔ کیا شان ہے جتاب زید گئی ۔ چو تھے کا ذکر زیادہ ضروری ہے ۔ رفیق تھے ۔ دوست تھے ۔ لیکن عطا بہت کچے ہو گیا۔ یارغار بنے ۔ صدیق کہلائے ۔ اور جائی رفاقت کو دہ اورج ویا کہ آج قام اس سلسلہ میں کچے لکھنے سے عاج ہے ۔ جتاب ایو بکر صدیق کی شان کو بیان کرنے کی کش کو دائی رفاقت کو دہ اورج ویا کہ آج قام اس سلسلہ میں کچے لکھنے سے عاج ہے ۔ جتاب ایو بکر صدیق کی شان کو بیان کرنے کی کش کو دائی رفاقت کو دہ اورج ویا کہ آج قام اس سلسلہ میں کچے لکھنے سے عاج ہے ۔ جتاب ایو بکر صدیق کی شان کو بیان کرنے کی کش کو دہ اور کے دوروں کو کھنے سے عاج ہے ۔ جتاب ایو بکر صدیق کی شان کو بیان کرنے کی کش کو دوروں کو دوروں کی میں سلسلہ میں کچے لکھنے سے عاج ہے ۔ جتاب ایو بکر صدیق کی شان کو بیان کرنے کی کش کو

کد مکر مدے معاشرتی حالات صفورپاک کی نبوت کے جمال کی یہ جھلک دے کریہ عاجز کد مکر مداور قرایش کے عین اس وقت کے حالات کا اجمالی خاکہ پیش کرنا ضروری سجھتا ہے ۔ کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں ۔ قرایش مکہ ایک قبائل جمہوریت کے بند صنوں میں بندھے ہوئے تھے ہوئے تھے ان بند صنوں میں بندھے ہوئے تھے جو کافی حد تک یونانی فلسفہ والی جمہوریت کے متشابہ تھی۔قرایش جن قبائل میں بیٹے ہوئے تھے ان کا ذکر آگے آتا ہے اور ہر قبیلیہ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں ۔ اور ہر قبیلیہ کا ایک امیریالیڈر ہوتا تھا۔ بعض قبائل میں ایک سے زیادہ بااثر لوگ ہوئے تھے اور تمام کام دارالندوہ جس کا ذکر ہو چکا ہے اس میں بیٹھ کر مشورہ سے حل کئے جاتے تھے ۔ قبائل کی تفصیل کچھ اس طرح تھی۔

ا۔ خاندان ہا بھٹم کے بین حضور پاک کا خاندان بہتا ہے عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور پاک کے بیچا زہیر، خاندان کے کچھ عرصہ سربراہ رہے ۔ لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے وہ فوت ہو گئے ۔ اور اب ایک طرف بہتاب ابو طالب کو لیڈر مانا جاتا تھا۔ تو ووسری طرف ، ابو اہب اپنی ڈفلی بجاتا رہتا تھا۔ جتاب عباس کے سرد تجاج کو پانی پلانا تھا۔ اور جتاب حمزہ اپنے شکار اور سرو تفریح مسرد قبل عرف ، ابو اہب اپنی ڈفلی بجاتا رہتا تھا۔ جناب عبائی المطلب جن کی اولاد نے مکمل طور پر اپنے آپ کو بنو ہاشم کا حصہ بنا دیا تھا ان میں المطلب کے بوتے جتاب عبیرہ بن حارث کا ذکر ضروری ہے۔ جو جلدی آغوش اسلام میں داخل ہو گئے۔

۲۔ خاندان نوفل جناب ہاشم کے تبیرے بھائی نوفل کی اولاد عزیب حجاج کی خبر گیری کرتے تھے اور اس زمانے میں ان کاسردار حارث بن عامر تھا۔

۳- خا ندان عبد شمس جناب ہاشم کے چوتھے بھائی عبد شمس کی اولادوالے ایک خاندان بھی تھے اور آگے دو حصوں میں بھی بنوامیہ بخوامیہ علی تھے ۔اس خاندان کی تفصیل شجرہ نسب "د" پر ہے ۔انہوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ایک حصد بنوامیہ کہلا یا تھا اور ابوسفیان کی بیوی صندہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ تھا

جنگ میں اہل قریش کی سپہ سالاری اس خاندان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔البتہ اس خاندان کے جناب عثمان ً بن عفان عتبہ کے بیٹے جناب ابو خدیفڈ ، اور سعید بن عاص کے وو بیٹوں جناب خالڈ اور جناب عمر ڈپر نبوت کے جمال کا بہت جلد اثر پڑ گیا۔ام المومنین ام۔ حبیہؓ بھی اس خاندان سے تھیں۔ یعنی ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔

۳- خاندان الولدار جناب ہاشم کے چھاالولدار کاخاندان ،جوقریش کی علمبرداری کاکام کرتے تھے۔اسلام کے علمبردار اور شہید احد جناب معصب بن عمیرای خاندان سے تھے بوقریش کے علمبردار تھے اور جنگ احد جناب معصب بن عمیرای خاندان سے تھے لیکن طلحہ اور عنمان بھی اسی خاندان سے تھے جوقریش کے علمبردار تھے اور جنگ احد میں مارے گئے

۵ - خاندان اسد جناب ہاشمؒ کے چیاعبدالعزیٰ کے بینے اسد کی اولاد کا خاندان ،جو قریش میں باہمی مشورہ کا بندوبست کرتے تھے ۔ ان کا سرداریزید بن ربیعہ تھا۔ ولیے ام المومنین جناب خدیجہ الکبریؒ اور حضور پاک ؒ کے پھیچمی کے بینے اور عشرہ سبشرہ میں شامل جناب زبیر بن عوام بھی اسی خُاندان سے تھے۔ (اوپر بیان شدہ پانچوں خاندان قصیٰ کی اولادسے تھے)

٧- خا دران زمره قصیٰ کے برے بھائی زہرہ (جن کا ذکر ہو جکا ہے) کی اولاد -سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ،

جناب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جناب سعدٌ بن ابي وقاص اسى خاندان سے تھے سيه دونوں عشرہ مبشرہ ميں شامل ہيں۔

> - خا تدان سیم قعلی کے دادامرہ کے جیئے سیم کی اولاد۔ کچھ مورضین اور کما بت کی غلطی کی وجہ سے اس خاندان اور بنوشیم مین کا ذکر بائسیویں باب میں ہے کو ایک خاندان بنادیا۔ بہرحال بنوسیم قریش میں خون بہاکر فیصلہ کرتے تھے۔ اور گواس زمانے میں بحتاب صدیق اکٹر کے والد عثمان (ابو تحافہ) زندہ تھے۔ لیکن سرداری جناب ابو بکڑ کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ عشرہ میں شامل جناب طلحہ بن عبید اللہ بھی اسی خاندان سے تھیں۔ شامل جناب طلحہ بن عبید اللہ بھی اسی خاندان سے تھیں اور ظاہر ہے ام الموسنین جناب عائشہ بھی اسی خاندان سے تھیں۔

ساس بحاب حد بن عبیدالد بی ای عائدان سے سے اور طاہر ہے ام امو سین بحاب عائد بی ای عائدان سے سیں ۔

۸ - خاندان مخزوم قصل کے دادامرہ کے پوتے مخزوم بن یقیظہ کی ادلاد ۔اس خاندان کی تفصیل بھی شجرہ ونسب " و " پر موجود ہے ۔اس خاندان کے لوگوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ان کا سردار بحناب خالڈ کا والد ولید بن مغیرہ تھا۔ لیکن ولید کا بھتیجا، عمرو بن ہشام (ابو جہل) بھی سردار اور مشہور آدمی تھا کہ سارا یو نائی فلسفہ پڑھے ہوئے تھا اور زمانہ جہالت میں " دانائی کا باپ " ماناجا تا تھا۔ یہ لوگ جنگ کے دوران قریش کے رسالہ کی افسری بھی کرتے تھے ۔اور اصطبل و خیمہ کا بند وبست بھی کرتے بھے ۔ولیے یہ اللہ کی عطا ہے ۔ام المومنین جناب ام سلمہ ، ابو سلمہ مخزومی اور جناب ارقم بھی اس خاندان سے تھے جن پر نبوت سے جمال کا الیبااثر ہوا کہ وہ اولین مسلمانوں میں شامل ہوگئے ۔ صلح حدیدیہ کے بعد اس خاندان کے جناب خالڈ اور فتح کہ کے بعد جناب عکرمہ بن ابو جہل بھی اسلام لے آئے اور ان کی تلوار نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

9۔ خاندان عدی قصیٰ کے پرداداکعب کے بیٹے عدی کا خاندان ۔یہ لوگ قریش کی سفارت کاکام اور خاندانی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے ۔خاندان میں عمر کے لحاظ سے جناب زیڈ بن خطاب بڑے تھے ۔لیکن سرداری ان کے چھوٹے اور سوشلے بھائی جناب عمر فاروق کے پاس تھی ۔شاید ان کے نخیال بنو محزوم کے زور کی وجہ سے الیہا تھا۔ حضرت عمر کے بہنوئی جناب

سعید بن زید بھی اسی خاندان سے تھے جن کو عشرہ میں شامل کیاجاتا ہے۔اور ظاہرہے ام المومنین حضرت حفصہ بھی اسی خاندان سے تھیں ۔

\*ا - خا ندان سہم قصیٰ کے پردادا کعب کے پڑپوتے سہم بن عمرہ بن تصبیل کی ادلاد سید لوگ خرانہ کے سردار تھے ادر سرداری حارث بن قیس کے پاس تھی ۔ لیکن فاتح مصر حضرت عمرہ کے والد العاص زیادہ بااثر تھے ۔ اس خاندان نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ لیکن خشیں اور عبداللہ ہو خذافہ کے بیٹے تھے ان پر جمال نبوت جلدی اثر کر گیا۔ بعناب خشیں ، ام المومنین ، جناب حفصہ کے پہلے خاوند تھے اور جناب عبداللہ کو کسریٰ ایران کو اسلام کی دعوت دینے کا شرف حاصل ، ہوا۔ اسلام کی دعوت دینے کا شرف حاصل ، ہوا۔ اور خاندان جمع میں کے پردادا کعنب کے پڑپوتے جمع کا خاندان ۔ جمع ، سہم کا بھائی تھا۔ اور سہم و جمع کو اکھا کر کے ان کو خاندان حصیص بھی کہتے ہیں ۔ یہ بڑا امیر خاندان تھا۔ اور حضور پاک کی بڑی مخالفت کی ۔ اس خاندان کا امیہ بن خلف جنگ بدر میں مارا گیا اور آئی بن خلف جنگ احد میں صفوان بن امیہ نے فتح کہ تک اسلام کی مخالفت کی اور اس وقت مسلمان ، ہوا البتہ فقیر منش صحابی جناب عثمان بن مظعون بھی اسی خاندان سے تھے۔

11- خا مدان عامر بن لوئی قصیٰ کے دادالوئی کے بیٹے عامر کا خاندان سید لوگ ذرا دور ہے جاکر حضور پاک کے خاندان سے طلح ہیں اور انہوں نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔خاص کر مہیل بن عمر دجو صلح عدیسید کے وقت قریش کا نئا تندہ تھا اور آخر مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن ان کے بیٹے عبداللہ صحابہ بدر ہیں اور ابو جندل بھی صلح عدیسید کے وقت اسلام لے آئے جس کا دلج سپ ذکر سو طحویں باب میں ہے ۔ علاوہ ام المومنین جناب سودہ بھی ای خاندان سے تھیں اور حضور پاک کے بھی پی ذاو جناب ابو سرہ بھی جو اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں ، اور اس خاندان سے ہیں ۔

"ا۔ خاندان الحارث فہرے بیٹے الحارث کاخاندان سیرخاندان بہت ہی دور یعنی قریش کے جدامجد فہریر جاکر حضور پاک سے ملتا ہے۔ اور اس خاندان کو فاتح شام و فلسطین امین لامت جتاب ابو عبیدہؓ بن جراح پر ہمیشہ فحزر ہے گا اور اس وجہ سے اس عاجز نے خاندان کے لیے جمال نبوت کی جھلک کے سلسلہ میں ان کے ذکر کو ضروری سجھا۔

(ان تیرہ کے تیرہ) خاندانوں کی نشاندہی شجرہ نسب "الف " پر کر دی گئی ہے۔ (اس کتاب میں جن او گوں کا اکثر ذکر ہوا، خاص کر صحابہ کرام توان کے نام بھی شجرہ میں موجو دہیں۔ باقی نام بھی اس شجرہ یا باقی شجروں میں ملاش کیے جاسکتے ہیں۔)
حلیف قبیائل اور ان سے صحابہ کرام کا ذکر آئے صلافہ تماری کتاب میں چند حلیف قبائل اور ان سے صحابہ کرام کا ذکر آئے گے ۔ یہ لوگ قریش نہ تھے یعنی فہر کی اولاد سے نہ تھے۔ لیکن عرب النسل ضرور تھے۔ یا فہر سے اوپر جاکر ان میں سے کھی کا شجرہ نسب حضور پاک آئے ساتھ مل جاتا تھا۔ ان میں سے چند کا ذکر ضرور کی ہے۔ اور حلیف کا مطلب بیہ تھا کہ ایسے لوگوں کے کسی بڑے نے ایپ آپ کو قریش مکہ کے کسی قبیلیں کے ماتھ السے وابستہ کر دیا کہ وہ ان قبیلوں کے دکھ سکھ کے علاوہ مکمل قبائلی بندھنوں میں بھی اس قبیلیہ کے لوگوں والی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور یہ سلسلہ ان کی اولادوں کو بھی لاگو تھا





بی مخزوم نے اسلام کی سخت مخالفت کی ۔ جن پروہ جنگ بدر میں مارے گئے ۔ لیکن کل مخزومیوں اور ان کے حلفاء جو مارے گئے ان کی تعداد سترہ بنتی ہے ۔ لیعنی بدر میں مرنے والوں کا ایک چو تھائی ۔ قبیہ ہونے والوں کی تعداد پندرہ ہے لیکن یہ سب لوگ ذرا دور سے تھے اور اسنے مشہور نہ تھے ۔ اس لیے نام نہیں لکھے گئے ۔ لیکن بی مخزوم میں جناب ارتم، اس سلمت نام نہیں لکھے گئے ۔ لیکن بی مخزوم میں جناب ارتم، اولین مسلمان ہیں ۔ خالا، اور اس کا ام سلمت، اور ابو سلمت، اولین مسلمان ہیں ۔ خالا، اور اس کا

بھائی ولیڈ، اور عکر مٹ بھی بعد سی اسلام بھی لے آئے بنو عبداشمس کے جن آدمیوں کے نام کے اوپر × لگا ہوا ہے وہ سب جنگ بدر میں مارے گئے ۔ تو خاندان کی مخالفت کا اندازہ ہو جاتا ہے ۔ لیکن ساتھ ہی حضرت عثمان ، حضرت ابدازہ ہو جاتا ہے ۔ لیکن ساتھ ہی حضرت عثمان ، حضرت ابدازہ بو جاتا ہے ۔ لیکن ساتھ ہی حضرت عثمان ، حضرت ابدارہ بیل ۔ ابد خذید پڑ ، اور حضرت خالڈ اولین اسلام لانے والے ہیں ۔ ابدسفیان ، اور اس کے دوجیئے پریڈ اور معاوید فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے ۔





ا ۔ بنو خزیمہ کی ایک شاخ بنو عبد شمس کا حلیف تبلیہ بنا ہوا تھا۔ اس قبلیہ سے حضور پاک کی چھپھی زاد حضرت زینٹ جن کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا اور ان کے بھائی جتاب عبدالنڈ بن حجش اولین مسلمانوں سے ہیں ۔ اس کے علاوہ بدری صحابہ جتاب عکاشہ بن محصن ان کے بھائی خذید اور جتاب شجاع بن وہب کا تعلق بھی اسی حلیف قبلیہ سے تھا۔ بساجہ الحجام ہوا اور انہوں نے خاندان نوفل (اوپر منبر شمار ۲) کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہوا۔ تھا۔ ما۔ جتاب عتبہ بن عزوان کا تعلق بھی ایک حلیف قبلیہ سے تھااور انہوں نے خاندان نوفل (اوپر منبر شمار ۲) کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا۔

ج۔ حضرت عمارٌ بن یاسرٌ کے خاندان نے خاندان محزوم (اوپر منسر شمار ۸) کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا۔آپ کا قبیلہ یمن سے آیا تھا۔ د۔ حضرت مقدارٌ بن عمرواور حضرت عبداللہ بن مسعود کے قبیلوں نے خاندان زہرہ (اوپر منسر شمار ۲) سے اتحاد کیا ہواتھا

یہ تھے وہ خاندان ، سیاسی حالات اور مکہ مکر مہ کے مختلف قبائل کے بندھن جب حضور پاک پروی جبرئیل ناڈل ہوئے۔
گزارش ہو چکی ہے کہ سورۃ اقراء کے بعد سورہ ضحیٰ ، اتری جس میں اس و نیامیں بھی خیراور آخرت میں جڑا کے ذکر کے علاوہ متعدواور
اہم آیات ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کا بیان چند الفاظ میں نہایت وسیح اور پر معنی پیرائے میں کر ویتی ہیں ۔ اس کے بعد
صفرت جبرئیل نے حضور پاک کو وضو اور نماز (صلوۃ) کا طریقہ سکھایا۔ کہ مل کر عباوت کسے کی جائے ۔ روحائی اور بدنی وحدت کا
مظاہرہ کسے ہو وغیرہ کہ اس وقت تک ایک طرف نبوت کے جمال کے اثرات دوسری طرف جناب صدیق اکٹر کی وعوت یا ان کے
ساتھ مشورہ کی وجہ سے چند ہستیاں کا رواں حق کا ہمراول بن چکی تھیں ۔ ان کا مختر ذکر ضروری ہے۔
ساتھ مشورہ کی وجہ سے چند ہستیاں کا رواں حق کا ہمراول بن چکی تھیں ۔ ان کا مختر ذکر ضروری ہے۔

- حضرت عنمان بن عفان ( بنوعبه شمس) جناب عثمان ، حضور پاک کی ضدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ تجارت کی عزض سے ملک شام گئے ہوئے تھے ۔ وہ لوگ معان اور الزرقائے در میان سورہ تھے۔ کہ ایک شخص ( رجل الغیب ) کی منادی نے ہمیں جگا دیا ۔ وہ کہنا تھا۔ " اے سونے والو جلدی ہوا کی طرح چلو ۔ کیونکہ محمد کمہ میں آگئے " ۔ یہاں آئے تو جناب ابو بکڑنے بھی اسی داستے کی نشاندہی کی ۔ اب آپ کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے حاضرہ و گیا ہوں "۔

۲۔ حضرت طلحہ بن عبدیداللہ (بنوسیم)آپ دورہ جناب ابو بکڑے بھتیج بھی تھے۔آپ نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی " کہ وہ وادی پرموک میں بھریٰ کے مقام پرتھے کہ ایک راہب مکہ مکرمہ کے کسی آدمی کی مگاش میں تھا۔ تو وہ جناب طلحہ " کو مل گیا اور ان کو کہا" احمد ظاہر ہوگئے " جناب طلحہ کچھ حمیان ہورہ تھے تو راہب نے کہا کہ " عبداللہ بن عبدالمطلب حیث اور نیم اس راہب نے مجھے نصوب کی " کہ ان کا دامن بکڑر کھنا۔ ان کی بجرت گاہ مجور کے باغ اور پھر بلی اور شور یا پانی سے بلند زمین کی طرف ہو گی ۔ میں مہاں آیا تو جناب صدیق اکر نے بھی آپ کے دین میں آنے کی دعوت دی۔ تو اب غلای کے لیے بلند زمین کی طرف ہو گی ۔ میں مہاں آیا تو جناب صدیق اکر نے بھی آپ کے دین میں آنے کی دعوت دی۔ تو اب غلای کے لیے

سے جناب زبیرین عوام (بنواسد) آپ حضور پاک کی پھیمی حضرت صفیہ کے بینے ہیں۔ گوعمر صرف سولہ سال تھی۔ ایکن اپنے باقی پھیمی زاد جناب عبداللہ بن تحبق اور ابو سلمہ مخزوی جسے اولین اسلام لانے والوں پر بھی سبقت لے گئے ۔ کہ

حضور پاک کے جمال کے اثران پر بہت جلد ہو گیا۔

۷۰ ۔ خضرت عبدالر جمن بن عوف ( بنوز ہر ٥) صفور پاک کے نضیال سے آپ پر حضور پاک کے جمال کااثر بہت جلدی ہو گیا اور خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر نیا۔آپ کا نام عبد عمر و تھا۔ یعنی کسی عمر و کا غلام ۔ حضور پاک نے فرما یا کہ رحمٰن کی غلامی اختیار کرنے کے بعد تم اب مبدالر حمن "ہو۔اور اس طرح آپ کا نام حبدیل ہو گیا

۵۔ حضرت سعند بن افی و قاص (بوزہرہ) حضور پاک کے نخیال ہے آپ دوسری ہتی ہیں جن پر حضور پاک کا جمال جلدی اثر کر گیا ۔ آپ حضور پاک کی والدہ حضرت آمنڈ کے جتاب عبدالر جمنؓ ہے بھی زیادہ قربی دشتہ دار ہیں کہ پہلے یہ مشہور ہوا کہ آپ حضور پاک کی والدہ کے بھائیوں کے خاندان ہے ہیں تو کسی نے آپ کو حضور پاک کا ماموں لکھ دیا ۔ اوراس زمانے میں یہ روایت عام ہو گئی تو اللہ کی تلوار کی مصنف جنرل اکرم نے شخقیق کر کے اپنی کمآب میں کہہ دیا کہ جتاب سعدگا صفور پاک ہے وارث کو کی رشتہ نہ تھا۔ اس جسی اور کئی اور غلط شخقیقوں نے اس عاجز کو مجبور کیا کہ وہ مجرپور شخقیق کرے اور یہ شجرہ نسب کے چارث دینے میں یہی مقصد ہے کہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جا میں ۔ چتاب سعدؓ ماموں زاد بھائی ۔ جتاب سعدؓ فاتح ایران ہیں اور جناب آمنڈ کے چچرے بھائی اور حضور پاک کے ماموں جنتے ہیں اور حباب سعدؓ ماموں زاد بھائی ۔ جتاب سعدؓ فاتح ایران ہیں اور اسلام یا حق کے لیے بہلا تیر حلائے کا شرف بھی ان ہی کو حاصل ہے ۔ اور اس باب میں آگے ایک تجرپ میں ان کے ہاتھ سے ایک کافر کی مرمت کا ذکر بھی ہے۔

اسلام لانے کی سعادت (جیسر آگروہ) پہلے اور دوسرے گروہ کی شان بیان ہو چکی ہے اب تنبیرے گروہ کا سرسری ذکر ضروری ہے کہ ان صاحبان پر بھی حضور پاک کے جمال کے ایسے اثرات ہوئے کہ کھلی دعوت سے پہلے ایمان لے آئے اور پھر قافلہ حق میں بنایاں کام کئے

۱ \_ الجوعبين مراح (بنوطرت ) آپ كانام عامريا امير تعااور باپ كانام عبدالله تحالين كنيت ابو عبيده اور دادا كه نام جراح سي مشهور بوئي ماني الامت كملائي اور عشره و سبتره مين شامل بين -آپ بي فاتح شام بين -

۲ - ابو سلمہ بن عبدالالہ ( بنو مخزوم ) آپ حضور پاک کے پھیجی زاد بھی ہیں اورام المومنین ام سلمہ کے پہلے خاوند - ایک جتگ میں زخموں کی وجہ سے مدینیہ منورہ میں وفات پائی -

سام سلمة بنت ابواميه - زوجه ابوسلمة اور بعد ميں ام المومنين

۳ - الارقم بن عبد مناف ( بنو نخزوم ) آپ کویہ شرف حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک آپ کے گھر میں بیٹی کر مجلس اگاتے اور دین حق کی تبلیغ فرماتے

۵-عياش بن ابوربيعه بن المغيره - ( بنو مخزوم)

المناصمة بنت سلامت رزوجه عياش بن ابوربيعه

> حضرت عثمانٌ بن مظعون ( بنوجمع يا بنو حصيص)

٨ مد جناب قدامة بن مظعون

٥ ـ جناب عبدالله بن فطهون

ا بحاب سائب بن عبمان بن مطعون

جتاب عثمان آپ کے دو بھائی اور بیٹا تقریباً اکھے ایمان لے آئے ۔ جتاب عثمان آبک دن حضور پاک کے پاس

بیٹے تھے ۔ حضور پاک کچے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے یا کوئی پیغام مل رہا تھا۔ پس جسے حضور پاک کی نظریں والیس آئیں

تو تکاہ ساتھ بیٹے حضرت عثمان پر پڑ گئی۔ پر کیا تھا جتاب عثمان کا دل بنیا دہ حاصل کر گیا جو السے ہی لوگوں کی قسمت ہوتی

ہے ۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے ۔ آپ فقر منش تھے اور دنیا ہے تارک ہو ناچاہتے تھے ۔ حق کہ

اپنی بیوی ہے بھی کنارہ کش ہو ناچاہتے تھے ۔ لین حضور پاک نے اجازت ند دی ۔ کہ اسلام دین فطرت ہے اور مسلمان

سب کام کریں گے ۔ آپ پہلے مہاج ہیں جو حضور پاک کی زندگی ہی میں مدسنے مؤرہ میں فوت ہوئے ۔

اا۔ جتاب عبیدہ بن الحارث ۔ (بنوہاشم) آپ دراصل جناب ہاشم کے بھائی المطلب کے پوتے ہیں ۔ جنہوں نے اپنی اولاد کو

بنوہاشم میں شروشکر کر دیا تھا ۔ آپ جتاک بدر میں زنموں کا ثاب نہ لاکر مدسنے منورہ پہنچنے ہے جہلے راستے میں وفات پاگئے ۔

ااس جتاب اسمان بن عمیس ۔ زوجہ جعفر طبیاز شہید

۱/ جناب سعیڈ بن زیڈ ( بنو عدی ) عشرہ میشرہ میں شامل ۔ جناب عمر فاروق کے چچا کے بینے کے بینے حن کا کافی ذکر ہو حیکا

--

۱۵ - بعناب فاطمة بنت خطاب زوجه جناب سعييٌّ ( جناب فاروق کي بهن )

السبحتاب اسماء بنت ابو بكرٌ ( بنوسيم) بعد ميں جتاب زبرٌ بن عوام كے ساتھ شادى كى

ارجناب عائشً بنت ابو بكر جو بعد مين ام المومنين بنين

٨١-جناب عميرين الى وقاص (بنوزمره) جناب سعد بن الى وقاص كے بھائى -

١٩ - جناب عبدالله بن مسعود (بنوز مره كے طليف قبيلہ سے) اسلام كے عظيم عالم - حضور پاك كے جمال كى جھلك كا بيان

لعد س -

۲۰ جناب حباب بن ارط - ( بنوزمره کے حلیف قبلیے سے )

الا- جناب مسعورة بن القاره ( بنو زہرہ کے حلیف قبیلیہ سے جو تیر ااندازی میں مشہور تھے )

١١٤ - جناب سليط الم بن عمروا بنوعام بن لوكي)

١٤٣ - جناب خشيلٌ بن خذافه ( بنوسهم ) ام المومنين جناب حفصهٌ بنت عمرٌ كے پہلے خاوند

١٢٨ جناب عام بن ربيد (بنوسهم ك عليف قبيلي سے)

١٥ - عبدالله بن تحبش ( بنو خزيمه سے جو بنو عبد شمس سے حليف تھے ) آپ ام المومنين حضرت زينت کے بھائی اور

حضوریاک کی چھیمی حضرت امیم کے جینے ہیں ۔ جنگ احد میں شہادت پائی

٢٧- ابو احمدٌ بن حبن -جناب عبدالله ي بهائي

٤٧- جناب حاطبٌ بن الحارث مدافه بن لوئي كي اولاد سے

٢٨ - جناب فاطمة بنت المحاليل - جناب حاطب كي زوجه محترمه

٢٩ ـ جناب خطابٌ بن الخارث - (خانداني تفصيل كهيس عير مل سكي)

ه المعاب القدير بنت ياسر بستاب خطاب كي زوجه محترمه

الا بحتاب المطلب بن اظهر سعارت بن لوئي كي اولاد سے

الاستحاب رملة بنت عوف بحتاب المطلب كي زوجه محترمه

سام بيناب نائم بن عبدالله ساسد بن لوني كي اولاوت

۱۳۳ جناب امیرین فهیره -حباب ایو بکر صدیق کاآزاد کرده غلام

۳۵۔ جتاب خالد بن سعید بن العاص ( بنو عبدشمس ) آپ کے خواب کا ذکر ہو جگاہے ۔ آپ مدینہ منورہ میں حضور پاک کے افسر-مہمانداری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جتاب صدیق کے زمانے میں شام میں امکیہ لشکر کے سپر سالار تھے ۔ جتاب فاروق کے زمانے میں ملک شام کی ایک جتگ میں شہادت پائی ۔ آپ کے بھائی جتاب عمر ڈبھی اسلام لائے۔

٣٧ ـ جناب آمنيًّا بنت خلف بن اسد ـ جناب خالدٌ کی زوجه محرّمه

علامة بتناب حاطبٌ بن عمرو معبد شمس بن لوئي كي اولادسے

۳۸ - جناب حصنیڈ (مہشم) بن عتب بن ربیعہ (معلوم ہوتا ہے کہ مورضین یا کتابت والا کوئی آدمی یہ نام صحیح نہ لکھ سکا اور آپ ابو خدید بن عتب ہیں اور آپ کا تعلق بنو عبد شمس سے ہے اور آپ کا چہلے بھی ذکر ہو چکا ہے آگے بھی ذکر آئے گا)
۳۹ جناب واقد بن عبد اللہ - آپ غلام تھے ۔ اور حصریت عمر کے والد خطاب نے ان کو خرید اتھا آپ بحیلہ یا ابو خفیف کے نام

سے مشہور تھے بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے والدین کے ناموں سے پکارے جاؤ تو تب آپ نے اپنا اور اپنے والد کا نام ظاہر کیا

٥٠ ـ جناب خالد بن البقيار آپ بنوعدي ك ايك حليف تبيلي سے تعلق ركھتے تھے

الا - بحاب عامر

آپ تينوں جناب خالد كے بھائي تھے۔

٢٢ - جناب عقيل

"アリートラーペア

۳۲ - جناب عمارٌ بن یاسرؒ آپ کا قبیلہ بنو محزوم کا حلیف قبیلہ تھا اور آپ کے والد جناب یاسرؒ اور والدہ جناب سمیۃ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے اور اتنی تکلیف برداشت کیں کہ جناب سمیۃ اس مار پٹائی سے وفات پا گئیں اور اسلام کی پہلی شہیدہ مانی جاتی ہیں ۔ جناب عمارٌ ، حضرت عمرؓ کے زمانے میں کو فدے گور نرتھے اور حضرت علیؓ کے ساتھ شامل ہو کر آپ جنگ صفتیں میں شہید ہوئے۔

۲۵ - بعناب صہیب بن سنان -آپ ہی صہیب روئی کے نام سے مشہور ہیں ۔ گوآپ کا تعلق موصل سے تھا۔ لیکن جب بچے تھے تو کوئی اٹھا کرلے گیا اور انا طولیہ میں جا کرنچ دیا آپ کارنگ بھی گورا تھا اور غلامی کی حالت میں مکہ مکر مہ، انا طولیہ سے آئے ۔ تو روی مشہور ہوئے ۔ آپ بعد میں جناب ابو بکڑے قبیلہ سیتم کے حلیف بن گئے ۔ آپ نے حضور پاک کے حکم پر مد سنے مؤدہ ہجرت کی اور حضور پاک کے زمانے میں ہر جنگ میں شریک ہوئے ۔ حضرت عمرا پی وفات کے بعد نئے خلیفہ کے جناوت کی آپ ہی کو امام مقرر کر گئے اور آپ ہی نے حضرت عمراکا جنازہ پڑھایا ۔ سبحان اللہ ۔ اللہ کی کچھ عطا ہونے والی تھی تو کہاں سے کہاں تک پھرائے گئے ۔

اب تک جو لوگ جمال نبوت کی جھکیوں سے اپنے دلوں کو منور کر بھکے تھے ان کی تعداد تقریباً چون پچپن ہو سکتی ہے یااس سے کچھ زیادہ ۔ کہ جو لوگ ایمان لائے ان میں سے کچھ کے ماں وباپ یا کنبہ کے کچھ لوگ ضروراسلام لائے ہوں کے ۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایمان لانے والوں میں سے اکثرالیے لوگ بھی ہیں جو عزیب تھے یا استنے مشہور نہ تھے تو ظاہر ہے ۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایمان لانے والوں میں سے اکثرالیے لوگ بھی ہیں جو عزیب تھے یا استنے مشہور نہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان سب کا مقام بہت او نچا ہے ۔ آپنیے صاف تھا جمال کی جھلک پڑگئ تو دل روش ہوگے ۔ پھر دل جوڑ بھی ویتے گئے

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری ۔ محبت کی فراوانی (اقبالؒ) اعلائی شبلیع تین سال تک حضور پاک نے نئے دین کے بارے ہمیشہ محدود یا بااعتبار لوگوں میں تبلیغ کی۔اور ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے۔جواس سے فیصنیاب ہوئے۔اس وقت تک دین اسلام کے ان پیروکاروں کے خلاف کوئی خاص روعمل نہ ہوا۔ کہ مکمل آزادی تھی اور فروآزاد تھا۔ کوئی کسی کو کچھ کیوں کہتا۔ لیکن اب سورہ الحجر میں کچھ وضاحت کی گئی۔ کہ نہیں اٹارتے ہم فرشتوں کو مگر ساتھ حق کے ساور نہ ہوں گے اس وقت ڈھیل دیے گئے۔ ساور تحقیق اٹارا ہم نے اپنا ذکر ( نظریہ ) اور ہیں ہم واسطے اس کے نگہبان " ظاہر ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ کہ گیا۔ اول تو کچھ لوگ کہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے ویتا۔ تویہ اس کا جواب تھا۔ ساتھ ہی نے ماننے والوں کے لیخ نظریہ کے اٹارئے اور اسکی نے ماننے والوں کے لیے کہا گیا کہ جب وقت آئے گا تو ان کو ڈھیل نہ دی جائے گی ۔ آگے لیخ نظریہ کے اٹارئے اور اسکی حفاظت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ عاج بہلے ذکر کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو آہستہ اٹارنے میں کچھ مقاصد تھے کہ عمل ساتھ ساتھ ہو وغیرہ ۔ اب جو یہ کھلی وضاحت آئی تو دین حق کو نہ ماننے والوں کے دل میں کچھ فگر پیدا ہوا کہ ساتھ ہی اس سورۃ الحجر میں حکم آگیا۔ " پس آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے " ۔ اس دوران سورۃ الحجر میں حکم آگیا۔ " پس آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے " ۔ اس دوران سورۃ الحجر میں بی حکم آیا" فراؤلینے قبیلہ اور نزویک والوں کو "

اولاو عبدالمطلب کی وعوت ابن اسحق کے مطابق جب الله تعالیٰ کے یہ واضح احکام مل گئے تو حضور پاک نے دادا کی اولاد سے تقریباً چالیس افراد کی وعوت کا بندوبست کیا۔ حضور پاک نے جناب علی کو فرمایا کہ بکری کی ایک بازگ گوشت لے آئیں ۔ اس کو پکوایا ۔ کچھ روٹیاں پکوائیں اور دودھ کا ایک پیالہ منگوا لیا ۔ ان تینوں چیزوں پر حضور پاک نے اپنا لقمہ ڈال دیا۔ اور تنام مہمانوں کو کھانے کے لیے ہم الله کرنے کو کہا۔ اب بتناب علیٰ کے مطابق کھانا صرف اثنا تھا کہ اس کو ایک دوآدمی کھاجاتے ۔ لیکن یہاں سب مہمان کھانے سے سر ہوگئے اور کھانا ولیے کا ولیما رہا۔ اب حضور پاک کچے فرمانے ہی گئے تھے کہ ابولہ بو کچھ حریان ہو رہا تھا جلد بول اٹھا۔ "اے اولاد عبدالمطلب تم پر جادوہ و گیا جسم سے جھاگ فکو "چنانچہ حضور پاک لینے خاندان والوں کو دعوت اسلام مذدے سے ۔

تنبصرہ قارئین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں ۔اس ابولہب کے باپ کے گھر اللہ تعالیٰ نے جیٹمہ جاری کیا۔ ساری ونیا سیراب ہو گئی۔ابولہب ولیے کا ولیمارہ گیا۔یاابولہب کے باپ کے گھر سراج المنیر طلوع ہوا جس سے ساری ونیا روشن ہو گئی۔لیکن وہ بے چارہ اندھیرے میں رہا۔ کتنا بدقسمت تھا ابولہب۔کیا یہ عربت کا مقام نہیں ہے جلیکن ہم کہاں کے اچھے ہیں۔ہم بھی آج غیروں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔اور اپنے سراج منیرے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔

دو سری وعوت بہرحال حضور پاک نے جلد ہی دوسری وعوت کا بندوبست کیا۔اور الیے جلال کا مظاہرہ کیا کہ کسی کو جلد اٹھے کی ہمت ند ہوئی ۔آپ نے تفصیلی خطبہ دیا۔اور فرمایا" میں تمہارے لئے اس جہاں اور اگلے جہاں کی بھی بہتری لایا ہوں ۔اور جو میری ہمرا ہی کرے گااس کو دونوں جہاں حاصل ہو جائیں گے "۔حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے لبیک کہنے کی تو فیق عطافرمائی ۔تو حضور پاک نے فرمایا۔" یہ میرا بھائی ہے اس کی

بھی اطاعت کرو" یہ سن کر ابو اہب اور اس جسیا ایک آدھ اور ہنس پڑے ۔ بے چارے بدقسمت تھے لیکن باقی لو گوں پر کافی اچھے اثرات پڑے ۔

کوہ صفا پر وعوت ابن سعد کے مطابق انہی دنوں میں ایک دن حضور پاک کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ اور پکار اٹھے "اے گروہ قرایل" ہے بنوعبد المطلب! اے بنوعبد مناف! اے بنوزہرہ اوغیرہ "(تقریباً سب قبائل کے نام لئے) اور کھر فرمایا ۔ "اگر میں تمہیں یہ فرروں کہ ایک لشکر اس پہاڑی جڑمیں ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کروگے ، "لوگوں نے کہا" بی ہاں آپ بمارے بزدیک امین اور صادق ہیں اور ہمیں آپ کے کذب کا کوئی تجربہ نہیں "آپ نے فرمایا ۔ " میں ایک عذاب شدید ہے تھہیں ڈرائے والا ہوں ۔ " آپ نے پھر تمام قبائل کے نام لئے اور فرمایا" اللہ تعالیٰ نے تھے حکم دیا ہے کہ میں این سب سے زیادہ قربی رشتہ داروں کو ڈراؤں ۔ اور میں نہ تو دنیا کی تمہاری کسی منفعت پر قادر ہوں اور نہ آخرت کے کسی صدیر موائے اس کے کہ تم لاالہ الااللہ کہو۔ حضور پاک تفصیل میں گئے اور فرمایا" بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شرکی نہ بناؤ" ۔ "تو آگ سے دنیا کا بدقسمت ترین انسان ابواہب پکاراٹھا" کیا ای لئے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا ؟" پور کھی ناز یہا الفاظ بھی استعمال کئے تو ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابی طیب نازل فرمائی ۔ کہ ابواہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو ناز سے اللہ تعالیٰ کے ۔ اور یہ ذکر آج بھی جاری وساری ہے

تبھر و حضور پاک کی عام او گوں کے سلمے اس پہلی تقریر کو اکثر مبھرین نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا ۔
خاص کر برگیڈیئر ملک نے انگریزی کے ایک مضمون "لیڈرشپ" میں اس طرز بیان اور بیان کی کشش کو ایک عظیم مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن ایک صاحب جو فقر کا کچھ دعوی کرتے ہیں انہوں نے اس بیان کو پیشکوئی بنا دیا۔ کہ یہ فتح مکہ کے وقت آنے والے لشکر کا وقت سے پہلے اعلان تھا۔ اس عاجز کے خیال میں یہ صرف طرز بیان تھا۔ اور اس کو حضور پاک کے فتح مکہ کے وقت آنے والے لشکر کا وقت سے پہلے اعلان تھا۔ اس عاجز کے خیال میں یہ صرف طرز بیان تھا۔ اور اس کو حضور پاک کے فتح مکہ کے وقت آنے والے لشکر سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ وہ اہل حق کا لائشکر تھا۔ جو سراسر جمال و جلال کا مظہر تھا۔ جس کی تفصیل انسیویں باب میں موجود ہے کہ اہل حق کا وہ لشکر چاروں سمت سے خوشخبری کے ساتھ سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے گھر میں وائل ہوا۔ اس کو قریش کا وشمن لشکر کہنا یا الیمی تشبیہ دینا ٹھکیک نہیں ۔ اور ہمیں حضور پاک کے الفاظ کے ہمارے اپنے ہو دے معنی کرنے کا کوئی حق نہیں۔

وعوت عام پر روعمل گزارش ہو چی ہے کہ قبائلی بند صوں کو چھوڑ کر قریش معاشرہ میں فرد آزاد تھا۔اور عقیدہ کے لحاظ سے جو چاہٹا کر سکتا تھا۔ مکہ مگر مہ میں بھی کچھ لوگ عیسائی ہوگئے تو کسی نے پرداہ نہ کی ، کچھ موحد تھے۔ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ کچھ دین ابراہیم یا دین حنیف کے پیروکارتھے۔ یااس دین میں جو غلط راہیں لکل آئی تھیں ان سے بیرار تھے۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئ وجوہات کے بیرار تھے۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئ وجوہات کے بیرار تھے۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئ وجوہات کے

تحت ناپیند کیا گیا ۔ بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان ایک بتماعت تھے تو اس طرح قریش کے طرز معاشرت قبائلی جمہوریت اور فروآزادی کی جگہ اسلام الله تعالیٰ کی آمریت کو جاری وساری کر ناچاہا تھا تو قریش کو اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل کو وعیحالگنا نظر آیا۔ ووم ہر قبیلہ کا ایک سروار ہو تا تھا۔ اسلام میں سرواری الله تعالیٰ اور رسول کے احکام کے تابع تھی اور سردار وہ بنتا جس کو حضور پاک مقرر کرتے ۔ سوم اسلام نے بت پرستی بدعتوں اور معاشرہ میں غلط روایتوں کو ختم کرئے کا حکم ویا ۔ اس لئے پرانے خیالات کے لوگ یا قبیلہ کا سروار یا متوقع اور مستقبل کے امید وار سروار اسلام کے خلاف ہوگئے ۔ قار مین ناس پہلو کو قبائل کے بیان کے تحت بہتر طور پر سجھ سکتے ہیں کہ سوائے جتاب الو بکر صدیق کے قبیلہ تیم کے اور بعد میں حضرت عمر کے قبیلہ عدی سے باقی اکثر قبائل کے " بڑے بڑے " یا تو حالت کفر میں مارے گئے یا فتح کہ کے نزد کیا۔ اسلام لے آئے۔

مخالف قبائل: البته بهت زیاده مخالفت دو قبائل نے کی جن کا تفصیلی ذکر شجره نسب " و " ظاہر کرے گا کہ ایک قبلیہ بنو عبدشمس تھا۔عبدشمس کی لینے بھائی حضرت ہاشم کے ساتھ رقابت کا ذکر چوتھے باب میں ہو چکا ہے ۔یہ رقابت اور سب کچھے جتاب ہاشتم کی اولا دمیں جاتا ہواان سے سرداروں کو ضرور نظر آیا۔اس لئے انہوں نے مکہ مکر مہ میں حضور پاک کی خوب مخالفت کی ۔ لیکن عق کے پہلے معرکہ جنگ بدر میں اس قبیلہ کا بڑا نقصان ہوا۔ ربیعہ بن عبد شمس کا خاندان تو تقریباً مث ہی گیا ۔ باقی فتح مکہ تک مخاطب کرتے رہے ۔ اور بعض لوگ بعد میں حضرت علی اور اصر معاویة کی جنگ یا واقعہ کر بلا کو بھی اسی وشمنی کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ لیکن یہ عاجز البیانہ کے گا کہ بٹوامیہ کے جو لوگ اسلام لے آئے ان کے اسلام پرشک مناسب تو نہیں ۔البتہ حکومت کی چاہت بنوامیہ والوں کو زیادہ تھی۔ووسرا قبیلہ بن مخزوم تھا،جو وراصل پہلے ہی سے قصیٰ کی اولاد کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ پھر عبد مناف کے ساتھ حسد کیا۔اور بعد میں جناب ہاشم کے ساتھ عبدشمس اور اس کے بیٹے امیہ نے جو اختلاف کیاتو بن مخزوم نے عبدشمس کا ساتھ دیا۔اب جب حضوریاک نے نبوت کا اعلان کیا تو اس قبیلیہ کے عمرو بن ہشام (ابو بہل) نے صاف لفظوں میں کہا کہ" بٹوہاشم ہمارا حریف قبیلیہ ہے۔ہم بنو ہاشم ہے کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لاسکتے " لیعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ابوجہل ہے پوچھیا کہ وہ کس کو پیغمبر بنائے ۔( توبہ اللہ ) ۔ بن مخزوم کا اور ان کے حلیف قبائل کا بھی حق کے پہلے معر کہ جنگ بدر میں بے پناہ نقصان ہوا ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان دو قبائل میں دو سنجیدہ آوی بھی تھے جن کاآگے بھی ذکر آبارے گا۔وہ بنو مخزوم میں جناب خالاً کے والد ولیدین مغیرہ اور بنو عبد شمس میں عتبہ بن ربیعہ تھے لیکن دونوں کی "سنجیدگی" ان کے ذرا مجر بھی کام نہ آئی ۔ ہاں دونوں کے بیٹوں پر جمال نبوت کی جھلک بڑی اور وہ مسلمان ہو گئے۔

بيت المقدس سے تعلق: مسلمانوں کے خلاف کفاریا قریش مکہ کی عداوت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ

مسلمانوں کا مذہب عسمائیوں کی کئی باتوں کے ساتھ ملتا تھااور شروع شروع میں مسلمان بناز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھتے تھے۔ قریش عام طور پر عسیائیوں کو نالپند کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک ابرہہ نے مکہ مگر مہ میں خانہ کھیہ کو ڈھانے کی کوشش بھی کی تھی۔انہی دنوں میں اہل ایران (آتش پرست) اور اہل روم (عبیبائی) کے در میان جنگ بھی جاری تھی ۔ایران کو فتوحات عاصل ہور ہی تھیں اور قریش خوشیاں منار ہے تھے ۔ حب ہی اللہ تعالیٰ نے مکی سورۃ روم میں فرما دیا کہ یہ فتوحات وقتی ہیں بعد میں حالات تبدیل ہوجائیں گے۔اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھے تسلی بھی دینا چاہتا تھا۔ کہ قریش اپنی طاقت کے محمنڈ اور اہل روم کی ایران کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے کچھ تکر بھی کررہے تھے۔ حضور پاک البتہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کو صرف یہ فکر کرنا چاہیے۔ کہ ان کا پنا مقصد حیات کیا ہے۔ جہاد بالنفس: اسلامی فلسف حیات کی بنیاد جہاد بالنفس پر ہے ۔اور حضور پاک اپن تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے ہر فرد کے ذاتی کر دار کو صحح راستے پر استوار کررہے تھے۔اس چیز کو فوجی زبان میں ذاتی تربیت (Individual Training) کہتے ہیں ۔اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ و نیاوی فوجیں ، مسلمانوں (اللہ کی فوج) کی کچھ نہ کچھ نقل ضرور ہیں ۔الیبی تربست کے لئے اسلام کے لحاظ سے اول ضرورت ایمان اور عقیدہ کی ہوتی ہے۔اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے کار بند رہنے کو اپنایا جاتا ہے۔اس سلسلہ میں ہمارے آقا حضوریاک ایسے اعلیٰ کروار کا ذاتی منونہ پیش کرکے اپنے غلاموں کے لئے صراط مستقیم کی نشاندی فرمارہے تھے۔حضور پاک کے عظیم رفقان حق والی باتوں پر ذاتی طور پر سختی سے کار بند ہو رہے تھے۔اور پھر تنبیری ضرورت کو ساتھ شامل کر دیا گیا اور وہ عبادات ہیں ۔اول صلوۃ ( نماز ) اور ذکر و فکر آئے ۔روزہ پہلے نفل کے طور پر تھا اور بعد میں وہ بھی فرض ہو گیا کہ نماز اور روزہ سے روح اور جسم کو ایک کرے اللہ تعالی کے تابع کیا جاتا ہے۔ زکوۃ اور قربانی پااسلامی طرز کج اجتماعی ضرور تیں ہیں۔

اجہتماعی جہاد: چتانی اسلام دین فطرت کے طور پر ذات سے بڑھ کر جماعت کو اولین حیثیت دیتا ہے ۔ اور مسلمانوں کی تعداد اب پچاس ساتھ کے قریب ہو گئ تھی ۔ تو مسلمانوں نے اپنی نماز کو باجماعت پڑھنا شروع کر دیا ۔ لیکن الیبا وہ کفار کی نظروں سے دور کسی وادی یا گھائی میں کرتے تھے ۔ ایسی ہی ایک گھائی میں جب مسلمان عبادت کررہے تھے تو چند کفار بھی وہاں پہنے گئے اور مسلمانوں پر آوازے کسے شروع کر دیتے جس سے جھگڑا ہو گیا ۔ جناب سعد بن ابی وقاص نے ایک مردہ اون کی ہڑی سے ایک کافر کی کچھ زیادہ ہی مرمت کردی کہ اس کاخون بہنا شروع ہو گیا ۔ اور کفار بھاگ گئے ۔ لیکن دشمنی نے اب جوب کی صورت اختیار کرلی ۔ اور اجتماعی جہاد کی ہم اللہ ہو گئی ۔ لیکن مسلمان ابھی کفار بھاگ گئے ۔ لیکن دشمنی نے اب جوب کی صورت اختیار کرلی ۔ اور اجتماعی جہاد کی ہم اللہ ہو گئی ۔ لیکن مسلمان ابھی سیار یہ تھے اور جہاد کا وقت نہ آیا تھا ۔ جہاد کے لئے حیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پہلواس عاجز کی تحقیق میں خاص مقام رکھتا ہے ۔ اور اس سلسلہ میں قاریئن بہت کچھ پڑھیں گے سید زبانی جمع تفریق نہیں اور صرف فتوؤں سے کام نہیں چلتا۔

المسرِ حمز اور جناب عمر آغوش اسلام میں: بہرعال کھاٹی میں ہاتھا پائی کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں جمر حمز اور جناب عمر آغوش اسلام میں: بہرعال کھائی میں ہاتھا پائی کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں جمگر اور ہوت گیا اور ابو جہل نے ایک عام مجلس کے ووران حضور پاک کے خلاف بڑے برے الفاظ استعمال کئے سحضور پاک کے نوجوان چھاسید ناامیر حمزہ، حضور پاک کو پہند تو بہت کرتے تھے۔ لیکن اس وقت تک وہ ایک شہزادہ کی طرح رہت تھے۔ اور اپنے شکار اور پر لطف زندگ کے علاوہ انہیں کوئی دلچی نہ تھی۔وہ اپنے آپ کو مذہب سے بالاتر سمجھتے میں جب ابو جہل کی اس حرکت کا ان کو بہتہ علاقہ و نیا ہی شبہ بھی کردی کہ اب کسی مسلمان کو کچھ کہنے یا ہاتھ الاعلان اسلام کی آغوش میں واخل ہوئے۔ اور ساتھ ہی کفار کو شیبہہ بھی کردی کہ اب کسی مسلمان کو کچھ کہنے یا ہاتھ لگانے سے جہلے وراکچھ سوچ بھی لینا۔اس اعلان کے بعد کسی مسلمان کو ہاتھ لگاناآسان نہ تھا۔

حسن تر عرفی معاملہ بڑا دلی ہے ۔ ان کے تضیال اسلام کے سخت وشمن تھے کہ ان کی والدہ عشمہ ابو جہل کی بہن مختر معاملہ بڑا دلی ہونے کا وہلے فرارہ مور کا جہلے تر ہو جگاہے ۔ دوسری طرف آپ کی بہن بحتاب فاظمہ اور بہنوئی بحتاب سعیہ بن زیر کے اسلام لائے کا وہلے ذکر ہو چکا ہے ۔ لیکن انہوں نے لینے اسلام پر کچے پروہ ضرور رکھا ہوا تھا ۔ جسیبا کہ شجرہ نسب میں وکھایا گیا ہے ۔ جتناب سعیڈ ، حضرت عمر کے خاندان ہے بھی تھے اور بھتیج لگتے تھے ۔ حضرت عمر کے اسلام لائے کے سلسلہ میں کئی کہا نیاں اس عاجزی نظرے گزریں ۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ (نعو ذباللہ) وہ حضور پاک کو قتل کرنے کی بیت سیس کئی کہا نیاں اس عاجزی نظرے گزریں ۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ (نعو ذباللہ) وہ حضور پاک کو قتل کرنے کی بیت کے گرے گئے تو رائے کے مطابق کسی کے گر تا تریش کے رواج کے مطابق کسی کو قتل کر ناا تناآسان یہ تھا۔ ایسی نیت ابو بہل بھی یہ کرسکا۔ اور پہند سال بعد جب سب تیار بھی ہوئے تو تجویزالیں بنائی کو قتل کر ناا تناآسان یہ تھا۔ ایسی نیت ابو بہل بھی یہ کرسکا۔ اور پہند سال بعد جب سب تیار بھی ہوئے تو تجویزالیں بنائی مسلمانوں کی بوصی ہوئی تعداد پر تقویش کا اظہار کیا تو آگے ہے کسی نے کہا کہ اپنے گھری خراد لین مجہاری بہن بھی مسلمانوں کی بوصی ہوئی تعداد پر تقویش کا اظہار کیا تو آگے ہے کسی نے کہا کہ اپنے گھری خراد لیفی مجہاری بہن بھی مسلمان ہو چگی ہے۔ بہن کے گھر کو افسانے یا "اضافے "نظرائے۔ مسلمان ہو چگی ہے۔ بہن کے گھر کو افسانے یا "اضافے "نظرائے۔

حصنور پاک کا شمان: لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کی اصلی وجہ اور تھی ۔ چند دن چہلے حضور پاک نے اپنے رب کے آگے عرض کی "اے رب! اسلام کو عمرو بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے طاقت دے "اگر آپ وونوں کے لئے دعافر ماتے تو دونوں اسلام کی آغوش میں داخل ہوجاتے سیہ قسمت کی بات ہے اور اللہ کی عطاہے ۔ خطاب کے اونٹوں کو چرانے والا عمر آج فاروق اعظم ہے ۔ یو نانی فلسفہ کا عالم اور دانائی کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابوالحکم) ہے ۔ دونوں سرداری کے خواہاں جہل میں ایک قدر مشترک ہے ۔ دونوں سرداری کے خواہاں تھے اور بڑے متکر تھے ۔ ابو جہل کے بارے روایت ہے کہ جنگ بدر میں مارا گیا تو کہنے لگاسر ذرانیجے سے کا ان کہ سربڑا

اور کسی سردار کاسر معلوم ہو۔ایسے متکریر حضور پاک کی نگاہ کا ذرا بھی اثر یہ ہوا۔

حصنور پاک گانگاہ: قارین ابات ساری حضور پاک کی نگاہ کی ہے جو سلسلہ آج بھی جاری وساری ہے۔ لین یہ نگاہ عاجروں پر اثر کرتی ہے ۔ کہ جناب عبدائڈ بن مسعود عزیب چرواہے تھے ۔ ان کے رپوڑ کے پاس سے حضور پاک اور جناب صدیق اکر پر اثر کرتی ہے ۔ کہ جناب عبدائڈ بن مسعود عزیب چرواہے تھے ۔ ان کے رپوڑ کے پاس سے حضور پاک نے پوچھا کہ وی اور سے ۔ اور بکری کے دودھ کی فربائٹ کی ۔ جناب عبدائڈ نے عرض کی " ہے شک " کہ کوئی نوجوان بکری ( پھی ) جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہواس کا دودھ وہ استعمال کر سکتے ہیں ، جناب عبدائڈ نے عرض کی " ہے شک " اور وہ ایک پھی لے آئے ۔ حضور پاک نے کچ پڑھا تو پھی کے تھن بڑے ہوگئے اور ان سے حسب ضرورت وودھ نکال لیا ۔ خو د پیا ، جناب ابو بکر اور جناب عبدائڈ کو بھی دیا ۔ اس کے بعد پھر کچ پڑھا تو پھی کے تھن اصلی حالت میں آگئے ۔ جناب عبدائڈ نے یہ سب کچھ دیکھا تو ان کے ول میں عاجری آگئ اور حضور پاک بحث بعبدائڈ کی دیا تنداری سے مناثر ہو چکے تھے ۔ لیں نگاہ کی اور جناب عبدائڈ اس دن ہے آئے ۔ ہوگئے ۔ کہ ساری عمر حضور پاک کی نوکری کی ۔ اور حضرت عمنان کے زمانے تک زندہ رہے ۔ اور حضور پاک کے وین کے عام کو وہ پھیلا و دینا نصیب ہوا کہ کہ آج آپ اسلام کے ایک عظیم عالم مانے جاتے ہیں ۔ کیا و دیا میں مثال ہے کہ کوئی ان پڑھ پڑوا ہواس طرح کا یاس قسم کے علم کا ہزارواں حصہ علم بھی عاصل کرسے گا ؟ یاور رہے ۔ حضور پاک مجزب کے وین کے عام کا بہزارواں حصہ علم بھی عاصل کرسے گا ؟ یاور دہے ۔ حضور پاک مجزب میں زمان و مکان کے بہلو پر حضور پاک کے عاوی ہونے کا ایک مظاہرہ تھا ۔ معراج شریف کے سلسلے میں اس کی مزید وضاحت ہوگی۔

خلاصہ: اس باب سے بعد آٹھویں باب سے حق و باطل کی ٹکر ہونے کی بنیاد بندھ جائے گی۔ تو دونوں ابواب کا اکٹھا خلاصہ پیش کیاجائے گا

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے (اقبال )

## ساتواں باب مکی زندگی کی جھلکیاں

گذشتہ سے پیوست: پچھلے دوابواب میں حضور پاک کی کمی زندگی کے تقریباً چھیالیس سال کی عمر تک پہنچنے تک کا جائزہ مختصر طور پر پیش ہو چکا ہے۔ اس میں تقریباً چھ سال نبوت کے ہیں اور اس دوران بھی مسلمانوں کی کل تعدادہ پچاس ساتھ سے تجاوز نہ کرسکی ۔ اگلے سات سال یا نبوت کے تقریباً تیرہ سالوں میں مکی زندگی کے دوران مسلمانوں کی تعداد سو دو سو کے قریب ہی رہی بلکہ ان سو دو سو سے بھی کافی صحابہ کرام کو حدیثہ میں بجرت کر کے جانا پڑا۔ حالانکہ کمی زندگی میں مدنی زندگی کی طرح دین اسلام کو تزیج کے طور پراولین حیثیت حاصل نہ تھی ۔ اور جماعت بندی زیادہ تر عقیدہ کی حفاظت یا عبادات کے لئے تھی ۔ مسلمان معاشرتی طور پرقریش کے کسی فیصلہ میں مخل نہ ہور ہے تھے ۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مکی اور مدنی زندگی کا موازنہ واقعات کے بیانات سے خود بخور ہوجائے گا۔ اور ساتھ ساتھ شعرہ ہو تارہے گا۔

قرآن پاک کی سور تیں : لین ایک پہلو کو یہاں پر ہی سجھنا ہوگا کہ قرآن پاک کی کو نسی سور تیں کہ مکر مہ میں نازل ہوئیں اور کو نسی مدینہ منورہ میں ۔سورۃ بقرۃ ،سورۃ آل عمران ،سورۃ نسا، سورۃ مائدہ ،سورۃ انفال ،سورۃ توبہ ،سورۃ احراب ،سورۃ گھڑ ، سورۃ فتح ، اٹھا نسیویں پارہ کی اکثر سورۃ بیل اور پر آخری پارہ کی سورۃ زلزال ، اور سورۃ نمر وفتے میں ایا ۔ کفیرہ مدنی ہیں ۔ حضور پاک کا اسم مبارک "محمد "قرآن پاک میں چار وفعہ انہی سورتوں عمران ،احراب ،محمد اور فتح میں آیا ۔لیکن کسی مکی سورۃ میں اس اسم مبارک کو بیان نہ کیا گیا ۔اور حضور پاک کو اور طرحوں سے مخاطب کیا گیا یا بیان فرمایا ۔اور زیادہ مواد بھی مقابلتا ان سورتوں میں ہے۔مدنی سورتوں کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے سورتوں میں ہے۔مدنی سورتوں کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے

کی سور تئیں: چند کی سور توں خاص کر سور ۃ اقرا، سورۃ ضحی ، سورۃ انعام ، سورۃ تجراور سورۃ الشعرا کے چند آیات مبار کہ کا ذکر ہو چا ہے ۔ ان سور توں میں علم زیادہ ہے۔ یعنی فلسفہ حیات کے پہلو کا بیان زیادہ ہے اور جہاد بالنفس کے لئے یہ سور تیں بنیادی پہلو کی نشاند ہی کرتی ہیں ۔ ان میں غلط یا صحح راستوں ، صدود ، طلال وحرام میں فرق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفصیل ہے ساتھ ہی مثالیں بھی دی گئی ہیں ۔ اشار ہے بھی ہیں ۔ خطاب بھی ہے ، یا دبھی کرایا گیا اور عبرت وغیرہ بھی ہے ۔ گزارش کی تھی کہ کہ مد میں نبوت کی ابتدا ہوئی اور اس عاجز کا یہ خیال ہے کہ نبوت کی تکمیل بھی معراج کے وقت مکہ مکر مد میں ہوگئ ۔ کہ ان آیات اور سور توں کے ذریعہ سے مکہ مکر مد میں حضور پاک کے مقامات عروج کرتے کرتے معراج کو پہنچ گئے ۔

آیات اور سور توں کے ذریعہ سے مکہ مکر مد میں حضور پاک کے مقامات عروج کرتے کرتے معراج کو پہنچ گئے ۔

" و جبر نبیل خاد وہ و البراق ور کبھ و المعراج سفرہ

مینی حضرت جبرئیل جو پڑھانے آئے تھے وہ خادم بن گئے ۔ رفتار بجلی کی طرح تیز ہو گئ کہ زمان و مکان پر حاوی ہو گئے ۔ اور سفر

معراج پر پہنچ گیا ۔ یا معراج ہی سفر کا مقصود تھا۔ ہاں البتہ وین کی تکمیل مدنی زندگی میں سورۃ مائدہ کے الفاظ "اکملت " کے وقت ہوئی ۔ کمی سورتیں مقابلیاً چھوٹی ہیں ۔ ولیے کمہ مگر مہ میں بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئیں جن میں چند آیات کے ذریعہ سے وہ کچھ بیان کرویا گیا کہ لوگ پکاراٹھے کہ یہ بیش کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تبرک کے طور پر سورۃ اخلاص کا ترجمہ پیش کیاجا تا ہے: ۔
" اللہ ایک ہے ۔ اللہ بے پرواہ ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جتا ، نہ اس کو کسی نے جتا اور کوئی اسکا ہمسر نہیں " ۔ اب اس سورۃ کا ایک اور صاحب اس طرح ترجمہ کرتے ہیں "کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک اور انہیں "۔ اور اکیلا ہے۔ نہ کسی کا باپ نے کسی کا بیٹیا اور اس جسیا کوئی اور نہیں "۔

اب ہمارے مفسرین نے قرآن پاک کے الیے الفاظوں کی مزید وضاحت کے سلسلہ میں بہت محتتیں کیں اور پر بھی تجسس ختم نہ ہوا۔ کہ افسوس کرتے گئے کہ مضمون تک نہ ہی تھے یا بیان میں کی رہ گئے۔ قار میں اوپر بیان شدہ مورہ کے محافی میں جائیں ۔ "النہ تحالی ساری مخلوق کا خالق ضرور ہے لیکن ماں و باپ چھوٹی چیزیں ہیں کہ اللہ تحالی کے الیے نام وسئے جاتے کہ خالق ہوتے ہوئے بھی وہ تو بے پرواہ ہے اوراس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ۔ اان چھوٹی مور توں سے مغرب کے کئی وانشور بڑے مائر ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو لمبیایو نیور می کاپروفیسر روم لیڈوا تناما ٹر ہوا کہ اس نے اسلام پر ایک گئاب مائر ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو لمبیایو نیور می کاپروفیسر روم لیڈوا تناما ٹر ہوا کہ اس نے اسلام پر ایک گئاب مائر ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو لمبیایو نیور میں کاپروفیسر روم لیڈوا تناما ٹر ہوا کہ اس نے اسلام پر ایک گئاب میں مور توں کا انداز بیان الیما پیارا ہے کہ اس بیان کا سیرحا قلب سے تعلق پیدا ہوجاتا ہے " ۔ ایک اور مغربی وانشور پروفیسر جیز جو فکسیات کا ماہر ماناجا تھا اس کے ساتھ ہمارے علامہ عنائیت اللہ مشربی کر رہے تھے کہ بھی میں قرآن پاک کی گئی مورہ قاطر کی قدرانے کا ذکر آگیا جس میں بہاڈوں میں مختلف رنگ ، انسانوں اورجانو روں میں مختلف رنگ اور اللہ تعالی کا اہل علم وغیرہ کو ٹرانے کا ذکر کہ ہم بہ بیا توں ہوئی ۔ قاہر ہم کی مورتوں سے مناثر تھا ۔ ایک مسلمانوں کی مدنی تو اور کہاں ہوں گی ۔ ایس میں ایس کے مطالعہ کے بعد کھی جھی آئی ۔ اور اور کہاں ہوں گی ۔ اس سلسلیوں کی مدن توں سے مناثر تھا ۔ ایک مصور توں کے برطاف اس نے بہت کچ لکھا۔ افسوس کہ ہمارے لوگ اس کی سازش کو نہ جھے سے ۔ اس سلسلیوں کی مدن تی مورتوں سے مناثر تھا ۔ ایس سلسلیوں کی مدن تی میں مدنوں کی برطاف اس نے بہت کچ لکھا۔ افسوس کہ ہمارے لوگ اس کی سازش کو نہ جھے سے ۔ اس سلسلسی ہم سے می سرتوں کے برطاف اس نے معمور انتقاد میں میں میں میں میں میں توں توں کی برخوں میں کے معمور انتقاد سے اس سلسلسی کی سازش کو نہ بھی کی سورتوں کے مناز تھا ۔ اس سلسلسی ہمارے اور کی سے میں میں توں کو تو میں کے سیدھ کے اس سلسلسی ہمارے اور کی سازش کو نہ بھی کی سورتوں کے مناز تھا ۔ اس سلسلسی ہمارے کو سیار کیا کہ کی میں کی سازش کو نہ بھی کی سازش کو نہ بھی کی سورتوں کے میں کی سازش کی کی کی کی کورونس کی کورونسور ک

ہمارے لئے سبق : پچھے ابواب میں ذکر ہو جکا ہے کہ مکہ مکر مہ میں قریش کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا مذہب عسیائیوں سے ملا جلتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آجکل بھی اہل مغرب کہتے ہیں کہ مکی دور کااسلام عسیائیت کے بہت قریب ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مکی سور توں کی تعریف کرتے ہیں۔ انہیں تو مسلمانوں کی مجاہدانہ زندگی ناپندہ ہے جو مدنی دور میں شروع ہوئی ۔اس سلسلہ میں ان کی سازش اتنی سخت ہے کہ ہمارے کئی علماء اب صرف "تبلیغ" پر گزارہ کر رہے ہیں کہ اہل مغرب نے نہ صرف جہاد کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے بلکہ ایک منظم طریقے ہے ہمیں باور کرارہ ہیں کہ یہ زمانہ مدنی زندگی کی قسم کی زندگی کی اجازت نہیں کرانے کی کوشش کی ہے بلکہ ایک منظم طریقے ہے ہمیں باور کرارہ ہیں کہ یہ زمانہ مدنی زندگی کی قسم کی زندگی کی اجازت نہیں ویتا ۔ علامہ اقبال اس سازش کو سمجھتے تھے اور اپنی نظموں میں یہ باور کرایا کہ خو داہل یورپ تو ہتھیاروں کے ڈھیر لگارہے ہیں اور

ہمیں ترک جہاد کی تعلیم دیتے ہیں۔اس عاجز کی تحقیق میں اس لئے یہ پہلوا تم طور پر موجود ہے کہ ہمیں غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا اور ہمارے لئے وہ انچی بات کریں تو یا درہے کہ یہ انچی بات ادھوری ہو گی اور ان غیروں کے سامنے کوئی مقصد ہو گا کہ ہم اسلام کی روح سے دور رہیں ۔

التد تحالی کی صفات: تو کی سورتوں کے گہرے مطالعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے کچے نہ کچے گئنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسم یا کچے لوگوں کے حساب سے لاتعداداسم ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کی آیات سے ہی تکالے ہیں ۔ اصل میں ہماری و نیاوی زبان میں وہ الفاظ بھی موجود نہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے کچے بیان کیا جائے کہ ہم شعور ہی نہیں رکھتے کہ ایسی بات کو سجے سکیں ۔ آگے روح کا ذکر آئے گا تو اس سلسلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پرواضح کردیا کہ اس کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔ لیکن متاشہ یہ تھا کہ لوگوں نے تو بتوں کو خدا بناویا تھا ۔ جن کو اپنے ہم پرواضح کردیا کہ اس کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔ لیکن متاشہ یہ خوش قسمت لوگوں کی قسمت کھل گئی اور انہوں نے ہم تعوں سے بناتے اور پھر انہی کے آگے سجدے کر کے دعائیں مانگتے سجنانچہ خوش قسمت لوگوں کی قسمت کھل گئی اور انہوں نے اللہ کے حبیب کی صدا پر انہیک کہا ۔ اور پھر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔ یعنی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم اللہ کے حبیب کی صدا پر انہیک کہا ۔ اور پھر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔ یعنی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم اللہ کے حبیب کی صدا پر انہی ہے ۔ نہ کہ بخاوت جس کو آبحکل ہم نے اپنا یا ہوا ہے ۔ یا ما در پر رآزادی ۔

عاشقوں کی اوا: پہتانچہ جو صاحبان حضور پاک پر جلد ایمان لائے۔ان کے حشق کی یہ حالت تھی کہ وہ دن بدن ترقی پر تھا۔
اور وہ سب کچے حضور پاک کے نام پرے قربان کر ناچاہتے تھے سجند کا ذکر ضروری ہے۔اول بلال حبثی آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ لیمن حضور پاک محمد مصطفی کے جمال کی جھلک ہے ان کی غلامی اختیار کر لی ان کے دنیاوی مالک امیہ نے ہم قسم کی ایدا وی کہ وہ اسلام ہے منحرف بہوں ۔لیمن ہے چارہ امیہ عاشقوں کے مقامات ہے بے خبر تھا۔ایک اور عاشق صدیق اگر آ گے اینا وی کہ وہ اسلام ہے منحرف بہوں ۔لیمن ہے چارہ امیہ عاشقوں کے مقامات ہے بہ خبر تھا۔ایک اور عاشق صدیق اگر آ گے بڑھے اور قربایا "اے امیہ! منہ ما تھی دولت لے لو اور بلال کو میرے حوالے کر وہ "اور امیہ ہے جتاب بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اور جگہوں پر عاشقوں میں رقابت ہوتی ہے سہباں عاشقوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈویا جاتا ہے۔ اور آج بھی بلال مو ذون کے نام پر نام رکھنالہ نے تعلق کو اجا گر کرنے کی ایک کو شش ہوتی ہے ۔حضرت عمار کے والد بحتاب ہے۔ اور آج بھی بلال مو ذون کے نام پر نام رکھنالہ نے تعلق کو اجا گر کرنے کی ایک کو شش ہوتی ہے ۔حضرت عمار کی والد بحتاب کے نور کا اکٹھا اثر ہوا۔اور اسلام لے آئے۔ایو جہل نے وہ ایز ائیں دیں کہ جتاب سمجیٹ کو تو شہید ہی کر دیا۔اور بحتاب یا سر بھی بی خور کر دیا۔اور بحتاب یا سر بھی ایز کو رک تنام کی میال نے مور کر دیا۔ لیمن باقی بدن ایڈا کی دوئی کی نے آئی۔انبی صالات سے بحتاب صبیب کہ دوئی کی نے آئی۔انبی صالات سے بحتاب صبیب بہدوائی میں دوئی گر دے۔اور ای طرح کی تکالیف بحتاب عامر بن فہیرہ کو دی گئیں ہے حتاب صدیتی اکٹر نے بحتاب عامر ، اور بحد کئیروں روئی گزرے۔اور ای طرح کی تکالیف بحتاب عامر بن فہیرہ کو دی گئیں ہے حتاب صدیتی اکٹر نے بحتاب عامر ، اور بحد کئیروں بحتاب سبنڈ ، بحتاب سند لیسی بحتاب سند لیسی بحد کئیروں بحتاب سبنڈ ، بحتاب سند پھر ، بحتاب سند پیش بحد کئیروں بحتاب سبنڈ ، بحتاب سند پیش بحد کو دخو ید لیا۔اور کی آواد کر دیا جان بحد کئیروں بحتاب سبنڈ ، بحتاب سند پھر ، بحتاب سند پھر ، بحتاب سند پھر ، بحداب سند پھر ، بحداب ساتھ ، بحتاب سند پھر ، بحداب سندیق اکٹر نے بحتاب سندیق ، بحداب بح

اشخے زیاوہ تھے کہ جناب عثمانؓ بن عفان اور جناب زبیر بن عوام کو ان کے اپنے چچا باندھ کر مارتے تھے اور ان کو یہ مار سہنا پڑتی تھی۔

حدیثہ کی طرف بھرت: ان حالات کی وجہ سے اور حضور پاک کی اجازت سے حصرت عثمان ، ان کی زوجہ محترمہ اور دخترِ۔
رسول محضرت رقیۃ ، بحتاب ابو خذییۃ بن عتبہ اور ان کی زوجہ حضرت سہلہ بن سہیل ، حضرت ابو سلمہ مخزومی اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ ، حضرت زیتر بن عوام ، حضرت مصعب بن عمیر ، حضرت عبدالر حمن بن عوف ، حضرت عثمان بن مظعون ، حضرت عامر بن ربیعہ ، اور حضرت ابو سبرہ بن ابی رحم کو حسبہ میں ہجرت کر نا پڑی ۔ ان سب ہستیوں میں سے اکثر کے نام شجرہ نسب "الف" میں موجو دہیں ۔ اور چھلے باب میں ان کے اسلام لانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور یہ واقعہ نبوت کے پانچویں سال کا ہے ۔

ولميدين مغيره: قريش نے حضور پاک کے رفقا کو اس طرح بجرت پر مجبور کرنے کے بعد وليد بن مغيره کی سرداری ميں حضور پاک کے خلاف ايک متحده محاذ تشکيل ديا ۔ ج کاموسم آنے والا تھا۔ اور قریش کو معلوم تھا کہ حضور پاک ج پر آنے والے عرب قبائل کو اسلام کی تبليغ کریں گے۔ تو يہ متحدہ محاذ قريش ميں وحدت فکر اور وحدت عمل پيدا کرنے کے لئے بنا يا گيا۔ کہ سب قريش کی سوچ ايک جيسی ہو ۔ اور عمل ايک جيسا ہو کہ مکہ مگر مد ميں آنے والے قبائل کے سامنے سب لوگ حضور پاک کے بارے ايک قبائل کے سامنے سب لوگ حضور پاک کے بارے ايک قسم کے خيال کا اظہار کریں ۔ کہ ان لوگوں پر حضور پاک کا کوئی اثر نہ پڑے اور اگر بڑے تو اس کو زائل کسے کيا جائے ۔ اس لئے ايک محلس مشاورت طلب کی گئی کہ حضور پاک کے بارے ايک رائے قائم کریں ۔ وليد جو جناب خالد کا باپ جائے دگا" کہ تم اپنی رائے دو کہ یہ شخص ( بعنی حضور پاک ) کيا ہے ۔ پر میں اپنی رائے دوں گا":۔

قراش: "يكابن ب"-

ولید: "بخداالیی بات نہیں ہے۔اس ( بعنی حضور پاک ) میں نہ کاہنوں والی جھجک ہے اور نہ کاہنوں کی طرح بھول جھلیوں والی باتیں کر تاہے جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں "۔

قریش: "تو پریه (بعنی حضور پاک) شاع ہوسکتا ہے"۔

ولید: "الیبی بھی کوئی بات نہیں ۔ہم شاعری کی اونچ نیج جانتے ہیں ۔یہ صاحب شاعری کی طرف بھی مائل نہیں "۔ قریش: "تو پچریہ جادوگریا شعبدہ بازہے"۔

ولید: "ایسا بھی نہیں ہے۔ہم نے شعبدہ بازاورجادوگر دیکھے ہیں ۔وہ کئ گانٹھیں اور کنجیاں اٹھائے بھررہے ہوتے ہیں "-قریش: "تو بھریہ صاحب کیاہیں "؟-

ولید: ہاں! جادویا سحر والی بات کامعاملہ کچھ زیادہ نزدیک ہے۔ کہ یہ شخص الیسا پیغام لایا ہے کہ باپ کو بیٹے سے ، بھائی کو بھائی سے اور میاں کو بیوی سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کی کلام میں لبھاؤ ہے۔ لیعنی کشش ہے اور وہ تھجور کے در خت سے تناکی طرح قائم وائم ہے۔ اور اس کی ٹبنیوں پر پھل ہو تا ہے "۔

اس کے بعد ولید نے قریش کو مشورہ ویا "کہ تم سب اپنی باتوں میں لہجاؤ پیدا کرواور طرز بیان سے لوگوں کو یہ باور کرائے کی کوشش کرو" کہ اس شخص ( بیٹی حضور پاک ) سے بچو کہ خاندانوں کے خاندانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے "شبصرہ: اب ولید کی بات میں کچھ حقیقت بھی تھی۔وہ بے چارہ غیر مرئی طاقت والی بات تک نہ "پنچ سکا اور بے شک اللہ تعالیٰ کی عظیم غیر مرئی طاقت ہے اور حضور پاک پروہی اثر تھا۔لین ولید یہ ضرور بھانپ گیا کہ کلام کھجور کے درخت کی طرح قائم و وائم ہے ۔اور شہنیوں پر پھل پھول بھی ہیں۔اور جس کا دل آپ کے جمال کے نور سے منور ہو گیا اس کو ماں و باپ ، بہن و بھائی بھول کے اور وہ آپ کا ہو گیا۔ولید کی بدقسمتی کہ حقیقت کو سجھ جانے کے بعد وہ اس کو غلط معنی پہنا رہا تھا۔شاید حسد یا تنگر کی وجہ سے الیہ ابھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ مدثر میں یہ ارشاد فرما یا:۔۔

" چھوڑ بھے کو اور اس شخص کو کہ پیدا کیا ہے میں نے اکیلا ۔ اور کیا واسطے اس کے مال پھیلا ہوا، اور بینے حاضر ہونے والے ۔ اور پھیا یا میں نے واسطے اس کے پھوٹا ۔ پھر طمع رکھتا ہے کہ زیادہ دوں میں ۔ ہرگز نہیں! تحقیق وہ ہے پیواسطے نعمتوں ہماری کے عناد کرنے والا ۔ شتاب چڑھاؤں گا اسکو صعو دپر ۔ تحقیق اس نے فکر کی اور اندازہ کیا ۔ پس مارا جائیو! کیونکر اندازہ کیا ۔ پھر مارا جائیو ۔ کیونکر اندازہ کیا ۔ پھر دیکھ لیا بھر حیوری چڑھائی اور منہ تھتھایا ۔ پھر پٹھے بھری اور تکر کیا ۔ اس نے کہا، نہیں! یہ مگر جادویا سحر ۔ نقل کیا جاتا ہے ۔ نہیں ۔ مگر بات آدمی کی ۔ شتاب داخل کروں گاس کو دوز نے میں ۔ اور کیا جائے تو کیا ہے دوز نے ؟"

اب یہ آیات مبارکہ واقعاتی ہیں کہ جو کھے ہوااس کا بیان ہے اوراللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں فیصلہ بھی سنا دیا ۔ اوراس سورۃ میں آگے دوزخ کا پورا بیان ہے ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں ولید کی سوچ ، طمع و لا کے اور تکبر کی تصویر کھینچ وی کہ بے چارے کو قناعت بھی نہ تھی ۔ مال ودولت ، اولاد، قریش میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے بعد ۔ یا مزید کا ایسالا کی پڑا کہ اس کی فکر غلط رنگ اختیار کر گئی ۔ بیس ڈرنے والی بات ہے اور عاجزی کی ضرورت ہے کہ ولید جسیما بہادر ، مد براور اور وانائی کا کچھ صعمہ رکھنے والا ، صراط مستقیم کو نہ بھانپ سکااور اس کا ول حضور پاک کے جمال کے نور سے منور نہ ہو سکا۔ تعیمرے باب کا اختیام ، تعلی اور گو بروالے گریلاکی کہائی سے کیا تھا۔ یا در ہے کہ باطل اور شرکی باتیں گو برکی طرح ہیں ۔ جب تک گناہوں کی اس گھودی سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جاتا ، تو اسلام کے معطر باغ سے خوشبونہ آسکے گی۔

جناب ابوطالب کارو عمل: تریش کے اس فکری محاذاور ولید کی رہمنائی میں بڑی شرارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس پر لعنت بھیج دی۔ جناب ابوطالب بھی ولید کی شرارت کو سجھ گئے۔ کہ ولید کے "فلسفہ" ہے متاثر ہوکر کوئی سر پھرایا کوئی شیطان قسم کا آدمی حضور پاک کوئی قبیلہ قریش کی ان باتوں میں آکر حضور پاک پر حملہ بھی کرسکتا ہے۔ چناب ابوطالب نے تقریباً سوشعروں کی ایک نظم کہہ دی ،جو بنوہاشم کے بچ کی خضور پاک پر حملہ بھی کرسکتا ہے۔ چنانچہ جناب ابوطالب نے تقریباً سوشعروں کی ایک نظم کہہ دی ،جو بنوہاشم کے بچ کی زبان پر آگئ ۔ جس سے سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور پاک اکیلے نہیں۔ اور بنوہاشم ، حضور پاک پر قربان ہوجائیں گے۔ یہ ساری نظم ادب میں بھی ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بڑے اتھے نتائج حاصل ہوئے۔ لیکن موجودہ ذمانے کی ہماری

یا پخوں کو اٹھا کر دیکھ لیں ۔ نظم کے شعر تو دور کی بات ہے ۔اس روعمل کا ذکر بھی کسی تاریخ میں نہیں ملیا ۔ چنا ن شعروں کا اختصار پیش ہے کہ قار ئین جناب ابو طالبؓ کے "روعمل " کے فلسفہ کے روح تک پہنچ جائیں: ۔

" افسوس کہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت ختم ہور ہی ہے۔اور وہ خون کے رشنے بھولتے جاتے ہیں۔ہمارے دشمنوں کی باتوں میں آکر ہمارے اوپر تیوری چڑھا رہے ہیں اور انگلیاں کاٹ رہے ہیں تو پھر کھیے بھی کوئی پرواہ نہیں ۔ چمکتی تلوار میرے ہاتھوں میں ہے اور میرے خاندان کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں ساور ہم بھی اپنی جانوں کی قسم اٹھا چکے ہیں۔"

آگے نظم میں جناب ابوطات بہتام مشرک چیزوں یا مشہور چیزوں کی قسم ادبی انداز میں اٹھاتے ہیں۔ مثلاً خانہ کعبہ کی قسم
یا مجراسود کی قسم (اور سابھ ہی ان کے صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں) اس کے بعد ونیا جہاں کی سچائی اور عظمت والی تقریباً چالیس
چیزوں کا نام لے کر کہتے ہیں " آگاہ رہو کہ کہ تم لوگ محمد کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہاں البتہ الیسا ہماری لاشوں پر ہوسکے گا۔
وغیرہ اور ہم عور تیں اور بیچ بھی قربان کرویں گے "اس کے بعد بنوباشم کو چوڑ کر بنوعبد مناف کے باقی خاندان والوں اور ان
کے سرواروں سے مخاطب ہوتے ہیں: ۔" اے ابو سفیان تونے بھی ہم سے منہ پھیرا۔ اور اے عتبہ بن ربیعہ تم پر افسوس ہے کہ
تم ہمارے وشمنوں کی باتیں سنتے ہو" اس کے بعد قصیٰ کی ساری اولا داور صلیف قبائل کو شرم دلاتے ہیں: ۔" کہ آج بنو محزوم اور
بنو سہم ہماری مخالفت پر تل گئے ہیں تو تم لوگوں کو خاندانی پاس بھی نہ رہا۔ لین فکر مت کروہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے
الفاظ کو عملی جامہ پہنائیں گے "

اس عاجز نے نظم کا نچوڑ ابن اسحاق کی ٹاری سے جتاب ابوطال ہے۔ لیکن جو لطف اس نظم کو عربی زبان میں پڑھنے ہے آتا ہے یاجو رقت اس نظم کے الفاظ طاری کرتے ہیں۔ ان سے جتاب ابوطال بڑی شان کو اور وسعت مل جاتی ہے۔ یہ نظم بنوباشم کے بچہ بچہ کی زبان پر تھی ۔ "ہم قربان ہو جائیں گے ۔ ہم محمد کا بال بیکا نہ ہونے دیں گے "اور پھر اس نظم کے ایسے ہی اثرات ہوئے ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجرکی چند آیات مبار کہ سے غلط عمل والوں کو تنبیہ کردی اور حضور پاک کو تسلی دی الفاظ سے ہیں: ۔ "پی قسم ہے رب تیرے کی! (سجان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لینے نام کی قسم لیتا ہے) البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے ۔ اس چیزے کہ تھے عمل کرتے ۔ پس آشکاراکر اس چیز کو کہ حکم کیاجاتا ہے تو ۔ اور منہ پھیر لے مشرکوں سے ۔ گھی تھ تھی ہم نے کفایت کیا ہے، جھی کو ٹھٹھا کرنے والوں سے وہ جو مقرر کرتے ہیں، ساتھ اللہ کے معبود اور پس البتہ جانیں گے ۔ اور ہاں! شخصیق ہم نے کفایت ہیں ہم یہ کہ تنگ ہوجاتا ہے سینہ تیرا ۔ ساتھ اس چیز کے کہ ہمتے ہیں ۔ پس پاکی بیان کر ساتھ تعریف رب اپنے ہیاں! "محقیق جان کے اور ہو شجدہ کرنے والوں سے اور عبادت کر پروردگار اپنے کی یہاں تک کہ آوے تم کوموت "۔ کاور ہو شجدہ کرنے والوں سے اور عبادت کر پروردگار اپنے کی یہاں تک کہ آوے تم کوموت "۔

ذکوان این قسیں: قریش کے متحدہ محاذی فکر زیادہ کامیاب نہ ہوئی۔ کہ قران پاک کی آیات اور جناب ابو طالبؓ کی رجزیہ۔ نظم نے کسی قبیلہ کو حضور پاک کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ دی بلکہ مدینہ منورہ (یثرب) کے جناب ذکوانؓ ابن قیس نے کہ مکر مہ میں آگر یہ نظم کہہ دی۔ "اے قریش آپس میں مت لڑو۔ لڑائی تباہی لاتی ہے۔ ہم اوس اور خزرج کے قبیلے اس امید میں بیٹے ہیں ، کہ وین صنیف ، قریش سے کوئی شروع کرے گا۔اور تم اللہ والے ہو جاؤگے " ۔ بیٹی انصار مدینیہ نے اپنی " استظار " کا اعلان اظہار کر دیا " بلکہ انہی ہی دنوں میں بنوامیہ کے ایک حلیف قبیلہ سے بتناب حکیم بن امیہ بن حارث نے مسلمان ہوئے کا اعلان کر دیا ۔ اور ایک خوبصورت نظم کے ذریعہ سے باور کرایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو گیا ہے۔

عتب بن رہیجے کی کوشش معمولی آدمی نہ تھے۔ ان کے اثرات تھے اور قریش حیران تھے کہ ان کی ملی جلی کوشش بھی کچھ حاصل نہ کر رہی تھی تو انہوں نے ایک اور تجویز سوچی کہ عتبہ بن ربیعہ جس کی سنجیدگی کا ذکر ہو چکا ہے اس کے ذریعہ سے حضور پاک کو دین اسلام کی سبلیغ سے رو کس سجتانچہ عتبہ نے ایک دن موقعہ انکالا کہ حضور پاک جب خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے تو عتبہ بھی آہستہ سے حضور پاک کے پاس جاکر بیٹھ گیااور کہنے لگا۔" اے میرے بھائی کے بیٹے! آپ ہم میں عبادت کر رہے تھی ساور شرافت خاندانی میں بہت بلند ہیں ۔اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے خاندان اور قوم میں تفرقہ بڑ چکا ہے۔ اور آپ ہماری روایات کو ختم کر رہے ہیں ہمارے فداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے آباؤاجداد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گراہ تھے۔ اب میرے یاس ایک مشورہ ہے بہتر ہے آپ سن لیں "

حضور پاک نے فرمایا ۔ ہاں! بات کیجے عتبہ کہنے لگا۔ "اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم اپنی تمام دولت اکٹمی کرے آپ کے پاس لاتے ہیں۔ اگر عوصت پاس لاتے ہیں۔ اگر عوصت چاہتے ہو تو آپ کو اپنا مردار تسلیم کرتے ہیں اور کوئی کام آپ کے مشورہ بغیر مذکریں گے۔اگر حکومت چاہتے ہو تو آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر خوبصورت بیوی چاہتے ہو تو نام لیں۔ ہم اس کو آپ کے نکاح میں ویں گے۔ اور یہ غیر مرتی روح یا جن جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ پر اثر کرتا ہے ہم اس کا بھی علاج کرانے کو تیار ہیں۔ اور اس کے لئے ماہر طیب یا حکیم کو بلالائیں گے "۔

حضور پاک نے فرمایا۔" اب میری بات بھی سنیں "" بہم التدالر جمن الرحیم اثاری ہوئی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف سے کتاب ہے کہ جدا کی گئیں ہیں اس کی آیات ( یعنی ایک کتاب ہے جس کی آیات صاف صاف بیان کی گئیں ہیں) قرآن پاک عربی سیں ہے واسطے اس قوم کے کہ جائے ہیں خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی کتاب ۔) حضور پاک اس طرح پوری سورة جم سجدہ کے چار رکوع پڑھ گئے اور جب پانچویں رکوع کی ان آیات پر پہنچ " تسبیح کرتے ہیں واسطے اللہ تعالے کے رات اور دن اور نہیں تھے ۔ تو حضور پاک سجدے میں جلے گئے۔ (قارئین کو معلوم ہوگا کہ آج بھی ہم جب قرآن پاک کی ان آیات پر پہنچ ہیں تو شہیں شکتے ۔ تو حضور پاک سجدے میں جلے گئے۔ (قارئین کو معلوم ہوگا کہ آج بھی ہم جب قرآن پاک کی ان آیات پر پہنچ ہیں تو سخدے میں جلے جاتے ہیں) ہمرحال سجدہ سے سراٹھا کہ حضور پاک نے فرمایا۔" اے اباولید (عشبہ کی کنیت) تم نے جو کچھ سنتا تھا، سن لیا ۔ آگے تہاری قسمت " یعنی حضور پاک نے عشبہ کے نتام سوالوں کے جوابات ۔ سورہ رحم سجدہ کی بیر آیات پڑھ کر وے دئے۔

عتبہ قریش کے پاس والیں حلا گیااور کہا" کہ جو کچھ اس نے سنا ہے ۔الیسااس نے کبھی نہیں سنا۔ نہ یہ شاعری ہے۔ نہ کبت یہ شلوک ۔اور میری بات سنواس شخص (لیعنی حضور پاک) کو باقی عربوں پر چھوڑ دو۔اگر وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو حمہارا مقصد عل ہوجا تا ہے اور اگریہ ان پر حاوی ہو جا تا ہے تو متہارا فائدہ ہے۔ کہ اس کی طاقت متہاری طاقت ہے۔ اس کی حکومت سے متہیں فائدہ ہو گا۔ کہ یہ متہار آآدمی ہے " قرلیش نے آگے ہے کہا۔"اے عتبہ! تم پر بھی اس ( لیعنی حضور پاک ) کی زبان کے جاوو کا اثر ہو گیا۔"

سے باہر ہے کہ قران پاک کی آیات کو معنی میں بند نہیں کیا باسکا ۔گزارش کی گئی تھی کہ مکی سورتوں میں زیادہ تر فلسفہ حیات یا نظریہ کے بہران ہوں کی آیات کو معنی میں بند نہیں کیا جاسکا ۔گزارش کی گئی تھی کہ مکی سورتوں میں زیادہ تر فلسفہ حیات یا نظریہ کے بہلوؤں کو اجا کر کیا گیا ہے ۔پہنا نچہ ان آیات میں بھی مختصر طور پراللہ تعالیٰ نے قربایا کہ کفار بدقسمت ہیں کہ ان کو ولوں پر اور کانوں پر پردے پوئے ہیں ۔اور ان کو بنا دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور اللہ واحد میرا معبوو ہے ۔آگ پہلو ہم بہلے باب میں بیان کر آئے ہیں ۔اور ور اصل پہلے باب میں جو کچے بیان کیا گیا ہے تو اس مورۃ ہے خاص کر استفادہ کیا گیا تھا اور قارشین نے جہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کا اختصار پڑھ لیا تو اس کتاب میں ہم ساتھ ساتھ چلیں گے ۔ دوسری بات عشبہ کے اور قارشین نے جہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کا اختصار پڑھ لیا تو اس کتاب میں ہم ساتھ ساتھ چلیں گے ۔ دوسری بات عشبہ کے بارے ہے کہ آگے وہویں باب میں ذکر آئے گا کہ اس نے جتگ بدر کے وقت بھی قریش کو بھی مشورہ دیا ،جواب دیا ۔لیکن اس کی بارے ہے کہ آگے وہویں باب میں ذکر آئے گا کہ اس نے جتگ بدر کے وقت بھی قریش کو بھی مشورہ دیا ،جواب دیا ۔لیکن اس کی بات نہ کہ عشبہ کی طرح موقع شائ کا فائدہ اٹھا کہ اگر اسلام نہ بھی قبول کر تا ۔ تو قریش ہے ایک ہوجاتا ۔لیکن خاہل حق بن کر ۔ بات اس کی پوری ہو تی فائدہ بھی کہ میں دیاوی فائدہ بھی اٹھا یا۔ لیکن فائدہ اٹھا کر سیہ بہلو تجھنے سے تعلق رکھا ہے کہ اصل بات حق کی پیروی ہے ۔نہ کہ یہ سوچ کر کہ شخص بہت پہلے سے خور چکا تھا اور یہ ذکر ہو چکا تھا اور یہ دی نام پر کئیت تھی وہ بھی بدر میں مارا گیا ۔

کھارکی مشاورت عتب کے ناکام ہونے کے بعد کفار کے چند سردارا کھے ہوئے۔ ابن اسحق میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مختفر طور پر کفار کے سرداروں کے نام یہ ہیں عتب اس کا بھائی شیبہ ، ابو سفیان بن حرب ، ابو النفز بن حارث ، ابوالبختری بن ہشام ، الاسود بن المطلب ، زمعہ بن الاسود ، الولید بن المخرہ ، ابو جہل بن ہشام ، عبداللہ بن ابو امیہ ، العاص بن وائل ، نبیہ اور میڈبہ لپران الحجاج اور امیہ بن خلف شا ید ایک آدھ اور بھی تھا۔ ان سب نے مل کر حضور پاک کو دعوت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آکر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر حکوت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آکر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر حکوت میں دولت ، حکومت عورت ہر چیز کی پلیشکش کی ۔ تو حضور پاک آئے وہان کو جواب دیاجو وہ دے چی تھے ، کہ وہ تو لیشیراور نئیر ہیں ۔ جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں ۔ تو اس دفعہ کفار نے یہ اضافہ کیا کہ اگر حضور پاک آن کی پلیشکش نہیں قبول کرتے تو نئیر ہیں ۔ جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں ۔ تو اس دفعہ کفار نے یہ اضافہ کیا کہ اگر حضور پاک آن کی پلیشکش نہیں ہیں ۔ اور ساتھ قریش کے لیے یہ کریں کہ ہماری زمین میں دریا ہو جائیں اور وہ اتنی بی زر خیز ہو جائے جتنی عراق اور شام کی زمینیں ہیں ۔ اور ساتھ بی ہمار اجدا مید قصیٰ بن کلاب ہمارے لئے پھر زندہ ہو کرآئے تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آپ یہ کچھ

كرسكس تو ہم آپ پر تقین كرلس گے۔

حضوریاک نے فرمایا۔" میں تو صرف الله تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں ۔ نہ کہ حمہاری خواہشات یا مقاصد پورا کرنے کے لیے "۔ كفارن كما" تو كيرايين لية كي كرلو - الك فرشته منكواكراين باتين تصديق كرواؤ - اوراپ ليغ ليخ فران اور باغ المفح كرلو -" حضور پاک نے فرمایا۔" میرا پہلاجواب میرے لئے بھی ہے "۔ (کہ میں پیغمر بوں ند کہ خواہشات کا بھوکا)

کفارنے کہا۔" پھرہمارے اوپرآسمان کا ٹکراگرا دو۔

قران پاک کی سورۃ نبی اسرائیل کے دسویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان خواہشات کو اس طرح بیان کیا ہے۔ " ہر گزینہ مانیں گے ہم واسطے تیرے مہاں تک کے پھاڑ دیوے تو واسطے ہمارے زمین سے چشمہ یا ہووے واسطے تیرے باغ مجوروں کا اور انگوروں کا ۔پس پھاڑلاوے تو نہریں درمیان اس کے پھاڑلانے کر ۔ یا ڈال دے تو آسمان کو جنبیہا کہا کر تا ہے تو اوپر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے یا لے آدے تو اللہ کو اور فرشتوں کو مقابل میا ہووے واسطے ترے ایک گھر سونے کا مسسسسدو غیرہ ۔ " ( بیغی مادیت کی غلامی آج کی طرح اس زمانے میں بھی زوروں پر تھی)۔

بہرحال حضور پاک نے قران پاک سے جواب دیا" کہہ دو کہ پاک ہے پرور دگار میرا، نہیں ہوں میں مگر ایک پیٹمبر۔" كفارف كما "كياآب ك الله تعالى كومعلوم يه تهاكه بم آب سے اليے سوال يو چيس م اس في آب كو سيار كيوں يد كيا ؟" تتبصرہ اب حضور پاک ان لوگوں کی کیسے تسلی کرتے ۔اور اگر حضور پاک اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کفار کی خواہشات پوری بھی کر دیتے ۔تو کیا وہ چپ ہو جاتے ۔ ہر گز نہیں!ان کی خواہشات اور بڑھ جاتئیں ۔ دنیاوی امتحان کے اس پہلو کو یا در تھیں کہ ہماری ایسی خواہشات نے ہمیں آج دنیامیں ڈلیل کر دیا ہے۔

برحال حضور پاک کفار کی خواہشات سن کربہت مایوس ہوئے۔اور وہاں سے چل پڑے جسیما ذکر ہو دیا ہے ، ان لو گوں میں حضور پاک کا چھپھی ژاد عبداللہ بن ابو امیہ بھی تھاجو ام المومنین جناب ام سلمہ کا والد کی طرف سے بھائی تھا۔وہ اٹھ کر حضور ً۔ پاک کے ساتھ چل دیااوراس نے اور باتیں کرمے حضور پاک کو بہت مایوس کیااور کفار کی مجلس مشاورت بھی جاری رہی ۔ ا بو جہل کی مجویر اب ابوجہل اہل مجلس کو کہنے لگا کہ تم سب لوگ وعدہ کرو کہ تم میں سے کوئی آدمی میری مخالفت نہ كرے اور سب مرا وفاع كريں - تو مرے پاس جويز ہے اور وہ يہ ہے كہ مج سويرے جب مسلمانوں كے پيغمر (حضرت محمد) خانہ کعبہ میں آئیں گے اور عبادت کے بعد سجدہ میں جائیں گے تو وہ ایک بڑے پتھر کو ان کے اوپر پھینک کران کا کام تمام کر دے گا - سب نے ابوجہل کی مدد کاوعدہ کیا اور سب صح سویرے آئے اور چھپ کر ایک جگہ بیٹھ گئے ۔ ابوجہل آیا ضرور ۔ پھر اٹھانے کی جسارت بھی کی ۔ لیکن راستے سے والیں مڑآیا۔اور اپنے ساتھیوں کو بٹایا کہ جب ابوجہل اس طرح بڑھا تو ایک مست او نٹ ابوجهل کو اناڑنے لگاتھا یا منہ میں لینے لگا۔ لیکن باتی لوگوں نے کچھ نے دیکھا۔اس سلسلہ میں ابن اسحاق روایت کرتا ہے کہ حصرت جرئیل حضور پاک کی حفاظت کرتے تھے یا کوئی فرشتہ آجا تا تھا۔ ہماراا بمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی حفاظت کر تا

تھا۔ اور کوئی انسان نبی کو کسیے ختم کر سکتا۔ اسی وجہ سے قران پاک میں حضرت عینیٰ کے بارے میں ارشاد ہے۔ کہ ان کوسولی نہیں چرمحایا گیا۔ ہمارے آقا حضور پاک کا اپنا فرمان ہے کہ میراجلال ایک ماہ کی مسافت تک اثر کرتا ہے۔ یہ بھی طرز بیان ہے۔ ہاں ابو جہل بے چارہ کسیے پتھر پھینک سکتا۔ نبی کی طاقتوں کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔

قر کیش کے عین شیطان مسلمانوں نے قریش کے تین بد بخت آدمیوں کو قریش کے تین شیطانوں کے نام سے موسوم کیا ہوا تھا۔ان میں ایک النفر بن عارف تھا۔جو اس بیان شدہ مشاورت میں بھی شامل تھا۔وہ اکثر حرہ جا تا رہتا تھا اور کسریٰ ایران کی کہا نیاں سنا یا کرتا تھا۔ رستم سہراب یا اسفند یار کی کہا نیوں سے بھی وہ واقف تھا اور کہا تھا۔ "کہ میں محمد سے بہتر کہا نیاں سنا سکتا ہوں " دروایت ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ قلم میں جو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔"کہ شاب واغ دیویں گے اس کو اوپر ناک کے " یہ اس شیطان کا ذکر ہے۔ووسرے کا نام نو فل بتا یا جا تا ہے۔ لین سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔ یہ بنوامیہ سے تھا اور شیطان کا ذکر ہے دوسرے کا نام نو فل بتا یا جا تا ہے۔ لین سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔ یہ بنوامیہ سے تھا اور شیطان کا دور ہو سی اس کا نام ہے۔ اس بد بخت نے حصرت عثمان کے والد عفان کی وفات کے بعد حضرت عثمان کی والدہ جناب اروی ہو بعد میں اسلام لائیں۔ حضور پاک کی پھیچی ڈادبہن بھی تھیں۔ لین اس عقبہ کی بود بھی بوئی تھی کہ ابو جہل کے کہنے پرایک وفعہ یہ مردود مرے ہوئے او نسٹ کی اوجھ حضور پاک پراس وقت ڈال چکا تھا جب بر بختی برایک وفعہ یہ مردود مرے ہوئے او نسٹ کی اوجھ حضور پاک پراس وقت ڈال چکا تھا جب بر بھی تھی۔

شیطانوں کی متجویز ان تینوں شیطانوں نے باہم مشورہ کیا کہ وہ یثرب (مدینہ منورہ) جا کر وہاں سے اہل یہود سے کچھ سوال لا کر حضور پاک کا امتحان لیں مورخین تفصیل میں گئے ہیں کہ یثرب، مکہ مکر مدسے دوسو اسی میل دور ہے ۔اور کم از کم دس گیارہ دن کا سفر ہے ۔ لیکن ان شیطانوں نے میزرفتار سواری کا بندوبست کر کے یہ سفر پانچ دن جانے اور پانچ دن آنے میں طے کر لیا ۔اور وہاں یہود سے تین سوالات لائے اور وہ یہ تھے ۔

ا۔ان نوجوانوں کا کیا ہواجو پرانے زمانے میں غائب ہو گئے ؟

ا۔اس سفر کرنے والے کے بارے کیاجائے ہوجس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا؟

٣-روح كاچرے؟

روایت ہے کہ حضور پاک سے جب یہ سوال پو چھے گئے تو آپ نے فرمایا۔ "کہ وہ کل جواب دیں گے " اور ساتھ لفظ " ماشاءاللہ " کہنا بھول گئے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئ دن تک وحی جبر سیل نازل مذہوئے کہ حضور پاک ان سے پو چھتے اور کفار نے کچھ مذاق بھی اڑا یا۔

میں میں واللہ اعلم! اس عاجزنے جہاں تک حضور پاک کی شان کا مطالعہ کیا ہے مجھے اس بیان پر کچھ شک پڑتا ہے۔ اگر الیسا صحیح بھی ہے تو پھریہ ہمارے لئے سبق تھا کہ " ماشاء اللہ " کہنا نہ بھولیں وغیرہ ۔علاوہ ازیں نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی۔ تو ابھی شاید وہ مقام نہ حاصل ہوا تھاجو معراج کے بعد حاصل ہوا۔ کہ معراج کے بعد کفار نے سوال پوچھا تو بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ حاصل ہوا تھاجو

آگیا تھا یا مدسنہ منورہ میں کہمی کسی نے سوال پو چھا توجواب کے لیے مہلت نہ مانگی سید عاجز جس نکتہ کی طرف آنا چاہ تا ہے وہ سہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ حضور پاک غیب کاعلم جانتے تھے یا نہیں اور اکثر لوگ اس واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور پاک غیب کاعلم نجائے تھے جو ان کا کہ حضور پاک غیب کاعلم نجائے تھے سید بڑی فضول بحث ہے۔حضور پاک مامور من اللہ تھے اور آپ وہ کچھ جانتے تھے جو ان کا اللہ ان کو بتا تا تھا۔اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لیے ان کی ساری زندگی کا مطالعہ ضروری ہے خاص کر ان کی شان کی شکمیل معراج کے بعد ہوئی۔

سورہ کہف کا نزول بہر مال چند دنوں کے بعد وی جبر ئیل کے ذریعہ سے سورۃ کہف کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ہر سورۃ کی الگ شان ہے ۔ سورۃ لیسین اگر قرآن پاک کا دل ہے تو سورۃ رخمن زینت ۔ اور یہ پہلوا تناوسیع ہے کہ اس پر ہزاروں کہا ہیں لکھی عالی ہیں ۔ بہر مال سورۃ کہف کے بارے گزارش ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی ۔ تو اس کے سابق سر ہزار فرشتے تھے ۔ یحمد کے روزاس کو پڑھنے سے ول مغور ہو جاتا ہے اور جو شخص اس سورۃ کی پہلی اور آخری وس آیات روزانہ پڑھ اللہ تعالی اس کے جسم میں سرسے پر تک نوریاروشنی پیدا کر ویتا ہے ۔ اس سورۃ میں اللہ تعالی اپنی شان بیان کرئے کے علاوہ اسلامی فلسفہ حیات کی جھکیاں بھی ویتا ہے اور اس میں بڑا علم ہے ۔ علاوہ ازیں کفار کے پہلے سوال کا جواب اصحاب کہف کا قصہ بیان کر کے دیا ۔ اور دوسرے کا جواب ذوالقرنین کا قصہ بیان کر کے ۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں حضرت موسی کا قصہ بھی ہے کہ ان بیان کر کے دیا ۔ اور دوسرے کا جواب ذوالقرنین کا قصہ بیان کر کے ۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں حضرت موسی کا قصہ بھی ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے لیت ایک اور برگزیدہ بندے سے ملاقات کر ائی ۔ جن کو صدیت مبار کہ (بخاری شریف) میں خواجہ خضر کا نام دیا گیا ہے ۔ جس کو عہاں دہرانا ضروری نہیں۔

روح كميا ہے ۔ " سوال كرتے ہيں جھ كو روح ( جان ) ہے كہدا روح ( جان ) حكم پروردگار ميرے ( امر ربي ) كے ہے ہے ۔ اور نہيں ميں ديئا ہے۔ " سوال كرتے ہيں جھ كو روح ( جان ) ہے كہدا روح ( جان ) حكم پروردگار ميرے ( امر ربي ) كے ہے ہے ۔ اور نہيں ديئا ہے ہے گئے تم علم سے مگر تھوڑا " قران پاك كے الفاظ كو معانی ميں بند نہيں كياجا سكتا ۔ اب تھوڑے علم سے الله تعالیٰ كاكيا مطلب ہے كہ ہم ميں سے تھوڑا ساعلم ركھتے ہيں كہ ہم ميں سے تھوڑے لوگ روح يا جان كى باتوں كو كچ جائتے يا تجھتے ہيں ۔ يا ہم روح كے بارے تھوڑا ساعلم ركھتے ہيں كہ روح كيا چيز ہے ۔ بہرطال اس عاجز نے قرآن پاك اور احادیث مبار كہ كى مدوسے ہملے باب ميں چند پيراگراف " روز ازل يا عالم ارواح " اور " عالم خلق اور اگر ہم " امر " كو عالم خلق ارواح " اور " عالم خلق اور اگر ہم " امر " كو عالم خلق سے اللہ عالم احر بن جائے گا۔ تو امتحان والا معاملہ ختم ہو جائے گے ۔ اس سے کہنے لگ جائيں تو " امر " پرشايد عمل بھى كريں تو عالم خلق ۔ عالم امر بن جائے گا۔ تو امتحان والا معاملہ ختم ہو جائے گے ۔ اس

یہو دایوں کی غلط مہمی دوایت ہے کہ حضور پاک جب بجرت کرے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو یہودیوں نے سوال کیا۔ کہ قران پاک کے لفظ" تم" صرف قریش کے لیے تھا۔ یہ بہودی بھی اس میں شامل تھے۔ یعنی کیا یہودی بھی روح کے معاملات میں اتنے

" نابلد " ہیں جتنے قریش ۔ تو اب حضور پاک نے بغیر کسی انتظار کے جو اب دیا۔ " کہ بیہ جو اب سب کے لیے ہے اور متہارے لئے بھی ہے " ۔ یعنی اس وقت نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی اور دین کی تکمیل کی طرف پیش رفت شروع تھا۔ تو حضور پاک کو متام ملموں پر عبور حاصل ہو چکا تھا ہے تانچہ مہودیوں کی غلط فہی بھی دور ہو گئ کہ اپنی کتابوں سے روح کے بارے وہ کوئی بات بھی نہ پیش کرسکے ۔علاوہ ازیں حضور پاک تو پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے تو ان کوییہ پیغام ملا۔اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ے لوگوں کو خطاب کیا۔ بہرمال روح اورنفس کوکتائ حیات لجدالموت" میں وسعت کے ساتھ بیان کرد یا گیا ہے ۔ انسان ظالم اور جاہل ہے سورة حشر اور سورة احراب میں یہ ذکر ہے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے کہ قرآن پاک کے خطاب یا نزول کو برداشت کر گیااور اگریہ قران پاک پہاڑوں پر نازل ہو تا تو دہ ریزہ بریزہ ہو جاتے ۔وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دنیا کی حیثیت الله تعالیٰ کے سامنے تو ایک مچر کے پر کے بھی برابر نہیں ۔ لیکن انسان مرکز کا نتات ہے اور الله تعالیٰ نے اس کو اشرف۔ المخلوقات بنایا لیکن پوراشعور پچر بھی نہ دیا کہ ہم "جاہل اور ظالم "اس کی خدائی میں شرکت کے دعویٰ نہ کرنے لگ جائیں لینے پیٹمبروں اور پیاروں کو البتہ کچھ وافر علم دیا۔اور شایدروح کے بارے میں اللہ کے پیارے کچھ زیادہ جائتے ہوں ۔لیکن الیبی باتیں عام فہم نہیں ۔ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور اگریہ پردے ہٹ جائیں تو اس دنیاوی زندگی والا معاملہ ختم ہو جا تا ہے کہ دنیا كى حيثيت الله تعالى كے سلمنے بهت ادفی م - جہالت اور طلم كو انسان اپنا ليتا سے اس تو برا عالم عالم اسكة -عاجرى كامقام ہے پس يہ يادرے كه بم عاجر لوگ بين اور خداوند تعالى سے ذرتے رہيں - حب بى جناب ابو بكر فرما يا كرتے تھے "كه كاش ميں كھاس كا ايك سكا بوتا" بھلا الله تعالى كے سامنے ہمارى حيثيت ہى كيا ہے - كه اس سورة كهف كى آخرى آیات میں ارشاور بانی ہے۔" کہ اگر ہووے دریاسیا ہی ۔واسطے باتوں پروردگار میرے کے ۔البتہ تنام ہوجاوے دریا۔ پہلے اس سے کہ متام ہوں باتیں رب میرے کی " ۔ سورة لقمان میں ای پہلو کی مزید وضاحت فرمائی " ۔ اور اگر ہویہ کہ جو کچھ نے زمین کے ہے ورختوں سے قلمیں ۔ اور دریا ہوں ساہی ۔اس کے ۔ پیچے اس کے ہوں سات دریا ۔ نہ تمام ، موویں گی باتیں اللہ کی تحقیق الشفالب ہے حکمت والا۔" سورۃ فرقان سورۃ نبی اسرائیل اور سورۃ سبامیں کئی جگہوں پر جہاں تنشیلی باتوں پر بحث کی گئی ہے تو قرآن پاک میں کفار کے ان فضول سوالات اور فضول خواہشات کا بھی ذکر ہے۔

قرآن پاک کے بیا نات گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے بیانات زیادہ ترواقعاتی ہیں کہ ساتھ ساتھ سجھ آتی جائے اور عمل بھی ہوتا ہے۔ کچھ اشارے بھی ہوتے تھے اور ای طرح ایک جگہ نام لئے بغیر ابوجہل کی حرکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاہ ہوا "وہ گھسیٹا جائے گا "چنانچہ بدر کے میدان میں جس کا ذکر دسویں باب میں ہے ۔ وہاں ابوجہل کو چند اور کے ساتھ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا گیا ۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ کفار کی مشاورت میں شامل تھے اور سوال کرتے تھے کہ ان میں ابوسفیان یا ایک آدھ اور کو چھوڑ کر جو پہلے مرگیا یا ولیے نچ گیا سب کو گھسیٹ کر گڑھے میں اکٹھا ڈالا گیا ابوسفیان بھی شاید ام المومنین جتاب ام جیبہ ہے صدقے نچ گیا کہ وہ ان کی بیٹی تھیں ۔ روایت ہے کہ جب صبشہ میں ایک کنیز ابوسفیان بھی شاید ام المومنین جتاب ام جیبہ ہے صدقے نچ گیا کہ وہ ان کی بیٹی تھیں ۔ روایت ہے کہ جب صبشہ میں ایک کنیز

نے بعناب ام جیب کو شاہ نجاشی کے ذریعہ سے موصول ہونے والاحضور پاک کا ان کو اپنی زوجیت میں لیننے کا پیغام پہنچایا تو لیٹ مثام زیورات اثار کر اس کنیز کے حوالے کر دیئے ۔ یہ مقام شکر کا ایک مظاہرہ تھا۔ قار نین! حق کی ضرور توں اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں ۔ مکہ مگر مہ سے بڑے بڑے سروار گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیئے گئے ۔ اور ایک معمولی چروا ہے ، بعناب عبداللہ بن مسعود ہمارے سرکا تاج ہیں ، اور روایت ہے کہ حضور پاک کی اجازت سے مکہ مگر مہ میں قرآن پاک کو بلند آواز پڑھنے کی سعادت بھی جناب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی ۔ لیک شحیر نئے ااب مکہ مگر مہ میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے والے ایک پڑھنے کی سعادت بھی جناب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی ۔ لیکن شحیر نئے ااب مکہ مگر مہ میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے والے ایک اور صاحب بھی وار د ہونے والے ہیں ۔ اور یہ عاشق رسول جناب ابو ڈر غفاری ہیں ۔

جناب ابو در عفاری چوتھے باب میں گزارش کی گئی تھی کہ حق کی تلاش کرنے والوں میں سے ایک کا ذکر ساتویں باب میں ہے کتنے بدقسمت تھے قریش کے وہ سردار حن کے گھر میں چشمہ بلکہ ٹھاٹھیں مار ٹا ہوا میٹھاسمندر موجو د تھااور وہ پیاہے رہگئے۔ لیکن قبیلیہ غفار کے بحدب بن بحتادہ نے حق کی مگاش میں نکل کر کئی دن تو صرف آب زمزم پر گزارہ کیا۔ پھر جب حضوریاک اپنے رفیق تعاصؓ کی معیت میں اس جندبؓ کو نظر آئے تو انہوں نے اسلامی طریقہ سے " اسلام علیکم " کے الفاظ ادا کیے ۔ حضور پاک اور ان كر وفيق في اسلامى طريقے سے -" وعليكم السلام " كے الفاظ ميں جواب ديا -اور سركار دوعالم مسكرائے بھى اور اپنے رفيق جناب ابو یکڑ کو ان کامیز بان بننے کے لیے فرمائش کی اور بیناب صدیق ؒنے کشمش کھلاکر ان کو تواضع کی اور انہوں نے مکہ مکر مہ میں آنے کے بعد کئی دن آب زمزم پی کر گزارا کیا۔اور پہلی دفعہ کچھ کھانے کو ملا۔اوریہ جندبہ جو اب اور فرے نام سے جانے بہچانے جاتے ہیں سے سویرے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں قران پاک کوجو آیت مبار کہ یاد کرسکے اونچی آواز میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدا میت اور حضور پاک کے رسالت پر بلند آواز میں شہادت دیتے پھرتے تھے۔ بڑی مار کھائی ۔حضور پاک کے چھا حضرت عباس نے چھوا یا۔ یہ لمبی کہانیاں ہیں۔ کونسی مار اور کسی مار ، حضور پاک کے نام مبارک پرے سب کچھ قربان ۔اس ونیا کی ہتی ہی کیا ہے ، جب حضور پاک مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ہاں! بتاب ابو ذرّ کافی حد تک ہم راز تھے ۔آقا نے فرمایا " کہ محجوروں والی زمین میں ملنا " اور ہماراا گلا باب اس تھجوروں والی زمین کی طرف بجرت کا بیان ہے ۔اورجو صاحب عاشق رسول جناب ابو ذر غفاری کے بارے زیادہ تحبسس رکھتے ہیں تو اس عاجز کی کتاب خلفا ، راشدین حصہ سوم پڑھیں جہاں جناب ابو ذرؓ کو اسلام کا" مثالی سیا<sub>ی</sub>ی " کے طور پر پی**یش** کیا گیا ہے۔ پھرا بن کتاب " تاشقند کے اصلی راز " کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ہمارے آقاً کا فرمان ہے۔ابو ذرّے بڑھ کر سچآومی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا"۔

کفار کہ اور حصنور پاک کے پروانے حضور پاک نے جو جناب ابو ذر کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت دے دی کہ بعد میں گزادہ بعد میں کھجو۔ وں والی زمیں پر ملاقات ہوگی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو ذر جسے حضور پاک کے پروانوں کا مکہ مکر مہ میں گزادہ مشکل تھا اور ائیے صاحبان بھی صبنہ میں بجرت کر گئے تھے۔ جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن ابو ذرا کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی۔ ابو ذرا کا آئدنے صاف تھا۔ حضور پاک کے جمال سے سینہ الیسا منور ہوا کہ قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی۔ ابو ذرا کا آئدنے صاف تھا۔ حضور پاک کے جمال سے سینہ الیسا منور ہوا کہ

مڑید تبلیخ یا اللہ کا دین سکھنے کی ضرورت نہ تھی۔حضور پاک کی غلامی نصیب ہو چکی تھی۔اور کیا چاہیے۔اب ابو ذر عفاری کا قبلیہ کمہ مکر مد اور یثرب کے درمیان رہائش پزیرتھا۔اور تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو اس عاشق رسول کی وجہ سے حضور پاک کی بعثت کی خبر دور دراز علاقوں میں پھیل رہی تھی۔ حسیتہ میں بجرت کے سلسلہ میں دس بارہ صحابہ کرام کا ذکر ہو چکا ہے۔معلوم ہو تا ہے کہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جاری رہا۔ گو مورضین نے دوسری اور تعییری بجرت میں الگ الگ صحابہ کرام کے اسماء لکھے ہیں۔ لیکن راقم ایک خاص وجہ سے جس کا بیان آگے آئے گاس بجرت کی چند جھلکیاں ضرور دے رہا ہے۔ورنہ یہ پہلو اور زیادہ اختصار سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

صینہ کے سیاسی حالات چوتھ باب میں سلطنت صینہ کا ذکر ہو چکا ہے۔آگے تشیبیویں باب میں پھر ذکر آئے گا۔
حضور پاک کے زمانے میں صینہ کاجو بادشاہ تھاوہ اپنے باپ کا اکلو تا بیٹا تھا اور اس کے پچپا کے بہت زیادہ بیٹے تھے۔ صینہ کے امرا نے
سوچا کہ ایک بیٹے والے باپ کی نسبت زیادہ بیٹوں والا باپ بہتر ہے۔ شخت کے لیے وارث کانی ملتے رہیں گے۔ اس لئے ان امرا،
نے نجاشی کے باپ کو قبل کر کے اس کے بھائی کو شخت پر بٹھا دیا۔ اور شاہ نجاشی کو لڑ کہن میں پہلے قبید رکھا پھر پچ دیا۔ لیکن ای دن
بھیلی سے بادشاہ بنا ہوا تھاوہ اور کی امرا، جل گئے اس وجہ سے جو امرا، نچ گئے وہ ڈر گئے اور بہت لڑ کوں میں
سے کسی کو شخت پر بٹھانے کے بچائے بیان شدہ شاہ نجاشی کو شخت پر بٹھایا ۔ چتا نچہ یہ سختیاں جھیلنے کی وجہ سے بیہ بادشاہ بڑا مدبر،
نرم دل اور سنجیدہ انسان تھا۔ اور مسلمان پناہ گیروں کے ساتھ وہ بڑی انچی طرح سے پیش آیا۔ اسلیے صینہ میں بجرت والوں کے لیے بم " پناہ گیر" کا لفظ استعمال کریں گے اور مدینہ منورہ والوں کے لیے "مہاج" اور اس کی وضاحت اگے باب میں آئے گی تو
قار ئین کو اسلام کا فلسفہ بجرت شخصے میں آسانی ہوگی۔

صبیتہ میں جانے والے مزید صحافی مسلمان صبہ میں جاکر پناہ لیتے تھے۔ کہ کمہ کر مہ کے کفار نے ان لوگوں کے لیے کہ کمر مہ میں زندگی سنگ کر دی تھی۔ صبیتہ میں وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتے تھے اور اپنے عقیدہ پر قائم رہتے تھے۔ عکو مت ان کو کچھ نہ کہتی تھی۔ اس طرح صبیتہ میں وقداً فوقداً پناہ لینے والوں کی تعداد تقریباً تراسی بتائی جاتی ہے سپجند کے نام یہ ہیں۔ بنو ہاشم سے جناب جعد بن ابی طالب اور آپ کی زوجہ محرم اسماً بنت عمیس ۔ بنو عبد شمس سے جناب خالاً بن سعید اور ان کی زوجہ محرم اسماً بنت عمیس ۔ بنو عبد شمس سے جناب خالاً بن سعید اور ان کی زوجہ محرم فاطمہ بنت صفوان بنو عبد شمس ، کے حلیف قبیلہ بنو خوریمہ سے حضور پاک کے بھیجی زاد جناب عبداللہ بن مجر اللہ اور عبداللہ کی خوجہ محرمہ جناب آم جبیہ بنت ابو سفیان جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جناب قبیل بن عبداللہ اور ان کی زوجہ محرمہ برکے بنت یا سر ۔ اور جناب مقیب بن ابو فاطمہ ۔ بنو عبد شمس ہی سے جناب ابو خدید بن عبد بن ربیعہ بنو نو فل بن زوجہ محرمہ برکے بنت یا سر ۔ اور جناب مقیب بن ابو فاطمہ ۔ بنو عبد شمس ہی سے جناب ابو خدید بن مربوعبد الدار سے جناب معید بنو نو فل بن عبد اللہ عبد الرحق بنو عبد بن و عبد میں صبہ گئے بنو عبد بن و عبد میں صبہ گئے بنو عبد بن و جناب عبد الرحق بنو عبد بن و بنو عبد الرحق اور بن عبد الرحق بنو عبد بنو عبد شمیر کے علاوہ تین اور صحابی بنو زہرہ سے بتناب عبد الرحق اور بنو عبد الرحق بنو عبد الرحق الرحق الدار سے بتناب عبد الرحق اور بنو عبد الرحق الرحق الروں سے بتناب عبد الرحق اور بنو عبد الرحق الرحق الرحق الدار ہے بناب معد بنو عبد بنو عبد بنو عبد الرحق الرحق الدور الدی بنو نہرہ سے بتناب عبد الرحق الرحق

جتاب سعد کے علاوہ چار اور صحابی بنو تیم بن مرہ سے جتاب الحارث بن خالد اور ان کی زوجہ محرّمہ راسی بنت الحارث بنو مخزوم سے جتاب الحارث بن خلاوہ دس صحابی جن میں آپ کے دو بھائی اور ایک جتاب ابو سلم کے علاوہ سات صحابی بنو علی بنو عدی بن کعب سے جتاب معرّم بن عبداللہ کے علاوہ چار سیاشا مل تھے ۔ بنو سہم سے جتاب عبداللہ کے علاوہ سات صحابی بنو عامر بن لوئی سے جتاب ابو سرہ کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے جتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے جتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی

یہ تعداد تقریباً ترای چورای بن جاتی ہے ادریہ عاجزیہ بادر کراناچاہا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد تقریباً اتن تھی ۔ کہ مکہ مگر مہ میں حضور پاک ، جتاب ابو بکڑ ، حضرت عمر ، جتاب علی ، جتاب طلحہ اور بحتاب حمرہ یا جناب عبداللہ بن مسعودیا جناب عمران بن مسعودیا جناب عبداللہ بن مسعودیا ہوئے ہے ہوئے بناہ لیٹی پڑ گئی ساب بن ایک غلط فہمی کی دجہ سے صبخہ میں ان بناہ لینے دالوں میں سے کافی لوگ واپس مکہ مکر مہ آگئے ۔ جن میں سے کچھ مکہ مکر مہ سے بن بی رہ گئے جن کاذکر آگے آتا ہے ۔ اور کچھ بھروالی صبخہ طلے گئے ۔

غلط مجمی بی غلط فہی کیا تھی اس کی مکمل دضاحت کی ضرورت ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک حادثہ روننا ہوا جس کو غیروں نے تو خوب اچھالا اور اہل مغرب آج تک اچھال رہے ہیں ۔لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ اپنوں میں ہے کئی مورخ پہلے زمانوں میں بھی بات کی تہ تک نہ بہنے سکے ۔ اور آج کے مورخ بات کو سمجھنے کی بجائے واللہ عالم کہر کریا گول مول باتیں کہہ کر اپنوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر دیتے ہیں ۔ دراصل اس زمانے میں بھی کچھ لوگ بات کو نہ تکھیے اور کچھ راویوں نے بھی بات کا بتنگر بنا دیا۔اب ہوا یہ کہ حضور پاک ُخانہ کعبہ میں قرآن پاک پڑھتے بربھتے جب لفظ " لات " تک پہنچے تو آپ ؑنے محسوس کیا کہ کوئی آدمی آپ کی آواز میں آواز ملانے کی کو شش کر رہا ہے۔حضور پاک اس " شیطان " کی شرارت بھانپ گئے ۔اوریہ آیت مکمل کی یا ایک آیت آگے والی پڑھی کہ آپ اللہ ا کمر کہر کر رکوع و تجود میں چلے گئے ۔آواز ملانے والے شیطان قسم کے آدمی نے اس وقعذ کا فائدہ اٹھایا جب حضور پاک رکوع سے پہلے رکے اور اس نے اپن طرف سے یہ کہہ دیا تلک العزیٰ و تین العلیٰ و ان شفاعة بن تر تبھی " یعنی یہ (بت) بہت معظم و محترم ہیں اور ان کی شفاعت قبول ہے" سیہ آواز سن کر قریش کے کفار بھی جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی حضور پاک کی طرح سجدہ میں حلے گئے اور ولید بن مغیرہ جسے بوڑھے جو جھک نہ سکتے تھے ۔وہ بھی معمولی جھکے اور مٹی اٹھا کر ماتھے پر لگائی کہ سجدے کاموش ہو گیا۔اب پیچھے بیان ہو چکاہے کہ سارے مسلمان تو صبتہ پہنچے ہوئے تھے صرف چند جو مکہ مکر مہ میں تھے ان کا ذکر ہو چکاہے تو زیادہ آدمی کفار قریش کے تھے انہوں نے حضور پاک سے پوچھے بغیرِ مشہور کر دیا کہ حضور پاک نے ( نعوذ بالله ) بتوں کی بڑائی تسلیم کر لی ہے۔ کہ وہ سفارش کر سکتے ہیں ۔قریش نے کہا حلو فیصلہ ہو گیا ۔اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ہم بھی تسلیم کرتے تھے لیکن ساتھ ہم بتوں کو کچھ شراکت دیتے تھے۔ کہ وہ بھی بہت بڑے ہیں اور ان کی شفاعت والی بات حضور پاک

نے تسلیم کر لی ہے ۔اس لئے اب ہمارا مسلمانوں کے ساتھ بھگڑا ختم ہے۔یہ خبرائیے پھیلی کہ جن مسلمانوں نے صبثہ جا کر پناہ لی ہوئی تھی اِن میں کافی لوگ واپس آگئے۔تفصیل آگے آتی ہے۔

بات کا بتنگر اب بدقسمی کی بات ہے۔ کہ فتح کمہ کے بعد جو قریش مسلمان ہوگئے۔ انہوں نے اس زمانے میں حضور پاک کے نقطہ و نظر کو تو بچھانہ تھا۔ سی سنائی باتوں کو بعد میں روایت کر دیااور الیبی کمی فضول باتیں ہماری تاریخوں کا حصہ بن گئیں اور آج بھی ہیں۔ کسی راوی نے کہا کہ ابلیس نے حضور پاک کی زبان پریہ الفاظ ڈال دیٹے تو حضور پاک نے بھی الیبے ہی کہہ دیا (نعوذ باللہ) کسی نے کہا شیطان نے یہ فقرے اداکئے اور زبان الیبے تبدیل کی کہ حضرت محمد کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ یعنی بات کا بتنگر بن گیااور یہ ساری باتیں مسلمان لوگ اپن طرف سے حضور پاک کے دفاع میں کرتے رہے۔

عنروں کے حلوے ماٹا کے اور دہ لوگ اور دہ لوگ اب اس غلط دفاع سے غیروں کے علوے ماٹا کے ہوگئے اور دہ لوگ اپی طرف سے یہ بات اس طرح پیش کرتے ہیں ۔ کہ مسلمان رادی خود مانتے ہیں کہ ان کے پیغم برنے الیے لفظ کم ضرور ۔ اور اصلی بات یہ تھی ۔ کہ مسلمانوں کا پیغم کفار کے ساتھ یا قرایش کے ساتھ بتوں کے سلسلہ میں مجھونہ کر ناچاہ تا تھا۔ اور الیے مجھونہ کے لیے یہ الفاظ اداکئے اور مجھونہ ہو گیا۔ لیکن حضرت محملائے کے مشروں نے بعد میں منع کر دیا تو مسلمانوں کا پیغم باس خیال یا عمل سے پھر گیا لین یہ لوگ حضور پاک کی نبوت اور وہی کو تو تسلیم نہیں کرتے توجو کچے ہمارے آقا نے کہااس کو یہ غیر ہمارے آقا کا ذمنی اخراع اور محملہ نہیں ۔ تو اس کلیہ کے تحت اوپر والی بات غیروں کا جائزہ کا جصہ بن گئ ۔ کہ غیر اسلام کو صرف وقت کی ضرورت کا فلسفہ کہتے ہیں اور اس کو دین فطرت نہیں مانتے۔

سے عاجز پیش لفظ اور پہلے باب میں واضی کر چکا ہے کہ صدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک کی زبان سے صرف حق بات نکلتی ہے۔ اور شیطان نہ تو حضور پاک کے ول پر کوئی اثر کر سکتا ہے نہ زبان پر الفاظ ڈال سکتا ہے۔ بلکہ وہ عام آدمی کے خواب میں بھی حضور پاک کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ در اصل حضور پاک نے اور مسلمانوں نے اس آدمی کو شیطان کہا کہ پہلے قریش کے تین شیطانوں کا ذکر ہو چکا ہے اور شاید ہے آدمی ان ہی تین میں سے کوئی ہو ۔ تو کچے راویوں نے یہ ساری کار کردگی شیطان کی کچی اور حضور پاک کا نا تھی کا دفاع کرتے ہوئے مہاں تک چلے کہ چونکہ حضور پاک خودخواہشمند تھے کہ قریش اور ان کے در میان مجھوشہ ہو جائے اور جب شیطان یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پرڈال رہا تھاتو آپ نے اس کو دتی سجھ کر اداکر دیا۔ (نعوذ باللہ) بلکہ اس شام کو کچھ راوی حضرت جرئیل کے آنے کا ذکر بھی کرتے ہیں اور مہاں تک چلے جاتے ہیں۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں ان شام کو کچھ راوی حضرت جرئیل کے آنے کا ذکر بھی کرتے ہیں اور مہاں تک چلے جاتے ہیں۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی پر وہ بات کہہ دی جو اللہ تعالی نے نہیں بھی شامل ہے۔ اس کا بیان آگے آتا ہے۔

حصنور پاک معصوم ہیں: حضور پاک سے پہلے جتنے پیغمر ہوئے ان سے حضرت آدم سمیت چھوٹی موٹی خطاہ و گئ ۔ تو غیر چاہئے تھے کہ ہم مسلمان بھی تسلیم کرلیں کہ (نعوذ باللہ) ہمارے آقا سے بھی خطاہ و گئ ۔ اور یہ معمولی بات ہے ۔ اور پیغمر سے خطاہ و سکتی ہے ۔ ہم یہ چیز ہم گزشلیم نہیں کرتے ۔ ہمارے آقا معصوم ہیں اور ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی تھی اور اس سلسلہ

میں قرآن پاک گواہ ہے کہ حضور پاک ،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی بات بغیراس کے بتائے نہیں کہر سکتے اور قرآن پاک کے شیخ الفاظ یہ ہیں "تقول علیٰا بعض اللقاویل اللاحد نابالیہ بین شم لقطفافلہ اللوتین "بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشرکوں، شیطانوں اور کفار کی اس سلسلہ کی سازش کے بارے میں بھی اپنے حبیب کوآگاہ کیا ہوا تھا۔ارشاد ربانی ہے کہ "اگرچہ قریب ہے کہ یہ لوگ جو وہی ہم نے آپ کو بھیجی ہے اس سے آپ کو بازر کھیں تاکہ آپ اس وہی کے خلاف ہم پر بہتان باند ھیں اور اس وقت کہ یہ لوگ آپ کو دوست بنائیں۔" قارئین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حضور پاک کے شان کو عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش یہ لوگ آپ کو دوست بنائیں۔ "قارئین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حضور پاک کے شان کو عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔اس کے لئے علم کی زیادہ ضرورت نہیں۔ محبت اور غلامی کے شوق کی ضرورت ہے مصور پاک نے کوئی خلط الفاظ مذادا کیے۔

علم کی حد سے پر سے بندہ مومن کے لئے لذت شوق بھی ہے نعمت ویدار بھی ہے (اقبال) حسینے کے معاملات: جسیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ خبر پھیل گئ ہے کہ مسلمانوں اور کفار قریش کا بھگڑا ختم ہو گیا ہے تو سابقہ صینہ میں ابن اسحق کے مطابق یہ بات بھی پھیل گئ کہ تنام قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے ۔ یہ خبر سننے کی وجہ سے پناہ گیروں کی ایک بڑی تعداد کہ مکر مہ واپس آگئ ۔ لیکن یہاں حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے ۔ اس لئے کچھ لوگ تو واپس حسینہ چکے اور جنگ خبرے زمانے تک صینہ ہی میں رہے ۔ جس کا ذکر سو لھویں باب میں موجو د ہے ۔ البتہ اس طریق کار کی حکمت کا جائزہ اگلے لیعنی آٹھویں باب میں پیش کیا جائے گا ۔ جو لوگ واپس حسینہ نہ گئے ان کی تعداد کوئی شیشیں کے قریب بنائی جاتی ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔

بنو نو فل کے حلیف قبیلیہ سے جناب عشبہ بن غزواں

بنواسد سے جتاب زیٹر بن عوام (حضور پاک کے پھوچھی زاد)

بنو عبالدارے جناب مصعبٌ بن عمیراورا مک صحابی -

بنوعبربن قصیٰ سے جناب طلیب بن عمیر

بنو زہرہ سے جناب عبدالر حمنؓ بن عوف، جناب سعدؓ بن ابی وقاص اور ان کے حلیف قبائل سے جناب عبداللہؓ بن مسعو داور جناب مقدادؓ بن عمرو

بنو مخزوم سے جناب ابو سلمة، ان كى زوجه محترمه جناب ام سلمة اور چاريا پانچ اور صحابي

. بنوسہم سے جناب خنیں ؓ بن خذافہ ، اور ہشامؓ بن العاص ، جناب ہشام کو اس کے خاندان والوں نے مکہ مکر مہ میں زنجیروں میں باندھ دیااور انہوں نے کئی سال الیے گذارے

بنوعدی بن کعب سے جناب عامرٌ بن ربیعداوران کے حلیف قبلیر کے ایک صحابی اوران کی زوجہ محترمہ

بنو عامر بن لوئی سے جناب عبداللہ بن مخزمہ اور جناب عبداللہ بن سہیل -جن کو زنجیروں میں حکر دیا گیا - لیکن کسی طرح بھاگ

کر مد سنید منورہ پہنے گئے۔ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف تھے۔ جناب ابو سبرہ بن ابور تم (حضور پاک کے پھو پھی زاد) اور ان کی زوجہ محترمہ جناب ام کلثوثم ۔ جناب سکران بن عمر اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سودہ بنت زمعہ ( جناب سکران بعد میں مکہ۔ مکر مہ میں وفات پاگئے اور ان کی وفات کے بعد جناب سودہ ام المومنین بن گئیں کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد گھر کی دیکھ بھال کریں۔)

بنوعام كے حليف قبيليہ سے جتاب سعد بن خولد

بنوحارث بن فرسے جناب ابوعبيدة بن جراح اور الك صحابي

جتاب عمار بن یاسر کے بارے شک ہے کہ وہ صفر گئے بھی یا نہیں ۔ اگر گئے تو وہ بھی واپس تشریف لے آئے ۔ اس طرح بنو مخزوں سے جتاب سلامہ بن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے ان کے خاندان والوں نے صفرے جرت کے واپس آنے پران کو زنجیروں میں باندھ دیا اور جنگ خندق تک آپ لین خاندان کی قبید میں رہے ۔ علاوہ جتاب عیاش بن ابو رہید بھی صفرے واپس آکر کافی میں باندھ دیا اور جنگ خندق تک آپ لین خاندان کی قبید میں دہاں گھات لگاکران کے بھائی ان کو پکڑ کر لے آئے اور آپ بھی جنگ خندق تک قبید رہے ۔

سیمرہ: ہمارے پرانے مورضین نے بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک صحابہ اور اس کے خاندان کی تفصیل لکھی کہ راہ حق میں ان کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی سیہ تھے حضور کے جمال کے اثرات سے ہماری موجو دہ تاریخوں سے ناموں کی تفصیل ختم ہور ہی ہے اور جہاں نام لکھے جاتے ہیں وہاں ان کے نام اور والدین کے ناموں کو گڈیڈ کر دیا جاتا ہے سیہ عاجز بہت اختصار کے ساتھ ہر جگہ نام اور خاندان کی تفصیل لکھ رہا کہ قارئین کو معلوم ہو کہ کس صحابی نے کتنی کتنی تکلیف اٹھائی ۔ تعداد میں ایک آدھ کا فرق ہو سکتا ہے اور اب یہ نام وسینے میں یہ مصلحت تھی کہ ان سب صاحبان نے مکہ مگر مہ میں کفار قرئیش کے ہاتھوں دو بارہ تکلیفیں اٹھائیں سے پر مسلمان گھرسے دوریناہ کی طالب میں صبیت میں مسلمان گھرسے دوریناہ کی طالب میں صبیت میں میں شرکت کی اور کافی تعداد میں مسلمان گھرسے دوریناہ کی طالب میں صبیت میں میں سال رہے ۔ گو قریش کو یہ بھی پیندیہ تھا۔

عمرو بن عاص کی سفارت عمره کے باپ عاص بن وائل کا پہلے ذکر ہو چکاہے۔ عمروازخود بھی جوانی ہی میں قریش میں الک مقام پیدا کر چکا تھا۔ وہ بہت تیزدماغ، علم العکام کا مہراور سیاستدان تھا۔ (یہی بعد میں اسلام لے آئے اور فاتح مصر ہیں ۔ ان کی زندگی پر کی کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور اس کتاب میں بھی ان کا اکثر ذکر آثار ہے گا۔) بہر عال کفار قریش جب اپن چال سے سب مسلمانوں کو صبتہ ہے واپس نہ لاکھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ربیعہ صبتہ جائیں اور وہاں شاہ نجاشی کو کچھ مسلمانوں کو حبتہ ہے واپس نہ لاکھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ربیعہ صبتہ جائیں اور ان کو واپس کر دیا جائے ۔ کمار قریش کی اس مانگ پر جبھو مسلمان ان کے ہاں پناہ لئے بہوئے ہیں۔ وہ ان کے بھکوڑے ہیں اور ان کو واپس کر دیا جائے ۔ کمار قریش کی اس مانگ پر جبھوہ آگے آتا ہے ۔ اس زمانے میں صبتہ میں مسلمانوں کی بنائندگی کے فرائض جتاب جعدہ طیار بن ابو طالب نے فی البر بہہ ایک نظم پڑھ دی جو ابن اسحق میں موجود ہے کہ انشااللہ ابو طالب نے اور طالب نے اور ان کی جمی البتہ تحف دے کر اور اپنی تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد بر اور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحف دے کر اور اپنی تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد بر اور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحف دے کر اور اپنی تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد بر اور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحف دے کر اور اپنی تقریر سے

شاہ نجائی کو متاثر کیا ۔ اس کے بعد شاہ نجائی نے بعناب بعقر کو کہا کہ "وہ اللہ کی وہ کلام پڑھیں جو آپ کے پیٹیمبر پر نازل ہو تی ہے "
تو بعناب بعقر نے سورۃ مریم کی پعند آیات پڑھیں ۔ تو شاہ نجائی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور اس پر رقت طاری ہو گئی اور کہا
"بخدایہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو یا روشنی ہیں ۔ اے عمروا تم واپس جاؤ ۔ میں ان مظلوموں کو ہر گز مکہ مکر مہ
واپس نہ کروں گا"اس کے بعد عمرو بن عاص نے آخری حربہ استعمال کیا اور دوسرے دن در بار میں رسائی حاصل کر کے شاہ نجائی کو
نواج کا یا کہ ان مسلمانوں کے خیالات حضرت عیسی کے بارے مہمارے ساتھ نہیں ملتے ۔ نجائی نے جناب جعقر کو بلا کر وضاحت
عامی تو جناب جعقر نے کہا" ہمارے پیٹیمبر نے خبر دی ہے کہ حضرت عیسی خدا کا بندہ پیٹیمبر اور کلمتہ اللہ ہے "شاہ نجائی نے کہا" بخدا
میرا بھی یہی ایمان ہے " روایت ہے کہ یہ نجائی مسلمان ہوگئے تھے اور جب فوت ہوئے تو حضور پاک نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ
بڑھا تھا۔ اس سلسلہ میں کچے تفصیل شیئسیویں باب میں آتی ہے۔

تاریخی پہلو: گزارش ہو چی ہے کہ اس شاہ نجاشی کو سخت بڑی مشکل سے ملاتھا۔ اپنا اسلام ظاہر کرنے کے بعد ان کی تکلیفات مزید بڑھیں اور مسلمان اوحربی تھے کہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئ تھی ۔ لیکن باوشاہ اس کو ختم کرنے میں کامباب ہو گیا روایت ہے کہ یہ خوشخری حضور پاک کو جناب زبیر بن عوام نے آگر مکہ مکر مدسی وی ۔اب جناب زبیر کے بارے وہلے گذارش ہو یکی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ آیک تھے ۔ لیکن یہ عاجزاس جائزہ کو صح تجھیا ہے کہ مسلمان صبتہ میں مذاکشے گئے نداکشے واپس آئے ۔ آئے جانے کا سلسلہ چلتا رہنا تھا۔ اور جتاب زیٹر کی مکہ مکرمہ واپسی کے شبوت ہیں کہ بچر آپ نے مدینہ منورہ کی بجرت کی ۔ صبشہ شاید افریشہ کا واحد ملک ہے جہاں کمجمی کسی غیرنے حکومت یہ کی سوائے ۱۹۳۵ء سے ۱۹۴۱ء نتک جب حسبثہ کے آخری بادشاہ نجاشی کو ا پنا ملک چھوڑ تا بڑا اور اطالیہ کے مسولینی نے وہاں قبضہ کرلیا سیہ آخری نجاشی ملک کا دوسو پچیسواں بادشاہ تھا اور اب چند سال ہوئے ایک کرنل نے اس ملک پر قبضہ کر کے باوشاہت کو ختم کرویا ہے۔ روایت ہے کہ انسیویں صدی کے آخر میں شاہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس آخری " صیل سلاس" کے باپ نے اس مسلمان بادشاہ سے سلطنت چھین کی تھی ۔ یہ بھی روایت ہے کہ صبتہ کے بیہ تمام نجاشی بادشاہ اس نجاشی کی اولاد سے تھے جو حضور پاک کے زمانے میں مسلمان ہوگئے تھے۔اور ان کے جیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے۔لیکن وہ مدینیہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بھیرہ قلز م میں وفات پاگئے کہ جس جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ڈوب گیا تھا اور بعد میں صبثہ کے سخت پرشاہ نجاشی کی ایسی اولاد کا قبضہ ہو گیا جو کم عمر تھے اور امرانے ان کو عسیائی بنالیا یا عسیانی رہنے دیا۔اوھر مسلمانوں کی لجیالی کی بید کیفیت رہی کہ اپنے بڑے سے بڑے عروج کے زمانے میں بھی صشر پر حملہ نہ کیا۔ اوراسی نجاشی کی اولاد کو ایبے سینا پر حکمرانی کرنے دی ۔حالانکہ وہاں کافی آبادی اسلام لا چکی تھی ۔اب بھی مسلمان و<mark>ہاں پر کافی تعداد</mark> میں ہیں ۔ صبیر کے اسلام سے پہلے کے تاریخی پہلو پرچوتھے باب میں ذکر کر دیا تھا۔

تشمصرہ : وعدہ کیاتھا کہ کفار قرایش کے حسبتہ جاکر مسلمانوں کو واپس لانے کی سعی پر تبصرہ بعد میں کریں گے -اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بجرت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ طبے جانے کا رواج عربوں میں بڑا عام تھا -اور اس سلسلہ میں چوتھے باب میں قبائل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واقعات کا ذکر ہے۔ لین کبھی کسی قبیلہ کو بھگوڑانہ قرار دیا گیا سہاں کفار قریش مسلمانوں کے بارے یہ رویہ کیوں اختیار کررہے تھے ؟ سیر پہلو بجھنا ضروری ہے اور دہ یہ کہ قریش کفار سبجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کے لحاظ سے دوگر دہ ہیں ۔ ایک اللہ والے ایک دین لائے ہیں ۔ اور دہ اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری و ساری کر دیں گے ۔ مسلمانوں کے لحاظ سے دوگر دہ ہیں ۔ ایک اللہ والے بعنی حرب اللہ ۔ بحس کو اللہ کی فوج کہ لیس یا اللہ کے سپاہی اور دوسرے کفار ۔ قریش کفار میں آتے تھے ۔ ان کے معاشرہ ، سسم ورداج ، قبائلی جمہوریت ، آزادی فکر ، ان کو ختم ہوتی نظر آتی تھی اس لئے دہ مسلمانوں کا ہر حرب سے مقابلہ کر رہے تھے اور انہوں نے باطل کی صورت میں بڑا سخت مقابلہ کیا ۔ لیکن آخر حق کے سامنے گھٹنے فیک گئے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس عاجزنے اکثر عنوانوں اور بیانوں میں حق و باطل کی ٹکر کا ذکر کیا ہے ۔ کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پڑر ہی تھی ۔ اور باطل کفار قریش کے روپ میں باطل کا ہراول دستہ تھا۔

باطل کاہراول دستہ تھا۔

قریش کا وفد ابوطالب کے پاس ۔ ولیے تو قریش کا کوئی نہ کوئی سرداریادہ تین آدمی ملکر اکثر بحناب ابوطالب کے پاس است جانے ہوئی کرتے تھے بہتا نچہ ایک دفعہ بحناب ابوطالب نے حضورہ باک کو گزارش بھی کردی "اے بھتیجا بھی پراتنا ہوجھ ڈالو بعثنا میں برداشت کر سکوں "تو حضور پاک نے فرمایا" اے محترم پچا ایکھے اس کا بڑا خیال ہے ۔ لیکن خواہ کچھ ہوجائے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کردں گا" تو جناب ابوطالب نے کہا " بے شک آپ اپنا کام جاری دکھیں میں اپنی طاقت کے مطابق آپ کی حفاظت کردوں گا "اب اصل بات یہ ہے کہ لینے جبیب کی حفاظت تو خوداللہ تعالیٰ کر تاتھا۔ بحاب ابوطالب کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطاکر دیا۔ بہرحال کفار قریش کو جب ہرطرف سے مایوی ہوئی تو تمام بڑے بڑے کافر اکھے ہوکر جناب ابوطالب کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطاکر دیا۔ بہرحال کفار قریش کو جب ہرطرف سے مایوی ہوئی تو تمام بڑے بڑے کافر اکھے ہوکر جناب ابوطالب کے باس کے ۔ اور جناب خالات کے بھائی عمارہ بن ولید کو لے گئے جو حب نسب کے علاوہ بہادری ، خوبصورتی ، تد براور شعر گوئی میں بہت اونچا مقام رکھا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی اگر کسی کو بہنا بنالیہ تا تو دہ اس کا دارث بن جانا تھا دواس زمانی علاوہ بہادری ، خوبصورتی ، تد براور شعر گوئی میں بہت اونچا مقام رکھا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی اگر کسی کو بہنا بنا تھا۔ حلیف قبائل کی سے دہ اس کا دارث بن جانا تھا۔ حلیف قبائل کی سے دہ اس اصول کی پیدادارہے۔

بڑا غریب اور ذلیل سووا: چنانچہ کفار قرایش سرداروں نے جناب ابو طالب کو عمارہ پیش کیا کہ اسکو اپنا بیٹا بنا لو اور اس کی بجائے اپنا بھتیجا (جناب محمدٌ) ہمارے حوالے کر دو اور ہم ان کو (نعوذ بالله) قتل کر دیں گے ۔ جناب ابو طالب نے فرما یا "واللہ تم لوگ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ۔ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اس کو (نعوذ باللہ) قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کی پرورش کروں گا۔ بڑاغریب و ذلیل سوداہے "

تنبصرہ: قارئین الفاظ کی فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں جائیں اور جناب ابو طالبؓ کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں۔ شعب افجی طالبؓ: اس کے بعد کئی اور واقعات ہوئے جن کی تفصیل میں جانے سے کتاب کا جم بڑھ جائے گا۔ بہر حال ایک دن الیما ہوا کہ حضور پاک کے لاپتہ ہوجانے کی خبر پھیل گئ۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے خاندان کے بچے کو اکٹھا کیا اور تلواریں کمرِوں کے اندر ڈالیں ۔ آگے سے کفار قریش ملے تو جناب ابو طالبؓ نے یہ اعلان کیا " اے قریش سنو! ( اور پھر سب

ہاشمیوں نے اپنے کروں کے اندرے تلواریں تکال لیں ) کہ اگرتم میں سے کسی نے حضرت محمد کا بال بیکا کیا تو یہ تلواریں تب تک چلتی رہیں گی جب تک تم مٹ نہ جاؤیا ہم ختم نہ ہو جائیں "لیکن اسی دوران حضور پاک تشریف لے آئے کہ کہیں عبادت میں مشغول تھے ، تو اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا۔لیکن قار ئین جناب ابو طالبؓ کے مقام اور شان میں ذرا عوطہ لگائیں ۔ یہ حالات ویکھ کر کھار قرایش کے تمام سرواروں نے قبیصلہ کیا کہ ایک معاندہ مرتب کیاجائے کہ جب تک جناب ابو طالب، حضرت محمد کو قریش کے حوالے نہیں کرتے، کوئی شخص نہ بنوہاشم کے سابقہ رشتہ کرے گاندان کے ہابچہ خرید وفروخت کرے گا۔ نہ ان سے ملے گاندان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ یہ معائدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔اس معائدہ کو لکھنے والا بنوعبدالدارے منصور بن عکرمہ تھا۔ روایت ہے کہ بعد میں اس کی انگلیاں سڑ گئیں۔ کچے روایت میں بید معائدہ النعز بن حارث نے لکھا جس کا قریش کے شیطانوں کے تحت ذکر ہو چاہے۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے تمام خاندان سمیت لیعنی ہاشمیوں کے علاوہ المطلب بن عبد مناف کی اولاد کو بھی شامل کر کے اپنے مکہ مگر مہ میں الگ الگ گھروں میں رہنے گی بجائے اپنے صراث کے پہاڑ کی ا مک گھاٹی میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آسافی سے شرمک ہو سکیں گئے۔البتہ ابواہب اور اس کے گھروالے نہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کفار قریش کا حصہ بناویا۔ جناب ابو طالب نے باقی قبائل سے مسلمانوں کو بھی اس جگہ پناہ دی ۔ان میں صبیہ ہے واپس آئے دالے جناب ابو سلمیہ اور ان کی ژوجہ محترمہ ام سلمیہ بھی شامل تھے ۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ جناب ابو سلم کا قبیلیہ محزوم اس وجہ سے بہت مشینایا۔ علاوہ ازیں جناب ابو طالبؓ نے بنوز ہرہ ہے جناب سعد بن ابی وقاص کو بھی اس شعب میں پناہ دی اور شاعر ہوتے ہوئے ایک نظم کہہ ڈالی۔جس کا نچوڑ پیش کیا جا

"اے بنولوئی ۔اور خاص کرلوئی بن غالب کی اولاد۔آگاہ رہو کہ ہماری ہے یہ حالت ۔لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمیں مل گئے ہیں محمد وہ بھی ہیں پیغیر جس طرح تھے حضرت موتی اور ہے ان کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں "اس کے بعد آپ اپٹوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور دشمن کو خبر دار کرتے ہیں ۔

" ہم اس وقت بھی تا بت قدم رہتے ہیں جب بڑے بڑے بہاور ول چھوڑ ویتے ہیں"

تیم و: جناب ابوطاب کے اسلام پرشک یہاں ختم ہوجا آئے کہ جناب ابوطال "لاالد" تو پہلے بھی کہتے تھے اب اس نظم کے ذریعے سے "محمد الرسول اللہ "کااعلان بھی کر دیا۔اب اور اسلام کیا ہے ؟

معائدہ کو وہمک کا چا شا: شعب ابی طالب میں مسلمانوں نے تین سال کا عرصہ بڑی مشکل ہے گزارا۔ قریش میں بھی کئی اس چرد کو ناپیند کرتے تھے۔ ہاشمیوں اور المطلب کی اولاوے کچھ السے لوگ بھی اس شعب میں تھے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے یا اپنے اسلام کا اعلان نہ کیا تھا۔ بہر حال باہر رہنے والوں میں ہے بھی ابوا بختری بن ہشام اور حکیم بن حرام جسے لوگوں نے اس معائدہ کی کھلم کھلا مخالفت کی ۔ اور حکیم تو مسلمانوں کو کھانے کا سامان بھی پہنچا تا رہا تھا۔ اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کا کرنا السا ہوا کہ اب اس معائدہ کو دیمک چاٹ گئ۔ حضور پاک نے اپنے بچا ابو طالب کو یہ خبر دی اور انہوں نے اب اللہ تعالیٰ کا کرنا السا ہوا کہ اب اس معائدہ کو دیمک چاٹ گئ۔ حضور پاک نے اپنے بچا ابو طالب کو یہ خبر دی اور انہوں نے

قریش کو شرم ولایا ۔ تو دیکھا تو واقعی دیمک اس معائدہ کا کام تنام کر چکی تھی۔ اسی دوران ایک گروہ تیار ہو گیا جس میں ابوالبختری اور حکیم کے علاوہ ہشام بن عمرو، زمیر بن ابوامیہ ، المعظم بن عدی اور زمعہ بن الاسو دسب نے معائدہ کو ختم کرنے کی کو شش کی اور جب بیہ معائدہ خانہ کعبہ سے اٹارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے لفظ کو چھوڑ کر باقی سارا کاغذ ختم تھا۔

جتاب خدیجہ الکری اور جناب ابوطال کی وفات: مسلمانوں کی ناقد بندی کو ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ جتاب خدیجہ الکری اور جناب ابوطال کے بعد دیگرے وفات پاگئے ۔ دونوں نے حضور پاک کے لئے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا تھا ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہ شرف بخشا ۔ ولئے اللہ کے جبیب کے لئے اکمیلا اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ تھا ۔ بہرطال اب مشکل وقت آرہے تھے ۔ یعنی جو کچھ ہو چکااس سے بھی بہت مشکل ، تو اللہ کے عبیب نے سب کام خو در انجام دینے تھے بوت کی شمیل ہونے والی تھی ۔ تو بٹری تقاضے کے تحت بڑوں کی شفقت والا معاملہ بھی ختم ہوا ۔ جناب خدیجتہ الکری گی شان پانچوں باب میں خاص کر بیان کر دی گئی تھی ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو کتنا بڑا شرف دیا اور جو راحت جناب خدیجتہ الکری گئی سان نے حضور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کا جو لطف انہوں نے اٹھا یا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا ۔ چھٹے باب میں آپ کے خصور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کا جو لطف انہوں نے اٹھا یا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا ۔ چھٹے باب میں آپ کے حضور پاک کی برائیان لانے کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ پس یہ مشیت ایز دی تھی کہ اب جدائی کا وقت آگیا تھا اور جناب خدیجتہ الکری کمہ کم مع میں جنت المحلیٰ میں دفن ہیں ۔ قرباک رسائی نہیں ہو سکتی ۔ ایک موراخ سے آپ کی قبر مبارک نظر آجائی ہے ۔ ساتھ دو اور چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں ہو حضور پاک کے بیٹوں قاسم اور عبر اللہ (طاہر اور طیب) کی قبر می ہیں ۔ پس وہاں نے حن کو پس پردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے ۔ یہ وہاں نگاہ پڑتے ہی انسان پر رقت طاری ہوجاتی ہے اور الیے خیالات میں کھوجاتا ہے جن کو پس پردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے ۔ یہ وہاں کے ۔ اور اب

جناب الوطالب كااسلام جناب الوطالب كا شان بهى يه عاجز پانچين باب سے بيان كر تا آرہا ہے اور وعدہ كيا تھا كہ جناب الوطالب كا اسلام كے بارے سي ساتويں باب سي جائزہ پيش كياجائے گا۔اور اب يه عاجز ايك افسوسناك پہلوكي طرف آتا ہے كہ ہمارے كھ محد شين اور مور ضين نے يہ لكھ ديا كہ ابوطالب اسلام نے لائے سجتانچہ ان روايتوں اور بيانات كا جائزہ ضروري ہے ۔ ايك روايت جتاب ابوسعيد حذري كي طرف منسوب كي جاتى ہے كہ "قرآن پاك ميں جو ارشاد ہے كہ مشر كين اگر قرابت وار على روايت جتاب ابوسعيد عذري كي طرف منسوب كي جاتى ہيں كہ يہ بات جتاب ابوسعيد عدري كي خوابت ابوسعيد كي ابوسعيد كي استعفار مناسب نہيں " تو جتاب ابوسعيد كي قرآن پاك كي تفسير كہ سكتے ہيں ۔ دوم جتاب ابوسعيد كي اس بات كو حديث مباركہ كہنا كھ جيب لگتا ہے ۔ اس كو جناب ابوسعيد كي قرآن پاك كي تفسير كہ سكتے ہيں ۔ دوم جناب ابوسعيد انسار تھے اور جنگ كر بلا ميں عمرو بن سحد كے لئكر ميں موجو د ضرور تھے۔ كو عملي طور پر شايد حصد نه ليا ہو ۔ يہ باتى ہوئوں پر شايد حصد نه ليا ہو ۔ يہ باتى ہوئوں پر شايد حصد نه ليا ہو ۔ يہ باتى ہوئوں پر بخواميد نے جناب ابوسعيد كانام استعمال كيا كہ وہ ان كے ساتھ تھے ۔ اس لي اس بيان كو ثفتہ قرار دينے والے كى باقى جائزوں پر ہمی شک كياجاسكتا ہے ۔

دوسری روایت بخاری شریف کے مطابق حضرت مسیبؓ کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالبؓ اسلام نہ لائے تھے۔اب جناب مسیبؓ بنو مخزوم سے ہیں اور جناب ابو طالبؓ کی وفات کے وقت ان کی عمرچار سال تھی۔ایسے لو گوں کے اسلام پر تو ہمیں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں لیکن حضور پاک گی کی زندگی کے بارے الیے لوگوں کو امام بخاری نے کسے ثقة قرار دیا ۔ یہ عاجز
اس باب میں الیے لوگوں کی واقفیت پر جبھرہ کر چکا ہے ۔ علاوہ ازیں بنو مخزوم ہے ابو جہل اور ولید کہتے تھے کہ نبوت بنوباشم کے
گھر کیوں آئی ۔ ہم بڑے سروار تھے ۔ تو جتاب مسیب نے کچھ وقت ابو جہل اور ولید کے ساتھ گذارا تھا اور ان کے خاندان کا حصہ
تھے ، ان ہے بنوباشم کے کسی سروار کے بارے اتھی بات کی تو قع کر نامشکل ہے ۔ اور حمکن ہے ایسی و شمنی کے تحت بنوامیہ نے
ان کا نام استعمال کیا ہو ۔ تعمیری روایت عباسی خاندان کے عبداللہ بن عباس لیعنی جن میں خلافت چلی نے سینہ ہے سینہ محد ثوں
عمل بہنچائی اور امام بخاری بھی عباسیہ کے زمانے میں تھے ۔ وہ روایت جتاب عباس (حضور پاک کے چچا) ہے منسوب کی جاتی ہے
کہ انہوں نے حضور پاک ہے پو تھا" کہ ابو طالب نے جو ان کی حفاظت کی اس کا ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا " تو حضور پاک " نے فرمایا
کہ "میری وجہ ہے وہ دوڑن کے نیلے ورج میں ہیں " (نعو ذباللہ ) اس عاجز کو اس سے بڑھ کر کوئی بناوٹی حدیث نظر نہیں آتی ۔ کہ مطلب بتاب ابو طالب کو دوزن میں " ڈالنا " تھا اور سوال ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر "کرتا" ہے ۔ افسوس! صدافسوس!

قارئین بات بہت لمبی ہے اگر جناب امام بخاری وغیرہ لا کھوں حدیثوں کو غیر ثفۃ قرار دے سکتے ہیں تو ہم عاجزوں کو مجی حدیثوں کے خیر ثفۃ قرار دے سکتے ہیں تو ہم عاجزوں کو مجی حدیثوں کے ثفۃ یا غیر ثفۃ ہونے پر تبصرہ کی اجازت ہو ناچاہیے لیکن قارئین کہیں گے کہ راقم بھی کوئی ثبوت پیش کر ہے۔جائزہ بعد میں ہوجائے گا۔تو یہ عاجزاس سلسلہ میں بہت ثبوت پیش کر چکاہے ساور اب ایک غیر جا نبدار صاحب کے الفاظ میں ثبوت پیش

ا بن اسحاق کی روایت: ابن اسحاق کے مطابق جناب عباس کے بیٹے جناب معبد (جو خلیفوں کے جدامجد نہیں) روایت کرتے ہیں کہ جناب ابوطالب اپنی موت کے وقت لاالہ اللاالله محمد الرسول الله پڑھ رہے تھے اور یہ الفاظ ان کے واللہ جناب عباس نے خو وسنے اور انہوں نے حضور پاک کو بتایا کہ میرا بھائی تو اب بھی تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے ۔ تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔ قار ئین! اب جو جناب عباس کی طرف روایت منسوب ہے کہ انہوں نے جناب ابوطالب کے بارے حضور پاک سے پو چھا کہ ابوطالب کس حالت میں ہیں تو وہ روایت غلط ہوجاتی ہے کہ جناب عباس نے خو داپنے بھائی کو کلمہ پڑھتے سنا ہاں البتہ حضور پاک مسکرائے اس لئے کہ جناب عباس نے وقو روایت غلط ہوجاتی ہے کہ جناب عباس نے خو داپنے بھائی کو کلمہ پڑھ رہا ہے تو حضور پاک کو اپنے بچپا کی اس لئے کہ جناب عباس نے حضور پاک کو اپنے بچپا کی ساری شفقتیں یا وا گئی ہوں گی ۔ قار مین! جناب ابوطالب نے ہو نے بال رہے تھے جس دن سے جناب عبدالمطلب نے اپنے پوتے کی ذمہ داری ان کے سروی ۔ اور آخی وقت جناب ابوطالب اپنے بھائی جناب عباس کو تیار کررہے تھے کہ " بھائی جنان اب تم ہونے بلاؤ "اور بیشک اس کے بعد جناب عباس کافی عرصہ خاموشی سے ہونے بلائے رہے اور کھرا کیک دن اعلان بھی جان اب تم ہونے بلاؤ "اور بیشک اس کے بعد جناب عباس کافی عرصہ خاموشی سے ہونے بلائے رہے اور کھرا کیک دن اعلان بھی جان اب تم ہونے بلاؤ "اور بیشک اس کے بعد جناب عباس کافی عرصہ خاموشی سے ہونے بلائے رہے اور کھرا کیک دن اعلان بھی

زمانہ اپنے حوادث، چھپا نہیں سکتا تیرا تجاب ہے قلب و نظر کی ناپاک متعلقہ رولدیت کی بنیاو اس عاجزنے اس پہلو کی خوب چھان بین کی ہے۔ یہ بات سب سے پہلے جناب امیر معاویہ نے کی کہ میرا باپ ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا اس لئے میں خلافت کا جناب علی سے زیادہ حق دار ہوں ، جن کے باپ مسلمان ہونے کا

كرديا - " لااله الالله محمد الرسول الله "اس كے بعد جوبيہ پہلونه محجے تو علامہ اقبال كو بي لاتے ہيں: -

کوئی ثبوت نہیں ہے بنوامیہ کے زمانے میں بات بڑھ گئ سکہ جناب ابوطالبؓ حالت کفر میں فوت ہوئے ( نعوذ باللہ ) سرتام ہاشی جن میں عباسی اور علوی شامل تھے انہوں نے بنوامیہ کے اس الزام کو غلط کہا ۔ لیکن جب خلافت بنوعباس کے پاس آئی تو علویوں کو خلافت سے دور رکھنے کے لئے انہوں نے بنوامیہ کے شوشہ میں بیراضافہ کیا کہ ہمارے داداعباس مسلمان تھے اس لئے خلافت ہماراحق ہے۔ مذکہ اولاد ابی طالب کہ ابو طالب مسلمان مذتھے۔امام بخاری نے اور باقی محدثین نے احادیث عباسیوں کے زمانے میں مدون کیں وہ راویوں کے ثقة اور غیر ثقة کے پہلو میں تو جاتے تھے۔لیکن شابید تاریخی پہلو میں نہ گئے اور پھر کتنی بناوٹی احادیث کو ختم کرتے۔ کوئی ایک آدھ رہ بھی سکتی ہے۔ یہ عاجز امام بخاریؒ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ لیکن یہ مرا ذاتی جائزہ ہے ۔اور امام بخاری معصوم نہیں ۔انہوں نے احادیث مبارکہ کو قرآن پاک میں بیان شدہ باتوں کے تحت نہ پر کھا ۔اور قرآن یاک کے احکام کے باوجود کہ لوگ اپنے باپوں کے نام سے جانے جائیں ۔آپ نے صحابۂ کے لیئے وہ نام استعمال کیا جس نام ہے وہ مشہور تھے ۔قارئین میرے ساتھ اختگاف کر سکتے ہیں ۔لیکن یہ عاجزآ کے بھی ثبوت پیش کرے گا ۔آخر حضرت ابو بکڑیا حضرت عمر کے زمانوں میں الیبی احادیث کا ذکر کیوں نہیں ملتا ۔ کہ وہ جتاب علیٰ کو ہمیشہ ابن ابو طالبؓ جیسے پیارے نام سے پکارتے تھے ۔ کہ حضرت علی، کو جب امیر معاویہ کے اس معالے سے آگاہ کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے والد مرحوم و مغفور، حضور پاک کو بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتے تھے۔ تو جس کا بیٹا حوض کونٹر کا مالک ہو ۔ کیا وہ آخرت میں پیاسے رہیں گے ؟ تو ساری غلط باتیں مهال ختم بوجاتی ہیں۔ عطابوكريل الودمنى كا جنہول في جناب الوطالت كا سلم براكي كتاب ان دنوں سكھ كريالم اسلم كى بري من ك معراج نبوی انہی دنوں اور تھجوروں والی زمین کی طرف بجرت کرنے سے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے حضور پاک کو معراج نصیب ہوا۔ یہ نبوت کی تکمیل تھی۔ہماری عجم وہاں تک نہیں پہنے سکتی کہ ہم تو شخصیت کی تکمیل کے پہلو تک بھی نہیں پہنے پاتے ۔ ہم تو احکام مجھے سکتے ہیں اور "سمعنا"" واطعناً" ہیں چو نکہ نبی کی شان سمجھنے کا ہمیں شعور نہیں ۔ تو نبی کے مشاہدات کو بھی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے ۔اسلئے معراج کے مشاہدات کو کسی دنیاوی زبان میں بیان کرنامشکل ہے۔قران پاک کی سورۃ نبی۔ اسرائیل میں لفظ الری کے ساتھ مسجد حرام (خاند کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانے کا ذکر ہے ہخاری شریف، ابن۔ اسحاق اور ابن سعد میں زیادہ تفصیل ہے بینی قران پاک میں اشارہ ہے اور احادیث مبار کہ میں وضاحت ہے۔ تو ان مشاہدات کے بارے اول اختلاف یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ خواب میں ہوا یا یاد میں ۔ہم چونکہ نبی کی شان تک نہیں پہنچ پاتے ۔اس لئے پیر بحث فضول ہے ۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ نبی کی صرف آنکھیں سو تی ہیں دل نہیں سو تا تو ظاہر ہوا کہ نبی کی نیند اور یاد میں کوئی فرق نہیں کہ نبی کا شعور دونوں حالتوں میں ایک جسیا ہوتا ہے۔ پھر معراج اگر خواب ہوتا تو حضور پاک ولیے اڑان کے ذریعہ سے سب کچھ دیکھ سکتے تھے کہ عام آدمی بھی خواب میں اڑاں کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جا تا ہے اور کیا کیا دیکھتا ہے بلکہ خواب میں کئی دفعہ موجو دہ شعور اور رویہ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے ۔اور انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو یہ اس دنیا میں موجو د ہوتی ہیں نہ الیما اس دنیا میں ہوتا ہے اور نہ الیمی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے دنیاوی زبان میں الفاظ موجو دہیں میہاں تو حضور-پاک نے فرمایا کہ ان کے پیٹ کو اس طرح دوبارہ چاک کیا گیا جس طرح بچپن میں شق الصدور ہوا تھا اس کے بعد آپ کو ایک

براق پر سوار کیا گیا جس کے پر بھی تھے۔اس ژمانے میں سواری گدھے گھوڑے ،اوراونٹ وغیرہ کے علادہ کوئی اور نہ تھی۔حضور۔ پاک کا فرمان ہے کہ بات لوگوں کے اذہان کے مطابق کرو۔ تو نتام باتیں الیے کیں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکیں کہ اس زمانے میں جہازیادراکٹ یا اور تیزرفتاری کاموجودہ تصور انسان کے ذہن میں نہ تھا۔اس لئے سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ یعنی نتام مشاہدات کسی ذریعہ اور کسی رہمناکی مددے کرائے۔

علاوہ ازیں اس زمانے میں زمان و مکان کے موجو و عقدے نہ کھلے تھے۔ یااس د نیااور اس د نیائے آسمانوں یامزید آسمانوں یا پہلے آسمان کے ہمارے شمسی نظام یااور ہزاروں شمسی نظاموں کی موجو د گی یا نوری سالوں (Light Years) لیعنی مسافت نلینے کے بیہ پیمانے وغیرہ ان چیزوں سے حضور پاک کے زمانے کے لوگ واقف منہ تھے۔ تو ان لو گوں کے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ حضور پاک ٔ رات کے کچھ حصے میں اتنے مشاہدات کر سکتے تھے۔ بات تو سیرھی ہے کہ اللہ اتعالٰی اگر خواب میں ایک سینٹر کے عرصے میں عام انسان کو لمبے چوڑے مشاہدات کراسکتا ہے تواللہ تعالٰی اپنے حبیب کو یاد میں بھی یہ سب مشاہدے کراسکتا ہے۔جو لوگ یہ پہلونہ تھجے انہوں نے حضور پاک کے معراج کے مشاہدات کوخواب ہی تجھا۔اس عاجز کے لحاظ سے بشری حالت میں بیہ عروج اور ارتقاء تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زماں ومکاں پر حادی کر کے نبوت کی تکمیل کر دی ۔اب کچھ لوگ کہیں گے کہ راقم خو دلکھ حیکا ہے کہ جناب عبدالنڈ بن مسعود کی (حیمٹا باب) مکری کا دود ہ دیتے وقت حضور پاک زماں پر عادی ہو گئے تھے ۔ تو گزارش ہے کہ وہ مظاہرہ تھا یا جھلکی تھی سیہ تکمیل تھی ۔وہ اس طرح سے کہ جب آپ بچے تھے تو شام کے سفر کے دوران جمیرا راہب کو آپ کے سلمنے در خت جھکتے نظرآئے ۔وہ نبوت کی نشانیاں اور جھلکیاں تھیں ۔ کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور پاک روز ازل سے نبی ہیں ۔ لیکن بشری لحاظ سے چاکسیں سال کی عمر میں شخصیت کی تکمیل ہوئی تو نبوت شروع ہوئی۔اور معراج کے وقت نبوت کی تکسیل ہو گئی ۔ای وجہ سے گزارش ہے کہ ہمیں حضور پاک کے سلسلہ میں بیٹر بیٹر کہنے کے حیکر سے نکل کر مبوت اور نبی یا رسول کے پہلوؤں سے حضور پاک کاذکر کرناچاہیے۔اوراس کے لیے دنیاوی مثال بھی ہے کہ ایک سیای جب کرنل یا جزل بن جاتا ہے تواسے سپاہی کے بجائے کرنل یا جنرل کے نام سے یاد کیاجاتا ہے ۔روایت ہے کہ اس معراج کے بعد حضور پاک کو کئ اور معراج نصیب ہوئے ۔ یہ بھی طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کا خیال ہے کہ اس ارتقاء کے بعد حضور پاک کسی وقت بھی حالت معراج میں ہو سکتے تھے ۔اور یہ مشاہدات کر سکتے تھے ۔اور حضور پاک کی زندگی اور احادیث مبار کہ میں اس کے ثبوت موجو دہیں ۔ایک ابھی آتا ہے۔ایک جنگ مونہ کے وقت آئے گا۔ایک جنت میں حضرت عمر کے مقام دیکھنے والی بات ہے اور اگر احادیث مبارکہ کی کتابوں کو عورہے پڑھا جائے تویہ پہلو کھل کر سامنے آجائے گا سیہاں یہ پہلو بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور پاک ٔ غیب کاعلم جانتے تھے ، یا نہ سورۃ جن میں ہے " وہ ہے جاننے والاغیب کالیں نہیں خبر دار کرتا اوپر غیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو کہ پیند کر تا ہے پیغمروں میں سے ۔ پس تحقیق وہ حلاتا ہے آگے اس کے اور پیچے اس کے نگہباں ۔۔۔۔۔وغیرہ "صاف ظاہر جنہ ہمارے آقا کے علم غیب پر حادی ہونے کا ذکر ہے کہ جب سب کا تنات اور اس کے علاقے کا مشاہدہ کروا دیا ۔ تو باقی کیا رہ گیا۔ دراصل انلہ تعالیٰ نے اپنے حبیبؑ کے سامنے وہ تمام منزلیں کھول کرر کھ دیں جن سے کارواں حیات نے گزرنا ہے یہی وجہ

ہے کہ پہلے باب میں ان مزلوں کا ذکر کر دیا تھا کہ قار ئین اور ہم ساتھ ساتھ چلیں -

زماں۔ اوررفتار جناری شریف کے مطابق براق ایک ایک قدم منہائے نظر پر رکھاتھا۔ ابن سعد کے مطابق جب براق نے کان ہلائے ( بینی اس کا انجن سٹارٹ ہوا) تو ایک قدم لیا۔ اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ دنیاز مین اس کے سامنے لپیٹ دی گئ ہے۔ علاوہ ازیں براق کے رانوں کے سامنے پر تھے جن کی مدوسے وہ اڑتا تھا۔ یہ سب رفتار کے لیے طرز بیان ہیں اور بے شک بڑے پیارے بیان ہیں لیجن منہائے نظر کے الفاظ اور افتاد کے پہلو کو یہ عاج پہلے باب میں بیان کر چکاہے۔ آج انسان بھی کافی تیزر فتار سواریاں بنا چکاہے۔ آج انسان بھی کافی تیزر فتار سواریاں بنا چکاہے۔ ایکن ابھی معراج کیوقت کی رفتار کو ٹہیں پہنے سکا۔ کہ یہ دوحانی رفتار ہے اور اس کا ذکر بھی پہلے باب میں ہو

جاری زندگی صفور پاک نے معجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کی کہ مزید مشاہدات سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی اس شان کو عملی طور پر دکھانا چاہتے تھے کہ آپ نتام انبیا، کے امام ہیں ۔ پھر برزخ کے نظارے بھی دکھائے جہاں لوگوں کو سزاکی حالت میں بھی دیکھا۔ پھر سب آسمانوں کی سرکی جہاں مختلف انبیا، سے ملاقات بھی کی ۔ یہ سب کچھ جاری زندگی کے ثبوت میں جاتا ہے کہ

موت ایک وروازہ ہے اور پہلے باب میں وضاحت ہو چکی ہے۔ الله تعالیٰ سے ملاقات الله تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کتنی نزدیکی حاصل ہوئی اس سلسلہ میں سورہ جُم میں جو قاب و قوسین کا ذکر ہے بعض مفسرین کے لحاظ سے یہ معراج کے وقت حضور پاک کی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا بیان ہے کہ ایک کمان کا فیصلہ رہ گیا یااس سے بھی کچے کم ۔ کچے علماء اس کو حضرت جبرئیل سے زویکی کہتے ہیں ۔لیکن یہ عاجزان علماء کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ حفزت جبرئیل حضور پاک کے ول پر نازل ہوتے تھے۔آسمان پر براحمان نظرآئے۔انسانی شکل میں حضور پاک کے پاس آئے۔ یہ قاب و تو سین کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک اپنے خالق کے بہت نزد مک پہنچ گئے ۔ لیکن ٹھہر تیے۔اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے اور ہماری شہ رگ کے نزد کی ہے اور مکہ مگر مہ میں بھی اس کا ایک گھر ہے۔جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔تو کیا اللہ تعالیٰ محدود ہے ۔ تو یہاں مچراللہ تعالیٰ کی ذات والا معاملہ آتا ہے۔ جہاں ہمارا شعور نہیں پہنچ سکتا ۔وہ لامحدود ہے اور ضرور بر ضرور اپنے آپ کو محدود بھی کر سکتا ہے یہ ہماراایمان ہے اور ضرور ہر ضرور اپنے صبیب کی بشری صورت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لامحدود ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو محدود کیا ہو گا۔اور اپنے حبیب سے خاص بات کی کہ ایک کمان یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔قار مین کاس عاجزے ساتھ اختلاف کرنے کا حق ہے۔اس عاجز کے لحاظ ہے جب حضور پاک عالم ارواح میں کتنے سال اللہ تعالیٰ کے تعریف كرتے رہے اور آج بشرى حالت ميں بھى ارتقاء اور معراج سے وہ نزد يكى حاصل ہو كئى تو آپ نے لامحدود كو محدود صورت ميں كھ ویکھا ضرور ۔بہرحال ایسی باتیں ہماری سمجھ سے بہت دور ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے امر (امر ربی) بیغی روح کو مجھنے کا بھی شعور نہیں رکھتے۔ یہ عاجزی کا مقام ہے۔ اور ہماری حالت تو اور بھی خراب ہے کہ ہم ان چیزوں تک کہاں پہنچیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ

اے لاالہ کے وارث باقی نہیں کھے جھے میں گفتار دیرانہ کر دار قاہرانہ (اقبال)

دیدار الهی کا مضمون بہت وسیع ہے اور محد شین اور راویوں کے بیا نات کے الفاظ سے کچھ لوگ تفرقہ کا پہلو تکال لیتے ہیں ۔ طبرانی کے مطابق جناب ابن عبال کی روایت زیادہ بہترہ کہ حضور پاک نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا ایک بار سر کی آنکھوں سے اور ایک بارول کی آنکھوں سے ۔امام احمد جنبل جناب حس بھری اور اور امام ابو الحس اشعری نے اس حدیث مبارکہ کو میح سجحا ۔ ولیے بہت احادیث مبارکہ ہیں ، حن سب کو یہاں لکھنا ضروری نہیں لیکن حضوریاک نے فرمایا کہ روز قیامت سب انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا تو ثابت ہوا کہ دیدار ہو سکتا ہے ۔ادر یہاں سورۃ جم کے الفاظ " مازاغ و مابھر " ادر وہاں ہی قاب و قو سین کا ذکر، سب عقدے کھول ویتا ہے۔ لیکن بات قسمت کی ہے۔معراج نبوت کی تکمیل نظر آتا ہے۔اور اب دین کو جاری کرنے کا وقت آگیا تھااور حضور پاک نے عملی طور پر منونے وے کر دین کو جاری کر ناتھااور اپنے رفقاء کو عملی زندگی کے لیے حیار کرنا تھا کہ اس ونیا میں سے امتحان پاس کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے ۔اور یہی صراط مستقیم کی عملی نشاند ہی تھی ۔اور الگلے چند سالوں میں حضور پاک کے رفقانی نے عملی زندگی ہے وین اسلام کو ساری ونیامیں جاری وساری کر دیا۔ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل یہ تھا کہ جو ساری کا تنات کامشاہدہ اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کرواسکیا تھا۔وہ اس تھوٹی ہی ونیا کو توحضوریاک کے لیے ایک لمحہ میں فیچ کراسکیا تھا۔

جا ہلوں کو چھٹلا نا صفور پاک نے معراج والے ون ورات اپنی پیاری بہن ام ہائی بنت ابو طالبؓ کے گھر میں قیامِ فرما یا تھا یہ عاجز ع کے ایام میں کو شش کر تاتھا کہ آتے جاتے خانہ کعبہ کے ہر دروازے سے داخلہ یا گزر ہو ۔ لیکن جمیع کی وجہ سے لیمی رخ کسی طرف ہو جاتا تھا۔ اور مجمی کسی طرف سے واپس لوٹنے سے دو دن پہلے جو رخ تبدیل ہوا تو خانہ کعبہ سے باہر لگلتے وقت باب امہائی سے گزر ہو گیا۔ پر خیال آیا کہ شاید یہی یا یہاں کے نزدیک ہی محترمہ امہائی کا گھر ہو گا۔ جہاں سے حضوریاک معراج پر تشریف لے گئے ۔ پھر آم ہائی کے لیے حضور پاک کے الفاظ" میری پیاری بہن" یاد آئے اور کیا ذکر کریں کہ ایک تصور آیا تھا اورا مک جاتا تھا۔ دروازے کے ساتھ لیٹے کھڑے تھے۔شکر ہے کوئی "جاہل" وہاں نہ ملاجو کہتا کہ یہ شرک ہے تو جواب تیار تھا کہ یہ محبت کے بوے اور لیٹ ہے ۔ وغیرہ محلاوہاں کون آگر کھے کہا ۔ آنسوؤں کی لڑی سے سب کردے بھیگ رہے تھے۔ اور سب جواب میار تھے۔محرّمہ ام ہائی کا کچھ ذکر آٹھویں باب میں ہے۔اور بعد میں بھی ان کے ذکر آتے رہیں گے۔

كها بوں وہى بات مجھا ہوں حبے حق نه آبله معجد ہوں نه تهذیب كا فرزند (اقبال) اوریہ سب کچے یادآیا کہ حضور پاک نے جبآم ہائی کے اپنے معراج کے مشاہدات بٹلائے اور باہر جانے لگے کہ اوروں کو باون تو جناب ام ہانی نے آپ کا دامن تھام لیا اور کہا "کہ اے اللہ کے رسول کو گوں کو یہ مت بملائیں کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گے (قارئین لقین کریں کہ بیہ باتیں یادآنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک وفعہ مکمل کھو بیٹے اور آج بھی جب وہ لمحہ یاد آتا ہے تو وہ لمحد زندگی کا ایک عزیزترین لمحد تھا) معراج کے دقت وجند للوالمین \_ بشرے طور پرزمان ومکان برمادی ہوتے - ورن آ عی ہرد تن سب علی کموں ہی سے کا د اور رحمت ہیں ہے۔ بہرحال جب حضور پاک نے معراج کا ذکر کیا تو جاہلوں نے ساری بات کو جھٹلایا ۔ لیکن جناب صدیق اکٹر نے فرمایا " کہ

ا كرميرى آقاً خود فرما رہے ہيں تو پھر ميں سارے واقعہ كى تصديق كر تا ہوں ۔ "اوراس طرح اپني صديقيت پر ايك اور مهر ثبت كروا

ڈالی۔ ظاہر ہے جب آقائے کچے فرمادیا تو پھرشک کسیا ہے وقو فوں نے فضول قسم کے سوال پو چھے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے
کتنے ہیں ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ یہ سوال پو چھ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میرے سلمنے لاکر کھڑی کی گئ تو میں نے
لوگوں کو جواب دیا بعنی حضور پاک ضرورت کے وقت عالت معراج میں ہوجاتے تھے یا زمان و مکان پر عادی ہوجاتے تھے ۔
بوت کی تکمیل ہو چکی تھی ۔اب کسی انتظار کی ضرورت نہیں تھی ۔ کہ حضور پاک فیلے کی طرح فرماتے کہ بعد میں جواب دیں گے
ایک قافلہ کے بارے پو چھا کہ وہ کہاں تھا ۔وہ بھی حضور پاک کو نظر آگیا۔آپ نے فرمایا "کہ اب فلاں مقام پر ہے " یہ بدقسمت
لوگوں کی کارگر دیاں تھیں ۔ کہ الله تعالیٰ کے حبیب کا امتحان لیتے تھے ۔یا معجزے طلب کرتے تھے جنہوں نے اسیا کیا۔ان کا دل
حضور پاک "کی نبوت کے جمال سے کبھی منور نہ ہوا۔ یہی عالت ان لوگوں کی ہے جو آبحکل بھی الیی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ
حضور پاک "کی نبوت کے جمال سے کبھی منور نہ ہوا۔ یہی عالت ان لوگوں کی ہے جو آبحکل بھی الیی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ
حضور پاک " یہ کر سکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے ۔ یعنی خاتم النبین کو اپنے بو دے نبڑی پیمانے سے ناپنے تو لیے کی کو شش کرتے
ہیں ۔انہی لوگوں کے بارے علامہ اقبال نے کہا۔

ترا وجود سرایا تحلی افرنگ کہ تو دہاں کے عمارات گروں کے ہے تعمیر مکی زند کی اور احادیث مبارکه محدثین نے چند واقعاتی احادیث مبارکہ کو چھوڑ کرعام احادیث مبارکہ کے وقت اور مقام کا تعین نہیں کیا۔ لیکن گہرے مطالع کے بعدیہ ظاہر ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ زیادہ تر مدنی ہیں اور مکی احادیث مبارکہ بہت کم ہیں ۔اس کے لئے بڑے ثبوت پیش کئے جا سکتے ہیں لیکن ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مباو کہ کے راوی جتاب ابو ہریرہ جنگ خیبر سات بجری میں ایمان لائے ۔ دوسرے جناب انس بن مالک مدینیہ منورہ کے انصار ہیں اور ان کے علاوہ باقی بڑے بڑے محد ثنین میں جناب جائر بن عبداللہ جناب معاذ بن جبل اور جناب ابو سعید حذری وغیرہ انصار ہیں ۔اور ان سب بزرگوں کی بیان شدہ احادیث مبارکہ مدنی ہیں۔قریش میں سے بڑے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عمر مکی زندگی میں میچ تھے۔ یہی حالت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کی ہے ۔تعبیرے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عباس بھی مکی زندگی میں مجے تھے اور ان کے خاندان نے اسلام میں شامل ہونے کا اعلان یا بجرت بھی فتح کمہ مکر مہ کے بعد کی ہے بھی حالت جناب عبداللہ بن عمرات بن عاص کی ہے۔اب بڑے محدثین میں صرف حضرت علی باقی رہ جاتے ہیں جن کو مکہ مکر مداور مدینیہ منورہ دونوں مقامات پر رفاقت کا شرف حاصل ہے۔الیما کیوں ہے اس کی تفصیل مدنی زندگی میں گیار ہویں باب میں آتی ہے تو ثابت ہوا کہ مکی زندگی کے زمانے کی احادیث مبارکہ مقابلیًّا بہت کم ہیں ۔ وجہ یہ ہے کہ نبوت کی تکمیل مرحلہ ور مرحلہ ہوری تھی اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق وہ صرف حق بات ہی کہتے ۔اس لئے انتظار ہو تا تھااور احادیث مبار کہ زیادہ تروی میں بیان شدہ باتیں ہی ہوتی تھیں یا قرآن پاک کے احکام کی وضاحت ہوتی تھی۔اس لیے اس بیان کے شروع میں گزارش کر دی تھی کہ قران پاک زیادہ تر مکہ مکر مہ میں نازل ہوا اور مکہ مگر مہ میں نازل ہونے والی سورتیں مقابلیاً تعداد میں زیادہ ہیں ۔

مکی سور تئیں مکہ مکرمہ میں حضور پاک کی نبوت کے تیرہ سالوں میں اسلام کا فلسفہ حیات قران پاک کے ذریعہ سے تھم تھم کر نازل ہو تا رہا ۔ یہ سارا نزول واقعاتی ہے کہ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوتی رہی اور لوگوں کے اعتراضات کے جواب بھی ملتے رہے۔

لو گوں کے روبیپرالند تعالیٰ تبصرہ بھی کرتے رہے۔اور حضور پاک کو ڈھارس بھی بندھاتے رہے۔ کچھ سٹالیں بھی دیں۔مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور قران پاک فوجی زبان میں ہے اور طرز بیان الیسا ہے کہ آج تک انسان اس کی نقل نہ کر سکا۔جس نے کو شش کی وہ عاجزا گیااور تسلیم کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ "ہدایات ہر لحاظ ہے واضح ہوتی تھیں جیسے سورۃ انعام میں فرمایا۔ "جو کوئی عمل کرے تم میں سے برا، ساتھ نادانی کے ۔ پھر توب کرے پیچھے اس کے اور نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔" اس بیان کی وسعت کو مجھیں ۔العاص بن وائل نے کہا کہ حضور پاک کا کوئی بیٹیا نہیں اور اولاد منہ ہو گی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے "سورۃ کوثر ا تاری کہ میرے حبیب میں نے آپ کو کو ثرعطا کی ہے۔ محقیق وشمن تیرا بے نسل ہے۔"اب لفظ کو ثر کو معنی میں بند نہیں کیا جا سکتا ۔ لیکن اس دنیا میں ویکھ لیں کہ حضور پاک کی اولاو( ذرایت ) اورابل کا کوئی شمار نہیں ۔ لیکن العاص کا نام تو کوئی نہیں لیٹا ای طرح سورۃ انعام میں واضح کر دیا " کہ ہم اگر فرشتہ کو لو گوں کی ہدایت پر مامور کرتے تو اس کو بھی آدی ہی ہو ناہو یا مچراس پر بھی ایسے ہی شک کئے جاتے " ۔ آگے فرمایا" کہ پہلے جو پیٹمرآتے تھے تو ان کے ساتھ بھی لوگ ٹھٹھا کرتے تھے " ۔ " کئی چیزیں بار پار دہرائی گئیں کہ قرآن پاک اپنی تفسیرآپ ہے ۔مقصدیہ تھا کہ باتیں او گوں سے دل میں گھر کر جائیں اور سورۃ تجرمیں فرما دیا " كه بم نے بى اتارا ب ذكر (قران) اور بم بيں واسطے اس كے تكہيان ميهى قرآن پاك كابرا معجره بے - كه الا كھوں انسان قران پاك کو سینہ میں اٹھائے بھرتے ہیں ۔اور اب کتابوں کے علاوہ کسینٹوں اور فلہوں میں اللہ تعالیٰ کی کلام جگہ ونیاپر تھا گئی ہے ۔قران۔ پاک کی تمام مکی سورتوں کو اگر واقعاتی طور پر بیان کیا جائے تو کئی کتابوں کی ضرورت ہے اور یہ عاجزاپنے بامقصد مطالعہ کے تحت نبوت کے تاریخی پہلو کو قران پاک کے ساتھ صرف مختفر طور پر وابت کر رہا ہے کہ کوشش عملی اسلام پلیش کرنے کی ہے۔ جہاد بالنفس کو آگے عملی طور پر اجتماعی جہاد میں عبدیل کیاجائے گا۔ جس کے لئے طاقت اور جلال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جلال مصطفی صفور پاک کے جلال کاؤکر ہو چکا ہے کہ ابو جہل آپ پر پھرند پھینک سکا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ قبید۔ اراشی کے ایک آدمی نے ابو جہل کے ساتھ اونٹ کاسو دا کیا۔ابو جہل نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔وہ آدمی مسافر تھا اور قریش کی مجلس میں آگر بکار کی " کہ متہاراابوالحکم بن ہشام میری رقم نہیں دیتا " روہاں پر کچے شیطان قسم کے لوگ بیٹھے تھے ۔ انہوں نے دور بیٹھے حضور پاک کی طرف اشارہ کیا۔" کہ وہ شخص تمہاری مدوکر سکتا ہے۔" دہ آدمی حضور پاک کے پاس آیااور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضور پاک اس کے ساتھ علی پڑے اور ابو جہل کے گھر گئے۔حضور پاک کو دیکھ کر ابو جہل پر کیکیاہٹ طاری ہو گئی ۔اور مسافر کو پوری رقم اداکر دی ۔ مسافر نے واپس آکر قریش کے ان لوگوں کا شکریہ اداکیا کہ انہوں نے کیے نیک آدمی کی نشاندہی کی کہ اس کاکام بن گیا۔ قریش کے یہ شیطان حمران وپرلشان دوڑ کر ابوجہل کے پاس گئے ۔ وہ اس وقت بھی نسسنیہ یو پنچھ رہا تھا اور كيكيابث ابھي مكمل طور پر ختم نه ہوئي تھي۔

ر کانہ پہملوان مکہ مکرمہ میں انہی دنوں حضور پاکٹ کے جدا مجد عبد مناف کی اولاد سے ایک رکانہ بن عبدیزید پہلوان تھا۔ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔وہ آدمی اپنے آپ کو مذہب کے معاملات سے پالا سمجھتا تھا۔ایک ون راستے میں وہ حضور پاک کو

مل گیا اور کہنے لگا" میرے ساتھ کشتی کر سے تھجے گرالو تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا" رکانہ پہلوان ، حضور پاک کے بزد مک آیا ، تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔اور ہاتھ کا معمولی اشارہ کیا کہ وہ چت زمین پر گر گیاوہ حیران ہوا۔اور کہنے لگا" اے محمد ایک وفعہ پھر موقعہ دو" تو دوسری دفعہ بھی ہوا۔ حق کہ تبییری دفعہ یہی ہوا۔ رکانہ حیران ہوااور کہنے لگا۔"اے محمد آپ یہ کسے کر لیتے ہیں " حصور پاک نے فرمایا۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ میں اس درخت کو بلاتا ہوں۔ وہ بھی میرے پاس آجائے گا۔" متیصرہ کزارش ہے کہ حضور پاک کے شان کے طور پرآپ کے جمال کی جھلکیاں تو شروع ابواب سے اور خاص کر پچھلے ان تین ابواب میں دی جاتی رہیں ۔ لیکن اب ہم مکمل طور پر حضور پاک کے جلال کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں ، تو یہ جلال کی جھلکیاں دینا بھی ضروری تھا۔البتہ آگے بارھویں باب میں جنگ احدے موقع پریہ عاج حضور پاک کی ذاتی جلال کی ایک جھلکی تفصیل ہے دے گاکہ ہم لوگ نبی کے مقام کو بہتر طور پر بھیں کہ حضور پاک کیا نہ کر سکتے تھے۔اور گزارش ہو چکی ہے کہ چالسیں مردوں کے برابر طاقت والی بات بھی طرز بیان ہے۔حضور پاک ان باتوں سے بہت بلند تھے۔لیکن افسوس یہ ہے کہ مذ بدقسمت رکانہ حضور پاک کے شان کو سمجھ سکا۔اور نہ اب تک کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی كوشش كرتے ہيں ۔ اكب مثال ديتا ہوں كہ ہمارے ہاں جنرل اكرم مرحوم نے ١٩٧٩ ميں "الله كى تلوار " اكب كتاب لكھى ہے جس میں حضور پاک کے بارے لکھتے ہیں " کہ شاید لو گوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ۔حضور پاک ڈاتی مقابلہ میں بھی اونچا مقام رکھتے تھے " ۔ بسر و چھم لیکن وہی تاریخ ساز شخصیت والی بات ہوئی ۔ اب اپن طرف سے تو جنرل اکرم مرحوم حضور پاک کی شان بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی ادھوری بات ہے حضور پاک انگلی کے اشارہ سے تشکروں کے تشکر تباہ کر سکتے تھے۔اب ان جنرل ا کرم مرحوم نے بنیادی طور پراسلام کا اور اسلامی فلسفہ حیات کا مطالعہ نہ کیا تھا اور غیروں کی عسکری تاریخوں سے متاثر ہو کر اسلام كى تاريخ سے " مسكريت " كو تو كھ وهونڈ فكالا - ليكن حضور پاك كى شان كو مذ مجھ سكے البتہ بدى اچھى اسلامى عسكرى تاريخ پر كتابيں ضرور لكھيں جو دورھ كى طرح شفاف ہيں -ليكن اس دورھ ميں مكھياں كراديں كہ صحابہ كرام كے ساتھ نہ صرف بے ادبى كى بلكه خواه مخواه ان ك " تفرقوں " كو بھى اچھالا -اس عاجزنے خلفاء راشدين كى كتابوں حصد اول اور حصد دوم ميں جزل اكرم ك اس غلط طرز پر بھرپور بحث کر کے اور واقعاتی حوالوں سے ان کے ان "خرافات" کو غلط قرار دیا ہے اور جنرل اکرم مرحوم نے اپنی وفات سے پہلے اس عاج کے سامنے تسلیم کیا کہ کاش وہ اس زمانے میں میری باتوں پر زیادہ دصیان دیتے - بہرحال ان کی اس ندامت پراللہ تعالی ان کی مغفرت کرے گا۔ دونوں کی بیہ کتا بیں فوجی لا سُرپریوں میں موجو دہیں ۔ محقق استفادہ کرسکتے ہیں ۔ قبائل کو وعوت اسلام: ابتم حضور پاک کی مکی زندگی کی کہانی کے اختتام پر پہنچنے والے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ باور کرانے ی کوشش کریں گے کہ حضورؓ پاک نے مکی زندگی کے ان تیرہ سالوں میں اللہ تعالی کا پیغام ہراس آدمی یا قبیلے تک پہنچایا جو مکہ مکر مہ میں وار د ہوئے ۔ قبائل کا ذکر زیادہ تر چوتھے باب میں ہو حکا ہے اور نقشہ سوم میں حغرافیائی پہلو واضح ہے ۔ قارئین اس سے استفادہ کریں اور ابن سعد کے مطابق یہ قبائل بنی عامر بن صعصہ ، محارب بن خصفہ ، فزارہ ، غسان ، قرۃ حنیفہ ، سلیم ، عبس ،

بو نصر، بنوالبکا، کندہ، حارث بن کعب، عذرہ اور خضارمہ وغیرہ تھے ۔ بے شک مکہ مگر مہ کے نزدیک آباد قبائل بعنی بنو کنانہ بنو خراعہ
اور بنو بکر کے لوگوں کے سامنے بھی حضور پاک نے اسلام پیش کیا۔ان سب قبائل کاآگے چل کر کتاب میں کئی جگہوں پر ذکر آئے
گا اور خاص کر بائیو یں باب میں اکثر قبائل کا ذکر ہوگا۔ لیکن قبیلہ کے طور پران قبائل میں سے کسی کی قسمت نے یاوری نے ک
اس وقت مکہ مگر مہ میں آنے والے کئی لوگ دین حق کو سمجھ بھی گئے اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو افسوس بھی کیا کہ اولین
مسلمانوں میں کیوں نہ شامل ہوئے۔ لیکن کوئی دنیا کی چکر میں تھا اور کوئی حکومت کے چکر میں ۔ کوئی آدھی آدھی بانٹ کا دعو بیرار
بن بیٹھاراس لئے کوئی اثر نہ ہوا۔

مضبوط کھر: لیکن اثر نہ ہونے کی بڑی وجہ ایک اور بھی تھی کہ قریش کو پیہ شرف تو حاصل ہو گیا کہ حضور پاک ان کے گھر میں مبعوث ہوئے لیکن قریش نے مبعوث ہونے والے کے گھر کو مفنبوط نہ کیا بلکہ اس کو تنگ کیا۔ جس کا گھریا مرکز مضبوط نہ ہو ۔ لوگ کبھی بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں گے ۔ آج غیر، اسلام کی بڑائی کو شخیتے ہیں ۔ لیکن وہ مسلمان اس لئے نہیں ہوتے که ہم مسلمانوں میں وحدت نہیں ہمارامر کز مصبوط نہیں اور ہم مغلوبہ قوم ہیں سپھانچہ حضور پاک اب کسی مصبوط گھریا مرکز کی مکاش میں تھے۔ کیا صبثہ ایسامر کزبن سکتاتھا ؟ جہاں پر مسلمان بجرت کر گئے تھے یاانہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ یہ بحث الگے لیعنی آٹھویں باب میں ہو گی ۔ہاں طائف کا قبیلیہ ثقیف مکہ مکر مد کے نزد کیک تھا، تو وہاں پر بھی حضور پاک جتاب زیڈ کو ہمراہ لے کر اپنے جمال نبوت کے ساتھ گئے ۔لیکن اس قبیلیہ کی قسمت نے بھی یاوری نہ کی اور انہوں نے حضور پاک پر پتھر پھینگے ۔ یٹرب کا شرف: اللہ تعالیٰ اس شرف کے لیے کسی اور سرزمین اور دو قبیلوں کے اس شرف کے لیے تیار کر رہاتھا۔ بیان ہو سے کہ جناب عبدالمطلب کے نتھیال بٹرب میں تھے اور حضور پاک کے والد جناب عبداللہ بھی وہاں ہی دفن ہوئے ۔ حضور۔ پاک ْخود بچین میں این عظیم والدہ کی ہمراہی میں یثرب میں چند روز گزار کراس زمین کی خاک کو کچھ شرف وے حکے تھے۔ پس اس تھجوروں والی زمین اور پٹرب کو اب پورا شرف ملنے والا تھا ۔ یہ اللہ تعالٰی کی عطا ہوتی ہے ۔اور اس پٹرب نے اللہ کے حبیب کا شہر ( مدینتہ النبی ) بننا تھا اور اسلام کے مرکز کے طور پر استعمال ہو ناتھا۔ ہم اس بامقصد مطالعہ کی تلاش میں اب تک قدم بقدم حل عکے ہیں ۔ کہ ہم اس دین کے اجتماعی پہلو،اوران کی ضروریات کو سمجھیں ۔اوراسلامی فلسفہ حیات جس کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اس کے عملی مظاہرہ کو دیکھیں کہ وین کی تکمیل مدینہ النبی میں مدنی زندگی میں ہونا تھی ہے بشک حضور پاک کی مکی زندگی سراسرآپ کے جمال کا مظہر تھی لیکن جلال بھی ساتھ موجو د تھا۔جس کی جھلک ہم ابھی ابھی دے چکے ہیں لیکن اب زیادہ زور جلال

نہ ہو جلال تو حن و جمال ہے تاثیر نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک (اقبالؒ) حضور پاک اور عشق بلاخیر کایہ قافلہ سخت جان چھوٹے گروہوں میں اس مرکز کی طرف رواں دواں ہونے والا ہے۔ جہاں سے اسلام کی روشنی ساری ونیا میں پھیلنی تھی ۔ کہ مکہ مگر مہ میں طلوع ہونے والے سراج المنیر نے اوج جاکر مدینے منورہ میں

حاصل کرنا تھا۔اور اس سارے عمل کو ہم بجرت کا نام دیئے ہوئے ہیں ۔اوریہی ہمارے اگلے باب کاموضوع ہے اور اس تاریخ سے ہمارااسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔اوریہی دن اسلام کی ٹاریخ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔اس لئے بجرت کے عمل کے علاوہ اگلے باب میں فلسفہ بجرت پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔

بیعت عقبہ ثانی اس بھرت ہیں زیادہ اہم بیعت عقبہ ثانی ہے جہاں اس بھرت کے لیے عہد بیمان باندھے گئے۔
کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں فلسفہ بھرت پر روشنی نہیں ڈالی گئی۔اور کوئی مورخ یا راوی بیعت عقبہ۔
ثانی کو اس کی جائز اہمیت نہیں دیتا۔ بہت ملاش کے بعد انصار صحابی جناب کعب بن مالک سلمنے آئے۔ جن کا ذکر تبوک کی مہم کے وقت اکسیویں باب میں بھی آئے گا۔ جناب کعب بیعت عقبہ ثانی کو سے مقام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیعت عقبہ ثانی کو تام غروات یا جنگوں پر فو قیت حاصل ہے کہ اس دن اسلام کی اجتماعی طرز زندگی اور فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کی بنیادر کھی گئے۔ یہاں بی سے حضور پاک کے جلال کا مخود شروع ہو تا ہے۔

من ہے خاک سے تیری منود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کو کبی و مہتابی (اقبالؒ) ای وجہ سے علامہ اقبالؒ مرید بندی کے روپ میں پیررومی سے دین نبیؒ کے بارے سوال کرتے ہیں۔ کاروبار خسروی یا راہبی ؟ کیا ہے آخر غایت دین نبی مولانارومیؒ کاجواب آپ کی مثنوی میں موجودہے۔

مصلحت دردین ما جنگ و شکوه مصلحت در دین علیی غار و کوه تو اسلام غیر تمند لوگوں کا دین ہے۔ اور مسلمان جنگ اپنے عقیدہ کی حفاظت اور الله اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے لڑتے تھے۔ اور ہماری طرح احتجاجوں پر گزارہ نہ کرتے تھے۔ اس وقت ایسی جنگ کی تیاری کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ کہ اسلام جنگ کی تیاری کو جہادا کر اور اصلی جنگ کو جہادا صغر کے نام دیئے ہوئے ہے۔ یادر ہے کہ جو لوگ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آدھی جنگ جیت بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے " دانشوروں " کی طرح جنگ کو جھیانک نہیں قرار دیتے ۔ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک اور ان کے رفقاء اب آنے والی جنگوں کے لیے تیاری کی بنیاد باندھ رہے تھے اور یہی اگھ باب میں بیان کیا جائے گئا۔

دما دم رواں ہے بم زندگی ہر اک شے سے پیدا رم زندگی (اقبالؒ) خلاصہ کی زندگی پردوابواب کاخلاصہ ہے۔ کہ تبلیغ نے بے شک بڑے اثرات کئے اور حضور پاک نے بڑی محنت، تربیت، جانفشانی اور مشکل حالات میں مرحلہ ور مرحلہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن نتائج کچھ حوصلہ افزاء نہ نکلے۔ اہل حق کو پناہ کے لیے حسبہ تک جانا پڑگیا۔ لیکن اب انہیں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی۔ جہاں دین اور اجتماعی اسلام کی بنیاد رکھی جائے سیہ شرف اللہ تعالیٰ نے مدینیہ منورہ کو عطا کیا۔ اور قافلہ حق تجرت کے لیے رواں دواں ہونے والا ہے۔

## آمھواں باب

## بجرت كاعمل اور فلسفه بجرت

تم مہمیلی یزب کی طرف بجرت ایک حقیقت ہے ۔ لیکن یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت ہوا ۔ کیا حضور پاک اور باقی مسلمان کی یزب میں پناہ حاصل کرنے گئے ؟ کیا وہ پناہ گیرتھے یا مہاج ؟ دین فطرت نے دنیا میں ایک نئی طرح ڈالی ۔ پناہ صرف جان کی حفاظت کے لیے کی گئی ۔ کہ جان کی تو اسلام میں پرواہ نہیں کی جاتی ۔ وہ ہمتھیلی برہوتی ہے ۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں لا کر اپنی جان کی حفاظت کے لیے کی گئی ۔ کہ جان کی تو اسلام میں پرواہ نہیں کی جاتی ۔ ایکن وہ پرہوتی ہے ۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں لا کر اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی مستقر کی ملاش میں تھے ، جہاں ایک ثقطہ کو الله تعالیٰ کے گھر میں خون و خرابہ نہ کر ناچاہتے تھے ۔ وہ عقیدہ کی حفاظت کے لیے کسی مستقر کی ملاش میں تھے ، جہاں ایک ثقطہ کو وسعت و میکر بچھیلاؤاختیار کریں ۔ اور بچرالله تعالیٰ کے گھر مین قوت اور طاقت کے ساتھ داخل ہوں اسے واقع ہو گئی ہوں باب میں فتح مکہ کے وقت قار مین پر بہتر طور کے دائے ہو گئی۔ ۔ وقت قار مین پر بہتر طور کے دائے ہو گئی۔ ۔ واقع ہوگی۔

و صاحت مسلمانوں کے لیے بخرت کا عمل سنت پیغمبری ہے۔ اور یہ فلسفہ سجھنا ضروری ہے۔ صبتہ میں بخرت بھی کافی حد سے عقیدہ کی حفاطت کے لیے تھی۔ لیکن وہ پناہ زیادہ تھی اور بخرت کم آئے چل کر قار تین اس پہلو کو خو د بخود سجھنے لگیں گے۔ بہر حال صبتہ کی بخرت یا پناہ بھی ہمارے لئے ایک نشان راہ ہے۔ کہ جب کسی جگہ اپنے عقائد پر عمل نہ کر سکو تو کسی ایسی جگہ پناہ لے لو کہ کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدہ کی حفاظت کر کے رہ سکو ۔ یعنی جہاہ بالنفس کا پہلو جاری رہے ۔ پھیلے چو دہ سو سالوں میں مسلمانوں نے ایسی زندگی کئی ملکوں میں گزاری اور آج بھی گزار رہے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ملکوں میں مسلمانوں کے مذہبی محاملات میں وخل نہیں دیاجاتا، لیکن زیادہ ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت کے طور پر رہتے ہیں وہاں ان کو شک سے لمباکہ کیاجاتا ہے اور فساد بھی ہوتے ہیں ۔ کہ باطل کو جب بھی موقعہ ملتا ہے وہ حق پر ضرور بر ضرور وار کرتا رہتا ہے ۔ ب شک یہ لمباکہ مضمون ہے ۔ کتاب کے آخری ابواب میں اس سلسلہ میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اختصار سے ذکر ہو گا یہاں واقعات کو تسلسل دینا مقصود ہے۔

حدیثہ کی ہمجرت اور فوجی حکمت عملی تو ظاہر ہوا کہ صفہ کی ہجرت زیادہ تر پناہ تھی۔ اور شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو ہماد بالنفس کی اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن اب یادر کھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک کافی بڑا گروہ فتح خیبر تک صفہ میں مقیم رہا ۔ کتاب میں واقعات کو تسلسل دیتے ہوئے سو لھویں باب میں جا کر قارئین پر یہ بات واضح ہوگی کہ صلح حدیدے کے بعد مسلمان اپنی دفاعی حکمت عملی میں بچاؤ کے مرحلہ سے فکل کر اب ایک طاقت بن کھیے تھے۔ تب ہی جنگ خیبر سے پہلے فلسفہ جہاو

جاتے ہیں " یہ تھی بیعت عصبہ ثانی کی کاروائی کی ایک جھلک کہ ان باتوں کے بعد حضور پاک نے ہاتھ اٹھایا۔اور انصار مدینے نے اس مبارک ہاتھ کو تھام کر کے یا بیعت کر کے دونوں جہان لوٹ لیے۔(سبحان الند)

شیطان اور منافق اوپر بیان شدہ کاروائی کے دوران کھی آوازیں شور کی شکل اختیار کر گئیں تو جتاب عباس بن عبدالمطلب فی ہاتھ کے اشارے سے خاموشی کی تلقین کی ۔ کہ کئی شیطان سن رہے ہوں گے ۔ اور شیطان قسم کے آومیوں کو کسی بہانے ادھر لے آئیں گے ۔ بہرحال کچی شیطانوں نے سن ہی لیا۔ کہ بیعت عقبہ ثانی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ابلیس کے گھر کے در و دیوار ہل گئے ۔ اور کفار کمہ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سافحہ تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑرہے تھے اور دوسرے دن جہم ہم بھر ہمگہ سرگوشیاں ہو رہی تھیں ۔ لیک بہت بڑا سافحہ تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑرہے تھے اور دوسرے دن جہم ہم بھر بھکہ سرگوشیاں ہو رہی تھیں ۔ لیک بعث کوئی بین عبداللہ بن ابی بھی یٹرب سے جگر نے آیا ہوا تھا اس کے کان میں سے بھنک بھی تو کہنے لگا۔ میری اجازت یا مشورہ کے بغیر اہل یٹرب کوئی بات ہرگز نہ کر سکیں گے "عبداللہ بن ابی کے اس اعلان نے "بھنگ "کو ٹھنڈا ضرور کیا اور انصار مد سنے یٹرب کی طرف رواں دواں ہو جگے تھے۔ لیکن جناب سعد "بن عبادہ پچھے رہ گئے تھے ان کو گیڑ کر قریش کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان کو بگڑ ابھی ۔ لیکن پھر چھوڑ دیا کہ قریش کی شام کے ملک کے ساخہ تجارت پڑب کے نزدیک سے گزر کر ہوتی تھی۔

بارہ تقییب مورضین نے بیعت عقبہ ثانی کی کاروائی تفصیل سے بیان کی ہے لیکن ہم نجوڑ کے طور پر صرف بارہ نقیبوں کا ذکر رہے ہیں کہ انصار مدینہ سے صلاح کے بعد حضور پاک نے تین نقیب قبیلہ اوس سے اور نو قبیلہ خزرج سے مقر رکئے ۔ یہ عرت افزائی بھی تھی اور اسلام میں حکم ہے کہ اگر دوہ ہو تو بھی ایک کو اپنا امیر مقر کر لو ۔ اس لئے حضور پاک تجھوٹی سطح پر امیریا نقیب مقرر فربا گے ۔ ویسے بیعت عقبہ کے شرکا، کی تعدادا بن اسحق نے پہر لکھی ہے جن میں دوعور تیں ہیں اور سب شرکا، کے نام اور ان کا حسب نسب بھی دیا ہے ۔ ابن اسحق نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ انصار نے یثرب میں اپنے حلیفوں اور پر انے معائدوں کا بھی ذکر کیا ۔ کو حضور پاک نے فرمایا ۔ "کہ ہر حق بات میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے "قار مئین شاید یہ تو شجھ گئے ہوں گے کہ انصار تو ہر قسم کے وعدے کر رہے تھے ۔ لیکن انہوں نے آج کل کی طرح یہ تو نہ پو تھا کہ ان کو اس کے بدلے کیا ملے گا ۔ کہ اس وقت "فلاجی مملکت" اور "پیٹ نہیاں روئیاں "والا چکر نہ شروع ہوا تھا۔ اور اسلام میں آج بھی اصولی طور پر ایسی باتوں کی کوئی وقعت نہیں ۔ سب کچے الشا اور رسول کے لیے ہو تا ہے ۔ نقیبوں کے اسمایہ تھے ۔

ا بناب النيثم بن التهيال حن كالمبلط ذكر بو حياب -

۲۔ جناب آسیڈ بن حضیر۔ جناب اسیڈ کے والد جناب حضیر جنگ بعاث میں اوس کے سردار تھے۔ ۳۔ جناب سعد بن حثیمہ ۔ آپ جنگ بدر میں شہید ہوگئے۔

٢ \_ جناب اسعد بن زراره

ان تینوں صاحبان کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے۔

٥-جناب عبادة بن صامت

٧ ـ جناب رافعٌ بن مالك

﴾ ۔ جناب بڑا بن معرور ۔ آپ اس زمانے میں بنو خزرج کے سردار تھے ۔ اور قافلے کی سرداری بھی انہیں ہی ملی ۔ آپ بجرت نبوی سے عہلے ہی وفات پاگئے تھے۔ آپ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ (مکہ مکرمہ) کی طرف منہ کرے نماز پڑھنے کے حق میں تھے۔ ۔ ۔ ۔ جناب سعد بن ربیع ۔ آپ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ۔

ہ۔ جناب عبداللہ بن رواحہ ۔انصار کے مشہور پہلوان اور شاعر۔ جنگ موجہ میں شہادت پائی ۔

ا البحناب سعدٌ بن عبادہ - جناب براً کی وفات کے بعد قبیلیہ کے سردار بن گئے۔

اا بتاب منذر بن عمرو آپ برمعونه کے سانحہ میں شہید ہوئے۔

۱۲۔ جناب عبداللہ بن عمرو۔آپ جنگ احد میں شہید ہوئے۔عظیم محدث صحابی جناب جابڑا نہی کے بیٹے ہیں ۔

حصور پاک کا جمال پی کھیے وو ابواب میں قریش مکہ میں ہے چیدہ چسیدہ ہستیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینوں کو حضور پاک کے جمال ہے جلدی منور کر دیالین ہے سلسلہ جاری تھااور جاری ہے ان قریش مکہ جن کو اب ہم مہاجر کہیں سینوں کو حضور پاک کے جیا گے ان میں ابھی جتاب خالڈ بن ولید جتاب عمرہ بن عاص ، جتاب شرجیل بن حسنہ بہتا ہی جتاب عالی خضور پاک کے چیا جتاب عباس اور ایحے بیٹوں اور متعدد عظیم ہستیوں نے آگر شرکیہ ہونا ہے۔ اسی طرح انصار کے ہراول وستے اور عظیم صحابی جتاب سعد بن معاذ کا غائبانہ تعارف تو ہو گیا کہ ان لوگوں کے سینے اللہ تعالیٰ نے منور کر دیتے ۔ لیکن ان میں ابھی ۔ جتاب ابوالیو بانصاری ، جتاب معاذ بن جبل سجتاب ابولبائہ ، جتاب جائم ، جتاب عبداللہ بن جبیر ، جتاب ابو دو جائے ، جتاب ابی الاعور سلی جناب ابی طلح ، بتاب عبداللہ بن عرفط ، جتاب حباب بن المنذر ، جتاب انس بن مالک ۔ دوشہاد توں دالے جتاب خربہ بن سلی بردہ کر ایک انسانی دیوار بناکر دنیا کی آئی دیواروں کو پس پردہ کر دیا اور متعدد وہستیاں باقی ہیں ۔ جو مشیت ایزدی کے تحت آگر اپنے دقت کے تحت جمال سے مستفیق ہو گی ۔ دیا اور متعدد وہستیاں باقی ہیں ۔ جو مشیت ایزدی کے تحت آگر اپنے دقت کے تحت جمال سے مستفیق ہو گی ۔ دیا اور متعدد وہستیاں باقی ہیں ۔ جو مشیت ایزدی کے تحت آگر اپنے دقت کے تحت جمال سے مستفیق ہو گی ۔ دیا اور متعدد وہستیاں باقی ہیں ۔ جو مشیت ایزدی کے تحت آگر اپنے دقت کے تحت جمال سے مستفیق ہو گی ۔

قبسلیہ مرفی یا مرسیۃ یہاں ایک اور پہلوکاؤکر ضروری ہے، جس پرمورضین نے زیادہ روشی نہیں ڈالی ۔ معلوم ہو تا ہے کہ مدنی مورہ کے نزدیک ایک چھوٹا قبلیہ مزنی یا مزینہ بھی آباد تھاجو لوگ انصار کے کسی قبلیہ کے طلف تھے یا جو کچھ تھا ان کے بحتاب عبید بن اوس کے مسلمان ہونے اور جنگ بدر میں شرکت کا ذکر ہے ۔ اور وہاں انہوں نے دو قبیدیوں کو گرفتار کر کے ایک رسی ہے باندھا تو نام مقرن پڑگیا ۔ آگے چل کر وفو دکی آمد کے تحت مورضین اس قبلیہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم بھی بائسیویں باب میں ذکر ضرور کر رہے ہیں لیون پوری تفصیل کہیں سے نہیں ملی ۔ سوائے اس کے کہ جناب مقرن کے دس بھیٹے تھے ۔ جن میں بین ذکر ضرور کر رہے ہیں لیکن پوری تفصیل کہیں سے نہیں ملی ۔ سوائے اس کے کہ جناب مقرن کے دس بھیٹے تھے ۔ جن میں بحتاب نعمان بن مقرن فاتح نہاوند اور پانچ اوروں نے اسلام کی تاریخ میں بہت اونچا مقام حاصل کیا اور ان کے نام سویڈ، عبداللہ فعیم معقل ، اور ضرار تھے۔

فلسفہ سجرت ہوت کے اسلامی فلسفہ کا مختصر جائزہ اس باب کے شروع میں پیش کر دیا تھا۔ کہ ضروری نہیں بجرت سر چھپانے

کے لیے کی جائے ۔ اور وہ ایک پناہ گاہ ہو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی زمین کے وارث ہیں اور اگر وہ سر چھپا کر یا احتجاج کر کے دن

گزاریں گے تو وہ معلوبہ قوم بن جائیں گے جسے ہم آج کل بینے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے یثرب میں بجرت کر کے ہمارے لیے
اپی سنت کی نشاند ہی کر دی اور آگے کی ساری کتاب اس عملی پہلو پر کار بند ہونے کی کاروائی ہے۔ جو یہ ہے کہ ایک مرکز تلاش کرو
پھراس مرکز میں ایک نقط کی طرح وصدت اختیار کرو۔ اور اس کو فوجی مستقر بھی بنا دو پھراس نقط کو پھیلاؤ دیتے جاؤ عہاں تک کہ
ساری دنیا میں اللہ اور رسول کا نام بلند کر دو۔ ابھی ابھی بیان ہوا کہ یثرب کی زمین فوجی کھاظ سے اس تمام کاروائی کے لیے نہایت
موزوں تھی ۔ سابھ ہی فقرا، کا نقط و نظر بھی بیان کر دیا ہے کہ اس میں حکمت تھی کہ غریب لوگوں کی مدد سے اسلامی علم اور
تقافت کو پھیلایا گیا۔ اس عاج کے کھاظ سے ۔ اصحاب صفہ فوجی ہرکارے بھی تھے۔ اور انہوں نے جنگ کی تیار یوں میں اور اصلی
تقافت کو پھیلا یا گیا۔ اس عاج کے کھا تھے ۔ اصحاب صفہ فوجی ہرکارے بھی تھے۔ اور انہوں نے جنگ کی تیار یوں میں اور اصلی
بیاب میں عملی طور پرد دنیا کی اور بجر توں پر چھوٹا سا تبھرہ دیا جا رہا ہے ۔ سہاں پردو پہلوقار مین کے سامنے کھل کر آئیں گے ۔ کہ غربت
یا دولت کی کی کہی مسلمان کے عوج میں رکاوٹ نہ بن اور علامہ اقبال ہم گئے

سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بےزری سے نہیں ووسرے پہلو کا مظاہرہ بیعت عقب ثانی کے عہدہ و پیمان کے وقت کیا گیا کہ ہروقت جنگ کے لیے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار رہواور علامہ یہاں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے اہو ہے مسلماں کو ہے ننگ وہ پادشاہی گوجی کا عمل اس دضاحت کے بعد ہم جس ایک فوجی کا عمل اس دضاحت کے بعد ہم ہجرت کے عمل کی تفصیل میں نہ جائیں گے کہ ہمارے لحاظ ہے یہ سب ایک فوجی کا وادائی تھی ۔ بیعت عقب ثانی میں رات کے اندصرے میں جس طرح رابط قائم کیا اورجو کچھ اندصرے میں طے پایا یاجو پوشیر گی اپنائی گئ اس میں ہمارے لئے سینکروں فوجی اسباق ہیں ۔ اور گو مکہ مگر صد میں صرف ہماد بالنفس کی تربیت دی گئ ۔ لیکن سالار لشکر سرکار دوعالم تھے ۔ اور دنیا کا عظیم ہے عظیم سالار اعظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوسکتا ۔ چتانچہ آپ نے اس ہجرت کے عمل ہے مسلمانوں کو حرب اللہ ۔ لیخی اللہ کا فوج ہم خطیم سالار اعظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوسکتا ۔ چتانچہ آپ نے اس ہجرت کے عمل ہے مسلمانوں کو حرب اللہ ۔ لیخ اللہ اللہ خور پر پڑھایا کہ جہاں طاقت کم زور ہو وہاں متابوطی حاصل کر کے دشمن کو لیخ اشاروں پر نچایا جاتا ہے ۔ نہ کہ رد عمل کے طور پر یا جسے ہو زیشن اختیار کیا جاتا ہے ۔ اور وہاں مصنبوطی حاصل کر کے دشمن کو لیخ اشاروں پر نچایا جاتا ہے ۔ نہ کہ رد عمل کے طور پر یا جسے ہم آجکل حالات کا جائزہ کر کے اپنی کاروائی کرتے ہیں ۔ اسلام کا فوجی سبق ان باتوں ہے بہت بالا ہے ۔ کہ حالات ہی اپنی مرضی کے مطابق پیدا گئے جاتے ہیں ۔ اور دشمن کو رد عمل کرنے کی راہ پر لگا یاجاتا ہے اورچو تکہ ہمیں وشمن کے وہ رد عمل معلوم ہوتے ہیں یا وہ جس سے مطابق پیدا گئے جاتے ہیں ۔ اور دشمن کو رد عمل کرنے کی راہ پر لگا یاجاتا ہے اورچو تکہ ہمیں وشمن کے وہ رد عمل معلوم ہوتے ہیں یا محمد عملی اور تد ہیرات کا ٹھا تھیں مارتا ہوا گئی کا متند رموجو دے لیکن ہم غیروں کی کھاڑیوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی پیاس بچھارے ہیں۔ سے سیاس بیانی کی خاروں کی کھاڑیوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی پیاس بچھارے ہیں۔ سیار سے سیار کیا گئی کی ایوں سے اپنی پیاس بچھارے ہیں۔

سوال ہے نہ کروں ساقی فرنگ سے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں (اقبال) متباول پوزیش اپنانے کی متباول پوزیش اپنانے کی کامر جلہ کاروائی کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور جس مقصد کے تحت یہ کیا گیا وہ بھی بیان کرویا گیا ہے۔ سب ہے جہلے کھسکنے کامر جلہ (Thinning out) شروع ہوا۔ جس کسی کو طاقت نہ تھی یا جو سواری کا بندواست نہ کرسے یا گرزور قسم کے صحابہ کرام جن کے قبیلے مصبوط نہ تھے یاان کی مدونہ کررہے تھے وہ پہلے مرحلے میں مکہ مگر مدسے لکل گئے۔ آخری وقت تک وشمن کے سامنے طاقتور محاذ طاہر کیا گیا۔ کہ حضوریاک ، جناب صدیق ، جناب فاروق ، جناب علی اور جناب جزہ کھی مجرور ورہے سجنا نچ کفار کہ نے اس جبرت کو بھی جبرت صبتہ کی طرح ادھوری جبرت مجملے مناوق اوق اوق اور جناب جزہ بھی جبرت عبد کی طرح ادھوری جبرت کی جبرا نور وائن خانہ کھیا ہو جب کو ایک خور پر اگرا کہ شاید حضوریاک بھی جبرت عبد کی طرح ادھوری جبرت کی خیال تھا کہ حضوریاک خانہ کھی سے بھوڑیں گے۔ ساتھ مگر حیال کی اس کی جناب کی ناز کی خور پر اگرا کہ شاید حضوریاک کو شہید کرنے کی کیا تھوریاک کو شہید کرنے کی حضوریاک کو شہید کرنے کی حضوریاک ، یارہ اور جناب ملی شار نے (انبوذ باللہ) حضوریاک کو شہید کرنے کی حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑ گئے۔ اک ماتھ مگر حیال ڈال کر کہ مگر حدے نگل گئے۔ اور عقبی ٹولی (اور جناب علی کی اسلامی فلست مسلاح کی ، ای دات آپ وشمن کی آنگھوں میں دھول ڈال کر کہ مگر حدے نگل گئے۔ اور عقبی ٹولی (اور جناب علی کی اسلامی فلست حشرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑ گئے۔ ایک طرف فوجی تجویز کی ساوی ۔ دوسری طرف جناب صدیق اور جناب علی کی اسلامی فلست حشرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑ گئے۔ ایک دوسری طرف جناب صدیق اور جناب علی کی اسلامی فلست حشرت علی مورد واشکائن کیوں جاتے ہیں۔

خیرہ نے کرسکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدسنے و نجف (اقبال ا عور تین اور بچے اب لطف کی بات ہے کہ اکثر صحابی اورخو د حضور پاک اپنے گھر والوں یا عور توں اور بچوں کو کہ مکر مہ ہی میں چھوڑ گئے اور بعد میں مدسنے منورہ بلالیا ہمارے پرانے مورضین نے زمانہ بھالت کا نام پرانی رسموں کے لئے مقابلناً استعمال کیا ۔ کہ سرکار دوعالم جو سراج منبر کی طرح چھے تو پرانے زمانے کی رسموں کو اندھیرے یا جہالت کا نام ویا سید عاج بچو تھے باب میں گزارش کر آیا ہے کہ ہم سے وہ لوگ کئی باتوں میں بہتر تھے۔ عورتوں، بچوں، اور کمزوروں پر حملہ مذکرتے ۔ کسی کو اس کے گھر میں قتل سنہ کرتے سناندانی بندھنوں اور وعدے کا پاس تھا۔ بہادر تھے ۔ جان پر کھیل جاتے تھے وغیرہ ۔ اور ہماری حالت مسلمان ہوتے ہوئے جو ہے علامہ اقبال ہمیں بناگئے ہیں: ۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شہبازی مکمہ مکر معہ کو الوواع کفارنے تجویز بنائی تھی کہ حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤکر لیاجائے اور صبح جیسے ہی حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤکر لیاجائے اور صبح جیسے ہی حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیرے نظیمی تو سب قبیلہ کے لوگ مل کران پر حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں کہ قبل کا ذمہ کسی ایک آدمی ہے مر شمس نے دونوں مردار عتبہ اور ابو سفیان نہ آئے ۔ ان کی جگہ بنو عبد شمس سے دونوں میں مردار عتبہ اور ابو سفیان نہ آئے ۔ ان کی جگہ بنو عبد شمس سے حضرت عثمان کے چچا حکم اور قریش کا شیطان عقبہ بن ابی محیط آئے ۔ باقیوں میں بنو مخزوم سے ابو جہل ، بنو سہم سے احمیہ اور

سیعت عقب اول اس عاج کی تحقیق کے مطابق جو کھے پہلے ہوا اور اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بیعت عقب اول کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اور بیعت عقب اول۔ بیعت عقب دوم کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور بیون بیعتیں اجتماعی تھیں اور وادی عقبہ میں بی بیش ہو ئیں۔ وادی عقبہ مکہ مکر مہ اور من کے در میان ہے۔ اور جن شیطانوں کو لوگ تج کے موقع پر پتھر مارتے ہیں وہ انہی علاقوں میں ہیں۔ بید ونوں بیعتیں اسلام کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بیعت عقبہ اول تج کے موقع پر پتھر ایام میں رات کے اندھرے میں ہوئی اور اس بیعت کے نتیجہ کے طور پر بتناب مصعب بن عمر کو یژب بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اسلام سکھلائیں گے۔ ساتھ ہی وعدہ کیا گیا کہ اگلے تج پر زیادہ سے زیادہ لوگ یژب ہے آئیں گے۔ اور اس علاقہ میں حضور پاک کی بیعت کریں گے اور تبحیز بنائیں گے کہ انصار مدینہ کس طرح حضور پاک کی مدد کریں (یعنی اس وقت تک بجرت کا فیصلہ یہ ہوا کی بیعت کریں گا اور ابن سعد کے مطابق جن بارہ ہستیوں نے اس عظیم کام میں شرکت کا شرف حاصل کیا ان کا تعار ف

بنو خرورج ا۔ جناب اسر بن زرادہ آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ ہی نے یٹرب میں جمعہ کی نماز کے اجتماع کا بندوبست کیا۔ آپ والدہ کی طرف سے قبیلہ اوس کے جناب سعد بن معاذ کے رشتہ دار بعنی خالہ زاد بھائی تھے۔ اس لئے دونوں قبیلوں کے اتحاد کے سلسلہ میں اہم کام کیا۔ اور حضور پاک کی تجرت کے پہلے ہی سال میں آپ دفات پاگئے تھے۔

ا ۔ جناب معاذ بن عارث ۔ آپ کے اسلام کاذکر ہو چکا ہے اور آپ زیادہ تراپی ماں عفرا کے نام سے پہچانے جاتے تھے ۔ اس کے بعد
آپ کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا ۔ ہمارے مور خین جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ معاذ اور مویڈ دو بھائیوں نے بدر کی جنگ میں
ابو ہہل پر حملہ کیا تو وہ معاذ بن عمرہ تھے جن کی ٹانگ بھی زخی ہوئی ۔ جناب مویڈ نے ضرور حملہ کیا اور ابو ہہل کو اوھ مواکر ویا ۔
اور خود بھی شہید ہوئے کہ ابو جہل سر کا شنے کی سعادت جناب عبدالنہ بن مسعود کو ہوئی ۔ جناب مویڈ کو بھی عضرا اور حارث کو بدیا
اور خود بھی شہید ہوئے کہ ابو جہل سر کا شنے کی سعادت جناب عبدالنہ بن مسعود کو ہوئی ۔ جناب مویڈ کو بھی عضرا اور حارث کو بدیا
سٹایا گیا ہے اور جنگ بدر سے پہلے ان کا ذکر نہیں ملتا اس لئے جسے پہلے گزارش ہو جگی ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ معاذ اور مویڈ ایک

سے جناب عوف بن حارث ۔ آپ جناب معاذ کے بھائی تھے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے آپ بھی بدر کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ سے جناب عوف اپنے بھائی جناب مویڈ اور جناب عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ ان تینوں مجاہدین میں شامل تھے ۔جو جنگ بدر کے روز قریش کے تین سرواروں کے مقابلے کے لیے لگے ۔لیکن وہ مقابلہ قریش کی خواہش کے مطابق ان سے حضور پاک کے خاندال والین نے کیا ۔ بہرحال جناب عوف ہر کھاظ سے پہلے ہی پہلے رہے ۔ بیعت میں پہلے ۔مقابلے میں نکلنے میں چہلے اور شہادت میں پہلے والوں نے کیا ۔ بہرحال جناب عوف ہر کھاظ سے پہلے ہی پہلے رہے ۔ بیعت میں پہلے ۔مقابلے میں نکلنے میں چہلے اور شہادت میں پہلے

سر جناب ذکوان بن قیس -آپ کے اسلام کاذکر ہو چکا ہے ۔ بیعت کے بعد آپ مکہ مگر مد ہی میں رہ گئے ۔اور حضور پاک اور انصار مدینیہ کے در میان رابطہ کا کام کیا جس کو آج کل لیزن افسر کہتے ہیں -آپ نے حضور پاک سے تھوڑا پہلے بجرت کی اور حضور پاک کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی سعادت عاصل کی - ۵۔ بتناب عبادہ بن صامت آپ کے بھائی جناب سویڈ اور امثال لقمانی کا ذکر ہو چکا ہے آپ نے حضور پاک کے زمانے اور خلفاء داشدین کے زمانے میں بہت بحکوں میں حصہ لیا ہنما صرفت کر فتوحات مصرمیں آپ نے اہم ذمہ داریاں نبھائیں ۔ بڑے لمبے چوڑے جواں تھے اور رنگ زیادہ گندمی مائل تھا تو کچھ مغزبی مورخین نے رومیوں کے حوالے سے آپ کو حشی النسل کہہ دیا۔ اور بحناب بڑیڈ بن ثعلبہ آپ کی کنیت ابو عبدالر حمن تھی اور بعض جگہ نام بزیڈ بن المنذر بھی لکھا ہوا ملا آپ کی بدر اور احد کی بحکوں میں شرکت ثابت ہے۔ باقی حالات معلوم نہ ہوسکے ۔

، بحتاب عباس بن عبادہ ۔آپ کو العباس مجی کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانی میں شاید عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے کہ وہاں اہم کام کیا۔اور حضور پاک کے مدینہ منورہ جانے کے تھوڑے عرصہ کے بعد وفات پاگئے۔

۸ - جناب رافع بن مالک -آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے -آپ اخوت کا حذبہ و کھانے میں لا ثانی تھے اور جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ احد میں شہید ہوئے ۔

9 بحتاب عقبہ بن عامر بن امیہ الک جگہ نام عقبہ بن وہب لکھا ہوا ہے۔ بیعت کے بعد کچھ عرصہ مکہ مکر مد میں قیام کیا۔اور حضور پاک کے رابطہ افسر بھی کہلاتے تھے اور کچھ لوگ ان کو مہاجر۔انصار بھی کہتے تھے۔سب بحثگوں میں جو حضور پاک کے زمانے میں ہوئیں۔ان میں شرکت کی۔لیکن وفات کی تاریخ معلوم ندہوسکی۔

۱- بتناب قطیت بن عامر بن حدیدہ - ان کے داداکا نام لکھنے میں مقصدیہ ہے کہ آپ بتناب عقب کے بھائی نہ تھے - آپ نے حضور پاک کے زمانے میں سب بتنگوں میں شرکت کی اور تیراندازی کے ماہر مانے جاتے تھے - بحتگ احد میں نو زخم کھائے - حضرت عثمان کے زمانے میں وفات یائی

## يۇاوس

اا - بعناب ابوالسیم بن التیمان - آپ کے اسلام کا ذکر ہو جگا ہے ۔ حضور پاک اور خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلام کا پھیلاؤ کے سلسلہ میں اکثر مہمات اور جنگوں میں شرکت کی ۔ کچھ لوگوں نے وفات حضرت عمر کے زمانے میں بتائی لیکن صحح یہ ہے کہ آپ حضرت علیٰ کے زمانے میں جنگ صفین میں شہید ہوئے

۱۷ سبتاب عویم بن ساعدہ ۔آپ مردصال اور مطہر کے نام سے مشہور ہوئے ۔ حضور پاک آپ کو ان صالح لو گوں میں شمار فرماتے تھے جہاں قران پاک میں صالحین کا ذکر ہوتا تھا حضور پاک کی وفات کے بعد جو انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں اکھے ہوکر خلافت کا فیصلہ کرنے لگے تھے ۔ تو آپ ہی نے جتاب صدیق ، جتاب فاروق اور جتاب ابوعبید او خبر دی کہ الیسا ہو رہا تھا اور اس خلافت کا فیصلہ کرنے لگے تھے ۔ تو آپ ہی نے جتاب صدیق ، جتاب فاروق فار جتاب ابوعبید او بیعت عقبہ اول میں دس طرح آپ مسلمانوں میں وحدت کا باعث بینے ۔ وفات حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ۔ تو بیعت عقبہ اول میں دس صحابہ کرام قبیلہ خورج سے اور دو قبیلہ اوس سے تھے ۔ ساتھ ہی مختلف کتابوں اور تاریخ سی مدوسے ان عظیم ہستیوں کو متعارف کرانے کی کو شش بھی کر دی ۔ کنیت اور ناموں میں فرق کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے ۔ انصار کے لیے نہ حکومت ہے نہ شہرت

ان کے لیے اکیلے حضور پاک کافی ہیں۔اس سلسلہ میں یہ عاجز مکمل جائزہ بعیویں باب میں پیش کرے گا، کہ انصار کی تاریخ یا ناموں کا جاننا بڑا مشکل عمل ہے۔ان کی جڑا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اگر کوئی صاحب تجسس کر کے انصار مدینہ کے بارے زیادہ جاننے کی کو شش کرے گاتو اول تو کتابوں کے صفح اس سلسلہ میں خالی ملیں گے۔اگر کچھ مل گیا تو وہ یاد نہ رہے گا۔اس عاجز کو انصار مدینہ میں مشہور ہستیوں کے نام یاد کرنے میں جو تجربات ہوئے اس پرائی مضمون لکھا جا سکتا ہے۔آخریہ اسماء لکھ کر اپنے قرآن پاک میں رکھے ہوئے ہیں۔اس کے برعکس مہاج بن کے سینکڑوں نام اپنے آپ یا وہو گئے۔یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید دوسرے جہان یا عالم امر میں ان کو بہت زیادہ شہرت وینا چاہتا ہے۔

ورمیانی وقفہ وونوں بیعتوں کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہے ۔ اور اس ایک سال میں بڑا کام ہوا۔ مدینیہ منورہ میں قبیلیہ اوس کی سرواری جناب سعنڈ بن معاذ کے پاس چلی گئے۔ کہ آپ جناب مصعبؓ بن عمیرسے قران پاک سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر آپ پر آپ کے بڑے بھائی جناب ایاں مرحوم کے بھی اثرات تھے جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ دونوں قبیلوں کے سینکروں آدمی مسلمان ہو گئے لیکن ابھی ان کو اپنے اسلام پر کچھ پر دہ بھی رکھناتھا کہ الگلے سال عج کے دوران دونوں قبیلوں سے تقریباً بہتر آدمیوں نے پوشید گی میں مچردادی عقبہ میں اکٹھاہو ناتھااور اکٹھ ہوئے ۔ کچھ صاحبان وہی تھے جو بیعت عقبہ اول میں بھی عاضر ہو حکے تھے ان کی مذد ، را لطج اور رہمنائی کے ساتھ بیڑب کے ان ستر مرواور دوعور توں نے خاموشی اور پردہ یوشی کے ساتھ حضور پاک کے سائقہ پیمان باندھے۔ای کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔سبحان اللہ۔اسلام کی تاریخ کا بیرایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ سیعت عقب ثانی اسلام میں وعدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس اصول کو کتاب میں عملی طور پر اکثر اجا گر کیا جائے گا۔ لین جو اہمیت بعت عقبہ ثانی کے وعدوں کو ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال تو کیا ، کوئی بھونڈی نقل بھی نہیں مل سکتی -تاریخ کے دھارے تو دین فطرت کے لحاظ سے ویسے بھی معمولی چیزیں ہیں ۔ کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے تاریخ کے دھارے تبدیل کر ویئے۔البتہ یہ کہ سکتے ہیں کہ کارواں حق کے راستوں اور منزل میں بیعت عقبہ ثانی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے کہ حضور پاک انصارے ساتھ الیے وابستہ ہوئے کہ ان کے پیژب کو مدینیہ النبی بنا دیا۔اورانصار نے اپناسب کچھ حضوریاک پر قربان کرنے کا جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا۔ بہر صال اس عہد و پیمان کے لیے را لطج کا کام دوانصار صحابہ جناب ذکوانْ اور جناب عقبۂ کر رہے تھے۔ یثرب سے عج پر تو تقریباً پانچ سو مردادر عور تیں آئے۔لیکن یہ ستر مردادر دوعور تیں ایک تجویزے تحت باقیوں سے ۱۲ ذوالجبہ کو الگ ہوگئے۔ تجویز دونوں طرف سے مکمل تھی۔ حضور پاک بھی اکیلے نہ تھے ان کے چچا حضرت عباسٌ ساتھ تھے۔شاید انہوں نے کلمہ حق کے لیے جناب ابو طالبؓ کے ہو نٹ ہلتے دیکھ کر دل ہے تو اسلام اختیار کر لیا تھا۔لیکن اپنااسلام ظاہر یہ کیا تھا۔اس میں مصلحت ہو گی اور تھی اور امید ہے کہ سب کچھ حضور پاک کی مرضی ہے ہورہاتھا۔ پٹرب ہے آنے والوں کی طرف ہے را لطج کا کام جناب رافع -بن مالک نے کیا کہ حضور پاک نے ان کو رات کے اندھرے میں پہچان لیا۔ پھر خاموثی کے ساتھ مجلس بیٹیے گئی اس مجلس میں انصار مدینیہ نے خالی اپنے اسلام کا اعلان یہ کرنا تھا۔ بلکہ اسلام والے بھی ان کو شرف بخشش رہے تھے۔ کہ بجرت کرے ان کے

ہورہیں گے۔ بڑے بیب حالات تھے۔اللہ کا نبی اور حبیب اللہ کے گھر کو الو داع کر رہاتھا۔ کیا ہمیشہ کے لیے ، نہیں ہرگز نہیں ۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا۔ کیا انصار اس سے آگاہ نہ تھے کہ اللہ کا نبی ،اللہ کے گھرے نہ خو دیکے طور پرجدا ہو سکتا ہے اور نہ اپنے غلاموں کو لے کر اللہ کے گھرے ہود پیمان یاان عہدو پیمان کے نتائج کو و کر اللہ کے گھرے ہوائی یاان عہدو پیمان کے نتائج کو و وقعت نہیں دی جا و نیاچاہیے تھی۔اس لئے کسی ایک راوی یا مورخ کے الفاظ کو لکھنے کی بجائے یہ عاجر پورے واقعہ کے نجوڑ کو مختلف تاریخوں سے مطالعہ کر کے بیان کر رہا ہے۔

سیعت عقبہ آئی کی کاروائی سب مجلس خاموثی کے ساتھ ایک جگہ بیٹے گئے۔ حضور پاک نے قران پاک کی پہند آیات ملاوت قرمائیں ۔ اور جو لوگ اس وقت تک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کئے ہوئے تھے۔ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی وعوت دی ۔ کافی لوگ بہنا مصعب بن عمیرے اسلام سیکھ بھے تھے۔ سب نے لبیک کیا اور لا الھا الا الله محمد الرسول اللہ کھمات مل کر آہت آواز میں اواکئے تو ساری وادی خوشیوے معظم ہو گئی (سجان الله) اب جتاب اسد بن زرارہ نے بہت باس معمد بن عبدالمطلب کو گزارش کی "کہ بہتر ہوگا کہ آپ انصار مدینے کو آگاہ کریں کہ اس عہدو پیمان سے ان پر کیا ڈمہ داری پرتی ہے "تو جناب عباس بن عبدالمطلب کو گزارش کی "کہ بہتر ہوگا کہ آپ انصار مدینے کو آگاہ کریں کہ اس عہدو پیمان سے ان پر کیا ڈمہ داری پرتی ہے "تو بینا بین بیس سب سے عزیز ہیں ۔ ہم میں سے جو ، ان بین میں بہتر ہوگا کہ میں سب سے عزیز ہیں ۔ ہم میں سب بھولوں کی اعاض وجہ ہو آئی کہ وہ اور ختا ہوں کو ایس میں میٹورہ کر لو ۔ یاد لوگوں کی اعاض وجہ سے اور ختا ہوں ہو تھی پرایک ہی کمان سے تیر اندازی کریں گے ۔ باہم اختاف در کرو ۔ یو درجہ کہ تم لوگ سارے عرب قبائل کی عداوت مول لے رہے ہو جو تھی پرایک ہی کمان سے تیر اندازی کریں گے ۔ باہم اختاف نے کرو ۔ جو ہو تھی کرو ۔ جو بو ۔ تو اور اتفاق سے کرو ۔ سب سے بہتر بات وہی ہو تھی پرایک ہی کمان سے تیر اندازی کریں گے ۔ باہم اختاف نے کرو ۔ جو بہ جو سب سے زیادہ تھی ہو ۔ "

جناب بڑا بن معرور "آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سنا۔واللہ ہمارے دلوں میں اس کے سوا کچھ اور ہو تا جو کچھ آپ کہتے ہیں تو ہم وہ کچھ ضرور کہہ دینتے ۔ہم تو وفااور صدق کے ساتھ اللہ کے رسول پراپنی جانبیں نثار کرناچاہتے ہیں " جناب الہمبیثم من الہیںتان ۔" میں اس کی تصدیق کرتا ہوں "

جناب العباس بن عبادہ ۔" ہاں! اس ذات کی قسم جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو حق سے مبعوث فرمایا ہے ۔ ہم حضور پاک کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں۔ ہم سے بیعت لے لیجئے ۔اے اللہ کے رسول آ ہم بخدالڑنے والے لوگ ہیں۔ ہم میں حوصلہ بھی ہے اور جی داری بھی۔اور ہم نے یہ جی داری بڑوں سے ورشہ میں پائی ہے "۔

جتاب اسڈ بن زرارہ نے بھی کچھ الیے ہی لفظ کھے۔ لیکن یادرہ کہ جناب اسڈ ان تمام عہدو پیمان کے بانیوں میں سے ہیں اور دہ اپنے سے بڑوں یا بزرگوں کو موقع دے رہے تھے۔ عمر کے لحاظ سے جتاب بڑااور حباب العباس کو باقیوں پر فوقیت حاصل تھی دریں چہ شک کہ یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے کہ مومن کو حضور پاک پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدنی سور توں میں لیعنی سورة توب میں واضح الفاظ میں فرمایا "کہ مومن قبل کرتے ہیں اور قبل کئے

کو اجتماعی طور پر اپنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا اور انہی دنوں صبتہ ہے مسلمان پناہ گیرواپس آگئے ۔ لیکن اس سے وہلے مد سنہ منورہ کے ایک اس سے وہلے مد سنہ منورہ کے ایک فوجی مشقر بن جانے کے باوجو د مسلمانوں کا ایک گروہ دفاعی حکمت عملی کے تحت صبتہ ہی میں مقیم رہا ۔ کہ خدا نخواستہ اگر مد سنہ منورہ کا دفاع نہ ہوسکے اور مسلمانوں کو مد سنہ منورہ کو بھی خیریاد کہنا پڑجائے تو صبتہ میں ان کے لئے پناہ کا ایک مرکز موجو و تھا ۔ جہاں موجو وہ فوجی زبان کے لحاظ ہے ان کی کلر پارٹی یا TENTACLES "، ٹینٹیکلز "موجو و تھے ہی پہلو واضح کرنے کا چکے باب میں وعدہ کیا گیا تھا۔

بجرت حدیثہ کا عسکری پہلو کو اجا کر کے نے کہ مور ٹر یارادی نے آج تک صبتہ کی بجرت کے فوجی یا عسکری پہلو کو اجا کر کرنے کی کو سٹس نہیں کی ۔ لیکن غیروں نے اسپنے بودے پیمانوں سے اس پہلو ہیں عوط ضرور لگائے ہیں ۔ ایک یورپین مور خ اگر کو شش نہیں کی ۔ لیکن مضمانوں کے پیٹم نے اسپنے بودے پیمانوں سے اس پہلو ہیں عوط ضرور لگائے ہیں ۔ ایک یورپین مور خ اگر کر کے مریش یا باقی عرب قبائل کے زور کو تو ٹو ٹو کہ سکر مد میں کفار قریش کے زور کو اس طرح تو ڈویں جس طرح ابرہ نے جملہ کرکے قریش یا باقی عرب قبائل کے زور کو تو ٹو ٹو الی اس سلمانوں کے پیٹم ٹر نے بعد میں سوچا کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ اس لئے اس سوچ کو آگے نہ برطایا ۔ مار کو تیس صاحب نے تبھرہ کرتے وقت نہ تو ابرہ ہے حضر کی بارے سوچا اور نہ یہ صاحب نے تبھرہ کرتے وقت نہ تو ابرہ ہے حضر یا بارے سوچا اور نہ یہ صاحب نے اس سوچ کو آگے نہ برطانیا و ایک بہت بڑی طاقت تھی ۔ جس کے مقابلے میں اہل روم بھی شکست کھا چکے تھے اور ایران کے باجگزار تھے ۔ اور ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی ۔ جس کے مقابلے میں اہل روم بھی شکست کھا چکے تھے اور مسلمانوں کو کچھ نہ ملا ۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی کو دعوت دے کر کسی جگر پر حملہ کرایا جائے تو حملہ آور کبی والی نہیں جاتا ۔ اب بھارے آقا حضور پاک دنیا کے عظیم ترین فوجی مدربیں اور سپ سالار اعظم ہیں دہ الیی بات کسے سوچتے ۔ ہاں حضور پاک ڈائی میں میں اب یہ فرق اور واضی ہو گئے کہ وہاں کہ لوگ جگوں میں اب یہ فرق اور واضی ہو گئے کہ وہاں کہ لوگ جگوں میں اب یہ فرق اور واضی ہو عوجا ہی نہ ہوں کہ ہوگر توں میں اب یہ فرق اور واضی ہو عوال ہو نہ تھا۔ بہر حال یہ اسلام کام کر اور مستقر بنن تھا ۔

یٹر پ کا فوجی پہلو سے سرب کے قبائل جنگواور کی پال تھے۔اس کی وضاحت آگے ای باب میں آتی ہے۔ لیکن جس پہلو کے بارے مورضین بالکل خاموش ہیں وہ یٹرب کی زمین اور جغرافیائی اہمیت ہے کہ فوجی لحاظ سے یٹرب میں ایک مرکز اور فوجی مستقر بننے کی تمام خصوصیات موجود تھے۔آگے واقعات بھی اس کے شوت میں جائیں گے۔اور چودھویں باب یعنی جنگ خندق کے وقت اس چیز کی مزید تفصیل بتائی جائے گی۔مکہ مگر مہ کی زمین نبچی ہے اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چھوٹی بہاڑیاں ہیں تو وفاع کے لیے مہت ہوزوں بہت موزوں ہے۔ارد گرد کا علاقہ فوجی تربیت کے دمین ہو دور سے نہیں دیکھاجا سکتا۔ مدینہ منورہ یا یٹرب کے دفاع کے لیے زمین بہت موزوں ہے۔ارد گرد کا علاقہ فوجی تربیت کے لیے بہت موزوں ہے اور اس مستقر کے گردونوا حیں حضور پاک نے اپنے رفقاء کو عملی فوجی

سبق دے کر الیے تیار کیا کہ انہوں نے چند سال میں دنیا فیچ کر لی۔ بہرحال اس کے تنام اسباق اور حکمت عملیوں پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں۔ سیان ہمارے سب مورضین اور مبصرین آج تک اس پہلو پر خاموش ہیں۔ سوائے عثما نیہ سلطنت کے مدینہ منورہ کے دوسری جنگ عظیم میں عملی دفاع میں زمینی اہمیت کے مبیرے کے ، کہ انہوں نے اس کی الیبی اہمیت کا فائدہ بھی اٹھایا۔

صوفیا عرام کا بچرت مدینہ پر منبصرہ بہر منبصرہ براحال بہت ماش کے بعد ایک دن اس عاج کا سرعاج بی سے بھک گیا کہ کم از کم صوفیا میں جتاب رکن الدین سپروردی اور نظام الدین اولیا ، کی علاوالدین خلی کے زمانے میں دہلی کی ایک ملاقات کے دوران بجرت مدینہ کی مصلحت یا حکمت زیر بحث ضرور آئی اوریہ خیال ظاہر کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں جاکر اصحاب صف کی تربیت مقصود بھی تاکہ یہ لوگ آگے اسلام میں لوگوں کو حین خلق ، آواب علم اور عبادات سکھلانے میں ایسی روایتیں چھوڑیں کہ اسلام میں بڑی وصعت کے سرچتمہ بدایت سے بیات اپنی پیاس بھی تربیس سیے پڑھ کراس عاج پر دفت طاری ہوگی کہ کہ واقعی اسلام میں بڑی وصعت ہوا اور ہم سب ان اندھوں کی طرح میں کہ جنہوں نے ہاتھی کے جس حصر پر ابھ بھی ایس گوہ تھی ایسے عاج دمدینہ کو بی سب بھی جبید اور ہم سب ان اندھوں کی حکمت تھی سب بہلو اور اس سلسلہ میں فوہی حکمت تھی سب شک اللہ تعالیٰ نے اپنے جبید کی خام سے آباد ہوا ہوا کہ دور گھروں کو ج میں شریف کا نام دینا تھا۔ پیٹر ب کا قال کے بہلو ور اس سلسلہ میں خود تھے بو تھے باب میں ہو چکا ہے سے بہودی یشرب کا قال دی جو بہلو کی اور و تھی جو تھے باب میں ہو چکا ہے سے بہودی آباد ہونے کا ذکر ، کہ وہ شبعہ خاندان کے بادشاہ ابو قریب کے ذمانے میں موجود تھے جو تھے باب میں ہو چکا ہے سے بہودی آباد ہونی عرب میں اختاف ہے کہ ایں بہودیوں کے نام حضرت اسماعیل کی آباد ہونے کا ذکر ، کہ وہ شبعہ خاندان کے بادشاہ ابو قریب کے ذمانے میں موجود تھے جو تھے باب میں ہو چکا ہے سے بہودی ترب میں آباد باقی اوالود یعنی عربوں کی طرح تھے اور بور تربان بھی عربی تھی ۔ تو ایک سے کہ یہ بہودی کسی عرب قبیلہ سے تھے اور بحد میں انتوں نے حضرت موٹی کا مذہب اختیار کر لیا۔ بہر حال قار مین سے یادر کھیں کہ حضور پاک کے زمانے میں جو بہودی پڑب میں آباد تھے وہ تین قبیلوں میں منتقسم تھے۔ بنو نفید اس اور نو قریظہ۔

السار مدسید یہودیوں کے علاوہ ، جو لوگ آئندہ کے صفحات میں انصار مدینے کے نام سے موسوم کئے جائیں گے یہ یٹرب کے دو
قبائل اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے ۔ یہ لوگ یمن میں آباد تھے اور جب ارم یاع م کا بن ٹوٹ گیا تو جسیاچو تھے باب میں ذکر
ہے علاقے کے غیر آباد ہوجانے کی وجہ سے قبیلہ قبطان کے دو بھائی اوس اور خزرج یمن سے بجرت کر کے آکر یٹرب میں آباد ہو گئے ۔

نقشہ سوم پر قبیلہ قبطان کا علاقہ د کھایا گیا ہے اور یہ پہلو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ قبطان حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے ۔ بلکہ اوس اور خزرج آگے بنو از دسے تھے ۔ ولیے یٹرب کے گردو نواح میں یہودیوں کے ان تین بڑے قبیلوں سے آگے بیس اکس چھوٹے قبیلے بن چکے تھے ۔ اور انصار مدینہ کی نفری بھی بڑھتی رہی ۔ کچھ عرصہ وہ یہودیوں سے الگ رہے ۔ لیکن پھر اوس اور خزرج قبیلوں نے کچھ بہودی قبیلوں کو اپناا پنا حلیف بنالیا۔

یہو دی رکسیں قطیون سے بہودیوں میں قتنہ ازل ہے موجو دہے۔ کہ حضور پاک کی بعثت ہے تھوڑا پہلے ایک یہودی رکسی فطیون تھا۔ جو بڑا ہی عیاش اور مکار نظا۔ اور کسی طرح اپنے لئے یہ حق حاصل کر لیا تھا کہ یژب کی ہم دوشیرہ شادی کا بھلا دن اس کے شبتان عیش میں گزارے گی ہے ہودی تو چپ کر گئے ۔ لیکن انصارے ایک شخص مالک بن عجلان کی بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کی بہن ہے پردہ ہو کر اپنے بھائی کے پاس ہے گزری ۔ بھائی ناراض ہوا تو دہ کہنے لگی " کہ یہ ناراضگی یا شرم کسیا ؟ کل میرے ماقتہ جو کچھ ہوگا اس پر تہیں شرم نہ آئے گی۔ " مالک کو غیرت آئی ۔ عور توں کا لباس بہن کر اور اپنی بہن کی سہلی بن کر فطیون کے سبال عیش تھے گئے ۔ " مالک کو غیرت آئی ۔ عور توں کا لباس بہن کر اور اپنی بہن کی سہلی بن کر فطیون کے شبال عیش تھے اور دہاں اس مردود کا کام تنام کر دیا۔ اور یٹر ب ہے بھاگ کر شام کی سرحد کے نزدیک غسانی قبائل کے پاس جا کر پناہ لے لی ۔ ان لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنیادی طور پر یہ لوگ بھی یمن تھے۔ اور آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ کہ اس وقت یہ قبیلہ عیسائی ہو چکا تھا۔ بہر حال مالک ان عیسائیوں یا نصرانیوں کی فوج کو اپنے ساتھ یشرب لے آیا۔ اور یہودیوں کے ایک ایک ایک مردار کو باری باری دھو کے سے قبل کر آثار ہا۔ اس طرح یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا اور انصار کو دوبارہ قوت حاصل ہو گئے۔

انصار مدینہ بھی اس ہے آگاہ تھے۔اور ان کو اپنی خوش بختی کی بھی کچھ امید تھی۔

الساركي خاند جنگي ساوس مقابلاً تعداد مين كم تح ليكن مخدنياده تحداد مين نياده تحداد مين اكثر خاند جنگي رئتي تحي دونون قبائل اوس اور خررج مين اكثر خاند جنگي رئتي تحي داوس مقابلاً تعداد مين كم تح ليكن مخدنياده تحداد مين نياده تحداد مين بين وحدت كي كي تحي داسلے الرائي كے نتائج مين مين رہتے تھے۔ جب حضور پاک مبعوث ہوئے ۔ تو اس زماند مين بحى دونوں قبيلوں كے در ميان بحتگ بعاث ہوئي جس مين طرفين كا سخت نقصان ہوا۔ بهر حال كچ مجھود ہو گيا۔ اور ايك رائے تھي كه خررج قبيلد كے عبد الله بن ابي كو يرب كا بادشاہ بنا ديا جائے دلين اوس كے سارے قبيلہ اور ان كے حليف بهودى قبيلہ بنو قريظ نے سخت مخالفت كي علاوہ ازين يہوديوں كا برا رئيس كعب بن اشرف بھي رقابت يا حسدكي وجہ ہے اس رائے كے خلاف تھا۔ ان حالات ميں انصار مدينہ كو دونوں قبيلے كسي بيغم كي آمد اور اين خوش بختى كي امريد بھي لئے بيٹھ تھے۔

انصار مدسینہ کا تحبسس انصار مدینہ ہے کون پہلے اسلام لے آیا قبائلی رقابت کی وجہ ہے اس سلسلہ کے دعوے کچھ اختلافات ظاہر کرتے ہیں اور یہ عاجزاس بحث میں نہیں پڑناچاہتا کہ سارے انصار مدینہ میرے لئے اتنے عظیم ہیں کہ میں سب کو منبر شمار ایک پررکھتا ہوں ۔ بہرحال پچھلے باب میں جناب ذکوانؓ بن قیس کا ذکر ہو چکاہے کہ وہ ایک عظیم نظم لکھ حکے تھے "۔ کہ

اے قریش آپس معین لڑو۔ "روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا تو اولین مسلمانوں میں ایک تو بتاب ذکوان ہیں۔ دو سرے ہم نہ مارہ کا ذکر ملاہے وہ عظیم صحانی بتاب عبادہ ہی موجود تھی۔ روایت ہے کہ انصار کی بتنگ دوسرے باب میں گزارش ہو علی ہے کہ آپ کے پاس احثال تھائی "ایک کتاب بھی موجود تھی۔ روایت ہے کہ انصار کی بتنگ بعاث سے بھی پہلے آپ حضور پاک کی فد مت میں عاضر ہوئے اور قران پاک سناتو ہڑے مماثر ہوئے کہ آپ تو لقمان کی کہانی کو بعاث سے بھی پہلے آپ حضور پاک کی فد مت میں عاضر ہوئے اور قران پاک سناتو ہڑے مماثر ہوئے کہ آپ تو لقمان کی کہانی کو بھی آسمانی کتاب بھی بہوئے تھے ہوئے تھے ۔ عظیم صحابی بتناب سعد بن محاذک ہوئے میں کام آئے ۔ لیان وہ لیٹ قبیلہ ہراسلام کی افرات کے دیش محالی بتناب سعد بن محاذک ہڑے بھائی بتناب ایان ، ایک وفد کے ساتھ کہ مکر حد آئے ۔ یہ وفد قبیلہ اوس کے سردار الجیس کے تحت قریش تکہ سے کچھ احداد لینا چاہا تھا۔ لیکن بتناب ایان ، ایک وفد کے ساتھ ویکھ لیا ۔ اور حضور پاک کی بیرب کی طرف بحر ہے ۔ عظیم صحابان افر ہوا۔ کہ وہ قوات پا بھی تھی اسلام کی بیرب کی طرف بحر ہے ۔ وہ وہ قبیلہ اوس پر اینے ایس کے افرات ضرور چھوٹ کے ۔ اس کے بعد قبیلہ اوس پر اینے ایس کے افرات ضرور پاک کی بیرب کی طرف بحر ہے دوئوں کے لوگ این وہ بھی حضور پاک کی بیرب کی طرف بحر ہے دوئوں کے لوگ این وہ بھی کہ کر مدآئے اور عاتب بن رہیدے کے مہمان تھر ہے ۔ اس کے بعد قبیلہ اوس کر بیا ہوں کہ کی مقان کو تی بات نہ کی ۔ وہ میں اسلام قبول کر بھی حضور پاک کے خطاف کوئی بات نہ کی ۔ وہ سال میرب دالیں جانے سے وہلے جتاب اسلام قبول کر بھی تھے ۔ یاس دن اعلان کیا۔ بہرامال میرب دالیں جانے سے وہلے جتاب اسد اور وہتاب ذکوان پہنے اسلام کااعلان کر بھی تھے ۔ یاس دن اعلان کیا۔ بہرامال میرب دالیں جانے سے وہلے جتاب اسٹر اور وہتاب ذکوان کیا ہے۔ اس کے بیان میں کہ تھے۔ یہ اسلام کااعلان کر بھی تھے ۔ یاس دن اعلان کیا۔ بہرامال میرب دالیں جانے سے وہلے جتاب اسڈ اور وہتاب ذکوان کے خطور لیا ہو تھے تھا دو ایس بیت اسلام کااعلان کر بھی تھے۔

انہی وٹوں جتاب عبادہ بن صامت ، جتاب یزیڈ بن ثعلبہ اور جتاب عویم بن عوف نے مکہ مکر مہ میں آگر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بلکہ روایت یہ بھی ہے کہ ان صاحبان سے چند دن پہلے جتاب ابوالہشیم بن التیمان ، جتاب رافع بن مالک اور جتاب معاد بن عضراجو عمرہ کی عزض سے کہ مکر مہ تشریف لائے تو وہاں لینے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرگئے ۔ عضرا۔ معاد کی والدہ کا نام تھا۔ باپ کا نام حارث تھا۔ آکے دونوں بھائی مویڈ اور عوث کا جتاک بدر میں شہید ہونے کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے معاذ اور مویڈ ایک ہی شخصیت ہوں کہ اس کے بعد میں معاذ کا نام سننے میں نہ آیا۔

اس طرح اوپر بیان شدہ آٹھ انصار صحابہ کے مسلمان ہونے کے عمل کو بعض مورضین نے بیعت عقبہ اول کا نام دیا ہے اور ہم آگے جن دو بیعتوں کا ذکر کررہے ہیں ۔ان کو بیعت دوم اور سوم قرار دیا ہے ۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔لیکن جو کچھ بیان ہو چکا ہے یہ الگ الگ کاروائی تھی ۔اور اوپر بیان شدہ صاحبان نے ہمارے حساب سے آگر ایک اور بیعت میں بھی شرکت کی جس کو ہم بیعت اولیٰ کہ رہے ہیں تو اس لئے اس الگ الگ کارروائی کو کسی اجتماعی بیعت کا نام نہیں دیا جا سکتا ۔مورضین نے ناموں کے چکر میں ہمیر پھر کر سے معاملات کو کچھ مہمل کر دیا تو اس وجہ سے مولانا شکی نے بیعت اولیٰ میں گیارہ یا بارہ اصحاب کے بیائے کل چھ صحابہ کرام گاذکر کیا ہے۔

ابی وونوں بھائی، بنوہاشم سے ابولہب، قریش کا دوسراشیطان نفز بن الحارث، ابن الغیطلہ، طعمیہ بن عدی، اور تجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور منیبہ شامل تھے۔حضور پاک، جناب صدیق اکر کے ساتھ مشورہ کے بعد بجرت کی تجویز بنا بھی تھے۔دواو تندنیاں تیار تھیں ابن اریقط کو مسلمان نہ تھالیکن بااعتبارتھا، اور اس نے رہمنائی کرناتھی۔جناب اسمانے ازار بند کو کاٹ کر سفری کھانا باندھا تو ناریخ میں ذوالناطقین کا خطاب پایا۔پس کھار کے سروں پر حضور پاک دھول بھینے اور سورۃ لیسلین پڑھتے نکل گئے۔ پہلے مرحلہ میں غار ثور میں رکناتھا اور اس وجہ ہے آج بھی زائرین اس غار کی زیارت کے لئے جبل ثور کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔غار ثور میں پناہ لینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔علاوہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بول کے در خت کو ایسا پھیلاؤ دیا کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ کبوتری نے دہاں انڈے دے دیئے۔اور مین بین کو نہ پاسکے۔اور تعین دن فار میں قیام کے بعد آپ نے برائے کو انہ انڈے دے دیا۔قریش آپ کو نہ پاسکے۔اور تعین دن غار میں قیام کے بعد آپ نے برب کے لئے روائگی اختیار کی۔

پیچرت کا سفر فرجی لحاظ سے محاذ آرائی ختم ہوگی یعنی Clean Break ہوگی ۔ اور کاروائی حیران کن بھی تھی ۔ بتاب ابو بگر کے خادم جناب عامر بن فہیرہ دواوشنیاں لے کر مقررہ وقت اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے ۔ اور عبدالله بن اریقط کی رہمنائی میں سفر شروع کر دیا۔ قریش کے اعلان اور انعام کی امید پر سراقہ بن جنم نے بیچا کیا۔ لین گھوڑ سے سیت زمین میں دھنسنے لگا۔ اور معانی کاخواستگارہوا ۔ سابھ ہی حضور پاک کے جمال کی جھلک پڑی تو مسلمان ہوگیا۔ بعد میں فتوحات ایران میں بنایاں کام کی وجہ سے اس کو کسریٰ کے کئی پہننے کا اعواز حاصل ہوا ۔ کہ آقا الیے فرماگئے تھے ۔ اور جو فرما دیا وہ ہو کر رہا۔ جو راستہ اختیار کیا اس میں رابع کو چھوڑ کر باقی مقامات کے نشانات اب موجو د نہیں ۔ شاید کبھی کوئی اہل محبت ان نشانوں کو تلاش کر کے زمین پر اس کا جگہ جگہ اظہار کر دے ۔ فی الحال تو یہ نام ہماری موجو دہ نہیں ۔ شاید کبھی کوئی اہل محبت ان مقامات کے نشانات کو زمین پر ہمارے آقا کے قدم پڑے ان کو کتاب کا حصہ ضرور بنائے گا کہ شاید کبھی کوئی اہل محبت ان مقامات کے نشانات کو زمین پر ہمارے آقا کے قدم پڑے ان کو کتاب کا حصہ ضرور بنائے گا کہ شاید کبھی کوئی اہل محبت ان مقامات کے نشانات کو زمین پر جمارے آقا کے قدم پڑے ان کو کتاب کا حصہ ضرور بنائے گا کہ شاید کبھی کوئی اہل محبت ان مقامات کے نشانات کو زمین پر جمارے آقا کے قدم پڑے ان کو کتاب کا حصہ ضرور بنائے گا کہ شاید کبھی کوئی اہل محبت ان مقامات کے نشانات کو زمین پر جمارے آقا کے قدم پڑے ان کو کتاب کا حصہ ضرور بنائے گا کہ شاید کبھی کوئی اہل محبت ان مقامات کے نشانات کو تعین نہ اجا گران جنانہ ۔

ام معبد کا شرف راست میں ام معبد کے خیمہ یا پڑاؤس قیام فرما یا۔ ام معبد کا تعلق بنو فراعہ ہے تھا۔ وہ قوی اور دلیر تھیں چاور اوڑھے اپنے خیمہ کے آگے بیٹھی رہتی تھیں ، اور مسافروں کی حسب طاقت میز بانی کرتی تھیں ۔ لیکن قبلا کی وجہ سے سرکار دوعالم کے قافلہ کو کچھ بھی نہ پیش کر سکیں ۔ ان کی بکری کا دودھ بھی سو کھ چکاتھا۔ حضور پاک نے ام معبد کی اجازت سے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی ۔ پس وہاں دودھ کا الیماسیلاب آیا کہ حضور پاک کا قافلہ دودھ سے سراب ہو کر جلا گیا تو ام معبد کے خاوند جب آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ام معبد سے پوچھا کہ یہ خیمہ میں سب برتن دودھ سے بحرے پڑے تھے۔ ام معبد کے خاوند جب آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ام معبد سے پوچھا کہ یہ کسیے ہوا ؟۔ اب جو کچھ ام معبد نے جواب ویا اس کے لکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ترمذی اور مشکوۃ کے مطابق حضور پاک جسیسا میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیاند ان کے بعد ۔ یہی کچھ جتاب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیاند ان کے بعد ۔ یہی کچھ جتاب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیاند ان کے بعد ۔ یہی کچھ جتاب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیاند ان کے بعد ۔ یہی کچھ جتاب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ

میں اگر سب روایات اکھی کی جائیں تو یہ مضمون ایک کتاب میں بھی نہیں سما سکتا ۔ لیکن ام معبد نے جس سادگی اور معصومیت سے ہمارے آقا کا ذکر کیا یہ عاجزا نہی الفاظ سے اپنی پیاس جھائے گا۔اور آنکھوں کو ٹھنڈ اکرے گا۔

حصومیت ہے جمارے او اور کر کیا میں عاجر ہی اٹھا والے ہی ہی اسات الدورہ کو ایا معید ایمارے پاس سے ایک بابر کت بزرگ حصور پاک محتوار پاک میں کا دورہ انہی کی دورہ ہے ہے۔ وہ الیے شخص تھے جن کی صفائی اور پاکیزی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے ہے جوہ نہا بہت نورانی ہے ۔ وہ ہے ۔ اضلاق بہت اٹھے ہیں ۔ ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب نہیں ہے ان میں کو ناہ گردن اور نہ چھوٹا سر ہونے کی خرابی ہے ۔ وہ حسین و جمیل ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر بی نہیں تھکتا۔ آنکھوں میں کانی سیابی ہے ۔ پلکوں کے بال خوب گھنے اور لہے ہیں ۔ آواز میں لیے افاور کشش ہے ۔ آنکھوں میں بہاں سیابی ہے وہ خوب سیابی ہے ۔ اور بہاں صفیدی ہے وہ خوب شفاف اور سفید ہے ۔ ابرو میں باریک ہیں اور آئیں میں کی ہوئی ہیں۔ بالوں کی سیابی خوب سیاہ اور تیزہ ہے۔ گردن میں بلندی اور ڈاڑھی میں گھنا پن ہے جب خاموش ہوجاتے ہیں تو سراسروقار چھاجاتا ہے ۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حین کا غلبہ ہوتا ہے۔ گفتگو تو نگینوں کی لڑی ہوتی ہے جو گر رہے ہوتے ہیں تو سراسروقار چھاجاتا ہے ۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حین کا غلبہ ہوتا ہے۔ گفتگو تو نگینوں کی لڑی ہوتی نہیں ۔ فیصوت ہیں ۔ وہ شریں گفتار ہیں ۔ ایک مقتصد اوا انہ ہو ۔ اور میکھنے میں وہ تینوں بڑے ہی کو جہ سے زیادہ شریں گفتار اور جبل ہیں ۔ ایک مقتوب نے زیادہ بارعب اور حسین ہیں۔ قریب سے دیادہ شریں گفتار اور جبل ہیں ۔ ایک مقتوب اندام ہیں کہ دازی قد کا عیب نے لگاؤ گے۔ اور نہ کوئی آنکھ کو تاہ قد ہونے کی وجہ سے آئیدی کے یہ دونوں رفقا خوں (ابو بگڑ اور عامر) کے در میان ایک شاخ تھے۔ اور دیکھنے میں وہ تینوں بڑے بیا روزی تھے۔ اور ان کے یہ دونوں رفقا مخدوم بن جاتے تھے ۔

حضور پاک کے جمال کو کوئی قام بیان نہ کرسکے گا۔ آپ کے کیسینے کی خوشبو سے پوری محفل مہک جاتی تھی۔ آپ کی شرین کلام سے فضاکا ماحول تبدیل ہوجاتا تھا، اور آپ کی پاکیز گی و طہارت فضامیں اس طرح بھرجاتی تھی کہ جس مقام پر آپ موجود ہوتے اس کارنگ ہی نرالا ہوتا۔ اس سلسلہ میں اہل محبت نے کئی کتا بیں لکھی ہیں لیکن ایک اکیلی کتاب مولانا جائی کی "فواھد النبوۃ" تقریباً چار سو واقعات کی جھلکیاں دیتے ہے۔ جن کو پڑھ کر اور آپ کے تصور سے سرور حاصل کرے کئی لوگ زندگی کرار تے ہیں۔ النبوۃ "تقریباً چار سو واقعات کی جھلکیاں دیتے ہے۔ جن کو پڑھ کر اور آپ کے تصور سے سرور حاصل کرے کئی لوگ زندگی کرارتے ہیں۔ النبتہ کو تاہ نظر بشر کے چکر میں پڑ کر "کامل انسان " تک ہی " پہنچ پاتے ہیں۔ ان کا عروج آگے جاکر رک جاتا ہے کہ حضور پاک کے مطابق وہ "کل" والے مقام پر رہتے ہیں۔ اور گھائے میں رہتے ہیں۔ جس نے آپ کی شان کو تجھنے میں عاجری برقی اس کے مقامات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ "کہ آؤ ہم سے استفادہ اس کے مقامات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ "کہ آؤ ہم سے استفادہ

یٹڑپ میں آمد یہ تو صرف جمال والا پہلوتھا۔ جس میں ام معبڑنے بارعب اور وقار کے الفاظ استعمال کرکے کچھ جلال کی جھلال مسجد قبا جھلکیاں بھی دی ہیں ۔ اور ہمارے آقا تو جلال وجمال دونوں کے ساتھ سب سے پہلے یٹرب کے بالائی علاقے میں پہنچ جہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئے۔ اور سورہ تو بہ میں ارشاد ربانی ہے کہ پہلے ہی دن سے اس مسجد کی بنیاد پر ہمیزگاری پر رکھی گئے۔ حجاج جب اس سجد میں نوافل اداکرتے ہیں تو اکثر حضور پاک کے پہاں پر قدم مبارک رکھنے کے تصور میں کھوجاتے ہیں ۔ بہر حال یثرب میں داخلہ رہیج الاول کے مہدنیہ میں ہوا۔ اور ای تاریخ سے من بجری مقرر ہوا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں قیام فرما یا جہاں او تثنی جاکر داخلہ رہیج الاول کے مہدنیہ میں ہوا۔ اور ای تاریخ سے من بجری مقرر ہوا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں قیام فرما یا جہاں او تثنی جاکہ بیٹھ گئے۔ اور بیٹر شرف حاصل ہوا۔ اور جو خدمت ان عظیم ہستیوں نے حضور پاک کی انجام دی اس پر کئی مضامین بھی تھوڑ ہوں ہما تی کا شرف حاصل ہوا۔ اور جو خدمت ان عظیم ہستیوں نے حضور پاک کی انجام دی اس پر کئی مضامین بھی تھوڑ ہوں کے ۔ اس جگہ پر بعد میں ازواج مطہرات کے لئے تجربے تعمر کئے ۔ اور ای جگہ آج مسجد نبوی ہے۔ جس کی موجو وہ عمارت سلطنت عثمانیہ کی ہے۔ جس طہارت۔ محبت اور خلوص سے کئی موسال پہلے ترکوں نے یہ کام کیا۔ وہ ایک الگ کماب کا مضمون ہے۔ اور اب جو تو سیع ہور ہی ہے تو کافی پرانے نشانات تقریباً ختم ہوجا ئیں گے کہ یہ بڑا عظیم منصوبہ ہے۔ یکی مضوبہ ہے۔ پیٹر پ کی بچیاں مکانوں کی تجھتوں پر پر چرہ جاتی تھیں یا کسی گل کے موٹر پرا کھی ہوجاتی تھیں۔ اور کھاس قسم کے گائے گاتی تھیں۔ یا کسی گل کے موٹر پرا کھی ہوجاتی تھیں۔ اور کھاس قسم کے گائے گاتی تھیں۔ یا کسی گل کے موٹر پرا کھی ہوجاتی تھیں۔ اور کھاس قسم کے گائے گاتی تھیں۔ یا کسی گل کے موٹر پرا کھی ہوجاتی تھیں۔ اور کھاس قسم کے گائے گاتی تھیں۔ عائم نگلے والے دعا ما تگیں ۔ ۔ جم فلاں عائم ایک والے دعا ما تگیں ۔ ۔ جم فلاں

" چاند نکل آیا۔۔۔ کوہ وواع کی گھاٹیوں سے ۔۔۔ ہم پرخداکا شکر واجب ہے ۔۔۔ جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں ۔۔۔ ہم فلاں خاندان کی لڑ کیاں ہیں ۔۔ جناب محمد مصطفے کسے اچھے ہمسائے ہیں "

روایت ہے کہ اس قسم کے گانے بحیاں ہر دفعہ گاتی تھیں ، جب حضور پاک مدینہ منورہ سے زیادہ عرصہ غیر حاضر ہوتے تھے ۔ تو الیے الفاظ میں ہر دفعہ خوش آمدید کے گانے گائے جاتے تھے۔اور مسلمانوں کی کوئی دعا حضور پاک پر درود وسلام پڑھے ریخیرالیے ہے جسے بغیریتہ کے لفافہ ۔ یہ بحیوں کی طرف سے سلام ہو تا تھا۔

ململ پہرت مورضین نے ہجرت کے عمل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جناب صہیب روی گو اپنا تمام مال مکہ مکر مہ چھوڑنا پڑا کہ کفار نے کہا کہ وہاں کما یا تھا۔ کئی صحابۃ اپنے بال و بچہ کو مکہ مکر مہ چھوڑآئے تھے۔ حضور پاک کی زوجہ محترمہ سودہ، دونوں بیٹیاں جناب ام کلثو م اور جناب فاطمۃ کو آپ نے سواری پر پانچ سو درہم خرچ کر کے جناب زیڈ بن عارث کے ذریعہ سے منگوایا۔ کہ ساتھ جناب ام ایمن اور اسامۃ بن زیڈ بھی آگئے۔ جناب سودہ کے خاوند جناب سکران کی وفات اور حضور پاک سے تکاح کا ذکر ہو جہا ہے۔ آپ واحد ام المومنین ہیں جہیں ام المومنین کی حیثیت سے ہجرت کی سعادت عاصل ہوئی۔ حضور پاک کی بیٹی جناب رقیۃ نے اپنے خاوند جناب عثمان کے ساتھ ہجرت کی۔ اور جناب زینٹ کا خاوند مسلمان نہ ہوا تھا وہ بحد میں آئیں اور ذکر بحد میں آئی اور ذکر بحد میں آئی اور ذکر بحد میں آئی اور ذکر بحد میں منگوایا۔

اڑواج مطہرات یہاں پر حضور پاک کے ازواج مطہرات اور آپ کے عور توں کو شرف دینے ، اور نکاح کی پاکیزگی کے سلسلہ میں کچھ ذکر ضروری ہے۔ جناب خدیجہ الکبری کی وفات کے بعد اور جناب سودہ سے نکاح سے پہلے ۔ حضور پاک کے بچپا جناب ابوطال بی بیٹی حضرت ام ہائی جن کے خاوند انہی دنوں فوت ہوئے ان کو حضور پاک نے نکاح کی پیش کش کی ۔ حضرت ام ہائی جن کا ذکر ساتویں باب میں معراج شریف کے سلسلہ میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ میرے چھوٹے ام ہائی جن کا ذکر ساتویں باب میں معراج شریف کے سلسلہ میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ میرے چھوٹے

چھوٹے بچے ہیں۔ ڈرلگنا ہے کہ ان کی طرف توجہ کرنے سے آپ کی پوری خدمت نہ کر سکوں یا کوئی ہے ادبی ہو جائے اور یہ جو ہمن کا مقام ہے اس کو بھی کھو بیٹھوں "حضور پاک مسکر اوینے اور فرما یا" تو پھر آپ ہمن ہی بہتر ہیں " تو جناب سو دہ کو زیادہ عمر کا ہوتے ہوئے یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ حضور پاک کی ہیٹیوں کی دیکھ بھال کریں۔ حضرت ام ہائی کی شادی ہنو محزوم کے ہاں ہوئی تھی اور خاندانی بندھنوں کی وجہ سے وہ بجرت نہ کر سکیں ۔ فتح مکہ کے وقت حضور پاک کو عرض کی کہ بچ بڑے ہوگئے ہیں اور حضور پاک ہے شک ان کو زوجیت کا شرف بخش دیں۔ حضور پاک پھر مسکر اوئیے اور فرمایا" نہیں ام ہائی۔ تہمارا یہی شرف قائم رہے کہ تم میری بہن ہو "اس پہلو پر مزید تبصرے آگے آتے رہیں گے۔

خلاصہ جرت کے حالات بخاری شریف، ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ۔اس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے شخت اور کہانی کو تسلسل دینے کے لئے ان تینوں کتابوں کی مدوے واقعات کا نجوڑ پیش کیا ہے ۔البتہ بجرت کے فلسفہ یا نظریہ اور حکمت کی جھلک ساتھ پیش کردی ہے ۔کہ بجرت کرنے میں کیا مقاصد تھے ۔ یعنی ایک مرکز اور فوجی مستقر بن اسلامی فلسفہ حیات پر بنانا مقصو و تھا۔ بحس کے لئے عہد و پیمان باندھ گئے ۔ پھراس ابل حق والوں کے مرکز اور فوجی مستقر میں اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے اسلام کی ایک عمارت کھوری کی گئی۔ جہاں سے روشنی کا پھیلاؤاس طرح سے شروع کیا گیا کہ چہلے الللہ تعالیٰ کے گھر اور الله کے عبیب کے گھر کو ایک کیا گیا ۔اب ایک اللہ ،ایک رسول ،ایک قرآن اور ایک امت کا پہلو مکمل ہو گیا۔اور اس کو تھوڑا پھیلاؤ دے کر حضور پاک اپنے رفقاً کو ایک سپر نگ ہورڈ پر کھوا کرگئے ۔جہاں ان کے دلوں کو جوڑ و یا گیا تھا۔ ان کے ایک ہا تھا میں قرآن پاک تھا اور دو سرے ہا تھ میں تلوار تھی ۔انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی بنیاد کیے باندھی ۔ یہی ہمارے اگلے میں کام کاموضوع ہے۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا (اقبالؒ)

# نوان باب مدسیه منوره کامستقراور جنگی کاروائیاں

مدسیزالنبی پڑب اب مدینتہ النبی ہو گیا۔ مکہ مکر مدسے بجرت کا پہلامر حلہ ختم ہوا۔ اس کے آگے کئی مرحلے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی بجرت جاری رہی ۔بہرحال فتح مکہ کے بعد جب اللہ اور رسول کے گھر ایک را نظیم میں بندھ گئے تو ہجرت کا عمل ختم ہوا۔ یعنی حضور پاک نے بجرت کا مقصد حاصل کرلیا تو وقتی طور پر بجرت ختم ہو گئی۔البتہ بجرت ہمارے لیئے سنت بن گئی کہ مسلمان اپنے عقیدہ اور دین کی حفاظت کے لئے بجرت کر سکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے چو دہ سو سالوں میں مسلمانوں نے کئی اجتماعی بجرتیں کیں ۔انفرادی ہجرت الگ بات ہے۔بہر حال بعض جگہوں پر یہ اجتماعی ہجرتیں وقتی تھیں ۔اور مسلمانوں نے جلد اپنی کھوئی ہوئی زمین یا علاقے پر قبضہ کر لیا۔لیکن سپین سے مسلمانوں کی پجرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان وہاں باقی رہ گئے تھے وہ بھی چند سال بعد ختم ہو گئے ۔انسیویں صدی عبیوی اور اس صدی کے شروع میں روی ترکستان اور وسط ایشیاہے بھی مسلمانوں کو بجرت کرنا پڑی ۔ لیکن مہاجر جہاں گئے وہیں کے ہورہے اور روی ترکستان کے مسلمانوں کو ہم نے روس کے رقم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تو تجرت سے کوئی مقصد حاصل نہ ہوا۔البتہ اب وہاں بھی اللہ کی رحمت شروع ہو گئی ہے۔اس صدی میں فلسطین کے مسلمانوں کو بجرت کرنا پڑی ۔ لیکن وہ پہلے عرب ہیں اور بعد میں مسلمان ، تو اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں ۔ کہ عرب ازم ، ایک سازش ہے، اور سب حغرافیائی اور لسانی نیشنزم غیر اسلامی نظریے ہیں ۔لیکن اس صدی میں جو بجرت ہمارے خطے میں ۱۹۴۷ء میں ہوئی اور پھر جاری رھی اس جیسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کچھ لو گوں کا یہ خیال ہے کہ دوسرے پارہ کے سو کھویں رکوع میں جس بجرت کا ذکر ہے وہ بہی ہماری بجرت تھی کہ ماضی میں کوئی اتنی بڑی بجرت نہ ہوئی ۔ پھرالفاظ بھی کچھ ہمارے اوپر صادق آتے ہیں کہ ارشادر بانی ہے کہ "موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں " یعنی چونکہ ہم نے فلسفہ جہاد سے گریزاور ناسیحی اختیار کی ہوئی تھی۔تو یہ بھیرہ بكريوں والى بھلدڑ تھى ۔ تجرت كے مقصد كو سامنے نه ركھا۔ ستر ہزار نوجوان عور تنيں كفار كے پاس چھوڑ آئے ۔ نه غيرت آئى نه ندامت کی اور الثا حب الد نیا اور کرایت الموت کے حکروں میں پڑگئے ۔ پھرالند تعالیٰ نے کشمیر میں جہاد کا راستہ نکالا ۔ اور ڈیڑھ سال تک ہم بہتے اڑتے رہے اور جہاد کی برکت سے کچھ حاصل بھی کرایا ۔ حالانکہ بہت زیادہ غداریاں ہوتی رہیں اور آخری بدی غداری ۱۹۴۹ء کی فاٹر بندی تھی کہ جہاد کو پکا جمود دے دیا۔اورآئندہ کے لئے بھی غیروں کا فلسفہ دفاع اپنالیااور اپنے فلسفہ دفاع لیعنی جہاد سے گریز کیا تو اتنے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے ستمبر ۱۹۲۵ء میں چند دن لڑائی لڑسکے ۔اور دسمبر ۱۹۶۱ء میں نوے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر ہمارے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ لگا دیا۔ملک بھی دولخت ہو گیا۔اور سبق بھر بھی نہ سیکھا۔ اور کراجی بین مہاجم'' کا نام اینا کر کیا تھی نہیں کیا جا رہا۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ بجرت کر کے گئی ایسے لوگ بھی مہاج بن گئے جو دولت اور فلاح کی عزض سے اس ملک میں آئے يهي ہمارے كرتا دحرتا اور " وانشور " بن گئے ۔اور "انصار " نے بھى خوب لوٹ مجائى ۔توبير چھيالىس سال ذلت كى زندگى تھى ۔جو

صاحب اس جائزہ کی تفصیل میں ولچینی رکھتے ہیں وہ راقم کی کتاب " تاشقند کے اصلی راز " اور " پنڈورہ باکس " سے استفادہ کریں ۔ کہ غیر ہمیں کافرانہ سیاسی ، عسکری ، معاشی ، وفتری اور عادلانہ نظاموں میں حکر کئے ۔ لنگرا لولا پاکستان اینگاو امریکن بلاک کی منرورت تھی ۔اور غلام کذاب و سرسید کی مدوے انسیویں صدی ہے انگریز، بے دین ، بے کر دار ، اور ابن الوقت لو گوں کی ایک کھیپ تیار کر رہا تھا جس کو جاتے جاتے ہم پروہ ہمارے حکمرانوں کے طور پر مسلط کر گیا ۔اور آج تک الیے ہی لوگ ہمارے حکمران ہیں ۔ کبھی مسلم لیگ کی شکل میں ۔ کبھی پیمپٹر پارٹی کے روپ میں اور کبھی مارشل لاکے ڈنڈے کے طور پر۔ امبیکی کرن قرآن پاک کے بیان میں آگے آتا ہے کہ "میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مرجاؤاور وہ مرگئے۔ پھر جلا دیا ان کو اللہ کرے کہ ہماری موت یا ذات کی گھڑیاں بنی اسرائیل کے امتحان کی طرح چالیس پینتالیس سال ہی ہوں اور اب ہمیں اللہ " زندہ " کر دے لیتنی جلادے ۔ کہ اب ہمارے ملک کے دوسرے سرے پریہی بجرت کا پہلوجو شروع ہواہے وہ بجرت جاندار تھی۔ " کہ تیری بے علمی نے لاج رکھ لی " کہ افغانستان میں کوئی سرسیدیا کمال ترکی پیدانہ ہواتھا ہجوان کو" ماڈرن " بنا تا سیہ بجرت رنگ لائی کہ " ہر کمحہ ہے قوموں کے عمل پر نظراس کی "اور افغان مجاہدین نے روس جسیمی سیریاور کو پاش پاش کر دیا۔ مقصد اس تمہید کو لمباکرنے میں مقصد بیرتھا کہ ہمارے "مسلمان دانشور" اور "اسلام پیندے حکمران "اکثر حضور پاک کی مدنی زندگی کے اپنانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ کہ پاکستان میں یہ اپنائے بغیرچارہ نہیں ۔ بلکہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بری جماعت سبلیغ کے سلسلہ کو جاری کر کے ہمیں کمی زندگی کے راہ پرنگار ہی ہے۔ کہ مذہب ہر کسی کا ذاتی اور نجی معاملہ بن جائے اور یہی غیر چاہتے ہیں ۔آگے کیا ہو تا ہے ۔اس وجہ سے تو یہ عاجز باور کرانا چاہتا تھا کہ آج تک اس سلسلہ میں کچھ نہیں کیا ۔ بلکہ بنیادی باتوں کو مجھے ہی نہیں ۔اورآگے کیاہو تا ہے۔تویہ عاجزاب ساری کتاب ہی مدنی زندگی پر مکھ رہا ہے۔اور قار سین اس میں الیی چیزیں پڑھیں گے جن پراب تک پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور اب تک قوم کے سلمنے ایک بھی ایسالیڈر نہیں آیاجو ایسی زندگی کی نشاندی کرسکاہ و سالانکہ علامہ اقبالؒ اشارہ بھی کرگئے تھے ۔

ہ وہی تیرے زمانے کا امام برق جو بھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئیٹ میں جھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لئے اور دشوار کرے عملی تیپاری پہلے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ دین فطرت کے لحاظ سے انسان ہی مرکز کائنات ہے ۔ چنانچہ اسلام کے لحاظ سے سب سے پہلے قوم میں سیاسی وحدت پیدا کی جاتی ہے ۔ اور اسی وحدت پر دفاعی فلسفہ کی بنیاد باندھی جاتی ہے ۔ اصول یہ ہے کہ ہر وقت تیپار رہو ۔ 'خذواخذر کم '' تو ہمارے آقا حضور پاک نے مدینہ منورہ پیج کر پوری قوم کو سیاسی وحدت میں پرودیا ۔ تاکہ اپنے دفاعی فلسفہ کی بنیاد اس پر باندھیں اور اس طرح پوری قوم اللہ تعالیٰ کی فوج (حزب اللہ) بن جائے ۔ دشمن کی نشاند ہی بیعت عقب دفاعی میں ہو چکی تھی کہ سارے عرب قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھ کر آنا تھا ۔ لیکن اس وقت قریش ذرا جلدی میں تھے ۔ اور فوری وشمن کفار مکہ ہی تھے ۔ اور ان کے ساتھ مقابلہ کے لئے اہل مدینہ کو تیار کرنے کی ضرورت تھی ۔ نہاج اور انصار کو ملاکر اسوقت

تک مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی سپتانچہ وشمن کے ساتھ طاقت میں توازن پیدا کرنے کے لئے کچھ عملی کاروائیاں کی گئیں ساور اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی راہ ٹکالی گئی سیہ فوجی عمل اس زمانے کی بھی اہم ضرورت ہے ۔ لیکن حضور پاک کی سنتوں میں ایسے اسباق کو تلاش کرنے کی بجائے ہم نے مشکمری اور ویول سے ایسے سبق سیکھنے شروع کر دئیے:

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روش پرکار و سخن ساز ہے ہمناک نہیں (اقبالؒ)
روحانی وحدت ان عملوں میں سب ہے پہلے حضور پاک نے مسلمانوں کی روحانی وحدت کے سلسلے میں کچھ عملی کام کئے۔
قکری طور پر "لاالہ الااللہ مجمد الرسول اللہ "کیوجہ سے وحدت تھی ۔ لیکن یہ معالمہ انفرادی بھی تھا۔ جماعت بندی کے لئے مل کر عباوت کرنے کی ضرورت تھی ۔ اور اس کے لئے اوقات مقرد کرنے تھے ۔ اور ان اوقات پر مسلمانوں کو بلانے یا اکٹھا کرنے کے طریق کار کو بھی اپنانا تھا ۔ چنا نچہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہ ہمازوں کے اوقات پر اذان سے بلاوا دیا جاتا ۔ یا ولیے بھی جب اکٹھا ہونے یا اجتماع کرنے کی ضرورت پڑتی تو اذان دی جاتی ۔ تو ڈھول وغیرہ کی بجائے زبانی الفاظ کا مشورہ حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زید کی طرف منسوب ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ لیخ حبیب ؓ کے رفقاً اور غلاموں کو شرف وے ویا تھا کہ وہ الیے مشورے دیں ۔ کہ وہ اذا نیں ہماری اذانوں کی طرح بناوٹ والی نہ تھیں بلکہ : ۔

وہ سحر بھی ہے۔ اور بناز باہماعت و صدت فکر اور و صدت عمل کو شیر و شکر کردی تھیں ۔ اور بے شک اسلام میں بتام عبادات کی مقصد بھی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کے لئے تیار کیاجائے۔ اطاعت احمر، ربط و ضبط، وقت کی پابندی ، جممانی اور روحانی کی رنگی اور جماعت بندی یہ بہمانی اور بماعت بندی یہ بہمانی اور مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کے لئے تیار کیاجائے ۔ اطاعت احمر، ربط و ضبط، وقت کی پابندی ، جممانی اور روحانی کی رنگی اور جماعت بندی یہ بہمامانوں کو اپنی ذمہ داری کے لئے تیار کیاجائے ۔ اطاعت احمر، ربط و ضبط، وقت کی پابندی ، جممانی اور عب کہ حضور پاک کے زمانے میں مسلمان بناز پڑھتے وقت اپنے ہتھیار (حرب) امام کے آس پاس رکھ چھوڑتے تھے ۔ تو امام کے کھڑے ہونے والی جگہ کا نام بھی محراب پڑگیا۔ علاوہ ازیں اس زمانے میں بتنگ لڑنے کے لئے کھڑی صف بندی کی جاتی تھی ۔ اور سب کا ایک رخ ہو تا تھا۔ جو عام طور پر دشمن کی طرف ہو تا تھا۔ لین ضرورت پڑنے پر ساری صف کارخ تبدیل ہو سکتا تھا۔ جسیے می فوجی ڈرل میں کرتے ہیں ۔ اور ایسی ڈرل کا بانی اٹھارویں صدی کاج من کا بادشاہ فریڈرک تھا جس نے مسلمانوں کی روایت سے استفادہ کیا۔ تو نماز میں صف بندی تھی جنگ کی تیاری ہے۔ اور اسی صف بندی نے آجکل مورچہ بندی کی شکل اختیار کر لی استعمال کے بعد پندر ھویں صدی عیوی سے مورچہ بندی کو کھ اپنا یا اور زیادہ تربہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں اپنانا شروع کر دیا۔ اہل یورپ نے بارود کے استعمال کے بعد پندر ھویں صدی عیوی سے مورچہ بندی کو کھ اپنا یا اور زیادہ تربہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں قسین گن نے فوجوں کو مورچہ بند کر دیا تھا۔

حالات سے فائدہ اٹھانا مدینہ منورہ کے حالات مکہ مکرمہ سے بہتر تھے۔ گو مکہ مکرمہ میں بھی مسلمانوں میں کھ روحانی وحدت موجود تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں عملی طور پرایک قوم، ایک ملک اور ایک حکومت کی وجہ سے جو اجتماعی وحدت نصیب ہوئی ، تو مد نے مؤرہ بہت جلدی اسلام کامر کر اور ایک فوجی مستقر بن گیا۔ تو انہی دنوں میں حضور پاک نے ایک خطبے میں فرایا " زمانے کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا اور آپ زمانے کو تسلسل دینے کے کے مبعوث ہوئے ہیں "آپ کی نبوت کو تیرہ سال ہو گئے ۔ لیکن یہ الفاظ آپ نے مدینہ مؤرہ میں آکر استعمال کئے ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ یہ فرمار ہے تھے کہ "اب متحدہ طور پرہم سب کارواں حق ، ابتماعی طور طریقوں سے زمانے کو تسلسل دیں گے " سیخی دین کا مظاہرہ مدنی زندگی سے شروع ہوا۔ پیش لفظ اور جہلے ودو سرے ابواب میں صراط مستقیم کی وضاحت کے تحت زمانے کو تسلسل دینے کاذکر ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ طور طریقوں میں تبدیلیاں ہوئیں ۔ اور لوگ گروہ گروہ کی الگ خطوں کی آپ وہوا اور مزاجوں سے دنیا کے معاشرت کے طور طریقوں میں تبدیلیاں ہوئیں ۔ اور لوگ گروہ گروہ کی الگ الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ قو میں بن گئیں ۔ پیٹمبر مبعوث ہوئے ۔ الگ الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ تو میں بن گئیں ۔ پیٹمبر مبعوث ہوئے قی ۔ الگ الگ محدود علاقوں یا لوگوں کے لئے مبعوث ہوئے تھے ۔ مبعوث ہوئے تھے ۔ طور پر صراط مستقیم پر رواں دواں کرنے اور امت واصرہ کی تصور دیا۔ اور کارواں حق کو ایک امت اور ایک دین کے پروکار کے معرود اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاگ اپنا فرض پورا کر بھے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاگ اپنا فرض پورا کر بھے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی مورۃ میں دین کی تکمیل کا علان کر دیا۔ اور حضور پاگ نے خطبہ بحیہ الو داع میں فرمایا "کہ زمانہ اپنی اصلی عالت پر آگیا " بعی مورۃ میں دین کی تکمیل کا علان کر دیا۔ اور حضور پاگ نے خطبہ بحیہ الو داع میں فرمایا "کہ زمانہ اپنی اصلی عالت پر آگیا " بعی مورۃ میں دین کی تکمیل کا علان کر دیا۔ اور حضور پاگ نے خطبہ بحیہ الو داع میں فرمایا "کہ زمانہ اپنی اصلی عالت پر آگیا " بعی تسلسل دے دیا۔ آگے ہماری قسمت

اندروقی و حدت اس صراط مستقیم پر چلنے کو لیے روحانی وحدت نے مسلمانوں کو دلوں کو تو معنبوطی کے ساتھ نماز اور عبادات کے ذریعہ سے جوڑ دیا نہ لیکن کچے اور عملی اقدام کی بھی ضرورت تھی ۔ کہ فطری اور اندروئی وحدت پیدا ہو ۔ اس کے لئے کچے وعدوں اور پیمانوں کے باندھنے کی ضرورت تھی ۔ تا کہ لگن پیدا ہو سکے ۔ ایسا کرنے کے لئے لوگوں کو گروہ بندی کے لئے نہیں بلکہ نظام وحدت میں پرونے کے لئے حصے بنائے جاتے ہیں ۔ انصار اور مہاج وو بڑے قبیلے موجود تھے ۔ وو بڑے قبیلوں میں سے بھی نظام وحدت میں پرونے کے لئے جوئے ہیں ۔ انصار اور مہاج وو بڑے قبیلے موجود تھے ۔ وو بڑے قبیلوں میں سے بھی لوگ آگے کئی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ۔ مہاج بن کے قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے جو ٹوٹی پھوٹی حالت میں مد سنہ منورہ بہنچ ۔ چنانچ پوری قوم میں وحدت پیدا کرنے کے لئے اور ان قدرتی یا واقعاتی گروہوں کو ایک کرنے کے لئے بتام مسلمانوں کو حضور پاک نے بھائی بخائی بنا دیا ۔ (کل مسلم اخوۃ) لیکن بھائی بندی کی ایک اور راہ ڈکالی جس کو عقد مواخذہ کہتے ہیں ۔ جس کے حت اول مہاج بھائی واپنی ملکیت سے فائدہ اٹھایا، یا جس کسی نے کچے فائدہ اٹھایا ۔ وہ چند مہاج بھائی دن کے لئے تھا ۔ یہ کہ کوئی مسلمان دو سروں پر بوجھ ہو ۔ ہر دن کے لئے تھا ۔ یہ بہت کم مہاج بین نے اس ملکیت سے فائدہ اٹھایا، یا جس کسی نے کچے فائدہ اٹھایا ۔ وہ چند دن کے لئے تھا ۔ یہ کو قائم کر کھا گیا ، ور نہ حضور پاک نہ چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان دو سروں پر بوجھ ہو ۔ ہر دن کے لئے تھا ۔ یہ کوئی مسلمان کو کام کرنے اور عملی زندگی گزار نے کے احکام دیئے گئے ۔ مؤرضین اس عقد مواخذہ کی تفصیل میں گئے ہیں اور دونوں طرف کے اسماء مبارک بھی لکھے ہیں ۔ مثل جتاب ابو بکڑ کا عقد مواخذہ حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عارفہ بن زید سے حضرت عرفی کے موزن کی رہونوں کے حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرفی کے میں دونوں کوئی کوئی کہو کہا کہ حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرفی کھوئی حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرفی کے حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرفی کوئی حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرفی کا حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرفی کی حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرفی کوئی حسل کے حضرت عرفی کے دو کوئی میں کھوئی کے دو کوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دو کوئی کی کھوئی کی کوئی کی کھوئی کی کوئی کے دو کوئی کے دو کوئی کوئی کے دو کر کے کھوئی کے دو کے دو کی کوئی کے دو کر کے دو کر کے دو کر کے دو کر کے دو

عتبان بن مالک سے حضرت عثمان کا حضرت اوس بن ثابت سے ، حضرت ابو عبیدہ کا حضرت سعد بن معاذ سے اور حضرت عبدالر حمن بن عوف کا حضرت سعد بن ربیعہ سے وغیرہ - ناموں اور صحابہ کرام کے زندگی یامزاجوں کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک نے عام طور پر دو ہم مزاج صحابہ کرام کو ایک بندھن میں باندھا، جس سے بڑی اندرونی وحدت پیدا ہوئی سے کہ حضور پاک نے عام طور پر دو ہم مزاج صحابہ کرام کو ایک بندھن میں باندھا، جس سے بڑی اندرونی وحدت بیدا ہوئی ۔ انصار کے ایثار پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جناب سعد بن ربیعہ اپنی ایک عورت کو طلاق دے کر جناب عبدالر حمن کے کہ جناب نہیں مہاج بن کے بنوز ہرہ کے خاندان کو دے دی ۔ جناب زبیر تکاح میں وینے کو تیار تھے ۔ جناب حارث بن نعمان نے اپنے ساری زمین مہاج بن کے بنوز ہرہ کے خاندان کو دے دی ۔ جناب زبیر جناب عبیدہ کو ان کے انصار بھائیوں نے مکان بنانے کے لیے زمین دے دی ۔ مسلمانوں میں بھائی بھائی بھائی بھائی بندی دنیاوی عزضوں کے حت کی جاتی ہے ۔ اس کا بنیادی اصول کے تابع یا اصول کے تابع یا اصول کے تابع یا تابع یابع یا تابع یا تابع یا تابع یا تابع یا تابع یا تابع

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز سلطانی اخوت کی جہانگری محبت کی فراوانی (اقبالؒ) اصحاب صفہ اسلام کے پھیلاؤسیں معجدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور بجرت کے بعد اسلام معجد نبوی سے پھیلا۔ وی مرکز تھا۔ حکومت بھی وہاں ہی سے کی جاتی تھی ۔انصاف بھی ادھرہی سے مہیا ہو تا تھا۔اور فوجی حکمت عملی بھی وہاں ہی پر تعین کی جاتی تھی ۔ چنانچہ معاشرہ کا ہر کام ادھر سے ہی جاری و ساری ہوتا تھا۔ یعنی یہاں باقی مذہبوں والی بات نہیں ہے کہ عبادت گاہ میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو نگالی ۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی وقت لولگ سکتی ہے اور اس کے ذکر سے ول اظمینان مکرتے ہیں لیکن یادرے کہ مسجد ایک ادارہ ہے۔جہاں ایک دوسرے کے دکھ سکھسے لے کر قوم کے بڑے سے بڑا فیصلہ ہو تا ہے ۔اوراس طرح سے حضور پاک نے مسجد کو قصر حکومت بھی بنا دیااور جب تک مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو وہ دنیا پر چھائے رہے سپتنانچہ حضور پاک نے مسجدوں کے الیے استعمال کیلئے مسجد نبوی کے ساتھ سائیان بنوا یااور اس سائیان کے نیچ جو لوگ رہتے تھے ان کو سائبان والے یا اصحاب صفہ کہتے تھے ۔ یہ صحابی حضوریاک یا حکومت کے کارندے تھے۔اور ایک وقت آیا کہ ان کی تعداد چار سو کے قریب ہو گئی تھی۔ہمارے مورخین نے البتہ الیے متام صحابؓ کے نام نہیں لکھے۔اس لئے پیر تسلیم کرنا مشکل ہے کہ چار سو کے قریب نادار لوگ مسجد نبوی میں لوگوں کے ٹکڑوں کو انتظار کر رہے ہوتے تھے۔معلوم ہو تا ہے کہ مورخین نے اس سلسلہ میں کچھ زیادتی کی ہے کہ حضور پاک نے نادار لو گوں کا ایک گروہ بنا دیاجو مسجد کے قریب پڑے رہتے تھے ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کی امت کی لوگ حضور پاک کی آنکھوں کے سامنے کیسے نادار ہو سکتے تھے ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رزق کی بہت فراغت نہیں تھی۔ کچھ تنگیاں تھیں اور اس میں مصلحت تھی کہ قناعت سکھلانا مقصو دتھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ کل چار سو کے قریب صحابہ کرامؓ کو باری باری سائبان کے نیچ بیٹھ کر حکومت کے کارندے کے طور پر کام کرنے کی سعاوت نصيب ہوئی ۔ اوريه ايك اداره تھا جس ميں جناب عبدالله بن مسعود جناب ابو ہريرة اور جناب انس بن مالك جسي عظيم

محد شین نے کام کیا اور بعد میں اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلامی علوم کے پھیلانے میں اہم فریضہ انجام ویا ۔اس اوارے میں کچھے عاشقوں کو حضور پاک کے جمال سے مستقفیض ہونے کا انتظار ہما تھا۔ان میں جناب عثمانٌ بن تظمون ، جناب بلالْ ، جناب ا بو ذر عفاریؓ ، جناب عمارٌ بن یاسرٌ ، جناب سلمان فاریؓ اور جناب صهیب رومیؓ وغیرہ شامل ہیں ۔ بہرحال اس ادارے میں زیادہ تر رضاکار تھے۔اور ایسے لوگ ہوتے تھے۔ جن کی از دواجی یا معاشرتی ذمہ داریاں زیادہ نہ ہوتی تھیں یا کسی نے اس وقت شادی نہ کی ہوئی تھی ۔ یا کوئی صاحب اس وقت شادی کی استطاعت نہ رکھتے تھے اور رو تھی سو تھی روٹی یاجو کچھ مل گیااس پر گزارہ کر لیتے تھے ۔ حکومت کے پاس اتنا خزانہ نہ تھا کہ سب الیے کارندوں یا کار داروں کو پوراخرچ دیا جا آپاس لیئے گئی دفعہ کھا نا نہ ملاسیا حضور پاک کی برکت سے تھوڑا کھانا بھی ان کے لئے کافی ہو گیا تو ان روایتوں پر الیے اضافے ہوتے گئے کہ ان صحابہ کرام کو بالکل فقیر اور صوفی بنا دیا گیا ہے شک ہم سب مسلمان فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں ۔لیکن اصحاب صفہ کے معاملات کو مجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عکومت کے کارندے تھے۔اور حضور پاک کے حفاظتی وستہ کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔آگے کتاب میں قارئین پر عملی طور پرواضح ہو گا کہ کتنی حفاظت کی ضرورت تھی ۔ یہی لوگ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے ۔ اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے دغیرہ مچر حضور پاک کے جمال کاجو اثر ہوا تو یہی لوگ بعد میں اسلام کے مملغ اور معلم بن گئے ۔اور چکھلے باب میں یہ عاجز جناب نظام الدین اولیا ؓ اور جناب رکن الدین سبرور دیؓ کے بجرت کی حکمت کے شخت اصحاب صفہ کے سلسلہ کے جائزہ کو خراج تحسین پیش کر حیا ہے۔ بہرحال جو بھی وہاں رہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہاں تھہرے۔ کچھ کا قیام وقتی تھا اور کچھ نے ا بن عمری وہاں صرف کر دی یاجو کوئی جو کچھ کر سکااس نے وہ کیا۔جتاب ابو ہریرہؓ وہاں پرسات بجری میں تشریف لے آئے لیکن مچر وہیں کے ہو رہے اور آج سب صحابہ کرام ہے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ۔ گو وہاں قیام صرف تقریباً ساڑھے تین سال رہا۔ یاد رہے کہ اصحاب صفہ نے اسلامی نظام کے کارندوں کے طور پر بھی اہم کام کئے۔

سیاسی و حدت روحانی وحدت، اندرونی وحدت، اور نظامی وحدت کا اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن قوم کے لیے اصلی وحدت سیاسی تعلقات ۔ یا سیاسی بندھن ہوتے ہیں کہ کسی سیاسی نظام ہے قوم کے حصوں یا گروہوں کے شیرو شکر کر دیا جائے ۔ اسلام تفرقہ والی گروہ بندی کے سخت مخالف ہے اور مکی سورة انعام میں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں شیہہ کر چکے تھے تو حضور پاک نے وو گروہوں یعنی مہاجر اور انصار کو تو کچے بندھنوں ہے باندھ دیا۔ لیکن ایک شیرا گروہ تھا اور ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ بہودی تھے۔ ان شین گروہوں کے علاوہ ایک پوشیرہ یا چھپاہوا گروہ بھی تھا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام دیا۔ ان کی نشاندہی مشکل تھی یہ وقتی لوگ تھے اوپر سے مسلمان اور اندر ہے کہی کچھ اور کہی کچھ ۔ عبداللہ بن ابی کو ابن کا سروار کہتے ہیں ۔ باتی کون کون تھے۔ اس کو ظاہر نہ کیا گیا کہ یہ لوگ کہی عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے۔ اور کہی اپنے آپ کو بڑے وفاوار مسلمان کے طور پر پیش کرتے اس کو ظاہر نہ کیا گیا کہ یہ لوگ کھی عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے۔ اور کہی اپنے آپ کو بڑے وفاوار مسلمان کے طور پر پیش کرتے قصے جب عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے تو کوئی بھوڑتے رہتے تھے۔ حضور پاک ہم تجویز یا حکمت عملی تعین کرتے وقت ان

منافقین کے ردعملوں کو ذہن میں رکھتے تھے، کہ مہاجرین اور انصار میں عقد مواخذہ ہو جانے کے بعد مکمل طور پر گروہ بندی ختم ہو سکتی تھی لیکن کوئی نہ کوئی منافق پچ میں کوئی شوشہ چھوڑ تا رہما تھا۔روایت ہے کہ ایک ون صحابہ کرام نے حضوریاک کو گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کافر پیدا کئے کہ ان کا کوئی اصول ہے دہرئیے ہیں ۔مسلمان پیدا کئے کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں ۔ تو یہ منافق پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا ؛ ۔ حضور پاک یہ سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا" بازاروں کی رونق کے لیے " قارئین اس میں بڑا سبق ہے ۔ ہم مانیں یانہ مانیں دنیا کاڑیادہ کاروباریہی منافق لوگ حلارہے ہیں ۔اہل حق ، تحداد میں ہمیشہ کم ہی رہے۔اور اہل حق و باطل والوں کی ٹکر میں بھی یہ منافق اہم کر دارا داکرتے ہیں ۔اور دیکھ لیں کہ یو رپ کی جو قو میں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں وہ پردہ تہذیب کے تحت کیا نہیں کر رہی ہیں ۔آدم کشی ، فحاشی ، غارت گری ۔اور جہاں دنیا کے عیبوں پر پردہ ڈالے ، یونے ہیں الیے تمام پہلوؤں کو حضوریاک نظر غائزے ویکھ رہے تھے۔ پھر مدینیہ منورہ کے لوگ کچھ معاشرتی اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ان کے کچھ قبائلی معائدے تھے۔انصار مدینیہ اور پہودی ایک دوسرے کے حلیف قبیلے بنے ہوئے تھے۔تو ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور پاک نے تمام اہل مدینیہ کو میثاق مدینیہ کے ذریعہ سے ایک سیاسی وحدت میں پرو دیا۔اور میٹاق میں جہاد کو رہم اصول مانا گیا۔ بدقسمتی ہے ہمارے اس زمانے کے مورخین نے میٹاق مدینیہ کے حلیہ اور رنگ کو تنبدیل کر کے رکھ دیا ہے ۔مولانا شکی جیسے محقق نے اپنے تاریخوں میں تمام میثاق کو چھ سات چھوٹے چھوٹے فقروں میں بیان کر دیا سیہ عاجز پرانی تاریخوں میں ابن سعد اور ابن انحقٰ کی مدد ہے پورا میثاق تبھرے کے ساتھ پیش کر رہا ہے ۔ کہ اگر پاکستان بنانے کے بعد "قرار داد مقاصد" کی جگہ اس میثاق ہے استفادہ کر کے احکام جاری کر دیئے جاتے تو آج اس برصغیر کی تاریخ مختلف ہوتی ۔

#### مِیثاً ق مدسیّه بهم الله الرحمی

یہ قرطاس حضرت محمد الرسول اللہ کی طرف ہے ہے۔ جو قریش مسلمانوں اور یٹرب کے مسلمانوں کے تعلقات کی نشاندی کرتا ہے ۔ یاجو اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کرکام کریں گے ۔ یہ ان کے لئے بھی ہے یہ سب اب ایک قوم یاامت ہیں اس سے ذرا بحر بھی باہر جانے کی گنجائش نہیں ۔

ایک قوم یاامت ہیں اس سے ذرا بحر بھی باہر جانے کی گنجائش نہیں ۔

اقریش مسلمان قصاص کے لیے خون بہا یا فدیہ ای طرح اداکریں گے جس طرح بہلے رواج چلاآتا ہے ۔

اس قبیلہ خزرج کے بتام چھوٹے تھوٹے قبائل (نام) بھی قصاص کاخون بہا پر انے رسم ورواج کے مطابق اداکریں گے ۔

سر قبیلہ اوس کے بتام چھوٹے قبائل (نام) پر بھی یہ بہلواسی طرح لاگو ہے ۔

سر قبیلہ اوس کے بتام چھوٹے قبائل (نام) پر بھی یہ بہلواسی طرح لاگو ہے ۔

سر قبیلہ اوس کے بتام پھوٹے قبائل (نام) پر بھی یہ بہلواسی طرح لاگو ہے ۔

سر ابل ایمان پر فرض ہوجاتا ہے کہ وہ قصاص کے خون بہا یا فدیہ کے سلسلہ میں کوئی کوتا ہی نہ برتیں گے جس سے دو سرے

كانقصان ہو رہاہو ۔

۵-کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کے آزاد کر دہ کو اس مسلمان کی مخالفت میں اپنی حلیف نہ بنائے گا۔ ۲- متام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کسی الیے آدمی کو منہ نہ لگائیں گے جو بغاوت مجھیلانا چاہے، ناانصافی کی راہ و کھائے، وشمنی کرے اور گناہ کا مرتکب ہو۔اور سب مسلمان الیے آدمی کی مخالفت کریں گے خواہ وہ کسی کا قریبی رشتہ واریالڑکا بی کیوں نہ ہو۔

ے۔ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے کہنے پرنہ کسی مسلمان کو شہید کر بے ۔اور نہ ہی غیر مسلم کو ابیما کرنے میں مدووے۔ ۸۔ پناہ صرف اللہ کے نام پر دی جائے گی ۔اسکے علاوہ کسی کو پناہ دینے کاحق نہیں ۔

9 - نتام اہل ایمان میں جان ہیں ۔اور اس میں نہ ذرا بھر شبہ ہے اور نہ کچھ فرق کیا جا تا ہے ۔

ہ ۔ پہودیوں میں سے جو ہمارے ساتھ ہو گااس کے لئے ہمارے ساتھ برابری ہے۔اور ہم اس کی مدوکریں گے۔نہ اس کو کوئی دکھ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے دشمنوں کو کوئی مدودی جائے۔

اا مسلمانوں کے اندرونی امن اور مک جہتی میں کوئی رخنہ نہ ڈالا جائے۔

۱۷۔ جب اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہو تو کسی اکیلے دکیلے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو امان دے یاامن کا کوئی معائدہ کرے ۔ حالات سب کے لئے ایک جیسے اور موزوں رکھے جائیں ۔

۱۱۱-ہر جنگ یا مہم کے لیے کوچ کے وقت ہر سوار پر فرض ہے۔ کہ وہ ایک پیدل کو بھی اپنے ساتھ سوار کرے۔

۱۲ - ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوں ان کا بدلہ لے ، کیونکہ اللہ کے فرما نم دار مسلمان صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں ۔

۵۱۔ کسی بدویا مدینیہ منورہ کے گردو نواح کے قبائل کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ کسی کفار قریش کو امان دے۔ یااس کا مال اپنے پاس رکھ لے ساور یہ مکی کفار قریش مسلمان لیعنی مہاجرین کے محاملات میں رشتہ داری کے بہانے دخل نہیں دے سکتے۔ ۱۹ ہجب کسی پر کسی مسلمان کا قبل کرنا ثابت ہوجا تاہے ، تو جب تک مقتول مسلمان کے وار ثوں کو تسلی نہیں ہوجا تی متام مسلمانوں پر قرض ہے کہ وہ ایکا کر کے اس قاتل کی مخالف کریں اور اس کے خلاف کاروائی میں مدودیں۔

﴾۔ کسی مسلمان پر واجب نہیں کہ وہ کسی شرپسند کو امن دے یااس کی مدد کرے جو البیماکر تا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو گی اس کے لیے نہ تو یہ ہے اور نہ قصاص ۔

۱۵۔ ۱۵ تم جب کسی مسئلے کے پچاختگاف کرتے ہو تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے سپر دکر دو ۱۹۔ بہود بھی جب جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں تو جنگ کاخرچ ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ۲۰۔ بن عوف کے بہودی اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مکیہ جہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ۲۰۔ یاد رہے کہ وفاداری ہی ، غداری کو قلع قمع کرتی ہے اور بے شک۔ بہودی قبائل کو اندرونی آزادی ہے۔اسے برقرار رکھ کر بھی

دوستی کا ماحول قائم رہ سکتاہے۔

۲۷۔ بہودی قبائل کسی جنگ میں حضور پاک محمد مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر شرکت نہیں کر سکتے ۔خواہ یہ معمولی جھگڑا ہو ۔ہاں زخموں کا بدلہ مانگ سکتے ہیں۔ '

۱۳ - دہ جو کسی اور کو قتل کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ اور اپنے کنبہ کو قتل کیا۔ ہاں قصاص کے فیصلہ کی الگ بات ہے۔ ۱۳ - ولیے ہر جنگ یالڑائی کی صورت میں مسلمان اپنی جنگ کا خرچ برداشت کریں گے اور یہودی اپنا صد ہاں البتہ اس میثاق والوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں ، ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہیں ۔ اور ایک دوسرے کو عملی وفاداری و کھائیں کہ غداری کاشک مذیرے۔

۲۵۔ کوئی بھی اپنے اتحادی کی شریبندی کی ذمہ داری نہیں اٹھاسکتا البتہ مظلوم کی مد د ضروری ہے۔اور اہم ہے۔ ۲۹ ۔یہودیوں کی یثرب کے دفاع میں مکمل شرکت کرنا ہوگی ۔اوریثرب ایک مستقراور ایک قلعہ ہے ۔اور اس کی حفاظت اس میثاق والوں پرلازم ہے۔

۷۷۔جب کوئی اجنبی کسی کی حفاظت کے نیچے آجائے تو محافظ اوراجبنی دونوں کو اس میثاق پر مختی ہے عمل کر ناہو گا۔ ۲۸۔ کسی عورت کو تب امن یاامان دیا جائے گاجب ایسی گزارش اس کے دار ثوں کی طرف سے ہو۔

۲۹ – اگر کوئی جھگڑا یا اختکاف پیدا ہو تا ہے تو اس کو اللہ کے سپر دکیا جائے ، اور اللہ کے رسول محمد کے سپر و – اللہ تعالیٰ کو صرف صالح عمل پہند ہیں ۔ (یہ بہلو نمبر شمار ۱۸ کے منشا بہہ ہے – صرف لفظ جھگڑا – اور آگے صالح عملوں کا ذکر فالتو ہے – لیکن تضاد نہیں) ۱۳۵ – قریش مکہ اور ان کے حلیف قبائل کو امان بالکل شد دی جائے گی – اور سب گروہوں کو مد سنہ منورہ کے دفاع میں حصہ لینا ہوگا اور ہم حملہ آور کے خلاف کاروائی مل کر کرنا ہوگی – اگر ان کو امن کے لیے حکم دیا جائے گا ( یعنی بہودیوں کو ) تو ان کو امن کے ساتھ رہنا ہوگا – اور ہم حملہ آور کے خلاف کاروائی مل کر کرنا ہوگی – اگر ان کو امن کے لیے حکم دیا جائے گا ( یعنی بہودیوں کو نہیں روک سکتے ہیں – لیکن جہاد کے سلسلہ میں وہ مسلمانوں کو نہیں روک سکتے ۔ اس ساتھ کی کو وہ کچھ کرنا ہوگا جو اس کے لئے لازم قرار دے دیا گیا ہے – خاص کر قبیلہ اوس کے حلیف بہودیوں کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ٹھمکی رہیں تو وہ مسلمانوں سے بڑی امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں

۳۷۔ ہم پھر دہراتے ہیں کہ وفاداری سے غداری کا قلع قمع کیا جاسکتا ہے۔ اور ہرا لیک کو اس کا حق ملے گا۔اللہ تعالیٰ اس میثاق کو منظور فرماتے ہے۔ ہاں البتہ بیہ قرطاس شرپسند اور قتنہ کرنے والوں کو کوئی حفاظت نہ دے گا۔

۳۳ ہو آدمی باہر جاکر حکم کے مطابق لڑائی کے لیے نگلتا ہے۔ یاجوامن کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھا رہتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں کرناچاہیے جب تک وہ قتنہ اور شرپسندی سے بازرہتا ہے اللہ تعالیٰ صالح لو گوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے ۔اور محمدُ اللہ کے رسولَ ہیں۔

منبصرہ و چائزہ دورہ كا دوره ماور پانى كا پانى سير عاجزاليے دعوے تو نہيں كرتا ہے كديد سب بيثاق كالفظى ترجمہ ہے ك

کی کتابوں سے استفادہ کر ناپڑا۔ اور ذو معنی الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی لکھے۔ کچھ دہمرائی بھی ہے۔ علادہ ازیں اوب کو ملحوظ رکھتے حضور یا حضور پاک کے الفاظ بھی اس عاجز کے ہیں ۔ لیکن انشاء اللہ قار مین کسی ایک شق کو دوسری کا تضاد نہ کہہ سکیں گے ، کہ بڑی محنت سے صحح بیشاق کو پیش کیا جارہا ہے۔ کچھ مورضین نے البتہ اس کو عہد نامہ کا نام دیا یا عہد دیریمان وغیرہ کہا۔ اس عاجز کے لئے یہ بیشاق ہے اور حضور پاک کی طرف سے ہے ۔ عہد نامہ بھی ہے ۔ ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہیں اور احکام بھی ہیں ۔ ایک ایک شق کے الفاظ پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں۔ اور فلسفہ اور نظریہ ہے مثال ہے۔ شرپند کو امن دینے والے کو قتل سے بھی بڑا جمر قرار دیا کہ السے جرم کیلئے نہ تو بہ ہے نہ قصاص سیہ بھی ثابت ہو گیا کہ کہ وہ صدیث صحح نہیں کہ " اختلاف میری امت کیلئے باعث رحمت ہے " سمہاں حکم ہے قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کی مددسے الیما اختلاف ختم کیا جائے ۔ یہ بیشاق اللہ تعالیٰ نے منظور کیا۔ اور عورت کی حفاظت پر بھی ذرا دصیان دیں۔ اب یہ موجس کہ اس سال کے شروع میں اس عاجز کی استدعا پر ہمارے مسریم کورٹ نے یہ تسلیم کر لیا ہے اور فیصلہ دے دیا ہے کہ قادیا نیت کوئی مذہب نہیں اور وہ اسلام پر " ڈاکے " مار نے کی تجویز سے بین اور جو لوگ کریں۔ اس سے بڑھ کر شرپندی کیا ہوگی۔ تو بھلا ہم قوم کے طور پر ان قادیا نی شرپندوں کو کیوں امان دیتے ہیں اور جو لوگ ان کی معاشر تی بائیکاٹ نہیں کرتے کیا وہ مسلمان ہیں ؟

یہ ہے حضور پاک کی سنت ، نہ کہ ہمارے علما کے بائیس نکات یا قرار داو مقاصد ۔ پاکستان میں ہمیں پہلے دن ہے اس میں آق کو جاری و ساری کرنے کی ضرورت تھی ۔ کہ حاکم وقت اولی الامر کی طرح حکومت سنجمال کر ہمیں اللہ کی فوج بنا دیہا ۔ ہرحال اس میٹاق کے ذریعہ ہمارے آقائے ایک سیاسی حاکم کی طرح مد سنہ منورہ کا انتظام سنجمال لیا ۔ ہمودی بھی اس میٹاق میں شامل تھے ۔ انہوں نے جب میٹاق کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ بھی بھگت لیا۔ ہراکیک کی کہانی باری باری آئے گی ۔ اس میٹاق مین بڑا سبق ہیں ہیں ۔ کہ میٹاق کے لفظ ہے عسکری یا فوجی پن کا مظاہرہ سبق یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے حمت ہم سب اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں ۔ کہ میٹاق کے لفظ ہے عسکری یا فوجی پن کا مظاہرہ ہوتا ہے ۔ اور اسلام اللہ کی آمریت ہے ۔ مہاں پر نہ لوگوں کو اللہ کاشریک بنایاجا تا ہے نہ وطن کی پوجا کی جاتی ہے ۔ سہاں وحدت فکر اور وحدت عمل کے تحت حضوریاگ کی غلامی اختیار کی جاتی ہے : ۔

بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دلیں ہے تو مصطفوی ہے (اقبال) و شمن کے ارادوں کا جائزہ میں ہوجا تھا کہ فوری و شمن کفار مکہ تھے۔اس لئے حضور پاک نے فوجی عکمت عملی متعین کرنے کے لئے ایک طرف اپن طاقت کو بڑھا یا جس کا ذکر ہو چکا ہے تو دوسری طرف و شمن کی تعداد اور ارادوں کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا۔ حضور پاک کو معلوم تھا کہ قبائلی جمہوریت کی وجہ سے سب عرب قبائل جلدی جلدی اکم ہے ہوکر مدینہ منورہ پر جملہ آور نہ ہوسکیں گے۔دوم کفار مکہ شروع میں کسی السے اتحاد کی کو شش بھی نہ کریں گے ، کہ مدینہ منورہ والوں کی تعداد کفار قریش کے مقابلہ میں کم تھی۔اوران کا خیال ہوگا کہ وہ مدینہ منورہ کو کسی وقت تاخت و تاراج کر سکیں گے۔

سوم کفار قریش جلدی میں ضرور تھے۔لیکن وہ مدینیہ منورہ پرجلد حملہ کر کے سارے پیژب کے گردونواح کو اپنا وشمن بھی نہ بنانا چاہیں گے۔کہ الیے حملہ کی صورت میں پیژب کی تمام آبادی اور نزدیک کے قبائل ضرور مل کر مقابلہ کرتے۔تو کفار مکہ نے پیژب میں اپنے حلیف یا ہمدرد تلاش کرنے شروع کر دیئے۔

قرلیش کاعبداللہ بن افی کو خط سارے عرب میں مشہور ہو گیاتھا کہ یٹرب کے قبیلہ اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کو اپنا پادشاہ بنا رہے ہیں ۔ اور وہ تا جپوشی کی تیاریوں میں مصروف تھا، کہ حالات تبدیل ہوگئے ۔ کہ اوس اور خزرج کے کافی لوگ نہ صرف مسلمان ہوگئے بلکہ بیعت عقبہ ثانی کے تحت انہوں نے حضور پاک کو اپنا رہما تسلیم کر لیا۔ اب اس سارے محاملہ میں عبداللہ ایک زخی سانپ کی طرح تھا اور اس کو سبھ نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کرے ۔ قریش نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے اور عبداللہ کو سرداری کی شہر دے کر اس کو ایک خط لکھ دیا۔ مختفر طور پر اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ:۔

"تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ ہم خداکی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو ہم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا پیڑب سے نکال دو ور نہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے ۔ اور آئم کو فغا کر کے تہاری عور توں پر تصرف کریں گے۔ "۔ حضور پاک کو اس خط کا پشہ علیا تو آپ خود عبد الله بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اور اس کو تشبیہہ کی کہ دہ مدینے منورہ میں خانہ جنگی سے گریز کرے ۔ اور قریش کا یہی مطلب ہے ۔ کہ تم اور ہمارے وفادار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر کرور ہوجا میں ۔ عبد الله بن ابی معاملات کو کھی ہجھ گیا ۔ اور اس کو معلوم تھا کہ اس کے وفادار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر کرور ہوجا میں ۔ عبد الله بن ابی معاملات کو بظاہر جنگ کی دھم کی تھی ۔ لیکن حضور پاک ان کے ارادوں کو سجھ گئے تھے ۔ تو عبد الله سے مل کر قریش کی شرادت کو ختم کر دیا ۔ انہی دنوں جناب سعد بن معاذ، عمرہ کے تو اپنے پر انے دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا ۔ ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور کہا "اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نے کر دارستہ دوک لیں گئے ۔ اور آئندہ تم خانہ کھید نہ آسکو گے " جناب سعد نے دیا ہوت یہ تا سعد نے ہماراراستہ روکا تو ہم تمہاراشام جانے کا داستہ روک لیں گئے "۔

یہ دو واقعات آئدہ ہونے والے حالات پر روشنی ڈال سکتے ہیں ۔ کہ فریقین میں لڑائی کسی وقت بھی چھڑ سکتی تھی ۔
کفار قریش نے مدینہ منورہ کے یہودیوں ۔ خاص کر کعب بن اشرف، عبداللہ بن ابی جسے منافقوں اور مدینہ منورہ کے نزد کیا بسنے والے قبائل کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اور بجرپور تیاری کر رہے تھے کہ کسی وقت مہاج بن اور انصار کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ابو جہل اور اس کے حواری جلدی میں تھے۔ لیکن عتبہ بن ربیعہ التوا چاہما تھا۔ قار مین چھٹے باب میں قبائل کی ذمہ داریوں پر نگاہ کریں اور حالات کا جائزہ لیں تو یہ ظاہر ہوگا کہ کفار قریش قبائل بھی اب پہلی حالت میں نہ تھے۔ اور وہاں پر بھی کہ لئت فیصلہ مشکل تھا۔ لیکن اگر کوئی بہانہ مل جاتا کہ قریش کی عرت کا سوال ہے تو عتبہ کو تو ہر حالت میں اہم کر دار ادارکر نا ہو تا تھا کہ وہ سیہ سالار تھا۔ حضور پاک ان تنام پہلوؤں کا جائزہ لئے ہوئے تھے اور اپنی طاقت جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فوجی حکمت عملی وضع کی۔

حصور پاک عی قوجی حکمت عملی پاسٹر میٹی کی ساتھ نقشہ بہارم ہے ، اس کو ایک نظر دیکھنے سے حضور پاک کی ساری فوجی حکمت عملی بورجس کو حق کا پہلا معرکہ کہا جاتا ہے دراصل اسلام کا نواں بھی معرکہ ہے ۔

اس سے پہلے ہدینہ مغورہ سے ڈیٹھ سال کے عرصہ میں آٹھ بھی مہمات ظہور پڑرہو ہیں سہمارے اس زمانے کے مورخ اور اسلام اس سے پہلے ہدینہ مغورہ سال کے عرصہ میں آٹھ بھی مہمات ڈرلگتا رہتا ہے کہ اہل مغرب کہیں ان کو "بھی " مدافعانہ" پہریتنگ سے پہلے وہ ہزاروں " مجبوریوں " کی آڑلیتے ہیں ۔ اور جنگ کو کھی " مصلحانہ " بناتے ہیں اور کھی " مدافعانہ " اور اس سے مولانا شکی"، سید سلیمان ندوی اور مولانا مو ودوی شامل ہیں ۔ اس کے بید عاجز مب سے پہلے یہ بہلو باور کرانا چاہے گا کہ دیں سالہ مدنی زندگی میں بمارے آٹا نے سائیس بھی اور فوجی مہمات میں ازخود سید سالار کے طور پر کام کر کے فن سید گری پر احسان فرما یا اور اٹھا سٹھ بھی مہمات یا جنگوں اور فوجی مہمات میں ازخود سید سالار کے طور پر کام کر کے فن سید گری پر عصان فرما یا اور اٹھا سٹھ بھی مہمات یا جنگوں اور مہمات کو غیر شمار دے کراس کتاب کا حصد بنارہا ہے کہ کوئی شک نہ رہ ہے معکری تو تو بیا رہا ہو گئی مہمات یا بہمات ظہور پڑر ہو تیں ۔ ان میں سے اکٹر مہمات پر ہفتہ یا دس دن تو ضرور اور اگی یا باقی شکری دواؤھائی ماہ مدینہ مغورہ ہو باہران بھی معقوں یا باہران بھی معروف دے ۔ بہم مہم بھی بین کہ حضور پاک یا باقی شکری دواؤھائی ماہ مدینہ مغورہ ہو باہران بھی معروف دے ۔ بہم ماں دنیا میں آدھ سے تیادہ وقت نیلے تنہ و " کے نینچ گزارا اور آسائی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک "اور آپ" کے دفقائے سال میں آدھ سے تیادہ وقت " نیلے تنہ و " کے نینچ گزارا اور آسائی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک "اور آپ کے دفقائے سال میں آدھ سے تیادہ وقت " نیلے تنہ و " کے نینچ گزارا اور آسائی سے سے اندازہ لگا سکتے کا میں کہ سے گزارا اور اس طاقت حاصل کی ۔ کہ مصورف دیا میں گزارہ نہیں ۔ ۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبالؒ) حفاظت اور مخبری چنانچہ حضور پاک نے حفظ ماتقدم کے طور پر محبد نبوی اور اپنی رہائش گاہ کے نزدیک اصحاب صفہ کو اس کے شہرایا کہ وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ اور خبر گیری کاکام بھی کرتے تھے۔ حضور پاک نے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ مسلمان رات کو ہتھیار بند ہو کر سو یا کریں ۔ اس کے علاوہ پہرہ داری کا بندوبست کیا۔ اور جگہ جگہ مخبر رکھے ، جو ہرشکیہ آدمی پر کڑی تگاہ رکھتے تھے۔ پہرہ دینے کاسلسلہ میں خود حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ یہ ذمہ واری انہوں نے ازخو و کئی دفعہ نجمائی ۔ یہ تو مد سنے مخورہ کا ندرونی دفاع تھا۔ بیرونی دفاع کے لئے مخبروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دستے ہروقت مد سنے مخورہ کے گروونواح کی گشت کرتے تھے۔ اور نزدیکی قبائل کے ساتھ معائدے کئے کہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں گے۔ ان میں خاص کر جہنیہ کا قبیلے قابل کے ساتھ معائدے کئے کہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں گے۔ ان میں خاص کر جہنیہ کا قبیلے قابل ذکر ہے جو مد سنے مغورہ ہے چند میل کے فاصلہ پر کو ہستانی علاقوں میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

اگریہ عاجزاپینے "مجبور، مرعوب، امن پینداور اسلام پیندے " دانشوروں کے بیانات اور تبھروں کو رد کرنے یا اس سلسلہ میں جائزے پلیش کرنے لگ گیا تو یہ کتاب ان کی "لاعلمی " دور کرنے کی باتوں سے بھرجائے گی ۔ لیکن ایک بیان رد کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ "امن پیندے "کہتے ہیں کہ اسلام میں بالکل جنگ کی اجازت نہ تھی ۔ اور لڑائی تو تب شروع کی گئی جب سورۃ بقرہ



میں لڑنے کی اجازت ملی کہ " اللہ تعالی کی راہ میں آن لو گوں سے لڑوجو تم سے لڑتے ہیں "۔اس عاجز کا اس بیان کے ساتھ ہر گز اتفاق نہیں ۔شان نزول کے تحت سورۃ بقرہ کی یہ آیات سریتہ البحر، رابعہ کی مہم اور حرار کی مہمات وغیرہ جن کا آگے ذکر آنے والا ہے ان سے بعد میں اتریں ساوریہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی جنگی کاروائیوں کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں لینی مسلمانوں کے ان عملوں کو تقویت ویتی ہیں ساس عاجزنے واضح کردیا ہے کہ جنگ کا فیصلہ بیعت عقبہ نانی میں ہو گیا تھا ہجو فرق تھاوہ بیثاق مدینے نے نکال ویااس لئے جب واقعات اس عاجز کے جائزوں کے ثبوت میں جاتے ہیں تو اس سلسلہ میں مزید بحث فضول ہے ۔ اور جنگ و جہاد کو ظالمانہ عمل کہنے یالڑائی کے مناظر کو بھیانک بیاں کرکے ہمارے دانشوروں اور کچھ علماء نے قوم کو بے غیرت اور ذلیل کر دیا ہے ۔ کاش ایک ارب کی بجائے ہم صرف ایک کروڑ ہوتے ۔ لیکن ہوتے غیرت مند ۔ یہ عاجز اس چائزے اور اپنے ہرجائزے کو قرآن پاک اور سنت نبوی کے واقعات کے ٹالئ کر رہا ہے ۔اور میری ذاتی رائے صفر کے برابر ہے۔ متحرک طرز جنگ صفور پاک نے مدینہ منورہ کے اندرونی اور بیرونی وفاع کے علاوہ ایک اور فوجی حکمت عملی بھی متعین فرمائی کہ وہ متحرک طرز جنگ (Mobile Warfare) کواپٹنائیں گے۔کہ جب نفری کم ہو تو یہ بہترین طریقہ جنگ ہے لیکن اس کے لئے بہت محت اور جسمانی مصنبوطی کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ جنگی منتقوں کی بھی ضرورت ہے۔اور حضوریاک نے ان سب پہلوؤں پرخاص تو جہ دی ۔ تفصیل ساتھ ساتھ آئے گی ۔ یو رپ میں اٹھار دیں صدی میں جر منی کے فریڈرک اعظم نے جب مسلمانوں کی مناز اور دیگر جنگی چالوں کے مطالعہ کے بعد موجودہ فوجی ڈرل کو اپنایا ، تو ساتھ اس طرز جنگ کو تدبیراتی (Tactical Doctrine) کے طور پر بھی اپنایا ۔ کلاسوٹزاس سلسلہ میں فریڈرک کو بڑی داد دیتا ہے ۔ کلاسوٹزجو غیر متعصب اور غیرجا نبدار قسم کا فوجی ماہر ماناجا تا ہے وہ بھی یہ ذکر نہیں کر تا کہ انہوں نے سب کچھ مسلمانوں سے سیکھا۔ اپنے تو خیرو لیے بھی امن پسندی کی لوریاں دے کر ہمیں بے جان کررہے ہیں ۔لیکن پوریین دانشورجو بڑے محقق بننے پھرتے ہیں ان میں سے مجھی کسی نے یہ نہیں تسلیم کیا کہ مسلمان ہی اس طریقہ جنگ کے بانی ہیں:-

فقط اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر غیور (اقبالؒ)
زمین کے مطالعہ اور استعمال کو اس طرز جنگ میں اہم حیثیت حاصل ہے ہلکے پھکے دستے حرکت میں رہتے ہیں ۔ بڑے دستے وراصل متحرک ہوتے ہیں ۔ جب واؤلگادشمن پر بھیٹا مارا یا گھات لگائی ۔اگر کسی جنگ میں دشمن کی طاقت زیادہ نظر آئی اور جنگ ناگزیر ہوگی تو اپن چی ہوئی زمین پر متحرک دفاع (Mobile Defence) اضتیار کیا۔اگر دشمن پر کامیابی حاصل ہوگی تو بہتر ،اگر حالات خراب ہونے گئے تو بروقت وہاں سے طریقے کے ساتھ اٹھ کر کسی اور جگہ دفاعی پوزیشن اختیار کرایا۔زمین کے علاوہ موقع اور محل کے استعمال میں الیمار بط ضروری ہوتا ہے کہ اپنا کم سے کم نقصان ہواور دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ ریگیان یا کھلا علاقہ اس طرز جنگ کے لئے نہایت ہی موزوں ہے ۔ حضور پاک کے صحابہ کراٹ نے بھی یہی طرز جنگ اپنا یا۔ جنگ سلاسل ، اجنادین اور پرموک میں یہی طریقہ جنگ بڑی سطح پر استعمال کیا گیا اور مسلمان متحرک رہے۔دراصل اسلام ازخود

ا کیے متحرک نظریہ ہے کہ اہل اسلام کا قافلہ صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ میں مال کی حرکت ، قربانی میں گوشت کی حرکت اور ج میں پوری قوم کی اکٹھی حرکت۔

عملی کاروائیاں اس فوجی عکمت عملی کے تحت جسیا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے حضور پاک نے بجرت سے لے کر جنگ بدر جک آخذ فوجی کاروائیاں کیں ۔ جن کو نقشہ پہارم پر دکھایا گیا ہے ۔ نقشہ اور واقعات کے مطالعہ سے ظاہر ہوگا کہ دشمن کو مدند مؤرہ سے دورر کھا گیا۔اورا پی نفری اور ہتھیاروں کی کمی کو متحرک طرز جنگ اپنا کر وشمن کے ساتھ توازن پیدا کیا گیا۔ان آٹھ مہمات کی تفصیل یہ ہے۔

ا۔ سمر سینہ البحر پیا بحرکی مہم (رمضان مکیم بجری): یہ اسلام کی پہلی جنگی کاروائی ہے۔ حضور پاک کو مدسنہ منورہ میں آئے ہوئے چھے ماہ گزرے تھے کہ ابوجہل کفار کمہ کے دویا تین سو کے لشکر کے ساتھ مکہ مکر مدسے ملک شام کی طرف راستے کی دیکھ بھال کے لئے نکلا۔ مقصدیہ تھا کہ بحیرہ قلزم کے کنارے کنارے چلتارہے ،اور دیکھے کہ مسلمان کتنے چوکئے ہیں ۔اوراگر موقع ملے تو ان پر کوئی وھاواکرے یا شبخون مارے ۔حضور پاک کو مخبروں نے اطلاع دے دی اور حضور پاک نے جناب امیر حمزہ کو اپنے ہیں ۔

یا پہاس مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر بھیجا کہ ابو جہل پر ٹگاہ رکھیں کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔

جتاب جزہ نگے اور چونکہ آپ کی نفری مقابلنا کم تھی اس کئے آپ نے ابو جہل کے نشکروں کی حرکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک جگہ گھات لگائی ۔ لیکن جمرب ہونے سے پہلے قبیلہ جہدنیہ کے مجدی بن عمرو کو حالات کا پتہ چل گیا۔وہ کفار کمہ اور مسلمانوں
یعنی دونوں فریقین کے ساتھ معائدہ امن کئے ہوئے تھا۔اوریہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کاعلاقہ میدان جتگ بنے۔اس نے بچے بچاؤ کیا
اور ابو جہل کو کمہ مکر مہ جانے کے لئے مجبور کر دیا۔ جس کے بعد جتاب حزہ بھی مدینہ منورہ واپس علے گئے۔اس کے بعد کفار مکہ کو
مدینہ منورہ کے اتنا نزدیک آنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان چوکئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے عزم کی بھی خبر

-: 500

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا! کہ ہے غارت گر باطل بھی تو (اقبالؒ)
مہم کی اہمیت اس مہم کے لئے حضور پاک نے جناب امر حمزہ کو ایک جھنڈ اعطافر ما یا جس کارنگ سفیہ تھا اور اس لشکر
میں جناب ابو مرتڈ بن حصین کو یہ جھنڈ ااٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ جناب حمزہ شاعرتھے اور انہوں نے اس مہم کے بارے
ایک لمبی چوڑی نظم کہہ دی جس کے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں: ۔ (لیتی ان کا مفہوم بیان کیا جارہا ہے)
\* وہ سب جنہوں نے خواہ مخواہ ہمیں تنگ کیا، اور ہم پر ظلم کیا، انہوں نے کہی یہ خہوچا کہ ہم نے تو ان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ہم تو

وہ سب ہوں سے مواہ مواہ میں شات کیا ،اور ہم پر صلم کیا ، اور سے بھی یہ شروچا کہ ہم سے کو ان پر کوئی مملہ ہمیں کیا۔ ہم کو صرف انصاف اور سچائی کو خاہتے ہیں ساور اللہ تعالٰی کے راستے پر چلنے کی وعوت دیتے ہیں ساور یہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں ساب سن ان پرجوائی مملہ کے لئے تیار ہوں سے ہملے میں ان پرجوائی مملہ کے لئے تعار ہوں سے ہملے ممارے پیغمبر نے ہمیں الیسا حکم دیا ہے ساور الیے جھنڈے کے تحت جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔اور ہمارے پیغمبر نے مجھے جتگی کاروائی کے لئے بھیجا ہے ۔۔۔ "

سیصرہ ہے اوراس قسم کی بے شمار نظمیں ہماری پرانی تاریخی خاص کر ابن اسحاق میں موجو وہیں ۔افسوس کہ ہمارے شاعریا اوب کہمی ادھر دھیان نہیں دینتے ۔ کہ ان نظموں کو ار دوشعروں میں ڈھال کر قوم میں جذبہ جہاد پیدا کریں ۔ دوم ان نظموں میں تاریخ کا بیان بھی ہم مثلاً ابھی ابھی ذکر ہوا کہ ہمارے علمایا " اسمن پسندے " دانشور کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں "ہمنچنے کے ایک سال بعد جب وہی نازل ہوئی تو سب جنگ کی اجازت ملی ۔ یہ عاجز اپنے جائزہ میں اس رائے کو روکر چکا ہے ۔ اب جناب حزق ہو گہرت کے چھ ماہ بعد لشکر لے کر باہر نظے وہ کہتے ہیں کہ وہ جوابی حملہ اور جنگی کاروائی کے لئے گئے ۔ ہمارے یہ "امن پسندے " کہیں گئے ۔ ہاں! ہاں! یہ مدافعانہ کاروائی تھی ۔ لیکن یہ نہ سوچیں گے کہ مدینہ منورہ سے باہر تقریباً پچاس میل دور گھات لگانی گئی مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ ہوگی سازش کے نتیج کے طور پر ہمیں ضبی کرنا چلہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی تھی سازش کے نتیج کے طور پر ہمیں خبی کرنا چلہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے بارے یہ کے گا: ۔

بے چارے کے حق ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پر اگر فاش کریں قاعدہ شیر (اقبال آ)

ار البحد کی مہم (شوال مکیم بجری) یہ اسلام کی دوسری بحثگی کاروائی ہے ۔ کفار کھ، مدینہ منورہ کے نزدیک اسی طرح آتے رہتے اور ان پر صرف نظر رکھنے سے معاملات بالکل دفاعی صورت وشکل اختیار کرجاتے ۔ اس لئے حضور پاک نے پہلی کاروائی کی بعد جو دوسری کاروائی کی وہ مکہ مکر مہ کی طرف ایک گفتی کاروائی تھی جو فطرت میں جارحانہ تھی ۔ لیکن کسی حملہ وغیرہ کی اجازت نہ تھی ۔ اس کے لئے حضور پاک نے جتاب عبیدہ بن حارث کو ساتھ یااس سواروں کے ہمراہ مدینہ منورہ اور مکہ مکر مہ کے درمیانی علاقہ میں دیکھ بھال کے لئے بھیجا ۔ جتاب عبیدہ کے باپ حارث، حضور پاک کے دادا بحتاب عبدالمطلب کے بھیجا ۔ جتاب عبیدہ کے باپ حارث، حضور پاک کے دادا بحتاب عبدالمطلب کے بھیجا ۔ جنہوں نے جسیا کہ چو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے اپن اولاد کو بنوہاشم کا حصہ بنا دیا ۔ بحتاب عبیدہ بھی حضور پاک کے دشت کے لحاظ سے بچیا تھے ۔ اس مہم کا بڑا مقصدیہ تھا کہ دشمن کو بنا دیا جائے کہ اگر تم

ہمارے علاقے کی دیکھ بھال کرسکتے ہو تو ہم بھی جہمارے گھر آگر جہمارا کوئی نقصان کرسکتے ہیں ۔ دوسرا مقصد زمین اور علاقے کا مطالعہ تھا۔ اور مہم میں زیادہ تعداد مہاجرین کی تھی بےتندانصار صرف رہنمائی کے لئے تھے تو مورخین کو موقع مل گیا کہ کہ لکھیں کہ انصار اپنے گھروں سے اتنا دور کسی مہم پرجانے کو تیار نہ تھے (نعوذ باللہ)۔ پس موقع ملے کہ قوم میں تفرقہ ڈالیں۔

بہر حال دشمن بھی خاموش نہ تھا۔ کہ ایک جگہ کفار مکہ کا دوسو کا نشکر کسی ویکھ بھال یا گشتی کاروائی کے لئے نظا ہوا تھا۔

جن کی کمانڈ اپوسفیان یا عکر مد بن ابو بہل میں ہے ایک کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو جملے کا حکم نہ تھا۔ نفری بھی کم تھی۔ ایک جگہ دیک کر بیٹھے گئے۔ قریش کفار کا نشکر مسلمانوں کی اتنی دور موجودگی کے بارے سوچ بی نہ سکتا تھا کہ ایک جگہ وہ مسلمانوں کے نزد یک بہوئے تو جتاب سعد بن ابی وقاص جو لشکر میں تھے انہوں نے ایک شرح مدے مقیم او گوں کو قریش کہ کی ہر کاروائی بھی میں دو مسلمان بھی تھے اور ابھی ابھی بیان بھوا ہے کہ بجوری سے شحت کہ مکر مدے مقیم او گوں کو قریش کہ کی ہر کاروائی بھی مہمات اور جنگوں میں شرکک بونا پڑتا تھا۔ جتاب تھا دی کے اور صبہ کی طرف بجرت بھی کی ۔ آپ کے ساتھ مل کے ۔ ان میں ایک بتناب عقد بن غزوان تھے جو اولین مسلمانوں سے تھے اور صبہ کی طرف بجرت بھی کی ۔ آپ نے بعد میں اسلام کے ۔ ان میں ایک بحتاب عقد او بی کاروز بھی رہے ۔ دودرے بتناب مقداڈ بن عمر کے زمانے میں بھی کہ ہو ۔ انگے باب میں بحث بدر کی مشاورت میں آپ ایکم کروار اواکریں گے ۔ آپ کا خادان جاہلیت کے زمانے میں الا مود بن لیوٹ (بنوز ہرہ) کا حلیف بن گیا۔ اور آپ کو لوگ کہتے بھی مقداڈ بن الا مود بن لیوٹ (بنوز ہرہ) کا حلیف بن گیا۔ اور آپ کو لوگ کہتے بھی مقداڈ بن الا مود بن لیوٹ (بنوز ہرہ) کا حلیف بن گیا۔ اور آپ کو لوگ کہتے بھی مقداڈ بن الا مود بن لیوٹ (بنوز ہرہ) کا حلیف بن گیا۔ اور آپ کو لوگ کہتے بھی مقداڈ بن الا مود تھے ۔ بحب خاری شریف نے کسی پرائی بات کی وجہ نے آپ کو مقداڈ بن الا مود بی لکھا ہے۔ لیکن یہ عام نے کوئی چھان پھنگا یہ بن گیا۔ دریہاں یہ دو مراشوت ہے کہ اہام بخاری نے آپی احادیث کو قرآن پاک کے احکام کے خصت کوئی چھان پھنگا کہ میں گیا۔ کو اوگ کے احکام کے خصت کوئی چھان پھنگا کہ بن کے احکام کے خصت کوئی چھان پھنگا کہ بن کی احکام کے خصت کوئی چھان پھنگا کے ۔ کہ کوئی کوئی کے احکام کے خصت کوئی چھان پھنگا کے ۔ کہ کوئی کی کے احکام کے خصت کوئی چھان پھنگا کہ بن کے احکام کے خصت کوئی چھان پھنگا کے ۔ کا کام کی کے احکام کے خصت کوئی گھان پھنگا کے ۔ اور کی کوئی کی کے احکام کے خصت کوئی گھان پھنگا کے ۔ اور کی کوئی کوئی کوئی کے احکام کے خصت کوئی گھی کے دور کی کھان پھنگا کے دی کوئی کے دور کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کے دی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئ

مہم کے نثار کے اور جناب عبدیدہ کا مشرف اس مہم نے قریش کو حیران کر دیا کہ مسلمان استے دور تک آکر ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہیں۔اوران کے تجارتی قافلوں کی اب سخت حفاظت کی ضرورت ہوگی۔قریش کفار کا گزارہ ہی تجارت پر تھا۔ تواب ان کی طاقت بٹ گئی کہ جو قافلہ تجارت کے لئے جا تا انہیں ساتھ کافی نفری اس قافلہ کی حفاظت کے لئے بھی بھیجنا پڑتی ۔ مسلمانوں اور اہل مدینہ کے لئے ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔مدینہ منورہ میں زمینداری پر گزارہ تھا اور تجارت زیادہ شمالی علاقوں کے ساتھ ہوتی تھی ۔ یا سمندر کے راستے بہتا ہوتی کم بھی اس مہم کے لئے حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا۔اور اس کے بعد جو مہم بھی گئی اس کو حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا۔ یاخو د نگے تو اپنے نشکر میں کسی کو جھنڈ ابرواری یا علمبرواری کا شرف عطافر ما یا۔ بحث بعد یہ ساتھ کی اولادے کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ پہلا جھنڈ اجناب عبیدہ کو عطابوااور اس کے بعد یہ رسم پکی ہوتی ۔ لیکن راقم نے نتام پرانی تاریخوں کی چھان بین کی ہے تو پہلے جھنڈ اجناب عبیدہ کو عطابوااور اس کے بعد یہ رسم پکی ہوتی ۔ لیکن راقم نے نتام پرانی تاریخوں کی چھان بین کی ہے تو پہلے جھنڈ ہونے کی سعادت جناب عبیدہ کا

البتہ اپنا مقام ہے۔آپ جنگ بدر میں زخموں کی ثاب نہ لاکر شہید ہوئے اور صفرائے قریب دفن ہوئے۔ جنگ بدر کے کچھ سال
بعد حضور پاک گاان علاقوں سے ایک مہم کے دوران گزر ہوااور وہاں تھوڑا قیام کیا۔ تو خوشبو کے ساتھ سارا ماحول مہک گیا۔
صحابہ کرامؓ نے اس کو حضور پاک کے لیسنیہ کی خوشبو ججھااور گزارش کی کہ سفر سخت تھااور حضور پاک گابہت زیادہ لیسنیہ بہہ رہا
تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا " دراصل بات یہ ہے کہ حق و باطل کے پہلے بڑے معرکہ کے شہید اول جناب عبیدہ بن حارث آپ کو
خوش آمدید کہہ رہے ہیں " سیہ ہے شہدا کی شان:۔

مرے خاک وخون سے تونے یہ جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہید کیا ہے ؟ جب و تاب جاودانہ سراقبالؒ)
حجرار کی مجھم ( دی قعد م کیم بجری ) یہ اسلام کی تعیری جگی کاروائی ہے ۔ دراصل یہ کاروائی دوسری مہم کی سماع کی تعیری علاقہ میں ایک مہم بھیجی گئی۔ جس نے حرار کے مقام تک جانا تھا۔ لیکن سفر راستے سے ہٹ کر کرنا تھا۔ دستہ چھوٹا تھا کہ اس میں کل آ تھ سوار تھے۔ جناب سعڈ بن ابی وقاص وستے کے امیر تھے۔ حضور پاک نے جو جھنڈا عطا فرما یا اس کارنگ سفید تھا اور جھنڈا اٹھانے کی سعادت جناب مقداڈ بن عمرو کی ہوئی۔ مہم میں بڑا مقصد قریش کفار پریہ ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کے جھپٹے والے دستے دور دور تک علاقوں میں حکر لگاتے رہتے ہیں۔ نقشہ چہارم مقصد قریش کفار پریہ ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کے جھپٹے والے دستے دور دور تک علاقوں میں حکر لگاتے رہتے ہیں۔ نقشہ چہارم طاہر کرے گاکہ یہ مہم جعفہ تک گئ اور علاقے پر اپنے اثرات و کھائے جس کو آجکل کی فوجی زبان میں کو اپنے دفاع یا حفاظت کے لئے زیادہ اقدام پر مجبور کردیا جاتا ہے۔ تو یہ مہم اس لئے اپنے مقصد میں کا میاب تھی کہ ان کو ضرورت کے وقت وشمن پر جھپٹنے کی جمی اجازت تھی ۔

جو کبوتر پر جھپٹے میں مزا ہے۔ اے پہر! وہ مزا شاید کبوتر کے ابو میں نہیں (اقبال) سار الواکی مہم (صفر دو جری) یہ اسلام کی چوتھی جنگی کاروائی ہے۔ اب سرکار دوعالم بنفس نفیس مدینہ منورہ سے لگا۔ الشکر کی تعداد کوئی سو ڈیڑھ سو کے قریب بتائی جاتی ہے، اور حضور پاک نے مشہور انصار صحابی جناب سعد بن عبادہ جن کا بارہ نقیبوں اور آپ کے ہمسایہ کے طور پر ذکر ہو چکا ہے ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب چھوڑا۔ ہمارے جلد باز اور ایک ایک بات سے غلط اثر لینے والے اس زمانے کے مورضین کو چرموقع مل گیا کہ چونکہ مدینہ منورہ میں نیا بت انصار کی تھی تو کہہ دیا کہ انصار مدینہ منورہ میں نیا بت انصار کی تھی تو کہہ دیا کہ انصار مدینہ منورہ میں رہ گئے اور لشکر میں صرف مہاجرین تھے۔ یہ سوچا کہ مہاج بن جنگ بدر میں بجرپور شرکت کرے بھی اپی نفری تراسی سے اوپر یہ کرسکے ۔ ان کی تعداد سو ڈیڑھ سو کسے ہوگئ ۔ دراصل ایسی باتوں کے پیچھے اہل مغرب اور خاص کر انگریز مفکروں کی سازش ہے کہ کسی طرح ثابت کیا جائے کہ یہ مکر مہ سے مہاج بن اور کفار قریش کا قبا بکی بھگڑا تھا۔ غریب لوگ مسلمانوں کے پیغمبر کے سابھ تھے اور سرداران قریش دوسری طرف ۔ انصار، مہاجرین کو پناہ دے کہ حاد ثاتی طور پراس بھگڑے میں شامل ہو گئے ورید ویکھ ہم سابل وہ لڑ ائی سے دور دہ ۔ لیکن جب لڑ ائی سے فائدہ ہواتو وہ مسلمانوں کے پیغمبر کے سابھ مل گئے۔ اور فتح کی صورت

کے بعد سارے عرب قبائل مسلمانوں کے پیٹم کے جانشینوں کے تحت ایک ہوگئے اور مجوکے عرب و نیا پر چڑھ دوڑے ۔ بالکل ای طرح جس طرح بھو کے منگول یا بھو کے یو رپین نے کیا۔ بیعنی اسلام دین فطرت نہیں ۔ ضرورت اور حالات کی پیداوار ہے۔ اس ساری سازش کے سرغنہ ایک انگریز مفکر مسٹر آرنلڈ ہو گزرے ہیں ساور انسیویں صدی میں اس برصغیر ہیں رہے ۔ جہاں سرسید اور مولانا شلی جیے لوگوں نے بھی اس " مشترقین " ے تاثرات لئے ۔ اور وہ کہنا تھا کہ سارا جھگڑا Haves اور Have not - لیعن امر اور غریب کا ہے۔ اس واسطے اسلام کی ساری تاریخ کو اس نے اپنے رنگ میں پیش کیا اور شوشے چھوڑے ۔ ہمارے جلد باز مورضین نے بے سوچے سمجھے ایسے "ابو جہلوں" کی باتوں کو بڑا فلسفہ سمجھ لیا۔اور صبح مان لیا کہ انصار مدینہ شروع شروع میں کسی نشکر میں مدینیہ متورہ سے باہر نہ جاتے تھے سیہ عاجزاس کلیہ کو غلط ثابت کر چکا ہے اور اس مہم میں مزید شبوت ہے کہ ایک جناب عبداللہ انصار صحابی جن کا تعلق بنومزین (انصار کا ایک چھوٹا سا قبیلیہ) سے تھااس کی اولاد دوسو سال بعد مجھی فخریہ کہتی تھی کہ ان کے جدامجد نے متہ صرف جنگ بدر میں شرکت کی بلکہ حضور پاک ؒ نے مدینیہ منورہ سے جو پہلا لشکر ابوا کی طرف ٹکالا اس میں بھی ان کے جدامجد جناب عبداللہ نے شرکت کی اور ابن سعد نے طبقات میں اس پہلو کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ان مغربی " ابوجهلوں " ے تاثر لینے کی بجائے ان کو کھری کھری ستانی چاہیئیں ساس عاجر پر کئی اعتراض کئے جاتے ہیں کہ میں نے مولا تا شلی ، سید سلمان ندوی ،اوراس زمانے کے سب علماء سیاستدانوں اور دانشوروں کوخوب " لباڑا" ہے اور کیا میں اکیلا ٹھسکے ہوں سید عاجزاین کو تاہیوں اور کرایہ کے سپامی ہونے تک سب باتوں کا ذکر کر چکا ہے ۔اور میں نے خودان لوگوں کے سو سالے منانے جنہوں نے ۱۸۵۶ء میں وہلی کی اینٹ سے اینٹ بجاوی -لیکن اللہ تعالی نے سمتیر ۲۵ میں لاہور محاذیر بی آر بی کے آگے سیدان جسگ میں میری تمام کو تاہیوں کو بچے پر دارد کر دیا اور تب سے ندامت کرتے ہوئے ان غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی اپنے سمیت نا مجھیوں سے پردے اٹھا تا پھر تا ہوں۔

پردہ اٹھادوں اگر چرہ افکار سے لا نہ سکے فرنگ میری نواوں کا تاب (اقبالؒ)
مہم کی کاروائی یہ بندرہ دن کاسفرتھا کہ حضور پاک ودان گئے اور دہاں سے چہ میل آگے ابوا کے مقام تک گئے ۔ وہاں پر قبلہ کنانہ کا چھوٹا قبلیہ ضمرہ آبادتھا۔ اور ان کے سروار فختی بن عمر و کے ساتھ معاہدہ کیا۔ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن کو کوئی مدد نہ ویں گے اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ یالڑائی میں شرکت کریں گے ۔ نقش چہار م پراس مہم کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ جس سے ظاہر ہوگا کہ یہ ایک عربی مظاہرہ تھا۔ علمبرواری کی سعادت جناب حمزہ شیر خدا کو ہوئی ۔ جو ایک سفید جھنڈا الحمائے ہوئے تھے۔ گو مؤرضین صحابہ کرام کے ناموں کی تفصیل میں نہیں گئے۔ لیکن ظاہر ہے سب عظیم صحابہ ساتھ ہوں گے کہ یہ ایک جنگی مشق بھی تھی کہ آنے جانے کے سفر پر ولیے تو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ خرچ ہوٹا کہ فاصلہ اتنا کم تھا، لیکن جو دو ہفتے ایک جنبی مقصود تھی ۔ اس مہم کا خاص فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے کہ نیست بھی مقصود تھی ۔ اس مہم کا خاص فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے جو قافلے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہے تھے وہ والی مڑگئے کہ نقش پہارم یہ ظاہر کرے گا کہ تمام فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے جو قافلے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہے تھے وہ والی مڑگئے کہ نقش پہارم یہ ظاہر کرے گا کہ تمام فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے جو قافلے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہے تھے وہ والی مڑگئے کہ نقش پہارم یہ ظاہر کرے گا کہ تمام

حربی مظاہرہ ای راستے یہ تھاجو ملک شام کو جاتا ہے۔جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایسے پھیلا۔ویسے پھیلا۔ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلہ میں حضور پاک نے اسلام کا پو دا لگانے میں بڑی محفتیں کمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ سلسلہ جاری رکھاتو تب یہ بات نی:۔

نخل اسلام منونہ ہے برومندی کا ، پھل ہے سینکروں صدیوں کی حجن بندی کا (اقبالؒ) ۵ - بواط کی همهم (ربیع الاول دو بجری) یا اسلام کی پانچویں فوجی کارروائی ہے ۔ قریش کی تجارت کو سخت نقصان ہو رہاتھا۔ اس لئے انہوں نے اڑھائی ہزار او نٹوں کا ایک تجارتی قافلہ تیار کیا۔ساتھ ایک سو محافظ لگائے اور امیہ بن خلف کو قافلہ کا سروار بنایا۔ حضور پاک کو مخبروں نے قافلہ کے چلنے کی اطلاع دے دی ۔آپ کوچو تھی مہم سے واپس آئے ہوئے صرف چند دن ہوئے تھے لیکن قافلے والوں کو رو کنا ضروری تھا۔ تو آپ نے دوسو صحابہ کرام کالشکر میار کیا، جس میں انصار اور مہاجرین تقریباً برابر تھے مدینے منورہ میں نیابت کا کام ایک روایت کے مطابق بن اوس کے مشہور صحابی جناب سعد بن معاذ کے سرو کی ۔ اور دوسری ر دایت کے مطابق حضرت عثمان بن مظعون کے نوجوان فرزند حضرت سائب کو ۔ لیکن ممکن ہے دونوں صحابی مدینہ منورہ میں رہے ہوں تو پھر نیابت جناب سعلا ہی نے کی ہوگی ۔ جناب سائٹ کی شاید طبعیت ٹھیک مذہو ۔ حضور پاک کے علمبر دار جننے کی سعادت اس دفعہ جناب سعدؓ بن ابی وقاص کو ہوئی اور جھنڈے کارنگ سفیہ تھا۔نقشہ چہارم پراس مہم کی نشاندہی کی گئے ہے۔ ادر گو جانا، اس علاقے میں تھا، جہاں چھلی مہم میں گئے تھے۔لیکن جسیانقشے سے ظاہر ہے اس دفعہ تھوڑا لمبا حکر لگایا اور راستہ تھوڑا الگ قسم کا اختیار کیا ۔اور جس راستے ہے گئے ۔والبی اس راستے سے نہ ہوئی ۔حضور پاک بواط کے مقام تک گئے جو مدینہ منورہ سے پچاس میل دور ہے سیہ جگہ ذو خشب کے نزد مک تھی اور قبیلہ جہنیہ کے کوہسٹانی علاقہ میں ہے ۔قبیلہ جہنیہ کا ذکر بحرکی مہم میں ہو گیا ہے۔حضور پاک کی ان متحرک کارروائوں نے قریش کو حیران کر دیا۔اور امیہ بن خلف کا تجارتی قافلہ شام نہ جاسکا، ملکہ وہ پریشان ہو رہے تھے۔وہ تو مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرناچاہتے تھے۔لیکن اس کے لئے ذرا بھر بھی تیاری نہ کرسکے۔انہوں نے اس سلسلہ میں کچھ سوچا ضرور کہ آگے ان کی ایک جھیٹ کا ذکر آتا ہے ۔ لیکن ان کے سامنے جو بڑا مقصد تھا اس سلسلہ میں کچھ نہ كرسكے \_ بلكه ان كى تجارت كے كھائے كيوجہ سے ان كے مالى حالات بھى خراب بور ہے تھے۔ تو قارئين يہ ہيں ہمار سے آقا كى حكمت -

" کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں ، نظر میں ، اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے اپنایا انہی کے عگر میں ۔ (اقبال ) مع ۔ کرزین جابر کا چھپیٹا (ربیح الاول دو بجری) یہ اسلام کی چھٹی جنگی کارروائی ہے ۔ قریش بہت متر دو ہو رہے تھے ۔ انہوں نے قبید فہر کے کرزین جابر کے ساتھ رابطہ قائم کیا ۔ اور اس کی شہ دی کہ وہ مدینہ منورہ پہچاپہ مارے تاکہ مسلمانوں کی توجہ کچھ اس طرف ہو ۔ اور وہ شام کے راستے پر اپن جار جانے گئی کارروائیوں میں کچھ کمی کریں ۔ ممکن ہے کہ کرزین جابر نے یہ چھاپہ اس طرف ہو ۔ اور وہ شام کے راستے پر اپن جار جانے گئی کارروائیوں میں کچھ کمی کریں ۔ ممکن ہے کہ کرزین جابر نے یہ چھاپہ اس

زمانے میں مارنا ہو جب ادھرے قریش کے تجارتی قافلہ نے امیہ بن خلف کے تحت مدینیہ منورہ کے نزدیک سے گزرنا ہو ۔ لیکن بیہ جھیٹار بیع الاول کے آخر میں مارا گیا ۔اور تب تک مسلمان امید بن خلف کی ناکہ بندی کی سعی کر کے واپس بھی آگئے تھے ۔بہرحال یہ کارروائی قریش یاان کے صلیفوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف دوسری جارحانہ کوشش تھی۔جابرنے ایک نہایت ہی تیز ر فتار وستہ حیار کیا۔اس کا قبیلہ فہرمد سنہ منورہ کے نزدیک ہی آباد تھااور آگے ان کا ذکر آثار ہے گا۔اور کر زکی اپنی ایک بڑی چراگاہ العقیق کے علاقے ابحروخامیں تھی۔جہاں اس کے جانور چرتے تھے۔لیکن اس نے اپنے جانور وہاں سے نکال کر کہیں اور بھیج دئے اور تمزوست کے ساتھ مدسنیہ منورہ کی چراگاہ پر چھاپ مارا، اور مسلمانوں کے کافی اوسٹ ہانک کر اپنے اثر کے علاقوں میں لے جانے لگے ۔ مسلمان چو کئے تھے اور الیمی کارروائیوں کیلئے ان کاایک دستہ تیاری یا آجکل کی ڈبان کے مطابق نوٹس میں ہو تاتھا ہے یے فوری کارروائی والا دستہ جتاب سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں نکلا ادر کرز کے دستہ کو جنگ میں الحجا دیا۔ لیکن حضور یاک اليے حالات ميں خود بھى باہر نكلتے تھے سرحنانچہ جو صحابة مل سكے ، ان كالشكر تيار كيا -اور جلدى سے جاكر حضرت سعد بن ابى وقاص کے دستوں کے سابق مل گئے ۔ لیکن تنیاری مکمل تھی علم واری کی سعادت جناب علی کرم اللہ وجہ کو نصیب ہوئی ۔ اور جلدی کیوجہ ے نیابت جناب زیڈ بن طارث کے سیرو کی ساب کرز کیا مقابلہ کر تا تنام او نٹوں کو چھوڑ کر خود جان بچا کر پہاڑوں میں چھپ گیا لیکن حضور ً پاک کے جلال وجمال کی جھلک کر زپر پڑ گئی۔اور جناب کر ڈ کچھ عرصہ بعدینہ صرف مسلمان ہوگئے بلکہ فتح مکہ کے روز شہاوت کے درجہ سے بھی سرفراز ہوئے۔اس مہم سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ مسلمان کتنے چو کئے اور تیاری میں رہتے تھے ۔اور یہ عاجز اس باب کے شروع میں گزارش کر چاہے کہ ہروقت جنگ کے لئے تیار رہتے تھے اور متھیار بہن کر سوتے تھے ۔قومیں الیے نہیں بنتيں، اور اسلام اليے آساني سے نہيں پھيلا -ليكن افسوس ہم ملاسے اسلام سيكھنا چاہتے ہيں: -

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ ہے چارہ دو رکعت کا امام (اقبال)

العشیرہ پر وھاوا (جمادی الثانی دو بجری) یہ اسلام کی ساتویں جنگی کارروائی ہے اس کارروائی کو مورضین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے بلکہ صحیح بخاری ، جس میں باتی احادیث مبارکہ کی کتابوں کی طرح بحکوں یا فوجی مہمات کی کہا نیاں کم ہیں ، اس میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے ۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ حضور پاک ازخو دمد نیہ مؤرہ سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ نیہ بیان کریں گے کہ حضور پاک ازخو دمد نیہ مؤرہ سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ نی جس کی تعداد کے بارے میں مورضین خاموش ہیں ۔ لیکن آگے جو کچہ بیان کیا گیا ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام بہت اہم تھا اور لفظ بڑے ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔ کہ چہلے لشکروں سے تعداد ضرور کچھ زیادہ ہوگی ۔ جو کم از کم دو سو ہوگی ۔ منظ اور لفظ بڑے ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔ کہ چہلے لشکروں سے تعداد ضرور کچھ زیادہ ہوگی ۔ جو کم از کم دو سو ہوگی ۔ منظ اور لفظ بڑے ہے جانب ابو سلمہ مخزوی گو کو نائب مقرر کیا ، اور جناب جمزہ کو علمبرداری کی سعادت سے سرفراز فرمایا ۔ منظ کے بین اور وہاں پرایک معبد کی بنیادر کھی اور اس میں عبادت کی ۔ وہاں سے ایک چٹمہ پر تشریف کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو خات الت بھی ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو ایک میں جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو ایک بائیں کے ایک وہوں سے ایک وہوں کے ایک وہوں کی کو ایک کی وہوں کے ایک وہوں کے ایک وہوں کی کو ایک کی کو ایک کی کو ایک کی کے ایک کو ایک کی کی کر کی کو ایک کی کو ایک کی کی کو ایک کی کو ایک کی کی کی کی کر کشور

بائیں مڑے اور پلیل کے نالہ کے بہاؤ کے ساتھ اوھر بہنچ جہاں وہ الزبویہ سے ملتا ہے سمہاں پانی سے سراب ہوئے اور تھرملان کے میدان میں داخل ہو گئے حتی کہ وہاں کہنچ گئے جہاں سے سخریتہ الیمام کی پگڈنڈی پینو کی دادی میں العنیرہ تک جہنچتی ہے ۔ وہاں بنو مدیج اور بنو ذومرہ کے سائق عمد نامہ کر کے واپس مدینیہ منورہ تشریف لے آئے۔قار نمین نقشہ جہارم سے استفادہ کریں کہ بیہ كافى لمباسفرتها مكم اذكم موميل جاناتهااوراس طرح كل سفرووموميل سے كم نہيں مهفته، وس دن تو صرف سفر كيليئے چاہئيں س لیکن سے حربی مظاہرہ بھی تھا ، اور راقم نے پرانی تاریخوں سے اس سفر کی وسعت کو اختصار سے بیان کیا ہے ۔وریز ہماری موجو دہ تاریخوں میں مہم کے ذکر کے علاوہ کوئی تفصیل موجو د نہیں ہجنانچہ یہ تمام کارر دائی ایک جنگی مشق بھی تھی ۔اور مشکل علاقے میں سفر کیا۔اور ساتھ شیے وغیرہ نہ ہوتے تھے کہ سواری کیلئے اونٹ اور گھوڑے کم تھے۔تو قار نئین یہ پہلو چھیں کہ ہمارے آقا اور سر کار دوعالم ، رات عام کشکریوں کی طرح کھلے آسمانوں کے نیچ گزار دیتے تھے۔اور اسلام ایسے آسانی سے نہیں پھیلا۔علاوہ ازیں اس مہم کے بارے میں ابن سعد کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ ہے ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کو بھی دھیان میں رکھناتھا، اور اتنا دور جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن قریش بڑی مار کھا چکے تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی قافلہ کو ٹکڑیوں میں بانٹ کریا کوئی الیسا طریقة اختیار کرے ابوسفیان نظر بچا کر جمادی الثانی دو بجری کے آخری دنوں میں مدینیہ منورہ کے پاس سے گزر گیا۔ رجب کے آخری ونوں میں ملک شام پہنچ گیا ۔اور شعبان کے آخری دنوں میں اس کاوالیبی کاپروگرام تھا۔اور اس نے شام سے واپس چلنے سے پہلے اپنے متوقع پروگرام سے کفار قریش کواطلاع دے دی ، جس کے نتیجہ میں بدر کی جنگ ہوئی جو ہمارے انگے باب کاموضوع ہے۔ جو لوگ جنگ بدر کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں ۔ان کو اب سمجھ آ جانا چاہئیے کہ تیاریاں دونوں طرف سے ہو رہی تھیں ۔اب صرف تجرب کی کثررہ کئی تھی۔روایت ہے کہ اس مہم کے دوران حضرت علیٰ کو ابو تراب کا خطاب دیا گیا۔وجہ یہ ہوئی کہ دن کے وقت ا مک جگہ آرام ہو رہا تھا۔ حضرت علیٰ پسینیہ میں شرابور ہو گئے ۔ ہوا حل رہی تھی۔ مٹی سے بھر گئے ۔ حضور پاکٹ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں فرمایا" اٹھواومٹی کے باپ" (ابو تراب) بعض لو گوں کا خیال ہے الیسا مدینیہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہوا۔ یہ ایک وقتی بات تھی لیکن یہ عاجر پہلے باب میں گزارش کر آیا ہے کہ عبداللہ بن سبانے حضرت علیٰ کو دانتہ الارض بنا دیا۔ کہ وہ مٹی كى باپ اس لئے كہے گئے كه وہ اس زمين سے دوبارہ باہر نكليں گے۔جو بات محج نہيں۔

۸۔ شخلہ کی مجھڑپ (رجب دو بجری) یہ اسلام کی آٹھویں فوجی کاروائی ہے۔ حضور پاک نے آٹھ مہاجرین کے ایک دستہ کے ساتھ اپنے بھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن تجش کو مکہ مکر مہ کی طرف روانہ کیا اور ایک خط دیا کہ دوون کے سفر کے بعد کھولنا جب خط کھولا گیا تو لکھا تھا کہ مکہ مگر مہ اور طائف کے در میان کے نخلستان میں جاؤ۔ وہاں چھپ رہو اور قریش کے قافلوں کی خبر حاصل کرو۔ یہ ایک مشکل کام تھا، سفر لمباتھا (نقشہ جہارم سے استفادہ کریں)۔ ولیے چوٹی کے صحابہ دستہ میں شامل تھے، اور نخلہ کے قریب قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ جھرپ ہو گئ جس میں وشمن کا ایک سردار عمرو الحضری مارا گیا اور ان کے دو آدمی مسلمانوں کے قریب قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ جھرپ ہو گئ جس میں وشمن کا ایک سردار عمرو الحضری مارا گیا اور ان کے دو آدمی مسلمانوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے دیوں کے حوالے سے کافی چہ میگو تیاں کی شعبان کا چاند لکل آیا ہے۔ کیونکہ رجب میں لڑائی کا دستور نہ تھا۔ اس لیے مورضین نے راویوں کے حوالے سے کافی چہ میگو تیاں کی

ہیں۔ ایکن بات واضح ہے قرآن پاک میں صاف آیات اتریں۔ کہ جو کھے کیا ٹھیک کیا۔ اہل کفراس سے بڑھ کر مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں کہ ان کو لینے گھروں سے نگال دیا۔ اس مہم میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی کہیں الگ ہو گئے تھے اور حضور پاک نے دشمن کو قعیدی تب واپس کئے جب حضرت سعد اور ان کے ساتھی واپس مدینے منورہ جہجنے اور جتگ بدر میں ابو جہل نے اسی الحضری کے قصاص کے بہانہ سے لوگوں کو بجو کا کر جتگ کو ناگزیر کر دیا تھاجو ذکر الحکے باب میں آئے گا ابو جہل نے اسی الحضری کے قصاص کے بہانہ سے لوگوں کو بجو کا کر جتگ بدر کے ہوئے تک کے ڈیڑھ سال کے واقعات ، جو موائے چند فقروں کے ہماری موجودہ تاریخوں سے خارج ہوتے جاتے ہیں۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ باب ہمارے فلسفہ حیات کیلئے بنیاوی حیثیت رکھتا ہے کہ حضور پاک نے مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے مدینے مورہ کو دین اسلام کام کر اور فوجی مستقر بنایا۔ اس کیلئے بنیاوی حیثیت رکھتا ہے کہ وصور پاک نے نے دشمن وصدت اور نظامی وحدت کے علاوہ میثاتی مدینے کی طاقت و در تین اسلام کام کر اور فوجی مستقر بنایا۔ اس کیلئے دوحانی وحدت ، اندرونی کو سامنے رکھ وحدت اور نظامی وحدت کے علاوہ میثاتی مدینے کی دریعہ سے ساسی وحدت کا فلسفہ دیا۔ پھر اپنے اور دشمن کے حالات کو سامنے رکھ کو بی حکمت عملی تعین کی جس میں کہ بجائے اس کے کہ طاقتور دشمن مدینے منورہ کو تاخت و تاراج کرتا ، حضور پاک نے کو ایسانچایا کہ اس کو اپنی تجارت اور گھر کا فکر پڑگیا۔ اور دشمن سب کارروائیاں رو عمل کے طور پر کر رہا تھا کہ حضور پاک نے کو ایسانچایا کہ اس کو اپنی تجارت اور گھر کا فکر پڑگیا۔ اور دشمن سب کارروائیاں رو عمل کے طور پر کر رہا تھا کہ حضور پاک نے بہر کرد کھایا۔ اور ایسے زفیقوں کو اس کی ترمیت بھی دی ۔

### وسواں باب حق و باطل کا پہلامعر کہ (اسلام کی نانویں فوجی کاروائی (رمضان دو پیجری)

## جنگ بدر

حالت جنگ بید و الله قریش و گفاد کے ساتھ مسلمان ، حالت جنگ میں تھے۔ لیکن جنگے باب میں یہ واضح ہو وکا ہے کہ بجرت کے وقت میں اہل قریش و گفاد کے ساتھ مسلمان ، حالت جنگ میں تھے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد معاملات تمام اہل عرب اور حقیقت میں بتام و نبیا پر کھل کر سامنے آگئے۔ اس جنگ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ و نبیا کے عظیم ترین سپ سالار اعظم حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بخض نفیس اس معرکہ میں ان تعین سوتیرہ عظیم مسلمانوں کی کمان کی۔ جس میں ایسے صحابہ کرام رضوان الله المحمد الله علی شامل تھے۔ جنہوں نے بحد سال بعد اس و نبیا کی اس وقت کی دو عظیم سلطنتوں کو پاش پاش کر دیا ۔ انہی میں الله حتاب صدیق اکر اور فاروق اعظم بھی تھے جن کا نام س کر قیمر و کسریٰ کے در باریوں میں کپی طاری ہوجاتی تھی اور انہی میں شیر خیر بھی تھے جو حق کے ہر معرکہ کے دولہا تھے اور انہی میں شہید اعظم حمزہ بھی تھے اور فارح ایران و شام بعناب سال کا میں اور امین الامت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے ۔ اس حق کے معرکہ کے ایک ایک سپاہی کی آشدہ زندگ کے کار ناموں پر کئ کہ بیں کھی گئی ہیں اور کھی جا سی گل کہ کاروان حق صراط مستقیم پر روز ازل سے روز آخر تک الیہ بی کارناموں کی وجہ سے دواں دواں دواں ہے۔ اور جس روز الیے کارنامے بند ہوگئے تو اس زمین و آسمان کو بھی لیسٹ لیاجائے گا۔

عسکریت سرّہ درمضان دو بجری کو میدان بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے اپنے ہے کئ گناہ بڑی قوت کفارے بھر کی اور اس میں اہل اسلام فتح باب ہوئے ہے جا کہ اس بیٹ ایک عظیم دوحانی تسکین پیدا ہوتی ہے اور اپنے ولوں کو تسلی دے کر نشان راہ خرور تلاش کرتے ہیں ۔ لیکن ایک چیز کو ہم ہمیشہ نظرانداز کر دیتے ہیں اور وہ ہے اسلامی فلسفہ حیات ، کہ ان جنگوں کے ذریعے اور حق کے معرکوں میں شریک ہو کر ہم اپنے نظریہ حیات کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اگر ہم فوجی طور پراسی طرح مستعد نہ رہیں گے جس طرح حضور پاک اور ان کے صحابہ کرام تھے تو نہ ہم قومی غیرت قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ایک اور الند کے حبیب کو منہ و کھانے کے قابل ہوں گے ۔اس دنیا میں بکاؤ مال بن کر ذات کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کوئی سرخروئی والی بات نظر نہیں آتی ۔ عسکریت اسلام کا اوڑ صنا چھونا ہے اور عسکریت کو اسلام کے دیات تھور اسلام بھی دین نہیں رہنا بلکہ صرف مذہب رہ جاتا ہے یا ہے جان فلسفہ۔

البته اس سلسله میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کی عسکریت یا فلسفہ جنگ، اسلامی فلسفہ حیات کی ایک شاخ ہے اور

ہماری عسکریت کی بنیاداس نظریہ حیات پرہوتی ہے جو حضور پاک نے زبانی اور عمل کے ساتھ پیش کیا۔اس سلسلہ میں ہم نے فروں سے کچھ نہیں سیکھنا ہے۔ فروں کے فلسفہ بتنگ یاتد براتی ہملوؤں کی سوجھ بوجھ رکھنا الگ بات ہے اور اس کو جانئے میں کوئی حرج ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور پاک کے ارشاد کے مطابق علم سیکھنے کے لئے چین تک بھی جانا چاہیے۔ یہ عاج البتہ چو تھے باب میں واضح کر چکا ہے۔ کہ الیمی کسی صدیف مبارکہ کا وجود صحاح ستہ کی کمایوں میں نہیں ہے، اور اگر اس حدیث مبارکہ کو چھے بھی مان لیں تو اس علم سے حضور پاک کا مقصد بمنر تھا۔ یہ فلسفہ اوب یا ثقافت یا طرززندگی و غیرہ ۔ یعنی جمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لینا چاہیے۔ مقصد بمنر تھا۔ یہ فلسفہ اوب یا ثقافت یا طرززندگی و غیرہ ۔ یعنی ہمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لینا چاہیے۔ تو اس مقصد بمنر تھا۔ یہ نواز اپنا ہی ہو نا چاہیے ۔ بنیادی اصول اور عقائد پر کوئی اثر نہ پڑے ۔ اس لئے ہتا کی فلسفہ بتا کہ اپنائیں کہ اپنے فلسفہ برجی ہماری کوئی اثر نہ پڑے ۔ اس لئے ہتا کی فلسفہ بتا کہ وجود ہ تہوں وہ ہم غیروں سے ستفادہ کرے اس کو اس طرح سے اپنائیں کہ اپنے نیزات اور بمنر کے جو انجے اصول ہماری پاس موجود ہ نہوں وہ ہم غیروں سے کی بنیاد تو ہمارے اپنے اس سلسلہ میں ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور پاک کی جنگوں، فلسفہ جنگ اور جنگی حکمت عملی پر الیسا کی بیاد تیا اگر غیرت کی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکیں۔ اور ان کو فیرت کی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکیں۔ اور ان کو فیرت کی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکیں۔ کو اپنا کو فیرت کی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکیں۔

مارئی آر ملاکی ابتدائی ایام کی کارروائیوں کا ملک الله علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ابتدائی ایام کی کارروائیوں کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے سلمنے عرب و ضرب کا ایک شاہ کاروجو دمیں آناہوا نظر آنا ہے اور بدر کی جنگ اس سلسلہ کی ایک کڑی تھی یا منزل جس نے حق کی فتح کو تنام اہل عرب پر عیاں کر دیا اور اب رہتی و نیا تک سے عظیم معرکہ ہماری رگوں کے خون کو گرم کر تا رہے گا۔ بدقسمتی ہے چکھے دو سو سالوں کی غلامی نے ہمیں فن سپہ گری اور فلسفہ جنگ ہے بہت دور کر دیا ہے۔ بلکہ ہمارے کمی اہل قائم حضرات اور دانشور ضاص کر اخبار نوائے وقت اور اردو ڈائیجسٹ کے الطاف قریشی غیروں کی سازش کا بھی شکار ہوگئے ہیں۔ وہ حضور پاک کی جنگوں کو کبھی مدافعانہ جنگ کا نام سپھر صیدان جنگ کی کارروائی کے بارے میں بھی کچھ بچیب و غریب بیان لکھتے ہیں اور اکثر لوگوں نے لکھا کہ میدان جنگ میں حضور پاک نے حکم دیا کہ خبردار پہل کاری مت کرویا ہمیں مت کرو۔ دشمن حملہ کرے گا تو پھر لڑیں گے ورنہ ساکن بیٹھے رہو۔ جس آدمی کو جنگ کی ذرا بھی سوجھ بہل کاری مت کرویا ہمیں کرو۔ دشمن حملہ کرے گا جا اخراب نتیج نکاتا ہے کیونکہ وہ حملہ کرنے گا جا رہو تا ۔ لیکن ایسی کارروائی کو حضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا جا خراب نتیج نکلتا ہے۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ کری اور جنگ ایسی کارروائی کو حضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا جا خراب نتیج نکلتا ہے۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ کری اور جنگ ایسی کارروائی کو حضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا جا اخراب نتیج نکلتا ہے۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ کری اور جنگ کے لئے مجبور کیا گیا و فنگ کے اور ان کو جنگ کے لئے مجبور کیا گیا و فنگ کے دیا کہ وقیاں بونے لگتا ہے کہ جمارے آتا ہمت ہی مجبور ہوگئے اور ان کو جنگ کے لئے مجبور کیا گیا و فنگ کے دیا کیا در ایش کی دیا کہ وقی اور کیا گیا ہو جنور کیا گیا ہو کہ کہ ہمارے آتا ہمت ہی مجبور ہوگئے اور ان کو جنگ کے لئے مجبور کیا گیا ہو والی سے نظرت ہو بیا گیا ہو کہ ایا ہور کیا گیا ہ

خدا جھے کسی طوفان سے آشا کردے کہ تیرے بحرکی موجوں میں اضطراب نہیں

ہر فوجی ذہن انھی طرح بچھٹا ہے کہ جنگ ، جنگ ہے ۔وہ مدافعانہ بھی ہے اور جارحانہ بھی ۔ بلکہ مدافعت کا بڑا اصول سے

ہر فوجی ذہن انھی طرح بچھٹا ہے کہ جنگ ، جنگ ہے ۔وہ مدافعانہ بھی ہے اور جارحانہ بھی ۔ بلکہ مہاں

ہم وہ وقتی کارروائی ہوتی ہے ۔ متحرک طریقے استعمال کئے جاتے ہیں ۔ دشمن کو اپنے سے دور رکھاجاتا ہے ۔وغیرہ بلکہ مہاں

تک کو شش کی جاتی ہے کہ دفاع الیہ ہوکہ ہم جارحانہ کارروائی کیلئے پرتول رہے ہوں ۔ بینی آج کل کے جنگی فلسفہ میں بھی یہی

پڑھا یا جاتا ہے کہ دفاع جارحانہ قسم کا ہو ۔ان بنیادی غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد امید ہے کہ دنیا کے سید سالار اعظم کی جنگوں ،

یحگی دفوجی حکمت عملیوں ، فوجی تد ہیرات اور جنگی کارروائیوں کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔

جنگ کے فوری وجو ہات قرون اولی کے دونوں عظیم مورخین یعنی ابن اسحق اور ابن سعد نے جنگ کا فوری سبب بیہ لکھا ہے کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ پر حضور پاک جملہ کر ناچاہتے تھے ۔ ابو سفیان کو بروقت خبر مل گئ ۔ اس نے اہل مکہ کو خبر دی جو لاؤلشکر کے ساتھ بدر کی طرف چل پڑے ۔ ابو سفیان نچ کر ثکل گیا اور اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی واپس آجا تھیں ۔ لیکن ابو جہل نہ مانا اور وہ بدر کی طرف چل پڑا۔ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ۔ یہ عاج چھیلے باب میں واضح کر چکا ہے ، کہ ابو سفیان ملک شام میں تجارت کی عرض سے گیا ہوا تھا ۔ اور اس کو معلوم تھا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر مسلمان قافلوں کی ناکہ بندی کر رہے تھے یاان پر چھا ہے مارتے تھے ۔ تو ظاہر ہے شام سے واپسی کے وقت اس نے اپنی حفاظت کی ضرورت کو محسوس ناکہ بندی کر رہے تھے یاان پر چھا ہے مارتے تھے ۔ تو ظاہر ہے شام سے واپسی کے وقت اس نے اپنی حفاظت کی ضرورت کو محسوس کیا ہوگا۔ اس پر شبھرہ آگے آتا ہے ۔ کہ ابن سعد کے مطابق حضور پاک کے العشمیرہ پر دھاوا ، ابو سفیان کی ناکہ بندی کے سلسلے میں

کہائی کے تانے پانے ہیں۔ مورضین اور راویوں نے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ دہ یہاں تک گئے ہیں کہ ابوسفیان نے ایک جگہ او نٹوں کے لیدنے دیکھے جن میں مجوروں کے دانے تھے جس کی وجہ ہے اس کو بقین ہو گیا کہ مدسنہ مؤدہ والوں کے اون ہو گئیوں پر گزارہ کرتے ہیں وہاں کہیں نزدیک ہیں۔ اور اس کی تاک میں ہیں اس لیے وہ سمندر کے ساحل کی طرف جلا گیا۔ یعنی بحیرہ قلز م کے کنارے والاراستہ اختیار کر گیا، جس کی نشاند ہی نقشہ چنم پر کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ عوصلمان ابوسفیان کے گزرگاہ کی بروقت خبروے سکیں۔ جو مسلمان ابوسفیان کے گافلہ کی تاک میں تھے، وہ کافی شمال میں گئے ہوں گے کہ ابوسفیان کی گزرگاہ کی بروقت خبروے سکیں۔ لیکن ابوسفیان راستہ سے آنکھ بچا کر نگل گیا۔ اب یہ لیدنے مسلمانوں کے ایک اور گشتی وستے کے اونٹوں کے تھے ، جن پر جتاب طفر اور جتاب سعیڈ بن زیڈسوار تھے ، جس کا ذکر آئے گا کہ ان کو حضور پاک نے ابوسفیان کے قافلہ کی خبر گیری کیلئے بھیجا ہوا تھا۔ ابوسفیان کی جائزہ بھی اس لیے صبح تھا ، اور اس نے لمبا اور متبادل راستہ اختیار کرنے میں اپنی بہتری تھی ۔ روایت ہے کہ جب ابوسفیان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیما ایک قاصد کو مکہ مکر مہ بھیجا ، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدسنہ منورہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیما ایک قاصد کو مکہ مکر مہ بھیجا ، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدسنہ منورہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیما ایک قاصد کو اپس جلے گئے ، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ ابوسفیان کو عسفان کے عنون کے مقام پر خبر ملی کہ کفار قریش مدسنہ منورہ کی طرف جلے گئے ہیں۔ بہتے ہیں یہ خبر من کر ، اس نے افسوس ضرور کیا۔ اور البور کی مقام پر خبر ملی کہ کفار قریش مدسنہ منورہ کی طرف جلے گئے ہیں۔ بہتے ہیں یہ خبر من کر ، اس نے افسوس ضرور کیا۔ اور

واقعی وہ جنگ کا اتنا شوقین ہو تا ، تو ایسی خبر سن لینے کے بعد، وہ تجارتی قافلہ کے ساتھ چند محافظ چھوڑ دیتا اور خو د کفار کے لشکر سے ملنے کی کو شش تو کر تا۔

متبصرہ ایک روایت کے مطابق حضور پاک مدیث منورہ سے آتھ رمضان کو نکھ اور دوسری کے مطابق بارہ رمضان کو ۔ جتگ سترہ رمضان کو ہوئی ،اس لئے فوجی ذہن کو کچھ اپنے تجزئیے بھی کرنے پڑیں گے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو سفیان جو یکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور تھااس کو اگر حضور پاک کے ارادہ ادر حرکت کا پتہ چل گیا، تو پہلے اس کے کہ اہل مکہ، ابوسفیان کی مدد سے لئے پہنے جاتے حضور پاک اور مسلمان ابو سفیان اور اس کے قافلہ کا کھوج کیوں نہ لگاسکے ؟اب ابو سفیان اگر مدینیہ منورہ یا بدرے گرووٹواح میں خریالیٹا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تواس کے قاصدے مکہ مگر مہینچے ہے بہت پہلے حضور پاک کے لشکر والے ابو صفیان کا صفایا کر ظکے ہوتے ۔ کیونکہ مدینہ منورہ سے بدر تقریباً ستریا پینسٹھ میل ہے۔اور اگر ابو سفیان سمندر کے ساحل کے قریب بھی چلا گیا ہو تا تو ابوسفیان کی دوری مدینہ منورہ ہے سومیل تھی اور اہل مکہ بدر سے دوسومیل ہے بھی زیادہ دور تھے۔معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابو سفیان کوشام جاتے وقت میہتہ چل گیاتھا کہ مسلمان گشتی دستے علاقے میں تھائے ہوئے ہیں اور والیسی پردہ اس کی زیادہ ماک میں ہوں گے ۔اس لئے شام سے واپسی پراس نے حفظ ماتقدم کے طور پراہل مکہ کو بہت وسط ہی خروار کر دیا ہو کہ وہ فلاں دن بدر سے قریب سے گذرے گا اور اہل مکہ اس کی مدد کو آئیں ۔اس تجزیہ سے ہم مجراس تیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مسلمان اور قریش بدرے پہلے بھی حالت جنگ پر تھے ، اور جنگ بدر کوئی حادث نہ تھا ، جنیسا غیروں کی سازش کی وجہ سے ہمارے آجكل كے " امن پيندے " دانشوروں نے مجھ ركھا ہے مسلمان متحرك دستوں نے مكد مكرمد اور مدينير منورہ كے درميان شام جانے والے راست کی ایک قسم کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی ، جاسوس اور مخبر دونوں طرف کی خبروں کو حاصل کر ایست تھے ۔ فرق صرف یہ تھا کہ مسلمان ایک لیڈر کے ماتحت ایک وحدت کے طور پر ایک خاص طریقہ جنگ یا تدبیر اپنائے ہوئے تھے اور قریش ضرورت کے لحاظ ے اور باطل کے اندھے نشے ہے مست ہو کر ہی کوئی کارروائی کرتے تھے ۔ علاوہ ازیں حضوریاک نے مسلمانوں کو مادیت کے حکرے نکال کر پختہ لقین والے بنا دیا تھا:۔

خام ہے جب تک تو ہے می کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنبار تو (اقبال) اہل کمہ کا بدر کی طرف کوچ کو بہت مفصل طور پر بیان کیا ہے اورا بن سعد کا خیال ہے کہ ابوسفیان نے کمہ کر مہ میں جو قاصد خبرے لئے بھیجا اوراس کا نام صمصم تھاوہ شام ہی سے بھیج دیا کیونکہ ابوسفیان کو مسلمانوں کے مدینہ منورہ سے اکثر باہر لگلنے کی خبریں بعض مخبروں کے ذریعہ سے ملک شام میں بھی بھی در ہی تھیں ۔ دراصل حضور پاک نے حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید کو ابوسفیان کے قافلہ کے بارے میں خبر حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے باہر کانی عرصے پہلے نکالا ہوا تھا۔ تو اس سلسلہ میں بات صحیبہی ہے کہ قاصداس سے پہلے بھیج دیا گیا کہ مسلمان اور قریش حالت جتگ میں تھے اور شاس خبر پر کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر نکھ ہوئے ہیں کہ حضور پاک کا لفتکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو جتگ میں تھے اور شاس خبر پر کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر نکھ ہوئے ہیں کہ حضور پاک کا لفتکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو



مدینیہ منورہ سے نگلا۔اور ہفتہ وس ون میں اتنا روعمل نہیں ہو سکتا کہ ابو سفیان کا قاصد مدینیہ منورہ کے شمال سے مکہ مکر مہ پہنچ جاتا۔اور پھرمکہ مکر مہ سے قرایش کالشکر بدر کے مقام پر بھی تہنچ جاتا۔اور سترہ رمضان کو لڑائی بھی ہوجاتی۔

روایت ہے کہ جب بیہ قاصد مکہ مکرمہ بہنچا تو اس نے بڑا ڈرامہ کیا۔این قسیس پھاڑ دی ۔اونٹ کا کان کا ٹاوغیرہ ۔ بعنی اس نے وہ تمام طریقے اختیار کیے جیسے پرانے زمانے میں ایک قاصد بری خبرلا ٹاتھااور لو گوں کو اپنی طرف متوجہ کر تا تھا۔اور مکہ والے غصے میں اس طرح اکٹھے ہوئے کہ جھنڈے ۔ ڈھول وغیرہ کے ساتھ کوئی ایک ہزار کے قریب یااس سے کچھ زیادہ لوگ تھے جن میں دوسو گھوڑے تھے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ قریش کا لشکر جب الجھف کے قریب بہنجا تو ابوسفیان کی طرف سے خبر مل گئ کہ وہ نے کر تکل گیا ہے اور اب لشکر آگے مت جائے ۔ لیکن ابوجہل نے کہا کہ وہ بدر تک ضرور جائیں گے ۔ تین دن اوحر قیام کریں گے ۔ شراب پیئیں گے جو جانور ساتھ لائے ہیں ان کو ذرج کر کے گوشت کھائیں گے ۔ تبیلید عدی کے الاختاس نے ابو جہل کو سجھایا کہ آگے جانا فضول ہے۔لیکن وہ نہ مانا تو اس کے بعد نتام قبیلیہ عدی ، نتام ہنو زہرہ اور حصزت علیٰ کے بھائی طالب بھی واپس مکہ مکر مہ چلے گئے ۔عدی حضرت عمرٌ کا قبیلیہ تھا۔اور زہرہ جناب عبدالر حمنٌ بن عوف کا۔ جناب علیٰ کے بھائی طالب کی اس کے بعد خیر نہ ملی کہ وہ کہاں گے ۔وہ لا پتہ ہو گئے ۔ یا کسی وشمن نے ان کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی مدسینہ متورہ سے روانگی صفور پاک کو بھی اپنے گشق دستوں اور مخبروں کے ذریعے گھڑی گھڑی کی خر مل رہی تھی ۔ اور ان حالات میں چھوٹے گشتی دستوں کی بجائے اب تقریباً تنین سو مجاہدوں کے ساتھ بارہ رمضان کو آپ مدینے۔ منورہ سے صفرا کی طرف حِل پڑے ۔ تعداد کو تقریباً تین سولکھنے میں مقصدیہ ہے کہ کچھ وجوہات سے صحح تعداد میں اختلاف ہے۔ ا بن انحق نے سب شرکا کے نام لکھے ہیں اور یہ تعداد تین سوچو وہ بنتی ہے جن میں تراس مہاجرین ،اکاسٹھ بنواوس اور ایک سو ستر بنو۔ ا خزرج کے مجاہدین شامل ہیں ۔ ابن اسحق نے ان میں حضرت عثمانٌ ، اور دونوں ابوسفیان کے قافلہ کو تلاش کرنے والے جناب ا طلحہ اور جناب سعیدؒ کے نام بھی لکھے ہیں ۔ کہ ان سب کو مال غنیمت ملا۔ حضرت عثمانؓ نے چونکہ بدنی طور پر شرکت یہ کی ، تو عام تعداد تین سو تیرہ مشہور ہو گئی ، کچھ مورخین نے تین سو پندرہ بتائی ۔اس سلسلہ میں دوسرے باب میں رسولوں کی تعداد اور حضرت طالوت کے ساتھیوں کا ذکر کیاجا جا اج اوریہ عاجزاس ایک آدی کے فرق کو اختلاف کہنا بھی پیند نہ کرے گا۔ کہ آجکل روز مرہ کے واقعات میں السے فرق پڑتے رہتے ہیں ۔

حضور پاک جنگ کے ادادوں کو خفیہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لئے یہ کوئی نئی بات نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہے تھے ۔وہ حضور پاک کے تحت سال کے شروع میں صفر، رہیج الاول اور جمادی الثانی یعنی تین موقعوں پراس طرح نگلے تھے اور چند دن تربیتی مشقیں کرکے والیس آگئے تھے ۔اور یہ ذکر چھلے باب میں ہو چکا ہے ۔البتہ اس دفعہ مجاہدین نے جب مدسنہ منورہ سے کوچ کیا تو حضور پاک نے یہ تو نہ بتایا کہ کہاں جارہے ہیں اور کیوں جارہے ہیں ہاں یہ ضرور فرمایا "کہ مسلمانو!اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کے امتحان کا وقت آگیا ہے "اسلامی فلسفہ حیات میں وعدہ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ہر عمل کرنے سے پہلے ہم اس کی

عیت باندہ کر دعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جان اور مال سب اللہ تعالی کے لیے ہیں اور بتلگ چونکہ اللہ اور حق کے لئے لڑی جاتی ہے اس لئے دعدہ کا وہ استحان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہادمو من پر فرض ہے ۔ اور مومن کے مقصد حیات کا استحان بتلگ میں ہوتا ہے مومن کو جب جنگ کا حکم مل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں پو چھتا کہ گنتے اور کسے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ چکھلے باب میں عقد مواخذہ اور میثاق مدینے کے تحت وعدہ والے پہلو کو واضح کر دیا تھا۔

نبیابت اور علم مرداری ابن اسی اور ابن بشام کے مطاق آپ آگ در مضان کو نظے اور مدینہ منورہ میں ابن ام مکوم (آپ نابنیا تھے اور قرآن پاک کے چند آیات آپ کی شان میں اترین) کو اپنا نائب چھوڑا لئین بعد میں الروحہ ہے جناب ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیج دیا کہ مدینہ منورہ کی کمانڈ سنجال لو شاید مشکل وقت بھی آسکا تھا۔ روایت ہے کہ جناب رقیہ کی بیماری کی وجہ صفرت عثمان بھی مدینہ منورہ میں تھے لئین شاید ان کو کوئی ذمہ واری شرو نی ہو سدینہ منورہ سے چلتے وقت لشکر کے علم ردار جناب مصعب بن عمیر تھے جنہوں نے سفید بھنڈا اٹھا یا ہوا تھا۔ لیکن دواور علم روار حضور پاک کے آگے آگے چل رہے تھے ۔ وہ حضرت علی اور حضرت سعد بن محاذ تھے جن کے جھنڈے سیاہ تھے اور جو جھنڈا حضرت علی نے اٹھا یا ہوا تھا۔ اس کا نام تھے ۔ وہ حضرت علی کا دستہ اور حضرت سعد بن محاذ کا دستہ ایک قسم کی ہراول ( Advance Gaurd ) کا کام الری باری کرتے تھے اور لشکر کے متباول پیشاول ( Rear Gaurd ) کاکام حضرت قیمن کا دستہ کر رہا تھا۔ لشکر میں کل ستر باری باری کرتے تھے اور صحابہ دودویا تین تین ایک اور میں پر سوار ہوتے تھے۔

یں پرے۔ چنگ ناگزیر متھی ہبرحال دنیا کے عظیم سالار اب حالات کا تجزیہ کر بھکے تھے۔ان کو نظر آرہاتھا کہ جنگ ناگزیر ہے۔اور وہ ذفران سے ہی واپس علی جائے تو قرایش کالشکر جو بدر پہنچ چاتھا وہ اس نشے میں تھا کہ وہ ضرور مدینے منورہ پر حملہ آور ہوتا، ان حالات میں حضور ً پاک کے لئے بدر کے مقام تک جانا ضروری تھا اور اگر لڑائی کے بغیر پی قرایش کالشکر کہ مکر مہ چلاجا تا تو حضور ً پاک خود بخودان پر حملہ نہ کرتے سپھنانچہ آپ نے تمام حالات پر سوچ بچار کر کے مشاورت طلب کی اور اہل لشکر پر حقیقت حال واضح کی سب سے جہلے سید نا ابو بکڑ اور سید نا عر اٹھے اور عرض کی " کہ حضورٌ حکم دیں وہ ہر حکم کی تعمیل کریں گے ۔ " اس کے بعد حضرت مقدادٌ بن عمر واثھے اور ان کے الفاظ میں کچھالیسی کشش ہے کہ امام بخاری جسے خالص سولین فقیمہ اور غیر فوجی ذہن رکھنے والے عالم نے بھی جتاب مقدادٌ بن عمر وکی بجائے ان کو بن الاسو د کہتے ہوئے اپنی حدیثوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ان الفاظ کو لکھا ہے ۔ مختفراً وہ الفاظ یہ ہیں ۔

" یارسول اللہ ہم وہ نہیں کریں گے جو حضرت موئی کی قوم نے کیا تھا اور حضرت موئی کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کا اللہ دشمن سے لڑیں ۔اے اللہ کے جبیب ہم آپ کے آگے لڑیں گے وائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور اگر برق الغمند میں کو دنا پڑے تو اوھر بھی کو دجا بئیں گے اور اللہ کی قسم اس وقت تک لڑیں گے جب تک اللہ اور اس کارسول خوش نہیں ہو جاتے "حضرت مقدار کی باتوں سے اللہ کے حبیب کا چہرہ روشن ہو گیا اور ان کے لئے دعافر مائی اور پھر انصار مدینہ کی طرف سے جناب سعد بن معافہ کھڑے ہوگئے اور عرض کی ۔" یا رسول اللہ مقداد نے ہماری ترجمانی بھی کر دی ۔آپ نے ہمیں حق کے راستے پر لگایا ۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ۔ہم آپ کے صلح کی تعمیل کا وعدہ کر چکے ہیں ۔اللہ کی قسم ہم وہاں جائیں گے جہاں آپ حکم دیں گے آپ اگر سمندریا وریاؤں میں کو دجانے کا حکم ویں تو آپ کو ہمارے پچ ایک بھی الیسا نظر نہ آئے گاجو ذرا بحر چھیکے ۔۔۔۔۔۔"

اس آبک فقرے پر قربان کرنے کو تیار تھے۔وہ عالم باعمل سپاہی تھے۔لین دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اسلام کو زنگ آلو دہ کر دیا ہے۔اور آج کل ہم آدھے تیتراور آدھے بٹیر ہیں۔کہ تمجمی کچھ صحح کام کر لیتے ہیں۔ کبھی بچر وہموں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

گاہ میری نگاہ تیز چیر گئ ول وجود گاہ لھے کے رہ گئ میرے توہمات میں (اقبال ) چنگ کے فلسفے صفرت موئی کی قوم کی جو مثال حضرت مقداڈنے دی وہ بھی ایک فلسفہ جنگ کی طرف اشارہ ہے اور اس کا پہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موئ اللہ کے خلیفہ اور پیغمر کی حیثیت ہے ایک پیشہ ور فوج میار کریں اور وہی لوگ جنگ لڑیں ۔ یہ فلسفہ جنگ اہل مغرب میں اب بھی رائج ہے کہ صرف پیشہ ور فوج جنگ لڑتی ہے اور باقی لوگ سویلین کہلاتے ہیں ۔ لین یہ فلسفہ وہاں بھی فیل ہو رہا ہے ۔اور اب وہ ضروری سروس یا مجبوری بیغی جبری بحرتی (CONSCRIPTION ) پرآ گئے میں ۔اشتراکی ملکوں کی عوامی فوج اسلام کی کلی بیتگ کی ایک بھونڈی نقل ہے کہ اس کی بنیاد مادیت اور ایک دوسرے کے لئے لڑنے پر ہوتی ہے۔اور اب افغان مجاہدین نے اس فلسفہ کے پر نچے اڑا دیئے ہیں۔اسلام میں پوری قوم اللہ کی فوج ہوتی ہے اور پیر ہمارے ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہے کہ ہم ہر کام اللہ تعالی کے لئے کرتے ہیں ۔اسلامی فلسفذ بینگ کے لحاظ ہے یوری قوم کو فن سیاہ گری کی شدید ہو ناچاہیے اور زبانی طور پرالند کی فوج نہیں کہلا یاجا سکتاً بلکہ عملی طور پر پوری قوم کو رابطوں کے ساتھ اور ہر سطح پر امروں سے تحت اس طرح سے شیروشکر کیاجا تا ہے کہ وہ سیبہ پلائی ویوار بن جاتی ہے۔ پھر فوجی حکمت عملی ایسی بنائی جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت ساری قوم جنگ میں شریک ہوسکے اور فوجی تدبیرات اس حکمت عملی مے تحت بنائی جاتی ہیں کہ پیشہ ور فوج کیا کام کرے گی اور باقی آبادی کے لوگ کیا کیا کریں گے ،چونکہ اس سب طرز عمل کی بنیاد اسلام کے نظریہ حیات پر رکھی جاتی ہے۔اس لئے ہرمسلمان سپاہی ، وشمن کے دس آدمیوں پر غالب آتا ہے۔سورہ انفال جو بدر کی جنگ کی کہانی ہے دہاں سے باتیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں۔ دراصل قرآن پاک ازخو د فوجی زبان میں ہے ادر ایک فوجی ذہن اس کو جلد مجھے جاتا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں زیادہ زور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے اور جنگ کے فلسفہ کے دائمی اصول قرآن پاک میں موجو دہیں ۔ صرف ہم نے اس طرف کبھی وصیان نہیں دیا۔ بدقسمتی ہیہ ہے کہ چھلے چھیالیس سالوں سے ہمارا دفاعی فلسفہ بھی انگریزوں یا اہل مغرب کے دفاعی فلسفوں کی نقل ہے ۔اور ہم صرف زبانی کلامی طور پر حذبہ جہاد کا ذکر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ۔اس عاجز نے اس وجہ سے اس کتاب کے پچیدویں باب میں اسلام کا فلسفذ وفاع پیش کیا ہے۔جس کو جنرل ڈار صاحب نے اس سلسلہ کی پہلی کو شش کا نام دیا ہے۔اس فلسفہ میں جنگ کے تمام اصول قرآن پاک سے اخذ کئے کہیں ۔

بدر کی طرف پیش قدمی سے جنانچہ حضور پاک نے جب بھانپ لیا، کہ جنگ ناگزیر ہے تو بدر کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا، اس کی کچھ فوجی وجوہات بھی تھیں ۔ متحرک جنگ میں ایک طریقت یہ ہوتا ہے کہ وشمن پر کھات نگاؤ ۔ اچانک حملہ کرواور مجر تتربتر ہوجاؤ ۔ بہاں حالات مختلف تھے ۔ حضور پاک کے پاس صرف دو گھوڑ ہے تھے اور قریش کے لشکر کے پاس دوسو کے قریب

تھوڑے بتائے جاتے ہیں ۔اس لیے قریش پر کھات نگانا یا تھاپ مار نا بڑی خطرناک حرکت تھی اور مدینہ منورہ واپس نہ جانے کی بات زیر بحث آ چکی ہے تو اب صرف ایک طریقہ رہ گیاتھا کہ این حنی ہوئی جگہ پر کوئی دفاعی پوزیشن اختیار کر لیا جائے ،جو کچھ وقت کے لئے ہو ۔ یہ "کچے وقت" والی بات فوجی لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہے اور یہاں ظاہرتھا کہ مکہ مکر مدسے اتنا دور قریش زیادہ ون نہیں تھے سکیں گے۔روزانہ وس اونٹ ڈنگی ہوتے تھے تو گزارہ ہو رہاتھا۔اس کے علاوہ حضور ً پاک کابیہ وفاع کسی اہم جگہ ہو ناچاہیے تھا اور بدر كامقام ابهم تها سوبان ياني تها اور وه مواصلاتي مركز بهي تها سيعني ( JUNCTION POINT ) - حضورً پاك ذفران ے اسامیر گئے اور وہاں سے الذب کی آبادی سے گزرے کہ الخان آپ کے دانیں ہاتھ پررہ گیا سید ایک ریت کابہت بڑا فیلیہ تھا اور اس طرح بدر کے گردونواح میں کی گئے اور ابن ہشام کے مطابق ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر بدر کے تمام علاقے کی دیکھ بھال کی زمین کا مطالعہ کیا ۔ ابھی تک باتی نشکر جمگاہ LONCENTRATION AREAL میں تھا۔آپ ایک جگہ کھڑے زمین کا مطالعه كر رہے تھے كه انصار صحابي جناب حباب بن المنذروہاں آگئے اور عرض كى " يار سول الله صف بندى كے لينے وہ جگه بڑى اتھى تھی "آپ مسکرا دیئے اور کو ظاہر ہے کہ آپ کچھ اس طرف جانے کا فیصلہ فرما چکے تھے لیکن اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بعد میں دنیا فتح کرنا تھی بے جنانچہ آپ نے جناب حباب بن منذر کے زمین کے مطالعہ والے پہلو پر داد دی اور اس علاقے کو پڑاؤیا جمگاہ کے طور پر اپنایا۔اب شام پڑرہی تھی۔آپ نے حضرت علی ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو وشمن کی خبرلانے کے لئے بھیجا۔وہ قریش کے دوآدی بکڑلائے۔جن سے حضور پاک کو دشمن کے بارے میں یوری یوری خبرمل كئ \_ تعداد كے بارے ميں قريش سقے كچھ صحح اندازہ نہيں بتا سكتے تھے، ليكن جب حضور پاک نے يو چھا كه روزانه كتنے اونٹ ذرج کرتے ہو ؟ تو انہوں نے جواب دیا۔" دس " تو آپ نے اندازہ لگالیا کہ وشمن کی تعداد ایک ہزار کے قریب ضرور ہو گی۔ میدان جنگ کا پہناؤاور حصنور پاک کی مجویز اس سلسد میں بدرے میدان جنگ کے طور پر چناؤس کھے اور فوجی پہلو بھی تھے جو حضور یاک نے مدنظر رکھے۔جسیا کہ نقشہ پنم سے ظاہر ہے۔میدان جنگ پہاڑی کی ڈھلان میں تھا۔اس کے وونوں بازو وائیں اور بائیں سے آپ کے نشکر کی حفاظت کر رہے تھے۔اس پوزیشن پر حملہ صرف سامنے سے ہو سکتا تھا۔جہاں وشمن کو ریت سے گزرنا پڑتا تھا۔ بلکہ یہ عام خیال تھا کہ قریش نے اگر حملہ کیا تو وہ دو پہر سے پہلے ہی ہو گا اور سورج بھی اس وقت ان کی آنکھوں میں پڑے گا۔آپ نے اپنا ہیڈ کوارٹرا کی اونچی جگہ پر رکھا، جہاں ہے جنگ کی نسفِ شنای کے بعد احکام دیئے جا سكيں اور انتظام وانصرام بعنی Command and Control آسان ہو ۔آپ نے تلوار بردار اور نیزہ بردار مجاہدین در میان میں رکھے اور دونوں بازوؤں پر تیر انداز لینی دور مار ہتھیار جو آجکل بھی بازوؤں پر ہوتے ہیں ۔ صف بندی آپ نے مجے کے وقت فرمائی اور حکم دیا کہ "قوموالی البتہ،" لیعنی جنت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔اس حکم کا تعلق، صرف تصوراتی باتوں سے نہیں ہے ۔ یہ اسلام کا فلسفۂ حیات ہے ۔اسلام کاکارواں رواں دواں ہے اور اس صراط مستقیم پر ایک دروازہ ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں ۔مومن کے سامنے جب وہ درواڑہ کھل جاتا ہے تو وہ جنت کی منزل کی طرف رواں دواں ہوجاتا ہے۔ جنگ میں چو نکہ موت کا

دروازہ زیادہ وقت کھلارہ آ ہے اس لئے کئی مجاہدوں ، خاص کر شہدا کی شہادت سے کائی پہلے جنت نظر آنے لگتی ہے ۔ شہادت کے اس عملی پہلو کو سمجھنے کے لئے کسی شہید کے ساتھ اس کی شہادت سے جند گھنٹے یا چند دن مبلے رفاقت یہ عقدہ کھول دیتی ہے۔ چنا تجد موت کے اسلامی نقطہ و نظر کو اس دجہ سے پہلے باب میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نه مال منیمت نه کشور کشائی

حضور پاک نے صف بندی سے پہلے یہ حکم بھی دیا تھا کہ جب تک وشمن کی آنکھ میں سفیدی اور سیابی میں فرق مذکر لو تعرب نہ حلانا۔ بلکہ دستے کے کمانڈروں کو ہدف اور ذمہ داری کے علاقے تک سجھائے ۔اس ایک حکم میں فائر کنٹرول احکام کے کئی پہلو بناں ہیں ۔ یہ حیاری کاآر ڈر بھی ہے اور فائر کنٹرول مجی اور ذمہ داری اور حدیں بھی مقرر ہو گئیں ۔آپ نے کھ وستے ریزرو میں مجی ر کھے ۔ جسیا کہ نقشے سے ظاہر ہے یہ دستے تلوار بردار اور شنوہ بردار دستوں کے پچھے تھے اور یہ تھیٹنے والے مجاہد تھے ۔ حن کو بوقت شرورت کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ کچھ روائیتیں ہیں کہ حضرت علیٰ اس دستے کے کمانڈر بھی تھے ۔ان باتوں کے علاوہ حضور یاک کے ہیڈ کوارٹر پرایک چھر بھی بنایا گیاتھااور ہندوبستی کاروائی کے طور پرپانی سے متام مشکیں بھرلی گئیں درمیان میں ایک مڑا گڑھا کھود ویا گیا۔ جس کو کنویں کے یانی سے بجرویا گیا تاکہ یاتی چینے میں آسانی ہواور آخری حکم یہ تھا کہ دشمن پروار تب کرنا جب وہ زو میں آجائے لیعن اس کے تحلے کے بھی کافی بعد وشمن زوسی آجائے گا۔اب ظاہرے کہ وفاع کا یہ عام اصول ہے کہ الیما کیا جاتا ہے لیکن ہمارے اس زمائے کے وانشوروں کے مضامین بڑھ لیجنے وہ لکھتے ہیں کہ حضور یاک کی امن لیندی کی بیہ حالت تھی کہ میدان جنگ میں بھی حکم ویا کہ جب تک وشمن تملہ نہ کرے خبروار کہ وشمن کے خلاف کچے کرو۔اب ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ سے سترميل دورآپ ميدان جنگ ميں امن پسندي كامظاہرہ كرنے تو نہيں آئے تھے۔آپ تو حالت جنگ ميں تھے جو جاري وساري تھي ہمارے یہ دانشور اس سازش کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کو اثنا" امن پیند" دکھاؤ کہ وہ ضرب و حرب سے نفرت کریں -ہرجگہ امن پیندی کا نعرہ لگائیں ۔ان کو چھیز دو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو یہ لوگ خوا مخواہ اپنی امن پیندی میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں گے۔ ہمارے برصغیر میں بیان ش بہت گہری ہے۔انگریزوں نے جھوٹے نبی پیداکئے۔مولوی چراغ علی قسم کے لوگوں سے جہا و کو بے جان کروایا ہہندوؤں کو ساتھ ملا کر ہمیں کہا کہ ہم بڑے ظالم ہیں کہ اسلام تلوارے پھیلا۔اب اسلام نے تو پھیلنا تھا اور پھیل گیا اور اس میں تلوار والوں کا حصہ ضرور ہے ۔ لیکن ہمارے وشمنوں کے مقاصدیہ تھے کہ ہم امن پیندی اور تلوار سے نفرت کے نعرے لگائیں اور ہم یہ نعرے لگارہے ہیں اور وہ خو دخوب ہمتھیار اکٹھے کریں ۔ بلکہ اس فلسفہ کا بھی پرچار کریں کہ تہذیب یافتہ ونیا کو تہذیب پھیلانے کے لئے جو جنگ کر نابرتی ہے وہ ایک خاص ضرورت کے تحت کی جاتی ہے لیکن ہم مسلمان راہ حق کے لئے تلوار استعمال نہیں کر سکتے -ہمارے لیے یہ فرنگی تہذیب، باطل کی گراہ کن تہذیب ہے ۔علامہ اقبال مرحوم بے چازے اس سازش کو جب سمجھے تو تڑپ اٹھے اور فرماگئے

باطل کے فال و فرکی حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم

ہم پوچھتے ہیں شیخ کلمیا نواز سے مشرق میں جنگ شرب تو مغرب میں بھی ہے شر كفاركي منجويز اورميدان جنك كي طرف پيش قدمي كفاركاسپه سالارعتبه تحاسلين ابوجهل ياتوسياس پيۋاتها يا دانائی کا باپ بینی قریش کا ابو الحکم تھا۔اس لیے ہربات اس کی مانی جاتی تھی ادر مکمل جمہوریت تھی۔ہر قبیلیہ آزاد تھا۔اور قبیلیہ کا ہر فروآزاد تھا۔صرف کسی حد تک قبائلی روایات کی پابندی کرنا پڑتی تھی۔ابو جہل (عمرو بن ہشام) کوئی معمولی آدمی نہ تھا۔سارا يو نانى فلسفة پڑھا ہواتھا ۔علم الكلام ميں ماہرتھا۔عاضرجوابي ميں اپنا ثانى ينه ركھ تھا۔عقل اور دليل كا باپ تجھا جا تاتھا۔جہالت كا باپ اس لئے کہلایا کہ اللہ اور رسول کا وشمن تھا۔ تو یہ نکتہ سجھنا بھی ضروری ہے۔اسلام میں علم اس لیے پڑھا جا تا ہے کہ اسلامی کر دار ہو اور اسلامی کر دار کی بنیاد ایمان ، عقبیرہ اور عمل ہیں ۔ لیکن کفار کے پیمانے مختلف تھے اور ہمیشہ بو دیے ہی رہیں گے ۔ دراصل قریش کے کشکر میں کافی لوگ تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے اور عتبہ خو دمجھی ان میں شامل تھا وہ سرخ او نٹ پر سوار تھا اور حضور یاک نے اس کو دورے ویکھ کرہی فرمادیا کہ اگر قرایش نے "سرخ اونٹ دالے" کی بات سی تو اٹرائی نہ ہوگی -عشبہ کا ذکر ساتویں باب میں بھی ہو جکا ہے کہ سنجیدہ آدمی تھا۔اور بہت زیادہ اسلام دشمنی کامظاہرہ ند کیا۔خیربات تو تقدیر کی ہوتی ہے لیکن اس عاجزنے بہت تجسس سے اس پہلو کی بھی تحقیق کی ہے کہ عتبہ کو کیا چیز لے ڈوبی ۔ آخر مولانا جائ کی کتاب میں حضرت ابوسفیانؓ کی روایت سے ایک کہانی مل گئی جس میں بیہ تو یہ لکھاتھا کہ عتبہ اس وجہ سے مار کھا گیا۔ لیکن بیہ لکھاتھا کہ وہ بھی نبوت کا"امیدوار" ضرور تھا۔ کہ یمن کے امیہ بن ابی الصلت کو پہلے اپنے بارے میں شک رہا کہ شایدوہ پیٹمبر بیٹے گا۔ پھر جنب معلوم ہوا کہ ابیا پیغمبر قرایش کے قبیلہ عبد مناف میں سے ہو گاتو اس کی نظرعتبہ بن ربیعہ پر تھی۔امیہ بن ابی صلت کے بارے میں روایت ہے کہ بعد میں وہ خو و تو حضور پاک پرائیان لے آیا تھا۔(والنداعلم) اللہ تعالے سے ڈر ٹاچاہیے۔ عقب اور موقع تقدیر تریش تیاری مکمل کررہ تھے انہوں نے سب سے پہلے اسیہ بن وہب کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی تغری کا ندازہ لگائے اور اس کا ندازہ صحیح تھا کہ مسلمانوں کی نغری تین سو کے قریب ہے۔اس سے ابوجہل وغیرہ بہت غوش ہوئے كه اب مسلمانوں كو ہس ہس كرويں كے \_لشكر ميں اچھے لوگ بھى تھے ان ميں حكيم بن حزن بھى تھاجو بعد ميں اسلام لے آيا تھا اس نے عتب کو جاکر تھایا کہ اڑائی فضول ہے۔جوالحضری قبیلہ اپنے ایک مقتول کا قصاص مانگتا ہے اور بحس کو عبداللہ بن مجش ے دستہ نے قبل کیا تھاوہ معاملہ اس پر چھوڑا جائے اور آگے جھگڑا نہ بڑھا یاجائے۔قار ئین کو یاد ہو گا کہ اس حادثاتی قبل کا ذکر ٹخلہ ك مهم كے دوران چھلے باب ميں ہو حكا ہے -بہرطال عتب نے كہا كہ وہ جنگ كے حق ميں نہيں - ہميں حضور پاك كامعاملہ باقی عربوں پر چھوڑ دینا چاہئیے ۔اگر مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے اور ثابت ہو جائے گا کہ حضور پاک پہنیمبر برحق ہیں ۔ ا كر شكت كھاتے ہيں تو ان كى قسمت - ہم تو خون خرابے سے چجائيں گے۔ حكيم كويہ بات بڑى پيند آئى اور اس نے سب نشكر ك سامن پيش كى مفارى تبيليد كے كچھ لوگ بھى جنگ ميں شموليت كے لئے تيار ندتھے اور انہوں نے صاف كهر وياكدوہ صرف بندوبست میں قریش کو مدووینے کے پابندہیں ۔اب حالات ٹھیک ہوجاتے لیکن ابوجہل سے پاہو گیااس نے عتبہ پر بہتانِ لگایا کہ اس كالزكاابو خذيقة مسلمان باوروه اس كو بحيانا چاه آب اور چرعامرين الحضرى كو بجزكا دياكه وه اپنے بھائى كا قصاص مانكے اوروه لشکر کے آگے لکل کر " قصاص ، قصاص " پکارنے لگ گیا۔ان حالات میں عتبہ نے پڑاؤے آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ لینی عتبہ

موقع تقدیر کا فائدہ نہ اٹھا سکا۔اور اہل حق سے جنگ کر کے خوار ہوا۔

طرفین کاموازی اب جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تو بہتر ہوگا کہ طرفین کی تعدادادرسب باتوں کاموازیہ کیاجائے۔

سلمان

ا مسلمانوں کی نفری ابن اسحق کے مطابق ۱۳۱۳ تھی جس کی تفصیل لکھ دی گئی ہے۔ کچھ مور خین نے ۱۳۵ بتائی ابن سعد کے مطابق ۱۳۱۳ آنصار تھ، کے مطابق ۱۳۱۳ آنصار تھ، کل = (۱۳۰۵) معلاوہ حضرت عثمان ، حضرت طلحہ، اور حضرت معمان ، حضرت طلحہ، اور حضرت معمان ، حضرت طلحہ، اور حضرت معمیت ملا ۔ اور جناب ابو لبا بہ سمیت ملا ۔ اور جناب ابو لبا بہ سمیت ملا ، کل (۱۳۱۳)

۲۔ مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے اور سٹر اونٹ تھے۔

ا ۔ بنو ہاشم سے حضور پاک ، جناب جمزہ اور جناب علیٰ کی شرکت

ا بسنو المطلب سے جناب عبیدہ کی شرکت آپ کا ذکر پھلے باب میں رابعہ کی مہم میں حضور پاک کے دوسرے سپ سالار کے طور پر بہو چکا ہے۔ ہمارے جلد باز محققوں نے آپ کو حضور پاک کے جیا حارث کا بیٹا بنا دیا ۔ اور راقم بھی اپنی بہلی تصنیف "جلال مصطفہ" میں یہی لکھ گیا ۔ آپ کے والد حارث بن المطلب میں ۔ کہ حارث بن عبدالمطلب۔ کہ حارث بن عبدالمطلب۔ کہ حارث بن عبدالمطلب۔ کہ حارث بن عبدالمطلب۔ عبداللہ بنی حید جناب ابو خذیقہ بن عتبہ اور جناب عبداللہ بن حضور پاک کے پھوپھی زاد بھائی سے جناب عبداللہ بن حضور پاک کے پھوپھی زاد بھائی

۲- بنو عبدالدارے جتاب معصب بن عمیر ۷- بنو سیم سے جناب ابو بکر صدیق اور جناب طلحہ

ا کفار کی تعدادا کی ہزار بتائی جاتی ہے ۔ یہ ایک اندازہ ہے ویے بنوز ہرہ اور بنوعدی کے حلے جانے کے بعد کفار کی تعداد نوسو ضرور کم ہو گئ ہوگی ۔ ابن سعد کے مطابق کفار کی تعداد نوسو سے لے کر نوسو پچاس تھی ۔ اور یہ صحح اندازہ ہے

۲۔ کفار کے پاس دوسو گھوڑے اور سینکڑوں اون نے تھے۔ ابن سعد کہنا ہے کہ گھوڑے بھی مکیہ صد تھے۔ ۳ ۔ بنو ہاشم سے حضور پاک کے چیا عباس ، اور حضرت علیٰ کے بھائی عقیل کی شرکت ۲ ۔ منبو المطلب سے ۔ جناب عبیرہ کے بھائی نوفل بن حارث بن المطلب کی شرکت

۵- بنو عبدشمس سے جناب ابو خذیقہ کا باپ عتبہ ، چپا شیبہ اور بھائی ولید - جناب عثمان کا سوسیلا باپ عقبہ بن ابی محیط ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ اور عمروجن میں ایک مارا گیا اور ایک قید ہوا۔

> ۷۔ بنو عبد الدار سے جناب معصبؓ کا بھائی ابو عزیز ۷۔ بنو ستم سے جناب ابو بکڑ کے بیلیے عبد الرحمن

٨ - بنوعدي سے جناب عمر فاروق اور جناب سعيدٌ

٩ ـ بنو مخزوم سے جناب ابو سلمہ مخزوعی

١٥- ، و حارث سے جناب ابو عبيرة بن جراح

اا۔ بنواسد سے جتاب زبیر بن عوام

١١ - بنو عامر بن لوئي سے جناب عبداللہ بن سميل اور حضور پاک کے چھو بھی زاد جناب ابو سبرہ بن ابور حم وغیرہ ۔ ا - بنو جمع سے حصرت عمثانٌ بن مظعون آبکے دو بھائی اور

اربوسهم سے حفرت فندس بن غذافد

۱۵ - بنو زہرہ سے جتاب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جتاب

سعدٌ بن ابي وقاص

نوٹ ۔ہمارے پرانے مورخین سب شرکا۔ اور طرفین کے معاملات میں تفصیل سے گئے ہیں ۔البتہ اس عاجزنے بامقصد مطالعہ کے تحت جو موازنہ پیش کیا ہے ۔اس میں مطلب یہ ہے کہ قارئین یہ مجھ جائیں کہ نسبی یاخونی رشتہ ، روحانی رشتہ کے سلمنے پاش پاش ہو گیا۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں ۔اور یا درہے کہ اسلام میں اللہ اور رسولْ والے رشتہ کو ہر چیز پر ترجیح ہے۔کہ یہ حق و باطل کی جٹگ ہے:۔

سرور جو عق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہے تو کیا اقبائے جنگ بدر اور عسکری اصطلاحیں مسکری تاریخ کے طالب علموں میں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ میران جنگ طرفین یا دو متحارب گروہوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف تھنچ لیتا ہے۔ جنگ بدر اس کی بہترین مثال ہے اور فوجی منفوں میں اس سلسلہ میں نوجوان افسروں کو عسکری معاملات کی تربیت دینے کیلئے مطالعہ اور بحث کا اتنا بہتر موضوع جہاں دنیا کی عسكرى تاريخوں ميں نہيں ملتا اوريه عاجزاس سلسله ميں بہت كچه لكھ سكتا ہے الين اختصار كى وجد سے چند باتيں لكھى جاري ميں عکمت عملی کے تحت جو کچے ہو ناتھا وہ تو ہو چکا۔اب فوجی تدبیرات (Tactics ) کی بات تھی۔ کہ ان کے تحت بدر کے مقام پر صف آرا ، ہونا ہی حضوریاک کیلئے بہترین طریقة ( Course ) تھا۔اگر دشمن کی تعداد کو زیادہ سبجھ کر مسلمان مدینیہ منورہ کی

٨ - بنو عدى واليس علي كئ - ليكن بنو مخزوم سے جناب عمر" کے دوماموں ابوجہل اور العاص ۹ - ابوجہل سمیت متعد د لوگ جن میں عکرمہ بن ابوجہل اورا بن وليد وغيره شامل تھے

ا بنوعارث سے جناب ابو عبیرہ کا والد عبداللہ جو بار بار بیلے پر حملہ کرتے ہوئے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا

اا ـ بنواسد سے ابوالبختری وغیرہ -

١١ - بنوعامر بن لوئي سے جناب عبدالله كا باب سميل بن عمرو

ا بنوج سے امید اور الی بسران خلف سامید مارا گیا اور الی كا بدثيا عبدالله بهي تها،جو قبيه بوا

١١٧ بنوسهم سے منيب بن الحجاح اور اس كا بديا اور بھائى وغيرہ ١٥- بنوزېره راست سے واپس علي گئ

طرف علے جاتے ، تو یہ ایک بسپائی تھی ۔اور اس سے دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا یا دروازے کھٹکھٹا تا۔ گھات لگانے والی بات بھی مشکل تھی کہ اپن طاقت معتشر ہوتی تھی۔اگر دشمن پر جھپٹا مار کر اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ، تو الیے کئ جھپٹوں کی ضرورت تھی۔ کہ آپ کے پاس صرف وو گھوڑے تھے اور وشمن کے پاس کم از کم مو گھوڑے تو جھپٹا مار کر بھا گنا مشکل تھا بدر سے مقام پر یوزیشن لینے میں فائدہ یہ تھا کہ اگر کفارواپس مکہ مکرمہ علیے جاتے ، تو یہ ایک طرح کی ان کی ہزیمت تھی کہ بڑنے غور مچاتے آئے اور مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی ہاں الجھنے ہواپس مڑجاتے تو الگ بات تھی۔اب حضوریاک کے بدر میں ہوتے ہوئے وشمن مسلمانوں کو وہاں چھوڑ کر مدینہ متورہ کو تاخت و تاراج کا بھی مدسوج سکتاتھا۔ کد آگے سے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ سر پھوڑ رہا ہو تا ۔اور عقب سے حضوریاک کالشکران پر جھپنے مار رہا ہو تا سیتانچہ اب وشمن کیلئے اس کے سوا کوئی جارہ مذتھا کہ وہ بدرے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے علاوہ کچھ اور کرتا۔ توبیہ ہو گئ" مقناطیس " جس نے دونوں لشکروں کو تھینج کر بدر کے مقام پراکٹھا کر ویا بہرحال ہمارے لحاظ ہے اور تنائج کے لحاظ ہے ہمارے آقائے وشمن کو اپنی مرضی کی حتی ہوئی زمین پر اپن مرضی کے وقت پر الانے کیلئے مجبور کر دیا ۔ اور یہ ہے ہمارے آقا کی شان کہ کم طاقت سے ہوتے ہوئے وشمن سے پہل کاری بینی ( initiative ) چھین لیا ۔ اور دشمن روعمل کے طور پر کارروائی کر دہاتھا۔ عسکری تاریخ میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں ۔ جتگ کی کارروائی اس عاجزنے جو عسکری تاریخ پڑھی یاجو جنگ ولڑائی دیکھی یاجو لڑائی خو دلڑی ،اس سب سے مطالعہ ے اس نتیج پرمہنچا کہ جنگ کا فیصلہ کمانڈروں کے ذہن میں جنگ کے شروع ہونے سے بہت پہلے ہوجا تا ہے۔جو کمانڈر صحح سیاری كرتا ب - فيصداس كے حق ميں جاتا ہے - اور دنيا كے سير سالار اعظم اور سركار دوعالم سب كھے سوہے ہوئے تھے - اس ليخ کارروائی مختصر طور پر بیان کی جائے گی۔ قریش کشکر میں الاسو دا کیس مخبوط الحواس کو فتح کی زیادہ اسید تھی ادر مسلمانوں کی خاموشی کو و مکھتے ہوئے وہ ان کے لشکر کے اندر تک محس گیا جس کو حضرت حمزہ نے قتل کر دیا۔ حضرت ابو خدید کا باپ عتب ، بحائی ولید اور چیاشیب کفارس تھے اور یہ قبید چونکہ قرایش کی سپر سالاری کرتا تھا، اور اب عتبہ سپر سالار تھااس لیے لڑائی میں پہل انہوں نے کی چتانچہ بیہ تینوں آگے نگلے اور مبارزت طلب کی سان کے لیے تئین انصار جناب عبداللہ بن رواحہ اور دوسکے بھائی عوف اور مویڈ بران حارث نکے ۔ آٹھویں باب میں ان تینوں استیوں کاذکر خربو چکا ہے۔ اور یہ بادر کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ممکن ہے جناب مویڈ کا نام معاذبی ہو۔ بہرحال انصار کاایٹار ظاہرہ و گیا۔اور ہمارے جو کم فہم انصار کو ٹانوی حیثیت دیتے ہیں۔ان کو عملی جواب مل گیالیکن عتبہ نے کہا کہ ہمارے اصلی دشمن قبلیہ قریش کے مسلمان ہیں ۔وہ آگے نکلیں ٹاکہ مقابلہ ذرا فیصلہ کن ہو، تو حضورٌ پاک کی اجازت یا حکم پر جتاب حمزہ، جناب علی، اور جناب عبیدہ نکلے۔شیبہ اور ولید کو تو جناب حمزۃ اور جناب علیٰ نے جلدی دُھير کر ديا۔عتبہ اور جتاب عبيدۂ دونوں زخی تھے کہ آگے بڑھ کر حضرت تمزہ نے عتبہ کاکام نتام کر ديا۔قريش حيران تھے ليکن جس لشکر کاسپ سالار ہی چہلے بلہ میں مارا جائے ۔وہ لڑائی کسی ترتیب کے ساتھ کسے لڑ سکتے تھے ، قریش بہاور تھے۔ نڈر تھے سب کچھ تھے لیکن لڑائی میں کوئی وحدت چاہیے اور کمانڈ اور کنٹرول (انتظام وانصرام) کی ضرورت، ہوتی ہے ۔بہرعال قریش نے ایک زور دار حملہ

کیا اور حضور پاک نے مٹی بحر کر کنگریاں ان کی طرف چھینک ویں اور لڑائی کی عام اجازت مل گئی، مسلمان ترجیب سے لڑ رہے تھے جو سامنے آیا تھااس پر تلوار اور نیزوں کے وار کرتے اور دائیں بائیں سے نیزوں کی بوچھاڑ ہوتی اور اللہ سے حبیب سجدہ میں جا حکے تھے کہ اے رب!ان مٹھی بحر مسلمانوں کو کفار پر کامیابی دے تاکہ حق کا نام بلند ہو۔

ہمارے مورضین کے بقول گھسان کارن پڑااور کفار زخی ہو کر یا مردہ حالت میں مسلمانوں کے سلمنے تڑپ رہے تھے۔
ابو جہل پر حملہ ایک انصار جوان جتاب محاقہ بن عمرو نے کیا ۔ ابو جہل کو زخی کیا اور خود بھی زخی ہوئے دوسرا حملہ جتاب مویڈ بن صعود تھے اور جباب مویڈ بن حارث نے کیا ۔ ابو جہل کو گرا دیا اور خود بھی شہید ہوئے اور نشاند ہی کرنے والے جتاب عبداللہ بن مسعود تھے اور سر بھی بعد میں انہی نے کاٹا کو یہ مغرور بڑا ہی متکر کافر تھا کہنے لگا کہ سر ذرا نیچ سے کاٹو کہ کسی سردار کا سرکے بیعنی بڑا معلوم ہو ۔ حضرت عبدالر حمن بن عوف، اصیہ بن خلف کو بچانا چاہتے تھے کہ اس کاان پراحسان تھالیکن حضرت بلال نے دیکھ لیا اور انصار جوانوں کے ساتھ مل کراس کا کام متا کہ امیہ نے جتاب بلال پر بڑے ظلم کے تھے۔ قریش لشکر میں نوجوان عکر مہ اور صفوان جوانوں کے ساتھ مل کراس کاکام متام کیا کہ امیہ نے جتاب بلال پر بڑے ظلم کے تھے۔ قریش لشکر میں نوجوان عکر مہ اور صفوان وغیرہ بھی تھے لین سارے کفاراس طرح مولی گاج کی طرح کٹ رہے تھے کہ ایک دو حملوں کے بعد سارالشکر دل چھوڑ گیا۔ کیونکہ مرخ والوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بھی کافی تھی ۔ علاوہ ازیں بمارے جلد باز مؤرخین نے محافہ بن عمرواورمویڈ بن عمرواورمویڈ بن عمرواورمویڈ بن عمرواورمویڈ بن کرا ہوگئے راقم بھی اپنی کتاب چلال مصطفہ میں یہی کہ گیا اب صورت واضح کر دی ہے۔ لین یہ تاریخی بہلو اب غلط العام کاشکار ہو گیا ہے ۔ اور جرجگہ یہ کہانی عام ہوگئ ہے کہ ابو بہل کو دو چھوٹ لڑ کوں نے قتل کیا تھا۔ چوالے بی بہی ۔

تحصیفیے والے دستوں کو آگے وستوں کا وار سخسور پاک جنگ کے نبض شاس کے طور پر لیحہ بدلحہ ہدایات فرمارہ ہے ہے۔اب تک الرائی مسلمانوں کی اگلی صف نے لڑی تھی جب حضور پاک نے دیکھا کہ قریش میں اب اور حملہ کرنے کی سکت باتی نہیں رہی تو جھیفینے والے دستوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا ان تازہ وم دستوں نے وشمن کی صفوں میں کھلیلی مجا دی اور اب کھار نے ایک ایک دودو کرکے میدان جنگ ہے بھا گنا امر کرتے ہیں۔ ایک دودو کرکے میدان جنگ ہے بھا گنا شروع کر دیا۔ گومور خین نے تفصیل نہیں بتائی ۔لیکن جنگ کے فوری نتائج ظاہر کرتے ہیں۔ ایس سلمان وستوں نے دشمن کو گھیراؤ میں لے لیا کہ متحد دلوگ قبیری ہے۔ اور کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ بھر میں کی او نب تھے اور ایک ایو بہل کا او نب بھی تھا ، جو حضور پاک کو مال غنیمت میں حصہ کے طور پر ملا۔اور حضور پاک نے ہم نے اس او نب کو بعد میں مکہ مکر مہ میں قربانی کے طور پر استعمال کیا۔اور اس کا ذکر سو گھویں باب میں ہے ۔حضور پاک نے ہم جنگ میں مسلمانوں کو دشمن کے تعاقب کا حکم دیا۔ لیکن مہاں مورضین نے حالات واضح نہیں گئے ۔ کہ کم نفری کیوجہ سے مسلمان کھار قبیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور او نوٹ کو اکٹھا کرنے میں اسے معروف ہوں گے کہ ممکن ہے کوئی مسلمان کھار قبیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور او نوٹ کو اکٹھا کرنے میں اسے معروف ہوں گے کہ ممکن ہے کوئی کا وکھاوے کا تعاقب کیا ہو۔ ورید کسی خاص تعاقب کا ذکر نہیں۔ پھروشمن کسی ترتیب سے نہ بھاگ رہا تھا۔ایک ایک آدمی کا تعاقب کیا ہو۔ ورید کسی خاص تعاقب کا ذکر نہیں۔ پھروشمن کسی ترتیب سے نہ بھاگ رہا تھا۔ایک ایک آدمی کا تعاقب کے جاسل نہ ہو تا

جنگ کے قوری نہائے جبت کے فوری نہائے جبت کا فوری نتیجہ یہ تھا، کہ وشمن ہے جواس ہو کر اکا دکا طور پر بھاگ رہا تھا۔ اور کہ مکر مہ تک یہی ہے تر تیبی رہی ۔ یعنی وشمن کو شکست فاش ہوئی ۔ اس کے بچاس آوی کھیت رہے ۔ ان میں قابل ذکر لوگوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے ۔ کہ ابو جہل کے علاوہ اسکا بھائی العاص اپنے بھانچ جتاب عمر کے ہاتھوں قبل ہوا۔ جتاب ابو عبیدہ کو جبوراً اپنے باپ کو قبل کر تا پڑا کہ وہ بار بار بینے پر حملہ کر تا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کا ذکر ہو چکا ہے ۔ عقبہ بن ابی محیط اور قریش کے شیطان کو جناب علی نے قبل کیا ۔ عقبہ کی شرارتوں اور حضور پاکٹ پراوجھ پھینے کا پھیلے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے ۔ سعید بن العاص اور عبد ہو کہ جتاب علی نے قبل کیا اور ودمرے العاص کو حضرت علی نے ۔ لین اس العاص کا بیٹیا سعیڈ بھو میں مسلمان ہو گیا۔ اور عبد کا بیٹیا ولیڈ بھی ۔ یہی اسلام میں آجانے کے بعر سب وشمنیاں ختم ہوجاتی ہیں عقبہ کا بیٹیا ولیڈ بھی ۔ یہی اسلام میں آجانے کے بعر سب وشمنیاں ختم ہوجاتی ہیں ہوا ۔ قبل کا ورسرا شیطان النصر بن حارث بھی حضرت علی کے ہاتھوں قبل ہوا۔ ابو سفیان کا بیٹیا حنظلہ بھی مارا گیا۔ نو فل بن خویلہ ہوا۔ آئریش کا وو مراشیطان النصر بن حارث بھی حضرت علی کے ہاتھوں قبل ہوا۔ ابوس نے اسلام کیوں قبول کیا۔ علاوہ از یں امید بن خلف کے قبل کا ڈور اور اس کا بیٹیا عمر بھی مارا گیا۔ نو فل کیا۔ خوال کو حضرت علی کے ہوئی تھی ۔ ہوئی تا تھا کہ آئوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ علاوہ از یں جناب ابو بکڑ کے خاندان سے عثمان بن مالک اور اس کا بیٹیا عمر بھی مارے گئے۔ یہ اسلام کیوں قبول کیا۔ خول کو حضرت علی نے نو فل کو انداز کیا۔ نو فل کو حضرت علی نے قبل کیا تھا۔

۳-ببرحال ابن اسحق نے سب مرنے والوں کے نام لکھے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان ابو جہل کے خاندان بنو مخزوم کا ہوا کہ ان کے پندرہ آومی مارے گئے سجو لوگ قبید ہوئے ان کی تعداد سنتالیس بتائی جاتی ہے۔ان میں قابل ذکر آدمیوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضور پاک کے چچا عباس ، چچرے بھائی عقیل اور داماد ابوالعاص ۔ بتناب معصب کا بھائی ابوعزیز۔ ابو سفیان کا دوسرا بیٹیا عمرو نستیہ اور شیبہ کا بھائی ابوالعاص ۔ابو جہل کا تنہر ابھائی خالد سفالد بن ولید کا بھائی ولید اور چچرا بھائی امیہ ۔امیہ بن خلف کا مجتنب اعدم بن لوئی کی ادلاد سے سہیل بن عمرو۔ سہیل کا زیادہ ذکر اب صلح حدیدید کے دوران آئے گا

۳۔ مسلمانوں میں سے چودہ صحابہ کرام شہید ہوئے ۔ جن میں چھ مہاجراور آٹھ انصار تھے۔ مہاجرین میں جناب عبیدہ بن حارث اور جناب عمیر بن ابی وقاص ۔ اور انصار میں جناب معود اور جناب عوث پیران حارث کسی تعارف کے محاج نہیں ۔ باقی کے اسماء گرامی عاقل بن الکبیر، مجمع (حصرت عمر کا آزاد کروہ غلام) صفوان بن بیفیا، سعد بن خثیمہ، منبشر بن عبد منذر، حارث بن مراقہ، عمیر بن حمام اور رافع بن معلی ہیں ۔ جناب سعد بن خثیمہ بارہ نفسیوں میں سے ایک تھے

۵-مال غنیمت کی تقسیم راستے میں ہوئی ۔فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ میں پہنچانے کی سعادت جناب زیڈ بن حارث اور جناب عبداللہ بن رواحہ کو ہوئی ۔اس کے رادی جناب اسامٹہ بن زید کم عمری کیوجہ سے جنگ میں شرکت نہ کرسکے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب یہ خوشخبری مدینیہ منورہ چہنچی تو لوگ حضور پاکٹ کی لخت حکر جناب رقیڈ زوجہ حضرت عثمان کو دفن کر رہے تھے ۔ اور جناب اسامٹہ

نے لڑ کین میں تدفین میں شرکت کی ۔ سبحان اللہ! کیاشان ہے ہمارے آٹا کی کہ ہمارے لئے سنت چھوڑ گئے کہ جباد کو اپنی اولادے بھی اوپر سجھاجائے ۔

ا ہے لوگ قبیر ہو کر آئے ۔ مدینہ منورہ میں ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔اس سلسلے میں دشمن کے قبیریوں کے ساتھ

برياؤوغيره مين ہمارے ليے اسباق ہيں

ہ۔ کہ مگر مہ میں کہرام کی گیا۔ان ہونی ہو گئ ۔قارئین!اللہ کے حبیب کے مخالفین پہ نظر دوڑائیں ، جن کا ذکر آپ پچھے ابوب میں پڑھ آئے ہیں۔ان سب کا کیا حشر ہوا۔ایک ابولہب نے گیا تھا۔یہ سب کچھ سن کرحواس باختہ ہو گیا اور دیوانگی کی حالت میں مرگیا لیکن جہاں دفن کرتے تھے ، زمین اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی تھی ۔آخر تنگ آکراس کے بیٹوں نے ،ایک جگہ کچھ پتھر ، کچھ گھاس اور درخت کے پیتاس کے جسد پرڈال کر ،اس کو نظروں ہے او جھل کیا۔حضور پاک گافرمان ہے کہ الیسا عبرت کیلئے ہوتا ہے ۔ ایک عبرت کسیے ہوتی عبرت کسیے گؤرتے ، کہ امتحان کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ اور عاجزی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے ۔وریند یہ دوئی ۔اوریہ شکریں گھریں کی ساتھ می گئریں لینا تھیں ، اس لئے لوگ عبرت کسیے گھریں بین کی ساتھ کی گئریں لینا تھیں ، اس لئے لوگ عبرت کسیے کہ تھیں گئریں لینا تھیں کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔اور عاجزی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے ۔وریند یہ دوئی ۔اوریہ شکریں ماری رہنا تھا۔اور عاجزی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے ۔وریند یہ دوئی ۔اوریہ شکریں گ

مذاق دوئی سے بن زوج زوج اٹھی دشت و کسار سے فوج در فوج کی اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے کہ سے کھوٹے بھی رہے کہ سے کھوٹے بھی رہے کہ سے کھوٹے بھی رہے کہ سے سے کھوٹے بھی رہے کہ سے کہ القبال کے دقت میار کہ و جنگ بدر، اتنی اہم تھی کہ اکثر محد شین نے اس سلسلہ میں چنداحادیث ضرور لکھیں اس وجہ سے بیاب مقداد کے الفاظ کے دقت بخاری شریف کا حوالہ دیا گیا ۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں مسلمانوں کی تعداد تین سو دس بنائی گئ ہے ۔ ابو جہل کی تذکیل کا ذکر بھی ہے اور جناب زبیر کے نیزہ سے کفار کی تباہی کا بیان ہے ۔ اور فرشتوں کی جنگ میں شرکت کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے لیمین اس عاج نے جان بوجھ کر اس پہلوکا ذکر نہیں کیا ۔ کہ اللہ تعالی جب کوئی "ان ہوئی" بچر کر تا ہے تو اپنے غیر مرئی لشکروں کو ضرور استعمال کر تا ہے جس کا پوراذکر بعد میں آئے گا ۔ بخاری شریف میں حضور پاکٹ کے جو سے کفار کے مقتولین کو پکار کر ان سے خطاب کرنے کا پوراذکر ہے تو چو چو " زندہ" اور "مردہ "کی انگر ابھی ختم ہوا ۔ کہ زندگی جاری ہے کو سے کفار کو گھسیٹ کر ایک گؤ ھے میں ڈال دیا، احادیث مبار کہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی ہے ۔

جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے ، وہاں اللہ تعالے کوئی لگی لیٹی رکھے بغیر فرما تا ہے" بے شک ہم نے حمہاری بدر کی جنگ میں مدد کی ۔ ورنہ تم ذلیل ہو جاتے " پس اللہ سے ڈرواور اس کا شکر کروسورہ انفال تو دراصل جنگ بدر کی کہانی ہے مثلا" وہ آپ نے نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا " یا" اور " جب کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے " یہ جنگ سے پہلے بارش ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قبدیوں کے فدیہ، تقدیرالہی ساور لفظ" انماالمومنون" سے لے کر آگے آیات بھنگ بدر کے سلسلہ میں ہیں ۔آگے" واعلمو" سے لے کر" خیانت "تک مال غنیمت کا بیان ہے۔اس دجہ سے صحابہ کرام سورہ انفال کو سورہ جہاد بھی کہتے تھے۔اس کے علاوہ سورہ عمران اور سورہ مائدہ میں بھی جنگ بدر پر بہت کچھ ہے۔

جنگ بدر سے تھوڑا ویہلے روڑے فرض ہوئے ۔ اور سورہ بقرۃ میں خانہ کھیہ کی تبدیلی کا حکم ملا۔ کہ جسیا ذکر ہو چکا ہے کہ اب دین کی تکمیل کا سلسلہ شروع تھا، تو ہدایات اجتماعی پہلو سے بھرپور ہوتی تھیں۔ روزہ انفرادی چیز ضرور ہے۔ کہ بیہ اللہ تعالی اور انسان کا بڑا نجی معاملہ ہے۔ لین کبھی ملی جلی افطار کے نظریہ پر سوچنا، تو اجتماعی پہلو کے دروازے کھلتے جائیں گے ۔ لیکن الیسی رواجی یا سرکاری افطار پارٹی نہیں ۔ جس میں آدھے شرکاء نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا اور مناز بھی نہیں پڑھتے ۔ یہ عاجز الیسی ہے۔ غیرتی دیکھ کر کئی وفعہ تلملا اٹھا نے اند کھیہ کی جبدیلی کا حکم کم مکرمہ کی بجائے مدسنیہ منورہ میں ملنے میں بڑی حکمت پنہاں تھی ۔ اور ایک فوجی اور اجتماع اور طاقت کی ضرورت تھی ۔ اور روزانہ اوچر منہ کرکے یا دوبانی ہورہی تھی

ر جمزید قطمیں جنگ بدر کو جناب علی اور جناب حمزہ نے شعروں میں بیان کیا۔آگے کفارنے جوابی نظمیں کہیں۔ تو جواب کے طور پر جناب حسان ؓ بن ثابت نے تنام واقعات کو شعروں کی شکل میں موتی کی لڑیاں بناویا۔ان نظموں میں ٹار آئے ہے اور اس سے راقم نے استفادہ کیا۔لیکن افسوس اپنا کوئی شاعرآ گے نہیں بڑھ رہا کہ ان نظموں کو اردو شعروں میں تبدیل کیا جائے۔سوائے

حفظ جالند حرى ك

جنگ کے نتائج اور اسپاق فوری نتائج پہلے بیان کر دینے گئے ہیں۔ وائمی اور زیادہ اثرات والے نتائج حسب ذیل ہیں:۔

ار جنگ بدروحق و باطل کا پہلا بڑا معر کہ ہے جب تک و نیاقائم ہے اس جنگ کے نتائج پر شیھرہ ہو تارہے گا۔اور اسباق بھی زمانے کے سابقہ سابھ بڑھتے رہیں گے ۔ حق نے باطل کو سرنگوں کر دیا تھا۔ حضور ً پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ۔ مدینیہ منورہ کا فوجی مستقر وسیع اور مصبوط ہوا۔ کفار ذلیل وخوار ہوئے اور بے پناہ طاقت کے باوجو دان کو پورا ایک سال لگا کہ پھر احد کے میدان میں حق سے آکر دوسری وفعہ ٹکرائے ۔ ان کی شام کے سابھ تجارت میں خلل پڑا اور انہوں نے بتبادل راستہ عراق والے راستہ کی طرف سے لمباراستہ تلاش کیا۔ لیکن مسلمان وہاں بھی ان پر چھاپے مارنے لگ پڑے۔

۲۔ حضور ؓ پاک کی فوجی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات کامیاب ؓ ثابت ہوئیں مسلمانوں کو اپنے نظر ئیہ حیات پراور بھروسہ ہوااور پہلے سے زیادہ اور بہتر کو شش کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کے اطراف میں پھیلنا شروع کر دیا۔

' سار مدینیہ منورہ کے ارد گرد قبائل پراسلام اور مسلمانوں کارعب بیٹیر گیااور اب انہیں مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت تسلیم کرنا پڑا۔ بیغی آج سے ڈیڑھ سال پہلے مسلمان پناہ گیر تھے آج وہ طاقت تھے۔

م انصار مدینے پراچھااثر پڑااور انصار کو اپنے کیئے پر فخز ہوااور یہودیوں کا باری باری قلع قمع شروع ہو گیا۔ کہ وہ لوگ شرار توں سے

بازندآتے تھے۔

ہ۔ جہاں تک جنگ بدر کے اسباق کا تعلق ہے وہ ان گنت ہیں اور حضور پاک کے ہر قدم میں ہمارے لئے بے حساب اسباق میں سے چند سہ ہیں ۔

ا۔ بیعت عقبہ ثانی میں حضرت عباس نے جو پیش گوئی کی تھی کہ ساراعرب اہل مدسنے پر متحدہ کمان سے تیر برسائے گا۔وہ پوری ہونا شروع ہوئی اور باطل کی شکل میں قریش نے پہلا وار کیا۔ یہ متحدہ کمان کے تیر برسانے کا عمل اب بھی جاری ہے اور چو وہ سوسالوں کے بعد اسلام کے نام پر ہم نے ایک ملک بنایا ہے تو باطل ہم پر حملہ پر حملہ کر رہا ہے۔ تو آئے ہم اپنے آپ کو باطل کے مقابلہ کے لئے تیار کریں اور وہی طریقہ کاراستعمال کریں جو ہمارے آقائے کیا۔

ب - ہمارے آقا کے سامنے ایک مقصد تھا لینی حق کو لانا اور باطل کا مقابلہ کرنا اس کے لئے انہوں نے اپنے سب رفقا کو اللہ۔
کی فوج بنایا ۔ اسلامی نظریہ حیات کی وضاحت کی اور اس پر عمل سکھایا۔ پھران باتوں کو مذنظر رکھتے ہوئے فوجی حکمت عملی کا تعین
کیا اور علاقے وزمین کا مطالعہ کرتے ہوئے فوجی تدبیرات کے طور پر متحرک جنگ کو اپنایا اور سارا بھروسہ اپنی طاقت اور اللہ پر کیا
تو کیا یا کستان میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ،آج تک تو نہیں کیا۔ جو سامان باہرے مل گیا اس کو اور غیروں کے فلسفہ ، جنگ کو
اپنا کر تدا ہیر پر عمل کرتے ہیں تو آئے حضور کیاک کے طریقہ کا مطالعہ کرتے اپنا طریقہ کاروضح کریں۔

ج مشہور جرمن ماہر جنگ کالموٹر لکھنا ہے کہ جب آپ دشمن سے طاقت میں کرور ہوں تو قوت ارادی کو بڑھا کر شاہد آپ و شمن کے سابقہ طاقت کا توازن قائم کر سکیس ۔ لیکن برتری حاصل نہیں کر سکتے ۔ لیکن بمارے آقا کا بیہ طرہ اشیاز ہے کہ انہوں نے کم طاقت رکھتے ہوئے نہ در سے بلکہ آئدہ آنے والی بھگوں میں بھی دشمن پر برتری حاصل کی ۔ خر ایک آدھ جنگ میں تو گئی جا کہوں میں کم تعداد والے زیادہ تعداد پر حادی ہوئے لیک خاصول ہی ٹرالا بنایا کہ ہر جنگ میں بیہ کرے دکھایا اور قرآن شاہد ہے کہ اگر ہوگے مو تو غالب آؤے ایک بزار پر سید علت بڑااہم ہے کیونکہ دو مری جنگ میں بیہ کرے دکھایا اور کہ حرف دس فیصدی جوان دشمن کو دیکھ کر فائر کرتے ہیں ۔ باقی مور پے کے اندر سر رکھ کرٹر بیگر دباتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہوا کہ فورج حرف دس فیصدی لڑتی ہے اور ہر سپائی اور ہر کا بی اندر ہر کھا کرٹر بیگر دباتے رہتے ہیں انگر بودا کہ ورج کے اور اس بھی لڑنا چاہئے ۔ راقم نے سمتر ہاہ میں ایساخو دو کیا ہو ۔ متحرک طرز جنگ کا مطالعہ ، دمینی حالات کے مطابق حضور گیا کہ نے کیا اور پر اس کو اپنایا ۔ ایسی جنگ کے لئے سپائی ، وخیرہ کی بہت خرورت ہوتی ہے اور ہر سپائی اور ہر کا گڑر کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کو اس کے لئے سپائی ، جا تھا کہا ہو دین کا مطالعہ ، جنگ کی تد بیرات میں اہم حیثیت رکھا ہے ۔ حضور پاک نے لیخ رفقا کو اس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ جا تا ہوں سے بھی طور پر دی ۔ رسین کا مطالعہ ، جنگ کی تد بیرات میں اہم حیثیت رکھا ہے ۔ حضور پاک نے لیخ رفقا کو اس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ رسین کام طالعہ ، جنگ کی تد بیرات میں آپ کے کسی کام آسکا ہوں اور دشین بجے ہے کیا فائرہ اٹھا سکا ہے ۔ بدر کے میں ان جنگ کی جو بہ ہے کا مطالعہ اس طرح کمیوان جنگ کی جرچہ پر میں کام آسکا ہوں اور دشین بچے ہے کیا فائرہ اٹھا سکا ہے ۔ بدر کے میں ان جنگ کی کو جب دیے کی کام کو بیان جو تا ہے کیا فائرہ اٹھا سکا ہے ۔ بدر کے میران جنگ کی خور بوت کی میں آپ کے کسی کام آسکا ہوں اور دشین بچے جبے کیا فائرہ اٹھا سکا ہے ۔ بدر کے میران جنگ کی کو جب دیتے کیا فائرہ اٹھا سکا ہے ۔ بدر کے میں ان جنگ کی کو جب دیتے کیا فائرہ اٹھا سکا ہے ۔ بدر کے میں ان جنگ کی کو جب دیتے کیا فائرہ اٹھا سکا ہے ۔ بدر کے میں ان جنگ کی کے کسی کام آسکا ہوں کیا کیا کو بور کی کے دور کیا کیا کیا کیا کیا کہ کی کی کو جب دیتے کیا فائرہ اٹھا سکا ہو جب کیا کیا کی

چناوہمارے لینے اندریہ راز پہناں کیے ہونے ہے۔

س – صف بندی ، یعنی مورچہ بندی یا دفاعی لائن ۔ فائر کنٹرول آرڈر، دشمن کو نزدیک آنے پر برباد کرنا، دور مار ہمتھیاروں کو بازودُں پر لگانا ۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی جھوٹی جائیں ہیں جو روزمرہ میں فوجی زندگی میں ہم سکھیتے ہیں لیکن میدان جنگ میں جا کر سب کچھ بھول جاتے ہیں ۔ امن کے زمانے میں اس کی سکھلائی حضور پاک کی جنگ بدرسے یا باقی جنگوں سے ہو، تو میدان جنگ میں یہ باتی ہمیں یا درہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصور یا عمل کی نقل سے کیا جائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمیں یادرہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصور یا عمل کی نقل سے کیا جائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمیں یادرہیں گی کیونکہ وکام آپ کے تصور یا عمل کی نقل سے کیا جائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہوتا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمیں یادرہیں کی کیونکہ وہ باتی ہمیں یادرہیں کی کیونکہ وہ باتی ہمیں باتی ہمیں باتی ہمیں کا کہ دوروں کی لیڈرہ سلمان لیڈر بننا ہوگانہ کہ ویول کی سکھلائی کے شخت چوروں کے لیڈر۔

ص ۔ حضور پاک کی اس ساری کارروائی پر نظر ڈالیں ۔ حالت جنگ، تیاری، بدرسے کوچ، راستے میں طریق کار، پڑاؤ، صحیح مشوء، میدان جنگ کی طرف پیش قدی ۔ تخبری، زمین کا مطالعہ ۔ وشمن کے ارادوں کی خبر، صف بندی، احکام، جنگی کارروائی کسی پہلو کو لیں ۔ حضور پاک ہر موقع کے تعفی شتاس کے طور پر بروقت کارروائی کرسکے ۔ ہمرلیڈر اور کمانڈر کا حالات کا مطالعہ ایسا ہو نا چاہئیے کہ وہ بروقت کارروائی کرکے حالات کو لینے حق میں کرلے نہ کہ جب حالات ظاہر ہوں اس وقت ان پر قابو پانے کی کوشش کرے مشہور مقولہ ہے کہ لیڈروقت کے ساتھ ساتھ بھی ہو تا ہے اور اس سے آگے بھی چلتا ہے ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز ہمیں حالات کے ساتھ نیٹنے کی ساتھ ایسا تھ بھی ہو تا ہے اور اس سے آگے بھی چلتا ہے ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز ہمیں حالات کو اپنے قابو میں کرنے کی کوئی تربیت نہ دی ۔ خیر کوئی بات نہیں آئے اس سبق کو حضور پاک کی زندگی میں ڈھونڈیں

ص ۔ " باتی حالات کے علاوہ صیدان جنگ کی تنفی شای بہت اہم ہے کہ آپ کے سامنے پورا صیدان جنگ ہول اٹھے کہ کیا ہو رہا
ہوا ہونے والا ہے ۔ حضور " پاک نے اس لیے اپنا ہیڈ کو ارٹر الیسی جگہ بنایا کہ حالات کا مطالعہ کر کے بروقت حالات کو البیخ
حق میں کرتے رہیں ۔ اسی وجہ سے احکام وینے کے لئے کچے آوی مقر رفر مائے ۔ آج کل کے زمانے میں احکام وینا تو آسان ہو گیا ہے ۔
لیکن و صحت کی وجہ سے ایک بٹالین کمانڈر سے اوپر والا کمانڈر شاید ایک نظر میں اپنے سارے میدان بہتگ کی ننفی شاسی مذکر سکے
کچر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اوپر والے کمانڈر کو ہر خبر آجکل ہیڈ کو ارٹر میں مل رہی ہوتی ہے ۔ وہ میدان جنگ کی نظر سے دیکھ بھال
کیوں کریں ؟ یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں ۔ لیکن ہر کمانڈر اور سٹاف افسر کو دن میں جب بھی موقع طے تو ایک آدھ وفعہ باہم رنگانا
چاہیے اور کسی ایک آدھ جگہ سے میدان جنگ پر نظر کرنا چاہیے ۔ اگر میدان جنگ کا دسواں صد بھی نظر آجائے تو اندر سے بیٹھ کر
حالات کے تجزیہ سے یہ مطالعہ بہتر رہے گا بلکہ جو نوجو ان ملیں گے یا نظر آئیں گے ۔ جنگ کے بہت سارے حالات اور اثرات ان کے
جروں پر موجو د بوں گے ۔ اس سارے کام کے لئے آمن کے زمانے میں تربیت چاہیے اور خیر لڑائی کے تجربہ کے بعد تو میدان جنگ
بول اٹھتا ہے کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے ۔ ولیے یہ مشکل مضمون ہے ۔ لیکن کمانڈر کسی فیصلہ کن مرحلہ یا
ولیے لڑائی پر اثرانداز ہی نہ ہوسکے۔

ط ۔ حضور پاک کی ساری زندگی میں ہمارے لئے اسباق ہیں اور واقعات کا بیان اس طرز سے کیا گیا ہے کہ آپ کی ہر کارروائی سے
اسباق حاصل کیے جائیں اور یہ طریقہ کار آگے بھی اپنایاجائے گا۔ ولیے یہ بھی یاور کھناچاہیے کہ یہ سب بشریٰ تقاضے تھے کہ حضور ۔

پاک عملی طور پر ہر کام کر کے و کھار ہے تھے اور سابق یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں ، یہ ساری جنگیں اللہ
اکسلا ہی لڑ رہا ہے ۔ اور اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں واضح کر دیا" کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے بھینکی ہیں "تو
حضور پاک کی شان کو کوئی قام نہیں بیان کرسکتا۔ پیر مہر علی شاہ گولڑ دی کے ایک شعر "کتھے مہر علی کتھے تیری شا " نے مہر علی کو
کہاں پہنچا دیا۔ اور خو دصدیق اکٹر فرماتے ہیں بلکہ الیے فرماتے ہوئے رورو کر بدحال ہوجاتے تھے کہ ان کو ڈرلکتا ہے کہ حضور پاک
کی شان بیان کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہوجائے اور فرماتے تھے بخدا حضور پاک کی شان کسی انسان کی سبجھ سے باہر ہے۔ اس لئے
یہ عاجزیا نجویں باب کے شروع سے اپن اس عاجری اور چند عاشقوں کے ناٹرات کا ذکر کر حکا ہے۔

حضور پاک کے زمانے میں تو معاملہ آسان تھا کہ آپ موجو دیتھے اب کسے عمل کیا جائے تو ہم گہنگاروں کیلئے آسان طریقہ
یہ ہے کہ ان کی سنت پورا کرتے ۔وقت اور عملی جنگی کارروائیاں کرتے وقت ذہن میں تصوریہ ہو کہ ہمارے آقا بھی الیے ہی کر
گئے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں ۔ حضور پاک کے جمال اور جلال کے چنے جاری و ساری ہیں ۔لیکن ہم اگر ایک طرف کو تاہ
نظر ہوگئے ہیں ۔تو دوسری طرف اشخہ ماڈرن "اور غیروں سے تاثرات لے بھے ہیں کہ سب کچھان کافرانہ دفاعی نظاموں سے حاصل
کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے اس کلیہ کو بھول جاتے ہیں

کی محد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (اقبالؒ)

The second of th

## گیار ہواں باب جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

ور میانی و قفہ موجودہ زمانے کی تکھی ہوئی اسلام کی کوئی تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں سوہاں جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا ذکر ملے گا۔ ابن اسحق اور ابن سعد دونوں کی تاریخن کے گہرے مطالعہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ اس ایک سال کے عرصہ میں نو جنگی اور فوجی کارروائیاں ہوئیں ، جن کو اب نقشہ سشم پرو کھا یاجارہا ہے ۔ان مہمات کے مطالعہ کے بعد ظاہر ہو تا ہے کہ اس وقفذ میں حضور یاک نے اپن بھنگی حکمت عملی اور تدبیراتی نظریہ میں بھی تبدیلیاں کر دیں ۔اول توبیاس زمانے کی بھی ضرورت ہے کہ اپن حکمت عملی اور تدبیراتی نظریہ میں وقت اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نظر ثانی ہوتی رہے۔ پھر وشمن کے ساتھ جتگ کے بعد تو اپنے نظریہ میں ضرور تبدیلی لائی چاہیے۔اور تسیری بات یہ ہے کہ اپنے پرانے طریق کار کو دہرانا نہ چاہیے۔ہر دفعہ جب وشمن سے مقابلہ ہو تو دشمن کو حیران کر ویاجائے ۔بہرحال زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد جو فائر بندی ہوئی تھی معنیٰ قدرت نے کچھ عرصہ کیلئے طرفین یا متحارب گروپوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، تو وقفے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کی حیاری کی ضرورت تھی ۔ یا ایسی کارروائیاں کی جائیں کہ حالات زیادہ تراپنے حق میں رہتے ۔اگر قار ئین ان بنیادی اور تہمیدی باتوں کو سمجھ گئے تو ان کو اس عاجز کے ساتھ چلنے میں آسانی ہو گی ۔ لیکن اب چونکہ مدنی زندگی میں دین اسلام کی تکمیل کا معاملہ علی پڑا ہے تو اس صورت میں قرآن پاک اور احادیث مباکہ سے رہنمائی کے پہلو کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ مدنی زندگی \_ احادیث مبارکه اور قرآن پاک ساتویں باب میں ثابت کیا گیا تھا کہ احادیث مبارکہ زیادہ تر مدنی زندگی کی ہیں ۔ کہ مکی زندگی میں نظریہ یا فلسفہ قرآن پاک کے ذریعہ سے واضح ہو رہاتھا۔لیکن مدنی زندگی کے حالات مختلف تھے نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی ۔نظریہ اور فلسفہ واضح ہو چکا تھا۔حضور پاک نے اس لئے دین پرچلنے کے سلسلے میں جو ہدایات دیں یہی آگے احادیث مبارکہ بن گئیں ساس عاجزنے پیش لفظ میں واضح کر دیا تھا کہ پہلے سو سالوں میں حضور پاک کی زندگی پرجو کتا بیں لکھی گئیں ان کو مغازی کہتے تھے یا تاریخ کہ سکتے ہیں ۔اب ہمارے محد شین نے ان کتابوں ہے اپنی ضرورت کی باتیں جن کی مدو ے معاشرہ حلانا تھا۔وہ ٹکالیں اور ان کا نام حدیث ہو گیا۔لیکن احادیث مبار کہ کے واقعاتی پہلو کو بہت کم بیان کیا گیا ہے۔اور جب احادیث مبارکہ میں سے کمزور احادیث کو خارج کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیاتو ثقة اور غیرِ ثقة کے جو پیمانے بنائے گئے ان میں " واقعاتی " پہلویا تاریخ کو نظر انداز کیا گیا۔ یہی بڑی بدفستی ہے کہ اس وجہ سے اسلام زیادہ تر فلسف بن گیا اور عمل سے ہم دور ہوتے گئے کہ احاویث مبارکہ کا پناعملی یا واقعاتی پہلوسائق نہ تھا۔واقعاتی پہلوسی صرف یہ کہد دیناکافی نہ تھا کہ احادیث مبارکہ مدنی یا مکی ہے ۔ لیکن اصلی ضرورت بیہ تھی کہ احادیث مبار کہ کاپورالیں منظر بیان کیاجا تا۔ تو احادیث مبار کہ میں جو لفظوں کے اختلافات ہیں یا جب " سقم " کہتے ہیں وہ دور ہو جاتا ۔افسو سناک پہلویہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں پرجو شرحیں لکھی گئیں ،

اس میں بھی اس پہلو کی طرف بہت کم دھیان دیا گیا۔ کہ اس میں بحث زیادہ ہا اور تحقیق کم ۔ کہ موقع اور محل کے پیج زیادہ نہ لایا گیا۔ اسلام عملی دین ہا اوریہ زیادہ بہتر ہوتا کہ عمل یا واقعات کو بیان کر کے احادیث مبار کہ کو اسباق یا نچوڑ کے طور پر بیان کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ اور عملی پہلو پہ احادیث مبار کہ ملتی ہی بہت کم ہیں جیسا کہ بدر کی جنگ کے سلسلہ میں پچھلے باب میں گزارش ہو چکی ہے۔ اب اس سارے ایک سال کی کارروائیوں میں دو بہودی سرداروں کے قتل اور بنوقینقاع کی کچھ کہانی بخاری شریف میں ملتی ہے باقی واقعات کا ذکر نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاجز تاریخ یا مغازی کو فوقیت وے کر اس سلسلہ کی احادیث مبارکہ اگر مل جائیں تو ان کے نچوڑ کو سبق کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ وریہ عمل ازخود میں بھی بڑے اسباق ہیں۔

ملائی سور جمیں ساتویں باب کے شردع میں اس سلسلہ میں تفصیل بنا دی گئ تھی کہ کو نسی سور تیں مدینہ منورہ میں نازل

ہوئیں ۔ اٹھا سیویں اور تشمیسویں پارہ کے چند سور توں کو چھوڑ کر باقی مدنی سور تیں مقابلناً کمی سور توں ہے بہت بڑی ہیں ۔ اب

چونکہ ہم مدنی زندگی میں واخل ہو چکے ہیں تو پہلے دوابو اب اور خاص کر جنگ بدر کے سلسلہ میں قرآن پاک کے واقعاتی نزول کا ذکر

ہمی کر دیا گیا ہے ۔ ان مدنی سور توں میں بھی کمی سور توں کی گئی باتوں کو دہرایا گیا ہے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے ۔

لیکن جہاد اور ان متاعی کارروائیوں کے سلسلہ میں زیادہ زور ہے کہ دین کی تکمیل شروع ہو گئ تھی ۔ علاوہ ہمتنیلی بیانات ہیں ۔ اور

چونکہ اب ہودیوں کے ساتھ سیدھا واسط پڑنے والے تھا تو بنواسرائیل کی ماضی اور رویہ پر بھرپور تبھرہ ہے ۔ دین کے واقعات اور

مسلمانوں کے عمل پر بھی تبھرہ ہے ۔ بہرطال یہ عاجز اسلام کی اس عملی کہانی کو جہاں بھی ممکن ہوا قرآن پاک کے حوالوں کے

تا ہے کر تارہ کیا۔

حالات کا جائزہ اس استفادہ کے بعد جنگ بدر کیوجہ سے پیدا شدہ حالات کا جائزہ ضروری ہے۔ اس کا نجوڑ ہے ہے: ۔

ا ۔ جنگ بدر سے چہلے مسلمانوں اور کفار قرایش کے معاملات بین بین تھے ۔ طرفین ایک دوسرے کو نیچا و کھانے کی کوشش کر
رہے تھے ۔ اور بجر پورکارروائی کا انتظار تھا یا ایسی سوچ میں تھے ۔ لیکن اب جنگ بدر کے بعد مزید بجر پورکارروائی کے بغیر چارہ نہ تھا
یعنی ایک فریق کے خاتمہ یا شکست کی ضرورت تھی ۔ حضور پاک اتنی طاقت یا لوگ اکٹھے نہ کر چکے تھے کہ حملہ کر کے وشمن کو ہمس
ہنس کر دیں ۔ اس لئے انہوں نے جارحانہ دفاع کو ہی اپنایا۔ البتہ حکمت عملی اور تد بیرات پر نظر ثانی کر کے کچھ تبدیلیاں بھی کمیں

۷۔ قریش کیلئے ضروری تھا کہ وہ جلدہ جلد مسلمانوں کو ختم کر دیں ۔اور الیما کرنے کیلئے بھرپور کارروائی کی ضررورت تھی کہ پورے مدینیہ منورہ کو زیر کرنا تھا۔اس کے لئے تیاری اور طاقت کی ضرورت تھی اور کفار قریش اس کام پر لگے ہوئے تھے سپتانچہ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کاسارامنافع اس تیاری اور ہتھیاروں کی خریداری پرخرچ ہورہاتھا۔

۳ - اب روعمل یا حالات کو بھانیتے ہوئے حضور ؑ پاک کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی طاقت کو ایک مٹی میں رکھیں اور منتشر نہ ہونے ویں - قریش تجارتی قافلے شام کو جانے کیلئے اب مدینہ منورہ کے نزدیک سے گزرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے ، اس لئے اس راستہ کی دیکھ بھال کی اتنی ضرورت نہ تھی - لیکن سابھ قریش اگر کوئی متبادل راستہ اختیار کرتے ، تو وہاں پر جھپٹنا ضروری تھا کہ قریش کو اپی فکر بدستور رہے ۔ البتہ حضور پاک کیلئے ضروری تھا کہ مدینیہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مصنبوط کریں کہ وشمن کے دستے نہ تو مدینیہ منورہ کے اندر جھانک سکیں اور نہ اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا سکیں ۔ ۴۔مدینیہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مصنبوط کرنے کی ضرورت تھی

۵- مدینہ منورہ کے اندرونی عالات کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے اپنے ٹوکرے سے گندے انڈے باہر پھینگنے تھے۔

۷- مدسنیہ منورہ کے باہر جو قبائل آباد تھے ،ان کے ساتھ رابطہ اور دہاں حربی مظاہروں کی ضرورت تھی کہ کر زبن جابر کی طرح کوئی یلنار نہ کرے ۔ بیعنی بیہ قبائل دشمن کے ساتھ کوئی رابطہ بنہ قائم کر سکیں ۔

﴾ - کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہو گیا کہ کفار قرایش پرانے عراقی راستے کو شام کے ساتھ تجارت کیلئے استعمال کررہے ہیں ۔اس راستے پر چھاپ مارنے کی ضرورت بھی تھی کہ دشمن کو وہاں بھی حفظ ماتقدم میں اٹھا دیا جائے۔

۸ - این تعداد اور اللہ کی فوج میں بھی اضافے کی ضرورت تھی ۔ اور اس کے لئے فوجی تربیت کی ضرورت تھی ۔ کئی نو مسلم اور نوجوان لشکر میں شامل ہوئے ۔اسلئے مدینیہ منورہ سے باہر ٹکل کر حربی مظاہروں اور جنگی منتقوں کی ضرورت تھی۔

جنگ میں النوا میں النوا کفار قریش کے پاس اتن طاقت تھی کہ جنگ بدر کے چند ماہ بعد وہ مدینہ مؤرہ پر تملہ آور ہو سکتے تھے۔ جس میں اگر وہ زیادہ کامیاب نہ بھی ہو سکتے تو جنگ بدر کا کچے بدلہ تو لے سکتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا نے جو نئی حکمت عملی تعین کی اور اس کاآگے ذکر آباہے ، اس کے تحت قریش کے تملے میں التواپر التوار ہوتی گئ ہجب اپن طاقت وشمن کے مقابلے میں کم ہو ۔ اور طاقت میں بہتری کی امید سے یااس سلسلہ میں کو شش کر نا شروع کیا ہوا ہو، تو اہم فوجی اصول ہے کہ وشمن کے جار جانہ کو التوا میں ڈلوا وو سے جنانچہ حضور پاک اس کام کو اس طرح کرنے میں کامیاب ہوگئے اور جب وشمن آیا تو آپ نے اس کو ناکام لوٹا دیا ۔ اور وشمن آیا بھی الیے وقت اور الیسی جگہ جو حضور پاک کی مرضی کے مطابق تھا ۔ یہ تھی جنگ احد جس کا ذکر بار ہویں باب میں ہوگا۔ اب اس ایک سال کی حکمت عملی اور کار روائیوں کا اجمالی خاکہ پیش ہوتا ہے۔

نظر تانی شدہ حکمت عملی چنانچہ اس حکمت عملی کے تحت حضور پاک نے اندرونی استخام کیلئے اپنے علاقہ سے دو شرپندوں کا خاتمہ کروایا ۔ اس کے بعد ایک یہودی قبیلہ کو مد سنے منورہ سے دیس نکالا دیا ۔ علادہ ازیں چند عزوات واقع ہوئے اور ایک شرپند کو قتل کروایا ۔ دو بڑے قبائل اور کئی چھوٹے قبیلوں کے مزاج درست رکھے ۔ ابو سفیان نے جو مد سنے منورہ میں جھانگنے کی کو شش کی تو اس کو شکار کرنے کی بھی تبیاری تھی ۔ لیکن وہ جلد بھاگ نکلا ۔ اور اس نے مد سنے منورہ میں جھانگنے کا ارادہ بھائے نک کو شش کی تو اس کو شکار کرنے کی بھی تبیاری تھی ۔ لیکن وہ جلد بھاگ نکلا ۔ اور اس نے مد سنے منورہ میں جھانے کے لئے بی ترک کر دیا ۔ اس کے بعد حضور ً پاک ازخود تبین مہمات پر نکلے جو فوجی مشقیں بھی تھیں ۔ اور قبائل پر رعب بٹھانے کے لئے حربی مظاہرے بھی اور آخر میں جناب زیڈ بن حارث سے قریش کے شبادل تجارتی عراق والے راستہ پر پھاپہ بھی مروایا ۔ قار نمین کو ان واقعات کے ترتیب و بیان سے حکمت عملی بہتر طور پر سبجے آجائے گی۔

عصماء کا فتل ( ۲۵ رمضان دو بجری ) یہ اسلام کی دسویں فوجی کارردائی ہے۔عصماء ایک شاعرہ تھی اور یزید بن زید کی بیوی تھی۔بری تھی۔اس نے حضور پاک اور صحابہ کرام کی بجو کو اپنا شعار بنا کر اپنے قتنہ کو آگے

بڑھایا۔ اسلام کے بتام دشمن مدینہ مؤرہ کے اندر باہرے اس عورت کا کلام سننے کے بہانے اکٹے ہوتے تھے، اور شرپندوں میں اس طرح رابط ہو تا تھا۔ عمر بن عدی ایک انصار صحابی تھے۔ جن کی بدنائی اتنی کم تھی کہ وہ جہاد میں شرکت مذکر سکتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک سے گزادش کی کہ سعادت کے طور پران کو اس عورت عصما، کو ختم کر کے اس کے قتنہ کو نابوہ کرنے کی اجازت دی جائے ۔ حضور پاک نے اجازت دے دی ۔ جتاب عمیر ۱۵ رمضان کی رات کو آہستہ سے اس عورت کے گھر واضل بوگئے ، اور ہاتھوں سے شولتے ہوئے اس عورت کی چار پائی کے نزدیک پہنے گئے ۔ پس تلوار اس کے سینہ سے پار کر دی ۔ اور شح کی عناز والیس آکر معجد نبوی میں پڑھی ۔ حضور پاک کو جب ساری کہانی سنائی تو آپ نے ان کا نام عمیر بصیر کردیا سجان اللہ ۔ قار سین کو جہاری موجودہ تاریخوں میں یہ کہانی مذیلے گئے کہ ہمارے امن پیندے اور تلوار سے نفرت کرنے والے اہل مغرب کی سازش کا شکار ہیں کہ ان کو ان "تہذیب یافتہ "او گوں سے بڑا" ڈر "گئا ہے ۔ یہ عاجزان لو گوں کی تہذیب کی کلی پھلے ابو اب میں کھول چکا ہے ۔ اور الیے قبال پر تبھرہ آگے کرے گا کہ ابھی دواور قبال کا ذکر باقی ہے۔

ا۔ ابوعفک ایک سوسالہ

بو دھا۔ ہودی تھا۔ اس کا قبیلہ عمرو بن عوف میثاق مدینہ کو منظور کر جکاتھا۔ لیکن بید مردود نہ مانا۔ اور ہر وقت اوگوں اور خاص کر

ہودیوں کی رسول اللہ کی مخالفت پر برانگیجتہ کر تا رہتا تھا۔ وہ شاع بھی تھا اور لین گرد کافی شرپندا کھے کر رکھے تھے۔ مسلمان جب

جنگ بدر سے سلسلہ میں مدینہ منورہ سے باہر رہے تو ابوعفک نے ان شرپندوں کی مدوسے مدینہ منورہ میں بہت شرکھیلانے کی

وشش کی۔ جناب سالم بن عمیر ایک صحابی تھی، جن کو جنگ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ وہ حضور پاک

کی ہجو سننے پر تیاریہ تھے۔ ان کی وہی حالت ہوجاتی تھی جو اس زمانے میں اس خطے میں چند عاشقوں کی ہوئی۔ جس کا ذکر آگے خلاصہ

میں آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے نذر مانی کہ وہ ابوعفک کو ضرور قبل کریں گے یا ایس کو شش میں ان خود کو شہادت نصیب ہو گئ

تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہوجائے گا۔ لیکن حضور پاک سے اجازت کی ضرورت تھی جو مل گئ۔ گری کے موسم کی ایک رات کو

ابوعفک اپنے گھر کے صحن میں سو یا ہوا تھا۔ جناب سالم چکے سے گئا اور اس مردود کا کام متام کردیا۔ حضور پاک کے دو دشمنوں

کے قبل نے شرپندوں کے دل میں ڈرپیدا کر دیا۔ اب وہ شرکھیلانے کیلئے اکھے ہونے سے گھرانے گئے۔

گوتل نے شرپندوں کے دل میں ڈرپیدا کر دیا۔ اب وہ شرکھیلانے کیلئے اکھے ہونے سے گھرانے گئے۔

سا بنی قیدتقاع کی سرکوئی (درمیانی عرصه شوال دو بجری) یہ اسلام کی بارہویں فوجی کاردوائی ہے ۔ ایک فرد کی شرکے مقابلے میں کسی قبیلہ یا گروہ کی شرزیادہ خطرناک ہوتی ہے ۔ اور ان پر ہاتھ بھی کسی باقاعدہ تجویز کے تحت ڈالا جاتا ہے ۔ مدینہ منورہ کے تین یہودی قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے ۔ ان میں بنوقینقاع، قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن ابی ، منافق کے زیراثر لوگوں کے حلیف تھے ۔ اور بنو قریظہ ، کے حلیف تھے ۔ بنو نفسر ، قبیلہ خزرج کے باقی حصہ کے حلیف تھے جن کے سردار جناب سعد بن عبادہ تھے ۔ اور بنو قریظہ ، جناب سعد بن معادے قبیلہ اوس کے حلیف تھے ۔عبداللہ بن ابی جنگ بدر میں شرکیک نہ ہوا تھا۔ وہ مدسنہ منورہ میں رہااور اس کی جناب سعد بردے دوران بنوقینقاع نے میثاق مدسنہ توڑوسنے کا اعلان کر دیا۔ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ ان کو کفار قریش کے بڑے

لشکر کے بارے میں خبر مل گئ تھی کہ وہ بدر کے قریب کہتے گیا ہے اور ان کا جائزہ تھا کہ تین سو مسلمان اس کفار قریش کے لشکر کے سامنے تر نوالہ ہوں گے ۔ حضور پاک نے جبگ بدر سے واپس آنے کے بعد چند دن خاموشی سے گزارے کہ قدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ نا تھا اور اپنے متعدد زخمیوں کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی ۔ لیکن زیادہ ور بھی نہ کی اور شوال کے در میانی عرصہ میں طفور پاک نے مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ ان کے علاقہ پر دھاوا کر دیا ۔ قرآن پاک میں اس سلملے میں یہ آیات الرچکی تھیں ۔ "اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت (عہد شکن) کا ندیشہ ہو، تو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پر واپس کر دیں ۔ بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا "۔

ان آیات میں دراصل ایک عکم تھا۔اور حضور پاک نے باقاعدہ فوجی طریقہ کے ساتھ پیشقد می کر کے بنو قینقاع کا محاصرہ کرلیا، حضور پاک کاعلم جتاب حمزہ نے اٹھا یا ہوا تھا۔اور حضور پاک نے اس مہم کیلے انصار مدینے کے ہمر چھوٹے قبیلہ کو اپنا اپنا بحضور پاک کاعلم جتاب حمزہ نے تعامل ہو تا تھا کہ سازامدینے مورہ بنو قینقاع پرچڑھ دوڑا ہے۔ بنو قینقاع ڈرگئے بحضور پاک نے پورے پندرہ دن ان کا محاصرہ عاری رکھا۔اب عبداللہ بن ابی آگے آیا، اور جھوٹ کرانے کی اور تھوٹ کی سے حضور پاک نے بورے پندرہ دن ان کا محاصرہ عاری رکھا۔اب عبداللہ بن ابی آگے آیا، اور جھوٹ کرانے کی کوشش کی۔حضور پاک نے بنو قینقاع کی خیانت کا اعلان فرما کے ان بہودیوں اور ان کے طیون پر بعنت بھیجی۔ لین عبداللہ کا بیٹا اور خاندان کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں واضل ہو چکے تھے۔اور عبداللہ بھی بین بین تھا۔ تو حضور پاک نے مصلوت سے کام لیا۔ اور بہودیوں کی جان بخشی یا ان کو اس شرط پر امن وینے کیلئے تیار ہوگئے ، کہ بنو قینقاع مدینے مخورہ سے جلا وطئی پر تئیار ہو گئے۔ ان کے مدینے مخورہ سے انخلاکی کارروائی پر عظیم صحافی جناب عبادہ بن صامت امیر یا نگران مقرر عائیں ۔یہودیوں تی جادی ہو بیا ور بارہ نفتیوں میں سے ایک ہونے کا ذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے۔آپ نے بہودیوں کو فوجی، بخواری اور قیم ہوان سے ملک شام میں پھیل گئے۔

اس طرح ہے ان تین واقعات کیوجہ سے مدینہ منورہ کافی حد تک شرپندوں سے پاک ہورہا تھا۔ اور بہتراندرونی استحام کی صورت پیدا ہو رہی تھی۔ بنو قینتقاع ، مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر آباد تھے۔ نقشہ دہم میں جنگ خندق کے وقت بنو نضیر اور یہ تو توفید کا علاقہ و کھایا گیا ہے۔ بنوقینتقاع ان سے بھی دور شہر کے جنوب مشرقی کوئے میں رہنتے تھے۔ لیکن ان کے اثرات ہوتے تھے۔ اور لڑائی کے وقت اگریہ لوگ وشمن کے ساتھ مل جاتے تو بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالے مدینہ منورہ کے پاک ہونے کا سبب پیدا کر رہا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے مور خین نے اس ساری کارروائی کو ایک فقرے میں ختم کر دیا کہ بنوقینتقاع ہونے کا سبب پیدا کر رہا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے مور خین نے اس ساری کارروائی کو ایک فقرے میں حضور پاک نے مدینہ منورہ سے دلیں نگلا دے دیا۔ لیکن اس پندرہ دن کی فوجی مہم کے بارے میں کچھ نہ کہا جس میں حضور پاک نے مدینہ منورہ میں مشہور صحافی جناب ابولبائ بن عبدالمنذر کو اپنا نائب مقرر کیا۔ کہ آپ اور آپ کے لشکر کا کوئی آدمی گھرنے آتا تھا۔ اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے

یردے ہٹانے کی بی عاج کوشش کر رہاہے۔

حق بات کو لین میں چھیا کر نہیں رکھا تو ہے ، مجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے (اقبالؒ) مم \_ ابو سفیان کا تعاقب ( دوالجہ دو بحری ) یہ اسلام کی ترصویں فوجی کارروائی ہے ۔ اس کو سویق کی مہم بھی کہتے ہیں جنگ بدر میں اہل قریش نے جو ہزیمت اٹھائی، اس کی وجہ سے ابوسفیان بڑاشر مندہ تھااور اکثر بدلہ لینے کا سوچتاتھا، فدیہ وغیرہ کی ادائیگی کیوجہ سے جنگ بدر کے قریش ، قبیریوں کو مکہ مکرمہ دالیں پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیااور پھر ج کاموسم آگیا۔ ج کے بعد اس سال لین ۲ بجری کے آخری ایام میں ابوسفیان نے دوسو سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ مدسنیہ منورہ کارخ کیا ۔وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ کسی ایک جگہ حملہ کرے نقصان پہنچائے گایا کچہ صحابہ کراٹم کو گرفتار کرے پر غمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جانے گا۔ لیکن مدینیہ منورہ کامتقراس کو اس کی کسیے اجازت دیتا۔اس نے مختلف مقامات سے اندر گھینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا وہ ایک وو محافظوں کے ساتھ مدینے منورہ سے ایک منزل دور ایک پہاڑی تیاب کے راستہ اندھیرے اندھیرے ایک رات بنونضيرے ہاں پہنچا اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک وشمن اسلام یہودی سلام بن مشکم کو بھی ملا لیکن بنو نضیر کے کی بن اخطب نے ابو سفیان کو ملنا تو در کنار اپنے گھر کا دروازہ بھی اس کے لئے نہ کھولا ۔ ابو سفیان حالات ، اور مدسنیہ منورہ پر مسلمانوں کے اثر کو بھانپ گیااوراپنے دستہ کو بلاکر،انصار مدینے کے ایک باغ کارخ کیااور وہاں ایک انصار اور اس کے ساتھی کو شہید کیا اور در ختوں کو آگ نگادی ۔حضورؓ پاک نے مدینہ منورہ میں بچرجتاب ابولبابؓ کو اپناجانشین نامزد کیا اور ابوسفیان کے تعاقب میں نکلے جو بھاگ رہاتھا۔حضوڑ پاک اور ان کے صحابۂ کو کشکر کو ترتیب دینے میں کچھ دیرلگ گئ تھی۔اس لیے قریش کا لشكر نج كر نكلنے ميں كامياب ہو گيا۔ليكن مسلمانوں كاحملہ اتناتيز تھاكہ كفارجو كھانے كے ليے غلہ يااناج لائے تھے وہ سب كاسب ان کو پھینکنا پڑا۔اس کو سویق کہتے ہیں سیہ باجرے کی ایک قسم ہے جس کو ابال کرچاولوں کی طرح کھالیاجا تا ہے اور اس کا بھات بھی بنتا ہے۔اس وجہ سے اس مہم کا نام غزوہ سویق بھی ہے۔ہمارے متر جموں نے سویق کا مترجمہ ستو کیا ہے۔لین سویق کو پنجابی اور پشتو میں سواق کہتے ہیں ۔اور یہ عربوں کامن بھا تا کھاناتھا۔اور اس علاقے میں بھی الیہاتھا۔لیکن اب یہ فصل اور اناج ناپید ہو تا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دانوں پرچاولوں کی طرح چھلکاچرمھا ہو تاتھا، جس کو اکھلی اور موہلا کی مدوسے بری محنت کرے صاف کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال ابو سفیان کے کشکر کا حضور پاک نے قرقرانہ القدر تک تعاقب کیا، جو مدینہ منورہ سے آٹھ منزل دور ہے ۔اور اس طرح حضورً پاک مدسنی منورہ سے پانچ دن باہررہ ۔اس سال حضورً پاک مدسنید منورہ سے کتنے دن ازخود باہررہ وہ کم از کم سو دن بنتا ہے ۔ لیعنی صفر دو پجری میں ابوا کی مہم سے لے کر جنگ بدر کے وقت تک چار مہمات میں ہرا کیک میں تقریباً وو مفتے باہر رہنا پڑا۔ اور پھر بدر کی جنگ کے سلسلہ میں تقریباً بائیس دن باہر۔ بنوقینقاع کی مہم پر پندرہ دن اور اب سال کے آخر میں یا نچ دن ۔ تو مسلمان بنناآسان نہیں ۔ بہت کام کر ناپرتا ہے۔

مرے درویش! خلافت ہے جہانگر تری

عقل ہے تیری سر عشق ہے شمشیر تری

ماسوا اللہ کے لئے ہے اک تکبیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبالؒ)
شبھرہ ظاہرہ کہ حضور پاک گفار مکہ کی اس قسم کے کسی جھپٹا یاکارروائی کے منظرتھے اور الیساکرنے کیلئے قریش زیادہ آدمی
بھی لا سکتے تھے ۔ لیکن حضور پاکؓ آگے ہے تیار تھے ۔قارئین نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ جتگ بدر کو تین ماہ ہو بھی تھے ۔ لیکن پہلے کی
طرح حضور پاک نے کوئی بڑا گشتی دستہ مدینہ منورہ ہے باہر نہ بھیجا۔ ظاہرہ کہ حضور پاک نے کوئی بڑا گشتی دستہ مدینہ منورہ ہے باہر نہ بھیجا۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک نے پھر حربی اور گشتی کارروائیاں
تھے ۔ لیکن قریش اس ناکامی کے بعد اب جلدی کسی کارروائی کے قابل نہ تھے ۔ تو حضور پاک نے پھر حربی اور گشتی کارروائیاں
شروع کر دیں ۔

۵۔ قرقرق یا قرارۃ الکدر کی مہم سار محرم تین بجری) ہے اسلام کی چو وھویں فوجی کارروائی ہے یہ مقام مدینہ منورہ ہے تقریباً
دوسو میل دور ہے ساور قبیلہ غطفان اور بنو سلیم کے کچھ لوگ عہاں بست تھے۔ نقشہ ششم پراس مقام کی کچھ نشاندہی ہے۔ کہ یہ
صدر معویہ اور معدن کا درمیانی علاقہ ہے۔ حضور پاکٹے نے دوسو صحابہ کراٹم کا ایک لشکر میار کیا۔ علم رواری کی سعادت بتناب
علی المرتبع کو ملی ۔ اور مدینہ منورہ میں ابن ام مکتوثم کو اپنا نائب مقرر کیا۔ آپ کو خبر ملی تھی کہ کچھ قبائل قرارۃ الکدر میں اکھے ہو
میں اور قبیل مکہ کی شہر بدینہ منورہ پر چہاپہ ماریں گے۔ لین عبلے اس کے کہ دہ لوگ کچھ کرتے آپ ان کی جماہ میں پہنے گئے
دہ لوگ ہم پانچویں دن ایک بھگ میں بہنی لاکر اپنے جانوروں کو بلاتے تھے ۔ اور بہند محافظوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگ اس دن جمگاہ
میں نہ نجے کہ پانی لانے گئے ہوئے تھے۔ حضور پاک نے ان لوگوں کو بلائے تھے۔ اور بہند محافظوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگ اس دن جمگاہ
میں جو قدیدی آیا وہ مسلمان ہوگیا۔ اور حضور پاک نے ان لوگوں کو بلائے میں مسلمانوں میں بانٹ دیئے گئے۔ حضور پاک کے حصہ
میں جو قدیدی آیا وہ مسلمان ہوگیا۔ اور حضور پاک نے اے آزاد کر دیا۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی یہ پہلی اتنی بڑی مہم تھی ہ
جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس علاقے میں رعب بیٹھ گیا۔ ان قبائل پر ایسا رعب بھانا ضروری تھا کہ الیسا یہ کرتے تو وہ
جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس علاقے میں رعب بیٹھ گیا۔ ان قبائل پر ایسا رعب بھانا ضروری تھا کہ الیسا یہ کرتے تو ۔ اوران کو ڈر لگنا
موری جو نے بیان کرتے ہوئے "شرم" آتی ہے کہ حضور پاک اب قریش کے علاوہ باتی قبائل پر بھی محلے کرتے تھے۔ اوران کو ڈور لگنا
ہو کہ غیریہ نہ کہیں کہ مسلمان بڑے جابر تھے۔ بھائی، لوگوں کو کہنے دو۔ ہم اللہ والے ہیں اور اس جہاں کے مالک ہیں۔ علامہ
اقبال ایے لوگوں کو جواب دے گئے ہیں:۔

یہ جبر و قبر نہیں ہے یہ عثق و مستی ہے کہ جبر و قبر سے ممکن نہیں جہانبانی اسلام کی پندرھویں فوجی کارروائی ہے اسلام کی پندرھویں فوجی کارروائی ہے محکد بن مسلمہ کا کعب بن اشرف کی اسلام دشمنی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بجو میں نظمیں لکھنا ایک لمبا مضمون ہے ۔وہ کبھی مکہ مکر مہ پہنی علی اسلام وشمنی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بجو میں نظمیں لکھنا ایک لمبا مضمون ہے ۔وہ کبھی مکہ مکر مہ پہنی جا تا تھا۔ اور وہاں قریش کو بجو کا تا اور کبھی والیں مدسنہ منورہ آجا تا اور اپنی بستی میں فساد پھیلا تا ۔حضور پاک نے ربیع الاول تین بجری کو اس قتنہ کو حتم کرنے کے لیے عظیم انصار صحابی محمد بن مسلمہ کسیا تھ دو مجاہدوں کو اس کے گھر بھیجا۔ جنہوں نے نہایت



ہوشاری ہے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ۔ جنگ خندق کے نقشہ میں اس کے قلعہ کو بھی دکھایا گیا ہے ۔ ابن اسحق ،

ابن سعد اور بخاری شریف میں جناب جابر بن عبداللہ کی روایت سے کعب کے قتل کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ مختقراً خضور پاک نے فرمایا "کہ کعب بن اشرف کا کام کون نتام کرتا ہے ، کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی ایڈا دی ہے تو جناب محلہ بیہ سعادت حاصل کرنے کو جیار ہوگئے ۔ کعب کو قتل کرنا آسان نہ تھا ۔ وہ معنبوط قلعہ میں رہتا تھا اور بڑی حفاظت کے ساتھ اور دائیں بائیں بڑی پوشیدگی سے نکلتا تھا ۔ اس کو ختم کرنے کیلئے ایک لشکر کی ضرورت تھی ۔ لیکن اس شرپند کو دھوک کے ساتھ قتل کیا گیا ۔ اب غیراس کو سیاسی قتل کہیں تو بھی ہمیں منظور ہے کہ اسلام میں سیاست دین کے تابع ہے ۔ گو اسلام کی سیاست ابلیسی سیاست دین کے تابع ہے ۔ گو اسلام کی سیاست ابلیسی سیاست نہیں ۔ ہرحال ہمارے لحاظ سے ایک شیطان یا ابلیس کو اللہ کے راست سے ہٹانا تھا ۔ اور ہمارے آقا کی اس نے جو ہجو کی تو جناب محمد نے اس مردود کو اس کی سزا دی ۔ آپ عظیم انصار صحافی ہیں ۔ اور آبکے دوسرے بھائی بین سیاب مجمد نے اس مردود کو اس کی سزا دی ۔ آپ عظیم انصار صحافی ہیں ۔ اور آبکے دوسرے بھائی بین بی خور میں شہید ہوئے ۔

> \_ عنطقان كي مهم (ربيح الاول تين بجرى) بياسلام كي سولهوين فوجي كارروائي ب-اس كو ذوامر بحران كي مهم بهي كهت ہیں ۔ ربیع الاول تنین بجری میں آپ غطفان کی مہم کے لئے نکلے۔ حضرت عثمان غنی کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضور ٔ پاک کو خبر ملی تھی کہ قبیلہ بنو تعلیہ اور محارب کی ایک فوج ذوامر بحران میں اکٹھی ہو رہی ہے ۔ چند دن آپ نے اس سارے علاقے کی دیکھ بھال میں صرف کیے ۔ لیکن یہ قبائل تزیر ہو گئے ۔ نقشہ ششم سے استفادہ کریں ۔اس مہم کیلئے بھی ذوقصہ والا راستہ استعمال کیا گیا۔ وہاں بنو تعلبہ کا جبار ملااور اس نے بتا یا کہ مسلمانوں کی پیشفدی کی خبرس کر قبائل تتر بتر ہو گئے ہیں ۔ حضور کیاک نے جباڑ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔اور حضور پاک کے جمال کااثراس پر ہو چکا تھا لیں مراد پا گیا۔اس جہاد کے دوران بارش ہو گئ ۔اورسب مجاہدین کے کیڑے بھیگ گئے۔بارش کے تھم جانے کے بعد، حضور پاک الگ ہو گئے اور معمولی کیڑے زیب تن کر کے الگ ایک ورخت کے نیج آرام فرمایا اور اوح ہی گیلے کیڑے لٹکا دیے ۔ اسی دوران ایک وعثور بن حارث جو اس علاقے كاغير مسلم تھا وہ چكے سے آپ كے نزد كي پہنچ كيا۔ تلوار ہاتھ ميں لے كر كہنے نگا كه "اب آپ كو جھ ے کون بچائے گا؟" حضورٌ پاک جن کی صرف آنگھیں سوتی تھیں اور دل جا گناتھا، وہ اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر فرمایا۔" میرااللہ " اس جواب میں جمال اور جلال دونوں کی اتنی سخت جھلک تھی کہ دعثور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ تلواراس کے ہاتھ سے گر گئی ۔اور اس پیہ کیکی طاری تھی ۔ حضور پاک نے اکٹے کراس کی تلوار لے لی اور پو چھا" کہ اب تہیں کون بچائے گا" ۔ لیکن وعثور ؓ کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس نے کلمہ شہادت بڑھ لیا۔اور بعد میں اپنے پورے قبیلہ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جن میں سے اکثر کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس مہم پر حضور کیاک تقریباً گیارہ دن مدینہ منورہ سے باہر رہے۔ کچھ مور ضین کا خیال ہے کہ قرآن پاک کی بیہ آیات اس مہم کے سلسلہ میں ہیں " اے ایمان والو! اپنے اوپراللہ کے احسان کو یاد کرو۔جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ تحالی نے ان کا ہاتھ روک دیا "علامہ مرحوم اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: -

کافر ہے تو ہے تاہے تقدیر البیان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر البیان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر البی المراح سلیم کی مہم (جمادی الاول تین بجری) یا ساسلام کی سرھویں فوجی کارروائی ہے۔اس مہم اور بوسلیم کی مہم (جمادی الاول تین بجری) یا ساسلام کی سرھویں فوجی کارروائی ہے۔اس مہم اور بوسلیم پر تقدیباً موسیل بنتا ہے۔ حضور پاک نے اجمادی الاول کو اس طرف رخ کیا۔اور جتاب ابن ام مکتوم کو مدینے منورہ میں اپنی نیابت مونی ۔لشکر کی تحداد تقریباً تین سوتھی ۔ بعیبے ہی مسلمانوں نے اس علاقے میں قدم رکھاتو لوگ بھاگ کر تتر بتر ہوگئے۔اور جتگ کی نوبت نہ آئی دراصل یہ بھی ایک بختگی مشق اور حربی مظاہرہ تھا۔اور بڑا مقصدیہ تھا کہ بنواسد، بنو تعلیہ ، بنو فزارہ ، بنو سلیم ، بنو غطفان یا اور قبائل مدینے منورہ ہے دور ہی تتر بتر رہیں ۔ کہ کفار قریش جب مدینے پر محملہ آور ہوں تو یہ قبائل کی لوٹ و مارکی عزض سے قریش کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں ۔ہماری اس کمتب میں ، یہ سب قبائل اب اکثر ہمارے ساتھ رہیں گے ۔غیر جب حضور گیاک کے دفقا کی دنیا کی فتو حات کو پڑھے ہیں تو اس کے وجوہات سوچے ہیں ۔لین ان کو کیا معلوم کہ حضور گیاک نے اپنے دفقا ہے گئی جنگی مشتمیں کرائیں اور کتنے حربی مظاہرے ۔اور اپنے بیٹ حالت میں ہیں ۔ تجھے ہیں کہ الیساشایہ صرف اس ذمان نی میں ممن تھا۔ لیکن اب افغان مجاہدین نے اب درائی میں بی سے تجھے ہیں کہ الیساشایہ صرف اس ذمان نہ میں ہیں ہے تھے ہیں کہ الیساشایہ صرف اس ذمان نہ میں میں تھا۔ لیکن اب افغان مجاہدین نے تابت کہ روہ ہے کہ دور سب کھواس نہان نانے میں بھی ہوسکتا ہے۔

بہر حال اس چھاپہ سے مسلمانوں کو کافی مال غنیمت حاصل ہوا اور خمس کے طور پرجو کچھ بیت المال میں ڈالا گیا اس کی قیمت بیس ہزار درہم تھی۔ نقصان ایک طرف اور قریش کیلئے اب شام کے ساتھ ذات عرق والاراستہ بھی محفوظ مذرہا۔ نقشہ ششم کے مطالعہ سے معاملات بہتر طور پرواضح ہوں گے اور مسلمانوں کے "ہاتھوں "کا بھی اندازہ لگائیں کہ کتنے دور دور تک پہنچ سکتے تھے ہے بہلاموقع تھا کہ جناب زیڈنے اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کی اور بڑے اچھے نتیج لکھے آپ اس سلسلہ میں آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایکن ساتھ حضور پاک کی نگاہ خاص پر بھی توجہ دیں کہ ایک غلام کو کتنا شرف حاصل ہوا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے

بلكه حضور پاک كے كئ غلاموں كو بھى يەشرف حاصل رہا ہے اور ہے كه وہ اپن نگاہ كے تاثرات و كھائيں: -

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازہ کا گاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں (اقبالؒ) خلاصہ ۔ نتآ کج واسیاق حضورؓ پاک کی اس ایک سال کے عرصہ کی کارروائیاں دلچپ مطالعہ کی حامل ہیں ۔خاص بات مہ حضورؓ پاک ہیں اپنے اصلی اور بڑے دشمن کے خلاف صرف دو کارروائیاں کیں ۔ان میں ایک روعمل یا تیاری کے طور پر تھی اور دوسری قافلہ پر حملہ ۔دونوں کارروائیاں جارحانہ شکل وصورت والی ہیں کہ حضورؓ پاک بڑے وشمن کو باور کرانا چاہتے تھے کہ '' خبر دار! جب بھی مقابلہ ہوگا۔ منہ کی کھاؤگے ''۔

۲۔ حضور ّ پاک نے جنگ بدرے پہلے تو نخلہ اور مکہ مکر مہ کے نزدیک تک گشتی دستے بھیجے ۔ لیکن اب ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ کہ دشمن کے ارادوں کیلئے اب وہاں صرف مخبری کام کر رہے تھے۔

۳۔ حضور پاک کو جو وقت ملاتو آپ نے زیادہ زور بنو سلیم اور بنو غطفان کے علاقوں یا ان علاقوں کے چھوٹے قبائل بنو فزارہ اور بنو تعلیہ کی طرف دیا ۔ یہ جنگی مشقیں بھی تھیں ۔ حربی مظاہرے بھی کہ یہ اوگ دفاع کرتے رہیں ۔ اور قریش کے ساتھ نہ مل جائیں ۔ لیکن ایک بڑا مقصد شبلیغ کا بھی تھا۔ان لوگوں کو حضور پاک نے اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ اور کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ مجاہدین کی طاقت اور نفری بڑھ گئے۔

۲ - اس کے علاوہ حضور پاک نے مدینہ منورہ کو اندرونی استخام دیا ۔ ایک شرپند قبیلے بنو قینقاع کا مدینہ منورہ ہے اخراج اس سلسلہ کی پہلی گڑی تھی ۔ ہودیوں کے دو قبیلے ابھی مدینہ منورہ میں باتی تھے ۔ ان کی کہانی بعد میں آتی ہے ۔ اور پورا جبھرہ جتگ خدی کے بعد پندرھویں باب میں آئے گا۔ اس میں مصطحت تھی، النہ تعالی نے حرمین شریف کو کفارے پاک کرنا تھا اور آرج بھی وہاں بڑے موٹے الفاظ میں بورڈ لگے ہوئے ہیں ۔ "خبروار فیر مسلم ہمہاں داخل نہیں ہو سکتے ۔ "تواس کی اجتداہو گئے۔ وہاں بڑے موٹ والفاظ میں بورڈ لگے ہوئے ہیں ۔ "خبروار فیر مسلم ہمہاں داخل نہیں ہو سکتے ۔ "تواس کی اجتداہو گئے۔ مصور یاک کے حکم سے تین شرپند قتل ہوئے ۔ ہمارے " امن لپندے " اور اس زمانے کے مرعوب والنور ، مورخین ، اور مسلم مبھوین ان قتل کے واقعات کو بیان کرتے وقت " شرا " جاتے ہیں ۔ یہ عاجر قار مین کی توجہ نانویں باب میں میثاتی مدینہ کی سرتھویں شق کی طرف ولا تا ہے جس کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے " جو شرپند کو امن دے گاس پر اللہ تعالی کی چھنکار ہوگی ۔ اس کے سرتھویں شق کی طرف ولا تا ہے جس کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے " جو شرپند کو امن دے گاس پر اللہ تعالی می بدتر ہے ۔ تو شرپندوں کے ختم کر نااسلام کا اولین اصول ہے ۔ تو شرب ہی حضور پاک کی جو نمان کے مطابق حمرہ سے چاک کر اکہلی عورت نے مکہ مکم میں آج کے کیا ۔ اور دراست میں کسی کو اس کی طرف میلی آنکھ سے ویکھنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ اور سعودی عرب میں آج بھی یہی صالت ہے ۔ اور اس صدی کر جملاء تھا۔ دور میان شاری حمرہ میں آج کی جو کر سی شہید ، غازی عبدالفیوم شہید ، غازی عبدالفیوم شہید ، غازی عبدالفیوم شہید ، غازی عبدالفیوم شہید ، غازی مرید حسین شہید ، غازی مرید حسین شہید ، غازی محمد عبدالفیوم شہید ، غازی عبدالفیوم شہید ، غازی دوست محمد شہید ، غازی مرید حسین شہید ، غازی مرید حسین شہید ، غازی مرید حسین شہید ، غازی محمد عبدالفیوم شہید ، غازی عبدالفیوم شہید ، غازی دوست محمد شہید ، غازی مرید حسین شہید ، غازی مرید حسین شہید ، غازی ورست محمد عبدالفیوم شہید ، غازی دوست محمد شہید شہید ، غازی دوست محمد شہید شہید ، غازی دوست محمد شہید شہید کے دوست محمد کی شہید کے دوست کی دوست محمد اس کو دوست کا کا اسابہ کو دوست کو کی دو

محمد منرشہد اور متعدو کمنام غازی اس خطے میں پیدا ہوئے ۔ اور انہوں نے ناموس رسول کی خاطر، ہم کرنے والے کو واصل جہنم كيا - اس عاج وكويد تقين ب كدان غازيوں اور شهيدوں كے طفيل الله تعالى نے جميں يد ملك عطاكيا -اس ميں زيادہ سے زيادہ علامه اقبال کا عشق رسول ، قائد اعظم کی ویا تنداری ، اور بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کا ہمارے لئے ایثار کو شامل کیا جاسكتا ہے سيه عاج تحريك ياكستان ميں كام كر حكا ہے۔ اور ياكستان كے باقى "خالقوں" كو اتھى طرح جانتا ہے يہ فصلى بشرے تھے اور قائد کے مرنے کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے کیا، تویہ لوگ پہلے بھی الیے تھے۔ کیا جھوٹے نبی کے پیروکاروں کیلئے ایک مرکز کے واسطے کوڑیوں کے بھاؤز مین دینے والے مسلمان ہو سکتے ہیں ؟ تفصیل راقم کی کمابوں " تاشقند کے اصلی راز " اور " پنڈورا باکس " میں ہے۔ بہر حال تو یہ عاج جس محلت کی طرف آناچاہتاہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حضور پاک کے زمانے کے ان قبال کا بیان کرتے وقت شرماجاتے ہیں ۔وہ حضور پاک کی شان کو تو بھلا کیا مجھیں گے ؟اس عاجز کو تو ایسے لو گوں کے اسلام پر بھی شک ہے ۔ لیکن فتوے بنہ دوں گا۔ کو فتوے ایک رائے ہیں ۔ لیکن میں مفتی کہلانا پیند نہ کروں گا۔ کہ میں صرف مسلمان ہوں ۔ ﴾ ۔ لیکن اس سارے مطالعہ کا دلچیپ پہلویہ ہے کہ حضور یاک نے جمادی الثانی تین بجری سے لے کر شوال تین بجری لیعنی جنگ احد تک کوئی چھوٹی موٹی مہم بھی باہر نہ بھیجی ۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک مجھتے تھے کہ کفار مکہ کے حملہ کاوقت قریب آگیا تھا۔ اور وہ ا بن طاقت کو متعشرے کرنا چاہتے تھے۔ابیا حملہ قریش کو ذی قعدے پہلے کرنا تھا کہ پھر ج کے دن آ رہے تھے اس کے بعد محرم اور زیادہ التوا کی صورت میں قریش کو معلوم تھا کہ مسلمان طاقت مکڑ جائیں گے ۔حضورؑ پاک کو بیر سب کچھ معلوم تھا اور آپ مکمل جائزہ کیے ہوئے تھے بلکہ ایسے معلوم ہو تا ہے کہ حضورٌ پاک نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ وہ دشمن کا حملہ کہاں رو کس گے۔اوریہ ایک حران کن کارروائی ہوناچاہیے تھا۔ کہ کم طاقت رکھتے ہوئے بھی حضور پاک وشمن سے پہل کاری چھین لینا چاہتے تھے ۔ یہی کچھ ہمارے اگلے باب میں زیر بحث آئے گا اور اس عاجز کا جائزہ باقی مورضین اور مبھروں سے الگ ہو گا۔اور اس چیزنے پیر کرم شاہ الاز ہری کو متاثر کیا، جس کا ذکر پیش لفظ میں ہو جیاہے ۔ لیکن یہ عاجز انشاء اللہ اپنے جائزہ کے ثبوت میں قرآن یاک سے حوالہ وے

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف (اقبالؒ)
جہاں تک اسباق کا تعلق ہے۔ وہ ہر لفظ میں موجو دہیں۔ اور یہ اسباق کا بھی خلاصہ تھا۔ بہر حال چند حسب ذیل ہیں۔
ا۔ دشمن کو لینے ارادوں سے بے خبر رکھو۔ اور وہ کروجس کی اس کو تو قع نہ ہو۔
ب۔ دفاع میں جارعانہ بہلو کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس میں جو ابی حملہ کے ملاوہ جارعانہ گشتی کارروائیاں بھی ہوں۔
ج۔ فوجی حکمت عملی اور تد بیرات میں حالات کے مطابق تبدیلی اور عملوں پر ہروقت نظر ثانی کرناچا ہیئے۔
د۔ اندرونی استخام کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرناجائزہے۔
د۔ اندرونی استخام کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرناجائزہے۔
د۔ انہ طاقت کو کبھی متنشر نہ کرو۔ اور وقتی پھیلاؤا تناویا جائے کہ ضرورت کے وقت اس کو مشی میں سکرودیا جائے

س مصور پاک نے اپن حکمت عملی اور تد بیرات کی سنگ بنیاد اسلامی فلسفہ حیات پرر تھی سید ملک بھی ہم نے اللہ اور رسول کے نام پر بنایا ہے سبحب تک مہاں بھی الیما نہیں کرتے سپاکستان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس فلسفہ حیات کو پہلے باب میں بیان کر دیا تھا کہ ہم موت کو سبحبیں کہ وہ ایک جاری زندگی کا دروازہ ہے لیکن ہماری موجودہ تصویر علامہ اقبال اس طرح کھینچتا ہے۔

تیخ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر۔ ش - حضور پاک نے اپنے رفقا کو فن سپہ گیری کی تربیت اس طرح دی کہ بنیاد روحانیت پر باندھی لیعنی نماز اور روزہ یا باقی عبادات کو اولین حیثیت دی ۔ جب تک ہم اپنی نمازوں اور سجدوں میں وہ خلوص پیدا نہیں کرتے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا تو ہم دنیا میں کبھی سرخرو نہیں ہوسکتے ۔وہ سجدے کیسے تھے ؟

وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) ص پہلے بھی ذکر ہو چکاہے کہ ونیا طاقتور گروہ یا طاقت والوں کا ساتھ ویتی ہے۔ حضور پاک اگر تیزی سے حربی مظاہرے اور جنگی کارروائیاں نہ کرتے، تو مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ نہ ہو تا ۔ آج اتنی تعداد کے باوجو و مسلمانوں کی جو ونیا میں کوئی وقعت نہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قومی اور فوجی لحاظ سے طاقتور نہیں ہیں ۔

شیر مردوں سے ہوا بیشنہ تحقیق تھی رہ گئے صوبی و ملا کے غلام اے ساتی (اقبالؒ)

س حضور پاک جو تجویز بناتے اس کے نتائج ان کے سلمنے ہوتے ۔ اس کو آجکل کی فوجی زبان میں Forecast of سے

من صحفور پاک جو تجویز بناتے اس کے نتائج ان کے سلمنے ہوتے ۔ اس کو آجکل کی فوجی زبان میں کہ سکتے ہیں افسوس کہ

operation بیٹی کارروائی کسے ہوگی یا اون کس کروٹ بیٹھے گا ہے ہیں اس کو پیش بینی بھی کہہ سکتے ہیں افسوس کہ

پاکستان میں اس سلسلہ میں ہم بالکل تکھے ہیں اور راقم نے اپنی کتاب " تاشقند کے اصلی راز "اور" پنڈورا باکس " میں یہی رونا رویا

ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن مومن والی فراست نہیں یا دل کا آئینے صاف نہیں: ۔

نہیں ہے وابستہ زیر کر دوں کمال شان سکندری ہے متام سامان ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینیہ ساز ہوجا(اقبالؒ)

مومن کی فراست کی تمی کا بیہ حال ہے کہ ہم مودود کی کونہ سمجھ سکے اور سر سید کو دو قومی نظر بیہ کا بانی بنادیا۔ بیہ عاجز 1993ء میں سپریم کورٹ میں ثابت کرچکاہے کہ مرزاغلام کذاب اور سر سید کو کسی ایک جگہ سے ایک جیسی ہدایات ملتی تھیں۔اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے کتاب جماد کشمیر کا حصہ بنادیا گیاہے

## بارهواں باب حق و باطل کادو سرا بڑا معرکہ (اسلام کی انسیویں فوجی کارروائی ۔ شوال تین پجری )

## جنگاصد

مجیب و عرویہ تبھر سے جنگ بدر کے تقریباً ایک سال بعد شوال تین بجری میں حق و باطل کا دوسرا بڑا معر کہ احد کے مقام پر پیش آیا۔ ہمارے تاریخ دان حضرات نے اس عظیم معر کہ پر کچھ بجیب و غریب تبھرے کے ہیں اور بعض جگہ ترآن پاک کے دائع ہیں آیا۔ ہمارے تاریخ دان حضرات نے اس عظیم معر کہ پر کچھ بجیب و غریب تبھرے کے ہیں اور بعض جگہ ترآن پاک کے دائع ہی نظراند از کرگئے ہیں۔ کچھ صاحبان نے اس کو مسلمانوں کی شکست بھی قرار دیا اور اگر نے اس کو جنگ مخلوب کے نام سے موسوم کیا۔ ایک فو بی ذہبی ، جب ہما صالات یعنی جنگ کے وجو جہ مید ان جنگ کے چناؤ، جنگی کار دوائی اور جنگ کے نام سے موسوم کیا۔ ایک فو بی ذہبی نظرآتے ہیں۔ بلکہ اس جنگ میں الیے فو بی مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے جن جسی تاریخ جنگ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی صف بندی ٹوٹ جانے پر کوئی فوج میدان بتنگ میں آئج تک نہ تھر کا اور نہ تھر سکتی ہے۔ لین الیا معجزہ بمارے آقا حضرت محمد معطفہ کی تیار کردہ فوج ہمید کردہ فوج ہمیدان بتنگ میں اور خوان کی کارکردی بوان میں ابن سعد کے مطابق نو جانثار شہید کو دیکھنے ہوگئے ، الیما نظارہ زمین پراس آسمان کے نیچ نہ اس سے پہلے اور نہ ہمید میں کئی جنگ نے پیش کیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت ہو گئے ، الیما نظارہ زمین پراس آسمان کے نیچ نہ اس سے پہلے اور نہ ہمی کئی جنگ نے پیش کیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت ہو اندازہ نگالیا ہو کہ ان کا مقام لشکر کفار میں نہیں بلکہ لشکر اسلام میں جہائے جستائی جتگ اسے اساق موجو دہیں کہ بم ان کی مدد سے سیتائی جتگ اسے اساق موجو دہیں کہ بم ان کی مدد سے لینے نو بی حکمت کے بی جمل کے بیں۔

چنگ کے وجو ہات ہماری کتابوں میں اس بھگ کے واضح وجوہات میں کفار کے بدر کے میدان میں شکست اور اس کا بدلہ ہے اور آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار، عتبہ، ولید، ابوجہل، شیبہ، عاص، زمعہ، ابوالبختری اور امید بن خلف چونکہ بھنگ بدر میں مارے گئے۔اس لئے کفار مکہ میں ان کے رشتہ وار بدلہ لینے کے لئے ہے تاب تھے سیہ بات میح مانی جاسکتی ہے۔لیان اسلام کسی رشتہ کو تسلیم نہیں کرتا۔اسلام میں رشتہ وہ ہے جو الشداور رسول کے ذریعے سے ہے۔ جنگ بدر میں حضور پاک کے چیا حضرت عباس اور دامادابوالعاص جواس وقت تک اسلام نہ ذائے تھے۔قیدی بن کرآئے۔ میں حالت

جناب علیٰ کی تھی۔ ان کا بھائی حضرت عصلی بھی کفار کے ساتھ تھا۔ علم دار اسلام حضرت محصب بن عمر کا بھائی ابد عویر بھی کفار میں تھا حضرت عمر کے باموں اور حضرت ابو عبدیہ کے حالا بھی کفار میں تھے اور جنگ میں مارے گئے ان کی لا شوں کو بھی باتی لا شوں کے ساتھ کنو میں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو بکڑ کا فرمان تھا کہ اگر نظر آجائے ساتھ کنو میں میں وال دیا گیا۔ حضرت ابو بکڑ کا فرمان تھا کہ اگر نظر آجائے تو کبی نہ نے کہ باپ بھائی اور چیا گفار میں تھے۔ علاوہ ازیں جتاب عبداللہ کا باب سمیل بن عمرو، اور جتاب عبدیہ کا بھائی نو فل دغیرہ سب کفار میں تھے۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات سیکن افسوس کہ آج ہم طبقاتی اور صوبائی میسیدہ کا بھائی کو بھی آگے لے آتے ہیں۔ بہر حال کفار کو بالم اسلام کے اس نظریہ حیات کے ساتھ و شمی تھی۔ جس نے اس کے مطابق اور میں بات تو آٹھویں اور نویں باب میں واقع کر دی گئی ہے کہ بجرت کے بعدے ابل اسلام اور اہل کفار یعنی قریش حالت جتگ میں تھے بات تو آٹھویں اور نویں باب میں واقع کر دی گئی ہے کہ بجرت کے بعدے ابل اسلام اور اہل کفار یعنی قریش حالت جتگ میں تھے کو نکہ باطل ہی میٹھ ختی کے ایک فریق کے ہاتھ میں نہیں ہو تا۔ دسویں باب میں جنگ بدر کا جائزہ پیش کرتے وقت اس فوجی۔ کو فیصلہ پوری طرح بینگ کے ایک فریموں کو کہنے این طرف تھیج لیتا ہے۔ یہ بھی حکمت عملی اور عرب اس کو تی ایسی جو تی ہے اور بہتر موج والا ورشمن کی جگہ اور وقت پر لڑائی لڑتا ہے۔ یہ بھی حکمت عملی اور عرب اس کو تی ایسی ہو تی ہو تھی۔ اور دسمرای میں کوئی ایسی جو برات کا مقابلہ ہو تا ہے اور بہتر موج والا وشمن کی حکمہ اور وقت پر لڑائی لڑتا ہے۔ یہ بھی حکمت عملی اور سمترہ کا باس کوئی ایسی جو برات کا مقابلہ ہو تا ہے اور بہتر موج والا وشمن کی حکمہ اور وقت پر لڑائی لڑتا ہے۔ یہ جمادی طرح کہ بھا

مقا بلہ یا جہتگ کی شیاری بدری شکت کے بعد قریش سیاری میں مصورف تھے اور ہر قسم کی بھاگ و دوڑ کے بعد وہ کوئی سین ہزار کے قریب فوج اکھی کرسکے ، جو کیل اور کانٹے کے سائھ کسیں تھی ۔ بعنی ابوسفیان کا قافلہ کی شجارت کا ہمام نفع ہتھیار بندی پر مگا دیا گیا۔ نشکر کے جذبہ کو بڑھانے کے لئے عور تہیں بھی ساٹھ تیار تھیں ، جنہوں نے دف بجا کر جذبہ بڑھانے والے گانے سنانے تھے اور وشمن کا اراوہ مدینہ متورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں اور ان کے اتحادیوں کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کہاں اور کسے ہوگی سنانے تھے اور وشمن کا اراوہ مدینہ متورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں اور ان کے اتحادیوں کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کہاں اور کسے ہوگی کی فیصلہ ایک متحارب کر وپ کر تو نہیں سکتا لیکن حساب کتاب سے وہ ہر طرح کے ممکنات میں ضرور جاتا ہے اور قریش اس کے لئے پوری تیاری کر کے آئے ۔ حضور پاک ان سب حالات سے باخبر تھے ۔ وہ بھی اپنی طاقت میں لگا تار افسافہ کر رہے تھے اور منافق عبداللہ بن ابی کے آدمیوں سمیت آپئی تعواد کوئی ایک ہزار تھی لیکن محتر تعداد کوئی سات آٹھ سو سے قریب تھی ساس طاقت کو کس وقت اور کہاں وشمن سے خطاف استعمال کیا جائے اس کا فیصلہ حضور پاک اور سوسو تک بھی ہوتی تھی لیکن بدر واقعات اس کے گواہ ہیں ۔ جنگ بدر سے پہلے آپ بھو گئی دستے بھیجتے تھے ان کی تعداد پہلی اور سوسو تک بھی ہوتی تھی لیکن بدر اور احد کے در میانی عرصہ میں گشتی دستے جند ہی تھیج، جن کا ذکر چھلے باب میں ہوجیا ہے اور زیادہ معلومات مخبروں سے حاصل کی اور احد کے در میانی عرصہ میں گشتی دستے جند ہی مختشر کرنے کے لئے تھار نہ تھے ۔ حضور پاک اس سے پہلے مدینہ مؤدہ سے تقریباً ستر میل دور جا کر کفار کو شکت دے جگے تھے ۔ لیکن یہاں ایسی کارروائی نہ دہرائی گئی کیونکہ دشمن بھی سبق سیکھ حیاتھا۔ وہ بھی اب قدم دور جا کر کفار کو شکت دے جگے تھے۔ لیکن یہاں ایسی کارروائی نہ دہرائی گئی کیونکہ دشمن بھی سبق سیکھ حیاتھا۔ وہ بھی اب قدم دور جا کر کفار کو شکت دے جگے تھے۔ لیکن یہاں ایسی کارروائی نہ دہرائی گئی کیونکہ دشمن بھی سبق سیکھ حیاتھا۔ وہ وہی اب قدم

پھونک پھونک کر رکھے گااور اندھا وصد تملہ نہ کرے گا۔ علاوہ ازیں حضور پاک چھوٹی ٹھوٹی ٹولیاں بھیج کر وشمن کو راستے میں ہراساں کرسکتے تھے یالگانار چھوٹے پھوٹی تھوٹے پوزیشنوں سے لڑائی لڑتے لین اس کے دونقصان تھے اول اس سے آپی طاقت متنشر ہو جاتی دوم پہل کاری وشمن کے ہاتھ میں رہتی ہجتانچہ آپ کے ذہن میں جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ حیران کن کاروائی کرے وشمن کے ہاتھ سے پہل کاری لیعنی INITIATIVE چھین کی جانے ۔ اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔ ہر کمانڈر کو آنے والی لڑائی کا پورا نقشہ لینے ذہن میں بناکرا پی ہرکارروائی کو اس بڑی سکیم کے تابع کرنا چلہتے نہ کہ اس طرح جو ۱۹۹۵ء میں ہم نے کشمیر کے محاذ پراپی طاقت کو مستشر کر دیا اور اگلی دفاعی لائن سے جو انوں کو اٹھا کر کشمیر کے اندر بھیج دیا۔ ہماری طاقت کو اس طرح مشتشر ویکھ کر بھارت نے حاجی پیریر حملہ کر دیا جس کو بچانے کے ہمیں بڑی قربانی دینا پڑی ، جنگ میں پہل کاری کو اپنے پاس رکھنے والا کہ متعدد مثالیں کہ ساتھ تو تو ازن رکھنا بھی مشکل بہت لمباجوڑا مضمون ہے اور ہر سطح پر ہر کمانڈر کو بہی کو شش کرنی چاہیے کہ پہل کاری اپنے ہاتھ میں رہے ۔ اس کی متعدد مثالیں بہت لمباجوڑا مضمون ہے اور ہر سطح پر ہر کمانڈر کو بہی کو شش کرنی چاہیے کہ پہل کاری اپنے ہاتھ میں رہے ۔ اس کی متعدد مثالیں بھی حضور پاک کی جنگوں میں ملیں گی ۔ اور الیسا کم نفری کے ساتھ کر دکھایا، عالانکہ کم نفری کے ساتھ تو تو ازن رکھنا بھی مشکل

جنگ کی تجویر اہل قریش تو کمل سیاری کے بعد مدینہ مزرہ پریلفار کی عرض ہے آگے بڑھ رہے تھے۔ان کی تجویز تھی " یلفار"
وہ تو اس سوج میں تھے کہ بس جہاں کوئی سلمنے آیا اس کو بہس بہس کر دیں گے۔ طاقت کا گھمنڈ بھی تھا اور وہ ہے ہر تملہ آور اس
امید پر آگے بڑھا ہے ۔ لیکن اب جنگ کی تجویز کا انحصار تو حضور پاک کی فوجی کاروائی پر تھا، تو آئے آپ کی تجویز کا مکمل جائزہ
واقعات کی مدو ہے کریں ۔ ہر جنگ کی تجویز میں میدان جنگ کے جناؤ کو ایک ایم حیثیت عاصل ہے۔اور اس وجہ ہے زمین کا
مطالعہ ہماری فوجی زندگی کا ایک اہم صد رہا ہے اور رہے گا ہو کمانڈر دشمن کو اپنی مرضی کے میدان جنگ میں نہیں لاسکتا، وہ
کبھی وشمن کو فیصلہ کن شکست نہیں دے سکتا۔ بلکہ فیصلہ کن کارروائی بھی نہیں کرسکتا اور نہ ہی وشمن پر پہل کاری حاصل
کرسکتا ہے ۔ ہمارے ناری وان حضرات بھی اس سلسلہ میں مختلف وائے وغیرہ کا اظہار کرچے ہیں جنافچہ کو شش یہ ہوگی کہ فوجی
تجزیہ اور قرآن پاک کے حوالے ہے یہ ثابت کیا جائے کہ احد کے میدان جنگ کا چناو خود حضور پاک نے کیا ۔ اور حالات کے
مطابق یہ تجویزا پی مثال نہیں رکھتی ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ احد کی میدان جنگ کا جناو خود حضور پاک نے کیا ۔ اور حالات کے
مطابق یہ تجویزا پی مثال نہیں رکھتی ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ احد کی جنگ کے بعد، اور کچھ غلطی ہوجانے سے قربائی ویسے کے باوجود
حضور یاک نے نائی ذیدگی میں احد کے بہاڑ کیلئے ہمیشر اچھے الفاظ استعمال کیا کہ یہ پہاڑی ہماری ودست ہے۔

ہمارے اکثر رادی حضرات کے مطابق، بدھ کے روز تک اہل قریش احد کے میدان کے قریب پہنچ کیا تھے۔ حضور پاک نے جمعرات یا جمعہ کے روز مشاورت طلب کی ۔ حضور پاک اور پہند عمر رسیدہ اصحابؓ کا خیال تھا کہ عور توں کو کسی قلعہ میں بھیج دیں اور مرد مد سنے مخورہ ہیں قلعہ بند ہو کر دفاع کریں ۔ لیکن نوجوان طبقہ خاص کروہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ، یہ کہنے تھے کہ مد سنے منورہ سے باہر وشمن کے ساتھ دو دوہ ہاتھ ہو جائیں ۔ حضور پاک نے ان کی بات مان لی اور زرہ پہن کر تھوڑی دیر بعد جب گھر سے باہر نظے تو حب تک نوجوانوں کو سنجیدہ لوگ بھیا تھے۔ اور وہ ٹھنڈے پڑ کے تھے اور کہنے لگے کہ

" حضورً ا جسے آیکی مرضی ۔ شہر کے اندر ہی لڑائی لڑیں " ۔ حضور پاک نے فرمایا" نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو جنگ کئے بغیر زرہ نہیں اٹارٹا " اور کوچ کا حکم دے دیا اور بعد دوپہر مدینیہ منورہ سے باہر نکل کر رات مدینیہ منورہ سے کچھ فاصلے پر گزاری اور سج مویرے وشمن کے مقابلے میں احد کے مقام پرصف آراء ہو گئے وغیرہ ۔اب ان مورضین یا مبصرین نے یہ کبھی نہ موچا کہ ایک ہزار مجاہدین مدینیہ منورہ میں کہاں قلعہ بند ہوتے کہ جنگ خندق کے وقت تین ہزار مجاہدین خندق کھود کر مدینیہ منورہ کا دفاع کرسکے ۔ اور یہ یہ اندازہ لگایا، کہ اگر حضور پاک لو گوں کا کہنا مان کر چل پڑے تو دشمن کے سامنے جاکر مقابلہ کرتے ۔ آپ وشمن

ے بھے کیے گئے۔

سبصرہ اس سارے بیان کو اگر فوجی ذہن سے سوچیں تو بات بڑی عجیب وغریب معلوم ہوتی ہے کہ کفار مکہ مکرمہ سے کب کے روانہ ہو چکے تھے اور حضور پاک جنگ سے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے مشاورت طلب کرتے ہیں کہ جنگ کہاں اور کسیے لڑی جائے ۔ پھر جنگ کی تدبیرات میں اس طرح عوام یا عوام کی مرضی ہے کون سا کمانڈر نیٹ سکتا ہے ۔ فرض کیا عوام فیصلہ كرليتے ہيں كه مدينيه منوره كے باہر لڑائى لڑيں گے تو كپريه فيصله كون كرے گاكه صف بندى كيے ہوگى اور زمين كونسى ہوگى ؟ عوام کی جنگ کی تدبیرات میں اس طرح شرکت کی بات پڑھ کر اس عاجز کو ستمبر ۲۵۔ کی جنگ کے وقت لاہور کے عوام یاد آئے کہ ا کی لاکھ کا بچمع شہرے چھاؤنی تک پچاس ہزار رہ گیاتھااور شالا مار باغ کے پاس کوئی ایک ہزار ، تھانہ مناداں کے پاس چند سو اور لڑائی میں شرکت کے لئے کوئی پندرہ بیس آدمی رہ گئے تھے۔ہمارے دانشوراس جاہلانہ کاروائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عوام کی جنگ میں شرکت کہتے ہیں ( نعوذ باللہ ) جنگ کے تقاضوں سے نابلد قومیں جنگ کے بارے میں الیم ہی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں اور جنہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں وہ بھی شاید ایسے ہی تھے۔ظاہر ہے ایسے لوگ حرب وضرب کو نہیں سمجھتے: ۔

کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے (اقبال ) گو ابن اسحق اور ابن ہشام یہ نہیں لکھتے کہ حضورً پاک کس وقت باہر نکلے ۔لیکن ابن سعد سحری کا وقت بتاتے ہیں تو پھر شام کو یا دو پہر کے بعد مدینیہ منورہ چھوڑ کر رات باہر گزارنے والی بات سمجھ نہیں آتی ۔اگر ابیبا ہو تا تو دشمن کو ضرور پتہ چل جا تا اور وہ اس وقت یا صح سویرے مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہو جاتا ۔لیکن متام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ دوسرے روز صح حضور پاک نے اچانک جب اپنی فوج کو دشمن کے ایک پہلوپر صف آراء کیاتو دشمن اس سے بے خبرتھا اور اس کا رخ مد سنے منورہ کی طرف تھا۔اب قارئین ذرانقشہ ہفتم سے استفادہ کریں ، کہ اس میں قریش کاجو دوسرا پڑاؤ د کھایا گیا ہے۔اس کا رخ مدینیہ منورہ کی طرف ہے اور مسلمانوں کی صف آرائی جبل احد کی اوٹ میں اس کی مخالف سمت میں ہے۔ پھر اگر جنگ کی تدبیر حضور پاک کی نہ تھی اور اس زمین کے بارے میں آپ نے پہلے سے کچھ نہ سوچ رکھا تھا تو جنگ والے دن شبح سویرے اپنے تھوڑے وقت میں مسلمان افواج نے دشمن کے بازوپریا چھلی طرف صف بندی کیسے کر دی اور دشمن کولڑ ائی پر کسیے مجبور کر دیا۔

تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حنظلہ بن ابو عامر جو جنگ میں شہیر ہوئے وہ جنبی تھے۔جب کوچ کا حکم ملاتو ان کو نہانے کا

وقت ند طارات انہوں نے اپنی بیوی کے پاس گزاری ، کہ ان کی اس دن شادی ہوئی تھی ۔ جنگ کے بعد حضور پاک نے حصرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا خطاب دیا کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے ایک روایت چھوڑنی تھی کہ مسلمانوں پر جنگ باقی معاطوں سے زیادہ فرض ہے ۔ بہر حال تو اس واقعہ سے ثابت ہو تا ہے کہ حضور پاک کا لشکر مدسنے منورہ سے صح سویرے بی قکا۔

قرآن پیاک سیماں تک بحث تو ہمارے ذہنوں کے لئے فوجی معاملات کے تجزیہ کی ایک مشق تھی کہ ہم اسباق کے لئے حالات کا بامقصد مطالعہ کررہے ہیں ۔ یہ بات قرآن پاک کی سورہ عمران کی آیت الاس بالکل واضع ہے ۔ (افظروت ... ") کہ جب نکلا تو صح کو اہل اپنے ہے جگہ بتا تا ہے مسلمانوں کو لڑائی کی " ۔ اب سارا معاملہ یہاں حتم ہوجا تا ہے کہ ہمارے بعد کے مؤرخین نے جو مختف باتیں کہیں ہے سنیں تو نہ تو ان کا فوجی تجزیہ کیا اور نہ ہی قرآن پاک ہے موازنہ کیا ، ورنہ ایسی غلطیاں نہ ہو تیں ۔ اب دو مختف باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ حضور پاک جم مویرے ہی مدینہ منورہ سے نظے اور تجویز بھی حضور پاک کی اپنی ہی تھی کہ اچانک باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ حضور پاک جم میں مسلمانوں کو دشمن کے خلاف صف آرا کر دیا ۔ یہ کسے ممکن تھا کہ دنیا کا سپ سالاراعظم جس کے غلاموں نے چند سال بعد دنیا کو فتح کر ناتھا۔ مدسنیہ منورہ سے کے کراحد تک دو پڑاؤ بنا تا اور اپنے ارادے کا اظہار دشمن پر جس کے غلاموں نے چند سال بعد دنیا کو فتح کر ناتھا۔ مدسنیہ منورہ سے کے کراحد تک دو پڑاؤ بنا تا اور اپنے ارادے کا اظہار دشمن پر جس کے غلاموں نے چند سال بعد دنیا کو فتح کر ناتھا۔ مدسنیہ منورہ سے کے کراحد تک دو پڑاؤ بنا تا اور اپنے ارادے کا اظہار دشمن پر حسلے بھی کر دیتا یا دشمن کو اپنے اور پہل کرنے کی اجازت دیتا۔

علط رائے کی وجو ہات ان محوس حقائق کے ہوتے ہمارے مورضین حضرات میں سے کچے صاحبان نے یہ دائے کیوں قائم کی، اس کا تجزیہ ضروری ہے۔اول تو ہماری موجو دہ تاریخیں سو سال بعد انکھی گئیں اور اس وقت اسلام کی شان و شوکت کا زمانہ گزر جکا تھا۔ معاملات اہل قام اور قصہ گوؤں کے ہاتھوں میں جاملے تھے۔دوم احادیث شریف بھی اڑھائی سو سال بعد انکھی گئیں ۔ بعض مخلص حضرات نے بعد کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے احد کی جنگ میں جو نقصان ہوا۔اس کی ذمہ داری حضور پاک کی بجائے ووسروں پر ڈالنے کی کوشش کی سالانکہ نقصان کی وجہ بھی آگے واقعات میں آئے گی ۔بہرحال ہمارے ان اہل قام نے قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ "کچ لو گوں کا خیال تھا کہ لڑائی مدسنے منورہ کے اندر لڑی جائے "کی اوٹ لی کہ اگر لڑائی مدسنے منورہ کے اندر لڑی جاتی تو نقصان نہ ہوتا۔ پھر چو نکہ جو ٹاریخ بنوامیہ کے زمانے میں لکھی گئی ان میں سے کسی ایک نے امیہ خاندان کو خوش کرنے کے لئے جنگ کو ابوسفیان کی فتح اور مسلمانوں کی شکست لکھ دیا تو شکست والا معاملہ بھی کچھ لوگوں پر چھا گیا اور شکست کے وجو ہات نوجو انوں کے حزبہ ( بعنی جوش بغیر ہوش) کو قرار دیا۔

غلط جائڑے جاری ہیں لیکن افسوسناک پہلویہ ہے کہ ان غلط جائزوں میں کی نہیں آرہی۔قارئین پیرصاحب کرم شاہ الاز ہری کا تبھرہ پڑھ بچے ہیں کہ وہ خو دسینکروں کتابوں کو پڑھنے کے بادجو دیہی سمجھتے رہے کہ احدے مقام پر مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی تھی۔ لیکن راقم کی اس سلسلہ کی پہلی کو شش سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ پر اناسب کچھ بھول گئے اور راقم کے لفظ لفظ کو صحیح سمجھا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرصاحب عاجزی کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں "تو معنی پیچیدہ کی

جنگ اُصر - شوال بین بجرسری طرفین کے نشکر اور جنگ کا پہلام والد Sirie of the Park 4 600 - 31 مسلمالون كاليزوانس كيل كے لاظے بيں ب

دل نے تصدیق کردی " لیکن اب اس زمانے کے ایک فوجی مبصراور " اللہ کی تلوار " کے مصنف جنرل آغااکرم مرحوم کے بارے میں سننیے ۔ انہوں نے اسلام کی عسکری تاریخ پر دودھ کی طرح شفاف کتابیں لکھ کر قوم کی بڑی خدمت کی ہے اوریہ عاجزان کے بارے کہہ چکاہے کہ اول ان کا اسلام کا مطالعہ سطحی تھا دوم انہوں نے چو نکہ عاجزی کے ساتھ حضور پاک اور صحابہ کرام کی شان کو نہیں سمجھا، تو اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں ۔وہ اپنی کتاب میں جنگ احد کو نہ صرف حضور یاک کے تدبیراتی شکست کہر گئے ہیں ( نعوذ باللہ) بلکہ بڑے بحث ومباحثہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور پاک کو مجبور کر دیا گیا اور وہ مدسنیہ منورہ ے شام کے وقت جنگ سے ایک ون پہلے نگلے۔اب یہ عاجزالک چھوٹاسا میجرہے اس کے جائزوں کو کون مانے گا۔اس لئے قرآن پاک کاحوالہ دیا کہ خدا کرے یہ غلطی دور ہو ۔اور ابیباتب ہو سکتا ہے کہ حضور پاک اور ان کے رفقا کی شان کو مجھنے کیلئے ہم عاجزی سے اپنے بو دے پیمانوں اور لفاظی سے توبہ کریں سیہاں پر اس اضافے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے جو اسلام کو جمہوریت بنا دیا ہے اور قائد اعظم کے منہ میں یہ الفاظ ڈال دئیے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی جمہوریت ہے۔ تو جنگ احد میں حضوریاک کو بھی ( نعوذباللہ ) جمہوریت نواز بنا دیا گیا ۔اور جنگ کو بھی جمہوریت بنا دیا ۔اور جو لوگ حضوریاک کی شان گھٹانے کے کام پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے (نعو ذباللہ) حضور پاک کو "مجبور" ظاہر کیا۔اور ان کے لئے "وقتی شکست " کے الفاظ کو بھی استعمال کیا۔اور جنگ سے نابلد مولوی یہ واقعات مزے لے لے کربیان کرتا ہے اور میراخون کھولتا رہتا ہے۔١٩٩٩ء میں فوجی اخبار ہلال کے سیرت منبرے اجراکی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ ایسے بکواسات کو ختم کیا جائے ۔ اور اس کتاب کا بھی مقصدیہ ہے کہ شیطان کے چیلے جو ہمارے دلوں سے روح محمدی نکالنے کی کو شش میں مصروف ہیں اس کا سد باب کیاجائے۔ ہے کہ حضور پاک ، کفار قریش کے حملہ کا انتظار فرمارہ تھے۔خاص کر جمادی الثانی کے بعد چھلے تین ماہ میں گھڑی گھڑی کو دیکھ رہے تھے ۔ تو ظاہر ہے کہ ونیا کے عظیم سپہ سالار اعظم، وشمن کی نفری کی جانچ وپڑتال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، اس جگہ کا انتخاب فرما چکے ہوں گے جہاں وشمن کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وشمن کے تھلے کی خبریں ولیے بھی مدینیہ منورہ میں عام تھیں ۔ لیکن حضور پاک کو مخبر، خاص کر آپ کے چچا حضرت عباس ، آپ کو قریش کے ارادوں کی خبر دے چکے تھے ۔ علاوہ ازیں دو اور تیزِ رفتار مخبرِ حضرت انس ، حضرت مونس پیران خضالہ نے حضور پاک تک بیہ خبر بھی پہنچا دی کہ کفار مکہ وہاں سے چل پڑے ہیں ۔ تو حضور پاک نے جنگ بدر کے میدان جنگ کے چناؤ کے سلسلہ میں منثورہ دینے والے جناب حبابؓ بن منذر کو بھیجا کہ وہ وشمن کی صحیح تعداد کے بارے میں خبر لے آویں ۔علاوہ ازیں مسجد نبوی اور حضور پاک کے مجرہ مبارک پر تین عظیم صحابیوں جناب سعدٌ بن معاد، جناب آسيٌّ بن حضير اور جناب سعدٌ بن عبادہ نے پہرہ دینا شروع کر دیا۔لیکن حضور ً پاک نے جو ایک خاص کام کیا ، وہ آجکل کی جنگ میں بھی پیش قدمی کے سلمنے کیاجاتا ہے اور اس کو "پردہ" یا سکرین کہتے ہیں ۔ حضور پاک نے عظیم انصار صحابی جناب محمدٌ بن مسلمہ کو ایک وستہ کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ وشمن پر نگاہ رکھتے ہوئے ان کو گھڑی گھڑی کی خبریں دیتے

رہیں ۔اس دستہ کی نشاندہی نقشہ ہفتم پر بھی کر دی گئ ہے۔ بہرحال کفار قریش ہے جو اوگ مسلمان ہوگئے ، انہوں نے اس دستہ کو جتگ ہے ایک دن پہلے شام کو بھی ضرور دیکھا ہوگا۔اور بہی اوگ بعد میں راوی بن گئے ہوں گے کہ مسلمانوں کا اشکر جنگ ہے ایک دن پہلے مار کو بھی ضرور دیکھا ہوا تھا۔ای وجہ سے یہ عاج احادیث مبار کہ کے تاریخی پہلو کی چھان بین کو ضروری بختگ سے ایک دن پہلے مدنیہ مبنورہ سے باہر نگلا ہوا تھا۔ای وجہ سے یہ عاج احادیث مبارکہ کے تاریخی ہوئے ۔افسوس کہ الثا ہماری بحصنا ہے کہ محدث یا راوی اس وقت کیا تھا ، گئی عمر تھی اور کیا کررہ تھے ۔اس کا جائزہ لینا چلہ سے ۔افسوس کہ الثا ہماری تاریخوں سے یہ سب واقعات نگلتے جاتے ہیں ۔اور قارشین ان کو موجودہ تاریخوں سے غائب دیکھیں گے۔ای وجہ سے یہ عاج عملی اسلام سے پردے ہٹانے کی کو شش کر رہا ہے۔

بھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خوان ہے مگر صاحب کتاب نہیں (اقبال ) حصور پاک کی کارروائی کا فوجی تجزیہ ۔ اب تک تو فوجی سوجھ بوجھ، واقعات اور قرآن پاک کے حوالے ہے ہم یہ ثابت کر بھے ہیں کہ لوگوں والی بات کوئی نہ تھی ۔ حضور پاک نے مضاورت ضرور طلب فرمائی تھی اور ایسی مشاورت کوئی بھی میں کہ لوگوں والی بات کوئی نہ تھی ۔ حضور پاک نے مضاورت ضرور طلب فرمائی تھی ایک کمپنی کمانڈر یا جمہوری ادارہ نہیں ہوتا کہ معاملات پر بحث کی جائے ۔ بلکہ یہ ایک قسم کا خطاب ہوتا ہے ۔ آج کل بھی ایک کمپنی کمانڈر یا بٹالین کمانڈر کسی مملہ یا بحثگی کارروائی ہے جہلے اگر وقت لے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد بٹالین کمانڈر کسی مملہ یا بحثگی کارروائی ہے جہلے اگر وقت لے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد ایک آدھ سوال بھی کرلیتے ہیں ۔ کہ دیکھوجوان تگڑے ہو ۔ اس پر آج کل بھی ٹعرہ عمبیری صدا ہے زمین و آسمان گونج جاتے ہیں اور حضور پاک کے صحابہ کا کیا کہنے ، وہاں بھی کچھ ایسا ہی عمل ہوا ہوگا۔

ای کشاکش پیم سے زندہ ہیں اقوام یہی ہوراث تب و تاب ملت عربی (اقبال)
پتائیہ بتگ احدے سلسلہ میں حضور پاک کی ساری کارروائی کو جب ایک فوجی ذہن سوچتا ہے تو فوجی تد بیرات کا ایک شاہکار اس کے سلمے کھل جا تا ہے ۔ حضور پاک کے پاس محتبر سات آٹھ سوکی نفری تھی ۔ وشمن کی تحداد تین ہزار تھی ۔ حضور پاک کے سلمے صرف ایک مقصد تھا کہ اپنا کم ہے کم نقصان ہو اور زیادہ ہے زیادہ نقصان کے ساتھ وشمن والیس ملہ مکر مہ لوٹ جائے ۔ چنا نی حضور پاک کی ساری کارروائیاں اس مقصد کے سلمے رکھ کرکی گئیں ۔ ہم بتنگ کے اصولوں میں تو اس مقصد کو بار بار پرجے ہیں ۔ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی فوجی حکمت عملیوں اور تد بیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں دوسات کر بار بار پرجے ہیں ۔ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی فوجی حکمت عملیوں اور تد بیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں دوسات کر فیا ہے میں اس طرح حاصل دوسات کو اس انہم اصول کے تابی حکمت عملیوں اور تد بیرات کو اس انہم اصول کے تابی حکمت عملیوں اور تد بیرات کو اس انہم اصول کے تابی حکمت عملیوں اور تد بیرات کو اس انہم اصول کے تابی حکمت عملیوں اور تد بیرات کو اس انہم اصول کے تابی حکمت کی سفارش کی ہے ۔ بہر حال سرکار دوعائم پید مقصد کم ہے کم وقت میں اس طرح حاصل کر ناچاہت تھے کہ دشمن کو پہل کاری کرنے کاموقع بھی نہ دیں ۔ مخرب کے ماہر جنگ کلاسوٹر کو پرحسیں دہ کہتا ہے کہ اتنی کی مصوطی لائی جاسک آپ دشمن کے ساتھ تو ازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ۔ لیکن دنیا کے ساتھ ارادوں اور حذبہ میں خواہ گتنی ہی مصوطی لائی جاسک آپ دشمن کے ساتھ تو ازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ۔ لیکن دیشن کو شکت ہے ۔ یا ان خاص کار سے تھے ۔ لیکن دیل کو شکت ہے ۔ یا انتہار کر سکتے تھے ۔





ا۔ اول۔ بدر کی طرح کی کارروائی اب یہ ممکن نہ تھا کہ دشمن بجر بھی اندحا دھند حملہ کرتا۔ ولیے اصول کے مطابق بھی جنگی چال یا تد بیرات کا بار بار دہرانا ٹھ کی نہیں ہوتا۔

ب و وم ۔ پھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں وشمن کو جگہ جگہ روکنا یا ہراساں کرنا۔ اس ہے جیسا کہ پہلے کہ امام اس کرنا۔ اس ہے جیسا کہ پہلے کہ امام جا جا ہے ، اپی طاقت متشربوتی اور حضور پاک جگہ بحجہ موجود نہیں ہو سکتے تھے کہ جنگ کی نفس شای کرتے اور ٹولیوں کی رہنائی فرہاتے ۔ اس میں وقت کا بھی ضیاع تھا اور اپنے نقصان کا بھی اندازہ ناممکن تھا۔ پھریے بھی امید نہ تھی کہ اس طرح سے وشمن کو اس سے مقصد کے حاصل کرنے ہے روکا جاسے گا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کا وہ صفایا کرتا ہواآگ بڑھتا ، اور مدینہ مفورہ پر یکھارے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔

ے- مدسینہ میں رہ کر قلعہ بند لڑائی: کیونکہ ہمارے اکثر صاحبان نے اس کو ایک اچھاممن COURSE قرارویا ہے اور بعض نے اس کو حضور پاک کی تجویز بھی قرار دیا ہے اس لیے اس کا مکمل تجزیہ بہت ضروری ہے ۔ اول توجو لوگ حضور پاک کی مدینی منورہ کو فوجی متقربنانے والی عکمت عملی کو سمجھتے ہیں وہ یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ حضور پاک کسی بیٹھے یا کورے وفاع کی حکمت عملی کو کچے وقعت ویتے تھے۔اگر الیا ہو تا تو آپ گشتی وستوں والی کارروائیاں یا بدر کی جنگ میں مدینیہ منورہ سے اتنے باہر نہ جاتے ۔ ووم اگر وشمن کو مدینیہ منورہ کے وروازے کھٹکٹھانے کی اجازت دی جاتی تو وشمن اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ پلغار کرکے مدینہ منورہ تک پہنچ گیا تھا اب باخت و تاراج کرنا باقی تھا اس میں اس کو کتنی کامیابی ہوتی اس کاحال آگے آئے گا۔ پھر کیا حضور پاک سات مو مجاہدوں کے ساتھ مدینیہ منورہ میں قلعہ بندہو کر لڑائی لڑ سکتے تھے ، جب کہ دو سال بعد خندق کھودنے کے باوجو دمدینہ منورہ کے دفاع کے لئے تین ہزار مجاہدین کی ضرورت پڑی ، خبر اس وقت دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی ۔ لیکن آخر مدینے منورہ کا پھیلاؤ بھی کچھ معنی رکھتا تھا۔ پھرمدینے شہر میں عبداللہ بن ابی کے لوگ بیہودی بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھے تو کیا حضور پاک جو امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے آئے جنگ کی حالت میں ایسے بھان می کے کنبہ پر بجروسہ کر سکتے تھے ، آخر کس جگہ کتنے مجاہد بٹھاتے اور وشمن کو مدینیہ منورہ کے اندر گھنے میں کس حک جگہ سے روکتے ؟ جب کہ نہ کوئی قصیل تھی اور نہ الساسامان جنگ جو قلعہ بند جنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔حضوریاک کے پاس سب سے بڑا سامان مسلمانوں کا قوت ارادہ ، حذبہ ادرایمان تھاجو متحرک چیزیں ہیں ادراسلام خود متحرک دین ہے۔ بناز میں حرکت ، زکوۃ س حرکت اور ج میں حرکت \_ بجائے اس کے کہ اللہ کا حبیب ان متحرک باتوں تعنی قوت ارادہ اور حذبہ والی چیزوں کو کھلے میدان جنگ میں حرکت دیتے وہ ان کو قلعہ بند کر کے قبید کرنے کو کبھی تیار نہ تھے ۔ تو حضور پاک کی تجویز بالکل واضح تھی ۔

یں مار میں مورہ سے نکل کرآپ اچانک وشمن کے پہلویا ایک بازوپر منودار ہوگئے۔ بحثگ احد کے نقشہ کو دیکھیں ہونے سے سویرے مدینے منورہ سے نکل کرآپ اچانک وشمن کے پہلویا ایک بازوپر منودار ہوگئے۔ بحثگ احد کے نقشہ کو دمیکھیں متحرک تو نظر آئے گا کہ ایک دستہ قریش کے لشکر کے سامنے دیکھی بھی متحرک تھا اور اس دستہ کے ذریعے دشمن کو دھو کا بھی دیا جا رہا تھا کہ مسلمان قریش کے لشکر کے سامنے آکر کسی وقت لڑائی کریں گے

ہمارے سب پرانے مورضین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مشہور صحابی محمد بن مسلمہ کے ماتحت پچاس مجاہدوں کا ایک وستہ مسلمانوں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اور بدیشک یہ وستہ ایک دن چہلے نہیں بلکہ کئ دن پہلے نگلا ہوا ہو گا اور یہ لوگ وشمن پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ نقشہ کو عورے دیکھیں کہ کس طرح حضور پاک مدسنہ منورہ سے نگلے اور راستے میں عبداللہ بن ابی واپس حلا گیا تھا۔ اگر یہ کارروائی شام کو کی جاتی تو منافقین میں سے کوئی نہ کوئی ، کفار قریش کو اطلاع دے دیتا ، کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوگئے ہے۔ اور وہ فلاں جگہ ہیں اور ان پر جھیٹ پڑو۔

قرآن پاک اور ہمارے فوجی جائزہ کے مطابق حضور پاک ازخو داور الشکر کا جا حصہ تو جس سویرے ہی گھروں ہے باہر نظا۔

لیکن ابن سعد کے مطابق کچے صحابہ کرام جو دور رہتے تھے، انہوں نے رات ذباب کی پہاڑی اور شیخاں گاؤں میں گزاری ۔ نقشہ وہم پر

ان دونوں مقابات اور دیار نبی حادث کی بھی نشاند ہی کر دی گئی ہے۔ آب قار کئین نقشہ ہفتم اور نقشہ دہم کا طابطا مطالعہ کریں کہ

حضور پاک سحری کے وقت گھرے نگے، اور ذباب پہاڑی ہے ہوئے ہوئے شیخاں گاؤں پہنچے ۔ وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لیا، اور

چیپ کر دیار بنی حادث بہنچ ۔ تو عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں سمیت والی آگیا۔ حضور پاک دیار بی حادث سے چیپ کر

احد بہاڑ کی گھائی میں بہنچ گئے۔ اور اچانک دشمن کے ایک بہلو پر منودار ہوگئے۔ دشمن کا رخ مدینہ منورہ کی طرف

حران کن کا دروائی تھی ۔ دشمن اب اگر مدینہ منورہ کی طرف بڑھا تو مسلمان بھیجے ہے حملہ آور ہوجاتے اور مدینہ منورہ کی طرف

بھی اس کو کچے دسے رکھے پڑتے کہ محمد بن مسلمہ کے دستے کے گچہ آدمی اوھر دشمن کے سامنے تھے سہتا نچہ حضور پاک اپنی مرضی کی

دشمن کو اپنے بی ایکھلان مینی بندو بہتی کمیپ اور عور توں کو بھی کسی جگہ بھانا تھا۔ کیونکہ حضور پاک اب بی مرہبل کا دی حاصل

دشمن کو اپنے بی ایکھلان مینی بندو بہتی کمیپ اور عور توں کو بھی کسی جگہ بھانا تھا۔ کیونکہ حضور پاک اب بی پرہبل کا دی حاصل

در عملوں "پر بجبور کر دینا میہ بمارے آقاگا ہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ بمیں فوجی تد ہیرات کے اسباق ساکھلار ہے تھے۔

"در عملوں" پر بجبور کر دینا میہ بمارے آقاگا ہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ بمیں فوجی تد ہیرات کے اسباق ساکھلار ہے تھے۔

"در عملوں" پر بجبور کر دینا میہ بمارے آقاگا ہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ بمیں فوجی تد ہیرات کے اسباق ساکھلار ہے تھے۔

"در عملوں" پر بجبور کر دینا میہ بمارے آقاگا ہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ بمیں فوجی تد ہیرات کے اسباق ساکھلار ہے تھے۔

"در عملوں" پر بجبور کر دینا ہے بمارے آقاگا ہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ بمیں فوجی تد ہیرات کے اسباق ساکھلار کے کھے۔

"در عملوں" پر بی بیر کر دور کیا ہے بھر کے دور کو کی کو رکھا کی کا در وہ کی کی کی کے ان بہلوں کے دان بہلوں کے دان بہلوں کے دان باتوں کو مفصل بیان کر نے سے بھر کے کا دی بہلوں کے دان بہلوں کے دی کے دان بہلوں کے دور کو کی کے دان بہلوں کے دی کے

صف بہندی سبق بھی نہیں سکھ سکتے سبتانچہ کارروائی مختصر بیان کی جائے گی اور صرف تد بیرات اور کارروائی کے ان پہلوؤں پر زور دیا بھا نہیں سکھ سکتے سبتانچہ کارروائی مختصر بیان کی جائے گی اور صرف تد بیرات اور کارروائی کے ان پہلوؤں پر زور دیا جائے گا جو سبق آموز ہوں۔ حضور پاک نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی فرمائی کہ اگر پتھے ہٹنا پڑے تو آپ وشمن سے اونچ ہی اونے ہوئے ہوئے جائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر علم روار تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رسالے کے افسر تھے اور پیدل وستوں میں اونے ہو زرہ پوش نہ تھے وہ جتاب حمزہ کی کمانڈ میں تھے لیکن دفاع کی کنی عینین کی چھوٹی پہاڑی یا میلہ تھا۔ جس پر حضور پاک نے حضرت عبداللہ بن جمیر کے ماتحت پچاس تیراندازوں کے ایک وستہ کو مقرر فرما یا اور حکم دیا کہ بید دستہ حضور پاک کے اگلے حکم حضرت عبداللہ بن جمیر کے ماتحت پچاس تیراندازوں کے ایک وستہ کو مقرر فرما یا اور حکم دیا کہ بید دستہ حضور پاک کے اگلے حکم حضرت عبداللہ بن جمیر کے ماور جو دشمن ن و میں آئے گا ایک تیرا کی واقعی کی ساتھ موازنہ کیا جائے تو مسلمان بہتر حالت میں نظر آتے مسلمانوں کو سات سو نفری کے پوزیش کا وشمن کی تین ہزار نفری کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو مسلمان بہتر حالت میں نظر آتے

ہیں ۔ عینن کی بہاڑی کو رماۃ بھی کہتے ہیں ۔ اہل قریش ابوسفیان کی سرداری میں مجبوراً صف بندی پر میار ہو رہے تھے۔ میمنہ پر صفوان ، میرہ پر عکر مہ تیراندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ اور رسالہ کا کمانڈر خالد بن ولید تھا۔ طلحہ علمبردار تھا۔ قریش عجیب حالات سے دوچار تھے۔ رخ مد سنیہ منورہ کی طرف تھا۔ لاؤلشکر کے ساتھ بندوبتی سامان (B ECHLON) مورتیں اور خیے بھی تھے۔ مجبوراً ان کو تنگ گھاٹی میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا، ہونا پڑا۔ پھر بھی ان کو بیہ خیال بالکل نہ تھا کہ مسلمانوں کی اتن کم تعداد ان کا کوئی زیادہ نقصان کرسکے گی ۔ نہ ہی وہ یہ مجھ رہے تھے کہ سب مسلمان ان کے سامنے صف آرا، ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی طرف والے گشتی دستے ان کو دھو کے میں رکھے ہوئے تھے ، اس لیے کفارنے کچھ لوگ اس طرف دفاع کے لیے بھی

طرفین یا متحارب کروہ اب جنگ ے مرحلہ در مرحلہ کارروائی کے بیان سے پہلے طرفین ، یا دیگر شرکا ، کا سرسری جائزہ پیش ہونے سے الگے بیانات آسانی سے محجے جاسکیں گے۔وشمن کی تعداد تین ہزار بتائی جاتی ہے، جس میں بنو کنانہ اور حنشیوں کا بھی ذکر ہے ۔ روایت ہے کہ صفوان بن امیہ کی شہر ابو عوہ شاعر نے متعد د قبائل میں جاکرا پنی نظموں اور کلام کے زورے لو گوں کو قریش کے نشکر میں شامل کرایا۔معلوم ہوتا ہے کہ نشکر میں قریش یاان کے حلیف قبائل کی تعداد ہزار ڈیڑھ ہزار ہوگی۔تو باقی تعداد بنو بکریا بنوخ اعد وغیرہ نے پوری کی۔اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے ابو عامر بھی قریش کے کشکر میں تھا۔یہ بدقسمت ہمارے عظیم شہید غسیل الملائک جناب حنظلہ حن کا ذکر ہو چکا ہے اور آگے بھی آئے گا، کا باپ تھا۔اس کا تعلق بنواوس سے تھا اور کامن قسم کا آدی تھا۔ یہودیوں سے اور شام تک سفر کرنے کے بعد جو کچھ سنا، اس کے مطابق خود بھی حضور ؑ پاک کا پیژب میں منتظر تھا۔ اور لو گوں کو بھی ابیبا بٹا تا تھا۔ بلکہ رہبا نیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ لیکن حضور پاک کے بیژب آنے کے بعد حسد کیوجہ سے یہ آدمی مسلمان مذہو سکا۔اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مکہ مگر مہ حلا گیا، روایت ہے کہ وہ بھی اپنے پچاس ساتھیوں سمیت کفار کے کشکر میں تھا۔قریش کے کشکر میں کچھ عورتیں بھی تھیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ایک ہندہ زوجہ ابو سفیان تھی جو عتبہ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ، پچا ، بھائی اور ایک بیٹا جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ یہ بدلہ لینے کو آئی تھی۔ دوسری ام حکیم زوجہ عکر مہ بن ابو جہل تھی اور ابو جہل کے بھائی حارث کی بیٹی تھی ۔اس کے دوچے اور خاندان کے پندرہ آدمی جنگ بدر میں مارے گئے تھے ۔تبیری جناب خالڈ بن دلید کی بہن فاطمہ تھی جو ابو جہل کے بھائی حارث کی بیوی تھی چوتھی صفوان بن امیہ کی بیوی برزا بنت مسعو د تھی پانچویں عمرو بن عاص کی بیوی رہتے تھی۔لیکن زیادہ بدقسمتی عبدالدار بن قصی کے نیاندان کے ساتھ ہوئی کہ جناب معصبؓ بن عمیر علم روار اسلام کی والدہ خناس اپنے بیلے ابو عزیز کے ساتھ کفار میں شامل تھی ۔اس خاندان کے طلحہ کی بیوی سلافہ اپنے تین بیٹوں مسافع ، کلاب ، اطلاس اور اپنے خاوند کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی ۔اوریہ چاروں کے چاروں جنگ میں مارے گئے ۔ان کے علاوہ اور بھی عورتیں تھیں اور کل تعداد پندرہ بتائی جاتی ہے ۔یہ عوتیں رجزیہ تظمیں پڑھ کر کفار کو بہادری سے لڑنے پر ا کساتی تھیں ۔ ہندہ وہی ہے جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا۔لیکن فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئی ، ام حکیمؓ ، یہ صرف فتح مکہ کے

وقت مسلمان ہوئی بلکہ اپنے خاوند عکرمڈ کو بھی راہ راست پر لائی ۔عکرمڈ کی شہادت کے بعد جناب خالڈ بن سعید کی زوجیت اور ان کی شہادت کے بعد جناب عمر فاروق کی زوجیت میں آنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جناب خالڈ کی بہن فاطمہ بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئی ۔اور حارث کے مرنے کے بعد صفوان بن امیہ سے ٹکاح کیااور اس کو اسلام میں لانے کی راہ پیدا کی ۔بہر حال قریش کے تین ہزار کے لشکر میں سات سو زرہ پوش تھے اور دو سو گھڑ سوار ۔ساتھ تین ہزار اونٹ بھی تھے۔

جنگ کی کارروائی جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو سفیان نے انصار مدینہ کو پکارا کہ یہ جنگ ان کے اپنے خاندان تک محد دور ہے۔ تم لوگ جنگ سے الگ ہو جائو تا کہ ہم فیصلہ کرلیں سانصار نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ بھلا اسے کون بتا تا کہ وہ خور بنو کنانہ ، اور کئی اور قبیائل کو سابھ لئے بھر تا ہے ساب ابو سفیان نے ابو عامر کو آگے نگالا۔ جس نے قبیلہ اوس اور خزرج دوثوں کو جنگ سے الگ ہونے کیلئے ایک بڑی فصاحت والی تقریر کر دی لیکن اس کے بینے جناب حنظلہ سمیت کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور اب طرفین میار تھے اور موٹے طور پر جنگ کو تنین مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ گویہ مفروضے ہیں۔

جنگ کا پہللا مرحلہ مہم مرحلہ میں فکراؤ عرب کے دستور کے مطابق طلحہ ، قریش کے علمبردار کی مبارزت طلبی ہے ہوا جناب اسد اللہ حضرت علیٰ کی تلوار نے آج پھر پہل کی اور طلحہ کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی ۔اس کے بعد عور توں کے گانوں کی دھن پر طلحہ کا بھائی عثمان آگے بڑھا تو حضرت حمزہ کی تلوار کے ایک ہی دارنے اس کو ختم کر دیا۔ تلوار شانہ پر لگی اور کمرتک اوپر والے بدن کے دو حصے کر دینے۔اب حضرت علی اور حضرت ہمزہ کے ساتھ حضرت ابو دجانہ بھی شامل ہو گئے۔آپ عرب کے مشہور پہلوان تھے اور احد میں ان کو بیہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پاک ٹے جو تلوار آپ کو اپنے دست مبارک سے عطافر مائی آپ اس کا حق اوا کر رہے تھے اور ساری زندگی بعد میں صاحب احد کے نام سے پکارتے جاتے رہے۔بہرحال اور صحابہؓ کرام بھی اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر دشمن پروار کر دہے تھے۔ کہ جناب طلحہ بھی صاحب احد کہلاتے تھے۔جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

اب وشمن كاجهندًا ، ابوسعد بن طلحه نے اٹھا يا ، تو جناب سعدٌ بن ابي وقاص نے اس كے گلے پر تير مارا جس سے اس كى زبان لكل آئی اور وہ مر گیا۔ پھر مسافع نے جھنڈا اٹھایا، تو جناب عاصم بن ثابت نے اس کو ہلاک کر دیا۔اس کے بعد کلاب آگے بڑھا۔ تو جناب زبیرنے اس کا کام منام کر دیا۔اب الجلاس کی باری آئی، تو جناب طلحہ نے اس کو جہنم پہنچا دیا۔اس طرح ارطاہ ، شرجے ، اور صواب وغیرہ سب باری باری قتل ہو گئے۔ اور بن عبدالدار جن کے لئے ابوسفیان نے رجزیہ نظم پڑھی ان کا تقریباً سارا خاندان جنگ احد میں ختم ہو گیا ۔ مسلمان برابرآ کے بڑھ رہے تھے اور حضرت حنظلہ بن ابوعامر تو ابو سفیان تک بھی پہنچ گئے تھے ۔ توبیہ بہت لمبا ذکر ہے۔ بات سیری ہے کہ چند گھنٹوں میں کفارے قدم اکھڑ گئے اور وہ گانے والی عور توں سمیت میدان جنگ سے بھاگ نظے ۔عورتوں پرہمارے مؤرخین نے یہاں جو ریمار کس پاس کیا، راقم وہ نہیں لکھ رہا کہ ان میں سے اکثر بعد میں مسلمان ہو گئیں ۔ کفار مکہ کا کتنا نقصان ہوااور لشکر کا کتنا حصہ بھاگ کھڑا ہوا،اس پرمور خین خاموش ہیں البتہ ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو کفار مسلمانوں کے بالکل سامنے تھے وہ ضرور بھاگے اور زیادہ سامان بھی ادھری تھا کہ کفار کارخ تو مدینیہ منورہ کی طرف تھا اور مجبوراً ان کو اس طرف صف اراء ہو نابرا تھا۔ بہرحال سارا تجزید مضمون کے آخر میں ہوگا میہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ کافر اس طرح بھاگے کہ مسلمانوں نے کفار کا مال غنیت اکٹھا کر ناشروع کر دیااوراس میں جناب عبداللہ بن جبیرے تیرانداز شریک ہو گئے۔ گوآپ نے بہت روکالیکن آپ کے ساتھ صرف پہند آدمی رہ گئے۔ لڑائی کا پہلا مرحلہ ادھر ختم ہو تا ہے۔ ووسرا مرحلہ اب معلوم ہوتا ہے کہ چکھلی صفوں میں کفار کے متعد دجوان ابھی لڑائی میں شریک نہ ہوسکے تھے اور میح سلامت تھے ۔خالد نے جب مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے مسلمانوں میں ابتری دیکھی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اپنے دائیں ہے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا سیہاں سے لڑائی کا دوسرامرحلہ شروع ہوتا ہے ، نقشہ ہشتم میں اس حملہ کا رخ ظاہر ہے۔ اگر جناب عبداللہ بن جبیر کے تیراندازاین جگہ پر رہتے تو اول تو خالد حملہ یہ کر نااگر حملہ کر نابھی تو ہزیمت اٹھا کر واپس جا تا ۔ لیکن چو تکہ اعلی کمانڈر کی حکم عدولی ہو چکی تھی۔اس لئے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ کفار میں سے عکر مہ بھی دوبارہ اپنے گر د کافی لو گوں کو اکٹھا کرے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہاتھا۔عینن یارمانہ کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیراپینے چند تیراندازوں کے سائق شہید ہو چکے تھے۔جو گھمسان کارن پڑرہا تھااس میں حفزت حمزہ حضرت معصبٌ بن عمیر، حفزت عبداللہ بن حجش اور حفزت حنظلہٌ وغیرہ متعدد چوٹی کے صحابہ شہید ہو عکے تھے اور بعض لو گوں نے بیہ بھی مشہور کر دیاتھا کہ نعوذ باللہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے ہیں ۔اس لیے مسلمانوں میں بل عل ضرور چ گئی ہو گی ۔ کسی نے تلوار چھینک دی کہ اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ۔ کوئی

وشمن کی صفوں میں اس طرح گھس گیا کہ اب جینے میں کیامزہ ؟ لیکن یہ حاشیہ آرائی ، کہ کی لوگ میدان جنگ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے ایک فوجی ذہن کی تبجھ سے بالاتر ہے۔ اگر ایسا ہو تا تو قلیل تعداد مسلمان اپنی صفوں کو بحال کیسے کرتے سیہ شاید پچھلے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کی وجہ سے اپنے آباؤ اجداد کی اچھی کار کر دگی یا کمزوری کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا سیا حضرت عرق جسے مخلص لوگوں نے کئی دفعہ دوسرے لوگوں کی بہادری کا ذکر کیا اور اپنے بارے میں کون کوئی کچھ کہتا ہے تو لوگوں نے اس کو کمزوری بنا دیا ساور عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اصلی لڑنے والوں سے بھی لوگ بھاگ آئے ہیں۔

تبصرہ اس عاج زکا فوجی تجزیبہ یہ کہنا ہے کہ حضور ؑپاک نے جو صف بندی اور لڑائی لڑنے کا طریق کار وضع کیا تھا۔ وہ تر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ وہ وفاع لائن جس کی گنجی عنین یارماۃ کی پہاڑی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اب ایک نئی وفاعی لائن کی ضرورت تھی جس کی حضور ؑپاک نے جتگ سے پہلے کوئی نشاندہی نہ کی تھی۔ کہ پہلے یہ کسے بنا یاجا تا کہ ہم پسپاہو سکتے ہیں۔ اور شاید و نیا ہے سپہ سالاراعظم اپنے غلاموں کو یہ تربیت بھی دے رہے تھے کہ لڑائی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں اور آئی ہے کیونکہ انہی او گوں نے آئندہ چند سالوں میں و نیا کی دوعظیم سلطنتوں کو تہس نہس کرنا تھا۔

عسکری تاریخ کا عظیم ون آج کادن اسلام ی عسکری تاریخ اور فن سپاہ گری کا ایک عظیم دن تھا۔ آج ہی کے بعد اس دن کو صفرت فاروق اعظم، حضرت طلحہ کادن کہتے تھے۔ ہروار جو حضور پاک پرہورہا تھااس کو حضرت طلحہ بن عبیداللہ اپنے بدن پر لے رہے تھے اور ایک ہاتھ بھی ختم ہو چکا تھا۔ آج ہی کے دن حضور پاک نے سعد بن ابی وقاص کو فربایا "میرے ماں باپ آپ پر قربان " آج ہی کے دن امین الامت حضرت ابو عبیدہ کو حضور پاک کے بدن سے خو د کے نکروں کو نکالنے کے لئے آپ کے خون مبارک کو چوسے کی سعادت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے رہی عمر کسی ہتھیار نے ان پر اثر نہ کیا۔ آج ہی کے دن سید نا ابو بگر حضور پاک کی خدمت میں کو بور کہ کو گوں کو اشاروں سے بلارہے تھے کہ آقا اور ہیں اور حضرت عمر بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آقا اور ہیں اور حضرت عمر بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آجا واور پر اس طرف جاں نثاروں نے ایک طرف حضور پاک کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو دو سری طرف وشمن کو منہ تو ابھی وشمن کی صفوں میں موجود تھے جن کو بعد میں بلاکر نئی دفاعی لائن سی شامل کیا گیا۔ اس لیے مضمون کے شروع میں عرض کی گئی تھی کہ ایسا نظارہ آسمان کے نیچ اس زمین پر کم ہی دیکھے میں آیا۔ سی شامل کیا گیا۔ اس نہ میں ختم ہو گائی دے جے اور مسلمان اب پھر جبل احد کے دامن میں فررااو نجا ہو کر ایک دفاعی لائن بنا چکے تھے۔ دو سرامر صلہ بہاں ختم ہو گائی دے جے تھے اور مسلمان اب پھر جبل احد کے دامن میں فررااو نجا ہو کر ایک دفاعی لائن بنا حکی تھے۔ دو سرامر صلہ بہاں ختم ہو گائی۔

چنگ کا تعمیرا مرحلہ جنگ کا تبیرامرحلہ مسلمانوں کی کامیابی ہے دوسری دفاعی لائن اپنالینااور کفار کے اس لائن پر تابخ توڑ حملوں سے شروع ہوتا ہے، پہلے بھی اشارہ دیا گیا ہے اور اب دوبارہ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ دنیا کی عسکری تاریخ میں الیسا کوئی واقعہ نہیں کہ اتنی قلیل تعدادگی فوج اپن ایک دفاعی لائن کے ٹوٹ جانے کے بعد چند گھنٹوں میں ایک دوسری وفاعی لائن بنانے میں کامیاب ہوگئ ہو۔خاص کر جب وشمن کی تعدادان سے پاپنج چھ گنازیادہ تھی اور دوسرے مرحلہ میں منہ صرف دفاعی لائن الوٹ گئ بلکہ مسلمان ابتری اور انتشار کا بھی شکار ہوگئے تھے اور نفسیاتی جتگ بھی ان کے خلاف شروع کر دی گئ ۔ دوسرے اور تعیرے مرحلے کو واضح طور پرائیک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ نقشے اور ہمارے بیانات مفروضے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر یہ ضرور باور کرائیں گے کہ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کے قدم جو اکھو گئے تھے اس کو شکست نہیں کہ سکتے ، کہ شکست تو وہ ہوتی ہے جو وہنی شکست ہو لیکن ہمارے آقا کے غلام کسی ذمنی شکست سے دوچار مذہوئے ، بلکہ صرف کچھ ابتری آئی ، یا کچھ افراتفری اور کچھ لوگ متردہ ہوئے ۔ افسوس کہ جنرل اکرم اپنی کتاب "اللہ کی تلوار" میں کفار کی اس وقتی کامیا بی کو خالد کی حضور پاک کو وقتی شکست ہم گیا

بہر حال حضور ؑ پاک اگلے چند کمحوں میں ایک اور دفاعی لائن بنا کھے تھے ۔ حضور ؑ پاک نے میدان جنگ ہی الیما چنا تھا کہ وہاں ضرورت کے وقت زمین کی اونچائی کو استعمال کرے، کئ دفاعی لائینیں بنائی جاسکتی تھیں اور ظاہر ہے جب دنیا کے عظیم ترین سالاراعظمؑ بنفس نفیس ان کی رہنمائی فرمارہ تھے۔تو مسلمان اپنے عقبیدہ اور نظریہ حیات کا بھرپو راستعمال کر رہے تھے۔ بلکہ ہمارے کچہ محققین کے مطابق کوئی ابتری یا افراتری نہ تھی ۔خالد کا حملہ محض ایک " وقتی " اور محدود کارروائی تھی ۔ کہ خالد نے حالات سے فائدہ اٹھالیا۔جب مسلمانوں نے بیہ حالات دیکھے تو انہوں نے ردعمل کے طور پر اپنے آٹا کی رہممائی میں دوسری صف بندی اختیار کرلی ۔ اور جنگوں میں الیما ہو سکتا ہے ۔ اصلی بات یہ ہے کہ عظیم لوگوں کی جنگ تھی اور وہ عظیم رہنما کے ماتحت جنگ کر رہے تھے ۔ تو ہر قسم کی یادیں باقی رہنا تھیں ۔ چنا نچہ جب کفار نے یہ عجیب وغریب نظارہ دیکھا تو ان کے بڑے بڑے کمانڈر خاص کر خالد بن ولید وغیرہ سکتے میں آگئے اور شاید اس دن سمجھ آگئی کہ ان کی جگہ مسلمانوں میں ہے۔ ا بی بین خلف کیا ایک سر پرا ابھی کفار کے بیج موجود تھا اور اس کا نام ابی بن خلف تھا اور وہ بجرت سے پہلے بھی حضورً پاک کو مکہ مکر مہ میں اکثر کہا کر تا تھا" کہ ( نعوذ بااللہ) آپ کی موت میرے ہاتھوں ہو گی "۔ حضور پاک مسکرا دیتے تھے۔ اس کا بھائی امیہ ، جنگ بدر میں مارا گیا ، اور لڑ کا عبداللہ قبیہ ہوا ، تو یہ مردود لڑ کے کا فدیہ دینے مدینہ منورہ آیا ، تو حضوریاک سے کہنے لگا" کہ اس نے ایک گھوڑا پال رکھاہے ،اوروہ اس کو روزانہ آئٹ سیراناج اس وجہ سے کھلاتا ہے کہ اس پر سوار ہو کر وہ ایک دن ( نعوذ بالله ) حضور پاک کوشہید کر دیے گا " سیہ مردوداس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ احد میں شریک ہوا اور پہلے خوش تھا کہ حضور پاک شہید ہو بچے ہیں اب جو اس نے دیکھا کہ حضور مصح صلامت ہیں تو اس کو اپنا پاگل پن یادآیا کہ اوہو، یہ کام تو اس نے كرنا ہے اور حضورٌ پاك كى طرف بڑھ كر حمله آور ہوا۔ كوئى صحابي اس كاكام تنام كرنے والاتھاكہ حضورٌ پاك نے فرمايا "نہيں آگے آنے وو" اور جب وہ قریب پہنچاتو حضور یاک نے کسی سے نیزہ مانگ کر معمولی سے اشارہ کے ساتھ نیزہ کی نوک کو اس کی گردن پر ر کھا۔ پس اس کافرے حواس باختہ ہوگئے۔اور چیخ اٹھا" مر گیا۔ مر گیا"" محمدٌ نے کھیے مار دیا۔وغیرہ "اس کے نشکر والے حیران تھے کہ نہ کوئی چوٹ تھی نہ کوئی زخم ۔انہوں نے بہت مجھا یالیکن اس ملعون کو اللہ کے حبیب ٹے خالی چوٹ کا اشارہ کیا تھا اور شاید وہ

ونیا کا ملعون ترین آدمی تھا۔ جس کے خلاف رحمتہ للعلمین نے ہاتھ اٹھا یا۔ دہ کسے بچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے نشکر میں کھلملی مجا دی اور یہ کھلملی اس نے نشکر کی مراجعت تک بلکہ باقی سفر میں بھی جاری رکھی اور کچے روایت کے مطابق مکہ مکر مدسے چند منزلوں کے فاصلہ برمرگیا

ابع عاهر ودسرا بدقسمت انسان ابو عامر تھا۔جو پہلے مدینہ منورہ میں حضور پاک کا منظر تھا اور راہب بنا بچر تا تھا۔اب حسد کو جہ ہے کفار کے لشکر میں شامل تھا۔اس کے بیٹے بہتاب حنظار تو غسیل الملائک کہلائے ۔یہ مردود نامراد والیس مکہ مکر مہ گیا۔ اور فتح کمہ کے بعد طائف کی طرف بھاگ گیا۔جب طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہوگئے تو یہ مردود بڑھا ہے میں ملک شام بھاگ گیا جہاں بری حالت میں مرگیا۔ یعنی صراط مستقسیم اور حق سے دور ہی بھاگتا رہا ۔ کہ حسدیہ تھا کہ حضور پاک یے مدینہ مؤرہ آجانے کے بعد اس مردود کی وکان " بند ہو گئی۔بہرطال ابی بن خلف کی پوری کہانی بیان کرنے کا مقصدیہ بھی ہے کہ نبی اور خاص کر بھارے آقا اور اللہ کے حبیب کی شان ہماری بچھ سے باہر ہے۔اگر حضور پاک چاہئے تو تنام کافریل میں ختم ہو سکتے تھے۔ خاص کر بھارے آقا اور اللہ کے طاقتور تھے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ ببتری تقاضے تھے اور اللہ تعالی کے اس کھیل تھا شے کو ان کے جنافچ کہد دینا کہ آپ بڑے طاقتور تھے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ ببتری تقاضے تھے اور اللہ تعالی کے اس کھیل تھا شے کو ان کے حبیب علی میں عاجز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خو دُ اور ان کی زبان مبارک ہے قرآن پاک اور ان کے لینے عمل ہمارے لیے بہت بڑے معمیں عاجز نہیں کرنا چاہتے تھے۔وہ دو دُو دُ اور ان کی زبان مبارک ہے قرآن پاک اور ان کے لینے عمل ہمارے لیے بہت بڑے معمیں۔

لگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی کیاں یہ جھلے اہل کفار کے جملے اہل کفار کے جملے اہل کفار مسلمانوں کی ٹی دفاعی لائن پر تا ہو تو جھے کہ رہے تھے ، لیان یہ چھرے ساتھ سر ٹکرانے والی بات تھی ۔ عام لڑائی میں بھی دیکھا گیاہے کہ جو شخص دشمن کا گھیرا تو ٹر کسی نی دفاعی لائن میں آجائے تو پھراس میں ایک نی روح پیدا ہو جاتی ہے ۔ چھانچہ حضور پاک کے جو مجاہدین دوسری دفاعی لائن پر پہن گئے ان کا مقابلہ اب کون کر سکتا تھا ۔ ابو سفیان اور اس کے لشکر والے حیران تھے کہ اب مزید لڑائی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی ۔ دہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ۔ ادھرا بی بن خلف نے پورے لشکر میں کھلیلی مجائی ہوئی تھی کہ "مرگیا" چتانچہ ابی سفیان زورے پکارا کہ بدر کا بدلہ انہوں نے لے لیا۔ لڑائی میں ان کی جیت ہو گئی ہے ۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو جواب دینے سے منٹ فرما یا۔ بہرطال اگر ابو سفیان کبڈی کھیلئے آیا تھا تو شاید مقابلہ برابر رہا ۔ جیتا تو وہ نہیں تھا۔ لیکن لڑائی کون جیتا اس کا فیصلہ قار نمین پر چھوڑا جاتا ہے ۔ ابوسفیان مدینہ منورہ پر پلخار کرنے آیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو نہیں نہیں کردے گا۔ دہ مدینہ منورہ کی دواڑے تک بھی نہ بھی کی میاب ہوئے۔ کی دوم ام والیں جا رہا تھا۔ حضور یاک کا مقصد مدینہ منورہ کو کفار کی پلخار سے بچانا تھا۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔

بہرحال ابوسفیان کو جب کوئی جُواب نہ ملاتو وہ پھریکارا۔"اے مسلمانوا۔ہم جنگ جیت کرجارہے ہیں۔بہرحال الگھ سال انہی دنوں میں بدر کے مقام پر ملنا۔اگر کوئی کسررہ گئ تو وہاں فیصلہ ہوگا "حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا۔"اس کاجواب ضرور دو" اور صحاب او فی آواز میں بکارا تھے" انشا، الله" قار ئین! یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھی ہے ۔ اسلام وین غیرت ہے ۔ اور یہ عاجزاس واقعہ کا ذکر "اصول غیرت" کے شحت پجیویی باب میں بھی کر دہا ہے اور تب ہی سلطان ٹیپونے کہا" کہ شیر کی امکیہ ون عاجزاس واقعہ کا ذکر "اصول غیرت" کے ساتھ رہیں ۔ نہ کہ بکاؤ مال کی زندگی سے بہتر ہے "۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس دنیا میں غیرت کے ساتھ رہیں ۔ نہ کہ بکاؤ مال بن کر۔

تقلیہ سے ناکارہ نہ کر اپن خودی کو کہ اس کی حفاظت کر یہ گوہر ہے بیگانہ (محراب گل افغان کے افکار علامہ کی زبان میں)

(انظے سال حضور پاک ای تاریخ کو بدر میں تھے، لیکن ابو سفیان نہ آیا نہ اس نے آنا تھا۔ یہ ذکر انظے باب میں ہے)

ابو سفیان کی کیسپائی پہتانچہ ابو سفیان ان بہانوں کی آڑ میں احدے مقام ہے کوچ کر گیا۔ بلکہ حضرت علیٰ کی کمانڈ میں ایک وصفے نے اس کا پیچیا بھی کیااور دور دور تک کفار کی تاڑ میں رہے۔ یہ کارروائی کئ کحاظ سے ضروری تھی۔ دشمن پر رعب بھائے کے لئے کہ کفار جارہے ہیں اور مسلمان ان کا پیچیا کر رہے ہیں لیکن جنگی کحاظ ہے بھی ضروری تھا کہ دشمن کو نگاہ میں رکھو کہ وہ کوئی دھوکہ تو نہیں ویبنے والا ساور پھراس طرح ہمارے آتا نے اپنی فوجی حکمت عملی کو متحرک رکھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے دن جنگ۔ وھوکہ تو نہیں ویبنے والا ساور پھراس طرح ہمارے آتا نے اپنی فوجی حکمت عملی کو متحرک رکھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے دن جنگ۔ احد میں شریک سب مجاہدوں کو ساتھ لے کر حضور پاک بھی مدینہ منورہ سے باہر نگلے اور مدینہ منورہ سے آتھ میل دور حمرالا سد تک گئے جہاں تین چار دون تک پڑاؤ بھی کیا۔ بلکہ مدینہ منورہ میں اپنا نائب بھی جتاب ابن ام مکتوم کو بناکر چھوڑ گئے۔ تفصیل تیرھویں باب میں ہے۔

والتی مشاہدہ اس عاج کو ج کی سعادت کتاب "جلال مصطفے" اور اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ کو تیار کرنے کے بعد نصیب ہوئی۔ تو میدان جنگ احد میں اپنی بیوی اور بھتیج فاروق کے ساتھ حاضری دی ۔ فاروق میری تصنیفات بڑھ چکا تھا۔ اور اس نے میدان جنگ کے چید بیں ہمیں پھرایا کہ وہ کی سالوں سے سعودی عرب میں ہے۔ ان قدموں پر چلنا جہاں ہمارے آقا اور ان کے عظیم رفقاً چل گئے ایک بہت بڑی سعادت تھی اور کبھی سرور سے بدن بھرجاتا۔ کبھی رفت طاری ہو جاتی ۔ شہدا، کی قبروں کو بھی وور سے دیکھا۔ آنبوؤں کی لڑی جاری تھی۔ اور بڑی خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ میدان جنگ کو بالکل اس طرح پایا جیسا میں وہ سب کچھ دیکھا۔ آنبوؤں کی لڑی جاری تھی۔ اور بڑی خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ میدان جنگ کو بالکل اس طرح پایا جیسا موج ہوئے تھا یا لکھ چکا تھا۔ میری حالت دیکھ کر کچھ اور پاکستانی اور ہندوستانی تجاج میرے پاس آگئے اور انہوں نے واقعات وزین پر سننے کی خواہش کی ۔ بڑے ضبط کے بعد ان کو کچھ بتا سکا۔ لیکن ہم دو فقروں کے بعد رقت طاری ہوجاتی۔ کچھ ترک مرواور عور تیں بر جھکاد تی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہائھ اٹھا کر ان کے سرول اور جب وہاں سے چلنے گئے تو ترک مرو گئے مل رہے تھے اور عور تیں سر جھکاد تی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہائھ اٹھا کر ان کے سرول اور جب وہاں سے چلنے گئے تو ترک مرو گئے مل رہے تھے اور عور تیں سر جھکاد تی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہائھ اٹھا کر ان کے سرول سے اور کردن ۔ اس کے بعد ترک تجاج کے ساتھ تعلق جو بڑھے شروع ہوئے تو انہوں نے اس عاج کو پاکستانی شیخ کا نام دیا اور اس

عاجزنے ان کو اسلام کا عظیم فرزند کہہ کر ملنا شروع کر دیا۔اور آہستہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے کیلئے زبان بھی" دریافت "کرلی۔ترک بھی اہل محبت ہیں۔لین افسوس کہ کمال ترکی نے دہاں اسلام کا بڑا نقصان کیا۔اس کا کچھ ذکر میری کتاب پنڈورا باکس میں ہے۔

جنگ کے فوری نتائج جنگوں مے کچے فوری نتائج ہوتے ہیں جن کے اثرات بہت جلد بڑجاتے ہیں -اوریہ نتائج دوررس نیائج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ۔ان نیائج کے اثرات ہی اصل چیز ہوتی ہے ۔تو بہرحال فوری نتیجہ یہ نکلا کہ ابوسفیان اور اس کا نشکر ناکام لوٹا اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا۔اب کیائی کو مسلمانوں کی شکست کہیں گے ؟ بعد کے زمانے کے مورخین نے البتہ یہ لکھ دیا کہ یہ جنگ بڑی مہنگی پڑی ۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابن اعق نے مسلمان شہداء کی تعداد پینسٹھ لکھی حن میں چار مهاجراورا کسٹھ انصار تھے۔لیکن کفار مکہ کے ہلاک ہونے والوں میں سے صرف قریش کفار کے سینئیں کے نام لکھ ویئے۔اب کسی نے یہ یہ سوچا کہ قریش کفار کی تعداد لشکر کے تعییرے حصہ ہے بھی کم تھی۔کہ ان میں آدھے مسلمان ہو بھیے تھے ، کافی جنگ بدر میں مر کھیا تھے ۔ بنوہاشم ، بنوعدی اور بنوزہرہ پر باقی قریش کو اعتبار نہ تھا۔ان میں سے کوئی آدی جنگ میں شریک نہ ہوا۔ تو حلیف قبائل کو ملاکر قریش کے تعداد ایک ہزار تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔لشکر میں زیادہ تر حبثی ، بنو کنانہ ، بنو بکر اور ابو عامر کے ساتھی شامل تھے۔اور ممکن ہے کہ کچھ "کرائے کے سپاہی " بھی ہوں اب موازنہ تو یہ کر ناتھا کہ مسلمان قریش سے صرف چار آدمی شہید ہوئے اور کفار قریش سے تیئیس ساور باقی کفار بھی ضرور مارے گئے ہوں گے اور کفار کے مارے جانے والوں کی تعداد موسے ہر گز کم نہیں ۔سابقہ یہ بھی سو چنا چاہیے تھا۔ کہ کیا صرف تینئیں آدمی کے مارے جانے کے بعد ابو سفیان میدان جنگ چھوڑ گیا۔ یہ بھی سوچنا تھا۔ کہ ہم نے مفروضہ کے طور پرجو پہلامرحلہ لکھا ہے ، اس میں کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے تو کیا دیے ہی بھاگ گئے ، اول تو اس مرحلہ میں بنو عبدالدار کا پورا خاندان ہی ختم ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت حمزہ ، حضرت علی اور حضرت ابو دجائثہ کے سلسلے میں سب مورخ کہتے ہیں کہ ہرا مک نے جتگ کے پہلے مرحلہ میں درجنوں یا کو ژبوں کفار کو جہنم واصل کیا مجراور صحابہ بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ تیراندازوں نے تاک تاک کرتیر مارے ۔ تو ظاہرے کہ صرف پہلے مرحلہ میں کفار۔ قریش کے لشکر میں پیاس ساتھ آدمی مارے گئے پازخی ہوئے تو حب ان کے قدم اکھڑے۔

اب دوسرے مرحلے میں وست بدست اڑائی ہوئی وہاں بھی کئی کفار مارے گئے ہونگے ۔اس کا مزید تجزیہ یہ ہے کہ پینسٹھ مسلمان شہدا میں سے چالئیں شہداء ان عظیم سترہ انصار مجاہدوں میں سے تھے اور نو شہداء ان عظیم سترہ انصار مجاہدوں میں سے تھے جو حضور پاک کے گرو گھیرا ڈال کر آسمی دیوارہے ہوئے تھے ۔تو ظاہر ہے کہ شدید ترین لڑائی دوسرے مرحلہ میں ہی ہوئی اور وہاں بھی کفار کے کم از کم مسلمانوں کی تعداد کے برابرلوگ تو مارے گئے ہوں گے ۔ زخمی اور شہداء کی تعداد، جنگ کے حالات کا پیمانہ بھی ہوتے ہیں ۔ تو ہم اس نتیج پر ہمنچے ہیں کہ انچاس ، پچاس مسلمان دوسرے مرحلے میں شہدہوئے ، جہاں محدود علاقے میں تھمسان کارن پڑا ۔ لیکن باقی دونوں مرحلوں میں مسلمان شہداء کی تعداد، پندرہ یاسولہ بنتی ہے ، اس لئے ہم یہ ہمی کہد

سے ہیں کہ ان مرحلوں میں مسلمانوں نے کفار کو گاجراور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیااور کفار کازیادہ نقصان تہیں ہے مرحلے میں بھی ہوا، جب انہوں نے مسلمانوں کی نئی دفاعی لائنوں پر تابزتو ڑھملے کئے ۔اس لئے جنگ کے نقصان میں مورخین کے اندازے اوھورے ہیں سواقعات کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں ۔

قرآن پاک اور جنگ اُحد ترآن پاک اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرنا ہے۔ مورہ العمران کی آیت ۱۹۷ میں اس سلسلے میں یہ الفاظ ہیں (اولما اصابکم) اگر بہنچی سختی یا مصیب آپو تو اس ہے دگئی آپ کے دشمنوں کو "ہم اس سے یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کفار کا نقصان دو جند ضرور ہوا ہو گا یعنی مو ڈیڑھ مو کے قریب کھیت رہے ہوں گے ۔ اور زخی پانچ چھ مو کے قریب ضرور ہوئے ہوئے تاہو گا بھی مند ماصل کے لینے والی بے والی بے اگر نقصان اثنا تھوڑا ہو تا تو کفار اس طرح والی مذباتے ۔ خوروں ہوئے ہوئی آپ کفار مقصد حاصل کے لینے والی جنرار کفار کو چھوڑ کر باتی لشکر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے گھروں افر کب بتک حضور پاک احد کی گھائی میں رہتے ۔ وہاں پرایک ہزار کفار کو چھوڑ کر باتی لشکر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنے کی کوشش تو کر تا یا واپنے کوئی لوٹ مار مجاتے ، کوئی مویشی پکوٹر کر لیا جاتے ، کچھ دن تفہر کر شبخون مارتے اور پراگرا تی واقت ختم نہ ہوتی تو اگھ سال بدر کے مقام پرآگر اپناوعدہ پورا کرتے ۔ لین اس کی بجائے قریش کہ اس نتیجے پر بینچ کہ اکہلے وہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اب وہ عرب کی متحدہ کمان سے مسلمانوں پر تربرسانے کی فکر میں تھے جس کی پیشکوئی حضرت۔ عبیس نے بہنی بگاڑ کے سیست عقبہ ثانی کے موقع پر کر دی تھی اور اس کاذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ اور اب اس متحدہ کمان کے تھلے کاذکر سال بعد بدلہ لینے کی بیا ہوئے ۔ اور اب اس متحدہ کمان سے بھی زیادہ تھا کہ ایک سلم اس بعد بدلہ لینے کی بجائے ۔ انہوں نے بدلہ لینے کی بیار سے اور ام دل بنا دیا ہے ۔ سب سال بعد بدلہ لینے کی بجائے ۔ انہوں کی شکست جس نے ہماری شکست خور دقوم کو اور کم دل بنا دیا ہے ۔ سب سال بعد بدلہ لینے کی بجائے ۔ اور دی مسلمانوں کی شکست جس نے ہماری شکست خور دوتو میکو اور کم دل بنا دیا ہے ۔

قرآن پاک میں جنگ احد کے سلسلہ میں متعدد آیات ہیں اور خاص کر صرف سورۃ عمران میں ساتھ آیات ہیں ۔ بیعی تقریباً چار رکوع، جن میں واقعات کے علاوہ، اسلامی فلسفہ حیات، اور خاص کر جماعت بندی پر زور دیا گیا ہے ۔ کہ سورہ عمران کی آخری آیت پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں ۔ پوری آیات مبار کہ کے ذکر سے مضمون لمباہو جائے گا۔ پس اتنی گزارش ہے کہ اس عاجزنے جنگ احد کی متام تر کہانی کو ان آیات مبار کہ کے مفہوم کے تابع کر دیا ہے ۔ کہ اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ سورہ عمران کی آخری آیت مبار کہ کاذکر پچیبویں باب میں کچھ تفصیل کے ساتھ ہے۔

ا حاویت مبارکہ اور جنگ احد احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جنگ احد پر کچے لکھا ضرور گیا ۔ لیکن بیانات میں اختلافات ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اہام بخاریؒ نے جنگ احد میں صرف دوواقعات کا ذکر کیا ۔ ایک حضرت حمزہ کی شہاوت کا اور دوسرا وشمن کا پیچیا کرنے والوں کی تعداد کا ۔ ہاں! شہدا کی شان پر بھی احادیث مبارکہ ہیں ۔ تو ظاہر ہوا کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں عملی اسلام کی تلاش مشکل ہے ۔ کہ کسی احادیث مبارکہ کی کتاب میں دویا تین سے زیادہ احادیث اس واقعہ پر نہیں ملتیں شخرو شاعری ہوئی ۔ کفار میں سے زیادہ تر عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب فہری ، اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپہ سالار ابوسفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپہ سالار ابوسفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے

جتاب کعب بن مالک نے جواب دیئے ۔اور جتاب حسانؒ بن ثابت نے کفار کو کچھ کھری کھری سنا مَیں ، جس کا نچوڑیہ ہے ۔ " کفار قریش کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں ، کہ وہ صیدان مارآئے ہیں ۔اور اس بختگ میں وہ تو بری طرح مار کھا جکے ہیں ۔اور آئندہ آنے والے واقعات ظاہر کریں گے کہ جتگ احد کے نتائج کیا ہیں ۔ کہ کون جیبآاور کون ہارا"

شبھرہ افسوس! کہ ہمارے دانشوریہ باتیں نہیں پڑھتے ۔ درینہ جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست نہ کہتے اورجو لوگ ایسا کہتے یا سمجھتے ہیں ۔ دہ کفار کی" بڑ" پریقین رکھتے ہیں ۔افسوس! صدافسوس!

مسلمان شبهداء حن چارمهاجرين شهداكاذكركيا كياميا به حده جناب حزة، جناب عبدالله بن فجش، جناب مصعبٌ بن عميراور جتاب شماس بن عثمان مخزومی ہیں ۔انصار میں سے اکسٹھ شہدا سب ہمارے سرکے تاج ہیں ۔اور ابن اسحق میں سب کے اسماء موجو وہیں سیہ عاجز چند کا ذکر ضرور کرے گا۔عظیم محدث صحابی جناب جابڑے والد جناب عبداللہ ۔اور قرآن پاک کی اشاعت میں اہم کام کرنے والے جناب خذیقہ کے والد جناب میان کے ذکر پہلے اس لئے کر رہے ہیں کہ جناب جابر اور جناب حذیقہ جو عراق میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے اور وہیں دفن ہیں ۔اس صدی کے شروع میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ میں سے ایک اس وقت کے عراق کے پادشاہ فیصل کو خواب میں ملے کہ ہمارے جسد دریا بروہو رہے ہیں ، ان کو کسی اوٹجی جگہ دفن کیا جائے ، اور ان کے جسد صحیح سلامت ہونے کا ذکریہ عاج چوتھے باب میں کر حکا ہے۔ یہ ہشان صحابی ابن صحابی ہونے کی۔ایک اور صحابی اور عظیم۔ محدث جناب ابوسعید خذریؓ کے والد جناب مالک بن سنان کو بھی اس جنگ میں شہادت نصیب ہوئی ۔ایک اور عظیم شخصیت جتاب عمر ﴿ بن الجموح تھے ۔جو بہت بوڑھے ہو عکے تھے اور ان کے چار بیٹے بھی جنگ میں شرکت کر رہے تھے ۔انہوں نے اپنے والد، جناب عمرةً كو روكا ليكن حضور پاك سے خاص اجازت لے كر جناب عمر ووونوں جہاں پاگئے ۔ حضور پاک نے ان جناب عمرة كو اور جتاب جابڑے والد جتاب عبداللہ کو اکٹھاوفن کرواویا۔ کہ دونوں بڑے دوست تھے۔اس کے علاوہ انصار میں سے اول اسلام لانے والے جناب رافع بن مالک ، جو دونوں بیعتوں میں شریک تھے اور بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے وہ بھی شہیر ہوئے ۔ جتاب عبدالر حمنٌ بن عوف کے ساتھ عقد مواخذہ والے جناب سعدٌ بن ربیع کو بھی شہادت نصیب ہوئی ۔علاوہ ازیں بنو اوس کے سردار جناب سعلاً بن معاذ کے بھائی جناب عمر اور بنو خزرج کے سردار جناب سعلاً بن عبادہ کے بھائی جناب العباس کو بھی شہاوت نصیب ہوئی ۔ جناب عبداللہ بن جبیراور جناب حنظلہ غسیل الملائک البتہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کی شہادت کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ لیکن عظیم سعادت ثابت بن وقش کو نصیب ہوئی کہ آپ کے دونوں بیٹے جناب سلمہ ،اور جناب عمر و بھی ساتھ شہریہ ہوئے ۔علاوہ جناب عمر ہ بن قیس اور ان کے بیٹے جناب قیس مجمی شہیر ہوئے ۔اس طرح ایک ایک شہید کا ذکر کرے ایمان

فٹہماوت کا عملی پہملو پہلو ہے باب میں فلسفہ شہادت کچھ بیان کر دیا تھا۔آگے ایک دو جگہوں پر شہادت کے اصولوں ، اور فلسفہ کو سمجھنے کیلئے گزارش کی گئی تھی کہ شہادت کا عملی پہلو جنگ احد کی ایک آدھ مثال سے واضح کمیا جائے گا۔تو اب اس سلسلہ میں اول ذکر ایک قزمان کا آتا ہے کہ بڑی بہادری سے لڑ ااور آٹھ کفار کو قتل کیا۔حضور پاک سے سلمنے ذکر کیا گیا کہ بڑا بہادر ہے

تو حضور پاک نے فرمایا" جہنی ہے " لوگ حیران ہوئے اور اس کے پاس گئے ۔ زخمی تھااور کہنے لگا کہ وہ اپنے قبیلہ یا خاندان کی عرت کیلئے لڑاتھا۔ بعد میں زخموں نے تکلیف دی توخو د کشی کرلی۔ظاہر ہے جو اللہ اور رسول یا دین اسلام کیلئے نہیں لڑتا ، اس کی لڑائی کو نہ جہاد کہہ سکتے ہیں نہ لڑنے والے کو غازی یاشہید ۔اس لئے پاکستان یا وطن یا خطہ کیلئے لڑنے کو جہاد نہیں کہہ سکتے اب ا کی مخرق یہودی کی بات سنئیے ۔حضور پاک سے متاثر تھا۔لیکن بہت امیر تھااور اس ڈرسے کہ مال ہاتھ سے مذحلاجائے ۔اسلام نه لا یا ۔ لیکن جنگ احد میں حضور پاک کی مدد کیلئے شریک ہو گیا۔اور باقیوں کو بھی شامل ہونے کو کہا۔اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ مارا جائے تو اس کا سارا مال مسلمانوں کے پیغمبر صبیے چاہیں بانٹ دیں ۔وہ جنگ میں مارا گیا۔اور حضور پاک نے اس کا مال عزباء میں بانٹ دیا۔ لیکن ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ وہ ایک اچھا یہودی تھا۔اس کے لیے شہید کالفظ نہ استعمال کیا کہ لاالہ اللہ محمد الرسول اللہ کی صدانہ دی تھی۔اب جناب ابو ہربرہ ،انصار کے حوالوں سے بتا یا کرتے تھے۔ کہ ایک ایسے صاحب بھی ہیں جو لغیر مناز اوا کیے جنت میں جائیں گے۔اوروہ بنوعبدالاشل کے اسرِ ٹم ہیں۔ جنہوں نے پہلے اسلام لانے سے اٹکار کر دیا تھا۔لیکن جب جنگ احد کیلئے کوچ ہوا تو وہ اسلام لانے ۔ کلمہ پڑھا اور جنگ میں شہید ہوگئے ۔ یہ ہے شہادت کا عملی ہو۔ ستمبر ۲۵ کی جنگ کے ایک سال بعد راقم کی معیت میں ایک مشہور امریکی صحافی میکس ونزی نے سوالیے افسروں ،اور جوانوں سے ملاقات کی جو میدان جنگ میں گولیوں کے بو چھاڑ کے نیچے رہے۔اس امریکی صحافی نے دیانت داری سے اپنے مضمون میں کہا کہ صرف امک آدمی نے کہا کہ وہ پاکستان کے لئے لڑا۔ باقی سب نے کہا کہ وہ اللہ تعالی کے لیے لڑے ۔ ستمبر ۲۵ کی جنگ میں میرے سوسے زیادہ رفقاء کو میری آنکھوں کے سامنے شہادت نصیب ہوئی ۔ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے لئے لڑ رہا ہے۔سب نعرہ تکبیری لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ الند اور رسول کیلئے یا اسلام کیلئے لڑ رہے ہیں سید ہمارے دانشوروں نے مادر وطن کیلئے لڑنے کیلئے غیر اسلامی اصطلاح کیوں اپنالی ہے۔ راقم اس کو سازش کھے گا۔ یہ کہنا کہ پاکستان کے لیے لڑنا بھی اسلام کیلئے لڑنا ہے۔ راقم کو اس سے وطن کی پوجا کی بو آتی ہے۔اور ۱۹۷۱ء میں بنگلہ دلیش والے بھی وطن کیلئے لڑے تو کیا وہ شہید تھے یا ہم ۔جواب نہ دارو۔لیکن جب ہمارے یاس قرآن پاک اور حضور پاک کے فرمانوں میں ہر عمل کیلئے اصطلاحیں موجو دہیں تو کافرانہ اصطلاحوں کا سہارا کیوں لیا جائے ۔ اور اس عاجزنے مولوی عبد الجید سالک کو مجھی معاف نہیں کیاجو یہ شعر کہہ گیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے "ایک اور" دانشور "مولوی محمد حسین آزادنے طزیہ "خداکے فوجدار " کماب لکھ کراللہ کی فوج کے فلسفہ کو انگریزوں کے کہنے پر نکو بنایا۔تو سب "آزاد " شیطان کی طرح آزاد ہوتے ہیں ۔اور کا نگر ہی مولوی آزادان میں شامل ہے۔ کہ امام الھند بنالیعنی ہندوؤں کا

پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام (اقبالؒ) بننگ کے نتائج اور اسپاق مضمون ہذا میں جنگ کے موٹے موٹے نتائج اور اسباق کا ذکر ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہے۔ ایک سبق البتہ بڑااہم ہے جس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضور پاک کی شان اور نبی کی طاقتوں کا اندازہ کسی تصور میں

نہیں آسکتا۔اتن جنگیں ہوئیں حضور پاک نے سارے احکام دیئے لیکن خود کسی پرہائقہ نہ اٹھا یا اور اگر ایک آو ہی کو نیزہ کے ساتھ خالی چھودیا تو نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے۔آپ جنگیں کرکے لو گوں کو ہمس ہنس کرنے نہ آئے تھے۔آپ رحمت اللعلمین ہیں اور آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد زمانے میں تسلسل قائم کر ناتھا۔آپ ولوں کوجوڑ کر اور امت واحدہ کا تصور وے رہے تھے ۔اور کارواں حق کو صراط مستقیم پررواں دواں کر رہے تھے سبحتانچہ سبق یہ تھا کہ باطل کے ساتھ ٹکر ہوگی اور باطل کو سرنگوں کرنے كى عملى تربيت دے رہے تھے ۔ ورند آپ خود اشارے كے ساتھ متام باطلوں كو ختم كر سكتے تھے ۔ اس لئے يہ عاجز اس بامقصد مطالعہ کے تحت ان عملی اسباق کی تلاش میں ہے جو ہمیں اس زمانے میں بھی کام آئیں سے جنانچہ اس جنگ کے نتائج کے طور پر ہمیں وہ اسباق اپنانے ہیں جو ہمارے آقا حضورؑ پاک سکھلا گئے ہیں ۔ ہمیں بھی پاکستان کو اس وقت ایک مستقر بنانا ہے جس طرح حضور پاک نے مدسنید منورہ کو بنایااور پوری قوم کو اللہ کی فوج دوشمن کے بارے میں بالکل باخبر اور ہروقت جنگ کے لئے حیار اور ایسی جنگ جو ہماری قومی حکمت عملی کے تحت لڑی جائے اور مقصد سامنے ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری تگ و دو کریں ۔ وشمنوں کے مقصد سے آگاہی اور متحرک طرز جنگ کو سمجھنا ضروری ہے ۔اسلامی فلسفہ حیات کی بیروی اور جہاد کو جاری وساری کر دیں -ہماری تنام قومی پالسیاں ہمارے ساسی فلسفذ کے تالع ہوں ،اوراسلام کاسیاسی فلسفذ نظام مصطفع ہے جس کو نظام جہاد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جاری وساری کرنے کے لئے البتہ بہت چھان بین اور تجسس کی ضرورت ہے اور یہ کسی ایک آوھ آدمی کا کام نہیں سیہ عاجز البتہ مختفر طور پراین اس سلسلہ کی سفار شات کا آخری ابواب میں ایک اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہے۔ کہ جہاد کو ہمیں طرز زندگی کے طور پراختیار کرناہوگا۔اب ساری جنگ کی کارروائی پر نظر ڈالیں تو کیا مدینہ منورہ کے اندر جیٹھ کر اس قسم کی جنگ لڑی جاسکتی تھی ؟ پھر ذراز مین کے جناؤ کو دیکھیں کہ حضور پاک وہاں سے گزرتے گزرتے بھا نپ چکے ہوں گے کہ بید زمین کس کام آسکتی ہے۔ جن لوگوں کے دل و دماغ لڑائی میں ہوتے ہیں ان کے سامنے زمین کا چپہ چپہ بول اٹھٹا ہے کہ وہ کس کام آتا ہے۔ موٹے موٹے جنگ کے نتائج اور اسباق حسب ذیل ہیں۔

ا- حضور پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور کفار کوئی مقصد حاصل نہ کرسکے

ب۔ حضور پاک نے حیران کن کارروائی کرکے دشمن کو اپنی مرضی کی زمین پرلڑائی لڑنے پر مجبور کر دیا۔

ج ۔ حضور پاک نے زمین کا چناؤالیہا کیا کہ دشمن حیران تھااور مجبور تھااور حضور پاک چھپے ہوئے راستے وہاں اچانک پہنچ گئے

و۔ صف بندی زمین اور حالات کے مطابق نہایت اعلی درج کی تھی یعنی ایک طرف رماۃ کی پہاڑی دفاع کی اہم زمین تھی۔ تو دوسری طرف احد کی گھاٹی، بہترین دفاعی پو زیشن تھی۔ ساری صف بندی زمین کے اہم استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی۔ رس دوسری طرف احد کی گھاٹی، بہترین دفاعی پو زیشن تھی۔ ساری صف بندی زمین کے اہم ضرور تیں تھیں اور حضور پاک کی دور رس رس در تیں تھیں اور حضور پاک کی دور رس نظر بھانب چکی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے FORECAST OF OPERATION کین ناتجربہ کاری کی وجہ سے تیر انداز غلطی کے گئے۔

س ۔ بڑے کمانڈر کی حکم عدولی یا جنگ اپنی مرضی سے لڑنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جنگ میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی نہ تجویز کی سطح پراور نہ کارروائی کے در میان پہاں ایک حکم چلتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ص ۔ پہلے مرحلہ کی کامیابی مسلمانوں کی قوت ارادی ، جوش اور بہتر جنگی تدبیر کی وجہ سے تھی ورنہ طاقت کے لحاظ سے تو دشمن کے ساتھ توازن بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔

ض ۔ دوسرے مرحلہ میں ابتری کے دوران بھی مسلمان جو میدان جنگ میں ٹھبرگئے ۔ وہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات ک وجہ سے تھا۔

ط ۔ تسیرے مرحلہ میں صف بندی قائم کرلینا۔ دنیا کی جنگوں میں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ بہترین تدبیر، بہترین لیڈر شپ اور بہترین سیاہی ہی الیسانظارہ دکھا سکتے ہیں۔

ظ ۔ وشمن کے میدان جنگ چھوڑنے کے بعد بھی اس کی دیکھ بھال بلکہ پھر پیچپا کرنا جنگ کی ایک اہم ضرورت ہے جو حضور پاک نے یوری کی ۔

ع۔ حضور پاک نے اول سے لے کہ آخر تک اپنی تمام تد بیرات کو اپنی جنگی حکمت عملی جو متحرک جنگ تھی کے تا ہی رکھا۔ غ ۔ جنگ احد کی سب سے بڑی کامیابی ہیہ ہے کہ اس کے بعد اکیلے اہل قریش کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ مدینیہ منورہ کی طرف آئیں اور ہمارے لیے حضور پاک اوران کے صحابہ کے ہمر عمل میں سبق ہی سبق ہیں کہ صحابہ کراٹم چلتے بھرتے اسلام تھے۔ یا رب ول مسلم کو وہ زندہ تمنا وے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑیا دے (اقبال ا

قار نمین کو پوچنے کا حق ہے کہ جنگ احد کی شکست کنے والے اور جہاد کے سلسلہ میں بددلی پھیلانے والے کون ہیں؟ سیدر فاعی اور امام احمد رضابر بلوقی کو چھوڑ کر قر آن پاک کے اکثر ترجمہ کرنے والے اور مفسرین ان میں شامل ہیں۔اور مودودی ان میں سر فہرست ہے۔ بدیمہ مودودی بغیر حوالے کے صحابہ کراؤم پر بہتان ہے بھی گریز نہیں کرتا کہ ان میں سے کچھ عبداللہ بن الی کے ذریعے سے ابو سفیان سے معانی مانگنے کی تگ ودوکرتے رہے۔ نعوذ باللہ

## ترهوال باب

## جنگ احد اور جنگ خندق کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

تم مہیر: - ہمارے آقا حضرت محمد مصطفے نے ایک جنگ ہے والی کے بعد فرمایا کہ ہم جہاداصغرہ جہادا کر کی طرف جارہ ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا۔" یارسول اللہ، کیامہ نے منورہ میں کوئی اوروشمن آگیاہے ،آپ نے فرمایا " نہیں ۔ جنگ جہاد اصغرب اور امن کے زمانے میں جنگ کی جیادی جہاد جاری و ساری ہے اور پوری قوم اس میں اس اور امن کے زمانے میں جنگ کی جیادی جہاد اکر ہے " ۔ تو یہ بات واضح تھی کہ جہاد جاری و ساری ہے اور پوری قوم اس میں اس طرح صحد لیتی ہے کہ وہ ایک طرز زندگی بن جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا "مومن وہ ہے جو جہاد میں مصروف رہتا ہے اگر جہاد میں مصروف نہیں تو سوچتا ہے کہ ان دو کاموں میں کس طرح شرکی ہو سکتا ہے "۔

اب ہمارے بعض علماء بات کی تہہ تک نہ پہر تک نہ ہے۔ اس المان کو جہاد اگر کو جہاد بالنفس کے معنی ہمنا دیے ۔ بات بڑی سید جی تھی کہ جہادا کرکی بنیا وجہاد بالنفس کے پہلو کو چھنے باب میں بیان کر چکا ہے۔ لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ سدیتہ منورہ میں بجرت کے بعد حضور پاک نے مدینہ منورہ میں آرام کے دئوں میں مسلمان کی اس تربیت پر وصیان دیا جس میں ایمان ، عقیدہ ، نماز اور روزہ نے بنیادی تربیت کا کام کیا اور فن سیاہ کری کی تربیت کے لئے کھیلوں ، نیزہ بازی ، تلوار زنی اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں کا بندوبت کیا۔ مہد کا محراب فن سیاہ کری کی تربیت کے لئے کھیلوں ، نیزہ بازی ، تلوار زنی اور گھڑ دوڑ کے مقابلوں کا بندوبت کیا۔ مہد کا محراب لفظ حرب سے ہے۔ دہاں پر ہتھیار موجو دہوتے تھے ۔ مسلمان خود بخود مشتمیں کرتے تھے ۔ بہماعت بندی ، اطاعت امیر ، کو چی حفاظت ، دفاع ہے ۔ دہاں پر ہتھیار موجو دہوتے تھے ۔ مسلمان خود بخود مشتمیں کرتے تھے ۔ بہماعت بندی ، اطاعت امیر ، کو چی مفاظ سے دفاظت ، دفاع ہے کہ دواس قدم کی سکھلائیاں گئتی دستوں اور دیکھ بھال والے دستوں کے ذریعے دی جاری تھیں اور خود حضور پاک بھی کئی دفعہ ساتھ جاتے تھے ۔ سب ہی مسلمانوں کا بچہ بچہ سپاہی بن گیا تھا اور عور تیں بھی بعض کاموں میں شرکہ ہوتی تھیں ۔ بہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں حزب اللہ یعنی اللہ کی فوج کے پیارے نام سے یاد کیا شرکہ ہوتی اللہ کی ایس کہ برایک امیرے تھے سے سبی ہجاد بالنفس ہے جو مسلمان کو اس قابل بنائا ہے کہ دو اس فوج کا حصہ بے ۔ ربط د ضبط اور ہر سطح پر ایک امیرے تھے میں اس بین جمان البتہ آزادی والا یعنی برہ و خیرہ ہوتی تھے ۔ اس کا آگے ذکر بھی آتا ہے ۔ اور شیطان البتہ آزادی والا یعنی برہ و خیرہ ہوتا، تو حضور پاک المی تبلو کی سیرے باب میں وضاحت کر دی تھی۔ بیک ہا۔ سیر بھی اس بر جبھی تھی۔ اس کا آگے ذکر بھی آتا ہے ۔ اور شیطان البتہ آزادی والا یعنی برہ و خیرہ ہوتا، تو حضور پاک آلے دیر بھی ہا۔ بس بھی اس بر جبھی تھی۔

حالات كاخلاصه مدينه منوره ميں يه دوسال ايك طرف دا يطبي ضايطج والے جهاد بالنفس كى تربيت تھى، تو دوسرى طرف

عبلیغ کاکام بھی شروع رہا۔ گشتی دستوں کا سلسلہ بھی جاری وساری تھا۔ اب مدینہ منورہ سے دور دور سے قبائل آکر اسلام میں شامل ہو رہے تھے۔ اور مجاہدین کی نفری میں خوب اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ البتہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ صفر چار بجری میں سنر صحابہ کبار بیر معونہ کی طرف قبیلہ کلاب کو اسلام کی دعوت دینے گئے۔ ان کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ، اور ایک صاحب کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح قبیلہ عضل اور قارۃ کی طرف جو دس صحابۃ بھیجے گئے ان کے ساتھ تو دھوکے کی صدمی ہوگئ ۔ کچھ سب کو شہید کیا بلکہ وو کو تو اہل قریش کے ہاتھ بچ دیا اور اہل قریش نے ان کو ان آدمیوں کے عوض جو جنگ بدر اور جنگ احد میں مارے گئے تھے ، بر سرعام پھانسی پر چڑھا یا سیہ بڑے افسو سناک اور شرمناک طریقے ہیں ۔ جن میں دشمنی کی بجائے کمینگی زیادہ ہے۔ لیکن جس طرح ان صحابہ کراٹم نے اپنی جان عویز ، اللہ تعالی کے پاس پیش کی ، اور جو دفاداری ان سب نے حضور پاک کے نام کی لاج کیلئے دکھلائی ، وہ ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس ثابت قدمی اور ایمان کو دیکھ کر کئی لوگوں پر اسلام کی سپائی کا اثر پڑا۔ کہ ان کے رویہ کو علم وعرفان کے پیمانوں سے ہرگز نہیں نا پاجاسکتا۔

رقابت علم وعرفان میں غلط بین ہے منبر کی کہ وہ حلاج کی سولی کو سیھا ہے رقیب اپنا

خوا کے پاک بندو کو عکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہو استغنا! (اقبالْ)
حصنور پاک جی حکمت مجملی پر ایک نظر اب جنگ احد کے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہمارے آقا نے اپن جنگی عکمت محکلی پر پر نظر بانی کی جنگ احد کے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہمارے آقا نے اپن جنگی عکمت محکلی پر پر نظر بانی کی سجنگ احد کے ایک سال بحد واقع ہوگئ ۔ لیکن خندتی دو سال بحد ہوئی ۔ حضور پاک اس چیز کو جھیتے تھے، اس لئے آپ نے لینے گروہ لین امت واحدہ والوں میں اضافہ کیا ، تو دو سمری طرف کچھ قائل کے سابقہ محاکمہ کرے ان کو عمی ابدار بنا دیا سابقہ ہی اپنے گروہ لین امت واحدہ والوں میں اضافہ کیا ، تو دو سمری طرف کچھ قبائل کے سابقہ محاکمہ کرے ان کو غیر جانبدار بنا دیا سابقہ ہی اپنے ٹو کرے میں اگر کوئی انڈہ گندہ ہو رہا تھا تو اس کو بھی باہر بھی باہر بھی باہر بھی باہر کھیتینے کی ضرورت تھی ساور فوجی مشخص یا حربی مظاہرے تو بنیادی باتیں تھیں ، جن کو قائم رکھنا تھا ۔ چتائی ان دو سالوں میں خصور پاک کی سنت ، اور جو آدی فوجی مختصور پاک کی سنت ، اور جو آدی فوجی باہر خمیں رکھنا ، اس کو یہ قوم کی ادارت کا حق ہو اور نہائے کا اب لوگ قائدا عظم اور علامہ اقبال کا نام لیں گے کہ پاکستان والے سولین تھے یاغر فوجی تھے ۔ اور ان تھی باور نہ تعلقم اسلام کی وحدت کے قائر اعظم اور علامہ اقبال کا نام لیں گے کہ پاکستان کی ایک پارٹی ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے ، اور اس بارٹی نے پاکستان بن یا ہے کے بعد قائدا عظم فوجی ذہن رکھتے تھے۔ تو فوجی فیصوں لکھ حکا ہے ۔ تو فوجی فیصوں لکھ حکا ہے ۔ تو

جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے اور یہ عاجز اس سلسلہ میں پاکستان

آرمی جنرل میں وومضامین لکھ حکام کہ جہاد مسلمانوں کیلئے ایک طرز زندگی ہے اور علامہ مرحوم ومغفور اپنے زمانے میں واعی الی الحق بن کر ابجرے اور شعروشاعری کاراستہ انہوں نے محض زمانے کے مزاج کے مطابق اپنایا۔ گوشاعروں میں شمار ہونا انہیں پسند نہ تھا۔اس لئے حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔

من اے میر امم واداز تو خواہم مرا یاراں عزدوانے شمروند قارشن احق کے فلعۃ اور عسکریت کے سلسلہ میں ان کے کلام ہے اس کتاب میں جگہ جوالے دینے ہے خو و سیجھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کتنا بڑا سپاہی تھا۔ گواپن زبان ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سپاہی ہوں نہ امیر جنود۔ لیکن ساتھ زبائے کا مقابلہ کرنے ک بات کہہ کر اپنے بڑا سپاہی ہونے پر مہر شبت کردی ہاں البتہ اسلام میں قل ھوالنہ والی شمشیر کی ضرورت ہے اور ہمیں ایسے سربراہ نہ چاہئیں جو مغرب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔

سیں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل صواللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام (اقبال)

اس مختر جہید کے بعد اب ہم حضور پاک ئے مدینہ مغورہ کے ان دوسال کی مہمات کا سرسری ذکر کرتے ہیں: ۔

ا۔ حمر الاسد کی مہم (شوال تین بجری) یہ اسلام کی بیویں فوجی کارروائی ہے ۔ جتگ احد کے ختم ہوئے کے بعد حضور پاک نے صرف ایک رات مدینہ مغورہ میں گزاری ۔اور آپ کے دروازہ پر چند معزز انصار صحابیوں نے پاری پاری پاسبانی کی ۔ باق مجاہدین نے رات کو حضور پاک کی طرح اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی ۔ کہ حضور پاک بحثگ میں زخمی ہوئے تھے ۔ دوسرے دن جبح فجر کی نماز کے بعد ، حضور پاک نے جتاب بلال کو حکم دیا کہ وہ ندادیں ، کہ جو لوگ جتگ احد میں شریک تھے وہ اجتماع کریں کہ ہم وشمن کے تعاقب میں جائیں گے۔ حضور پاک نے ختی کے ساتھ ان بتام لوگوں کو اس تعاقب میں جانے سے اوک دیا ،جو جتگ میں شریک یہ ہوئے تھے۔ صرف جتاب جائر بن عبداللہ کی اجازت دی ، کہ جتگ والے دن ان کے والد جتاب عبداللہ جو جتگ میں شہید ہوئے ، دو ان کو این نوجو ان بیٹیوں کی نگہبانی کیلئے چھوڑ گئے تھے۔

حن لوگوں نے جنگ نہ ویکھی ہو، ان سے یہ ڈرہو تا ہے کہ وہ لوگ تعاقب میں ہڑ پونگ مچادیں گے یا ہلڑ بازی پراتر آئیں گے۔ اور مچراپنے پرائے کی تمیر نہیں رہتی ہے ایک فوجی اصول ہے کہ تعاقب سخت ربط وضبط سے کیا جائے کہ لیننے کے دینے نہ پڑجائیں ۔ حضور پاک اپنے سے چار گنا زیادہ لوگوں کے تعاقب میں جا رہے تھے سیہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ کہ وشمن واپس نہ لوٹ آئے ۔ اور مدینیہ منورہ کے گردو نواح کے قبائل کیلئے حربی مظاہرہ کر کے رعب بھی بٹھانا تھا۔ لیکن حرکت اس طرح سوچ کر کرنا تھی کہ اگر دشمن داپسی کا ارادہ کرے تو بچر کس جگہ کیا کرنا ہوگا، تو مسلمان بنناآسان نہیں ۔

نادان ! ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں اسباب ہمنر کیلئے لازم ہے تگ و دو (اقبالؒ) چنانچہ حضور پاک نے علمبرداری کی سعادت جناب صدیق اکٹر کو دی اور پھر دشمن کے تعاقب کیلئے رواں دواں ہوگئے ۔ حضور پاک گھوڑے پرسوار تھے ۔اور زخموں پر پی بندھی ہوئی تھی۔ کہ اسلام غیر تمندلوگوں کادین ہے ۔

کوہ شکاف تیری ضرب، جھے سے کشاد شرق و عرب سیخ بلال کی طرح عیش نیام سے گزر(اقبال ا) حضورٌ پاک نے بنواسلم کے تنین آدمی مخبر کے طور پروشمن کی طرف بھیج تھے۔ جن کو کفار نے شہید کر ویا۔اس لئے حضور پاک نے زیادہ آگے جانے کی بجائے حمرالاسد میں جا کر پڑاؤ کر ویا ۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً دس میل پر ذوالحلیفہ کے بائیں جانب ہے ۔ حضوریاک نے لشکر کو پھیل جانے کاحکم دیااور رات کے وقت پانچیو جگہوں پرآگ جلائی ، جو دور دور تک نظر آئی ۔ کفار زیادہ تیزی سے نہ جارہے تھے ۔دراصل ابو سفیان اوراس کے ساتھی احد کامقام چھوڑ تو بیٹھے، کہ کچھ حاصل ہو تا نظرینہ آ رہا تھا۔ لین والیی پر سوچا که روزروز مهمات نہیں ٹکالی جاسکتیں اور کچھ لو گوں کا خیال تھا کہ واپس مدینیہ منورہ پر حملہ کریں یا کوئی فیصلہ کن جنگ کریں ۔اب جو اپنے پہچے جگہ جگہ آگ جلتی ویکھی تو بنو خزاعہ کے ایک مسافر معبد بن ابو معبدے ابوسفیان نے پو چھا کہ یہ آگ کسی تھی۔معبد نے بھی مسلمانوں کے نشکر کا کچھ زیادہ ہی اندازہ بتا دیا کہ پورامد سنیہ منورہ ، قریش کے تعاقب میں نکلا ہوا ہے۔ولیے بھی بنو خزاعہ کو یہ سعادت تھی کہ ان کی باتیں مسلمانوں کے حق میں جاتی تھیں ۔ بنو خزاعہ سے رشتہ داری کا ذکر چو تھے اور پانچویں باب میں ہو جکا ہے ۔آگے بھی بنوخراعہ مسلمانوں کے ہی حلیف رہیں گے۔بہرطال یہ آگ دیکھ کر اور معبد کی باتیں س كر ، قريش نے جلد مكه مكرمه واپس جانا شروع كر ديا كه ج كا وقت آنے والاتھا ، اس سے تو كوئى ونياوى فائدہ اٹھائيس -حضور پاک مجمی زیادہ لمبا تعاقب نہ کرنا چاہتے تھے۔حمرالاسد کو مرکز بنا کر وہاں ہے آگے پانچ دن تک گشتی کارروائیاں جاری ر کھیں ۔اور جب تسلی ہو گئ کہ کفار واپس نہ آئیں گے تو آپ بھی مدینہ منورہ واپس آگئے۔ جتاب ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں حضور پاک کی نیابت کو پھر شرف عاصل ہوا۔اوراس تعاقب کے فوائد کااندازہ خو دقار مین نگالیں اور حالات جنگ کے معاملات

قطن کی مہم (محرم مہ بجری) یہ اسلام کی اکسیویں فوجی کارروائی ہے۔قطن، بنواسد کاعلاقہ ہے اور بزوخاتک پھیلا ہوا ہے۔
گو بنواسد ، خیبر کے گردونواح سے آگے بھی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دراصل ان علاقوں میں بنوغطفان اور بنو سلیم کی صد بندی بھی مشکل ہے۔ بلکہ چھوٹے قبیلے فزارہ یا تعلبہ وغیرہ بھی ان بڑے قبائل کے حصہ کے طور پر ان علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان قبائل کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آگے بھی آثار ہے گا سپتانچہ خبر ملی کہ قطن کے علاقہ میں بنواسد کا طلیحہ بن خویلد، اپنے قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ منورہ پر کچھ دھاوا کرنا چاہتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور مرے کو مارنا آسان ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی تو آپ نے دشمن کو موقعہ دینے کی بجائے اس کے گھر میں جا کر لڑنے کی تجویز بنائی سپتانچہ آپ نے حضوں پاک شکر کو بنواسد کی سرکو بی کے لئے بھیجا۔ مسلمان لشکر کے بنائی سپتانچہ آپ نے دشمن کا تعاقب کیا اور غیر معروف راستہ اختیار کیا اور قطن تک پہنے گئے۔ تنام قبیلیہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا ۔آپ پہلے جنگ احد تین حصوں میں تقسیم کرے دشمن کا تعاقب کیا اور غیم مو ف راستہ اختیار کیا اور وطن تک پہنے گئے۔ تنام قبیلیہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا ۔آپ پہلے جنگ احد تین حصوں میں تقسیم کرے دشمن کا تعاقب کیا اور وائ مال غنیمت ہا تھ لگا۔جو آگر دربار نبوت میں پیش کیا ۔آپ پہلے جنگ احد میں نشر خبی ہوئے تھے اس جنگ میں پیش کیا ۔آپ پہلے جنگ احد میں نہری میں تقسیم کرے دشمن کا تعاقب کیا ورون رخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے ۔اور آپ نے جمادی الثانی میں بھری میں سے میں دیتوں نو تم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے ۔اور آپ نے جمادی الثانی میں بھری میں

وفات پائی ۔ آپ کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنو مخزوم میں اولین مسلمان تھے۔ اور حضور پاک کے پھوپھی زاد ہونے کے علاوہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضور پاک نے سب لوگوں کو ان کے ماتم سے روک دیا کہ فرشتے ان پر اس وقت رحمت بھیج رہے ہیں ۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے کھیے نصیحت کی کہ مشکل وقت میں یہ دعا ماٹکا کرو۔ " اے اللہ میں جھے سے اپنی مصیبت میں اجرکی امید رکھتا ہوں (رکھتی ہوں) اے اللہ تو جھے کو اس کا نعم البدل عطافرما۔ "حباب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حباب ابوسلمہ کی وفات کے بعد میں بے امید ہو گئی کہ اب زندگی مشکل ہے۔ لیکن ان کی نصیحت یاد آگئ اور وہی وعا ما نگی ۔ اور حبران ہوئی کہ عدت کے بعد حضور یاک نے تھے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اور گھے دونوں جہاں مل گئے۔

اڑواج مطہرات حضوریاک کے مسلمان عورتوں کو این زوجیت میں لینے کے شرف کو سجھنا ضروری ہے۔ غیروں نے اس سلسلہ میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ کہ کچھ نے کثرت ازواج ہونے کی بات کی مودوی عیت کھیے نے ان شادلیوں کوری ضرفیمی لکھا وغیرہ ۔اور افسوس اپنوں میں سے بھی کئی لو گوں نے کچھ معاذرانہ رویہ اختیار کیاجو لوگ حضور پاک کی شان کو سمجھنے میں عاجزی کو مدنظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ کیلئے وہ جہاں پیدا ہوئے اور یہ صرف شرف تھاجو اللہ تعالی نے ہر قسم کی مسلمان عورتوں کو عطا کر دیا کہ وہ امہات المومنین بن گئیں ۔اس زمانے میں بادشاہ یا عام حکمران بھی اپنے حرم میں سینکڑوں عورتیں رکھتے تھے اور اس عاجز کے ایمان کے مطابق اگر ہمارے آقاً ہزاروں عور توں کو یہ شرف بخش دیتے تو اس میں مسلمان عور توں کی شان تھی۔آٹھویں باب میں جناب ام ہانی حضور پاک کی پیاری چیری بہن کاسرسری ذکر ہو چکاہے۔اس عاجز کا خیال ہے کہ اگر ان کو شرف زوجیت عطا ہو جاتا ، تو وہ حضور پاک کو وہ راحت پہنچاتیں کہ ان کا پیشرف جناب خدیجۂ کی طرح ہوتا کہ آپُ ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور کو اپنی زوجیت میں نہ لیتے ۔اب جناب ام سلمہ کا حسن وجمال بھی بے مثال تھا اور آپ ایک بڑی غیر تمند شخصیت کی مالکہ تھیں کہ لو گوں کو ان کے ساتھ بات کرتے جھجک ہوتی تھی۔حضور پاک کے ساتھ ٹکاح کے بعد آپ نے ام سلیڈ کے ہاں دو تین دن قیام فرما یا اور پھر جب آپ نے ان کو الو داع کہا کہ ان کے پاس پھر ان کی باری کے دن آئیں گے ۔ تو جناب ام سلمۂ کو اپن شخصیت بھول گئی اور حضور پاک کے ساتھ لیٹ گئیں اور عرض کی کہ یارسول اللہ ایک دودن اور تھہریں ۔ یا بہت جلدی تشریف لائیں ۔ حضور پاک کے جمال کو ان کی ازواج مطہرات ہی کچھ کچھ سمجھ سکتیں تھیں قارئین! یہ ہیں عملی اسلام کی جھلکیاں ۔اورام المومنین ام سلمڈ کی شان بیان کرنے کے لئے کئ مضمونوں کی ضرورت ہے ۔آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ا بک حدیث مبارکہ کے طرز بیان کو پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

## نقشهم

## جنگ اصرادرجنگ خندق کے درمیانی وقعہ کی فوجی کاروا ٹیاں

لثمال دومترالحذل ١. هر الاسد - سوال سو بجرى م . فطق . محرم م عجرى رجيع . صفر م يجرى ٧٠ بنونفير . ربعالاول م بجرى ے - برتانی . شوال - ذی قدم ہجری 5,50 0 0 - E 6 - A 9- دومة الجندل - ربيح الاول ٥ جرى ١٠ مرسيع . سغيان ٥ يجري

بعد معانی مانگی جو مل گئے۔ پھر اسلام کی صفوں میں شرکی ہو کر بڑے کارہائے نمایاں انجام دینے اور نہاوند کے مقام پر فائح نہاوند جناب نعمان بن مقرن کے ساتھ شہدا کے قبر ستان میں دفن ہونے کی سعاوت مل گئے۔ لیکن اس قبیلیہ کے جناب ضرار بن ازور کا نام اسلام کی عسکری تاریخ اور فتوحات شام کے سلسلہ میں سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے ۔جو صاحب تفصیل میں دلجیپی رکھتے ہیں۔ وہ اسلام کی عسکری تاریخ اور فتوحات شام کے سلسلہ میں سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے ۔جو صاحب تفصیل میں دلجیپی رکھتے ہیں۔ وہ اس عاجز کی کتا ہیں خلفاء راشدین حصہ اول اور دوم پڑھیں۔ باقی ساری اللہ تعالی کی عطا ہے۔ بنواسد میں اور لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن ضرار پھر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور مذاس کی بہن خولہ ، جنہوں نے مسلمان عور توں کے ناموں کو بھی چارچا ندلگا دیئے:۔

اقبال اقبال المجار المجال المناس الم

علاج آتش رومی کے موز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے خالب فرنگیوں کا فسوں !! (اقبالؒ)

الک تھا، اس کی درخواست پر حضور پاک نے سرصحابہ کو بیر معونہ بھیجا کہ اردگرد کے علاقہ میں اسلام پھیلائیں ۔ حضور پاک کو خطرہ تھا، اس کی درخواست پر حضور پاک نے سرصحابہ کو بیر معونہ بھیجا کہ اردگرد کے علاقہ میں اسلام پھیلائیں ۔ حضور پاک کو خطرہ تھا، اس کی درخواست پر حضور پاک نے سرصحابہ کو بیر معونہ بھیجی ۔ جتاب المنذرؓ بن عمرو کو ان کا امیر مقرر کیا ۔ اور ساتھ ہی ان صحابہ نے ابو براہ پر بھروسہ بھی کیا۔ اور شابیغ شروع کر دی اس کے بعد ان صحابہ کرامؓ نے آگے عامر بن طفیل کے پاس حضور پاک کا ایک خط بھیجا۔ اس دشمن خدانے قاصد کو شہید کر دیا اور آس پاس کے چھوٹے قبائل عصتیہ راعل ۔ اور ذکوان وغیرہ کو اکٹھا کیا

اور دھوکے کے ساتھ سارے صحابہ کراٹ کو گھیرے میں لے لیا ۔ صحابہ نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور بہاں وہ موجو و تھی، ان میں جتاب کعب بن زید کو چھوڑ کر سب شہیدہ ہوگئے ۔ اور ان کے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ جتاب کعب بھی شہیدوں کے نیچ وب گئے تھے اور بعد میں وہاں سے اکٹ کر مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہوگئے ۔ اور حضور پاک کو حالات سے آگاہ کیا ۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی جتاب عمر قبن امید باہراو تئوں کے ساتھ تھے، اور موجودہ زمانے کی زبان کے مطابق بڑے کمانڈوقسم کے انسان تھے، اور آپ بھی نی نگلنے میں کامیاب ہوگئے ۔ لیکن انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآدی قبل کرے دل ٹھنڈا کیا، اور آپ بھی نی نگلنے میں کامیاب ہوگئے ۔ لیکن انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآدی قبل کرے دل ٹھنڈا کیا، لیکن ان دونوں کو حضور پاک امان دے چکے تھے اس لیے ان کاخون بہا ادا کر نا بڑا ۔ جنگ احد کے بعد یہ عظیم قربانی تھی جس کا بدلہ مسلمان لشکری آنے والے سالوں میں لیتے رہے ۔ اور ان قبائل کو یہ کارروائی بڑی مہنگی بڑی ، کہ سر صحابہ کراٹ کو شہید کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوا ۔ اور کافی زندگی چھپ کر اور تتر بڑ ہو کر گزارنا بڑی ۔ بہرحال ہم بیر معونہ کے مسلمان شہردا ، کو سلام پیش کرتے ہیں اور مسلمان ہو کر بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں ۔

مرے خاک وجان سے تونے جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہیر کیا ہے ؟ تب و تاب جادوانہ (اقبالؒ) ۵ \_ الرجی یارجیع کے شہداء (صفریاریع الاول چار جری) یہ اسلام کی جو بسیویں فوجی کارروائی ہے \_ قبیلہ عضل اور قارہ کی گزارش پر حضور پاک نے بعض روایات کے مطابق سات اور بعض کے مطابق دس صحابہؓ کو رجیع کے علاقے میں ان قبائل کو اسلام سکھلائے کے لئے بھیجا۔ ابن سعد کے مطابق حصزت مرثڈ کمانڈر تھے۔ ابن اسحق نے حصزت مرثڈ کے علاوہ حصزت عاصمٌ کا نام بھی لکھا ہے کہ دونوں میں سے ایک امیر تھے ۔ان صحابہؓ کے ساتھ وھو کہ ہوا۔جب وہ رجیع کے مقام پر پہنچے جو عسفان اور مكه مكرمه كے وسط ميں ہے ، تو بنوليحان كے ووسو لشكرنے ان پر جمله كر ديا ، باقى توشهيد بهو گئے ـ ليكن حصرت حبيب اور حصرت زير کفار کی باتوں میں آگئے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے چیش کر دیا۔ان اللہ کے دشمنوں نے دونوں کو قریش مکہ کے ہاتھ 👺 دیا۔ جنہوں نے اپنے احد کے مقتولوں کی بجائے ان صحابہؓ کو پھانسی دے دی سیہ بڑا دلخراش واقعہ ہے لیکن جس طرح ان دونوں صحابہؓ نے اپنی جان عزیز، اللہ کو پیش کی اور حضور پاک کے ساتھ وفاداری د کھائی ،اس کا ذکر باب کے شروع میں ہو چکا ہے۔مورخین اور محد شین نے متام واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں سید عاجزالبتہ اپنے بامقصد مطالعہ کے تحت اختصار کی وجہ سے اتنی مزید گزارش کرے گا۔ کہ روایت ہے کہ ان دونوں عظیم قربانی دینے والے واقعات میں زیادہ تروہ صحابہ کرام شہیر ہوئے جو سائیان کے نیچ بیٹے تھے اور اصحابہ صفہ میں شمار ہوتے تھے۔ان میں سے اکثر بڑے نامور قاری تھے اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اٹھائے پھرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالی کی بھی عجیب شان ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں متام شہداء کی تعداد نواسی بنتی ہے۔ یہاں چند دنوں میں دو تبلیغی دوروں میں نواس صحابہ کرامؓ نے شہادت پائی ، لیکن یہاں سب مبصر خاموش ہیں ۔حالانکہ اس میں بڑے عملی اسباق ہیں ، کہ موت ، جنگ کے علاوہ کسی جگہ بھی آسکتی ہے۔اور شہادت صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی ۔اللہ کی راہ میں جہاں ، اور جس حالت میں موت آئے یا ذاتی دفاع ہو ، تو شہادت کار تب مل جاتا ہے۔قار ئین ! جنگ بدر اور جنگ احد کے

بیانات، اور تجاویز پر ہم بہت کچھ لکھتے ہیں۔ لیکن و نیاوی لحاظ سے نقصان صرف نواسی مجاہدوں کا تھا۔ سہاں بھی و نیاوی لحاظ سے نواسی مجاہدوں کا نقصان معمولی تبلیغی مہمات کے دوران ہو گیا۔ لیکن ہم سب کچھ آخرت کیلئے کرتے ہیں اورالیبی باتوں کو نقصان نہیں کہتے لیکن افسوس کہ اپنی عمارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگانے والوں اور ملک میں قتنہ و فساد میں مرنے والوں کو شہید کہہ کر ہم شہدا۔ کی شان کو بہت سستا کر رہے ہیں۔

ا برق نصفیر کی سرکو پی (ربیخ الاول ۴ بحری) یہ اسلام کی پیسویں فوجی کارروائی ہے ۔ مدینہ منورہ میں البتہ حضور پاک اور آپ کے رفقاً کے لیے بہودی آبادی ایک ایسا مسئلہ تھاجس کو سیٹھائے بغیر مدینہ منورہ کو اسلام کا فوجی مستقر نہیں بنا یا جا سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد آپ نے بہودیوں کے تینوں قبائل قینقاع، نضر اور قریظ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ان لوگوں کو مذہبی آزادی بہوگی اور مسلمان اور بہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی کوئی ذبی یا عملی کارروائی نہ کریں، بس سے فریق ثانی کو نقصان بہنچ ۔ اس کی تفصیل نانویں باب میں بیٹاق مدینہ کے تحت بیان ہو چگی ہے ۔ لین اللہ تعالی سے بہودیوں کی یہ فطرت ہو گئی تھی اور ہے ، کہ وہ ہر شرارت اور ہر سازش میں شرکے بہوتے تھے ہوتے ہیں اور بوت کی وجہ سے بہودیوں کی یہ فطرت ہو گئی تھی اور ہے ، کہ وہ ہر شرارت اور ہر سازش میں شرکے بی موقع پر کرتے اس لئے بہوتے رہیں گے۔ اب حضور پاک کے لیے فوجی لحاظ سے یہ ٹھسکے نہ تھا کہ تینوں قبائل کا قلع قمع ایک ہی موقع پر کرتے اس لئے بھی موقع کی ملاش میں رہتے تھے ۔ علاوہ ازیں انصار کے دونوں قبائل اوس اور خورج کے بہودی قبائل کے ساتھ کچھ روایت تعالی کیا۔

پتانچہ بنوقینقاع کی جلاوطنی کا ذکر گیارہویں باب میں ہو چاہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصانات اور ذات رجیع اور بیر معونہ میں استے مسلمانوں کے شہیدہ وجانے پر یہودی بہت خوش ہورہ ہے تھے۔ اور ان میں ہے کچھ بہودیوں خاص کر بنو نفسیر کے سرداروں نے قریش مکہ کے ساتھ کچھ رابطہ بھی قائم کیا۔ انہی دنوں میں جناب عمر قبن امید نے جن دوآدمیوں کو بدلے میں مار ویا تھا اور ابھی ابھی ذکرہو چکاہے، ان کے قصاص کی رقم کی اوائیگی کیلئے حضور پاک پجند عظیم صحابہ کی معیت میں بنو نفسیر کے ہاں گئے کہ وہ بھی حصد دیں۔ بنو نفسیر نے نہ صرف اُلکا ساجواب دیا، بلکہ جہاں حضور پاک پیشے تھے وہاں پتھ کو دیوار کے اوپر سے گئے کہ وہ بھی حصد دیں۔ بنو نفسیر نے نہ صرف اُلکا ساجواب دیا، بلکہ جہاں حضور پاک پیشے تھے وہاں پتھ کو دیوار کے اوپر سے گرانے کی کوشش کی، جس کی حضور پاک کو وہ ہے آگا ہی ہو گئی۔ اور آپ پتھر کے گرنے سے پہلے اکھ کھڑے ہوئے ہے ہودیوں کی الیسی نیست دیکھ کہ طرف بھی اُلی بیشے اور ڈر تھا کہ بنوقریظ اور عبداللہ بن ابی بھی حضور پاک کے خلاف ہو جا میں گی الیسی نیست دیکھ کے مطاب کی حضور پاک کے خلاف ہو جا میں گئی۔ اور ڈر تھا کہ بنوقریظ اور عبداللہ بن ابی بھی حضور پاک کے خلاف ہو جا میں گئی اجازت دے اس لئے آپ نے ، بنو نفسیر کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا، بندرہ دن کے محاصرہ کے بعد بنونفسیر اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ بھی بنوقریظ مدر بونے کو تیار ہیں، بنیرطیکہ ان کو اپنا سارا سامان جو وہ اٹھا سکیں گے ساتھ لے جانے کی اجازت دے بی حضور پاک یہ گئید بنونفسیرے دوہ ہوں مصلان بھی ہو دیں۔ جنونفسیرے دوہ ہوں کی ایم نورہ کی تو ایک مسلمان بھی ہو

گئے تھے اور شاید اپنا مال بچانے کے لئے یہ کچھ کیا۔ بہر حال مورہ حشرے ذریعہ سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس دیس نگالے اور ہودیوں کے ساتھ منافقین کے وعدوں اوران کو بت تو را کرنے کے بارے میں سب کچھ وضاحت کے ساتھ نازل کر دیا۔

> و قات رقاع کی مجم (جمادی الاول ۱۲ بجری) کچھ مور تھیں نے لکھا ہے کہ یہ مجم محرم ہجری کی ہے۔ لیکن ابن اسخق کہنا ہے کہ حضور پاک بنو نضیر کا قلع قمع کرنے کے بعد رہتی الثانی کا مہینہ اور جمادی الاول کے کچھ دن مدینہ منورہ میں محم مرح ساس کے بعد نبید کی مطابق بیل کی شاخوں بنو محاریب اور بنو تعلیہ پر محملہ آور ہوئے ستویہ اسلام کی چھیبیویں فوجی کارروائی بنتی ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ کی نیابت حضرت عثمان کے سردی اور ایک روایت کے مطابق چارہ بین اور دو مری روایت بنتی ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ کی نیابہ بن کے ساتھ آپ وادی رقاع کی طرف چل پڑے ۔ نقشہ نہم پراس مقام کی نشاند ہی کر دی گئی ہے۔ مطابق سات مو مجابد بن کے ساتھ آپ وادی رقاع کی طرف چل پڑے ۔ نقشہ نہم پراس مقام کی نشاند ہی کر دی گئی ہے۔ مطابق سات مو محابد برائی دیابہ کر می گئی ہے۔ رفت کی ہے کہ ایک بہاڑی کی پیش قدمی کی خبر سن کر ان قبیلوں کے مرد تو تیز بر ہو گئے کیونکہ یہ اوگ قریش کمہ کے ماتھ سازہ باز میں معروف تھے سہتانچہ حضور پاک نے ان قبائل کی کچھ عور توں کو گوئر کریر غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ ای ماتھ سازہ باز میں معروف تھے سہتانچہ حضور پاک نے ان قبائل کی کچھ عور توں کو گوئر کریر غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ ای دوران خاز کر مورہ تسانہ میں قرآن پاک میں مفصل وضاحت تاک میں رہے۔ بینی آنے والے ہر دوران خاز کر مورہ تسانہ میں قرآن پاک میں مفصل وضاحت کردی، جس کی تفصیل میں جم محم کے طالات کے لئے حضور پاک نے سنت سے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مفصل وضاحت کردی، جس کی تفصیل میں جم کے طالات کے لئے حضور پاک نے سنت سے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مفصل وضاحت کردی، جس کی تفصیل میں جم کے طالات کے دوران کیا گئی گئی کی باب میں ذکر ہوگا۔

ابن اسحق نے یہ بھی لکھا کہ بنو غطفان کی شہراکی آدمی عورت نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تلوار آپ کے ہافق سے لے کر دیکھنے کی خواہش کی اور پھریہی تلوار لے کر حضور پاک پر جملہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وغیرہ باتی کہانی یچھے بیان شدہ دعثور کی کہانی سے ملتی ہے۔البتہ ابن اسحق کے مطابق سورۃ مائدہ کی آیت نمبر گیارہ میں جو ذکر ہے وہ اس حملہ کے بابت ہے۔وشمن کے ایک آدمی نے رات کے وقت بھی حضور پاک پر حملہ کرنے کی کوشش کی ۔لیکن سنتری موجو و تھے تو وہ بھاگ گیا۔بہرحال یہ ایک حربی مظاہرہ بھی تھا، کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے تقریباً پندرہ دن باہر ہے۔اور اہل مدینہ کو تسلی وینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے خیریت کی خبر بھیجی ۔مدینہ منورہ میں فکر مندی ضرور تھی کہ وہاں سے کچھ کو تسلی وینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے خیریت کی خبر بھیجی ۔مدینہ منورہ میں فکر مندی ضرور تھی کہ وہاں سے کچھ اس کی حضور پاک کے باس ملے ،جو مدینہ منورہ سے واق

بدر کی آخری مہم (شوال - ذی قعد ۴ ہجری) یہ اسلام کی سٹائنیویں فوجی کارروائی ہے اس کو بدر کی تعییری مہم بھی کہتے ہیں بدر کی پہلی مہم کرزین جابر کے تعاقب میں تھی ۔ کہ مسلمان دستے بدر کے مقام تک گئے، دوسری حق و باطل کا بزا معرکہ تھا۔ یعنی خود جنگ بدر ۔ اور قارئین کو یاد ہوگا کہ احد کا میدان چھوڑنے کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا کہ اٹکے سال انہی دنوں بدر میں پھر اختنامی یا فائینل مقابلہ ہو گا۔حضور پاک نے یہ منظور فرمایا۔اور پچھلے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔کہ صحابہ کرام پکار اٹھے۔ " انشاءالند " چنانچه حضور پاک صب وعدہ اپنالشکر تیار کر کے بدرے مقام پرگئے ۔ اور منافق عبدالند بن ابی کے بییٹے کو جو پکا مسلمان تھا۔اپنا جانشین بنا کر مدینیہ منورہ میں چھوڑگئے۔آپ نے بدر میں آٹھ دن قیام فرمایا۔ابو سفیان مکہ مکر مہے نکلا ضرور ، لین تھوڑاآگے آگر الجہند کے مقام سے واپس مڑ گیا کہ قط سالی ہے ۔ مکہ والوں نے ابو سفیان کے نشکر کو غلہ یا اناج والی فوج کا نام دیا جس کو ہمارے فوجی کنگر والی فوج کہتے ہیں ۔ بعنی کھانے کے شیر، جو زیادہ وقت کنگر پر گزارتے ہیں ۔اس مہم کے دوران حضور پاک کی ملاقات کئی اور قبائل کے ساتھ بھی ہوئی اور مسلمانوں کا رعب پورے علاقہ پر چھا گیا۔نویں باب میں بیان شدہ ابوا کی مہم کے دوران حضور پاک نے قبیلہ ضمرہ کے ساتھ جو معائدہ کیا ،اس کی تنجدید کی۔ابن سعد کے مطابق قرآن پاک کا بیہ ارشاد " کہ یہ لوگ اللہ کی الیبی نعمت و فضل کے ساتھ واپس ہوئے ، کہ انہیں ذرای بھی ناگواری نہ پیش آئی " وہ اس مہم کے

9 \_ وومة الجندل كي جبهلي مهم (ربيح الاول ٥ جرى) يا اسلام كى المحاسّيوي فوجى كارروائي ب- ابن اسحق كے مطابق حضور پاک ننے سال میعن ۵ بجری میں دومة الجدل کی طرف روانہ ہوئے یہ ربیع اول کا مہدینہ تھا اور آپ نے حصرت سبا بن عرفطہ غفاری کو مدسنیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔لیکن آپ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے اور راستہ سے واپس آ گئے۔ ابن سعد کچھ مزید تفصیل لکھتا ہے کہ دومۃ الجندل میں کچھ شرپیندا کٹھے ہوگئے تھے۔وہ لوگ ہرشتر سواریا وہاں سے گزرنے والے مسافر پر ظلم کرتے تھے ۔اور ان لو گوں کامدینیہ منورہ پروھاوا کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ یہ لمباسفر حضور پاک کے لشکرنے بنی عذرہ کے ایک رہمبر کی مددسے کیا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو ارام کرتے ۔اور کچھ دشمن قبائل کے رپوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا۔لیکن دومۃ الجندل میں کوئی لڑائی نہ ہوئی ۔ ہمیں دونوں روایتوں کے طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دومۃ الجندل نہ پہنچ ۔ ورنہ لڑائی ضرور ہوتی ۔ ولیے دومۃ الجندل مدینیہ منورہ سے تقریباً پندرہ روز کی مسافت پر ہے ۔اور موجو دہ اردن اور عراق کی سرحد پر ہے ۔یہاں پر کئ قبائل بستے ہیں اور آگے پندر هویں باب سی دومة الجدل كى دوسرى مهم كاذكر ، بلكه تبوك كى مهم كے وقت ، حضور پاك نے جناب خالدٌ کو دومة الجندل پر چھاپہ مارنے کیلئے بھیجا، جس کا ذکر اکسیویں باب میں آئے گا۔لیکن دومة الجندل فتح پھر بھی نہ کیا گیا اور جناب صدیق اکثرے زمانے میں جناب عیاضٌ بن غنم، نے جب دومۃ الجندل کا محاصرہ کیا تو باہرے قبائل نے آکرخو د ان کا کچھ " محاصرہ " کرلیا۔ کہ ولیڈ بن عقبہ کی سفارش پر جناب صدیق نے جناب خالڈ کو حیرہ کے علاقے سے بھیجا کہ دونوں فوجیں باہم رابطہ قائم كريں -ان مهمات ميں بڑے دلچىپ تجزئے ہيں جو راقم نے خلفاء راشدين كى كتاب حصہ اول ميں كئے ہيں - كہ آخر دومة-الجدل كسي فتح ہوا - كه يه برا مشكل كام تھا - يه سب كھ لكھنے كامقصديه ب كه حضور پاك دومة الجدل كو فتح كرنے يا وہاں لرائى کرنے کیلئے ہرگز نہ گئے اور نہ ان کا کوئی الیساارادہ ہو سکتا ہے۔ کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہ تھی اور الیبی کارروائی کا کوئی فائدہ منہ تھا۔ تو ظاہر ہے حضوریاک نے دومۃ الجندل کے رخ میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔اور ضرور راستے سے واپس آگئے ہوں گے۔

عینے پن محصن البتہ اس مہم ہے والہی پرداستے میں حضور پاک نے عبینیہ بن حصن کے ساتھ ہو بنو فرارہ ہے تعلق رکھتا تھا، ایک معاہدہ کیا، کہ اس کا علاقہ خشک ہو گیا تھا۔ اور ان کو حضور پاک نے المراضی تک جانور چرانے کی اجازت دے دی سیع عینیہ بیٹیب و غریب آدی تھا۔ اگے باب میں آپ اس کو دشمن کی صفوں میں دیکھیں گے کہ جنگ خند ق کے موقع پر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا ۔ چند سال بعد مسلمان ہو گیا، اور آگے آپ اٹھاریویں باب میں ایک مہم کا ذکر بھی پڑھیں گے جو عینیہ نے کمانڈ کی سیان حضور پاک کی وفات کے بعد مبولی کرنے والے طلحہ بن خویلد ہے مل گیا ۔ جناب خالا کے ہاتھوں بے در پے عکستوں کے بعد معافی مانگی ، جو مل گی ۔ اور پھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن اسلام اپن مرضی کا تھا کہ گر میوں میں دن کی بجائے مرات کو روزہ رکھ لینا تھا۔ البتہ اس کی ایک بیٹی البنین کو حضرت عثمان کی زوجیت میں آنے کی سعادت مل گئی۔ اسلام کی استعموں کو حضرت عثمان کی زوجیت میں آنے کی سعادت مل گئی۔ اسلام کی استعموں پاک نے بنو مصطلیق کے علاقے میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ اور محدود اس مہم کا ذکر کر تا ہے کہ شعبان ۵ بجری میں حضور پاک نے بنو مصطلیق کے علاقے میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ اور محدود گئی۔ بیٹی اس علاقے میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ اور محدود گئی۔ بیٹی اور قبائل پر رعب بٹھانا تھا۔ اب شعبان ۲ بجری میں بھی اس علاقے میں ایک مہم کی ۔ اور وہ بیل کی ۔ بیس ۔ اور وہ بیل کی اس معد نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فو بی بیس ۔ اور وہ بیل مشق اور حربی بیل موری کا روائی ہے۔ جو کچھ ابن سعد نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فو بی بیش مشق اور وہ بیل مظاہرہ تھا۔

خلاصہ اور اسباق آپ آبکل کی کوئی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں ۔اس میں حضور پاک کے مدینے منورہ کی زندگی کے ان دو سالوں میں بنو نفسیر کی جلا وطنی اور دو جگہوں پر صحابہ کرام کی شہادتوں کے بغیر باتی کوئی ذکر نہ ملے گا۔ حالانکہ یہ دو سال بڑئے اہم تھے ، کہ اس زمانے میں اس عاجزنے دس مہمات کا ذکر کر دیا ہے ۔ کہ اب مدینے منورہ کے مستقر کے دفاع کی آخری لڑائی لڑنے کی سیاری ہو رہی تھی ۔بہرحال اس عرصہ میں مسلمانوں کے مرکز کو اور زیادہ استخام نصیب ہوا۔ اور مدینے منورہ کے باہر اب صرف ایک یہووی قبلیہ بنو قریظہ رہ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً تین گناہ اضافہ ہوا۔ اگر ایک طرف مکہ مگر مہ کے نزدیک عربہ تک مسلمان اپنا رعب ذال رہے تھے ۔تو دو مری طرف شمال میں دومۃ الجندل کے نزدیک تک حربی مظاہر ہے ہو رہے تھے ۔ان دو سالوں میں عظیم قربانی بھی دی ۔ اور اس کے بعد شبلیغ کے طریقہ میں شبدیلی کی۔ مسلمان جہاں بھی گئے ۔ طاقت کے ساتھ گئے اور اپن حفاظت کازیادہ خیال رکھا۔ اسباق ساتھ بیان کر دیئے تھے۔ جند کا خلاصہ حسب ذیل ہے ۔۔

ا۔ حضور پاک ؑ کے سامنے ایک مقصد تھا،اوراپیٰ نتام ترحکمت عملیوں کی بنیاداپنے ذرائع پر باندھ کر اس مقصد کو سامنے ر کھا۔ ہم پاکستان بنانے کامقصد بھول گئے۔اور غیروں کے سامنے بکاؤ مال بنے ہوئے ہیں۔

اپنی ملت پر قبیاں اقوام مغرب سے نہ کر ناص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی (اقبالؒ) ۷-زندہ قوسی ہروقت اپنے آپ کو بتنگ کے لئے تیار رکھتی ہے اور متحرک رہتی ہیں ۔یہ سنت نبوی ہے۔ ۳۔ اندرونی استحکام ، اور وحدت کیلئے اندرونی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ملک اور ملت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں ۔

۳۔ جہاد بالنفس بے شک اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔لیکن جب تک جماعت بندی نہ ہو اور اجتماعی جہاد کی راہ نہ نکالی جائے ۔اکیلافرد کچھ نہیں کر سکتا۔

۵ - قربانی کی بھی ضرورت رہتی ہے - اور اپنے آپ کو اس قربانی اور غیرت کی زندگی کیلئے ہروقت تیار ر کھاجائے ۔

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ جس کے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے(اقبالؒ)

اسدوشمن کے تعاقب کیلئے بہت زیادہ ربط اور ضبط کی ضرورت ہے۔ حمرالاسد کی مہم مزید مطالعہ والوں کو دعوت دے رہی ہے۔

اسبق کیلئے گہرامطالعہ کرکے اپنے لئے نشان راہ مگلش کیا جائے۔

ٹوٹ سفیان ھذلی کے قتل کیلئے عرنہ کی مہم کو کچھ کتابوں میں عرفہ کی مہم بھی کہا گیا ہے بہرحال بیہ جگہ مکہ مکر مہ کے نزد مک تھی اور ممکن ہے میدان عرفات کے نزد مک اس زمانے میں کوئی شہریا قصبہ یا کسی قبیلے کے مسکن کا نام عرفہ ہو۔

## چورهوال باب

## حق وباطل کائلسرابرا معرکه

(شوال - ذي قعده بجري ) بير اسلام كي تنسوين فوجي كاررواني ب

جنگ خندق

هم بهید حق و باطل کا تعییرا بزا معر که جس کو جنگ خندق یا جنگ احزاب بھی کہتے ہیں شوال ۵ تجری میں پیش آیا۔ خندق کا نام اس گہری کھدائی کی وجہ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے مدینیہ منورہ کو ایک فوجی قلعہ میں تبدیل کر دیااور احزاب کا نام قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں جو نتام گروہوں کا ذکر ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تو اکثر مؤرخین نے اس جتگ کو احزاب کے نام سے پکارا ہے ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے درمیان دوسال کا وقعذ ہے ۔ جنگ احد کے وقت حضور پاک کے مجاہدین کی تعداد تقریباً سات سو تھی ،لیکن جنگ خندق کے وقت تقریباً تنین ہزار مجاہدین اسلام کے جھنڈے تلے اپنی جان عزیز اللہ کو پیش کرنے پر تیار تھے۔ کفار کے لشکر میں بہت سارے گروہ تھے اور پھر گروہوں کے اندر گروہ تھے جن میں قریش ، یہودی اور قبیلیہ غطفان تنین بڑے گروہ تھے ۔ کل تعداد کے بارے میں اختلاف ہے جو اوسطاً دس سے پندرہ ہزار مانی جا سکتی ہے ۔ بعض مور خین نے چو بیس ہزار بھی بتائی ہے ۔ جتگ احد کے بعد دوسالوں میں حضور پاک نے اپنی فوج کی تعداد کیسے بڑھائی اور کیا کیا فوجی کارروائیاں کیں ، اس کا مختر جائزہ چکھلے باب میں پیش کر دیا گیا ہے۔لیکن یہ دوسال مزید گہرے مطالعہ کی ضرورت کو عیاں کرتے ہیں ۔ کہ جنگ بدرہے جنگ احد تک ایک سال میں صرف چند سو مجاہدین کا اضافہ ہوااب ان دو سالوں میں تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ۔ حالانکہ جنگ احد میں بڑی قربانی دینا پڑی اور بعد میں بیر معونہ میں بھی ۔ تو حق کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی ۔ بہر حال ا یک طرف حق متحد ہو رہاتھا۔ تو دوسری طرف باطل بھی بھان متی کے کنبہ کی طرح اپنی طاقت میں خوب اضافہ کر رہاتھا۔ لیکن اس ٹکر میں باطل امیسا پاش پاش ہوا، کہ مچرفرار ہی فرار تھا۔اوراب حق کی باری آگئی۔یہ ایک ایسی بات ہے جس پر اللہ تعالی نے کوئی پردہ نہیں ڈالا ۔ شرط یہ ہے کہ حق والے متحد ہوں اور لڑائی اللہ کی خوشنودی کے لئے لڑ رہے ہوں ۔ لیکن اگر خود قوم میں پھوٹ پڑی ہوئی ہو تو وہی ہو گاجو ہمارے ساتھ ۱۹۷۱ء میں ہوا۔وہی دشمن جو چھ سال پہلے ہمارے دروازے کھٹکھٹا کر واپس حلا گیا ا ۱۹۷۱ء میں ہمیں دولت کر گیا۔

چتانچہ جنگ احزاب میں بے پناہ طاقت کے ساتھ دشمن آگر حق سے ٹکرایا ضرور ،لیکن پھرالیسایاش پاش ہوا کہ اس کے بعد وہ مد سنیہ منورہ کارخ نہ کرسکا۔ بلکہ اب پہل کاری مسلمانوں کے ہاتھ میں آچکی تھی اور چھٹی تجری سے مسلمان مد سنیہ منورہ سے باہر ثکل کر اسلام کی روشنی کو عرب کے صحراؤں اور وادیوں میں پھیلار ہے تھے۔ان کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے میں "تلوار ۔ افسوس کہ جب غیروں نے ہمارے اس فلسفہ کو سمجھ لیا کہ باطل کو مثانے والے بہتے نہیں ہو عکتے تھے ۔ اور اس کا ذکر سمجھ بوجھ سے کیا یا سازش کے طور پر کیا ، کہ اسلام تلوار سے پھیلا تو ہمارے اہل قام حصرات اس سازش کو نہ سمجھ سکے ۔ انہوں نے اسلام کے پھیلنے کی اور باتوں پر زور دینا شروع کر دیا اور کہا اسلام تو امن کا دین ہے ، سلامتی کا دین ہے ۔ تلوار بالکل استعمال نہیں کر تا ۔ تو م نے پہلے تلوار کو میان میں ڈالا اور پھرا تارکر رکھ دیا اور پہ تلوار زنگ آلو دہو گئی اور ہم نے دوسو سالوں کے لئے غلامی کا طوق اپنے گئے میں پہن لیا ۔ اب بھی ہماری تلوار زنگ آلو دہ اور اس "تلوار" کے لیے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلار ہے ہیں ۔ جو ہم کو اہل "تلوار" کا طعنہ وینے تھے انہوں نے تلواروں سے اپنے گھر بھر لیے چتانچہ علامہ اقبال اس سلسلہ میں فرماتے ہیں ۔

باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر ، امال کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے ، امرق میں جنگ شرہے تو مغرب میں بھی ہے شر

بہرحال شوال ۵ بجری میں ، عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کے جھنڈے تلے مدینہ منوزہ کو ہمس نہس کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی ۔ ان میں بڑے تین گروہ یہودی ( خیبر کے یہودی ، بنو نضیر اور مدینہ منورہ کے بنو قریظہ دونوں ) کفار مکہ ، اور بنو غطفان تھے ۔ اس کے علاوہ بنو سلیم قریش مکہ کے حلیف کے طور پر اور بنو اسد قبیلیہ غطفان کے مددگار ہو کر باطل کی اس متحدہ کمانڈ میں شریک تھے۔

طرفین کی سیاری مسلمان اس سازش ہے باخر تھے اور جملے کامتوقع وقت شوال کا مہدینہ تھا۔ زیادہ دیر کفار کے حق میں بھی نہیں جاتی تھی کہ پچر تج کاموسم آنے والا تھا۔ اس کے بعد محرم کا مہدینہ تھا، جس میں عرب جنگ یہ کرتے تھے اور زیادہ دیر کرنے ہے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چتا نچہ روایت ہے ، کہ حضور پاک نے چیدہ چیدہ صحابہ کی مشاورت طلب کی اور اپنے طریق کار پر غور کیا۔ سب مورضین اس پر مسفق ہیں ، کہ حضرت سلمان فاری نے شہر کے گر دختدت کھودنے کی صلاح دی ۔ یہ بات سرآنکھوں پر - ہمارے آقا کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو وہ نوازتے رہتے تھے اور صدق سلمائی کو بھی آج کے بات سرآنکھوں پر - ہمارے آقا کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو وہ نوازتے رہتے تھے اور صدق سلمائی کو بھی آج کے دن یہ شرف ملا الیکن دنیا کے سپ سالارا عظم کے کچھ لینے تجزئیے بھی ہوں گے جن کی وجہ ہے رائے کو قبول فرمایا۔ پھر وہ فوج کے ذمن یہ خبول فرمایا۔ پھر وہ نوب فرح کے خبول فرمایا۔ پھر وہ نوب کو جہ کے ایک خبول فرمایا۔ پھر وہ نوب کو جہ کے دائے کو تبول فرمایا۔ پھر وہ نوب کے حضور پاک گری مقی وہ اس ست قسم کی بیٹھی جنگ پر کس طرح تیارہ وگئے ، مامن لیندوں " کے خوب مزے ہوگئے ۔ انکو تو موقع مل گیا کہ دہ کہیں کہ حضور پاک مجبور تھے اور صرف مدافعانہ جنگ کر کس طرح تیارہ وگئے ، میں مطابعہ کی خبر کے مقاد اور سب سے بڑھ کر یہ ایک کہ جو میں گی کہ بیٹوں میں اور جارحانہ دفاع تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک کے موران کن کارروائی تھی ۔ خندت ایے وقت کھودی گی کہ "زمان و مکان " پر حاوی ہونے کا وہ اعلی وارفع مظاہرہ کیا ، جس کی عسکری تاریخ میں مثال نہیں ملتی ۔ اس لیے یہ عاج آگے چل کر عملی مثالوں سے لینے اس جائزہ کو بہتر طور پر ثابت کرے گا۔ اور

امید واثق ہے کہ جنگ خندق کے سلسلہ میں قار ئین اپنے پہلے تاثرات کو ضرور بھول جائیں گے۔ خندق یا دفاعی لائن یہ طریقہ کارجوآپ نے اپنایا کوئی قلعہ بند قسم کی جنگ بھی نہ تھی کیونکہ قلعہ بند جنگ کا رواج تو عام تھا اور یہودی بھی قلعوں میں رہ کر حضور پاک کے محاصرے میں آجکے تھے اور پھر قلعہ بند جنگ تو پندرھویں صدی تک اپنائی جاتی رہی ۱۳۵۳ میں ترک سلطان محمد فاتح کے قسطنطیہ (استنبول) کے فتح کے وقت جو بے پناہ بارود کا استعمال ہوا، تو اس کے بعد قلعہ بند جنگ ختم ہوئی ۔ حضرت سلمان فاریؒ نے جس خندق کا ذکر فرمایا تھاوہ خند قیں قلعوں کے باہر کھود، دی جاتی تھیں اور وشمن کے حملہ کے وقت پہلے وشمن کو ان خند قوں اور رکاوٹوں کے ذریعے قلعہ پاشہر کی دیوار سے باہر رکھاجا تا تھا۔اور جب وشمن کا زور بہت زیادہ بڑھ جا تا تھا تو لوگ قلعہ یاشہر کی دیواروں کے اندریناہ لے لیتے تھے۔ ہر پرانے شہر کے گر دااس قسم کی فصیل ہوتی تھی اور الیبی فصیلوں کے کچھ حصے ہمارے پرانے شہروں لاہور، بشاور ملکہ چھوٹے شہروں جو دریا کے کنارے تھے مثلاخوشاب یا شاہ پور وغیرہ میں اب بھی موجو وہیں ، لیکن مدسنیہ منورہ کے گروتو کوئی الیبی فصیل نہ تھی کہ اس کے آگے خندق کھودی جاتی ۔ لیکن اگر خندق کے گھنڈرات کو عورے دیکھاجائے تو ایک فوجی ذہن کے سامنے کچھ اور راز عیاں ہوتے ہیں۔ کچھ مشاہدات آگے آتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو واضح ہے ۔ کہ دراصل ایک تدبیراتی (Tactical ) خندق کھود کر حضوریاک نے جنگ کے طریقوں میں ایک اور طرز کا انسافہ کیا ، جس کو فوجی زبان میں دفاعی لائن کہتے ہیں اور آج کل بھی ہر فوج ایک دفاعی لائن کو حن کر اس پر مورچہ بند ہوتی ہے۔ یہ موریج زیادہ وقت ملنے پر بہت بہتر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں ۔اور معمولی کھدائی کے بھی ، پھران مورچوں کے آگے مائن لگاکریا تاروغیرہ لگاکراور قدرتی رکاوٹوں کو استعمال کرے یا دونوں قسم کی بینی قدرتی اور بناوٹی رکاوٹوں کو ملاکر ایک دفاعی۔ لائن ترتیب دی جاتی ہے ۔ دوسری جنگ عظیم کی فرانس کی میجنٹ لائن اور جرمنوں کی سیکفرڈلائن اسی قسم کی بڑی مصبوط قسم کی دفاعی لائینیں تھیں ۔ویسے چھوٹی سطح پرامک دریا یانہر کو بھی وقتی طور پرامک دفاعی لائن کے طور پراستعمال کیا جا سکتا ہے ۔جسیسا کہ لاہور کی بی آربی کو ۱۹۷۵ء میں کیا گیا۔

بہر حال ہر الیں دفاعی لائن پر پوزلیشن لینا جنگ کی کوئی فیصلہ کن کارروائی نہیں مانی جاتی ، بلکہ یہ ایک وقتی کارروائی ہی ہوتی ہے ، کہ اس طرح آپ دشمن کو کچھ عرصہ کے لئے روک سکتے ہیں ۔ اور یادر کھیں کہ یہ "کچھ عرصہ" بڑا اہم فوجی نکتہ ہے ۔ جس صاحب نے اپنی دفاعی لائن کو اس نکتہ کو شخصے بغیر اپنایا، وہ گھاٹے میں رہا ۔ موٹے لفظوں میں یہ بات ذہن بشین ہونی چاہیئے کہ ایسی دفاعی لائن پر پوزیش لینا ایک بڑی فوجی تجویز کا حصہ ہونا چاہیئے ، کہ بعد میں کیا کریں گے ۔ جب تک یہ بات ذہن میں ہو سب شحصک ہے لیکن اگر ایسی لائن پر انحصار شروع کر دیا کہ ہمیں یہ بچالے گی تو یہ جنگ کے اصولوں کے بہت خلاف ہے ۔ پھر ہمارے آتا نے جو دنیا کے سپہ سالاراعظم تھے ۔ ایسی لائن کو کیوں اپنایا یہ معاملہ ایک مکمل فوجی تجزیہ ہے ہی حاصل ہو سکتا ہے ۔ صورو دار بعد کا جائزہ میں دفاعی لائن اور باقی ملی جلی محل دور دار بعد کے مطالعے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دفاعی لائن اور باقی ملی جلی دکاوٹیں آپس میں کچھ اس طرح شیرو شکر کی گئیں کہ اس ساری Sitting سینی تجویز کو دیکھ کر انسان میں خت سجھ جاتا ہے کہ یہ

کام و نیا کی کسی عظیم ہستی کی دور رس موج کا نتیجہ ہے۔ خندق کھودنے کا مقصد صرف بچاؤ نہیں تھا، بلکہ مدسنیہ منورہ کو ایک الیے وفاع پوزیشن میں عبدیل کرنے کی ضرورت تھی، جہاں کم سے کم نفری کے سابھ وشمن پر کڑی نگاہ رکھی جاسکے ۔ دیکھ بھال ہوسکے ۔ پی فوجیں جگہ جگہ پر دیکھ بھال والے پوسٹ اور پکٹیں بناسکیں، اپنے دستوں کو تھین کرنے میں آسانی ہو ۔ اور بریزرو دستے الیے مقامات پر ہوں کہ وقت ضرورت وہ کسی طرف بھی حرکت کر سکیں ۔ دیکھ بھال کے لئے کچھ دستے ضرور استعمال کئے گئے لیکن طاقت کو اتنا بھی نہ پھیلایا گیا کہ وہ زیادہ متنشر ہو اور ہو قت ضرورت دشمن کے کسی ایک جگہ پر بڑے حملہ کا مقابلہ نہ کیا جاسکے ۔ خندق کے مکمل ہو جانے کے بعد مدسنیہ منورہ کے ایک وفاعی مستقر میں تبدیل ہونے کا فائدہ حضور پاک نے آسندہ کی مہمات میں خندق کے مکمل ہو جانے کے بعد مدسنیہ منورہ کے ایک وفاعی مستقر میں تبدیل ہونے کا فائدہ حضور پاک نے آسندہ کی مہمات میں اٹھا یا ۔ اور خلیق الاول کے زمانے میں عملی فوائد حاصل کئیے۔ جس کا مختصر ذکر آگے نتائج کے تحت آتا ہے۔

خندق کا حدود اربعہ نقشہ دہم کی مدد ہے مطابعہ کریں تو ظاہر ہوگا کہ خندق صرف شہر کے شمال کی طرف اور مغرب کی طرف کھودی گئی۔ مشرق میں شیخاں کی پہاڑی ہے لے کر بنو قریظہ کے علاقے تک جو جگہ ہے، وہاں ہے الوا لکتا ہے اور بڑے بڑے پتھ پتھ پڑے ہیں۔ سابھ ہی کچھ کھور کے در خت اندرونی علاقے میں ہیں۔ جنوب اور جنوب مضرق میں جہاں پہلے بنو نفسر رہتے تھے وہاں پر کھجوروں کے باغ ہیں ۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قار مین پروافع ہو جائے کہ جنوب اور حشرق ہے کسی بڑی تعداد کی نفری حملہ نہ کو سطح تعلق میں دیکھ بھال کے لئے وستے یا مخبر طرور متعین کئے تعداد کی نفری حملہ نہ کر سکتی تھی۔ گویزاتن پوشیدہ اور پردے میں تھی، کہ راوی یا مورخین، اس پر کچھ روشنی نہ ڈال سکے اور ہمیں ہونگے ۔ یعنی تنام اندرونی دفاع کی تجویزاتن پوشیدہ اور پردے میں تھی، کہ راوی یا مورخین، اس پر کچھ روشنی نہ ڈال سکے اور ہمیں جائوں ہے تام تجاویز کا مطابعہ کر ناہوگا۔ شمال کی طرف خندق شیخاں کی پہاڑی ہے لیے اور درمیان میں ذباب کی پہاڑی ہے بھی خندق آگے جو دو تجوٹے تھوٹے ٹیوٹے ٹیلے اور شیکریاں ہیں وہ بھی خندق کے یتجے چوڑ دیئے گئے اور درمیان میں ذباب کی پہاڑی ہے بھی خندق آگے رکھی گئے۔ خندق کے درمیان میں ذباب کی پہاڑی ہے بھی اس کارخ شمال اور جنوب دونوں طرف ہے لیکن اس کے کئی بازوہیں اور فوجی کھاظ ہے یہ بڑی اہم جگہ ہے، جہاں کمانڈ پوسٹ یا ہیل کو ارٹر بنا یا جا سکا ہے۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرو دستے اور جنوب کی طرف اور ذباب کی بہاڑی ہے گہو ہو۔

اہم زمین (Important Ground) جبل بن عبید کے سامنے ایک شید کے پاس سے خندق جنوب کی طرف مڑتی ہے اور آج کل کی اور کچر جبل بن عبید کے مخرب میں اس کے بالکل پاس سے گزرتی ہے۔ دفاعی لحاظ سے یہ بہت موزوں مقام ہے۔ اور آج کل کی فوجی اصطلاح "اہم زمین " کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے خندق کے اندرونی علاقہ سے بہت تھوڑی نفری یہاں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی لیکن دشمن کو بہت پھیلاؤ کر نا پڑتا تھا مہاں سے اپنے دستے آسانی سے باہر لگل کر خندق کے کسی حصہ پر حملہ آور دستوں کے بازو پر یااس کے بچھے سے آکر حملہ کر سکتے تھے۔ یہی جگہ ہے ، جہاں خندق آج کل بھی کچھ موجو د ہے۔ اور وہاں پر سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں پانچ کچھوٹی چھوٹی مسجدیں بنادی گئیں اور وہ آج بھی وہاں موجو دہیں ، جہاں حجاج نفل اداکر کے اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ جو کچھ سننے میں آیا ، ایک مسجد وہاں بنائی گئے۔ جہاں حضور پاک خو د تشریف لے گئے اور اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ تسکین دیتے ہیں۔ جو کچھ سننے میں آیا ، ایک مسجد وہاں بنائی گئے۔ جہاں حضور پاک خو د تشریف لے گئے اور اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ

مسلمانوں کو فتح نصیب ہو ۔ دوسری مسجد جتاب سلمان فاریؒ کے نام سے منسوب ہے ۔ کہ آپ وہاں تعین رہے یا متورہ کی وجہ سے ترکوں نے آپ کی یاد میں مسجد بنا دی ۔ دو مسجد یں جتاب صدیق اکٹر اور جتاب علیؒ کے ناموں سے منسوب ہیں کہ شاید وہاں آپ تعین رہے ۔ اور پانچویں مسجد جتاب فاطمہ الزہرہؓ کے نام سے منسوب ہے کہ آپ شاید وہاں پر حضور پاک یا جتاب علیؒ کیلئے کوئی کھانا وغیرہ لے کر گئیں ۔ ترک اہل مجبت ہیں ان کی مجبت ان کے چروں پرسے پڑھی جاسکتی ہے ۔ اور موجو دہ مسجد نبوی چو تکہ انہوں نے بنوائی تو مسجد کے کوئے اور پتھ پتھراور بنانے کی کہانی سے ترکوں کے اہل محبت ہونے کے شبوت اور حضور پاک اور صحابہ کرامؓ کے عشق میں ڈوبے ہونے کے اثرات نظرآتے ہیں: ۔ ہائے افسوس!

عشق کی تینے عگر دار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے بنام اے ساقی! (اقبالؒ)
سغرب کے علاقے کی خندق کے کچھ حصے کے لیے سلہ کی پہاڑی بھی اہم ہے اور اس کے کچھ بازو جبل بن عبید کے مشرق تک
پھیلے ہوئے ہیں۔ مغرب جصے کی باقی خندق ، مدینہ مؤرہ کے اس زمانے کے آباد شہر کے جنوب مغرب تک تھی لیکن اب اس کو
صحیح طور پر ڈھونڈ نامشکل ہے۔ اس عاجزنے فاروق تھتیج کی مددے سارے مدینہ مؤرہ کا چکر لگایا۔ اور خندق کاجو تصور کر آبوں کے
ڈریعہ نے ذہن میں تھا۔ اس کو زمین پر جگہ بجگہ "بچھایا " ہراونچ مقام پر کھڑا ہو کر دفاع اور دفاع لائن کا بار بار جائزہ لیا ، تو جو
نتائج سامنے آئے وہ کچھ اس طرح ہیں۔

وفاعی لائن اب خندق کا دفاع لائن کی حیثیت سے مطالعہ کریں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں اتنا اعلی دفاع اپنایا گیا۔ اندر جگہ جگہ اونچی جگہیں تھیں جہاں پر دیکھ بھال والے دستے رہ سکتے تھے اور کچھ مقامات اوپی یا پکٹ کے طور پر استعمال کئے جاسکتے تھے۔ جملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال مغرب سے تھا اور خندق کئے جاسکتے تھے۔ جملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال مغرب سے تھا اور خندق کے جاسکتے تھے۔ جملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال مغرب سے تھا اور خندق کے جاسکتے تھے۔ جملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال مغرب سے تھا اور خندق کے جاسکتے تھے۔ جملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال مغرب سے تھا اور خلاق کے پہلے والی سے بازو ایک دوسری دفاعی لائن تھے۔ بازویا SPUR وفاع میں ایک خاص اور اہم چرہے۔ اگر کسی سیدھی دفاعی لائن میں جو ذرا اوز چاکی پر ہو اور اس کا کوئی بازوخواہ دشمن کی طرف نظا ہو ابو خواہ اپنی طرف ہو تو وہ فوجی کاظ سے بہت اہم ہو تا ہے۔ اس کی فوجی نوعیت کا اندازہ ، وقت ضرورت یا خاص کر جنگ میں اور زیادہ عیاں ہو تا ہے اور خاص کر اگر کسی نہر کے اوپر پوزیشن ہو تو ایسے بازو بڑے کا آمد اور ضروری ہوتے ہیں۔ وورٹ نہر کے تنگ علاقے میں پوزیشن محدودہ وکر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر بازو نہ ہو تو والے تھے بازو بنائے جانے چاہئیں۔ بہر حال بات ان بازوری کی ہو رہی تھی جو مدسنے منورہ کی دفاع لائن میں اہم کر دار اوا کرنے والے تھے مضور پاک نے ہر مقام کی افادیت کا کیا کیا فائدہ اٹھا یا اس سلسلہ میں مورضین حضرات خاموش ہیں ہے مہمکنات کے طور پر بحث میں لاسکتے ہیں۔ اور یہ گزارش ہو چکی کہ تجویزاور Opration کے نور پر بحث میں لاسکتے ہیں۔ اور یہ گزارش ہو چکی کہ تجویزاور Opration کی یورٹ کے باتیں لوگوں کے سامنے آئیں۔

خندق کی تجاویز لین ابھی تو ہم نے یہ تجزیہ بھی کرنا ہے کہ حضور پاک نے اپن متحرک جنگ کو حکمت عملی کو اور

ھران کن کارروائیوں کو ایک "ساکن" جنگ میں کیوں تبدیل کر دیا ۔ جنگ کی حکمت عملیوں اور تدبیرات میں کبھی کوئی لفظ یا حرف ، حرف آخر نہیں ہو تا۔ مشہور ہے کہ دشمن کے اراووں کے ممکنات کے طور پر اگر آپ نو یا دس تجاویز تصور کریں تو دشمن ایک گیار ہویں تجویز اپنائے گا جو آپ نے کبھی بھی مذہو ہی ہوگی۔ تو ان تجاویز کو ان سوچوں کے تحت پر کھنا ہوگا۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ساکن دفاع میں کئی نقص ہوتے ہیں اس لئے حضور پاک نے جنگ احد کے وقت الیما دفاع نہ اپنایا ۔ کیونکہ اس طرح فیصلہ جلدی نہیں ہوتا اور دفاع کرنے والے کے ہاتھ میں پہل کاری نہیں ہوتی ۔ اس لئے وہ فیصلہ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کتنا طول کپڑے گی ۔ ایک معاملہ بالکل ظاہر تھا۔ شوال کے وسط سے پہلے دشمن کا مد سنہ منورہ پہنچنا مشکل سے پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کتنا طول کپڑے گی ۔ ایک معاملہ بالکل ظاہر تھا۔ شوال کے وسط سے پہلے دشمن کا مد سنہ منورہ پہنچنا مشکل سے تھا کہ ج کاموسم اور وقت آنے والا تھا اور لوگوں کو سارے سال کا گزارہ اس کمائی پر کرنا ہوتا تھا جو وہ ج کے موسم میں کماسکتے تھے ۔ قریش کو تو یہ خیال ہوگا کہ لاؤ لشکر اور عرب کی متحدہ کمان اس دفعہ اصر یا بدر کی قسم کی کوئی لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن لڑ کر اور مسلمانوں کو شکست دے کر شوال کے آخری ہفتہ یا ذی قعد کے پہلے ہفتہ واپس مکہ مگر حہ نہنے جائیں گے ، لیکن اب حضور پاک نے وہ کھ کر دیا جس کی دشمن کو امید مذتھی

حمران کن کارروائی بے شک ساکن دفاع میں یہ نقص ضرور ہے کہ وہ" کچھ عرصہ " کے لیے ٹھبر سکتا ہے تو یہ عرصہ بھی حضوریاک کو معلوم تھا، اس لیے خندق کی کھدائی اور دفاع کاطرز اور رسد و سامان کا بند وبست البیاضرور کیا ہوگا کہ کم از کم ایک وو ماہ محاصرہ کی حالت میں گزار دیں ۔لیکن اگر نقشہ دہم کو عور سے دیکھاجائے تو یہ کوئی محاصرہ کی شکل بھی نہ تھی ۔حضور پاک ے آدمی کسی وقت باہر جا سکتے تھے اور مسلمانوں کی مرضی کے آدمی کسی وقت باہر سے اندر آسکتے تھے۔ وشمن کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اس پورے گول حکر کے پھیلاؤ کو باہرہے کوئی ناکہ بندی کر سکتا۔ پھر پھیلاؤا تناتھا کہ حضور پاک کے لشکر کو ساکن رہنے کی بھی ضرورت نہ تھی اور ضرورت کے مطابق کسی جگہ اکٹھے ہو سکتے تھے اور اٹکا کوئی گروہ اپنی مرضی کے وقت، اپنی مرضی کی جگہ سے باہر نکل کر دشمن کے کسی گروہ پر شبخون مار سکتا تھا۔ یہ سب باتنیں اپنی جگہ پر ضرور سوجی گئی ہوں بگ ۔اور دشمن اگر محاصرہ مذ اٹھالیتا، تو حضوریاک ضرورالیی کارروائیاں کرتے، کہ نتام تجویزالیے طور طریقوں کے اپنے اندر پنہاں کئے ہوئے تھی۔تویہ دفاع ساکن ضرور تھا، کہ دفاعی لائن تھی ۔لیکن متحرک بھی ہو سکتا تھا۔اس لئے جنگ خندق کے وقت بھی حضور پاک اپنے اصلی طریق کار بعنی متحرک طرز جنگ کے اصول کو قربان کرنے کو تیار نہ تھے۔اور یہی ہمارے لئے بڑا سبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ استشامت فی المقاصد لین اصل بات مقصد کی ہوتی ہے ، کہ حضور پاک کے سامنے مقصد کیاتھااور وہ مقصدیہ تھا کہ دشمن بے نیل ومرام واپس لوٹ جائے۔اب دشمن زیادہ نقصان کراکے واپس جاتا ہے تو یہ ایک انعام یا بونس ہے اور اگر دشمن کا نقصان کم ہوتا ہے، تو انعام ذرا کم رہالیکن اصل بات دشمن کے بے نیل ومرام واپسی ہے بیغی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو ۔ اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔استقامت فی المقاصد کو پچیویی باب میں قرآن پاک کے حوالوں ہے ایک اصول جنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔حضوریاک کے سامنے کچھ فوری مقاصد تھے اور کچھ دور رس مقاصد ۔ بیہ

ا کی فوری مقصد تھا، کہ ایک بڑے وشمن کو ناکارہ کرنے کی راہ نکالی جارہی تھی۔اگر ہم حضور پاک کی زندگی یا سنت سے تمام مقاصد کے عملی پہلوؤں میں جائیں اور ساتھ ساتھ تبھرہ بھی کرتے جائیں، تو یہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔لین اس عاجز ک سامنے بھی یہ ضرورت ہے، اس وجہ سے تمام اسباق ساتھ ساتھ بیان کئے جارہے ہیں۔ کہ اس طرح قوم کے کئی اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں۔

ممکنات اور پہم طریقہ اب دراان ممکنات کا جائزہ بھی لیں کہ کیا حضور پاک کوئی اور طریقہ کاریا بہتر طریقہ اختیار کر سکتے تھے ہ کہ یہ سقصد جلدی حاصل ہو جاتا ہ "تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو وشن کی تعدواد کا میجے اندازہ نہ ہو سکتا تھا اور دشمن کے تین گروہ تھے ، جو اپنے اپنے کمانڈروں کے ہاتحت لاتے سے پر ایک چو تھا گروہ بھی مدینہ منورہ میں موجود تھا لیمنی ہوریوں کا قبیلہ یو توقیظہ سید گروہ کسی وقت جنگ میں شریک ہو سکتا تھا اور الیہ ابعد میں ہوا بھی سیبی نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور حضور پاک کے انگر میں کی وجد سے حضور پاک کے انگر میں شامل دہ الکر میں کی وجد سے حضور پاک کے انگر میں شامل دہ الکر میں گو منافقین بھی موجود تھے ، جو مدینہ منورہ کے اندررہ کر اپنے بال بچوں کی وجد سے حضور پاک کے انگر میں شامل دہ اگر جنگ باہر رہ کر لڑی جاتی تو ان لوگوں کی جنگ میں شمولیت کا کچھ بجروسہ نہ تھا ۔ اب یہ تو ناممکن تھا کہ تمام وشمن ایک جگ سے حملہ کر تا ہے حملہ بھی الگ الگ کر وہوں نے کر ناتھا اور ان کی سمیس بھی مختلف ہو تیں تو حضور پاک کو اپنے انشکر کو بھی کر وہوں میں تقسیم کرنا پرتا اور ہر گروہ کی ساتھ آپ موجود ہو کر جنگ کی نسفی شامی بھی نہ کر سکتے تھے ۔ کہ کس جگہ جنگ کیا ہو تھی ان اختیار کر رہی ہے ۔ اور اس طرح ہر گروہ و یا لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہے تھل کر مقابلہ کرنے ہو کوئی پہل کاری آپ کے ہنا بلہ میں سب سسلمان ایک مقابلہ نہ کر سکتے تھے ۔ کہ آپ آندہ ہو تھی رہے ۔ اور طاقت کو بھی اس خضور پاک محرک بھی دور اگر اس قسم کی حیاری کی ۔ اب تک تینوں بڑی دفاعی بیت حضور پاک محرک بھی رہے ۔ اور طاقت کو بھی میں رکھا ۔ بہ اپنی میں رکھا ۔ بہ بہ اپنی میں میں رکھا ۔ بہ بہ اپنی میں میں رکھا ۔ بہ بہ اپنی مضی میں رکھا ۔ بہ بہ اپنی میں میں رکھا ۔ بہ بہ اپنی مضی میں رکھا ۔ بہ بہ بہ بہ اپنی مضی میں رکھا ۔ بہ بہ بہ بہ اپنی مشرک ہی میں رکھا ۔ بہ بہ بہ طاح اس کر سے تھور باک محرک بھی دور کے اپنی میں میں میں میں اس کھا میں بہ بھی صاصل کر سکتے تھے ۔ کہ آپ آستہ دونیا کے فیج کرنے والوں کی تربیت تھے۔

خندق کی میاری چنانچہ وشمن کی متوقع آمد ہے تھوڑاء صد پہلے خندق میارہ و چکی تھی۔ زمین پرآپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی حدود کی نشاند ہی فرمائی اور یہ فیصلہ ہوا کہ خندق تقریبا پانچ گز گہری اور تقریب اتن ہی یااس سے کچھ زیادہ چوڑی ہوگی۔ وس دس صحاب کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر گروہ کو تقریباً دس گز لمبی خندق کھودنی ہوتی تھی ۔اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خندق کی لمبائی تقریباً تین ہزار گز ہوگی کیونکہ تین ہزار حضور پاک کے دفقاء نے اس انو کھے منصوبے پر بیس دن کام کیا۔ کچھ صاحبان کے حساب سے خندق نو ہزار گز لمبی تھی اور چھ دن میں تیار ہوئی ۔اگر مد سنے منورہ کا سار معفری حصد شامل کیا جائے تو خندق کی اتنی لمبائی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کام چھ دن میں نہیں ہو سکتا۔ وقت ضرور زیارہ خرچ ہوا ہوگا۔ سارا کام نہایت رازداری سے کیا گیا کہ دشمنوں کو اس کی خبر نہ ہوا ور عام دنیاوی فوجوں میں جو مثال مشہور ہے کہ " پسسنے بہاؤخون بچاؤ" وہ مثل یہاں بھی

تقشرونهم



پوری ہو رہی تھی ۔ یہ بیس ون کالگاتار کام دنیا میں سخت کوشی کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضور پاک بنفس نفیس کام میں شرکت فرماتے تھے اوراس دوران آپ نے صحابہ کرام کو دین حق کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں جن کا بیان دلچپی ہے خالی نہ ہوگا۔
وین حق کی چھلکہیاں سید نا عبداللہ بن رواحہ کی ایک چھوٹی بھانجی پر حضور پاک کی ایک دن نظر پڑگئی ، جو کچھ کھجوریں اٹھائے خند ق کے علاقے میں آئی ۔ حضور پاک نے پیار ہے ہو چھا کہ "بیٹی کیااٹھائے ہوئے ہو " بھی بول" حضور کھجوریں ہیں ای فرائے خند ق کے علاقے میں آئی ۔ حضور پاک نے پیار ہے ہو چھا کہ "بیٹی کیااٹھائے ہوئے ہو تھے نہیں دیتی " یہ سن کر بچی فرایا " میں کہ ابو اور ماموں جان کو دو پہر کے کھانے کے لیے دے آؤں " حضور پاک نے فرمایا " میجھے نہیں دیتی " یہ سن کر بچی حضور پاک کی طرف بڑھی ۔ سرکار دوعالم نے چادر بچادی اور بچی نے اس پر کھجوریں ڈالنا شروع کر دیں ۔ رحمتہ للعلمین کو یہ نظارہ اشنا پند آیا کہ رحمت ہی رحمت ہو گئی ۔ حضور پاک نے آواز دی ۔ "آؤ مسلمانو! کھجوریں نوش فرماؤ ۔ صحابہ آتے جاتے تھے اور گھجوریں کھار ہے تھے لیکن وہ ختم ہونے میں نہ آتی تھیں ۔

حضور پاک نے جب ہمیں اس طرح عاجزہ یکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کچھ پڑھکر پتھر پر حضور پاک نے جب ہمیں اس طرح عاجزہ یکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کچھ پڑھکر پتھر پر چھد چھینٹے پھینکے ۔ وہ پتھر بھس ہو گیا۔ انہی صاحب ہے ایک اور روایت ہے کہ ان کی ایک چھوٹی می بکری تھی ۔ خیال آگیا کیوں نے کچھ جو کی روٹی پکا کر ایک شام حضور گیا کو گھر میں دعوت دیں ، تاکہ ہمارے لیے باعث برکت ہو ۔ بکری کو ذرج کیا اور بیوی لو کہر آئے ، کہ آج رات سرکار دوعالم کی دعوت کریں گے۔ شام کو جب کام ختم ہوا، تو حضور گوعرض کی کہ ہمارے گھر طعام کے لیے تشریف لے چلیں ۔ آپ نے جتنے صاحبان وہاں موجو دیتھ سب کو دعوت دے دی ۔ اس کے بعد آپ جناب جابڑے گھر آئے جو کچھ تیار تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر سب مہمان صحابہ کر اٹم دعوت میں شریک ہو گئے اور کو گئے آور کھا تا تیاول فرماتے رہے لیکن کھا ناسی طرح باتی تھا۔

حضرت سلمان فارس سے روایت ہے کہ ایک پتھر کو توڑنے میں انہیں کچھ دقت ہو رہی تھی۔ حضور پاک نزدیک ہی تھے دہاں تشریف لے آئے تو پتھر توڑنے والا دوان مجھ سے لے لیااور اس پرچوٹ ماری تو روشنی ہی روشنی ہو گئے۔ بھر دوسری اور تعمیری دفعہ الیے ہی ہوا تو میں نے عرض کی " یا رسول اللہ یہ روشنی کسی تھی ؟آپ نے فرما یا "پہلی روشنی میں ان کو ملک یمن عطا ہوا۔ دوسری میں شام اور اس سے مغرب اور تعمیری میں مشرق ۔

ان جھلکیوں کے ذریعہ سے یہ باور کرایاجارہاہے۔ کہ آپ نے اپنے غلاموں کو عین اس وقت ان کے شاندار مستقبل سے آگاہ کیا۔ جب عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کی شکل میں حق کو مٹانے کیلئے رواں دواں ہونے والی تھی۔ یہ تھی سرکار دوعالم کی اپنوں پر شفقت اور جمال کی جھلکیاں۔ حضرت عثمان کی خلافت میں جب فتوعات میں بہت زیادہ عروج ہوا۔ تو جناب ابو ہریرہ فرما یا کرتے تھے " بخداجو ملک اب فتح ہور ہے ہیں ان کی کنجیاں ہمارے آقا تحد مصطفے کو پہلے سے عطاہ و چکی تھیں "۔ پیسیٹ پر پہتھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور کہانی بڑی ما ہے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے پر پہتھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور کہانی بڑی ما ہے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے

پیٹ پر پتھر باند سے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپن حالت حضور کو بتائی۔ تو حضور پاک نے ان صحابی کو اپنا پیٹ و کھایا۔ کہ انہوں نے پیٹ پر دو پتھر باند سے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ اس کہائی کے رادی ہیں یا جنہوں نے اس روایت پر تھین کر لیا ، وہ اپن طرف سے حضور پاک کی شان کو بچھ سکا ہے تو تھے اس روایت پر کئی وجو ہات سے حضور پاک کی شان کو بچھ سکا ہے تو تھے اس روایت پر کئی وجو ہات سے شک ہے۔ اول اگر کوئی صاحب ، ہمارے آقا کو اپن تکلیف بتا تا تو رجمۃ للحالمین ، بجائے اس کے کہ اس کی تکلیف کو دور فراتے اس کو اپن تکلیف سے کئے آگاہ کرتے ۔ دوم اگر خندق کھودتے وقت مدینہ مغورہ میں انارج کی اتنی زیادہ کی تھی۔ تو آگ ون کیسے کاٹے یا محاصرہ کے دوران کیا کھاتے پیتے رہے۔ علاوہ ازیں ابن اسحق ، یا ابن سحد میں سے کسی مورخ نے انارج کی کی یا فون کینے کا خیات خور کی بیا بن سحد میں سے کسی مورخ نے انارج کی کی یا فاقوں کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن خرا ان کی ہے کہ انہیں جناب جائز بن عبداللہ کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف اور ابن اسحق دو تو سے میں موجو دہے۔ اور وہ یہ ہوئے جسے کہ ہم جب زمین کھوور ہے تھ تو اتفاقاً ایک سخت زمین نکل آئی ۔ حضور پاک سے جا کر عرض کی تو آپ شی موجو دہے۔ اور وہ یہ ہوئے بیا ہے ہی دور کے دیتا ہوں "جنانچ حضور پاک علی پڑے اور آپ کے بسٹ پر پتھر بند ھے ہوئے تھے۔ تین دن تک ہم جب زمین پر کہوال ماری ، تو کہ ال مارتے ہی دہ زمین نرم ہوگئ "۔

تبھرو اب قاریمین اس مدیث مباد کہ کا جناب جابڑے چہلے بیان سے موازنہ کریں کہ وہاں بھی زمین مخت تھی اور پائی منگا کر فرم کی ۔ اور عہاں کدال سے نرم کی ۔ بہر حال زمین کو نرم کر دیا ۔ خواہ ہاتھ کے اشار سے سے ایسا کرتے ۔ باقی بات اضافی معلوم ہوتی ہے۔ کہ جناب جابڑ نے جو حضور پاک کی وعوت کی اسکے لئے یہ داو تکالی گی کہ حضور پاک یا صحابہ کرام تین دن سے بھو کے تھے ۔ اب کام کرتے وقت پیٹ پر پتھر باندھ لینے سے کوئی راحت نہیں تھے سکتی ۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی محاورہ ہے۔ کہ وقتی طور پر کھانا کھانے کی بجائے " پیٹ پر پتھر "باندھ لیا۔ کہ سارا دن کام میں معروف رہے اور کھانے کا ہوش نہ تھا یا وقت نہ تھا۔ اور شام کو جا کہ کہانوں کا نہیں سے اپنے دہ کھانوں کی نسبت معمول کھانے اور قناعت کو کہانا کھانے کی بجائے " پیٹ پر پتھر " باندھ لیا۔ کہ سارا دن کام میں معروف رہے اور کھانے کو بات نہ تھی ۔ آپ گاہ کرتے تو کو جا کہ کہانوں کا نسبت معمول کھانے اور قناعت کو کہانوں کا نسبت معمول کھانے اور قناعت کو کہانوں کا نہ کہانوں کا نہیں ہو کہ کہانوں کا نہیں ہو گئے ہوئی تقاضوں کے تھا کہ آد ٹی نفس کے غلام نہ بن جائیں ہیں کہ در حمت ہی در حمت ہو گئی۔ جہاں تک حضور پاک کی محالات کے جو تو یہ خال میں اللہ کھلاتا یا بلاتا ہے " ۔ قار تین ااگر یہ عاج نہد در وایت کھی ہوں کہ کو نہ این کا حصر ہا اور یہ چیزاں عاج کے حضور پاک کے شان میں نظر آتی ہے۔ اور اس عاج کے عملی مطالعہ سے یہ سب کچھ میر این کا حصہ ہا اور یہ چیزاں عاج کے حضور پاک کے شان میں نظر آتی ہے۔ اور اس عاج کے عملی مطالعہ سے یہ سماسکتا ہے۔ میرے ایمان کو کئی صاحب یہ بات تسلیم نہ کریں ، تو یہ عاج بحث نہ کرے گا ہیدا پی ای قدمت اور لین اینے ہیں میں کیا "کچھ " سماسکتا ہے۔

اقبال اکس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا ۔ عشی کو دوام ہے (اقبالؒ) حصورؓ پاک کی جنگی مجویز ہمارے مورضین حضور پاک کی تجویز، اور نفری کی بانٹ کا بالکل دصندلا ساخا کہ پیش کرتے ہیں۔ شاید وجہ پہی ہے کہ بہت زیادہ پوشیدگی تھی یا دفاعی طرز پر" پردہ "تھا۔اور تجویز کے کئی پہلو عام لوگوں سے پوشیدہ ہی رہے۔اور پوری تجویز، ان صحابہ کرامؓ کو معلوم تھی، جو کسی دستے کے سربراہ تھے۔دفاع میں اکثراب بھی الیسا ہی کیا جاتا ہے بہرحال کچھ پہلو، بعد کے داقعات سے دافتے ہیں۔ عورتیں اور بچے شہر کے اندر پہند محفوظ قلعوں یا قلعہ بنا مکانوں میں علیے گئے ۔عام صف بندی سلہ کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کرکی گئی ۔ بنو قریظہ کی غداری کا ڈرتھا۔اس لئے حضرت سلمہ بن اسلم دو سو آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے ۔البتہ کچے صاحبان کو مختلف مقامات پر دیکھ بھال کے لیے بھی مقرر کیا گیا، بلکہ آپس میں را لطبے اور مدینیہ منورہ کے باقی احوال سے باخبر رہنے کے لیے اندر ہی اندر پہرے داراور گشتی دستے رات کو بھی چو کئے رہ کر مدینیہ منورہ کا پائل اور متنگ کے دوران ایک پائل حکے رہ کہ مقرر ہوئے۔

ہماری موجو دہ تاریخوں کا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اسلام کے فن سپاہ گری ، فوجی حکمت عملی اور جنگی تد بیرات کا تجزیہ تو بڑی بات ہے ، جنگ میں اپنائے گئے طریق کار کی وضاحت بھی نہیں کی گئی اور پچھلے دوسوسالوں سے تو ہمارے مورخوں نے تاریخ اسلام کو الف لیلی کی کہا نیاں بنا دیا ہے ۔ فوجی کہا نیوں کا صرف معجزہ والا پہلو بیان کیاجاتا ہے اور اس طرح عسکریت جو دین اسلام کی روح تھی وہ اسلام سے نکلتی جا دہ ہو اسلام دین کی بجائے مذہب بن رہا ہے ۔ یعنی صرف بے جان فلسفہ باتی رہ جا تا اسلام کی روح تھی وہ اسلام سے نکلتی جا در مغربی باطل فلسفہ ہمیں اس راہ پردگاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور مغربی باطل فلسفہ ہمیں اس راہ پردگاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے ۔ کہ یہ اسلام کی اس اجتماعی روح کو پرانی تاریخوں کی کمابوں میں تلاش کیاجائے۔

نی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی (اقبالؒ)

اندازے بہرحال اس عاجز نے حکمت عملی کی تو کچھ وضاحت کر دی ہے ۔ لیکن تدبیرات پرمواد نہیں ہے ۔ اندازہ لگا یا جاسکتا

ہے کہ فوج کو دستوں میں با نثا ہوگا ۔ اور ہر دستے کیلئے احکام واضح کئے ہوں گے ۔ ضرورت کے مطابق نیزہ بردار ، تلوار بردار ، اور تیر۔

اندازوں کو الگ الگ جگہوں پر تعین کیا ہوگا ۔ مورضین ، وشمن پر پتحر برسانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو پعند منجیقیں کسی آؤ کے پیچھے ۔ فشمن کے متوقع پیش قدمی والے راستوں پر بالواسط پتحر برساسکتی ہوں گی ، جس کو آجکل کی فوجی زبان میں مان میں اور پر عور پر اور تیا کہتے ہیں ۔ جس عظیم ہستی نے خندق کھود کر زمین کا ایسا پتاؤ مدنظر رکھا ، کہ جنگ خندتی کو ایک مثالی دفاع کے طور پر عسکری تاریخ میں بہت اعلی وارفع مقام حاصل ہے ، ان کی تدبیرات اور تجاویز بھی اپنی نظیر نہ رکھتی ہوں گی ۔ اور اس سلسلے میں مزید مطالعہ کی ضرورت ہے ۔ شاید سلطنت عثمانیہ کے مدینہ منورہ کے آخری گور نر جناب فحری پاشا کی یاداشتوں میں ایسا مواد موجو دہو ، کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں مذینہ منورہ کا دفاع جنگ خندق کے طور طریقوں پر کیا ۔

و تشمن کی بیجویز اور جائزہ اہل کہ اپنے علیفوں کے ساتھ ابو سفیان کی کمانڈ میں تھے۔عکر مہ بن ابوجہل، عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب فہری، جبیرہ، نوفل اور عمرو بن عبد وغیرہ لشکر میں شامل تھے ۔خالد بن ولید کی شمولیت پراختلاف ہے۔قریش مکہ کے ہمراہ تین سو گھوڑے اور پندرہ سو او نٹ تھے ۔ حلیفوں سمیت ان کی تعداد چار ہزار بٹائی جاتی ہے ۔ مکہ مکر مہ سے چلنے کے بعد مرانظہران کے مقام پرسات سو نفری کے ساتھ بنو سلیم بھی قریش کے ساتھ مل گئے ۔ان کی سرداری سفیان بن عبدشمس کے پاس تھی۔جس کے بیٹے ابولاعوڑ بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی ہیں۔

بنو غطفان کی سرداری ان کے چھوٹے قبیلہ کاسردار عینیہ بن حصن کر رہاتھا، جس کا ذکر چکھلے باب میں ہو جکا ہے۔ان کے پاس ایک ہزار او نٹ تھے۔لیکن نفری نہیں بتائی گئ جو کم از کم دوہزار تو ہوگی۔بنواسد، بنو غطفان کے حلیف کے طور پر آئے۔ ان کا سردار طلحیہ بن خویلد تھا۔لیکن نفری نہیں بتائی ۔طلحیہ کا ذکر بھی تیر چویں باب میں ہو جکا ہے۔ خیبر کے یہودی بعنی بنو نضیر حی بنو تربطہ کی کمانڈ میں آئے اور آگے کنانہ کی سرداری میں مدینیہ منورہ کے بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملالیا، جسکی تفصیل آگے آتی ہے

یہ تھے تین بڑے گروہ بینی کفار مکہ ، بنو غطفان اور یہودی ۔اوران کے حلیفوں کا ذکر کر دیا گیا ہے ۔۔ بھی کہا گیا ہے کہ بنوانے اور بنو مرہ بھی وشمنوں کے ساتھ تھے ۔لین اس سلسلہ میں اختلاف ہے ۔ ممکن ہے کچے لوگ کفار کے ساتھ ہوں ۔ ولیے بنوانے ول سے حضور پاک کے ساتھ تھے ۔تعداد کے بارے میں گزارش ہو چکی ہے کہ چو بیس ہزار تک بھی بتائی گئ ہے لین بنوانے ول سے حضور پاک کے ساتھ تھے ۔تعداد کے بارے میں گزارش ہو چکی ہے کہ پوسفیان تینوں فوجوں کا سپہ سالار اعلی ابن سعد کا دس ہزار کی تعداد کا جائزہ ڈیادہ می معلوم ہو تا ہے ۔ یعض روایتوں میں ہے کہ ابوسفیان تینوں فوجوں کا سپہ سالار اعلی بھی تھا۔ لیکن واقعات اس کے ثبوت میں نہیں جاتے ۔ کہ آگے جائزہ آتا ہے کہ تینوں گروہوں کے پیچ کوئی شبت قدر مشترک یہ تھی ۔ دشمن کی کیا تجویز تھی اس سلسلہ میں بھی مورضین خاموش ہیں سہاں البتہ اس زمانے یعنی انہوں یں ۔ ببیویں صدی کے ایک بڑے عالم اور بڑے مورخ صاحب جن کی سیرت کی کتاب کو بہت اونچا تھی جاتا ہے ، وہ تین گروہوں کاذکر کرتے ہوئے اپنی طرف بڑے عالم اور بڑے مورخ صاحب جن کی سیرت کی کتاب کو بہت اونچا تھی جاتا ہے ، وہ تین گروہوں کاذکر کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ بھی لکھ ویتے ہیں کہ تین گروہ مدینے مؤرہ کے تین اطراف سے جملہ آور ہوگئے ۔ان صاحب نے نہ کبھی جملہ و پیکھانہ تھلہ کو سے یہ بھی لکھ ویتے ہیں کہ تین گروہ مدینے مؤرہ کے تین اطراف سے جملہ آور ہوگئے ۔ان صاحب نے نہ کبھی تھلہ و پی ذہن رکھتے تھے ۔اور علامہ اقبال ایسی باتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں

بے چارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر بہرحال واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کی تجویزاس کی طاقت ہی تھی ۔ معلوم ہو تا ہے کہ بن غطفان اور یہوو، یعنی خیبر کے یہودی اہل قریش کے لشکر کے ساتھ وہاں آگر مل چکے تھے جہاں کفار قریش کے لشکر نے جنگ احد کے وقت آخری کیمپ کیا تھا اور اب مدسنے منورہ پر چڑھائی کی تجویزیں بن رہی تھیں ۔ ساتھ ہی یہودی سردار حی نے بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ۔ شروع میں تو اسکو کامیابی نہ ہوئی ۔ لیکن بعد میں وہ کامیاب ہو گیا ۔ مسلمان بھی با خبر تھے ۔ چنا نچہ حضور پاک نے انصار کے چیدہ سرداروں سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن عبادہ وغیرہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا ۔ لیکن حفور پاک نے انصار کے چیدہ سرداروں سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن عبادہ وغیرہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا ۔ لیکن حوال تیور ہی بدلے ہوئے کے لیے بالکل تیار تھے ۔ وہاں تیور ہی بدلے ہوئے کے بی بالکل تیار تھے ۔ فیاں تیور ہی بدلے ہوئے کہ تجویز کچھ اس قسم کی تھی کہ پہل کاری قریش ہی نے کرنی تھی ۔ اب حضور پاک نے خدق کی حفاظت شبہرہ معلوم ہوتا ہے کہ تجویز کچھ اس قسم کی تھی کہ پہل کاری قریش ہی نے کرنی تھی ۔ اب حضور پاک نے خدق کی حفاظت

اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھے طرز عمل کو ید بھھ سکا۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کے علاقے میں

سخت پہرہ تھا۔ کہ مدسنے منورہ کے پہودی بھی یاخو دآگاہ نہ تھے، یا دشمن کو آگاہ نہ کرسکے ۔ لیکن معلوم ہو تا ہے کہ وہ دشمن کو اس سے شاید اس لئے بھی آگاہ نہ کرسکے کہ ان کاارادہ غیر جا نبدارر بہنے کا تھا۔ لیکن باطل کے بتام طرز عملوں میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں ۔ ظاہر ہے کہ باطل کے سلمنے بھی کچھ مقاصد تھے ۔ لیکن جس خاص باطل کے بتام طرز عملوں میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں ۔ ظاہر ہے کہ باطل کے سلمنے بھی کچھ مقاصد تھے ۔ لیکن جس خاص مقصد کے تحت وہ متحد ہوئے تھے ۔ وہ شبت مقصد نہ تھا بلکہ منفی قسم کا مقصد تھا۔ یعنی مسلمانوں کو ختم کرنا ۔ آگے کیا ہوگا، وہ خو د نہ جانئے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ بتام عرب قبائل اور گروہوں کو متحد ہونے میں پانچے سال لگ گئے ۔ اسی وجہ سے جنگ لڑنے کی دہ کو د نہ جانئے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ بتام عرب قبائل اور گروہوں کو متحد ہونے میں پانچے سال لگ گئے ۔ اسی وجہ سے جنگ لڑنے کی دہ کو د نہ جانئے تھے ۔ ان کے مقابلہ میں گو مسلمان مٹی بھر تھے لیکن ان میں مرکزیت تھی اور ان میں وحدت تھی ۔ ان کا مقابلہ الیک اللہ ، ایک رسول ، اور ایک کتاب تھی ۔ اور وہ ایک تجویز تھی اور تیاری مکمل تھی ۔ اب بھان متی کا کنبہ ان کا مقابلہ صراط ستھی پر رواں دواں کر دیا تھا۔ تو ایکے پاس لڑائی کی ایک بجویز تھی اور تیاری مکمل تھی ۔ اب بھان متی کا کنبہ ان کا مقابلہ کئیے کر سکتا۔ لیکن آج ہم خو داس وحدت کو بھول بھی ہیں ۔

آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہہ ۔ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام (اقبالؒ)
چنگ کی کارروائی اس جنگ کی کارروائی بالکل معمولی ہے ۔ حضور پاک کے سامنے ایک مقصد تھا ، کہ وشمن بے نیل ومرام والیں چلاجائے ۔ اس کے لیے آپ تیاری کر بھے تھے ۔ اور عمل آپ کو نظر آ رہا تھا۔ بہرحال جسیا کہ نقشہ وہم پر قریش کی یلخار کا راستہ و کھایا گیا ہے ۔ اس کے لیے آپ تیاری کر بھے تھے ۔ اور آگے جس اہم زمین کا ذکر ہم کر بھے ہیں وہاں کی یلخار کا راستہ و کھایا گیا ہے ۔ اس طرف سے کفار نے مدینے مغوری پر یلخار کی ۔ اور آگے جس اہم زمین کا ذکر ہم کر بھے ہیں وہاں مسلمان تیار پیٹھے تھے اور کفار جب خندق کے نزدیک بہنے تو پتھروں کی بارش ان کے سروں پر برسنے لگی ۔ لیکن وہ برجھے آئے ۔ مندی نزدیک سے تیر بھی چلے لیکن حیران وہ تب ہوئے جب انہوں نے لیخ اور مسلمانوں کے در میان ایک بہت بڑی رکاوٹ و میکھی ۔ موجو وہ جنگ میں بھی ہر رکاوٹ کو فائر سے COVER کیا جاتا ہے ۔ کوئی رکاوٹ البتہ وشمن کی تیزی کو ختم کر ویتی ہے اس کے طرز جنگ میں خلل ڈالتی ہے ۔ اس کی فار میشن ٹوٹ جاتی ہے اور وشمن کے جو انوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ طرز جنگ میں خلل ڈالتی ہے ۔ اس کی فار میشن ٹوٹ جاتی ہے اور وشمن کے جو انوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ اور شمن کے جو انوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ اور بھی آبخل کی جنگ میں بھی رکاوٹ کا میں گو جی قب فن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے ۔

روایت ہے کہ پہلے دن وشمن نے رکاوٹ کو پار کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ کمی طریق کار اختیار کیے۔ کمی صلاح مشورے ہوئے ۔ لیکن وشمن کی ہم تجویزاور ہم محمل خندق کی پرلی طرف ختم ہوجا تا تھا۔ چنانچہ وشمن نے مدسنہ مخورہ میں داخل ہونے کے اور راستے ملاش کئے ۔ جاسوسی ذرائع استعمال کئے کہ مدسنہ مخورہ کے اندر مسلمان کس طرح اور کس جگہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور ایک ہوچھی اور جناب زیر ہوئے ہیں اور ایک ہوچھی اور جناب زیر گیا جہاں بچے اور عور تیں پناہ لیے ہوئے تھیں اور حضور پاک کی چوچھی اور جناب زیر گی والدہ جناب صفیہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جس میں ہماری عور توں کے لئے بھی سبق ہے ۔ بہرحال مدینہ کا اندرونی وفاع اس کی والدہ جناب صفیہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جس میں ہماری عور توں کے لئے بھی سبق ہے ۔ بہرحال مدینہ کا اندرونی وفاع اس کی والدہ جناب صفیہ کہ دشمن اس سلسلہ میں کوئی کھوج لگانے میں ناکام رہا ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخین طرز دفاع پر روشنی نہ طرح " پردہ " میں تھا ، کہ دشمن اس سلسلہ میں کوئی کھوج لگانے میں ناکام رہا ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخین طرز دفاع پر روشنی نہ

ڈال سکے ۔ دفاع کو "پردہ" میں رکھناآ جکل کی جنگوں میں بھی ہر سطح پرا میں ضروری عمل ہے لیکن البیادفاع جب کسی نہریا دریا کے کنارے ہو تو "پردہ" کے طریق کار مشکل ہو جاتے ہیں ۔ تو البیے حالات میں مشہور جگہ کے آگے متحرک جارحانہ کارروائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اصول بیہ ہے کہ وشمن کو اپنا دروازہ کھٹکھٹانے کی کبھی اجازت نہ دی جائے اور یہی سبق آج سے چو دہ سو سال چہلے ہمیں ہمارے آقاً سکھلاگئے ۔

کفار کی آخری کو مشش کے بیدا کر سابق کفار کو مدینہ منورہ کی اطراف میں کوئی ایسی جگہ نظرینہ آئی، کہ جہاں سے وہ اس وفاع میں شگاف پیدا کر سکیں، تو باری باری، ہرروزا کیل جنرل کو مقرر کیاجاتا، کہ وہ چیدہ فوج کے سابھ کسی طرح خندق کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندق کے پاروہ کچھ دیرے لئے قبضہ کر سکیں۔ جس کو آج کل کی موجودہ زبان میں Bridge خندق کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندق کے پاروہ کچھ دیرے لئے قبضہ کر سکیں۔ جس کو آج کل کی موجودہ زبان میں اسلام اسلام اسلام کے منہ کی کھائی اور کوئی ایک آدمی بھی خندق کو پارنہ کر سکا آخر بڑی کو شش کے بعد ایک دن چند مواروں کو لے کر عکر مہ بن ابو جہل نے خندق کے کچھ حصہ کو پار کر لیالین وہ بری طرح ترخی ہوا۔ اور بڑی مشکل سے جان بچا کہ والیس بھاگا۔ اس کے سابھ ہی قریش کا مشہور پہلوان عمر بن عبدو بھی خندق کو پار کر گیا۔ وہ جنگ بدر میں زخی ہوا۔ اور جنگ احد میں شرکت نہ کر سکاتھا۔ اس نے اپن جنگی خواہش پوری کرنے کے لیے مبارزت طلب وہ جناب علی نے کس طرح اس کاکام تنام کیا ہے کہائی ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ باقی جب بھاگ رہے تھے تو حضرت عمر اور حضرت تربر نے ان کا پیچھا کیا۔ ان میں ضرار، جبیرہ اور نو فل اس وقت یا بعد میں زخوں سے بلاک ہوئے۔

ناا مبیری اب محاصرین کی تمام امیدین ختم ہوری تھیں۔ محاصرہ جتناطول بکڑتا جاتا تھا۔ کفار کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ دس ہزاریااس سے زیادہ آدمیوں کی خوراک کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ سردی کاموسم آرہا تھا۔ وہ لوگ باہر میدان میں پڑے تھے۔ وہ مدینہ منورہ کے اندر جھانک بھی نہ سکے ۔ لیکن راتیں جاگ کر گزار نا پڑتی تھیں۔ کہ مسلمان اپی مرضی کی جگہ سے فکل کر کسی مقام پر شبخون مار کرواپس آسکتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے اس وقت یہ کارروائی شروع نہ کی ۔ صرف کفار کے ول میں ڈرپیدا کئے ہوئے تھے۔

و شخمن میں پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا شخی نے حضور پاک کے اشارے پر ڈلوائی ابن سعداورا بن اسحق دونوں کے مطابق جناب نعیم سے بھوٹ جناب نعیم بن مسعودا شخی نے حضور پاک کے اشارے پر ڈلوائی ابن سعداورا بن اسحق دونوں کے مطابق جناب نعیم سے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودی اپنے قلعوں میں چند گھوڑوں اور اونٹوں کو رکھنے کی اجازت ویں۔ کہ رات کو سے جانور سردی میں شخصر جاتے ہیں اور زیادہ خراب موسم آنے والا ہے۔ادھ یہودیوں کو کہا۔ کہ ابو سفیان اور قریش ج کی وجہ سے کسی وقت محاصرہ اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے کچھ آدمی آپ کے پاس پر غمال کے طور پر چھوڑیں۔ کہ اگر کفار قریش جلے گئے تو پیچھے مسلمان مجہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔دونوں ضرور تیں صحح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الیے معاہدے یا عمل مسلمان مجہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔دونوں ضرور تیں صحح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الیے معاہدے یا عمل کرنے پڑتے ہیں۔لین یہاں خود خرضی زیادہ تھی ۔نہ یہودی کفار قریش کے جانور اپنے قلعوں میں رکھنے کو تیار تھے نہ کفار قریش

البخت آدمی بہودیوں کو یر خمال کے طور پر دینے کو میار تھے، تو بھان متی کے کنبہ میں پھوٹ پڑگئی۔
الحمرب الخدعة اللہ بہارے کچھ مبھرین خاص کر برگیڈیر گزار احمد اس کہائی کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ پھوٹ حضور پاک کی ڈلوائی ۔ان کے لحاظ ہے یہ در تی امر تھا۔ برگیڈیر صاحب کی نیت پر کسی شب کی گنجائش نہیں کہ ان کے لحاظ ہے حضور پاک کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ پھوٹ نہ ذلواتے کہ یہ دھو کا تھا۔ یہ عاج برگیڈیر گزار کے اس رویہ کی تعریف کر تا ہے ۔ لین ساتھ گزار ش شان اتنی بلند ہے کہ دوہ پھوٹ نہ ذلواتے کہ یہ دھو کا تھا۔ یہ عاج برگیڈیر گزار کے اس رویہ کی تعریف کر تا ہے ۔ لین ساتھ گزار ش ہیں بھی ہے اور یہ دفایا گیہ حمیان کن کارروائی ہیں جہی ہے اور یہ دفایا گیہ جمیان کن کارروائی ہی خصور پاک تو ایم بھی ہوا ہی نے افضل خان کے ساتھ کیا۔ جنگ میں حکمت چاں اور وائی ہی ہوٹ ڈلوا کر کیا جائے تو یہ ذلو ہو کا کا اسلام اجازت دیتا ہے ۔ مقصد دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کر ناہو تا ہے ۔ اسیاد شمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کر ناہو تا ہے ۔ اسیاد شمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کر ناہو تا ہے ۔ اسیاد شمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کر ناہو تا ہے ۔ اسیاد شمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کر ناہو تا ہے ۔ اسیاد شمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کر ناہو تا ہے ۔ اسیاد تو تو بھو الاعلان ہوتی ہے ۔ اس کے تو یہ ناک کو خوکا کا لفظ لیند نہ ہو تو بھو الاعلان کہتے ہیں ۔ کہ بھی میں میں جال ہوتی ہے ۔ تو سیاتی جنگ میں چال ہوتی ہے کہتے ہیں کہ لڑائی اور مجبت میں سب کچھ جائز ہے ۔ اس لیے اگر مسلمانوں نے کھار میں پھوٹ ڈلوائی ، تو یہ بالکل اسلام کو نے تسلیم کرے ۔ تو یہ انگل اسلام نہیں ۔ بہت معمول بات ہے ۔ مطابق ٹھیک تھا۔ اس سلسلہ میں مورضین نے جو مفصل کہائی بیان کی ہے وہ بالکل ٹھیک نظر آتی ہے ۔ لیکن اگر کوئی اس کو نہ تسلیم کرے۔ تو یہ انگل نوئی بسی ۔ بہت معمول بات ہے ۔

والیں اپنے قلعوں میں علے گئے ۔ کہ اب وہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کرتے ۔یہ محاصرہ بیس سے بائیس دن تک رہا۔اور کفار کیلئے نتیجہ صفر تھا۔

تعاقب اور مخبری حضور پاک نے حضرت زیر کو ایک دستے کے ساتھ ردانہ کیا کہ دشمن کے بارے میں پوری تسلی کر کے انہوں نے کافی دور تک دشمن کے حالات کا مطالعہ کیا وہ اس طرح بھا گئے جارہے تھے کہ حضرت زیبر کے لئے ان کا تعاقب کر کے معلومات حاصل کرنے مشکل ہو گئے ۔ بہرحال حضور پاک کی جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی کہ دشمن کے واپس آنے کی امید نہ تھی تو پچر دفاعی لائن سے آہستہ آہستہ فوج کو آرام کرنے کی اجازت دے دی ۔ لوگ تھی سید کہانی اگئے باب میں پڑھیں۔
کھول دینا تھا۔ لیکن حضور پاک نے ہتھیار نہ کھولے ۔ جنگ ابھی ختم نہ ہوئی تھی سید کہانی اگئے باب میں پڑھیں۔
قرآن پاک ۔ احادیث مبارکہ ۔ اور چناگ احم اب قرآن پاک میں سورۃ احراب کے علاوہ سورۃ نور اور سورۃ نسا میں بھی اس جنگ کے سلسلہ میں کچھ اشارے موجو دہیں ۔ علاوہ بخاری شریف میں تین احادیث مبارکہ ہیں ۔ ایک کاذکر ہو چکا ہے دوسری حدیث مبارکہ کا تعلق بہارے آئے کے ایک فرمان یا پیشگوئی ہے ہے ۔ کہ آپ نے فرمایا "کہ کفار قریش اب بھی حدیث مبارکہ کا حراب کے ساتھ آجائے گ

جہاں تک رجزیہ نظموں کا تعلق ہے، تو ایک خود جناب علی نے اپن اور عمر بن عبدو کی جنگ کے بارے میں لکھی ۔ کہ عمرو نے کسی مبارزت طلب کی وغیرہ ۔علاوہ ایک نظم جناب حسان بن ثابت نے عکر مہ بن ابو جہل کے جان بچا کر بھاگئے پر لکھی ۔ اس پوری جنگ میں یہی وو کارروائیاں تھیں ، ان کو شعروں میں ڈھال ویا گیا۔ باقی صرف تیاری تھی ، جس کو حضور پاک نے جہادا کمرکے نام سے موسوم کیا۔یا کفار کی پریشانی تھی ۔ کہ وہ اب ہارنے کی طرف آرہے تھے۔

جناب سلمان فارسی چوتھ باب میں حق کی تلاش والوں کے ذکر میں گزارش کی تھی ، کہ جناب سلمان کا ذکر چودھویں باب میں ہوگا۔ اب جناب سلمان کی مشاورت اور ایکے نام ہے موسوم ایک مسجد کا ذکر ہو چکا ہے ، تو بہتر ہے ، ان کی مختر کہانی کھ دی جائے ۔ آپ علاقہ فارس (موجودہ ایران) میں پیدا ہوئے ۔ اور زرطشت کے مذہب پر تھے ۔ لیکن دل کو تسلی خہوتی تھی ۔ اس لئے گھر سے بھاگ کر عبیمائی راہبوں کی صحبت میں تقریباً دوسال گزار دیے ۔ کہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس کئی دفعہ گئے ۔ اس لئے گھر سے بھاگ کر عبیمائی راہبوں کی صحبت میں تقریباً دوسال گزار دیے ۔ کہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس کئی دفعہ گئے ۔ لین علی مثال نہیں مثال نہیں ملی کہ ابن اسحق میں پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ۔ آخر خبر ملی کہ یہ حق گھردوں والی زمین میں اس کی دنیا میں مثال نہیں مثال نہیں ملی کہ ابن اسحق میں پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ۔ آخر خبر ملی کہ یہ حق گھردوں والی زمین میں طع گا۔ کہ نبی برحق کے مبعوث ہونے کا وقت آگیا تھا۔ کہ وہ یثرب میں بجرت کریں گے اور بدن پر نبوت کی مہر ہوگی ۔ صدقہ نہ قبول کریں گے صرف بدیہ قبول کریں گے حفرت عمل کی حالت میں یثرت جہنے اور ان نشانیوں کی مدد سے دنیاوی غلامیوں سے چھنکارا قبول کریں گے صرف بدیہ قبول کریں گے ۔ مفالی مل گئ ۔ آپ نے بہت لمی عمر پائی جو تقریباً تین سو سال بتائی جاتی ہے ۔ کہ حضرت عثمان کی عاصل ہو گیا ۔ اور حق کے غلامی مل گئ ۔ آپ نے بہت لمی عمر پائی جو تقریباً تین سو سال بتائی جاتی ہے ۔ کہ حضرت عثمان کی عاصل ہو گیا ۔ اور حق کے غلامی مل گئ ۔ آپ نے بہت لمی عمر پائی جو تقریباً تین سو سال بتائی جاتی ہے ۔ کہ حضرت عثمان کی

خلافت میں وفات پائی ۔خلفاء راشدین کے زمانے میں ایران کی فتوحات کے سلسلہ میں نمایاں فوجی اور سیاسی و معاشرتی خدمات انجام ویں ۔آپ موجو دہ عراق میں دریائے وجلہ کے کنارے قط العمارہ کے جنوب جس مقام پر دفن ہیں وہ بھی آپ کے نام سے موسوم ہوکر "سلمان پاک" کہلاتا ہے۔سبحان الله

اے شیخ بہت اچھ کتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمائی (اقبال) چنگ کے نیا گی اور اسپاق جس طرح قرآن پاک کو کسی معنوں میں بند نہیں کیا جاسکا کہ ہر زمانے میں ان کے مطالب کھلتے آتے ہیں اس طرح حضور پاک کی جنگوں کے نتائج اور اسباق کو محدود نہیں کیا جاسکا ۔البتہ اکثر کا ذکر ساتھ ہی ساتھ کرتے رہے ۔اور چند آگے آتے ہیں ۔اسلام کا کارواں، زمان و مکان کو اپنے گھیے ہیں لیے ہوئے ہا اس لیے جو نتائج اور اسباق ان جنگوں سے اب تک اشار نا افذکے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں ۔ان نتائج اور اسباق کی وسعت زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی ۔ جنگ میں نقصان بہت کم ہوا۔ عظیم صحابی جناب سعد بن محاذ جو انصار میں اسلام کے ستون مانے جاتے تھے زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے ۔ دو تین اور صحابہ کی شہادت کا بھی ذکر ہے ۔ کفار کے نقصان کے بارے میں عمر بن عبدو کو چھوڑ کر باقی چار یا پانچ کی ہلاکت کا ذکر ہے ۔ نتائج البتہ و ہی نگلے جو و نیا کے عظیم سپ سالار اور ہمارے آقا کے ذہن میں تھے ۔۔ بحند البتہ حسب ذیل بین ۔۔

۲ ۔ اسلام کی تو حید اور وحدت اور ایک مرکزی قیادت رنگ لائی اور جو مقصد ان کے سامنے تھا پورا ہوا۔ کفار بے مقصد واپس لوٹے

سر۔اسلام میں جو متحرک جنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھااس کے متحرک مدافعانہ پہلو کی بیہ آخری جنگ ثابت ہوئی اور اب مسلمان مکمل طور پر حرکت میں آگئے یا جارحانہ کارروائیوں کے قابل ہوگئے۔

۷۔ حضور پاک ئی جنگی تد بیرات کے ارفع واعلی ہونے کیوجہ سے اور مسلمانوں کے دل ایمان کے نور سے اور زیادہ منورہوگئے۔
۵۔ اس جنگ کے بعد مدینے منورہ ایک بہت بڑے فوجی مستقر میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس کا دفاع آسان ہو گیا کہ خندق کی وجہ سے دیکھ بھال آسان ہو گئی۔ اور تھوڑے آدمی بھی شہر کا دفاع آسانی سے کر سکتے تھے۔ قار ئین آگے دیکھیں گے کہ حضور پاک بہت لمبے عرصے کیلئے مدینے منورہ سے باہررہ سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حضور پاک کی وفات کے بعد جناب صدیق اکٹرنے حضور پاک کے حکم کے تحت جناب اسامہ کے کشر کو شام کی سرحد پر بھیج ویا اور باغیوں کے خلاف چند مجاہدین کی مدد سے منہ صرف مدینے منورہ کا کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ دشمن کو بھی بجدگا دیا۔ قار ئین اللہ کی تلوار کی مصنف جنرل آغام اگرم کے اس تاثر کو خیال میں بھی نہ کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ دشمن کو بھی بجدگا دیا۔ قار ئین اللہ کی تلوار کی مصنف جنرل آغام اگرم کے اس تاثر کو خیال میں بھی نہ لائیں "کہ جناب صدیق نے ایسا حضور پاک گی فرما نبرداری کی وجہ سے کیا۔ ورنہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل لائیں "کہ جناب صدیق نے ایسا حضور پاک گی فرما نبرداری کی وجہ سے کیا۔ ورنہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل

اکرم بے چارہ حضور پاک کے شان کو نہیں سمجھا۔اسے کیا معلوم کہ حضور اگرم کے حکم کو مان لینا ہی بہت بڑی حکمت عملی ہ اور اس پر سب حکمت عملیاں قربان ۔اور پھر جناب صدیق کی ہے حکمت عملی کا میاب رہی ، جس پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں کہ مدینہ متورہ کے دفاع کو ہمارے آقا رنگ ہی اور دے گئے۔جو صاحب اس سلسلہ میں مزید کی تلاش میں ہیں وہ اس عاجز کی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں ۔اس جنگ میں ہمارے لیے متعدد اسباق بھی ہیں چند حسب ذیل ہیں ۔
ا۔جنگ کی حکمت عملی کسی واضح مقصد کو سامنے رکھ کر بنائی جائے۔

پ ۔ فوجی تند بیرات کا مقصد واضح ہو ناچاہیے اور ان کو قوم کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہو ناچاہئیے نہ کہ جو مل گیااس کے حساب سے تند بیرات بنائیں ۔

ج ۔ جنگی تدبیرات کا نحصار الیے ذرائع پر ہوجو اپنے پاس موجو د ہوں نہ کہ کہیں سے کچھ ملنے کی امیدیا منفی اتحاد کے ذریعے کسی چیز کی آس امید لگائی جائے ۔ راز داری اور دفاع کے پردہ کا بھی خیال رکھیں ۔

د - زمین کا مطالعہ اور زمین کا میح استعمال ہماری گھٹی میں ہو ناچاہیے اور ہر زمین کا ٹکڑا ہمارے سامنے بول اٹھے کہ وہ اس کام آسکتا

ر۔ ایک مرکز ، ایک وحدت اور طاقت کو اکٹھار کھنا تا کہ بروقت طاقت کو صحح طور پراستعمال کیا جائے ۔ یعنی طاقت کو متتشر حساب کتاب سے کریں ۔

س - ایمان ، عقیدہ اور نظریہ حیات اسلام کے فن سپاہ گری کی بنیادیں ہیں اور سارے عسکری نظام کی عمارت ان بنیادوں پر ہونا جاہیے۔

چاہیے۔ ص سب مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور ہر مسلمان کو فن سپاہ گری کی شدید ہو، تاکہ بوقت ضرورت وہ قو می دفاع میں حصہ لے سکس سہ

ض - حضور پاک گی شان کو سیخمیں ۔ گو اب ہر آد می کو یہ سعادت نہیں کہ حضور پاک گادیدار کرسکے ۔( یعنی دیدار عام نہیں ہے ) لیکن آپ کے بارے میں کچھ تصور ہی کرلینے ہے دنیاوی معالمے حل ہونے میں دیر نہیں لگتی ۔

خوشاوه وقت که یرب مقام تها اس کا خوشا وه دور که دیدار عام تها اس کا (اقبال)

## بندرهوان باب

جنگ خندق سے صلح حدیبیہ کے در میانی وقفہ کی کارروائیاں

اہم سال ہمارے آجکل کے مورخ جنگ خندق کے بعد ، صلح عدید کا بی ذکر کرتے ہیں اور کسی کتاب میں یہ مشکل سے ملے گا کہ اس ایک سال میں کیا ہو تا رہا۔اوریہ ایک سال اتنا اہم ہے کہ فوجی لحاظ سے پرانے زمانے میں کوئی الیبی مثال نہیں ملتی ۔ کہ كسى حاكم نے ايك سال كے عرصہ ميں انسي فوجى مهمات كا بندوبست كيا ، حن ميں كچھ مقاصد بھى حاصل كرنے تھے ۔ وہ حربی مظاہرے بھی تھے اور جنگی مشقیں بھی تھیں ۔اور ان مہمات میں سے چار میں حضورٌ پاک ازخود بھی شریک ہوئے ۔اور ان سی ایک مہم دراصل ایک بہت بڑی جنگی مشق بھی تھی ۔اب اوسط کے لحاظ سے ہرماہ میں تقریباً دو مہمات یا فوجی کارروائیاں بنتی ہیں ۔اور موجو دہ زمانے میں بھی ،ایک بہترین فوج کے دستے سال میں چاریا پانچ مرتب ہی باہر نگلتے ہیں ۔نقشہ یاز وہم پران مہمات کی نشاند ہی ضرور کی گئی ہے۔لین یہ خاکہ ہے۔رخ کا تعین میچے ہے۔ورند ایک مہم کے دوران ، نشکر کئی جگہوں پر گیا جن سب کی نشاندی کرنے کیلئے بعض اکیلی مہم کیلئے ایک پورے نقشے کی ضرورت ہے۔علاوہ ازیں بعض مقامات بعنی خیبر، وادی القریٰ اور ذوقصہ کے علاقوں میں ایک سے زیادہ مہمات گئیں ۔اور بعض ایسے مقامات تھے، جہاں سے کئی مہمات گزریں ۔علاوہ ازیں کچھ مقامات جیسے خیبراور فدک وغیرہ ایک دوسرے کے نزدیک بھی تھے۔اور مختقراً گزارش ہے کہ اس سال کے عرصہ میں مدسنیہ مغورہ اور اس کے گرو و نواح کے ڈیڑھ دوسو میل کے علاقے کو مسلمان اس طرح استعمال کر رہے تھے ۔جسے یہ ان کی اپنی ہاکی یا فٹ بال کراؤنڈ ہو ۔اور وہ اس میدان میں بے خطر پڑ کو ڈی کھیل رہے ہوں ۔ یاساراسال جہادا کمر بیغی جنگ کی میاری میں گزر گیا اور سائق سائق جہاد اصغر بھی کرتے رہے ۔ حضور پاک نے حکمت عملی میں واضح تبدیلی لائی ، کہ مسلمانوں کے اشکر ایک سپیہ بلائی دیوار بن گئے ۔ اور آگے قارئین ویکھیں گے ، کہ بغیرزیادہ لڑائی یا نقصان کے سارا جزیرہ نما عرب ایک اسلامی سلطنت بن گیا۔ بہرحال ان مہمات کی کارروائی کے مختفر بیان کے بعد ، اختتا می تبھرہ خلاصہ میں دیں گے کہ مسلمانوں نے اس ایک سال میں کیا کچھ حاصل کیا اور ہمارے لئے اس میں کیا اسباق ہیں۔ اب مہمات کا ذکر آتا ہے۔

ا۔ پٹو قریظے کا قلع قمع (دی قعد پانچ ہجری) یہ اسلام کی اکتبیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قریظہ کی بغاوت کسی بیان کی محتاج نہیں ہے۔ جتگ احراب سے والیس آگریہ لوگ قلعہ بندہ ہوگئے۔ خیبراور بنونفسر کاپرانالیڈر حیا بھی ان کے ساتھ تھا۔ جضور پاک نے عکم دیا کہ جو لوگ ہتھیار کھول جکے ہیں وہ دو بارہ پہن لیں اور حفظ ماتقدم کے طور پر حضرت علی کو ایک دستہ کے ساتھ فوراً ہی بن قریظہ کی طرف پہلے بھیج دیا ، کہ اگر وہ کسی جائز صلح پر سجھونہ کرلیں تو جتگ نہ کی جائے ۔ لیکن یہودیوں نے الٹا گالیاں ویں اور ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان مدسنہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے قلعوں میں بہت عرصہ گزار سکتے ہیں ۔ اور جب سردی کاموسم ختم ہوگاتو ساراعرب ان کی مدد کو آجائے گا۔ مسلمانوں کا مقصدیہ تھا کہ اس قتنہ کو جلد ختم کیا

جائے سجتانچہ تنام قلعوں کا محاصرہ کرلیا گیا اور متام رسد ورسانی کے راست مسدود کر دئیے گئے سید محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا اور اب مسلمان اس قابل تھے کہ ایک ایک قلعہ کو باری باری مسمار کرتے جائیں تو یہودیوں نے صلح کی درخواست کی ۔ ثالث حفزت سعدؓ بن معاذ مقرر ہوئے۔جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔آپ کسی زمانے میں یہودیوں کے حلیف رہ حکے تھے جس کا ذکر آٹھویں اور نویں باب میں ہو جکا ہے میہودیوں کے ساتھ ہر معاہدہ میں آپ نے ایک خاص حصہ ادا کیا تھا اور اس مشن میں جھی شر کی تھے جس نے جنگ احزاب کے شروع میں ہنو قریظہ کو بغاوت سے باز رہنے کی تلقین کی تھی ۔اور پچھلے باب میں یہ ذکر بھی ہو حکا ہے ۔ جتاب سعد جتگ میں زخمی ہوئے تھے اور مسجد نبوی کے ایک خیمہ میں زیرعلاج تھے فیصلہ اوھری ویا کہ نتام بالغ مرو ت تینے کیے جائیں ۔ ان کی تعداد چار سو بتائی جاتی ہے گو متعصب مؤرضین نے ان کی تعداد زیادہ بتائی ہے ، اور سارے قتل کی کارروائی کو گئی رنگ دئیے ہیں ۔ مسلمان مؤرخین اس کارروائی کے وفاع میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ۔ جنگ ، جنگ ہے ۔ معاہدہ کی ایک عہد شکنی پر ایک قبیلہ کو جلاوطنی، پھر دوسری خلاف ورزی پر دوسرے قبیلہ کو جلاوطنی پھر وہی قبیلیہ اوروں کو لے کر مدینه منوره پرچڑھ آیا ۔اس قبیلیہ کو تو اپنے کئے کی سزابعد میں ملی ۔اب بنو قریظہ کی باری تھی ۔اسلام کمزوروں پرہاتھ نہیں اٹھا تا ، مگر غداروں کو کہاں تک جلاوطن دیتا رہے ۔ کہ پھرآگر اوروں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوتے رہیں ۔ ہمارے مؤرخین اس کارروائی کو دین ابراہیم اور تورات کے مطابق صحح ہونے کے ثبوت میں دلیلیں پیش کر کے تھک جاتے ہیں ۔اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سعد بن معاذ کا تھا وغیرہ پھر بڑی دبی زبان میں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی اسے پیند فرمایا۔ بات سیدھی ہے حضور پاک نے توشیق کی اور یہ فیصلہ حضور پاک کے ایک غلام کا تھا۔اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔الیبی بحثوں میں پرد کر مسلمان اپنے نظریہ حیات سے خواہ مخواہ دور بوجا تا ہے۔ یادر ہے وہ مرنے یا مارنے سے نہیں ڈر تا اللہ تعالی فرما تا ہے وہ قتل كرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں ۔اور اس زمانے میں جرمنی اور جاپان کے حکمرانوں کو پھانسی چڑھا یا گیا کہ انہوں نے ووسری جنگ عظیم شروع کی تھی ۔ روایت ہے کہ مشہور انصار صحابی ابولبابٹر بن عبدالمنذرنے ہاتھ کے اشارے سے بنوقریظہ کو آگاہ کر دیا ، کہ تلوار ان کا گلا کاشنے کی منتظر ہے ۔بعد میں ندامت ہوئی ۔تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔اور جب اللہ تعالی سے براۃ ملی تو تب اپنے آپ کو کھولا ۔علاوہ ازیں بنو قریظہ کی مہم پرجاتے وقت عصر کی مناز کے احکام پر تبصرہ خلاصہ میں دیا جائے گا سید محاصره پچیس دن جاری رہا۔

۲-قرطاکی مہم ( ۱۰ محرم ۵ بجری ) یہ اسلام کی بتنیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنوقریظہ کا معاملہ مشکل سے ذوالحجہ میں ختم ہوا۔ اور خنے سال میں حضور پاک نے قرطاکی طرف ایک مہم پر حصرت محمد بن مسلمہ کو تئیں سواروں کے ساتھ روانہ کیا ، جو مد سنہ منورہ سے سات منزل پرواقع ہے۔ جناب محمد بن مسلمہ کا کعب کے قبل اور جنگ احد میں حفاظتی دستوں کے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ اب حضور پاک نے جارحانہ کارروائیوں کی بسم اللہ ان سے کی ، کیونکہ مسلمانوں کے قبل کے بدلہ کے لیے الیے لوگوں یا قبائل پر اچانک چھاپہ مارنا تھا ، جنہوں نے بیر معونہ اور الرجیع کے مقامات پر مسلمانوں کو دھو کے سے شہید کیا تھا۔ اس میں اول مخبری کی

ضرورت ہوتی تھی کہ الیے شرانگیزلوگ کہاں اکٹھے مل سکتے ہیں ۔اور پھروہاں پہنچنے کیلئے طریقہ یہ اختیار کیا کہ لشکر کے لوگ رات کو چلتے اور ون کو چھپ جاتے اس سب کارروائی میں محملہ بن مسلمہ بہت کامیاب ہوئے ۔ کفار کا بہت نقصان ہوا اور مسلمانوں کے ہائقہ کافی مال غنیمت لگا۔

٣- بنوليجان كى سركوبي (ربيع الاول چه جرى) يه اسلام كى تييتنسيويں فوجى كارروائي ہے۔ گو ابن اسحق نے لكھا ہے كه بيه واقعہ جمادی الاول کا ہے ۔ لیکن ہم نے ترتیب کو صحیح رکھنے کے لئے ابن سعد کا وقت ربیع الاول صحیح سجھا۔ اب سرکار دوعالم ازخو دہی بنولیجان کی سرکونی کے لیے نکلے ۔ ساتھ ایک بہت بڑالشکر تھا۔ اور آپ نے ابن ام مکتوم کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ بنولیجان نے دھوکے سے الر جیج کے مقام پر حضرت حبیب اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ حضوریاک مدینی منورہ سے اس طرح لکے کہ پت علیے کہ قصد ملک شام کے علاقوں کی طرف جانے کا ہے تاکہ آپ کی مہم کی رازواری قائم رہے، آپ مہلے عزاب كے بہاڑ كے پاس سے كزرے كر عيم عيم ، اور آگے وادى بطراس -اس كے بعد بائيں مڑگئے اور بن كى وادى سے باہر فكے اور سخ قالیمام چینچ، جہاں سے ایک راستہ مکہ مکرمہ جانے والی بڑی سڑک کے ساتھ ملتا ہے۔اب تیزی سے آگے بڑھے اور عزاں چینچ سید وادی اماج اور عسفان کے درمیان ہے۔اور یہی قبیلیر لیحان کاعلاقہ تھا۔لیکن ان لو گوں کو کچھ بروقت اطلاع ہو گئ اور وہ پہاڑوں میں حلے گئے۔ ایک بڑا مقصد حاصل ہو گیا کہ قاتل قبیلہ کو اپنا گر بھی چھوڑ نا پڑ گیا ۔ اور مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہوئے ۔ زیادہ کشکر کو دہاں چھوڑ کر آپؑ ازخو دود سو سواروں کے ساتھ عسفان تک گئے تاکہ اہل مکہ کو پتنہ حلے کہ مسلمان اب مدینیہ منورہ سے باہر زیادہ طاقت سے لکلتے ہیں بلکہ دو سواروں کو قرۃ الغمیم تک بھی جیجا۔اس کے بعد مدسنیہ منورہ والسی ہوئی ۔الی فوجی ذہن اس تنام کارروائی کو ایک جنگی مشق بھی کہے گا۔اس زمانے میں مشق برائے مشق کرنے کاشاید وستوریہ ہو ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کہیں ہے یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان منظوں کے دوران دنیا کے سپہ سالار اعظم نے آئندہ چند سالوں میں دنیا کو فیچ کرنے والوں کو کیا کیاز بانی اور عملی فوجی احکام دیئے۔ ہمارے محدثین حضرات نے اول تو احادیث مبارکہ کو موقع اور محل کے ساتھ کم بیان فرمایا ہے اور اکثر احادیث مبار کہ صرف بیانات ہیں ۔اور اگر کچھ لکھا بھی ، تو اتنا لکھا کہ حضور پاک سفر میں تھے ۔ پس ان باتوں سے عسکری روح خود بخود آدھی تو ٹکل گئی۔ کہ حضور پاک کے اکثر سفر نہ صرف فوجی عرض وغایت سے تھے ، بلکہ عملی طور پریہ سفر فوجی طریقے سے مطے کئے گئے۔ بہرحال پھر بھی اگر آدمی محنت کرے ، تو آپ کی احادیث مبار کہ فوجی رواجوں اور ضابطوں کی باتوں سے بھری پڑی ہیں اور ان کو ڈھو نڈا جا سکتا ہے۔تو ہاں! اوپروالی کارروائی میں ایک اور مقصدیہ بھی تھا کہ دور دور قبائل اور دشمنان اسلام پراسلام کی طاقت اور قوت کارعب بیٹھ جاوے تب ہی اتنا دور تک گئے ۔ اور مکہ مکر مہ کے بیرونی علاقوں کے وروازے بھی کھٹکھٹاآئے ۔ ( ملاحظہ ہو قرۃ التمیم کاحدودار بعہ)

۴۔ ذو قرد پر چڑھائی ربیح الاول چھ ہجری) یہ اسلام کی چوشیویں کارروائی ہے۔مسلمانوں نے اوپروالی مہم سے والپی پر مشکل سے چار دن اور رات گزارے ہوں گے کہ قبیلہ غطفان کے چھوٹے قبیلہ فزارہ کے عینیہ بن حصن نے اس چراگاہ پر حملہ کر دیا

جہاں مسلمانوں کے اونٹ چرتے تھے۔عینیہ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ چکھلے باب میں بھی کفار میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ بہرحال بنی غفار کا وہ جوان ، جو او نٹوں کی دیکھ بھال کر تا تھااس کو دشمنوں نے شہید کر دیا اور اس کی بیوی اور بڑی تعداد میں او ٹٹوں کو ہانک کراپنے ساتھ لے گئے، لیکن عین ای دوران حضور پاک کے ایک صحابی جناب سلمٹ بن اکوع اور ایک غلام وہاں " کی گئے ۔ جناب سلمٹ نے حملہ آوروں پر تیر برسانے شروع کر دینے ٹاکہ ان کی رفتار سست ہواور رک رک کر تیروں کا جواب دیں اور غلام نے مدسنی منورہ میں خبر کر دی سبہاں الارم نج گیا اور سب سے پہلے حضوریاک نے جناب مقدار بن عمرو کے تحت سواروں کے ایک دستہ کو ان کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔اور پھرخو دبھی پچھے حل پڑے ۔ جگہ جھڑپیں ہوئیں اور بیہ متحرک لڑائی تھی ۔ بہرحال حضوریاک کے دستے نے کافی زیادہ اونٹ اور نگہبان کی بیوی کو تو حملہ آوروں سے چیڑا لیا ۔ لیکن عنہیہ چند اونٹ لے کر اپنے قبیلیہ کے مرکز تک بہنچ گیا گو اس کا بیٹیا اور کئی ساتھی مارے گئے ۔حضور پاک مجھی ذوقر دیمہاڑ تک بہنچ گئے اور وہاں ایک ون اور ایک رات ٹھہرے۔ کچھ صحابہؓ نے اور آگے بڑھنے کی عرض کی ، لیکن حضور پاک نے فرمایا " کہ اب یہ ایک لاحاصل مشق ہوگی کہ دشمن ہماری تعداد اور ارادوں سے آگاہ ہے اور یہ اس کا اپنا علاقہ ہے جس کے چپہ چپہ سے وہ واقف ہے اور اس کے نوجی استعمال سے بھی " تو آپ واپس مد سنیہ منورہ تشریف لے آئے ساس واقعہ کوپرانے زمانے کے مورخین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔البتہ آج کل کی کتابوں میں کم ملتاہے کہ ہمارے موجو دہ مورخین کو اس سارے واقعہ میں الف لیلی کی کہانی کا کوئی پلاٹ نظرنہ آیا ۔ حالانکہ یہ متحرک لڑائی تھی جس میں آج بھی اسباق ہیں کہ دشمن کا پچیا کس طرح کرواور دشمن کے علاقے میں پھوٹک پھوک کر قدم رکھو۔ کہیں مقصد سے زیادہ نقصان نہ کرا بیٹھو۔اس جنگ میں جناب سلمٹہ بن اکوع اور جناب مقداہ بن۔ عمرو کے علاوہ جناب عکاشہ بن محصن نے بھی بڑی بہاوری و کھلائی اور کئی کفار کو قتل کیا۔ مدینیہ منورہ کو کسی اور طرف سے بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں پرعظیم انصار صحابی جناب سعدؓ بن عبادہ ، کو تنین سولشکر کے ساتھ اپنے نائب کے طور پر چھوڑا ۔ جناب ابن ام مکتوم بھی مدینیہ منورہ میں تھے اور کچھ مورخین نے ان کو نائب اور جناب سعڈ کو فوجی کمانڈر لکھا ہے ۔یہ بعد کے کسی سولین ذمن کی اختراع ہے۔ درینہ حضور پاک ، حالات کے مطابق نائب مقرر فرماتے تھے۔اور خطرہ کی ضورت میں فوجی کمانڈری برا کمانڈر ہوتا ہے۔

قبیلہ غفار کے اونٹوں کی نگہبانی کرنے والے جناب ابو ذر غفاریؓ کے بیٹے تھے۔ نام کسی تاریخ سے نہیں مل سکا۔اور کچھ مورخین کے لحاظ سے جناب مقداڈ کی بجائے ، جناب سعیڈ بن زیڈ سواروں کے دستہ کے کمانڈر تھے۔اس عاج کا خیال ہے۔ کہ مہم چونکہ جلدی میں تیار ہوئی ۔اس لئے ممکن ہے ایک سے زیادہ کمانڈر ہوں اور جناب سعیڈ بھی کسی دستہ کی کمانڈ کر رہے ہوں۔ اس جنگ کو غزدہ غابہ بھی کہتے ہیں ۔ کہ اسلامی لشکر اس علاقے تک گئے ۔علادہ کچھ مورخین نے اس کو بنو غطفان یا فزارہ کا چھا پہ کے نام سے بھی موسوم کمیا ہے۔ یہ سب نام صحح ہیں۔

۵ - بنواسد کی سرکوبی - (ربیع الاول ۴ بجری) بیاسلام کی پیشیوی فوجی کارروائی ہے - بنواسد کسی تعارف کے محتاج

بہیں ۔ ترجوی باب میں قطن کی مہم کے وقت ان کے حالات، رویہ اور ان کے خلاف کاروائی کا ذکر ہو چاہے ۔ جنگ خندق کے وقت یہ لوگ عینیہ کی وقت یہ لوگ عینیہ کی دوست کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ حضور پاک نے حضرت طرح مدینہ منورہ پر چھاپہ مارتے ہیں ، تو ان کے مزاج درست کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ حضور پاک نے حضرت عکاشہ بن محصن کو چالیس مواروں کے ساتھ غمر کے مقام پر بنواسد کی سرکو بی کے لیے بھیجا ۔ یہ جگہ مکہ مگر مہ کے راست پر فید نامی قلعہ سے ہٹ کر دو منزل پر واقع ہے ۔ جب مسلمان ادھ بہنچ تو بنواسد تتر بتر ہوگئے ۔ البتہ ان کے دو مو اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگ کئے جن کو ہانک کر مسلمانوں میں اور آپ کو بھی حضور پاک کے ایک تلور عطافر مائی تھی جس کاحق آپ ہمیشہ اواکرتے رہے ۔ حضور پاک کے زمانے میں ہر جنگ اور آپ کو بھی حضور پاک نے ایک تلوار عطافر مائی تھی جس کاحق آپ ہمیشہ اواکرتے رہے ۔ حضور پاک کے زمانے میں مرتدین کی مہمات کے دوران ای قبیلہ کے طلحہ کے ہاتھوں بروغا کے نزد کیک میں شریک ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالہ بن ولیدنے لیا ۔ آپ کے دومرے بھائی جناب خذیعہ ، جناب صدیق کی خلاوں میں سے میں سے سالاروں میں سے ایک تھے ۔

٣- ورقی القصہ کی مہم (ربیح الثانی چہ بجری) یہ اسلام کی جھتیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے محمد بن مسلم کو دس مجاہدین کے سابھ بن تعلیہ اور بن عوال کے علاقہ میں القصہ یا ذوالقصہ کے مقام تک ایک حربی مظاہرہ کرنے کے لیے بھیجا ان قبائل کے لوگ پہاڑوں میں حلے گئے ۔ مسلمان کچھ بے فکر ہو گئے اور ایک دن جب سورہ تھے تو وشمن نے ان پر شبخون مارا۔ تقریباً سب صحابہ شہید ہوگئے ۔ صرف محمد بن مسلمہ نچ گئے جو شدید زخمی تھے اور ان کو بھی کوئی مسافر مسلمان جو ادھرسے گزرااٹھا کر لے آیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بغیر تلوار اور بغیر قربانی کے بھیلا، سخت غلط فہمی میں ہیں ۔ یہ زندہ مثالیں بھی ہیں ۔ اور ان میں وشمن کے خلاف چو کنارہ نے کے اسباق بھی ہیں۔

ے۔ پنو تعلیم کی سمر کوبی (ربیع الثانی چھ بجری) یہ اسلام کی سیشیویں فوجی کارروائی ہے۔ اوپروالے حالات کی خبرسن کر
حضوریاک نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو چالیس سواروں کے ساتھ بنو تعلیم کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔آپ رات کے اندھیرے
میں بنو تعلیم کے مرکز ذی القصہ تک پہنچ گئے اور صبح سویرے حملہ کر دیا۔ قبیلہ کاکافی نقصان ہوا۔ ایک رئیس نے اسلام قبول کیا
کچھ پہاڑوں میں تتر بتر ہوگئے۔ کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ امین الامت اور فاتح شام کی اسلام کے لشکر کی یہ پہلی سپہ سالاری تھی ،
جو ہمارے آقا نے ان کو عطاکی ۔اس مہم کو ذوالقصہ کی دوسری مہم بھی کہتے ہیں ۔ بہرحال تلوارکام کر گئی اور خدا کرے ہم راہ راست پرآجائیں۔

خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری (اقبالؒ) ۸۔ جموم کی مہم (ربیع الثانی چھ ہجری) یہ اسلام کی اٹھیتسویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو ایک وستہ کے ساتھ جموم کے مقام پرروانہ کیا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہی ہے اور یہاں پر بنو سلیم کے قبیلہ کے علاقہ میں ا کی حربی مظاہرہ بھی کیااور تھا یہ بھی مارا، کیونکہ یہ لوگ بھی جنگ خندق میں دشمن کے ساتھ تھے ساور مسلمانوں کے خلاف ان کے وشمنوں کی مدد بھی کرتے تھے ۔ بنو سلیم کے حغرافیائی پہلو کا تیرھویں باب میں ذکر کر دیا گیا تھا۔اس قبیلہ کااب کمتاب میں اکثر ذکر آثار ہے گا۔

9- علی پر چھا پیر جھا ہیں الاول چھ بجری) یہ اسلام کی انتالہ ہیں نوجی کارروائی ہے۔ اب مسلمان سارے علاقے پر چھا علی تھے ۔ اور بہت مستحد تھے ۔ پتہ علا کہ عراق والے راستے قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہاتھا۔ حضور پاک نے جتاب زیڈ بن عارث کو ستر سواروں کے ساتھ بھیجا جنہوں نے عیص کے مقام پر چھاپہ مارا اور متام قافلہ کو گرفتار کر لیا اور ان کے سامان پر قبضنہ کر لیا ۔ سامان میں چاندی کا بڑا ذخرہ بھی تھاجو صفوان بن امیہ کی ملیت تھی ۔ قبیدیوں میں حضور پاک کے واماد ابوالعاص بھی تھے جو اس کے بعد اسلام لے آئے ۔ آپ البتہ مکہ مگر مہ واپس گئے اور سب او گوں کا لین دین ختم کر کے علی الاعلان مدینہ مؤرہ آئے ۔

\*ا- طمرف کی مہم (جمادی الثانی چھ بجری) یہ اسلام کی چالسیویں فوجی کارروائی ہے ۔اوپر پیراگراف نمبر ۱۹ اور نمبر یک مہمات بھی بنو تعلبہ کے علاقے میں بھیجی گئیں لیکن بنو تعلبہ قابو نہیں آرہے تھے۔حضور پاک نے جتاب زیڈ بن حارث کو پندرہ مجاہدوں کے ساتھ پھر بھیجا کہ طرف کے مقام پر چھاپہ مارولیکن بنو تعلبہ پھر تتر بتر ہوگئے۔گو مال غنیمت کافی ہاتھ لگا۔

اا۔ وادی القریٰ کی جہملی مہم (رجب چھ بجری) یہ اسلام کی اکتالیوں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے بارہ مجاہدین کو حفزت زیڈ بن حارث کی کمانڈ میں بنو فزارہ کے علاقہ وادی القریٰ میں ایک حربی مظاہرہ کے لئے روانہ کیا۔ لیکن کفار نے گھات لگا کر متعدد صحابہ کو شہید کر دیا۔ حضزت زیڈ اور دو صحابہ زخی حالت میں بڑی مشکل کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ سکے ۔ گو اس کو وادی القریٰ کی دوسری مہم کاجو آگے ذکر آتا ہے اس وادی القریٰ کی پہلی مہم کہ جہ ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ کوئی تجارتی قافلہ تھا، کہ وادی القریٰ کی دوسری مہم کاجو آگے ذکر آتا ہے اس میں اس مہم کو تجارتی قافلہ کہا گیا ہے۔ علاوہ ابن سعد اس مہم سے چندروز پہلے جمادی الثانی چھ بجری میں حمیٰ کے علاقے میں ایک مہم کا تفصیل سے ذکر کر تا ہے، اور اس مہم کاذکر ایک فقرے میں کر دیتا ہے۔

۱۱- وو من الجندل کی وو سری مہم (رجب چے بجری) یہ اسلام کی بیالہیو ہیں فوجی کارروائی ہے۔ دومۃ الجندل کی ایک مہم کا ذکر تیرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ کہ حضور پاک خو دبھی وہاں تک گئے یاراستے ہے واپس آگئے۔ وہ ربیع الاول پانچ بجری کا واقعہ تھا۔ دومۃ الجندل چے بجری کی مہم کو ابن اسخ نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے لکھا ہے کہ حضور پاک نے متعدو عظیم صحابہ کے سامنے دومۃ الجندل کی مہم کے لئے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو تیاری کا حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ سے دومۃ۔ الجندل تک سامنے دومۃ الجندل کی مہم کے لئے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو تیاری کا حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ سے آگے الجندل تک جائیں ، اور جو الند پر لیقین نہیں کرتا اس کو قتل کرتے جائیں ۔ اس کے علاوہ متعدد ہدایات بھی دیں ۔ اس سے آگے ابن سعد ابن الحق خاموش ہیں اور ان کے شاگر وابن ہشام صرف یہ لکھتے ہیں کہ جناب عبدالرحمن اس مہم پر تشریف لے گئے۔ ابن سعد البتہ ان سب باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے جناب عبدالرحمن کو یہ بھی فرما یا کہ اگر وہاں کا حاکم اسلام لے آیا



تو اس کی بیٹی ہے تکاح کرلینااور پھرسات مو مجاہدین کے ساتھ آپ دومۃ الجندل تک تشریف لے گئے اور وہاں کے رئیس اصبع نے اسلام قبول کیااور اس کی بیٹی ہے آپ نے ٹکاح کیا۔اور آپ کالڑ کاابو سلمۃ انہی کے بطن سے تھا۔

تنصره بیسب کچے سرآنکھوں پر-بلکہ جناب ابوسلمہ علم حدیث کے بڑے عالم تھے۔اور قریش کے وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں ان کے بیان کا ذکر چو تھے باب میں ہو جکا ہے ۔علاوہ ابن سعد مہدنیہ بھی شعبان کا بتآیا ہے ۔وہ بھی کوئی اختلاف نہیں ۔لمباسفر تھا۔ چند دن آگے پہنچے کا فرق پڑسکتا ہے۔رجب میں گئے ہوں گے اور شعبان میں والیں آئے ہوں گے۔البتہ دومۃ الجدل کے حجزافیائی پہلو اور بعد کے واقعات کا ذکر بھی تیرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ دومۃ الجدل خانہ بدوش قبائل کا مرکز تھا۔اور کئ قبائل وہاں اس طرح آباد تھے کہ اور علاقوں میں بھی چھیلے ہوئے تھے۔اور قبیلہ کلب جس کے رئیس اصلات نے اسلام قبول کیا، وہ نیچ وادی القری تک پھیلا ہوا تھا۔عظیم صحابی جناب ضیان بن خلیفہ بھی اس قبیلے کے تھے اور جنگ خندق سے پہلے اسلام لا حکے تھے۔آپ کا اب كثرت سے ذكر آنارے كا ليكن يہاں يہ تاثر ندلياجائے كه اس مهم سے دومة الجندل فتح بو كيا۔اس سلسله ميں آ كے بہت كچھ آئے گا۔ الله من مصطلیق پر حملہ (شعبان ابجری) یہ اسلام کی تینالیویں فوجی کارروائی ہے۔اب حضور پاک ازخود ایک بے کشکر کے ساتھ بی مصطلیق کی سرکوبی کے لئے تشریف لے گئے، بی مصطلیق، بنوخزاعہ کابی ایک قبیلہ یا شاخ تھی سرمانے زمانے کے مورضین نے بید واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔لیکن آجکل کے مورضین نے تو اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کیا یا شعبان ۵ بجری میں بنوخزاعہ کے ساتھ جو پہلی تجرب ہوئی تھی اس کو اور اس مہم کو ایک ہی واقعہ بنا دیا۔ یہ عاجز تیر صویں باب میں اس مہم کو المرسع کی مہم کے طور پر الگ بیان کر حکا ہے۔اور ساتھ لکھ دیاتھا، کدیمہاں دونوں کارروائیوں کا مہدینی چونکہ شعبان تھا اور علاقہ بھی ایک تھا ،اس لیے دونوں مہمات کو ایک مہم بنا دیا گیا۔معلوم ہو تا ہے کہ موسم کے لحاظ سے بنوخزاعہ پانی کیوجہ سے اس زمانے میں لیعنی شعبان کے ونوں میں ایک جگہ اکٹھے ہوجاتے تھے کہ پانی لینے اور پینے کی ایک ہی جگہ المریاضی نام کے ارد گرد خیمہ زن ہو جاتے تھے۔اس سال بین ۶ بجری کو وہ اپنے سردار حارث کی رہمنائی میں مدینیہ منورہ پر حملہ یا شبخون مارنے کی حیاری کر رہے تھے ۔جب حضور پاک کو اس کی خبر ملی تو آپ نے دشمن کو ان کے پانی لینے والی جگہ پرجالیا جس میں مرد تو کافی بھاگ گئے لیکن ان کی عورتنیں اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے ۔اور کافی مال غنیمت بھی ہاتھ آیا ۔اسی دوران ایک مہاجراور ا یک انصار میں کچے جھکڑا ہو گیا ۔ عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا ۔ اس نے مہاجرین کے خلاف بڑی گندی زبان استعمال کی ۔ حضور پاک کے پاس جب خربہنجی تو حضرت عرقبھی پاس ہی موجو دتھے، جن کو بہت خصہ آیا اور فرمایا کہ اس مردود کا سرکاٹ ڈالنا عاميئيے -ليكن حضورياك خاموش ہو گئے-

حباً بات میں شدت اس بات کا بعد میں عبداللہ کو بیٹے کو پتہ حلا، تو وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی " یا رسول اللہ ااگر میرے باپ کی کوئی حرکت ناپند آئے ، تو مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کاسر کاٹ لاؤں ۔ لیکن اگر کسی اور نے اس کاسر کاٹا تو شاید وہ برداشت نہ کرسکے وغیرہ " حضور پاک کو بیہ بات بڑی پیند آئی اور فرمایا" کہ اس کو سجھاؤ کہ وہ اپنے حالات ٹھسکے رکھے بہرحال حضور پاک کی اس مہربانی سے انصار میں خو د بخود عبداللہ بن ابی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ ابھی تک حذبات میں دونوں طرف شدرے تھی، جس کو دور کرنے کے لئے سرکار دوعالم نے ایک انو کھا طریقہ نکالا پااستعمال کیا۔

تلخی میں کمی جتانچہ حضور پاک نے جو وہاں سے کوچ فر مایا تو سارا دن اور رات کا کافی صدی چلتے رہے۔ بلکہ جے کے وقت پر سفر جاری رکھا اور جب دھوپ بہت تیز بوئی تو آرام کے لئے تھرے۔ تمام اہل لشکر اشنے تھے ہوئے تھے کہ زمین پر بیٹھتے ہی سب کو نیند آگئ سیداس لیے کیا گیا۔ کہ عبداللہ بن ابی کی شرارت کی وجہ سے جو تلخی پیدا ہوئی تھی کہ لوگ اس کو بھول جاویں ، بہر حال آپ نے سفر جاری رکھا اور مجاز بیں النقی کے مقام تک پہنچ گئے جس کو بکا بھی کہتے ہیں۔ رات کے سفر کے دوران اتنی سخت آند ھی گئی کہ لوگوں کے دل دھل گئے۔ آپ نے سب کو تسلی دی کہ کسی جگہ کوئی بڑا کا فرہلاک ہوا ہے اور سیداس کی نشاند ہی کرتی ہے۔ پہنچ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام دشمن مہودی رفا بن زید اس رات مراتھا۔ اس مشکل سفر ، آند ھی اور خوشخری وغیرہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف حذِ بات کو ٹھنڈا کر دیا۔

ام الممو مندین حضرت جو برید اس سے بڑھ کر خوشخری یہ تھی کہ بن مصطلیق کا مردار حارث مسلمان ہو گیا اور اس قبیلہ کے متعدد لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ۔ حارث کی بیٹی حضرت جو برید حضور پاک کے نکاح میں آئیں اور امہات المسلمین میں شامل ہوئیں ۔ اس خوشی میں مسلمانوں کو جو کچھ مال غلیمت اس قبیلہ سے ملاتھا وہ واپس کر دیا گیا اور ان کے بوی بچوں کو رہا کر دیا گیا ۔ جتاب ام المومنین جو بریش کی قسمت اس جنگ میں کھل گئی ۔ آپ مال غلیمت کے طور پر جتاب ثابت بن قیس اور ان کے بچاز او بھائی کے حصہ میں آئیں ۔ اور دونوں نے نو نو اوقیہ سونے پر آپ کو رہا کرنے کا وعدہ کیا ۔ اب آپ اتناسونا کہاں سے ہائیں ۔ پچاز او بھائی کے حصہ میں آئیں ۔ اور دونوں نے نو نو اوقیہ سونے پر آپ کو رہا کرنے کا وعدہ کیا ۔ اب آپ اتناسونا کہاں سے ہائیں ۔ صفور پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور ان کے گزارش کی ، کہ ان کی قیمت ادا کر دیں اور جتاب جو بریش کو نکاح میں لے لیں اس میں جتاب حارث کا بھی ہاتھ تھا ، کہ وہ دل سے مسلمان ہوگئے تھے اور قبیلہ سے مردار تھے ۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کو مسلمانوں سے سردار کی دوجہ محترمہ بننے کا فخر حاصل ہو اس وار وابت ہے کہ آپ کا نام برہ تھا۔ جس سے معنی آزاد ہیں ۔ مسلمان چو تکہ اللہ تعالی نے ان کی خواہش میں ۔ تو حضور پاک نے یہ نام تبدیل کر دیا۔ اور آپ جو پریش کے عظیم نام سے مشہور ہیں ۔ مسلمان جو تکھ میں ۔ تو حضور پاک نے یہ نام تبدیل کر دیا۔ اور آپ جو پریش کے عظیم نام سے مشہور ہیں ۔

اڑواج مطہرات جناب خدیج الکریؓ کے بعد دوجہانوں کے سروار کے ساتھ نکاح کا شرف جناب سودہؓ کو نصیب ہوا، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نیے شرف جناب عائشؓ صدیقؓ کو نصیب ہوا۔ بعد سیں جناب ختیسؓ بن خذافہ کی وفات کے بعد جناب حفصہؓ بنت جناب فاروقؓ کو بھی یہ سعادت نصیب ہو گئ اور اسی زمانے میں حضور پاک کی پھوپھی زاوجتاب زینبؓ بن تجش کو بھی یہ مرتب مل گیا۔ جناب فاروقؓ کو بھی یہ سعادت ناور کی کا فراسی زمانے میں حضور پاک کی پھوپھی زاوجتاب زینبؓ بن تجش کو بھی یہ مرتب مل گیا۔ جناب ام سلمؓ کی سعادت کاذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہؓ کو حضور پاک کی بیاری زوجہ محرّمہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں صرف آپ ہی کنواری یا بکر تھیں ۔ اور جناب ابو بکرؓ کو یہ پیارا نام آپ ہی کیوجہ سے ملا۔ یار غارؓ کیلئے الیے شرف کی ضرورت بھی تھی اور پھر حصات عمرؓ کی فاروقیت کی خصوصیت کی وجہ سے ایسا شرف حاصل ہو گیا۔

جب جناب حفصہؓ کے خاوند جناب خندیں کی وفات ہوئی تو اس سے تھوڑا پہلے حصرت عثمانؓ کی زوجہ محترمہ اور وختر رسول جناب رقبیہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے اپن بیٹی جناب حفصہ کو حضرت عثمانؓ کے نکاح میں دینے کی پیش کش کی ۔ تو جناب عثمانٌ خاموش رہے ، جس سے حضرت عمرٌ کو رخج ہوااور ایک طرح سے حضور پاک کے سامنے شکایت کی۔تو حضور پاک نے فرمایا " اے ابن خطاب! تیری بیٹی کو اللہ تعالی جناب عثمان سے بہتر خاوند نصیب کرے گا۔اور جناب عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی " سبحان الله -آقاً نے جو فرما دیا ۔وہ ہو گیا اور جناب حفصہؓ کی قسمت کھل گئ ۔ حصرت عمرٌ اپنی بیٹی کو اکثر جمروکتے رہنے تھے اور فرماتے تھے کہ خبر دارا کہ وہ حضور پاک کی باقی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی رقابت کرے سنداس کی وہ شخصیت ہے ، منہ وہ دیدہ زیب ، ینه وہ خوبصورتی اور ینه وہ حسن جمال جو اللہ تعالی نے جناب ام سلمٹہ، جناب عائشؓ، اور جناب زینٹِ کو عطا فرمایا ۔اور بے شک حضور پاک کی پھوچھی زاد جناب زینٹ بن تحبش کو وہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور آپ فرما یا کرتی تھیں کہ ان کا نکاح حضور پاک سے عرش پر ہوا۔اس سلسلہ میں پیش لفظ میں واقدی کے خلاف کچھ علماء کی ناراضگی کا ذکر کیاتھا، تو ساتھ ی وا تا کیج بخش کے الفاظ سے واقدی کی بریت کا ذکر بھی کر دیا تھا۔مورخین نے اس سلسلہ میں عجیب و عزیب تبھرے بھی کئے ہیں کسی نے لکھا کہ جناب زینب، جناب زیڈ کو پہند نہ کرتی تھیں تو انہوں نے سنگ آکر طلاق وے دی ۔ تو جناب زینب کی ولجوئی مقصود تھی۔تو حضور پاک نے خودان کے ساتھ نکاح کرایا. میسب ہائٹی سرآ محصول میںود وی ممیت کھیے لوگونے بات تبنگرا بھی نیاج بیم عاجزاس سب کو اللہ تعالی کی عطا مجھما ہے کہ ہماری یہ امہات بڑی اور بہت بڑی عظیم تھیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے حبیب کی زوجیت کا شرف بخش عطا کر دیا ۔ لیکن جناب علیٰ اور جناب فاطمیہ کے گھرانے یا رشتہ ازد داج میں منسلک ہونے یا پانچ تن پاک کی باتوں کیلئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ کہ آپ اہل بیت لیمنی رسول پاک کے گھرے تعلق رکھتے ہیں اور امت محمدی کے وارث ہیں ۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ۔اور آٹکھیں تب کھولیں ۔جب حضور پاک وہاں پہنچے ۔آپ علم کے شہر کے دروازہ ہیں ۔اور اسلام کا مکمل علم صرف اس دروازہ سے شہر کے اندر داخل ہو کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔امام حسن اور ا مام حسین کی این شان ہے۔ اور ہمارے آقا کی اولاداسی گھرانے سے آگے چلی ۔ ان کی اولاداور سادات ہمارے بادشاہ ہیں۔ تب ہی ہم ان کو شاہ جی ۔ یا سید بیغنی سردار کے نام سے جانتے ہیں سیہاں بہت زیادہ عاجزی کی ضرورت ہے۔ اور اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ کسی اور کتاب کا حصہ بنا یاجائے گا کہ مجزان کے عبیمائیوں کے ساتھ مباہلہ کے وقت اس گھرانے والے اہل بیت تھے۔ حصنور پاک کی پبیاری بیٹیاں صفور پاک نے بشری تقاضوں کے تحت اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی دین آور دنیاوی دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر کسی ۔حضور پاک کی بیٹی جناب رقینہ کی وفات کا ذکر ہو چکا ہے۔ان کے بعد حضور پاک نے اپن بیٹی جناب ام کلثومؓ کو حضرت عثمانؓ کی زوجیت میں دے دیا۔اور آپ ذوالنورین بن گئے۔اس کے بعد آپ نے اپنی پیاری بیٹی اور امت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمۃ الزہڑا کو جنگوں کے دولھا جناب علی المرتصعؒ کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ سب بشری تقاضے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے ہر پہلو میں عملی زندگی کی ایک مثال قائم کی ۔ تو آپ کے از دواجی رشتے بیان کر دیئے گئے ہیں ۔ روایت

ہے کہ آپ نے جناب ام کلثوم می وفات کے بعدیہ بھی فرمایا کہ آج ان کے گھر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ ضرور برضرور اس کو حضرت عثمانؓ کی زوجیت میں دیتے۔

مہم پر تتبصرہ اسلام اب پھیل رہاتھا اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہاتھا۔ اس سفر کو بھگی مشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں حضور پاک نے مسلمانوں کو لمباعر صد پیدل حلاکر ان کی بدنی قوت میں اضافہ کیا اور مزاجوں کو ٹھنڈا کیا۔ یادر کھیں کہ وہ لوگ جو ملک میں قتنہ و فساو پھیلاتے رہتے ہیں اور معمولی بات پر اپنی موٹروں اور عمارتوں کو آگ لگاتے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان میں فوجی ربط و ضبط پیدا کیا جائے اور بدنی طور پر ان لوگوں کو کام کی عادت ہو ، اس لیے ہمارے سکو لوں اور کا لجوں میں تعلیم کے ساتھ ہمارے بچوں کو سخت جان اور ربط و ضبط کا پابند بنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن الیما کون کرے گا ہماں بنیاد ہی غلط پڑر ہی ہے۔

گلاتو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لاالھا الاالله (اقبال) الله فکرک بیر چھاپ (شعبان چھ بجری) یہ اسلام کی چوالسیویں فوجی کارروائی ہے۔حضور پاک کو خبر ملی کہ قبیلہ بنوسعد بن بکر فدک کے نزدیک یہ بہودیوں کے سابھ گھی جوڑکرنے کے لیے ایک لشکر جمع کرنے کی کو شش کررہے ہیں۔آپ نے حضرت علی کو بنوسعد کی سرکوبی کے لئے روائہ کیا۔ جہوں نے تھاپہ مارکران کو متنشر کر دیااور متعدداونٹ اور بکریاں مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے۔دراصل خیبراور فدک کے بہودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شریبتدی اور اسلام و شمنی کے سلسلہ میں سبق سکھلانے کا وقت آنے والا تھا۔ تو یہ کارروائیاں اس سلسلے کی حیاریاں بھی تھیں۔ جن کو آجکل کے زمانے میں "Recce in" طاقت کے سابھ دیکھ بھی ہیں۔

10 - وادی القری کی دو سری مہم (شعبان چہ بجری) یہ اسلام کی پینٹالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت زید بن حارث جب ایک تجارتی قافلہ کے سابھ شام ہے والیں آ رہے تھے اور بہت سارا سابان آپ کے پاس تھا تو وادی القری میں قبیلہ فوارہ کی رہزن وغارت پیشہ جماعت بن بدر نے تنام سابان لوٹ لیااور حضرت زید بڑی مشکل ہے مدینہ منورہ بہنچ ۔ یکھے پیرا گراف نمبراا میں وادی القرئ کی بہلی مہم کاذکر ہے کہ حربی مظاہرہ تھا، اس روایت کے لحاظ ہے وہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو وونوں باتیں ہو سکتی ہیں ۔ کہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو اونوں باتیں ہو سکتی ہیں ۔ کہ تجارتی قافلوں کو بھی حفاظت مہیا کی جاتی تھی سجنانچہ بدلہ لینے کیلئے حضور پاک نے مدینہ منورہ کے ایک انتی راس علاقے میں بھیجا جس نے سارے علاقے کو تاخت و تاراج کیا۔ جہاں دشمن کو کافی جانی نقصان اٹھانا بڑا۔ بلکہ اس قبیلہ کی مشہور بوڑھی عورت ام قرفہ جو مردوں کے دوش بدوش لڑتی تھی وہ بھی قتل ہوئی اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ آئی ۔ متحدد اور لوگ قبیدی ہوئے ۔ اپناسابان مسلمانوں نے والی لے لیااور بنو فزارہ کافساد و صیا پڑگیا۔ بعض مورضین نے اس مہم کو سریہ ام قرفہ کا نام دیا ہے ۔ ابناسابان مسلمانوں نے والی لے لیااور بنو فزارہ کافساد و حیا پڑگیا۔ بعض مورضین نے اس مہم کو سریہ ام قرفہ کا نام دیا ہے ۔ ابناسابان مسلمانوں نے والیں کے لیااور بنو فزارہ کافساد و حیا بر گیا۔ جساب سے دوبارہ بھی لشکر کی کانڈ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن "رحمت للعلمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چو نکہ جناب صدیق اکٹر بھی ساتھ کمانڈ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن "رحمت للعلمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چو نکہ جناب صدیق اکٹر بھی ساتھ

تھے اس لیے کمانڈر بھی وہی تھے۔" حضور پاک کے سپہ سالاروں "کے مصنف راجہ محمد اشرف بھی الیما کہتے ہیں ۔ولیے جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھی یہ بھی نہ ہوئے ہوں ۔ان سب جائزوں کی بنیادالبتہ ابن سعد کے بیان پر ہے جو کہتے ہیں " جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھی بھی نہ ہوئے ہوں ۔ان سب جائزوں کی بنی جو قدیر ہو کر آئی ، وہ حضرت عائش کو کنیز کے طور پر ملی ۔ نے رہم بری کی لیکن سالار لشکر جناب صدیق اگر بی تھے " ام قرفہ کی بیٹی جو قدیر ہو کر آئی ، وہ حضرت عائش کو کنیز کے طور پر ملی ۔ بخنہوں نے اس کو آزاد کر دیا ۔ اس کا نام سلمیٰ تھا۔ یہ بدقسمت عورت اپنی ماں کی طرح جنگ کی بڑی شوقین تھی ۔ اور جناب صدیق بخنہوں نے اس کو آزاد کر دیا ۔ اس کا نام سلمیٰ تھا۔ یہ بدقسمت عورت اپنی ماں کی طرح جنگ کی بڑی شوقین تھی ۔ اور جناگ میں ماری کی خلافت کے زمانے میں مرتدین کے ایک لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے بزوخااور اوجا پہاڑے کے علاقوں میں ایک جنگ میں ماری گئے۔ تفصیل اس عاج کی کتاب خلفا، راشدین حصہ اول میں ہے۔

۱۱- شمیر پر پہلا چھا پیر (شوال چھ بجری) یہ اسلام کی چھیالدیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی ، کہ خیبر کے مہودی بن غطفان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر ناچاہتے ہیں۔ حضور پاک نے تحقیق کے لیے جتاب عبداللہ بن رواحہ کو تئیں سواروں کے ساتھ خیبر بھیجا، وہاں یہودیوں کے رئیں اسر بن رزام کے ساتھ بات چیت ہوئی اور یہودیوں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ اسپر مدینہ منورہ چل کر حضور پاک کے سامنے وعدہ کرے کہ وہ کوئی شرارت نہ کریں گے۔ اسپر راضی ہوگیا اور تئیں آدمی اپنے بمراہ لے کر وہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستہ میں اس کی نیت خراب ہوگئی اور اپنے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کوئی اشارہ کیا۔ مسلمان چو کئے تھے انہوں نے اسپراور اس کے متعدد ساتھیوں کو قتل کر دیا اور خود خبریت سے مدینہ منورہ بھی نے کہ کہ مقصد حاصل ہوگیا۔ حربی مظاہرہ بھی ہوگیا۔ اور کچھ شرپیند بھی مارے گئے۔

کا۔ ختیج پر ووسمرا چھاپ (چھ بجری) ہے اسلام کی سینالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ پہنامشکل ہے کہ دونوں میں سے پہلا چھاپ کون تھا۔ ابن اسحق اوپر والے چھاپ کو کتاب کے آخر میں دی ہوئی مہمات میں بیان کرتا ہے اور تاریخ نہیں لکھتا، وہ ابن سعد کے حوالے سے دی گئی ہے۔ اس واقعہ کو ابن اسحق ہو قریظہ کے قلع قمع اور بنولیجان کی سرکو بی کے درمیانی عرصہ میں ذکر تا ہے لیکن مہدنہ نہیں بتاتا۔ بہر حال دونوں چھاپ محرم چھ بجری اور شوال چھ بجری کے درمیان واقع ہوئے اور جو اوپر چھاپ بیان کیا گیا ہے اس کی کہانی میں ابن اسحق سے ذکر بھی کر دیتا ہے کہ جتاب عبداللہ بن رواحہ نے خیبر پر دو چھاپ مارے۔ اب بعد کے مورضین نے اس لیے یہ لکھ دیا کہ اختلاف ہے کہ کمانڈر عبداللہ بن عتیق تھے۔ یا عبداللہ بن رواحہ حالانکہ ابن اسحق نے اس کے مورضین نے اس لیے یہ لکھ دیا کہ اختلاف ہے کہ کمانڈر جناب عبداللہ بن عتیق تھے اور پوری کہانی لکھی کہ بنو خورج ، حضور پاک کو خوش کر کیا ہے اور لکھا ہے کہ کمانڈر جناب عبداللہ بن عتیق تھے اور پوری کہانی لکھی کہ بنو خورج ، حضور پاک کو خوش کر کیا جاور لکھا ہے کہ کمانڈر جناب عبداللہ بن عتیق تھے اور پوری کہانی لکھی کہ بنو خورج ، حضور پاک کو خوش کر ناچاہتے تھے جس طرح بن اور کے حسب بن اشرف کو قتل کر سے حضور پاک کو خوش کیا ۔ یہ عاجز البت اس پر اکتفا کی دی کی مزا کر دیا گیا۔ اس کا اصل نام سلام تھا۔ بہر حال خیبر پر دو جو اپ ایک مقصد کے سے میں ایک اور اسلام و شمن یہودی ابور فیج بن اطفائق کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا اصل نام سلام تھا۔ بہر حال خیبر پر دو جو اپ ایک مقصد کے سمت مارے جارہے تھے کہ بنو نضیر کو ان کے کے کی سزا وین تھی جس کا ذکر اگھ باب میں آتا ہے۔ کہ اب دیکھ بھال طاقت کے ساتھ ہور ہی تھی۔

٨- كرزين جابركي مهم (شوال چه بجرى) ياسلام كى ائصالىيوى فوجى كارردائى ہے - قبيلة قيس كے كسى چھوٹے قبيله

عرفیہ کے کچھ لوگ جو بجیلہ کے رہنے والے تھے، حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے اور اسلام لے آئے ۔وہ بیمار بھی تھے کہ ان
کی تلی بڑھی ہوئی تھی۔ حضور پاک نے ان کو چراگاہ بھیج ویا کہ آپ کی او شنیوں کا دودھ پیش ۔ بلکہ یہ روایت بھی ہے کہ حکم دیا کہ
او شنیوں کا پیشاب بھی استعمال کریں ۔اس سلسلہ میں چند سال ہوئے ۔ہماری اخباروں میں بحث ہو تھی ہے کہ پیشاب پینی کا حکم تھا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس مرض کا
علاج او شنیوں کے پیشاب کے پینے میں تھا۔ برانی تاریخوں میں صاف لکھا ہے کہ پینے کا حکم تھا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس مرض کا
علاج او شنیوں کے پیشاب کے پینے میں تھا۔ برمال یہ لوگ جلہ ٹھیک ہوگے اور کچے دن بعد حضور پاک کے چووا ہے یا سرگو شہید
کرکے اور او نٹ بھگا کر لے جا رہے تھے کہ حضور پاک گو خبرہو گی تو آپ نے کرڈ بن جابر کو بیس مواروں کے ساتھ ان کو
کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جتاب کرڈ بن جابر ایک مشہور شاہو ارتھے اوران کو پکڑ لائے اور او نٹ بھی والیس لے آئے ۔ آپ کو
اس سلسلہ میں لمبا تعاقب کر نا پڑا اور لڑ ائی بھی ۔آپ دو بجری میں مسلمان ہوئے تھے کہ اسلام لانے سے جہلے آپ نے مدینہ موروں
پر ایک چھا پہ کا ذکر نویں باب میں بری طرح ناکام ہوئے اور مسلمانوں سے است ماشر ہوئے کہ عد نین کی مہم بھی کہتے ہیں۔
برایک چھا پہ کا ذکر نویں باب میں ہے ۔ آپ فتھ کہ والے روز شہید ہوئے ۔اس واقعہ کو عد نین کی مہم بھی کہتے ہیں۔
بہلے قبیلہ بھی ہے ، جن کے وفد کا ذکر ہا متبویں یاب میں ہے جنہوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی ۔خاص کر عظیم صحابی

9 واات الرجیع کے شہداء کا بدلہ (چ جری) یہ اسلام کی انچا ہویں فوجی کارروائی ہے اس واقعد کے میجے ہمینے کے بارے میں پرانے مور فین بھی فاموش ہیں۔ سوائے اس کہ کہ یہ ہے ہیں کہ یہ صلح عدید ہے جہلے چہ بجری کا واقعہ ہے۔ جس قبیلہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرکے عظیم صحابہ کو ذات الرجیع کے مقام پر شہید کیا، ان کی مزان پری تو مسلمانوں نے بعد میں بہت وفعہ کی لیکن قریش فردہ بھیجا ہے کہ فرید کر پھائسی نگانے والی بات پر حضور پاک فاموش نہ رہ کے اور آپ نے حضرت محرق بن امید العمری کو ملمہ مکر مہ بھیجا ہی ہو فی این بیشام نے لکھی ہے اور حضرت عرق نے اپ مائٹ ایک انسان صحابی کو بھی لیا۔ آپ کا ذکر وسلم بھی ہو چکا ہے کہ آپ کمانڈوی کارروائیوں کے ماہر تھے اور کی دن آپ کو ملاش کرتے رہے ، اور اہل مکہ کی نیندیں ابو سفیان یا کوئی اور مکہ کا مروار تھا۔ لین اہل مکہ نیندیں آپ نے حام کر دیں سید بھی روایت ہے کہ حضرت حبیث کی بھائسی ہے ہی گو اور حضرت عرق بن اس کے بات پھیلا دی تھی اور حضرت عرق بن امید ، حضرت حبیث کی بھائسی ہے اور خضرت عبیث کی بھائسی ہے اور خشرت عبیث کی بھائسی نے بہلے کہ مکر مہ بھی اور خشرت عبیث کی بھائسی ہے بہلے کہ مکر مہ بھی اور کی تو تضور پاک آپ ہے باکہ اٹھی کی ایک والی می لیا لین ان کے پاؤں والی بی بی اور کی وری کی بین بی اور کی اور کی جوز کر آپ بھاگ نگے بہر طال آپ نے ایک قریش رکیں عبیان بن مالک کو ایک اور کی اور کی اور کی دری آپ کی اور کی دری بی عبی قریق کے جب مدینہ موری کی آپ ہی وادر کی دری آپ کی تو حضور پاک آپ سے بڑے خش ہوئے ۔ آپ اس طرح اس کیلے وقتی کی اور کی اور کی دری بی میں تشریف لے گئے تھے۔

فلسفہ الصلوق بنو قریظہ کے سلسلہ میں یہ بھی روایت ہے کہ جناب جبرئیل نے بھی آکر حضور پاک کو بتایا کہ جنگ ختم نہ

ہوئی تھی اور وہ اس وقت تک ہمتے اربند تھے۔ بہر حال اس عاج کا وعدہ اس مہم سے فلسفہ الصلوۃ کے عملی پہلو کا جائزہ تھا۔ اول تو صلوۃ کے معنی وسیع ہیں اور وہ لفظ " مُناز " میں بند نہیں کئے جاسکتے دوم ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جو حکم قرآن پاک میں صلوۃ کے قائم کرنے کا ہے وہ ہماری نظروں سے او بھل ہے۔ صلوۃ قائم تب ہوگی کہ یہ ہمارے بچ وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے اور ہم اللہ کی فوج بن جائیں۔ لیکن ہماری حالت پر حکیم الامت پہلے ہی تبھرہ کرگئے:۔

تری بناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری سحر کا پیغام

بہرحال حضور پاک نے صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ جلای ہے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ اور عصر کی بناز دہاں ادا کر نا اب

راستے میں سورج غروب ہونے لگا، تو کچھ صحابہ کرامؓ نے راستہ میں بناز ادا کر دی ۔ اور کچھ نے کہا کہ سورج کو غروب ہونے دو "ہم

مناز جاکر بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھیں گے کہ ہمارے آقا کا حکم الیہا ہے "بعد میں حضور پاک ہے بو چھا گیا کہ کون ٹھیک تھا تو

آپ نے فرایا" دونوں ٹھیک تھے کہ دونوں گروہوں کی نیت ٹھیک تھی (الاعمال بالنیات) البتہ بہتر تھا مشورہ کرکے ایک رائے

پر محمل کرتے "اب یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ حضور پاک اور لشکری سوئے رہے کہ سورج نکل آیا۔ تو اس کے بعد سب نے فجر کی

بزا پڑھی ۔ اس عاج نے ضافا ، داخلہ ین کی کتاب سوم میں فلسفہ صلوۃ پر بجر پور "تبصرہ کیا ہے کہ جتاب ابو ذر غفاری گو کہ مکر مہ میں

بنا یا گیا کہ حضرت عثمان نے وہاں بناز قصر نہ پڑھی تو آب بہت ناراض ہوئے کہ حضرت عثمان کو گو ٹو کنا تھا ۔ لیکن جب خود بناز

وصدت کیلئے کوڑے ہوئے تو بناز قصر نہ پڑھی تو لوگ حیران ہوئے اور وجہ پو تھی تو فرمایا" اب خلیفہ وقت جو الیما کر گیا ہے ، تو قوم میں

وصدت کیلئے ان کی بیروی ضروری ہے " ۔ قار مین ایہ ہے جملی اسلام ۔ ہاتھ کہاں باندھیں ، یا نہ باندھیں ، قرات مقتدی بھی پڑھیں

یا نہ پڑھیں ، رفع یو ین کریں یا نہ کریں ۔ یہ بہت چھوٹی ہاتیں ہیں ۔ بناز یا صلوہ جہاد کی تیاری ہے اور اس دنیا کے ہم وارث ہیں

یان ہمیں بے بھین نے کہیں کانہ چھوڑا: ۔

خدائے کم بزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے گئین پیدا کر اے غافل کہ مخلوب گماں تو ہے (اقبالؒ) خلاصہ اور اسباق ا۔ حضور پاک نے ازخود بنو قریظہ، بنولیجان اور بنو مصطلیق کے مہمات اور عینیہ کے تعاقب میں حصہ لیا اس عرصہ میں حضور پاک اپنے رفقاً کو ایک طرف تمام علاقوں پر چھاجانے کی کارروائی کیلئے بھیج رہے تھے ۔ تو دوسری طرف یہ کارروائیاں تربیتی جنگی مشقیں تھیں کہ ان مشقوں میں حصہ لینے والوں نے آگے جاکر دنیا فیچ کرنی تھی۔

۲ – کمانڈیا فوجی دستہ کی سرداری ایک الیسا ہمز ہے جو صرف عمل سے سیکھا جا سکتا ہے ۔ اور ہر سطح پر مسلمان امراء یہ ہمز عمل کے ذریعہ سے سیکھ رہے تھے ۔ علاوہ ازیں اسلام غیرت مند لوگوں کا دین ہے ۔ اور غیر تمندی کیلئے سپہیانہ اوصاف کی سخت ضرورت ہوتی ہے ۔ کہ مشہور کہاوت ہے ۔ "کہ دلداری کیا کرے جو جانداری نہ ہو "

۳۔ یہ جانداری مشق اور تربیت سے پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حضور پاک چھ بجری کے آخری مہینوں میں اپنی حکمت عملی عبدیل فرمارہ تھے۔ جس کا ذکر الگے باب میں آئے گا۔ کہ دشمنوں کو جاکران کے گھروں میں ختم کر دیا، یا" محدود "کر دیا۔ لیکن

وشمن اگر زیادہ ہوں تو ہراکی کے ساتھ باری باری نیٹا جا تا ہے۔اوروہ اس طرح کہ ،ان میں سے "اکی " ، " دوسرے " کی مدو کیلئے نہ آسکے ۔ایسی تجویز کیلئے ، حضور پاک نے اپنے مجاہدین کو پوراسال اس طرح متحرک رکھا کہ دشمن پر آپ کے اراوے واضح ہی نہ ہو سکے ۔اور ذی قعد چھ بجری میں اس طرح بڑھتے آپ مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچ گئے ، تو کسی وشمن کو یہ سجھ نہ آسکی کہ کیا ہونے والا ہے۔

۳ ۔ حضور پاک کی ہرکارروائی میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہیں ۔ لیکن یاور ہے کہ حضور پاک نے ہرکارروائی کسی مقصد کے تحت کی ۔ اور پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ مقاصد فوری بھی تھے اور دور رس بھی ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے سلمنے "فلاحی مملکت کی زبانی جمع و تفریق " کے بخیراور کوئی مقصد بھی نہیں ہے ۔ علاوہ ازیں ہم حضور پاک کی باتوں کو "قدیم " کہہ کر خود "جدید " کے چکر میں ہیں (نعوذ باللہ)

زمانہ ایک ، حیات ایک ، کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم (اقبالؒ)

۵ - مدینے منورہ شرسے پاک ہوگیا ۔ اور یہودیوں کاآخری اور تعییرا قبیلہ بنو قریظہ اپن موت آپ مرگیا ۔ اب مسلمان مدینے منورہ کے معاملات میں کافی بے فکر ہوگئے ۔ اور شاہین کی طرح جہاں چاہتے جھپٹ سکتے تھے ۔ کہ وہ اب روحانی اور بدنی دونوں طرح سے پختہ ہو کھے تھے ۔

شاہین کبھی پرواز سے تھک کر گرتا نہیں پر دم ہو اگر تو نہیں خطرہ افتاد (اقبال")

اس باب میں از دواج مطهرات کی شان کاسر سر کی ذکر ہے۔اس رشتہ میں پاکیزگی کی تفصیل کتاب "البیان فی تنفیم القر آن "میں ہے۔ جمال مودودی کی خزافات کور دکیا گیاہے۔

## سو لھواں باب حق کی متحر کانہ کارروائیاں

صلح حدیدبیه اور جنگ خیبر

چو کی وامن کا ساتھ ۔ جنگ خندق آخری اور فیصلہ کن مدافعانہ جنگ تھی ، جس کے جارحانہ اور متحرکانہ پہلو کی بھی چودھویں باب میں وضاحت کر دی تھی۔ چھلے باب میں واضح کر دیا گیا ہے کہ حق اب مکمل طور پرحرکمت میں تھا۔اس کے بعد جو عظیم واقعات رو ننا ہوئے ان دونوں کو اکٹھا کرنا کچھ لوگوں کو بجیب لگے گا لیکن ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ یہ حضور پاک کی جنگی حکمت عملی ی عظیم مثالیں ہیں کہ کس طرح دود شمنوں کو الگ الگ کارروائیوں نے بالکل نکما یا ناکارہ کر دیا ان میں ایک صلح حدیدیہ ہے اور دوسری جنگ خیر۔ صلح حدیدیہ کو خوداللہ تعالی نے قرآن پاک میں فتح مہین کا نام دیا ہے اور فتح ہمین کا نام دیا ہے اور فتح ہمیشہ جنگ کے بعد ہوتی ہے ۔ ضروری نہیں کہ جنگ شدید ہو۔ جنگ کیلئے طرفین کا ایک دوسرے کے سامنے ہو جانا بھی آدھی بھی جنگ ہی ہوتی ہے اور دلیے بھی ہمارے حضور پاک کے مطابق جنگ جہاد اصغر ہے اور جنگ کی تیاری جہاد اکر ہے ۔ دوسری کا دوائی جنگ خیر ہے ،جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب باری باری ان کارروائیوں کی تفصیل آتی کاروائی جنگ خیر ہے ،جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب باری باری ان کارروائیوں کی تفصیل آتی

صدیبیہ کے معاملات (نی قعد چھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کاروائی نمبر شمار پچاس ہے ۔ صدیبیہ کے معاملات بہت تجزیہ طلب ہیں۔ مورضین نے اکثریہ لکھا ہے کہ حضور پاک اوران کے اصحاب ایک مذہبی فریضہ اواکر ناچاہتے تھے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک بھی مہم تھی جس کے نتیجہ کو اللہ تعالی نے خو دقرآن پاک میں فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے تو لوگ تذبذب میں پڑ جائیں گے اور مک لخت بول اٹھیں گے ، کہ باقی دنیا کیا ہے گی کہ مسلمان بڑے جارح تھے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک افسوس ناک جائیں گے اور مک بھت کو حق کہنے سے گھراتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بات سیدھی ہے کہ اللہ اور اس کے عبیب کیا فرماتے ہیں اور امام بخاری نے بھی اس کو جنگ حدیبیہ لکھا۔ اب پتہ نہیں لوگ بحثگ کے نام سے کیوں گھا۔ ترین ۔

البتہ ایک پہلو کی وضاحت بہت ضروری ہے۔حضور پاک کی شان اوران کی عملی کارروائیوں کو سمجھنا یاان کی گہرائیوں میں جانا بڑی مشکل بات ہے۔اس زمانے میں جب آپ نے جج کے ارادے کے لئے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تو صحابہ آمناو صدقنا کے شخت اور جج کے شوق سے حضور پاک کے لشکر میں ضرور شریک ہوگئے، لیکن سب لوگ مقصد تک نہ پہنے سکے ۔ کیونکہ جب معاہدہ کر کے بغیر جج کے آپ واپس مڑے ، تو کئی لوگوں کو بڑا عجیب لگا، کہ حضور پاک السے واپس کیوں جا رہے ہیں ۔ یہی حالت ہماری ہے کہ ہم بھی ان معاملات کے سلسلہ میں گروہوں میں بیٹے ہوئے ہیں۔ گوچو دہ سو سال بعد اب ہمارے اوپر یہ تو ضرور واضح ہو جانا

چلہ تھا کہ حدید ایک بیٹی مہم تھی اور اسلام کے سب سے بڑے اصول وحدت فکر اور وحدت عمل کی بنیاد تھی ۔ چلو ہان لینت ہیں کہ ج آئیک بذہبی فریفسہ ہے ۔ حضور پاک اور باتی مسلمان یہ فریفہ اوا کر ناچاہتے تھے ۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہو ناچاہتے ، کہ مسلمانوں کی عبادا اور جنگ نیات کے تو لوگ کہیں گے مسلمانوں کی عبادا اور جنگ نظر آتے ہیں تو سولین صاحبان کہ ان فو جیوں کو ساون کے اندھے کی طرح ہرا ہی ہرا سو بھتا ہے اور ان کو ہر چیز میں جہاوا در جنگ نظر آتے ہیں تو سولین صاحبان سے گزارش ہے کہ یہ نکتہ وہ خو و بھی تحقیمیں اور قوم کو بھی تحقیمانی کہ ہماری سب عبادات در اصل ہمیں فوجی حیاری میں مدودی میں ۔ گزارش ہے کہ یہ نکتہ وہ خو و بھی تحقیمیں اور قوم کو بھی تحقیمانی کہ ہماری سب عبادات در اصل ہمیں فوجی حیاری میں مدودی ایس سے سامہ اقبال کے کلام ہے جو بار بار استفادہ کیا جارہا ہے تو اس کا بھی بہی مطلب ہے ، کہ ہمارے دانشور اس پہلو کو تحقیمیں ۔ پیشے باب میں واضح کر دیا گیا تھا ، کہ لفظ نماز ، الصلوۃ کے حیج مفہوم کی وضاحت نہیں کرتا ۔ الصلوۃ قائم کرنے کا عام ہے جو ہماری ۔ پھی اور دروحانی صلاحت امر اور تو می اجتماعی زندگی کے بیدتی اور دروعانی صلاحت امر اور تو می اجتماعی زندگی کے بیدتی ہو اپنی ہی ہو جہ می کہ شہونوں کی طور پر اپنانے پڑتے ہیں اور بھی چیز جہاد کی تیاری اور اس کی اولین ضرورت ہے ۔ لیجی جہاد یا انتفر کی بنیاد ہو فوجی ڈول بناز کی ایک بھی ہوئوں کی ضرورت ہے اور باتی ارکان بھی اپنی مزان میں فوجی ہیں اس لیے نماز کے سارے فوجی پہلوؤں کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح نماز سے دوحانی ، بدنی وصوت کی جو تحق سے کہ کس طرح نماز سے دوحانی ، بدنی وصوت کی تحت اس احتماعیت ہیں کہ احتماعیت ہیں جو تحق سے تحت اور باتی ارکان بھی ایک مقام وصوت کی جو تحق سے تحت احتماعیت کی تحتماطی ہور تھیں بیدی وصوت کی جو تحتما کی مضور تھیں ہور تھی بیدی وصوت کی جو تحق ہور تھیں ہور تو بیاتی اس میں نماز کے اس پہلو کہ وضاحت کی ہے کہ کس طرح نماز سے دوحانی ، بدنی وصوت کی تحتما کیا تھی بیدی وصوت کی تحتما کیا تھیں بیدی وصوت کے تحتمات کیا تھیں بیات کیا ہور بیاتی ہیں بیات کیا ہور تھی ہور کیا تھیں بیاتی ہور بیاتی ہور کیا ہور تو تحتمات کی جو تحتمالی کیا تھی ہور تو تعلی بیاتی ہور تھیں بیاتی ہور تو تو تحتمات کیا تھیں بیاتی ہور تو تعتمات کیا تھی بیاتی ہور تھیں بیاتی ہور تھیں بیاتی ہور تھیں بیا

اجتماعی فوقیت نے کو ایک لحاظ ہے باتی اسلامی ارکان پر ٹوقیت ہے۔ کہ تنام ارکان کے اثرات اور عملی پہلوؤں کا سال میں اجتماعی طور پر اللہ کے گر میں ایک مظاہرہ ہوتا ہے جو نظریاتی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ پوری قوم کی وحدت فکر اور وحدت عمل کا یہ مظاہرہ اسلام کی حکمت عملی یا فوجی حکمت عملی میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے ۔ اس لیے اگر قریش کمہ مسلمانوں کو جج کرنے کی اجازت وے ویسے ، تو ایک لحاظ ہے وہ لغیر لڑے مسلمانوں کے سامنے اس اس ہتھیار ڈال چکے ہوئے ۔ حضور پاک یہ سب کچھ جائے تھے ۔ اس وجہ ہے آپ نے قریش کی طرف کوئی نئائندہ نہ بھیجا، کہ ج کے لیے اجازت چاہیے اور نہ ہی اطلاع کے طور پر خبر بھیجی ، کہ ہم جی پر آرہے ہیں۔ باقی قبائل بھی بغیر پوچھے نئی برآتے تھے اور ہمارے آقا اس رواج ہے فائدہ اٹھانا چاہیج تھے۔ قریش کے ساتھ قریش کے نقطہ و لنظر کا جائزہ ہی اب مکہ مرمہ پر قریش کا قبضہ ہے اور حضور پاک چھلے جے سالوں میں قریش کے ساتھ حالت جتگ میں ہیں۔ مانا کہ عرب کے رواج کے مطابق ، کچھ حالت جتگ میں ہیں۔ مانا کہ عرب کے رواج کے مطابق ، کچھ میں بیں بلکہ دو سرے کئی عرب قبائل کے ساتھ بھی حالت جتگ میں ہیں۔ مانا کہ عرب کے رواج کے مطابق ، کچھ کے ہیں بین دیکھ سے تھے کہ ان کے طریقہ زندگی ، عقائد اور طریقہ عبادات ہے ان کو اختلاف تھا اور ان کے ساتھ وہ تین بڑی میں جی سے نظر می جو تھے اور ہوئی چوٹی چوٹی چوٹی چوٹی جوٹی تھی تھی کہ ان کے طریقہ زندگی ، عقائد اور طریقہ عبادات ہے ان کو اختلاف تھا اور ان کے ساتھ وہ تین بڑی مرتب ہوئی تھی تھے کہ ان کے طریقہ زندگی ، عقائد اور طریقہ عبادات ہے ان کو اختلاف تھا اور ان کے ساتھ وہ تین بڑی مرائے کے اور حصور کے بی فریشہ اور کے تھے ، قریش کے بیہ ایک شکست تھی اور مسلمانوں کی بیا لیک جنگی مہم تھی ۔ اب سوال بیہ بیدا ہوٹ کی خوش سے مرتب کہ مرحمہ حارہ ہے تھے ، قریش کے بیہ ایک شکست تھی اور مسلمانوں کی بیا لیک جنگی مہم تھی ۔ اب سوال بیہ بیدا ہوٹ کی خوش سے مرتب کہ مرحمہ حارہ ہے تھے ، قریش کے بیا گیک شکست تھی اور مسلمانوں کی بیا لیک جنگی مہم تھی ۔ اب سوال بیہ بیدا ہوٹ کی خوش سے مرتب کے تو اور بی تو کی سے ایک شکست تھی ایک شکست تھی ایک جنگی مرحم میں ایک جنگ کے بیا کہ سے دو سے دو سے دیا گیک جنگ کی بیدا کیک جنگ کی دو سورے کے دور کے کی دور سے کی دور سے دی ہوئی کے دور کی دور کے دور کی دور سے دی سور کی کو دور کی دور کی دور کی دور کی مرکب ک

ہے کہ اگریہ ایک بتگی مہم تھی تو حضور پاک نے اس کو بتنگی مہم کا نام کیوں نہ دیا۔ تو جواب آسان ہے۔ ان مہینوں میں مکہ۔
مکر مہ میں جنگ تو ولیے بھی نہ ہوتی تھی اور آپ اٹنی طاقت سے نہیں جارہ بھی کہ اگر قریش اجازت نہ دیں تو آپ زبردستی جج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خوامخواہ کیوں اعلان جنگ کرتے۔ جنگی مہم کی کارروائی کے محاملہ کو راز داری میں بھی رکھا جا تاہے۔ کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ لڑائی وحوکا ہے۔ آپ ہر قسم کی چالیں چلتے ہیں۔ وشمن سے اپنے ارادے چھپاتے ہیں۔ حیران کن کارروائیاں کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت چو دھویں باب میں ہو چگ ہے۔ بہر حال یہ کوئی کمیڈی کا آپ تو ہو تا نہیں ، کہ کسی قانون کے تحت کام کیا جائے اور کوئی ثالث یا ریفری وغیرہ بھی ہو۔ اور پھر حضور پاک کا مقصد کوئی حملہ کرنا تو تھا بھی نہیں۔ بج کاارادہ تھا اگر پوراہو جا تاہے تو اچھا۔ جنانچہ آپ نے مسلمانوں اور مدسنیہ مغورہ کے گروونواح کے قبائل کو اس سال ذی قعد میں جج پر اپنے ساتھ جانے کی دعوت دے دی۔

کہ مگر مہ کی طرف کو رچ عرب کے رواج کے مطابق ان چار ماہ میں جنگ نہیں کی جاتی تھی اور حضور پاک بھی یہ ٹاشر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ مکہ مگر مہ پر دھاوا کرنے والے ہیں ۔اس لیے انہوں نے عام ج کی تیاری کی ،عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اون ساتھ لیے ، جو تعداو میں ستر تھے۔ جن میں ایک اون ایو جہل کا تھا، جو مسلمانوں کو جنگ بدر میں مال غنیت کے طور پر حاصل ہوا تھا۔ ہم حاصل ہوا آجا مہر حال آپ نے حکم دیا کہ کوئی آدمی ہتھیار باندھ کر نہ آئے ،صرف تلوار چو عرب میں سفر کا ضروری آلہ مجھی جاتی تھی پاس رکھ کی جاتی پر حاصل ہوا۔

ملائے کا موری تا ہو گا ہور اپنے آور وہ بھی نیام میں بند ہو۔ کوئی چو دہ سو کے قریب مجابدین کو آپ کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔

ملائے کی اور وہ بھی نیا بت کی سعادت آپ نے ابن ام مکتوم کو سونی ۔آپ کے اس انو کھ طریق کارنے قریش کو ضرور تنز بذہ میں ذال دیا ہو گا اور اپنے اتحاد یوں میں سے ہودیوں کو تو کسی امداد کے لئے بلا نہیں سکتے تھے کہ بچ کے معاملات میں وہ کسی غیر کی مداخلت کو پہند کو بھی لینے ساتھ ملانا مشکل تھا، کہ قریش کو اگر یہ اختیار مل جاتا کہ وہ لوگوں کو بچ ہے روک سکتے ہیں تو کل کسی اور قبیلہ کو بھی اپنے ساتھ ملانا مشکل تھا، کہ قریش کو آگر یہ اختیار مل جاتا کہ وہ لوگوں کو بچ ہے روک سکتے ہیں تو کل کسی اور آئی سے انہ قریش کو وہ اس معاملہ میں ایر نے نہ رکھتے ہوں گے۔ ہمارے تاریخ دان ان سب پہلوؤں پر خاموش ہیں ،ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش خو داس معاملہ میں ایک سال گزارہ کر سکس ۔ کچہ لوگوں کو تجارت اور خرید فروحت سے اتنا مل جاتا تھا ،کہ وہ ایک سال گزارہ کر سکس ۔ کچہ لوگوں کو تجارت اور خرید فروحت سے اتنا مل جاتا تھا کہ اس سے حالات کا تجزیہ کئے ہوئے ہوں گے۔ دو کئے بہت بڑی جمعیت اکھی نہ کر سکے اور امید وائق ہے کہ حضور پاک ان سب حالات کا تجزیہ کئے ہوئے ہوں گے۔ دو کہ دو کہوں گے۔

ا پیک فوجی کامبیایی ادھر مسلمانوں کا ایک گروہ کی صورت میں مکہ مکر مدے گردونواح میں پہنچ جانا ہی ایک بہت بڑی فوجی کامبیابی تھی، کہ آج سے چھ سال پہلے مکہ مکر مد میں ان کے لیے زندگی دو بحر کر دی گئ تھی ۔اور دہ چھپ کر ایک ایک کر سے مکہ مکر مدسے نظے اور ایک سال پہلے تک اہل مکہ ان کو مدینے مؤرہ میں بھی چین کی زندگی نہیں گزارنے دے رہے تھے۔اور بار بار

ان کے وروازہ کو کھٹکھٹا مچکے تھے ۔ یہ سب پہلو اگر اچھی طرح ذہین نشین ہو جائیں تو پھر حضور پاک کی اس متحرک کارروائی اور فو ہی حکمت عملی کی سوجھ بوجھ لگنا شروع ہوجاتی ہے۔اور خدا کرے ہم ایسی کارروائیوں سے سبق بھی سیکھیں ہے ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچ کر حضور پاک اور ان کے لشکرنے قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا کیں ۔ بیعن قربانی کے جواونٹ ساتھ تھے ان کی گرونوں میں قربانی کی علامت کے طور پر لوہے کے نعل لگا دئیے گئے ۔ مکہ والوں کے روعمل کی خبرلانے کیلئے قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کو یکہ مکر مہ بھیجا ہے ونکہ ان صاحب کے اسلام کا حال اہل قریش کو معلوم نہ تھا اس لیے بیہ صاحب اہل مکہ میں گھل مل کر رہ سکتے تھے۔ ا ہل مکہ کارد عمل ہتے چلا کہ قریش کاردعمل کافی سخت ہے اور وہ مسلمانوں کو ج کی اجازت نہ دیں گے ۔اور وہ مکہ مکر مہ ے باہر بلدح کے مقام پر فوجیں اکمٹی کر رہے ہیں ۔ کتنی فوجیں اکٹی ہوئیں اور کتنا وقت لگا اس سلسلہ میں سب مورخین ٹھاموش ہیں ۔البتہ دو سو سواروں کا ایک وستہ آگے ضرور بھیجا کہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرے کہتے ہیں اس دستہ کی کمانڈ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ ابن سعد البتہ ایک راوی کی زبان سے عکر مد بن ابوجہل کو دستے کا سالار بتا تا ہے اور دوسرے راوی کے مطابق خالد کو ۔ ببرحال یہ وستہ قرۃ الغمیم تک چہنچ گیا، جس جگہ کو بعض کتابوں میں " کرہ عمیم " کے الفاظ میں بھی لکھا ہوا پا یا گیا ہے۔حضوریاک نے ان حالات پرجو تبھرہ کیا وہ لفظ بہ لفظ لکھا جارہا ہے تا کہ ہمیں ان کے مقصد کا پتہ چل سکے ۔آپ نے فرمایا ۔ " افسوس! جنگ نے اہل قریش کو اندھا کر ویا ہے ۔ان کو کیا تکلیف ہوتی کہ وہ مجھے اور ہاتی اہل عرب کو فریضہ کج اوا کرنے دیتے ۔ ان پر ہر وقت یہ خواہش جھائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں ۔ ایکن انشاء اللہ جب میرااللہ جھے کو فتح تصیب کرے گاتو بھریہ لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہوجائیں گے۔اب آخر قریش کب تک لڑیں گے سخدامیں تو اپنا وہ کام جاری رکھوں گاجو مرے اللہ نے تھیے سو نیا ہے ۔ جب تک میری جان میں جان ہے اور میں فتحیاب مذہو جاؤں "۔

راست کی تنبد ملی اس کے بعد حضور پاک نے راستہ تبدیل کر دیا کہ قریش کے رسالہ محسابقہ مڈبھیڑ نہ ہو جائے ۔ چنا نچہ ایک نہایت مشکل راستہ ختم ہوا تو حضور پاک نے اپنے لشکر کو نہایت مشکل راستہ ختم ہوا تو حضور پاک نے اپنے لشکر کو فرمایا" اب اللہ کے دربار میں عاجزی کر واور اس کاشکر کرو کہ اب آسانی آگئ ہے "سب اہل لشکر نے عاجزی کے ساتھ شکرانہ اوا کیا اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا" اس قسم کاایک "امتحان" بنی اسرائیل پر بھی آیا۔ لیکن جب آسانی ہوئی تو انہوں نے اللہ کاشکر اوا یہ کیا"۔

اس کے بعد آپ دائیں کو مڑے اور اس سڑک پر آگئے جو درہ مرار اور نمکین زمین سے ہوتی ہوئی مکہ مکر مہ کی ڈھلوان میں عدیت پہنچتی ہے ( نقشہ دواز دہم سے استفادہ کریں) ۔ قریش کے رسالہ نے جب یہ دیکھا تو وہ والیں مکہ مکر مہ علے گئے اور اہل مکہ کو ان حالات سے آگاہ کیا ۔ حضور پاک البتہ آ گئے بڑھتے گئے ۔ پھرا کیل جگہ اونٹ بیٹھ گیا، تو شتر بان نے کہا کہ اب نہیں اٹھے گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا ۔ "نہیں ، اس بے چارے کی کیا طاقت کہ البیا کچھ خود کرے ۔وہ عظیم طاقت جس نے ہاتھیوں کو مکہ مکر مہ سے دوکا تھا اس نے اس اونٹ کو بھی آج کے دن آگے جانے سے منع فرمایا ہے ۔ بخدا قریش اب جو مناسب شرط میرے سامنے پیش

کریں گے یا کہیں کہ میں کچھ مہر بانی کر سے رعاتیں بھی دوں ، تو میں سب کچھ مان لوں گا۔" اس کے بعد حضور پاک نے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا ۔صحابہ نے عرض کی " یار مول اللہ کنوئیں پانی سے خالی ہیں " آپ نے ایک آدمی کو اپنا تیر دیا کہ کنوئیں کے اندر اتر کر تیر کی نوک کو زمین میں گاڑ دو۔الیسا کیا گیا تو کنواں پانی سے بجر گیا۔

سیسے آرہ ہے واقعات تفصیل سے لکھنے کی وجہ سے کہ اس زمانے کے ہمارے مورصین نے ان باتوں کو سیمی نہیں یا کوئی اور وجہ تھی کہ یہ باتیں ہماری تاریخوں سے نکلی جارہی ہیں۔اور ہماری تاریخ میں صلح وصفائی کی چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں حالانکہ سے باتیں ہماری عسکری تاریخ کا عظیم حصہ ہیں، کہ کس طرح پہلے بیان ہیں حضور پاک نے مصمی اراوہ کا ظہار کیا اور اپنے مقصد کی وضاحت کی ۔ کہ ان کا اصلی اور دوررس مقصد کیا ہے ۔ اور قار میں ہیں چیز آپ کو بار بار یاد دلائی جا رہی ہے کہ اپنی تمام کاروائیوں کو اپنے اس مقصد کے تابع کیاجائے۔ لیکن یہ فوری مقصد نہ تھا، اس لئے دشمن کے ساتھ بے وجہ جھرپ سے کنارہ کیا کہ آپ اللہ تعالی کے گھر میں جنگ وجدل کی راہ نکالے نہ آئے تھے اور نہ ہی دشمن پر حملہ آور ہونے آئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کہ آپ اللہ تعالی کے گھر میں جنگ وجدل کی راہ نکالے نہ آئے تھے اور نہ ہی تعدید میں پڑاؤ کیا۔ اس میں بڑی حکمت تھی ، جو مشکل راستہ اختیار کیا اور مشیت ایزدی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تیاری میں حدید میں سیاؤ کیا۔ اس میں بڑی حکمت تھی ، جو نوجوان لوگ وشمن کے ساتھ ہم وقت وو دوہ ہاتھ کرنے کو تیار رہتے ہیں ، ان کو مشکل راستہ بھر ہواتو بن امرائیل کی مثال دی کہ ہم ان کی طرح نہ ہوجائیں۔ بلکہ ہم "سمعنا واطعنا" ہیں کہ ہم وقت اور خاص کی جد آسانی کی صورت میں اللہ تعالی کے شکر کریں

لیکن ایک خاص بات جو ہمارے آقا فرماگئے وہ یہ تھی کہ ابھی اہل عق کے حق کے گھر میں داخل ہونے کا وقت نہ آیا تھا۔ کہ فرمایا "کہ کمی عظیم طاقت نے اس شتر کو آگے جانے ہے روک دیا تھا "اور پھرای وجہ ہے اپنے ارادے کا بھی اظہار کر دیا کہ کچھ معاملات صلح و مشورے ہے بھی طرک یے جاتے ہیں اور آپ کی شرائط بھی کڑی نہ ہوں گی ۔ در حقیقت آپ کی فوجی طاقت بھی اتنی زیادہ نہ تھی کہ آپ کوئی کڑی شرائط عائد کرتے ۔ دراصل یہ صلح بھی ایک حکمت عملی تھی ، کہ کلاسو ٹزکا قول ہے "کہ لڑائی وسرے طریقوں ہے بھی جاری رہتی ہے "وہ بے چارہ اٹھارویں ۔ انسیویں صدی میں جاکر اس فلسفہ کو بچھا ۔ لیکن ہمارے آقا تو آج ہے وہ وہ سال جہلے ان ضروریات کا عملی مظاہرہ فرمارے تھے۔ اور قار ئین آگے جاکر خود بخود سجھ جائیں گے ، کہ ہمارے آقا نے جنگ کو دوسرے طریقوں سے کہلے ان ضروریات کا عملی مظاہرہ فرمایا ۔ ان فوجی معاملات میں اور فوجی حکمت عملیوں کو سمجھنے کے لیے فن سیاہ گری شد بد اور فوجی ذہن کا ہونا ضروری ہے لیکن پچھلے دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اذبان کو ماؤف کر دیا ہے اور علامہ اقبال "اس کی شد بد اور فوجی ذہن کا ہونا ضروری ہے لیکن پچھلے دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اذبان کو ماؤف کر دیا ہے اور علامہ اقبال "اس سلسلہ میں ہمارے اوپریوں طزکرتے ہیں: ۔

بہتر ہے کہ بے چارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات صلاح و مشورہ اور مانی اسلام دین فطرت ہے مشہور کہاوت ہے کہ "اتنے خشک نہ ہو کہ کوئی توڑ دے اور اتنے نرم نہ ہو کہ کوئی نچوڑ دے "اس لیے پہلے ثالث رئیس اعظم قبیلہ خراعہ بدیل بن ورقا کو حضور پاک نے یہ جواب دیا" قریش سے جاکر کہہ دو

ہم عمرہ کی عزض سے آئے ہیں ۔ لڑنا مقصود نہیں ۔ جنگ نے پہلے ہی قریش کی حالت زار کر دی ہے اور ان کو سخت نقصان پہنچایا ہے ۔ اس لیے بہتر ہے کہ کچھ مدت معین کے لیے صلح کرلیں اور کچھ باقی عربوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں ۔ یعنی حق اور باطل کا فیصلہ ہم مسلمان باقی عرب قبائل کے ساتھ طے کرلیں ۔ لیکن اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں میری جان ہے میں تب تک لڑوں گا جب تک اللہ تعالی ان کے اور میرے در میان کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا ۔ بدیل نے قریش کو ان جاتوں سے آگاہ کیا لیکن اہل مکہ کو قبیلہ خواعہ پرشک تھااس لیے قریش نے بھی جوا بائےت الفاظ استعمال کئے۔

قرائی کے تماس کو دور سے دیکھتے ہی سے بعد قریش نے مقراز بن حفظ کو حضور پاک کے پاس بھیجا، جس کو دور سے دیکھتے ہی حضور پاک نے جو کچہ بدیل کو بتایا تھاوی دہرادیا۔اگلاآنے والا حضور پاک نے جو کچہ بدیل کو بتایا تھاوی دہرادیا۔اگلاآنے والا ایک بہتر انسان تھا جس کو دور سے دیکھتے ہوئے حضور پاک نے فرمایا کہ "وہ ایک مخلص آدی ہے۔اپنے قربانی کے او شوں کو ذرا آگے کرو تاکہ اس کی نظران پر پڑجائے "یہ شخص حبثی قبیلہ کے الحلیاص بن القہ تھا۔جب اس نے او شوں کی ڈیل ڈول دیکھی کہ وہ قربانی کے جانوروں کی طرح بڑے سجائے گئے تھے تو وہ حضور پاک کے پاس آنے کی بجائے سید حاقریش کے پاس چلاگیا اور ان کو اپنے تاثرات بتائے لگا کہ کس طرح وہ یہ سب مظاہرہ دیکھ کر مسلمانوں کی نیک نیتی سے متاثرہ واتھا۔قریش نے اس کو برا بھلا کہا اور جابل تک کہد دیا تو وہ خاموش نے رہ سکا اور اس نے کہا "اے قریش یہ کتنی خراب بات ہے کہ ایک آدی اللہ تعالی کی ایک عبادت کو پورا کرنے کیلئے آتا ہے اور تم اس کو روک دیتے ہو۔ بخدا محمد بحد کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ورنہ ہیں اپنی عبشی افواج کو آپ سے الگ کرتاہوں "قریش نے الحلیاص کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ ان کی بہتر شرائط پر صلح کرنے تک وہ خاموش رہے۔ ظاہر ہے ، قریش بھی نفسیاتی بھتگ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے۔اور جسیا کہ بہتر شرائط پر صلح کرنے تک وہ خاموش رہے۔ ظاہر ہے ، قریش بھی نفسیاتی بھتگ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے۔اور جسیا کہ بہتر شرائط پر صلح کرنے تک وہ ماموش رہے۔ ظاہر ہے ، قریش بھی نفسیاتی بھتگ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے۔اور جسیا کہ بہتر شرائط پر سے کہ ان کی فوجی

عروہ بن مسعو و تقفی اس کے بعد قریش کی طرف سے عروہ بن مسعو و تقفی آیاجو بڑا سی اوری تھا۔ وہ علم کلام یعنی گفتگو

کا یا ہرتھا۔ ایک طرف حضور پاک کو یہ کہا" اے محمد اآپ آخرا پی قوم کو برباد کرے کیا حاصل کر لیں گے۔ اور پھر اگر یہ لوگ

جس طرح جنگ کے لیے تیارہیں انہوں نے آپ پر بجر پور حملہ کر دیا تو آپ کے ساتھ یہ" بھیرہ" یا گروہ جو ہے وہ خاک میں اڑجائے گا

۔ جناب صدیق اکر وہاں ہی موجو دھے آپ نے قرمایا" عروہ تہمارے منہ میں خاک " ۔ عروہ کی طرز گفتگو جناب مغیرہ بن شعبہ کو جو
حضور پاک پر سنتری کا کام کر رہے تھے نالپند آئی اور انہوں نے بھی عروہ کو ڈانٹ دیا کہ وہ بات کرنے کی تمیر سکھے ۔ عروہ دونوں
عظیم صحابہ کو جانبا تھا اور کچھ خاموش ضرور ہو گیا۔ گو ظاہری طور پر آخری وقت تک دھمکیاں دیتا رہا ۔ یہ سب کچھ البتہ کفار قریش
کی نفسیاتی جنگ کا صد تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ عرت رہ جائے ۔ عروہ طائف کا رہنے والا تھا اور وہاں کا ایک سردار تھا ۔ لیکن چو نکہ
اس نے ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اس لئے وہ قریش میں خوب گھلاملا ہو اتھا۔ جناب مغیرہ بن شعبہ خورف

## صلح حديبيه اور جنگ خيبرايك وقت دشمن كاقلع قمع

تقشر ووازوةهم



ہوئے ۔ اور اسلام لانے سے پہلے مصر وغیرہ کاسفر کر بھی تھے اور اس سفر کے دور ان باتوں ہی باتوں میں آپ پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہوگیا۔ اور مدینہ مخورہ میں حاضر ہو کر اہل حق میں شامل ہوگئے۔ جہاب مغیرہ بڑے جہاند میدہ شخصیت تھے ۔ نہ صرف اونے پائے کے سیاستدان ، مد ہر اور اعلیٰ درجے کے حاکم ثابت ہوئے بلکہ میدان بحثگ میں ذاتی شجاعت ، فوجی مد ہیرات اور حکمت عملی کے بھی ماہر مانے جاتے تھے ۔ ایران کی جنگوں کے دوران امارت اور سفارت دونوں عہدوں کو خوب نجھایا۔ بڑی عمر پائی اور جناب معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب عروہ پر بھی ای دن حضور پاک کے جلال و جمال کی بھلک پڑگئ کہ آپ فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوگئے ۔ عروہ نے اللہ کے حسیب اور ان کے صحابہ کی حمرت انگیز عقیدت کے جو منظر و پائیے تو واپس جاکر اس نے قریش کو صاف بتا دیا "کہ اس کو کسریٰ ایران ، قیصر روم اور نجاش کے دربار میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کین یہ وفاداری ، یہ عقیدت ، یہ ربط و ضبط اس کو اور کہمیں نظر نہ آیا۔ جب حضور پاک بات کرتے ہیں تو سنانا چھا جا تا ہے ، وہ وضو کرتے ہیں تو سنانا چھا جا تا ہے ، وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا صحابہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ، آپ کے تھوک کو عقید تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے چرے پر مل لیہ ہیں "۔ کار مین اسلام کے اس بامقصد اور عملی مطالعہ میں آپ کے سلمنے حالات کا نظارہ پیش کر دیا گیا ہے ۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع سخیل ملکوتی و حذبہ ہائے بلند (اقبالؒ)

جناب خراش بن امید کی سفارت بہر عال معاملہ پر بھی نا تنام رہا ، تو حضور پاک نے حضرت خراش بن امیہ کو قریش کے طرف روانہ کیا جس کے سواری کے او نب ہی کو مار ڈالا گیا۔ پھر قریش نے چالیس پچاس آدمیوں کا ایک دستہ جھیجا کہ کسی صحابی کو اٹھالاؤ تاکہ اس کو پر فمال بنایا جائے ۔ یہ لوگ سب کے سب گرفتار ہوئے ، لیکن اللہ کے حبیب نے نے ان کو چھوڑ دیا جس کا ذکر قرآن پاک کی سورة فتح میں واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ "ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیتے "دراصل سورة فتح میں اس ساری مہم ، اس کے نتائج ، تنام بات چیت ، کاروائی ، بیعت رضوان اور آئندہ کسی دن محبد حرام کے واضلہ وغیرہ پر بہت کچھ کہا گیا ہے ۔ اور اس عاجز نے اس مہم کی تنام کاروائی کے بیانات کو قرآن پاک کے ان ارشادات کے تابع کیا ہے ۔ چتا نچہ اس سی ایک مقصد واضح کرنا ہے ، کہ جتگ اور واضح موں کی حکمت عملی کا ایک مدعا اس سلسلے میں اب بنک جو تفصیل لکھی گئی ہے اس میں ایک مقصد واضح کرنا ہے ، کہ جتگ اور واضح مدعا اور مقصد کے کرد گھومتی تھی بہمیشہ سلمنے اور واضح ہو تا ہے بہاں پر حضور پاک کی طرف سے ساری بات چیت ایک اور واضح مدعا اور مقصد کے کرد گھومتی تھی الکین کفار کی طرف سے بھان کہا رہا کہ تنام کیا ور نبا کی گوئی طاقت ہمارے سلمنے نہیں تھہر سکتی ۔ اگر اس نکھ کو ہم آرج بھی سمجھ جائیں کہ ہم ایک ہیں اور اس پر عمل پر اہوں تو دنیا کی گوئی طاقت ہمارے سلمنے نہیں تھہر سکتی ۔ ہماری تعداد ایک ارب ہے ۔ ہماری زبان سے نگلاہوا ایک پاکھرہ کوری ونیا کو اپن کوپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط میں ہے ۔ ہماری امیر بھی ایک ہو اور ہماری اطاعت بھی مکمل ہو۔

بیعت رضوان معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔حضور پاک ایک "بطگی مہم" پر ضرور تشریف لائے تھے لیکن جنگ سے کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہ ہوتا۔ قریش بھی اپنی کمزوری کو بھانپ عکچ تھے۔ان میں تفرقہ تھا۔حضور پاک کے خلوص سے کہ وہ

حملہ آوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور اسلامی لشکر کے ربط و ضبط اور وفاداری ہے بھی لوگ متاثر ہورہے تھے۔ قریش کچھ ڈھیلے پڑے ہوئے تھے ۔اس لیے حضور پاک نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کو بھیج کر قریش کے ساتھ بات آگے بڑھائی جائے ۔ کیونکہ اب تک وفد صرف قریش کی طرف سے آرہ ہے ۔ لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عممان کو بھیجاجائے جن کے متعد ورشتہ وار مکہ مگر مہ میں موجو و تھے ۔حضرت عممان شرم وحیا کی وجہ سے ہر بات آہستہ آہستہ کرتے تھے اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ لمب سے لمباہو تا جا رہا تھا اور پھر یہ خبر مشہور ہوگئی کہ (نعوذ باللہ) خضرت عممان شہید ہوگئے ہیں ۔حضور پاک نے یہ خبر سن کر فرمایا "کہ عممان کے خون کا قصاص لیتنا فرض ہے "۔ تو آپ نے ایک ورخت کے نیچ بیٹھ کر صحابہ کباڑ ہے جان نثاری کے عہد پر بیعت لی سید واقعہ اسلام کی تصاف لیتنا فرض ہے "۔ تو آپ نے ایک ورخت کے نیچ بیٹھ کر صحابہ کباڑ ہے جان نثاری کے عہد پر بیعت لی سید واقعہ اسلام کی تاریخ میں بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہوا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بڑے پیار سے کیا اور فرمایا "اللہ نے جان لیاجو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اللہ نے ان کے دلوں پر تسلی نازل کی اور فتے کے لیے پیش رفت ہوئی " سید ہے اسلام ، کہ جان لیاجو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اللہ نے ان کے دلوں پر تسلی نازل کی اور فتے کے لیے پیش رفت ہوئی " سید ہے اسلام ، کہ بات تعالیٰ سے پیدا ہو تا اللہ تعالیٰ کو اتنا لیسند ہے۔ اور اپن جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے عمل میں جو سرور ہے اور جو تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو تا ہوں ایک اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے عمل میں جو سرور ہے اور جو تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو تا ہو ، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکا۔

اسلام وین عغیرت ہے حضرت عثمان کی شہادت کی خبرایک افواہ تھی۔ شاید قریش مکہ نے ان کو قدید کیا ہو یا پر عُمال کے طور پر رکھنے کا ارادہ ہو۔ ہبر حال یہ جتاب عثمان کی شان ہے کہ آپ ہیعت رضوان کاسبب ہے ۔ اور ان کی طرف سے حضور پاک ازخو دئے ہیعت کی یا وعدہ کیا۔ کہ اسلام وین غیرت ہے۔ ایک صحافی کی عرت کیلئے سب مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ اور حجاج بن یوسف ، جس کو ہم ظالم کہتے ہیں ۔ دو مسلمان عور توں کی عرت کیلئے یا ان کی فریاد سن کر مسند سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر موجودہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ کی اینٹ سے اینٹ کی اینٹ سے اور قرارہ کی اور یہ سے گریباں میں منہ ڈالیں ۔ کہ ہماری عور توں کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عور تیں کھار کے ہاتھوں میں دے آئے اور یہ ۔ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے اس غیرت کو خودی کا نام دیا ہے اور فرماتے ہیں۔

تری زندگی اس سے ، تری آبرو اس سے جو رہی خودی تو شاہی ، ند رہی تو روسیاہی اسلام اور وعدہ بیعت ایک وعدہ ہے اور اسلام میں وعدہ اور عہد کی پابندی کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس وجہ سے پہلے باب میں ہمارا اور ازل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ سے لے کر ، بیعت عقبہ ثانی کے وعدوں ، میثاق مد سنہ کے عہد ، حضور پاک کے قبائل کے ساتھ عہد ناموں ، اور جنگ بدروغیرہ میں صحابہ کرام کے وعدوں کو کتاب میں بڑی اہمیت دی گئ ہے۔ وعدہ کے طور پر اسلام کے ساتھ عہد ناموں ، اور جنگ بدروغیرہ میں بھی نیت باندھی جاتی ہے۔ اس لئے اسلام کے فلسفہ حیات میں عہد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور عہد کو پوراکر نا ہی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں اس پہلو پر عمل پیرا کرانے کے ذرائع حیثیت حاصل ہے اور عہد کو پوراکر نا ہی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں اس پہلو پر عمل پیرا کرانے کے ذرائع پیدا کر نا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورانہ کر سکے ، وہ مجلا دوسروں سے کسے وعدے پورے پیدا کر نا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورانہ کر سکے ، وہ مجلا دوسروں سے کسے وعدے پورے

اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آبت لا پخلف المعیاد رکھ پید اسان العصر کا پیغام ہے ان وعد التی یاد رکھ (اقبال) کے سہمیل بین عمروکی آمد پہنا نی اس مجھیے کے علاوہ سپل بین عمروکی آمد پہنا نی اس مجھیے کے علاوہ سپل بین عمروکی فرق مختار کل اور سفر بنا کر حضور پاک کی خدمت میں بھیجا ۔ حمرائی کی بات ہے کہ کوئی مورخ یہ ذکر نہیں کر ناکہ ابو سفیان کہاں تھا۔ ابن سعد نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ عراق کے راستے ملک شام میں تجارت کی عرف مورخ یہ ذکر نہیں کر ناکہ ابو سفیان کہاں تھا۔ ابن سعد نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ عراق کے راستے ملک شام میں تجارت کی عرف عمرائی ہوا تھا۔ بہر حال یہ سپل بن عمروہ ہو ہی بہت کی برائی ہو چکا ہے کہ قدیم ہوا۔ اور اس کے بیٹے بہتاب عبد اللہ بہت کی ابوا کے اور خود سہمیل نے اسلام لانے میں ورکی عبد اللہ بہت کے بعد مسلمان بہوا۔ بہر حال سپل بن عمروہ و کہ آنے کے بعد اب گفت و شنید کے لیے ادھر ادھ بھاگ دوڑ ختم ہو گئ اور اور فتح کمد کے بعد مسلمانوں کو بھی یہ شرائط ناگوار جو معالمت میں میں اور کئی مسلمانوں کو بھی یہ شرائط ناگوار معالمت میں میں میں میں میں میں میں ہوگئ اور کئی مسلمانوں کو بھی یہ شرائط ناگوار معالمت میں میں میار کے ساتھ اللہ کارسول "کے الفاظ لکھنے پر اعتراض تھا و غیرہ اور جناب علی معالمت میں حضور پاک کے اسم مبارک کے ساتھ الشرکارسول "کے الفاظ لکھنے پر اعتراض تھا وغیرہ اور جناب علی کارسول "کے الفاظ لکھنے پر اعتراض تھا وغیرہ اور جناب علی کارسول "کے الفاظ لکھنے پر اعتراض تھا وغیرہ اور جناب علی کارسول "کے الفاظ لکھنے پر اعتراض تھا وہ کہ وہوں کے مطاب ہے صدف سے کہ گہر سے (اقبال") کا تبدی سے لین یہ الفاظ کے تیوں میں لکھتے نہیں دانا عنواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے (اقبال")

صلح حديبيد صلحديديك مونى مونى شرطين حب ذيل تهين -

(۱) مسلمان اس سال واپس حليجائيں ۔

(ب) الگلے سال فج کے لیے آئیں اور تین دن قیام کرکے حلے جائیں ۔

( ج ) ہتھیار لگا کریہ آئیں ۔صرف تلوار لائیں وہ بھی نیام میں ۔

(و) مکہ مگر مہ میں جو مسلمان پہلے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں ۔اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ مگر مہ میں رہ جاناچاہے تو اس کو نہ رو کیں ۔

(ر) کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ منورہ جائے تو وہ واپس کر دیاجائے گا۔

(س) قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں معائدہ میں شریک ہوجائیں اوریہ اسی دن تسلیم کرلیا گیا کہ بنوخزاعہ مسلمانوں کے حلیف ہیں اور بنو بکر قریش کے۔

( ص ) دس سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہ کی جائے گی اگر کوئی کرے گاتو دوسرے کو معاہدہ تو ڑنے کا اختیار

-650

صلی حد میں ہیں کے نتائی اور ان پر متبھرہ ابھی ہیں بن عمرووا پس نہ گیاتھا کہ اس کے لڑے جناب ابو جندل مسلمان ہو کر مسلمان سے کیے ہیں ہیں گئے گئے۔ اب معاہدہ کی روسے حضور پاک نے ان کو جب واپس کر دیاتو جذبات کے ساتھ سارے اسلامی لشکر کا برا حال تھا۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو اللہ تعالی کا ارشادیا دکرایا۔ مبر کر واللہ صبر کر رے والوں کے ساتھ ہے "
وعدہ کا ایفا کسی بیان کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ جائزہ اس لیے پیش کیاتھا ، کہ قار تین نتیجہ بھی دیکھ لیں ۔ کہ حضور پاک نے کس طرح وعدہ پورا کیا۔ اور بہتاب ابو جندل اور مسلمان مجاہدین نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب دور رس نتائج کی طرف چلیں ۔

قریش کو اس معاہدہ سے بڑا فائدہ صرف ایک تھا کہ اب وہ شام کے ساتھ تجارت کو دوبارہ چھوٹے راستہ کے ذریعے ہے بحال کر لیس گے ۔ اور سفر پر خطر نے ہوگا۔ لیکن ان کی اپنی تخری سے عائد کی ہوئی شرط نے اس فائدہ کی دھجیاں اڑا دیں سپجند دنوں بعد حضرت عتبہ ۔

گے ۔ اور سفر پر خطر نے ہوگا۔ لیکن ان کی اپنی تحق سے عائد کی ہوئی شرط نے اس فائدہ کی دھجیاں اڑا دیں سپجند دنوں بعد حضرت عتبہ ۔

سی اسید مسلمان ہو کر مدینہ مغورہ آگئے۔ شرط کے مطابق حضور پاک نے آپ کو واپس کر دیا۔ انہوں نے راستہ میں اپنے ایک بیاس مقیم ہوگئے اور مدینہ مغورہ سے بیاتی مسلمانوں کی دھوران کے پاس آگر تھہریں اور پھریہ کروہ بڑھنا گیا حتی کہ پاس مقیم ہوگئے اور مدینہ مغررہ ہے دور قسلم تو حضور کی ہوان کے پاس آگر تھہریں اور پھریہ کروہ بڑھنا گیا حتی کہ دہ داری میں نے تھے لیکن قریش کے تو مدین کی نیاک میں دم کر دی ۔ حضور پاک تو قریش کے تجارتی قافلہ پر بھیٹ پڑتے تھے سپتنا تی کھی عصلہ دیں سے نیوس نے تھے سیکن قریش کے تو در گئی نے مسلمانوں کو مدینہ مغورہ میں اپنی در حضور پاک ایسے مسلمانوں کو مدینہ مغورہ میں اپنی دی مورہ میں اپنی در میں اپنی در مورہ میں اپنی در مورہ میں اپنی کو ختم کھا جائے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مدینہ مغورہ میں اپنی در در در میں سے دورہ کھر ہوں سے در مورہ کی میں شق کو ختم کھا جائے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مدینہ مغورہ میں اپنی در میں اپنی در در در میں در کھر کی مورہ کے مورہ کیا کی در در مورہ کی در دین میں در در مورہ کی در دیا مورہ کی در در مورہ کی در در مورہ کیا کہ دورہ کی در در مورہ کی در در در مورہ کی در در مورہ کو دی کی دورہ کی دورہ کی دیا در در مورہ کی در در مورہ کی در

جہاو کیا ہے؟ ان مسلمانوں نے قریش کے ساتھ جو جنگ کی اس کو جہاد کہیں گے یا نہیں ہمارے فقیہ یا فقت کی کتا ہیں اس کا جواب مشکل سے دیں گی سبات سید ھی ہے کہ "الاعمال بالنیات " کے شخت نیت سے جو بونی چاہیئے علاوہ ازیں جنگ دھوکا ہے اس کو ناپیغ کے پیمانے بھی اس وجہ سے بڑے و سیع ہو نا چاہئیں ۔ 1940ء سے افغانسان میں جو جنگ جاری رہی ہے کیا وہ جہاد تھا یا نہیں ، عکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا نہیں کہ عکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ یہ انہیں کہ عکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ یہ اس جن کو تجھنے اور ان پر رائے دینے سے پہلے قرآن پاک حضور پاک کی زندگی اور فن جنگ سے گہری واقفیت ہونی چاہئی اور مونی اصول یہ ہے کہ نیت کیا ہے اور کیاوہ نیت اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہے ؟۔ سید ھی بات یہ ہے کہ جو مسلمان اپنی حفاظت کیلئے لڑتا ہے ، وہ بھی جہاد ہے اور جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے ۔ گشمیر میں ۱۹۲۸۔ میں اللہ اور رسول کے نام پر جنگ ہوتی رہی ۔ اور جہاد ہے اور جو مقلوموں کی مدد کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے ۔ گشمیر میں ۱۹۲۸۔ میں شرکت کرنے والے مجاہد ہیں ۔ اور جہاد مسلمان کیلئے طرز زندگی ہے ۔ پاکستان کی فوجی زندگی میں کشمیر ۲۸ ہے ۱۹۲۰۔ کے جہاد کے سلسلہ میں مولانا مودودی کا فتوی ایک مسلمان کہ ان کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت نے دیا۔ کشمیری مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جائز تھا ۔ قبائی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت نے دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت نے دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت نے دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی ۔ پاکستانی مسلمان کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی ۔ پاکستانی مسلمان کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستان کی کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستان کی کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی بھی کیا کہ کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی کو خوبی کی

عجن ہمارے جو مجاہدین کشمیر میں شہید ہوئے وہ مودودی صاحب کے حساب سے حرام کی موت تھی ( نعوذ باللہ ) - حالانکہ ہم جب
کئ دن بعد ان کے جسدوں کو اٹھاتے تھے تو ماحول خوشبو سے مہلہ جا تاتھا۔ پوری کہانی اس عاجز کی کشمیر کے جہادہ ۲۸۔۱۹۳۵ء کی
کتاب میں ہے۔ اور ڈیا دہ وضاحت کتا، بالبیان ٹی تفہیم القرآن میں ہے اور یہ سب باتیں یاد کر کے اس زمانے میں بھی اور اب بھی یہ عاجز پکار اٹھتا ہے:۔

وہ لذت آ شوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے بچھ میں وہ طوفان کدھر جائے

اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات البی کا نگہبان کدھر جائے (اقبال )

حدیبید کے معاہدہ کے و میکر فوائد ولیے تو معاہدہ کی ہرشق، قریش کے خلاف ثابت ہوئی، اور مسلمانوں کو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ آخر البیاکیوں نہ ہوتا۔ وہ جہانوں کے سردار اور اللہ کے جبیب کے سامنے دوسرے لوگوں کی ہتی کیا شے ہے۔ بہرحال اس معاہدہ ہے مسلمانوں کو دیکھنے کے اور لوگوں کو موقع ملے۔ تعلقات قائم ہوئے اور جوق در جوق لا تعداد لوگ اسلام کی صفوں میں شریک ہوگئے۔ اور اب سب لوگ مد سنیہ منورہ میں آگر رہنے لگے۔ ان لوگوں میں عور تیں بھی تھیں ، جن میں اسلام کی صفوں میں شریک ہوگئے۔ اور اب سب لوگ مد سنیہ منورہ میں آگر رہنے لگے۔ ان لوگوں میں عور تیں بھی تھیں ، جن میں واپی چاہی۔ تو حضور پاک نے انکار کر دیا کہ معائدہ میں عور توں کی واپی چاہی۔ تو حضور پاک نے انکار کر دیا کہ معائدہ میں عور توں کی واپی کا ذکر نہیں ہے۔

شناب خالد اور جناب عمر و جناب خالا بن ولیداور حضرت عمر قبن عاص ای معاہدہ کے جلد بعد حضور پاک کی خدمت میں مدینہ مؤرہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے ۔ جناب خالا بن ولید کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کا ذکر اب تک کفار قریش کے ساتھ ہو تا رہا ہے ۔ اب جو حضور "پاک کے جمال کا اثر ہوا تو جہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو اللہ کتار قریش کے ساتھ ہو تا رہا ہے ۔ اب جو حضور "پاک کے جمال کا اثر ہوا تو جہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو حہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو حہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو حیثیت سے صبغہ وغیرہ جانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ فاتح مصر ہیں ۔ حربی خو بیوں کے علاوہ سیاست ، سفارت ، امارت اور انتظامیہ میں بھی اپنا مقام نہ رکھتے تھے ۔ و نیا کے اس سلسلہ کے بڑے بڑے مام بین آپ کے سلمنے ہونے نظر آتے ہیں ۔ صرف جناب مغیرہ ۔ بن شعبہ ، جن کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے وہ کچھ ان کے ہم پایہ تھے ۔ یا عظیم صحابی جناب سعد بن عبادہ کے بیٹے جناب قیس نے اس سلسلہ میں حضور تا کی خلافت کے زمانے میں جناب عمر خواور جناب معاویہ کو کچھ مات کیا ، لیکن وہ الگ کتاب کا مضمون ہے ۔ سلسلہ میں حضور تا کی کھاہ کا اثر تھا ، جس نے ان سب کو یہ شرف ویا ۔ " تکا ہے یارسول اللہ نکا ہے "

صلح حدیبیبید کا بڑا فائدہ لین اس معاہدہ کا ایک بڑا فائدہ جس کے بارے میں ہمارے مورضین اکثر خاموش ہی رہے وہ یہ تھا کہ اس معاہدہ کے ذریعے حضور پاک نے قریش کے گردونواح کے معاملات میں بالکل غیرِ جا نبدار بنا دیا ۔ حدیبیہ سے والبی کے کھی عرصہ بعد جب حضور پاک خیر کے یہودیوں پر حملہ آور ہوئے، تو اہل قریش دور رہ کر صرف مخاشائی تھے۔ای وجہ سے صلح حدیبیہ اور جنگ خیر کے ایم وجہ سے صلح حدیبیہ اور جنگ خیر کو ایک باب میں زیر بحث لا یا جارہا ہے اور مضمون کے شروع میں جو کہا گیا تھا کہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو وہ یہ حکمت عملی تھی کہ ہمارے آقا کی سوچ و بچار کے سامنے باطل کی متحدہ کمان والے الگ الگ ہے ہی کی حالت میں سرنگوں ہو وہ یہ حکمت عملی تھی کہ ہمارے آقا کی سوچ و بچار کے سامنے باطل کی متحدہ کمان والے الگ الگ ہے ہی کی حالت میں سرنگوں ہو

رہے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس صلح کو فتح مبین کے بیارے نام سے بیان فرما یا ہے ۔ حضور پاک نے صلح حدید ہے بعد وہاں تین دن قیام فرما یا اور قربانی کی، پھر مدینہ منورہ والیس آگئے ۔ قربانی کے لئے سرّ اونٹ تھے، جن میں زیادہ سے زیادہ چار سو نو سے صحابہ شرکت کر سکتے تھے ۔ توچو دہ سو کے لشکر میں تقریباً پاپنج سو صحابہ کرامؓ نے قربانی کی ۔ تو فقیہہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قربانی پر فوقیت حاصل ہے ۔ یہ ہم عملی اسلام جس کے بھی حل ہو گیا کہ قربانی پر فوقیت حاصل ہے ۔ یہ ہم عملی اسلام جس کے کھی خار عدہ کا وعدہ کیا تھا ۔ اور ہمارے لئے سب مسئلوں کاحل حضور پاک کے عملوں میں موجو دہ کہ آپ صراط مستقیم کی نشاند ہی فرما گئے ۔ لیکن افسوس ہم غیروں کی نقال میں ڈا کٹر اسرار ، ڈا کٹر نصیر احمد ناصر اور پروفیسر طاہر قادری کی طرح " انقلاب " کے حکروں سی ہیں ، یاراستہ بھول گئے ہیں :

پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو صاحب مزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی (اقبال)

خيرى مهم

( جمادی الاول سات بجری ) ہے اسلام کی قوجی کارروائی شمار اکاون ہے۔حضوریاک ڈوالجبہ چھ بجری کے آخری دنوں میں مد سنے منورہ پہنچے سننے سال بیعنی ساتویں بجری بے دوماہ کے عرصہ میں بھی محدود کشتی دستوں کی کارروا نیاں جاری ر کھیں اور پیر خبیر کی مہم پر تیار ہو گئے ۔ہمارے مورضین حضرات نے خیبر کی مہم کو اسلام کی پہلی بڑی جارحانہ کارروائی کا نام دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مجبوراً یہ کارروائی کرنا پڑی ، کیونکہ یہودی اور بنو غطفان مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف تھے ۔آگے لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو جہاو پر بقین رکھتا ہے صرف وہی ان کے ساتھ علیے ۔اس عاجز کے مطابق یہ بیانات اسلام کی روح سے تھوڑے دور رہتے ہیں ۔جیسے بعض مورخین نے حضور پاک کو امن پیند بناتے بناتے یہ بھی کہہ دیا، کہ حضور پاک نے سوائے ابی بن خلف کے میدان جنگ میں بھی کسی وشمن پرہاتھ نہ اٹھایا ۔ان سے کوئی پوچھے کہ پھرآپ جنگ پر گئے کیوں ( نعوذ باللہ ) الیے لوگ حضور پاک کی شان کو نہیں سمجھتے ۔ کہ آپ اگر ہاتھ اٹھاتے تو آگے ہے دشمن خس وخاشاک ہو جاتا یا مجھس بن جاتا۔ اور باقی لوگوں کو جنگ میں کچے کرنے کی ضرورت نه رہتی ۔اوریہ عملی زندگی جو ہم گزارتے ہیں ،اس کی نشاندہی نه ہوتی ۔ای طرح حضور پاک کیلئے یہ مجبوری مذتھی بلکہ حق و باطل کی تشمکش کے سلسلہ میں ضروری تھا۔اوریہ صحیح ہے کہ حضور پاک نے الیے الفاظ فرمائے ، کہ خیبر کی مہم میں وہ شرکت کرے جو جہاد میں یقین رکھتا ہو ۔ لیکن اس طرز بیان سے یہ غلط فہی جھی پیدا ہو سکتی ہے کہ چونکہ جہاد فرض کفایہ ہے جس کی مرضی ہو شرکت کرے۔ جس کی مرضی ہو شرکت نہ کرے ۔ یا جہاد میں نہ شرکت کر کے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے ۔ معاملات کو سمجھنے کے لیے یہاں یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ پہلے دشمن مدینیہ منورہ پر حملہ آور ہور ہے تھے ، تو دفاع کے لیے جن لو گوں کے گھر مدینہ منورہ میں تھے وہ سب شریک ہو جاتے تھے ۔ لیکن کشتی دستوں میں صرف مسلمان ہی جاتے تھے۔ بلکہ شروع شروع میں زیادہ ترمہاجرین ہی جاتے تھے ۔ جند ایک انصار راستے کی رہمنائی کیلئے ساتھ ہوتے تھے ۔ یعنی اسلام دین فطرت ہے اور نظریہ ضرورت اگر اسلام کے اصولوں کی نفی نہ کرے تو اس کو اپنانے کی اجازت دیںا ہے۔

فلسفہ جہاو تو یہاں پر حضور پاک کے واضح احکام کا بیر مطلب تھا کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے۔ ہر کوئی لوث و مارکی عرض سے شرکت نہیں کر سکتا۔ان جنگوں میں جہاد کو رہم اصول ما ناجائے گااور بات دراصل بیہ ہے کہ اسلام کسی کرائے کے سپاہیوں پا قسمت آزما سپاہیوں یا ابن الوقت سپاہیوں کے طریق کار کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ۔مسلمان ایشہ کی فوج ہیں اور وہ حق کے لیے لڑتے ہیں ۔جو لوگ اس فلسفہ پریقین رکھتے ہیں وہی اسلام کے سیابی ہیں اور پھران لو گوں کی حکومت شخواہ مقرر کرے یا مال غنیمت سے حصہ دے ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے بال بچوں کو پسیٹ پالنا ہو تا ہے ۔علاوہ ازیں مجاہدین کمیلئے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور محتاج میں غیرت کی کمی ہوجاتی ہے۔ اس لیے ہر مجاہد کو باعرت طور پر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال مسلمان سب کچ التد تعالی کے لیے کر تا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے مطابق جو شخص جہاد میں شہرت یا نام کے لیے شرکت کر تا ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ،اس لیے ہمیں یہ نکتہ مجھنا چاہئیے کہ آجکل کے کئی دانشور جب غیروں کی نقل کرتے ہوئے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے سب کچے ہمارے لیے کیااوروہ ہمارے لیے قربان ہو گیا تو یہ ایک غلط اصطلاح ہے بلکہ وطن یا مادر وطن کے لیے قربانی کے الفاظ بھی ٹھسکے نہیں ہیں ۔اس وجہ سے بارھویں باب میں شہادت کے عملی پہلو پر بھرپور تبصرہ کر دیا گیا ہے ۔البتہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ کسی سازش کے تحت یالاعلمی کی وجہ سے ستمبر ۸۵. کی جنگ کے بعد اور جنگ کے دوران ریڈیو وغیرہ پر ہم نے وہ ڈینگیں ماریں اور " ڈھول سپاہیا " کے ایسے گانے گائے کہ بہت ساری غیر اسلامی اصطلاحیں ہماری تہذیب کا حصہ بن گئی ہیں اور وطن کو ہم نے اتنازیادہ اللہ کاشریک بناناشروع کر دیا کہ ۱۹۵۱ء میں راقم جب مشرقی پاکستان گیا تو کئی سخبیرہ لو گوں نے پو چھا کہ کیا بنگال والے شہیر ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لئے لڑ رہے ہیں یا ہم لوگ ۔ تو ان کو مجھا یا گیا کہ پاکستان الثداور رسول کے نام پر قائم كيا گيا ہے جو اس مركز كى دحدت كے لئے لڑتا ہے ، وہى اللہ اور رسول كے ليے لڑتا ہے ۔اس نكتہ كو قوم پر واضح كرنا چاہيے ۔ کیونکہ وطن کے لیے لڑنے والے کل طبقاتی جنگ لڑنے والوں کو بھی شہید کہنا شروع کر دیں گے۔ یہی ٹکتہ تھا کہ حضور پاک نے خیبر کی مہم پر جانے سے پہلے صاف صاف فرما دیا کہ اسلام میں لڑائی اللہ کے لیے اور حق کے لیے ہے اور جو اس میں یقین رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ شرکت کرے - دورھ کا دورھ اور پانی کا پانی

جنگ کے اسپاپ خیبری جنگ کے اسباب کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں واضح کر دیا گیا ہے، کہ بنو قریظہ کو تو ان کی غداری کی سزا مل گئ تھی لیکن خیبر کے یہودیوں کی باری بعد میں آئے گی۔ تو اب ان کی باری آگئ اور حق نے باطل کو مٹانے کے لئے جو خیبر کا رخ کیا، تو اس میں مجبوری وغیرہ کوئی نہ تھی۔ کیونکہ صلح حدیدید نے اس کا موقع اور محل فراہم کر دیا تھا اور فلسفہ جنگ کے اصولوں میں موقع اور محل کو ایک اہم حیثیت عاصل ہے۔ البتہ ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ حضور پاک جانتے تھے کہ قریش اور باقی عرب قبائل کی اسلام دشمنی نادانی اور لاعلی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ لاعلیٰ دور ہمو جائے گی تو انہی لوگوں نے اسلامی لشکر میں شامل ہو کر دنیا کو فتح کرنا ہے اس لیے انہوں نے وہاں پرزیادہ تبلیغ سے کام لیا۔ اور ساتھ ہی ایک اللہ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چکر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چکر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چکر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چکر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام کی دیتے مورہ میں گیا۔ اللہ تعالی نے حرمین شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا پھر اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور اللہ تعالی کا گھر کے حسیب کے گھر کی وجہ سے مدسیہ مؤردہ بن گیا۔ اللہ تعالی نے حرمین شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا تھرب

کی یہ مشیت ضرور تھی کہ اہل حق یا اہل مدینہ ہے گریعن مکہ مگر مد میں طاقت اور عرت کے ساتھ واخل ہوں ۔ لیکن اہل حق کے ہاتھوں حق اپنے گھر کو میدان جنگ نہیں بناناچاہاتھا، اس پہلو کی مزید وضاحت انسیویں باب میں آتی ہے۔ لیکن یہاں یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اہل حق یعنی حضور پاک کے پیروکاروں نے باہر طاقت بکڑ کر حق کے گھر میں طاقت کے ساتھ واخل ہونے کیلئے تیار ہو ناتھا تاکہ اللہ کے گھر میں جنگ وجدل نہ ہو۔

اور یہود ولیے بھی راندہ درگاہ ہیں ۔ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ دھوکے گئیے ۔قرآن پاک، ان کے قتنہ و فساد دالی باتوں سے بجرا پڑا ہے ۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت حسد تھا۔ وہ اس بات سے آگاہ تو تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی قوم کو بڑی بلندیاں نصیب ہوں گی ۔ لیکن وہ اس غلط فہی ہیں تھے کہ وہ نبی بھی باقی نبیوں کی طرح حضرت اسحق کی اولاد سے ہوں گے ۔ اب حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی مبعوث ہونے پر ان کے حسد کی آگ بجڑک اٹھی اور وہ ہر طرح کے فساد میں شرکی ہوگئے اور ہاں اب کونسا فساد ختم کیا ہے ۔ ساری دنیا میں فساو برپاکئے ہوئے ہیں ۔ کارل مارکس یعنی اشتراکیت کا باپ بھی یہودی تھا اور مخربی دنیا کی نگیل بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اسرائیل کا "ناجائز بچہ " مسلمانوں کی رگ میں ایک ناسور ہے تو حضور پاک کی۔ بہود کے خلاف کار روائی کے اسباب اور جواز ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں جس کی و مسحتیں ہم زمانہ میں بڑھتی ہی

مہم پر روائی اور طرفین حضور پاک نے مدینہ منورہ میں جتاب سبان بن عرفطہ غفاری کو نیابت سونی ۔ اور حضور پاک کے لشکر میں دوسو سواروں سمیت کل سولہ سو مجاہدین شامل ہوئے ۔ عور تیں تو ولیے اکثر مہمات میں ساتھ ہوتی تحس اس دفعہ حضور پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ اور ام المومنین جتاب ام سلمہ سمیت زیادہ عور توں نے جہاد میں شرکت کی خواہش کی تو آپ نے پو چھاکہ وہ کیا کریں گی۔ انہوں نے عرض کی پیارسول اللہ ہم مجاہدین کو تیرا ٹھاکر دیں گی۔ مجاہدوں کو پانی طواہش کی تو آپ نے پو چھاکہ وہ کیا کریں گی۔ آپ مسکرا دیے اور اجازت دے دی ۔ عور توں کی جہاد میں شرکت ایک بہت و سیح کیا تیں گی اور زخیوں کی مرہم پٹ کریں گی ۔ آپ مسکرا دیے اور اجازت دے دی ۔ عور توں کی جہاد میں شرکت ایک بہت و سیح مضمون ہے کہ یہ شرکت کیسے ہو اور کس کام کے لئے ہو ۔ بہر حال ہمارے لئے یہ یاد رکھنا ضروری ، کہ عورت کو بھی فن سپاہ گری کی شدید ہونا چاہئے اور چند خصوصی کاموں میں عورت ، مرد سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت صفیہ یا خولا بن ازور قسم کی عور تیں اگر اسلام کے پہلے دور میں موجود تھیں تو اس صدی کی شروع کی بینگ طرابلس کی شہیدہ فاطمہ بنت عبداللہ بیدا ہوئی اور کمی اور ہیں اور ہو سکتی ہیں جسیما کہ آج کل کشمیر میں ہورہا ہے بشرطیکہ ہم اپنا مقام پہچائیں .

" فاطمہ! تو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیخ و سپ ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر " (اقبال ) حضور پاک کا لشکر جب مدینہ منورہ سے فکا تو تین حصوں میں تھا اور تین علمبردار جناب علی ، جناب سعد بن عبادہ اور

جناب حباب بن منذر تھے۔آگے آگے حضرت عامر بن الا کوع جو رجن پڑھتے جاتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے بحگی مقاصد کی نشاند ہی کرتی ہے "اے اللہ!اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ روزہ رکھتے ہے ہم جھے پر فدا ہوں۔ ہم جو احکام نہیں بحالاتے ، تو اس سلسلہ میں ہمیں محاف کر دے اور ہمارے ولوں پر تسکین نازل فرما اور جب مڈ جھے بہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ اور جو لوگ ہمارے اوپر دست ورازی کریں یا کوئی قشنہ برپا کرنے کی سعی کریں تو ہم ان سے بالکل نہیں دیتے اے اللہ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم ہم وقت تربے فضلوں اور عنا بیتوں کی آس پر زندہ ہیں "سید اندازہ تو پہلے ہی سے لگالیا گیا تھا کہ بنی غطفان پر بودیوں کی مدد کو ضرور آئیں گے سجنائی حضور پاک کا پہلا پڑاؤر جمع تھا جس کو آپ نے آجکل کی زبان کے مطابق اپنا بندو اہتی علاقہ ملا مطابقہ میں موجود ہوں کہ علاقہ اس کے مطابق اپنا بندو ہمی موجود ہوں کا کہ میں عطفان پر نظر بھی رکھے گا۔

ARE A بنایا اور بھاری سامان کو یہاں چھوڑا۔ اس کی حفاظت کے لئے ایک دستہ بھی چھوڑا، جو بنی غطفان پر نظر بھی رکھے گا۔ سام عدیسیہ سے پہلے آپ نے بنی غطفان کو ڈر ہوا کہ اس دفعہ پھر حضور پاک ان کی سرکو بی کے لئے آئے ہیں۔ ان پر رعب پہلے ہی بیٹھ چکا تھا ، اس لیے وہ اب بنی غطفان کو ڈر ہوا کہ اس دفعہ پھر حضور پاک ان کی سرکھی کے لئے آئے ہیں۔ ان پر رعب پہلے ہی بیٹھ چکا تھا ، اس لیے وہ واپس پہاڑوں میں چلے گئے۔ ہماں وہ پہلے کی طرح سنتشر ہو کر رہتے تھے۔ اب اس طرح سے معتشر ہونے سے ان کی فو جی اہمیت ختم ہوگئے۔ یہاں وہ پہلے کی طرح سنتشر ہو کر رہتے تھے۔ اب اس طرح سے معتشر ہونے سے ان کی فو جی اہمیت ختم ہوگئے۔ یہی چر بنواسد کے ساتھ ہوئی۔

یہ ودی آبادی کے بیروریوں کے خیبر میں چھ قلعے تھے۔ نعیم، قموس، نطاۃ، قصارۃ، شق اور مربطہ۔ مصنبوط ترین قلعہ قموس کا تھا جس کا سروار عرب کا مشہور پہلوان مرصب تھا۔ پہودیوں کی اس علاقے میں کل آباد کی بیس ہزار سے بھی تجاوز کرتی تھی۔ جس میں مردوں کی تعداد کم از کم دس ہزار تو ہوگی۔ اور نجی بوڈیوں کو نکال کر لانے نے کا قابل لوگوں کی تعداد بھی چاریا پاپٹی ہزار ضرور ہوگی۔ آبیاشی کے ذرائع موجو دہتے ۔ پیداوار کانی تھی۔ البتہ لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مختلف قلعوں میں کوئی دفاعی رابطہ نہ تھا۔ نہ ہی پوری قوم کسی وحدت میں بندھی ہوئی تھی۔ وقتی طور کسی قشہ و فساد کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مل مالیک دوسرے کے ساتھ مل بوتی تھی۔ ایک خود موضی کی انہتا تھی۔ ہرا کیا۔ این بخیارت اور پیداوارے زیادہ نے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہوتا تھا اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ میں ہوتا تھا اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھا اور رقابت بھی ۔ دولت اکٹھا کرنے کا شوق اس قدر تھا کہ ہم قلعہ میں کوئی نہ کوئی مدفون خوانہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھا اور ہر قلعہ میں شاید ہر گھر کی یہ بات تھی اور پر النہ تعالی کا فرمان بھی تھا کہ ہوتا تھا، جس کی حفظت ان کی پہلی ضرورت تھی اور ہر قلعہ میں شاید ہر گھر کی یہ بات تھی اور پر النہ تعالی کا فرمان بھی تھا کہ ہودیوں کی کردوریاں تھی، جس کا حضور پاک فوجی تجزیہ کر جگلے تھے ۔ اور جنگی کارروائی کے عمل کو یہی باتیں مد نظر رکھتے ہوئے دُھالا موقع پر ناکام ہوئے اور اب یہ سولہ سو کا لشکر اتنی ہری مہم پر نظا تھا اور قرآن پاک کے مطابق "اگر ہوں گے ایک سو تو فوجی مشتیں موقع پر ناکام ہوئے اور اب یہ سولہ سو کا لشکر اتنی ہری مہم پر نظا تھا اور قرآن پاک کے مطابق "اگر ہوں گے ایک سو تو فوجی مشتیں کسی اور عمل میں ان مجاہدین سولہ موتی ہمارے آگئے نے ان کو کہاں پہنچا دیتھ سالوں میں ان مجاہدوں نے جو فوجی مشتقیں کسی اور میں ان مجاہدوں نے جو فوجی مشتقیں کسی اور عمل مشتقیں۔

وے کے احساس زیاں تیرا ہو گرما وے فقر کی سان چراها کر جھے تلوار کر وے (اقبال )

چنگ کی کارروانی مخیر کی جنگ کی کارروائی اس لیے اہم ہے ۔ کہ کارروائی مرحلہ ور مرحلہ تھی ۔ جہاں بھی حضور یاک تشریف لے جاتے تھے، پہلے زمین اور گر دونواح کاخوب مطالعہ فرماتے تھے۔ پھر کشکر کو تر تیب دیتے تھے اور جس کسی ایک قلعہ کو سر کرنے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی صرف اتنی طاقت خرچ کرتے تھے۔ پھراس قلعہ کے لو گوں کے ساتھ مکمل سمجھوبتہ کرتے تھے۔بعد میں لوگوں کو نہتا کرتے تھے تو تب آگے بڑھتے تھے۔پرانے مورخین نے یہ واقعات تفصیل ہے لکھے ہیں اور ان میں کئی فوجی اسباق ہیں کہ فتح یا طاقت کے گھمنڈ میں وشمن کے ملک میں کسی بے ترتیبی ہے آگے مذ بڑھنا چاہئیے۔یہ ایک ایسا سبق تھا، جس کو حضور یاک کے رفقا، نے ونیافتح کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اپنایا۔ بلکہ بعض دفعہ تدبیراتی یا حکمت عملی کی بسپائی بھی احتیار کی ۔ تفصیل اس عاج کی کتابوں خلفاء راشدین حصہ اول اور حصہ دوم میں ہے ۔ پتنانچہ آپ کا سب سے پہلا حملہ قلعہ نعیم پر تھا۔ جس دستہ نے حملہ کیااس کی کمانڈ حصزت محود بن مسلمہ کر رہے تھے۔ جن کے دوسرے عظیم بھائی جناب محمدٌ کا ذکر جنگ احد ، قرطا کی مہم اور کعب بن اشرف کے قتل کے سلسلہ میں ہو چکا ہے۔ گو حضورؑ پاک عصر کی نمازے پہلے اس علاقہ میں پہنچ گئے تھے ۔ لیکن اس دن کوئی کارروائی مذکی اور وہ وقت و یکھ بھال میں گزارااور پھراللہ تعالی سے دعا مانگی کہ " اے اللہ ہمیں اس علاقے کے شرے محفوظ فرما " ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہ آپکا معمول تھا کہ جس علاقے میں داخل ہوتے ، تو پہلے دعا مانگ لیتے اور مسلمانوں نے بڑاء صه اس سنت پر عمل کیا بلکہ رات مجھی ذکر وفکر میں گزرتی تھی لیکن اب ہم یہ باتیں مجولتے جاتے ہیں حالا تکہ: ۔ مقام فکر ہے پیدائش زمان و مکان مقام ذکر ہے سجان ربی الاعلی (اقبالؒ) دوسرے روز قلعہ پر حملہ کیا اور نعیم یا ناعم کا قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ گو جتاب محمود بن مسلمہ خو دشہید ہو گئے ۔اس کے بعد ایک دواور قلع بھی آسانی سے فتح کرلیے ، لیکن قلعہ قموص جو مرحب کی تخت گاہ تھا ہر لحاظ سے بڑا مصنبوط تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس کے محاصرہ میں بہیں دن تک گزر گئے اور باری باری حضور یاک صحابہ کو اس قلعہ پر حملہ کے لیے لشکر کی سرداری عطا فرماتے تھے لیکن آخر کامیابی جناب علی المرتضی کو ہوئی اور آپ ہی فاتح خیر ہیں ۔اور علامہ اقبال اللہ تعالی کے سامنے اس کارروائی اور باقی ایسی کارروائیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں: -

تو ہی کہدے کہ اکھاڑا در خیر کس نے شہر قبیعر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے خیرے باقی ماندہ قلعوں کی سرکوبی فوجی لحاظ ہے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔سب قلع تجویزے مطابق سرکر لئے گئے۔ تقریب بہودی مارے گئے اور پندرہ صحابہ شہادت کے رہیہ سے سرفراز ہوئے۔ان میں تاین بدری صحابہ تھے۔ یعنی جتاب محوق بن مسلمہ ۔ جتاب ابوضیا اور جتاب حارث مہم جین میں سے جتاب عبداللہ ، جتاب ربیعہ ، جتاب ثقف ، اور جتاب رفاع تھے ۔ مشہور رجزخوان جن کا ذکر باب کے شروع میں ہو چکا ہے یعنی جتاب عامر بن اکوع وہ بھی شہادت کے رہ بہ سے سرفراز ہوئے ۔ باقیوں کے علاوہ دوآزاد کر دہ غلام بھی شہید ہوئے اور ایک صاحب جن کا تعلق قبیلہ اس کچھے تھاوہ بھی شہید ہوئے ۔ بیعت عقاوہ دوآزاد کر دہ غلام بھی شہید ہوئے اور ایک صاحب جن کا تعلق قبیلہ اس کچھے تھاوہ بھی شہید ہوئے ۔ بیعت وہر ملاکر ، حضور پاک کی دعوت کی گئے۔لین حضور پاک کو وتی سے خبر مل گئی اور آپ نے ہا تھا ٹھالیا ۔ لیکن جتاب بھڑ ایک لاھمہ می نے یہ اثر کیا حق سے نیچ کر کے تھے۔ یعنی اتنی حضور پاک کو وتی سے خبر مل گئی اور آپ نے ہا تھا ٹھالیا ۔ لیکن جتاب بھڑ ایک لاھمہ می نے یہ اثر کیا حقل سے نیچ کر کے تھے۔ یعنی اتنی حضور پاک کو وتی سے خبر مل گئی اور آپ نے ہا تھا ٹھالیا ۔ لیکن جتاب بھڑ ایک لاھمہ می نے یہ اثر کیا حلق سے نیچ کر کے تھے۔ یعنی اتنی خت زہر ملی لاگمہ می نے یہ اثر کیا

یہ پہلو بڑا وضاحت طلب ہے کہ حملہ آور کا اتنا کم نقصان ہمیں ہوتا، گو مسلمان زخمیوں کی تعداد نہیں بٹائی گئ ۔ لیکن پھر بھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے دفاعی قلع سر کرنے میں اتنا کم نقصان ہو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کا طریق کار کوئی میں انسان حیران ہو جاتا ہوگا، جس میں موقع اور محل کا کوئی خاص فائدہ اٹھا یاجا تاہوگا اور طریقہ جنگ میں حضور "پاک نے کوئی الیہا سبق صرور سکھا یاہوگا، جس کو بعد میں مسلمانوں نے اپنا یا ضرور، جس کی وجہ سے دنیا کے عظیم قلعے بہت تھوڑے نقصان کے ساتھ سر کرلئے گئے۔ صحابہ کرام کی جنگوں کے مطالعہ (اور خاص کر اس عاجز کی کتابوں خلفا، راشدین) میں یہ تکتہ کھل جاتا ہے ۔ کہ انہوں نے ایسا سبق سے خت دنیا کے جمت دنیا کے جڑے بڑے قلعہ جات والے شہر ۔ دمشق، فرما، سکندرید، مدائن، اور جلولہ وغیرہ بہت تھوڑی کو ششش کے ساتھ تھوڑے عرصہ میں فتح کرلئے ۔ موقع و محل کا مطالعہ اس لئے عسکری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے ۔ اور علامہ اقبال اس سلسلہ میں یہ کہتے ہیں

احوال و مقامات په موقوف ې سب کچه بر طفه ې سالک کا زمان اور مکان اور

ام الممو منتین صفرت صفید یہاں یہ بات ضرور لکھی جاتی ہے کہ حضرت صفید ایک سروار کنانہ بن ابی کی بیوی تھیں اور بنگ خیبر سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ چو دھویں کا چاندان کی گو دسی آگیا ہے ۔ آپ نے اس بات کا ذکر اپنے خاوند کے سلمنے کیا تو اس نے آپ کو اس زور سے تھی پارا اکہ آپ کی آنکھ سیاہ ہو گئی اور جب آپ کو حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سب بھی آنکھ پر اس کا نشان تھا۔ ہمر حال آپ کے خاوند نے اس وقت تھی پارز نے کہ لکھے ہیں۔ ورنہ بادشا ہی تھی ہمارے آقا اور جب آپ کو حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا تو جواز کا بادشاہ (صلی اللہ علیہ وسلم) متہارا خاوند ہے الفاظ جسے کنانہ نے کہے لکھے ہیں۔ ورنہ بادشا ہی بھارا خاوند ہے ۔ الفاظ جسے کنانہ نے کہے لکھے ہیں۔ ورنہ بادشا ہی بھارے آقا اور سرکار دوعالم کیلئے معمولی بات ہے۔ دنیا کے بادشاہ آپ کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ۔ البتہ یہ واقعہ لکھنے کا ایک مقصد یہ کے کہ بہودی بھی حضور پاک کی شان کو ضرور سمجھتے تھے لین حسد نے ان کی آنگھیں بند کر دی تھیں ہودھویں کا چاند تو معمولی بات ہے اور خاوند سے بڑھ کر اور کیا پیاری چربو سکتی ہے ۔ یہ اللہ کہ سے اللہ تھا ہے ۔ یہ اللہ کہ خوات کہ جاور خاوند سے بڑھ کر اور کیا پیاری چربو سکتی ہے ۔ یہ اللہ کی شان کے قصور کی خان کے تھوں کا بھی خوات کی ماں ہے اور لوگ آپی بچیوں کی نام ان کے نام پر رکھتے ہیں ۔ ہوشق ، یہ محبت یہ تقدیر ہیں ، یہ حضور کی شان کے قصوں کا بچینا تو دور ان کا تصور بھی کی خوش قسمت انسان کے دماغ میں آیا ہے۔ یہ عشق ، یہ محبت یہ تقدیر ہیں ، یہ حضور کی شان کے قصوں کا بچینا تو دور ان کا تصور بھی کی خوش قسمت انسان کے دماغ میں دیکھ جوت یہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ جوت میں دیکھ جوت یہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ جوت یہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ (اقبال)

متعفر قات جنگ خیرے سلسلہ میں بہت سارے اور واقعات ہیں کہ مال غنیمت اور زمین وغیرہ کی بانٹ کسے ہوئی ۔
ہمارے لیے اس میں ایک ہی سبق ہے کہ مسلمان حق کے لیے جہاد میں اتنے مصروف تھے کہ اور کوئی کام نہ کر سکتے تھے اللہ تعالی نے سبب پیدا کر دیا۔ کافی مال غنیمت ملا اور زمین کی پیداوار آنی شروع ہو گئ تو گھر کا گزارہ چلنے نگاور فاقے کچھ کم ہوئے۔ اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا کہ اس پیداوار اور دولت سے بحثگی سامان زیادہ خرید سکے ۔جہاں تک یہود کا تعلق ہے وہ قتنہ سے نہ باز آئے اور طاقت میں اضافہ ہوا کہ اس پیداوار اور دولت سے بحثگی سامان زیادہ خرید سکے ۔جہاں تک یہود کا تعلق ہے وہ قتنہ و فساد کرتے رہے اور نے کبھی آئیں گے ۔اس زمانے میں بھی قتنہ و فساد کرتے رہے اور نے کبھی آئیں گے ۔اس زمانے میں بھی قتنہ و فساد کرتے رہے اور

ان پر ہر زمانے میں کوی نگاہ رکھنا پڑی اور آخر حضزت عمر کے زمانے میں ان کو خیبر سے جلاوطن کر نا پڑا۔
کمکہ مکر حمہ کے اہمل قرایش اہل قریش کو شدت سے انتظار تھا، کہ خیبر کی لڑائی کا کیا نتیجہ نگلا ہے۔ان کو یہ وہم و کمان بھی

نہ تھا کہ مسلمان ، خیبر کے بہودی قلعوں کو اس طرح ہمں بہس کر دیں گے بلکہ وہ اس خوش فہی میں ببتلا تھے کہ مسلمانوں کو
شکست فاش ہوگی، اس سلسلہ میں ایک شخص تجاج نے اپناکام نگا لئے کے لیے قریش کو خلط خبر دی۔اس نے قریش کے گئی آدمیوں

ہے کچا دو ار لینا تھا اور قریش کے سردار یہ خلط خبر سن کر استے خوش ہوئے کہ اس کو سب پسیے مل گئے لیان حضور پاک کے بچا،
حضرت عباس جہوں نے اس وقت تک اپنا اسلام ظاہر نہ کیا تھا وہ یہ خبر سن کر گھبراگے اور مجاج کو الگ جگہ لے جاکر تھے کہائی
حضرت عباس جہوں نے اس وقت تک اپنا اسلام ظاہر نہ کیا تھا وہ یہ خبر سن کر گھبراگے اور مجاج کو الگ جگہ لے جاکر تھے کہائی
معلوم کرنے کی کو شش کی ۔ تجاج نے حضرت عباس کو مسلمانوں کی فتوحات کی تھے خبر بنا دی اور عرض کی کہ تین دن تک اس کا
معلوم کرنے کی کو شش کی ۔ تجاج نے خابل نہ ہوں ۔ تین دن کے بعد حضرت عباس نے اپنے تمام ہمدر دوں کی وعوت کی اور
پردہ رکھنا تاکہ قریش اس کا بچھا کرنے کے قابل نہ ہوں ۔ تین دن کے بعد حضرت عباس نے اپنے تمام ہمدر دوں کی وعوت کی اور
پردہ رکھنا تاکہ قریش اس کا بچھا کرنے کے قابل نہ ہوں ۔ تین دن کے بعد حضرت عباس نے اپنے تمام ہمدر دوں کی وعوت کی اور
پردہ رکھنا تاکہ قریش اس کو کچھ فائدہ نظر آئے ۔ جہاری قوم چھلے چھالیس برس سے ایسی خبروں کا انتظار کر رہی ہے اور الیے
شکوف چھوڑے بے جس میں اس کو کچھ فائدہ نظر آئے ۔ جہاری قوم چھلے چھالیس برس سے ایسی خبروں کا انتظار کر رہی ہے اور الیے
سنگوف خبروں کے ہمارے بین جی رہے تھے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہو گھی تھی کہ خبروں کے سہارے بین جی کہ خبروں کے سہارے بی جی دے تھے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہو گھی کھی کہ دوں بھی

ہر طلہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی براں صفت ، تینے و پیکر نظر اس کی (اقبالٌ)

صفیتہ کے مہما جم ہیں آخویں باب میں صبہ کو ایک پناہ گاہ کے طور پرواضح کرنے کے علاوہ یہ بھی باور کرایا گیا تھا، کہ جب

تک مدینہ منورہ کا مرکز اور مستقر کیا نہیں ہو جاتا ۔ ایک پناہ گاہ کو قائم رکھنے کی ضرورت تھی ۔ یہ ضورت اب ختم تھی اور

حضور پاک نے جتاب عمرہ بن امیہ کو صفہ بھیجا کہ مہاج بن والی آجائیں، یہ ذکر شیئسیوی باب میں بھی ہے ، کہ انہی دنوں میں

صفہ ہی میں جتاب ام جیبیہ کو ام المومنین بیند کا شرف صاصل ہوا ۔ گو آگا ذکر انسیوی باب میں بھی ہے ۔ تو بہر حال جتاب ام
حبیہ سیت تمام مہاج میں جتاب بحقہ طیار کی قیادت میں انہی دنوں میں صفیہ ہو والی مدینہ منورہ میں آئی اور خیار کی مہم کی

جرسن کر تمام مردادھ جل پڑے ۔ حضور پاک فتح خیبرے والی آتے ہوئے ان کو راستے میں بلے ۔ ان خوش قسمت لوگوں میں

جناب ابو موی اشعری اور جناب ابو ہریرہ بھی شامل تھے سیہ لوگ یمن ہے خشکی کاراستہ استعمال کرنے کی بجائے سمندر کاراستہ

استعمال کر رہے تھے کہ راستے میں کفار کے ساتھ کوئی فساد نہ ہو ۔ بخواشع دل ہے تو کافی عرصہ سے مسلمان تھے ۔ اب جو جہاد کی

بات سی تو مدینہ منورہ میں چین نہ آیا تو وہ خیر کی طرف چل پڑے ۔ جناب ابوموسی نے حضور پاک کے زمانے میں اہم خدمات

انجام دینے کے علاوہ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی کارہائے تنایاں انجام دیتے ۔ بھرہ اور کوفہ کے گورز بھی رہے خیر کی طرف چل میں ۔ دوسرے بحناب ابو ہریرہ محد شن میں بہلے غمبر پر

حضرت علی کے زمانے تک زندہ رہے ۔ آپ کافی احادیث مبار کہ کے راوی ہیں ۔ دوسرے بحناب ابو ہریرہ محد شن میں بہتے تھے ، باتی لوگ لیٹ کاموں میں معروف رہتے تھے ۔ اصلی وجہ البتہ کی اور محد نہ بی سے محد البتہ کی اور وقی میں بی رہتے تھے ، باتی لوگ لیٹ کاموں میں معروف رہتے تھے ۔ اصلی وجہ البتہ کی اور وقی ۔ حداب

ابو ہربرہ نے ایک دفعہ عرض کی " یا رسول اللہ تھے آپ کی بتائی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتیں ، دعا کریں کہ وہ مھیے یاد رہیں " ۔ آپ نے فرما یا ۔ " ابو ہربرہ " چادر پھیلاؤ" تو حضور پاک نے کچھ اشارہ فرما یا اور کچھ پڑھا ۔ اس کے بعد جناب ابو ہربرہ کا دامن وسیع ہو گیا اور سینہ کھل گیا۔ یہ تھے نتائج ہمارے آقا کی نگاہ کے : ۔

خوشا وہ وقت کہ یثرب قیام تھا اس کا خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا (اقبالؒ)
دوسری وضاحت یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہؓ نے حضور ؑ پاک کی رفاقت ان کی اس دنیا کی زندگی کے آخری تین سال میں کی۔
ادر ہمارا سارافقہ یا معاشرتی اصول زیادہ تر جناب ابو ہریرہؓ کے بیان شدہ نکتوں پر مبنی ہے۔تو کیا جو لوگ مکی زندگی کے جہاد بالنفس
کی رٹ نگاتے رہتے ہیں وہ یہ نہ جھیں گے کہ ہمارا اسلام حضور ؑ پاک کی مدنی زندگی والا ہو ناچاہئیے

صورت شمشیر سے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں میں اپنے عمل کا حساب (اقبال ) جنگ خبیرو سطح حدیبیہ کے نتائج واسباق صلح مدیبیہ کے نتائج بیان کردئیے گئے ہیں کہ صلح مدیبیہ فتح خیبر کا پیش خیمہ تھااور آگے فتح کمہ کا سبب بھی بنا۔علاوہ ازیں مبھرہ ہرواقعہ پر کر دیا گیا ہے تاکہ سبق پرای وقت نظر پڑجائے۔مسلمانوں ک عدید سے پہلے کی جنگی کارروائیاں ، تخت جانی کی فوجی منتقیں ، حذبات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے ، زمین کا مطالعہ ، ربط و ضبط ، حکمت عملی اور مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنے والے تمام واقعات بیان کر دئیے گئے جن سے آج بھی ہم سبق سکھ سکتے ہیں۔حضور پاک کی حکمت عملی اور فوجی تد بیرات میں تبدیلی اور طاقت میں روز بروز اضافہ کے وجوہات بھی بیان کر دیئے گئے ہیں۔حدیدیہ میں ا کر لڑائی نہیں ہوئی تو حضور پاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی فی تو حضور پاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی فی تو حضور پاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی فی تو نثاری ، وحدت ، مرکزیت اور اہل مکہ میں تفرقہ لعنی ایک ایک بات اور آپ کے اور آپ کے صحابۃ کے عمل میں ہمارے لیے الیمی مثالیں موجو دہیں کہ ان کو اپنانے سے آج بھی ہم دنیا میں دوبارہ کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتے ہیں ۔ خیبر کی فیصلہ کن جنگ ، اس کے اسباب اور یہود کے ساتھ اب تک جنگ جاری وساری ہونے کے تاریخی پہلومیں بھی ہمارے لیے بہت اسباق ہیں۔ خیبر کی جنگ کی کارروائی اور کم طاقت کو حذبہ ، قوت ارادی ہے بڑھانے اور متحرک رکھنے کے فوائد کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ دشمن کے عادات کا مطالعہ اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی تجزیہ پیش ہو چکا ہے ۔ زمین کا مطالعہ ، مرحلہ در مرحلہ کارروائی ضرورت کے مطابق طاقت کا استعمال لینی لڑائی اور فلسفہ جنگ کا ہمر پہلو کھل کر سامنے آجا تا ہے۔حضور پاک کے ماشحت رہ کر صحابہ کرام نے عملی سبق حاصل کرے دنیا کو فتح کرلیا۔ یہ کتاب ہمارے سامنے آج بھی کھلی پڑی ہے اور مختقراً یہ لکھا ہے۔ کہ ہم متحرک دین کے متحرک سپای ہیں۔اور تبیرے باب میں ہم نے مسلمانوں کی ثقافت کاجو ذکر کیا کہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔علامہ اس کواس طرح بیان کرتے ہیں

ہر لظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری و غفاری و قدوی و جروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (اقبالؒ)

## سترهوان باب

جنگ خیبراور جنگ موند کے در میانی عرصه کی مهمات

تھیمید جنگ خیبر جمادی الثانی سات بجری میں ہوئی ، اور جنگ موجہ جمادی الاول آتھ بجری میں ۔اس ایک سال کے عرصہ میں حضور ً پاک نے مختلف قبائل ادر کئی ممالک کے سربراہوں کے پاس وزیر پاسفیر بھیجے اور ان سب کو راہ حق پرآنے کی دعوت دی ۔ ان سفيروں اور دفو د كى كچه كارروائيوں كاذكر تو بائسيويں اور تنسيسويں باب ميں ہوگا،ليكن كچھ وفو دجو نزد كيب علاقوں ميں بھيجے، تو آگے سے صورت مہم والی بن گئ یا کچے بتنگی کارروائیاں کرنا پڑیں ۔ یعنی تبلیغ کے خلاف کچے قبائل نے روعمل کے طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو ان قبائل کے خلاف حضور پاک کو فوجی کارروائی کرنا پڑی ساس طرح ادائے عمرہ سمیت اس ایک سال میں جو بارہ فوجی کارروائیاں ہوئیں ، ان کامختصر ذکر اس باب میں کیاجارہا ہے اور ان مہمات کی نشاند ہی نقشہ سہ از دہم پر کر دی گئی ہے۔ ہمارے اس زمانے کے مورضین البتہ ان کارروائیوں کا ذکر نہیں کرتے ، کہ ان کے لحاظ سے بیامن کا زمانہ پاسال تھا۔ کہ یہودیوں کا قلع قمع ہو چکاتھا اور اہل قریش کے ساتھ مسلمان صلح کی حالت میں تھے۔آگے جب وہ جنگ مونۃ یا فتح مکہ کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ مجبوری یا نظریہ ضرورت کے حت الیما کیا گیا۔ نظریہ ضرورت کسی بھی فلسفۂ کے لئے ایک تلمح یا اصطلاح ہے ، جس سے مکمل طور پرانکار نہیں کیا جاسکیا ۔ کہ ضرورت، ایجاوات سمیت کئی چیزوں کی ماں ہے۔اس لئے اکثر کارروائیاں اس نظریہ کے تحت کی جاتی ہیں ۔ لیکن اسلام کے لحاظ سے کچھ بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ۔ جن کی نشاند ہی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے ۔ اور نظریہ ضرورت پران بنیادی مقاصد کے تحت عمل کیا جاتا ہے ۔ لیکن اسلام میں مجبوری والی بات کوئی نہیں ہوتی ۔اور نہ اسلام غیروں کی طرح " بد ضرورت " ( Necessary evil ) کے اصول کا قائل ہے۔ کیونکہ دین حق کے اصولوں کے لحاظ سے ضرورت " بد " یا " بری " نہیں ہو سکتی ۔اس ایک سال کی البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اہل مکہ سے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی کہ ان سے ساتھ صلح کی حالت تھی ۔ لیکن ادائے عمرہ نے اہل مکہ کی رہی ہی قوت کو بھی ختم کر دیا اور ساتھ ہی فتے مکہ کو بھی نزد مکی کر دیا سبتانچہ اس مذہبی فریضہ کا فوجی پہلو بھی بیان کیاجائیگا۔ باقی مہمات کا ذکر آگے آتا ہے۔

ا۔ حدیثی اور جو دھم کے علاقے کی مہم (جمادی الثانی سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارردائی شمار باون ہے۔
ابن سعد کے مطابق یہ مہم جمادی الثانی چھ بجری کی ہے اور واقعات بہت مختصر کھے گئے ہیں۔ اور یہ عاجر جو واقعات اب لکھ رہا ہے
ان کو ابن سعد تین چار فقروں میں بیان کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے جائزہ کے حساب سے یہ واقعات چھ بجری میں نہیں ہوئے کہ
جب تک خیبر کاعلاقہ فتح نہ کر لیاجا تا، الیم مہم اس طرح بھیجنا مشکل تھا۔ یہ عاجز پندر ھویں باب میں وادی القریٰ کی پہلی مہم کے
شحت جائزہ پیش کر جکا ہے کہ ابن سعد نے معاملات کو کچھ ملاجلا دیا۔ کہ جتاب ضیا آئی سفارت کا بھی ساتھ ذکر ہے جو ساتویں بجری
میں واقع ہوئی۔ ابن اسحق نے البتہ اس مہم کو حسیٰ اور جو دھم کی مہم کا نام دیا ہے۔ لیکن ایک قبیلہ حسیب کا بھی ذکر کر تا ہے اور

کہنا ہے کہ یہ واقعہ سات بجری کا ہے۔ گو مہدنیہ نہیں لکھا، لیکن جس ترتیب سے واقعات بیان کئے ہیں مہدنیہ جمادی الثانی کا ہی ہو سکتا ہے۔البتہ واقعات بہت تفصیل سے لکھے، جن کا اختصار پیش کیا جارہا ہے۔

جود ہم قبیلہ کے کافی لوگ جتاب رقا بن ضیا، جود می کی تبلیغ پر اسلام کے آئے تھے اور کلمی قبیلہ کے لوگ بھی جن میں جتاب ضیا ہیں بن خلیفہ کلمی بھی تھے ، اور ان کا ذکر پندر ہویں باب میں ہو چکا ہے ۔ اب جتاب ضیا ہ کو حضور پاک نے قیصر (ہرقل) کے پاس قاصد بنا کر بھیجا تھا ۔ اور جتاب ضیا ہ جب والی آرہے تھے تو نزد کی کے ایک قبیلہ حسیم کے ہردار ہند نے ان کا سارا سان لوٹ لیا۔ جتاب رقا بن ضیا نے یہ سامان و غیرہ تو والی دلوا ویا۔ لیکن بھگڑا ختم نہ ہوا اور قبائل میں بھوٹ بڑگی اور جگہ جگہ اگر کے شطے بجوک اٹھے ۔ حضور پاک نے زید بن حارث کو پانچ ہو مجاہد بن کے ساتھ اس علاقے میں روانہ کیا ۔ مسلم اور غیر مسلم میں تفریق کرنا مشکل ہو گئی تھی ۔ حضور پاک نے زید بن حارث کو پانچ ہو مجاہد بن کے ساتھ اس علاقے میں روانہ کیا ۔ مسلم اور غیر حضور پاک نے حضرت زید نے حالات کو سنجمانے کی کافی کو شش کی ، پچر بھی کچھ لوگ شکایت ہے کہ حضور پاک نے مسلمان وں کو گئی لوگ مسلمان وں کو گئی لوگ مسلمان ہو گئی ہو کہ کہ مسلمان وں کو گئی لوگ میں مجھے بہت فاعدہ عمل نور پ کو دائی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئ

۷۔ طرب پیا ترب کی عمیم (شعبان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ترین ہے۔حضور پاک نے حضرت عمر کو تاہد عمر کو تاہد میں مجاہدوں کے ساتھ بنو ہوازن کے علاقہ طربہ میں بھیجا۔وہاں کے قبائل مسلمانوں کی آمد سن کر بھاگ گئے۔معلوم ہو تا ہے کہ یہ ایک حربی مظاہرہ تھا۔(ابن سعد)

س۔ بنو کلاب کی سرکوبی (شعبان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کاروئی شمار چون ہے۔حضور پاک نے ایک وستہ کے ساتھ جتاب صدیق اکثر کو بنو کلاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ مشہور صحابی اور رجزخواں بحتاب عامرٌ شہید کے بھائی بحتاب سلمڈ بن اکوع بھی آپ کے ہمراہ تھے۔آپ نے دشمن کے علاقہ پر دھاوا بولا۔ بنو کلاب کچھ قسل ہوئے اور کچھ قبیدی اور اس کے بعد امن کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ (ابن سعد)

ما۔ ہنو مرہ کی سرکوبی (شعبان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کاروائی شمار پچپن ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی کہ بنو مرہ کے قبائل فدک کے مقام پراکٹھے ہورہ ہیں اور خیبر کے علاقہ میں کچھ لوٹ مار مچانا چلہتے ہیں۔ حضور پاک نے ان کی سرکوبی کے لئے حضرت بشٹر بن سعد کو تئیس مجاہدوں کے ساتھ بھیجا اور لڑائی ہوئی جس میں کچھ کفار گرفتار ہوئے اور کچھ قتل سکافی مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔خود حضرت بشٹر بھی زخمی ہوئے ۔اس مہم کو فدک کا دوسرا چھا یہ بھی کہتے ہیں۔فدک پر پہلے چھا یہ کا ذکر

پندرهوس باب س بو حکاے۔

۵۔ خرب کی عہم (رمضان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھپن ہے۔ حضور پاک نے جہنیہ کے علاقے میں ایک لشکر حضرت اسامہ بن زیڈ کی سرداری میں بھیجا۔ حضرت اسامہ نے وہاں کئے کران لوگوں کو خوب بھیایا کہ اطاحت کر لیں لیکن وہ لوگ بھی پر تعلق حالت کے دیاں ہے جہ کہ لیکن وہ لوگ بھی پر تعلق ہا ہے۔ مہم ایک قطے بہانہ کر رہا ہے۔ مہم ایک آدمی پر وار کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔آپ وارند روک سکے اور تھے کہ وہ آدمی جان بچانے کیلئے بہانہ کر رہا ہے۔ مہم ایک آدمی پر وار کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔آپ وارند روک سکے اور تھے کہ وہ آدمی جان بچانے کیلئے بہانہ کر رہا ہے۔ مہم کی ڈبان کے بعد جب حضور پاک کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا گیا، تو آپ نے فرمایا" دلوں کا طال الند تعالی کو محلوم ہے جس کی ڈبان کے دہو اور آدمی جان کی ڈبان کر دہا ہو " حضرت اسامہ اس خططی پر ساری کا ڈبان کے دہو اور آدمی حضور پاک کے سامنے بار بار بخشش کی عرض کرتے اور کہتے ۔ "کاش! میں آج مسلمان کر زبان ہے کہ این مرک خططیوں پر بھی پروہ ڈال ویتے ہیں یا تاویلیں بیش کرتے رہیے بھی کس طرح نادم ہوتے تھے اور ہماری حالت ہے کہ اپن صرح غطور پر قول کو بڑی وقعت دیتا ہے۔ سب ہی حضور پاک نے محسور پاک علی بیش کرتے رہیے ہی کسلے نوبی بیان اور قول کا ہے ۔ کہ اسلام دین فطرت کے طور پر قول کو بڑی وقعت دیتا ہے۔ سب ہی حضور پاک غیالیت میں بالا نے کے مستحق نہیں ہا اور فول یا خاہرہ باطن ایک نہیں بوجاتا ، بم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ۔ افسوس کہ بماری میں جو بیک بماری کشی جون میں بھنی ہوئی ہے پہل منافقت کو بچھے چھوڑ دیا ہا در پوری قوم کی حیثیت سے بماری کشی بھنور میں چھنی ہوئی ہی پی

مری ناؤ گرداب سے پار کر سے ثابت ہے تو اسے سیار کر اقبال است ہمری کے ساتھ بین سعد کی ووسری مہم (شوال سات ہمری) سیاسلم کی فوجی کارروائی شمار ساون ہے ۔ خبر ملی کہ خطفان اور لیجان قبیلہ کے لوگ عینیہ بن حصن فزاری کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ۔ حضور پاک نے دوران خوب دو پارہ جناب بیش ہمری کے ساتھ ان علاقوں میں جھیجا، کہ آپ ان علاقوں سے بنومرہ کی مہم کے دوران خوب واقف ہوگئے تھے ۔ حکم یہ تھا کہ باری باری بر قبیلہ کے علاقہ پر چھا پہ مار کر آگے بڑھتے جاؤ۔ مسلمانوں نے جگہ جگہ زوروار جملے کر کے شرپندوں کے مزاج دورست کے ۔ اور ان حملوں سے قبائل متشر ہوتے گئے ۔ ابن اسخق نے ان واقعات کا نام لکھا ہے تفصیل شمی ابن سعد اور دو سروں سے جو تفصیل ملی ہے ۔ وہ اس طرح ہے کہ جناب بشیر رات کو کوچ کرتے تھے ۔ اور ون کو چھپ کرا پی پوشیدگی کو قائم رکھتے تھے اور اس طرح وہ الخباب کے نزدیک یمین وجیار کے علاقوں میں بہتے گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بہتے گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بہتے گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بہتے گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاقوں میں بہتے گئے ۔ جہاں مال غنیمت میں اور چیزوں کے علاوہ کا فی اور نے جو وا ہے بھاگ گئے ۔ اور قبائل کو مسلمانوں کی آمد کی خبر دے دی ۔ تو قبائل بہماڑوں میں متشر ہوگئے ۔ وادن کو جو مد شینہ مزورہ بھی طے ، جن کے جو وا ہے بھاگ گئے ۔ اور قبائل کو مسلمانوں کی آمد کی خبر دے دی ۔ تو قبائل بہماڑوں میں متشر ہوگئے ۔ وادن دوآدی طے جو مد شینہ مزورہ بھی کے مصلمان ہوگئے۔

> \_ فدك ير قصينداس باب كى مهمات كابيان اور نقشه سياز وہم ظاہر كرے كا، اور پندر هويں باب ميں بھى يه واضح ہو چكا ہے کہ مکہ مکر مہ کے علاوہ حضور پاک کارخ اب زیادہ تروادی القریٰ اور خیبر کے نزدیکی علاقوں فدک وغیرہ کی طرف تھا۔اس سے تھوڑا اوپر کسی زمانے میں قوم مثود آباد تھی جن کے بربادو تہہ و بالا ہو جانے کے بارے میں شروع کے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے اور تبوک کی مہم کے وقت دوبارہ ذکر آئے گا۔اوپر والی مہمات کے دوران فدک کی۔بہودی آبادی نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کو شش کی ۔ لیکن جلدی ہی ہتھیار ڈال دینے اور خیبر کی شرائط پر صلح ہو گئی سیماں یہودیوں کی تعداد بھی کم تھی ۔اور الگ مہم یا سالار تشکر کا نام کہیں سے نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے اس کارروائی کو اسلام کی الگ فوجی کارروائی کے طور پر شمار نہیں کیاجارہا۔ ٨ \_ اوائے عمره \_ ( ذي قعد \_ سات بجري ) يه اسلام كي فوجي كارروائي شمار اٹھاون ہے \_ اور اس كو فوجي كارروائي كيوں كما گیا ہے۔وہ مہم کے بعد واضح کیا جائے گا۔ سلح عدیدیہ میں قریش کے ساتھ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ انگے سال حضور پاک مکہ مکر مد میں آگر عمرہ اداکر سکیں گے۔ تنین دن وہاں قیام کی بھی اجازت ہو گی ہجتانچہ حضور پاک نے مسلمانوں کو وعوت دی کہ جو لوگ صلح حدیدیہ کے وقت لشکر اسلام میں شرکیہ تھے اب اس سال عمرہ کے لئے مکہ مکر مہ چلیں اور سب لوگ خوشی کے ساتھ شر کیے ہوگئے ۔ بلکہ تین چار سو کااضافہ بھی ہوا۔ایک سال پہلے جب مکہ مکرمہ سے مسلمان واپس آئے تو قریش بڑے خوش تھے کہ ان کی جیت ہو گئے۔ کئی مسلمان بھی مایوس تھے۔اب اگر سارے معاملہ کا تجزید کیاجائے تو اس میں بھی جیت مسلمانوں کی تھی۔ پچھلے سال اللہ کے گھر کے درواڑے تک گئے نے ان کھیہ میں لڑائی اللہ کو پیند نہیں ہے تو وہاں لڑائی نہ ہوئی اور مسلمان قربانی بھی كرآئے اور نيت كا پھل ويے بھى اللہ كے ہاں ہے اور فوجى مشق بھى ہو گئى - كفار كے دروازے بھى كھئكھٹاآئے \_اگر قريش مكه مكرمه کے اندر جانے کی اجازت مسلمانوں کو دے دیتے تو معاملہ ادھری ختم ہوجا تا۔اور معاملات کو آگے بڑھانے کیلئے کوئی اور حکمت۔ عملی اپنانی برتی ۔ لیکن اللہ کو مسلمانوں کی بہتری منظور تھی۔ دوسرے سال مسلمان زیادہ شان و شوکت سے آئے عبادت کا مقصد بھی پورا ہوا جو دراصل جہاد کی ہی تایاری ہے اور جنگی مثق بھی ہو گئ ۔وشمن کے دروازے کے اندر داخلہ بھی ہو گیا۔ لو گوں کے سابقہ " دو سال تعلقات " پیدا کیے ۔ تبلیغ کی ،اوراس سال مسلمان خیبر کو فتح کرے آئے تھے بیعنی ایک دشمن کا خاتمہ کرے آپ تھے یہودی قتنہ و فساد بھی ختم تھا۔قریش مسلمانوں کی ان کامیابیوں پر حیران تھے سپتانچہ اس سال مسلمانوں کا رعب اور دبدب اور بڑھا اور یہ ہیں صلح حدیدے کے فوجی پہلو اور اس صلح سے حضور پاک کی حکمت عملی کی کامیابی

ہا سوا اللہ کے لئے ہے اک تلمیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبال)
اس سارے سفریا بھی مشق کو مورضین نے نہایت مختفرالفاظ میں بیان کیا ہے۔ مسلمان جو بڑااسلحہ یا بھیار اپنے ساتھ
لائے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں لے جا سکتے تھے ۔اس کو مکہ مگر مہ سے آتھ میل دور بطن بانج کے مقام پر چھوڑ دیا اور گو حضور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھنگ میں نہ تھے اور صلح کی حالت تھی پھر بھی دو سو سواروں کا ایک دستہ اس جگہ کی حضور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھی خضور پاک سے ملاپ قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم حفاظت کے لئے چھوڑ اجو لگا تار مسلمانوں کے مرکز یعنی حضور پاک سے ملاپ قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم کرنے کے لئے مسلمان تیار رہیں مقامی حفاظت بھی کے اصولوں میں اہم حیثیت رکھتی ہے اور یہ اصول حضور پاک نے ہمدیثہ

ا پنایا۔ تلواریں البتہ ساتھ تھیں اور وہ میان میں تھیں۔ گو اللہ تعالی فخرے چلنے کی ممانعت کرتا ہے لیکن فوج اور مجاہدوں کو اس کی اجازت ہے اور حضور پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ذرافخرے اور اکڑے ساتھ چلیں تاکہ وشمن پران کا رعب بیٹیر جائے جرمنوں نے فوجی ڈرل کی چال مسلمانوں کے اس طریق کارہے نقل کی ہے۔

فرنگ سے بہت آگے ہے مزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں (محراب کل کے افکار علامہ اقبال کی زبان میں)

پتانچہ حضور پاک لبیک کہتے ہوئے حرم شریف کی طرف بڑھے ۔آپ کے اونٹ کی مہار تھامنے کا اعراز عظیم صحافی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نصیب ہوا۔ جو تعارف کے محتاج نہیں ۔انصار کے بارہ نقیبوں میں سے ایک بیعت عقبہ ثانی میں شمولیت، جتگ بدر میں مبارزت کیلئے نکلنا، خیبر رچھاپ بلکہ آپ شاع بھی تھے اور یہ رج پڑھتے جاتے تھے۔

"اے کافروا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤاور ہمیں راستہ دو۔ہراچھائی ہمارے آقا محمد مصطفے کی تابعداری میں ہے۔اے اللہ اور ہمارے مالک ہم حضور پاک کے الفاظ پر مکمل یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ حق پرہیں ۔اے کافروا ہم ان الفاظ کے نفاذ کے لیے بھی اس طرح لڑیں گے جس طرح تمہارے ساتھ وحی کے نازل ہونے پرلڑ بچے ہیں اور یادر کھو کہ ہماری تلوار کا ایک وار سر کو کندھوں سے الگ کر دیتا ہے۔اور حق کے راستے میں دوستی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی "

اہل کہ کو صلح صدید ہے تحت محرہ کی اجازت تو رہنا پڑی ۔ لیکن ان کی آنگھیں مسلمانوں کی شان دشو کت کسے دیکھ سکتی تھیں ۔ اس لیے قریش میں سے اکثر نے شہر خالی کر دیا اور مکہ مکر مدے گردونوا حسی سے لیے ۔ البتہ جو لوگ دل سے مسلمانوں کے ہمدرد تھے وہ مکہ مکر مد ہی میں رہ گئے ۔ خاص کر حضات عباس اور ان کا خاندان اور ابن عباس ( جناب عبداللہ " ) نے ایک متاشائی کی حیثیت سے یہ بیان ہماری تاریخوں کا حصہ بنایا کہ حضور پاک کس طرح حم شریف میں داخل ہوئے ۔ جراسو و کو ہو سہ دیا، طواف کیا اور تین دن مکہ مکر مد میں قیام کیا۔ لیکن حضور پاک کو اس دن جس ہتی نے بہت متاثر کیا، وہ جناب حزہ شہید کی میں، طواف کیا اور تین دن مکہ مکر مد میں رہتی تھی ۔ حضرت ہمزہ حضور پاک کے بہابو نے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے اور عمر کی میں ، پی امامہ تھیں ۔ آپ مکہ مگر مد میں رہتی تھی ۔ حضرت ہمزہ حضور پاک کے بہابو نے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے اور عمر کی سے میا اور غرب کی حضرت بعنو طیار "، حضور پاک کے حضور پاک کے حضور پاک کی حضرت دیئر بن حارث (جو حضور پاک پر رقت طاری ہو گئی ۔ بہی حالت کی صحاب کی تھی ، خاص کر حضرت بعنو طیار "، حضور پاک کے فرمایا" تینوں کاحق برابر ہے لین حضرت بعد کھی ، خاص کر حضور پاک نے فرمایا " تینوں کاحق برابر ہے لین حضرت بعد کی کی بیوی بحناب اسما بن محمس ، حضرت امامہ کی برورش کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا " تینوں کاحق برابر ہے لین حضرت بعد کی کی بیوی بحناب اسما بن محمس ، حضرت امامہ کانام ایک خوالہ ماں کے برابر بوتی ہے ۔ اس لیے امامہ کی برورش حضرت بعد گر کی ہی ابن سعد نے بحناب امامہ کانام ایک جگہ ممارہ لکھا ہے ۔ یہ شاید کئیت ہو اور شاید کتا بت کی غلطی ہو گئی ہو ۔ بحناب اسما بن محمس کی عظمت کے ذکر آگے آتے رہیں جگ گھر میں کی عظمت کے ذکر آگے آتے رہیں گھر میں گ

شبصره اب یہ فیصلہ قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ صلح حدیث یا حدیث کی مہم ایک بھگی کارروائی تھی یا نہیں ۔ اور یہ ادا، عمره

جنگ خیراور جنگ موند کے درمیانی عرصہ کی مہمات دُات اطلاع ارحیبی کی ہم ۲، ترب کی مهم ۴. یوکلاپ کی سرکوبی 35- 6083. N ۵، خسره کی مهم ۲ حضرت بشرش معدی ووكسرى مع ا يُدك پرقبضه 0,82 11,A ٩ . بني سلم كا طلح ١٠ كديدير علم ااردات عرق کی مہم ١١, ذات اطلاع ي قرياتي

1/2,...,...

اکی فوجی مہم تھی کہ نہیں ۔ ساتھ ہتیجار لے جانا ، ان کو ایک جگہ رکھنا ، وہاں حفاظتی دستے کا بندوبت ، اکر کر چانا ، اب ہو ایک جگہ رکھنا ، وہاں حفاظتی دستے کا بندوبت ، اکر کر چانا ، بنتاب عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ اور قریش کا مکہ مکر مہ ہے لکل جانااس سلسلہ کے بہت بڑے شبوت ہیں ۔ حضرت امامہ کا واقعہ اگر ایک طرف اسلام کے ایک شہید اعظم کی یاد کو نازہ کر تا ہے تو ساتھ ہی انسانی رشتوں خاص کر بچیوں اور عورتوں کے اس مقام کی بحث نشاند ہی کرتا ہے جو اسلام نے ان کو عطاکیا ہے ۔ اسلام میں عورتوں نے خاموشی کے ساتھ جو کر دار اوا کیا ہے ، افسوس کہ آج تک اس پر صبح طریقہ سے قام نہیں اٹھایا گیا۔ دین فطرت نے چادر اور چار دیواری کے اصول کے ساتھ عورت کو جو مقام عطافر مایا ہے ، اور مسلمان عورت نے جس طرح قرون اولی میں مجاہدوں کا حیز بہ بڑھایا ہے یا لوری دے کر مسلمان کے بچ کو پنگھوڑے میں ایک جبکو سپا ہی بنایا ہے یا اللہ اور رسول پر قربان ہونے کے جو سبق سکھائے ہیں ۔ یا مجاہدوں اور غازیوں کو فتح کے بحد جس طرح خوش آمد یہ کہا ہے اور جس خوشی کا اظہار کیا ہے ، بحتاب امامہ کا نام اس سلسلہ میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے وریت عورتوں کے حوج کا رناموں سے ہماری تاریخ بحری پڑی ہے ۔ عورت کا ایک کام یہ ہے کہ اپنی اول دی مجھے پروش کر ہے ہیں ۔ کہ اپنی اول دی مجھے پروش کر ہے ہیں ۔ کہ اپنی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں ۔ صورت کا ایک کام یہ ہے کہ اپنی اول دی مجھے پروش کرے ۔ کہ انہوں غیر مسلمان بنیں اور اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں ۔ صورتوں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عورتوں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عورتوں کے اس سلسلہ کے تعلقات کے فلسفہ کو ملامہ اقبال کی ڈبان سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عورتوں کے اس سلسلہ کے تعلقات کے فلسفہ کو علامہ اقبال کی ڈبان

اک زندہ حقیقت مرے سینے میں ہے مستور کیا تھے گا وہ جس کی رگوں میں ہو ابو سرد نے پردہ نہ تعلیم ، نئ ، ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد

اس عاجز کے لحاظ سے صلح حدیدید اور اوا، عمرہ فوجی کارروائیاں ہیں سید فتح کمہ کا پیش خمہ ثابت ہوئیں سولیے مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور ان کی ہر اجتماعی کارروائی میں فوجی روح یا عسکریت ہوئی چاہئے بہر حال آپ نے دیکھ لیا کہ آج سے سات سال وہلے حضور پاک کو مکہ مکر مہ چھوڑ ناپڑا ۔ آج ان کو مکہ سے تکالنے والے "فرار" اختیار کر چکے تھے ۔ اور حضور پاک ربط وضبط کے ساتھ اللہ تعالی کے میں واضل ہوئے ۔ اور پھر اللہ کے گھر پہنچ کر عاجزی کی روایت ہے کہ حضور پاک کے ساتھ تقریباً دوہزار صحابہ کرام کو بھی اس عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ۔ اور کم از کم ساتھ اونٹ قربان کے گئے ۔ مدسنیہ مخورہ میں حضور پاک کی نیابت کی سعادت اس وفعہ جتاب ابور حم غفاری کو نصیب ہوئی۔

ام الممو منہین میموی سے اس عمرہ کے خاتمہ کے بعد حضور پاک نے جناب میمویڈ کو ام المومنین بینے کاشرف عطافر مایا۔ تکاح آپ کے پیچا جناب عباس بن عبد المطلب نے پڑھا۔ کہ جناب میمویڈ بحناب عباس کی زوجہ محترمہ جناب ام فضل کی بہن ہیں۔ جناب ام فضل ، اولین مسلمانوں میں شامل ہیں۔ اور مصلحت اور خاوند کیوجہ سے مکہ مکر مہ میں رہتی تھیں۔ وریہ بعناب ام فضل کو حضور پاک کے ساتھ بہت قربت تھی۔ بہر حال ہمارے فقیہہ اس بات پروقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میمویڈ کے ساتھ حضور پاک کے ساتھ بہت قربت تھی۔ بہر حال ہمارے فقیہہ اس بات پروقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میمویڈ کے ساتھ حضور پاک نے تکاح حالت احرام میں کیا۔ یااحرام کھول دیا تھا۔ یہ فضول بحث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تکاح ہی سرف کے مقام پر ہوا، تو عمرہ کی ادائیگی ختم ہو چکی تھی۔ اور مصلحت تھی کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدافر مار ہے تھے کہ عمرہ یا ج کے فور ابعد تکاح ہو سکتا ہے۔ اور جنگ اور مہم کے فورا بعد آپ کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدافر مار ہے تھے کہ عمرہ یا ج کے فور ابعد تکاح ہو سکتا ہے۔ اور جنگ اور مہم کے فورا بعد آپ

نے بعناب صفیہ اور بعناب جویریہ ہے بھی نکاح کیا تھا۔ الند کی تلوار کے مصنف جنرل اکرم نے حضرت عمر کی زبان ہے اپن کتاب میں بعناب خالڈ پر بنو تیم کی مہم کے بعد اور یمامہ کی جنگ کے بعد شاویوں کے جو اعتراضات بنائے ہیں اور جو الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جناب خالڈ نے جنگ کے شہیدوں کا خیال بھی نہ کیا ، یہ سب جھوٹے بیانات ہیں ۔ اس عاجزنے اپن کتاب خلفاء راشدین میں جائزے پیش کر کے جنرل اکرم کے ان تفرقہ والے بیانوں کی قلعی کھولی ہے ۔ اور حضور پاک کی بہت می الیمی مثالیں بھی دی ہیں کہ نکاح ایک یا کیرہ عمل ہے۔

حصنور یاک اور کشرت ازواج جناب میموندے پہلے حضور پاک نے جناب ریحاند کو بھی ام المومنین بننے کا شرف عطا فرما یا ۔آپ بنو نضیرے تھیں اور آپ کی شادی بنو قریظہ میں ہوئی تھی ،آپ کا خاوند بنو قریظہ کی مہم میں قبل ہوا۔اور حضور پاک نے جناب سیجان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔لیکن یہ بھی روایات ہیں کہ آپ کنیزی رہیں۔اس کے علاوہ حضور پاک نے قریش سے جناب زینب بن خریمہ سے بھی شادی کی جو زیادہ عرصہ زندہ نه رہیں سعلادہ جناب ام جبیبہ اور جناب ماریہ قبطی کا ذکر سنسیسویں باب میں آیا ہے ۔ تو ، کل ازواج مطہرات ، جو آپ کے نکاح میں رہیں ان کی تعداد چو دہ بنتی ہے ۔ روایت ہے کہ جناب میمونڈ حضوریاک کی آخری زوجہ محترمہ تھیں ۔اس کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے تو اس کی رخصتی نہ ہوئی یا خلوت سے پہلے علیحد گی ہو گئی۔ غیر البتہ جب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمر نے زیادہ شادیاں کیں یا فلاں شادی سای تھی یا بیہ تھا اور وہ تھا۔ تو ہم خواہ مخواہ وفاع وصوندتے ہیں کہ اگر آپ سیاسی شاویاں کرتے تو انصار میں شاویاں کرتے لین حضور پاک نے ایک شادی بھی انصار میں ع کی ۔ اور صرف ایک کنواری سے شادی کی ۔ باقی شادیوں میں بیوہ عور توں کو شرف پخشاد غیرہ ۔ توبیہ ساری باتیں ٹھسک ضرور ہیں لین اس عاجڑے اگر کوئی پو چھے تو جواب ہے ہے کہ حضور پاک سینکروں شادیاں کرتے تو ہمارا دل اور خوش ہو تا اور امت کی مائيں اور زيادہ ہوتيں -اور حضور پاک كاشرف اور عنايت اور زيادہ ہوتا -اور به عاج مجھلے ابواب ميں اس سلسله ميں كچے جھلكياں وے حکا ہے ۔علاوہ ازیں آپ نے عام مسلمانوں کو چارشادیوں کی اجازت دی کہ زیادہ کے ساتھ انصاف مذکر سکو گے یا برابری مد وے سکو گے ۔ لیکن حضرت علیٰ کو جتاب فاطمہ کی موجو وگی میں دوسری شادی کی بھی اجازت ند دی کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کوئی اور عورت برابری نه کرسکے گی ۔اسلام دین فطرت ہے اور مرد کیلئے ایک عورت کبھی بھی کافی نہیں ۔ یعنی ایک نارمل یا اوسط مرد کی ا مکی عورت سے ضرورت یوری نہیں ہوتی ۔ہمارے اکثر گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بیوہ عورت کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری شادی کوئی نہیں کر تا ۔ یامرد کیلئے جب ایک عورت کافی نہ ہو تو وہ گناہ کی طرف مائل ہو تا ہے ۔ لیکن خدارا ہمیں حضور یاک کی شاویوں کو بحث کا ذریعہ ند بنا ناچاہئیے ۔آپ سے لئے گزارش ہو چکی ہے کہ آپ کی طاقت کا چالیس مردوں سے برابر کہنا بھی امکی طرز بیان ہے ۔ورنہ آپ جو زماں و مکان پر حاوی تھی ۔آپ کی طاقتوں کو کون ناپ سکتا ہے ۔ جناب ام سلمۃ جو امکی طرف بہت شرمیلی ، ساتھ ہی بڑی شخصیت والی اور مدبر عورت مانی جاتی تھیں ۔ حضور پاک کے ساتھ نکاح اور خلوت کے بعد حیران ، ہو گئیں اور جب آپ ان کے تجرہ سے لکلنے لگے تو جناب ام سلمٹ نے آپ کا دامن تھام لیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔"کہ اے ام سلمة مين حمهارے پاس زياده دن بھي شمبر سكتا ہوں اليكن محر مجھ باقى سب كے پاس است دن شمبرنا ہوگا"۔ اور جاب ام جینے کے اثرات سیوی باب میں ہیں

بہرحال ہمارے پرانے مورخین نے حضور پاک اور ان کی ازواج مطہرات کے پاکیزہ اور فطرتی رشتہ پر بہت کچہ لکھا ہے اور نبی کی شان بھی بیان کی ہے۔اس میں ہمارے لئے بڑے اسباقی ہیں ۔لیکن خداراان باتوں کو ہم لینے بو دے پیمانوں سے ناپنے سے گریز کریں ۔بہرحال یہ سب ایک الگ کتاب کا مضمون ہے اور عورت کوجو مقام اسلام نے دیا ہے اس کو ہم بھول حکچ ہیں ۔عورت نہ گھڑی ہے کہ اس کو بوجھ کے طور پر اٹھا نا پڑے یا اس کی رکھوالی کر نا پڑے اور نہ ستلی ہے کہ بازاروں کی رونق بنے

عورت اورونیا کہتے ہیں کہ ونیا میں سب کشش "زر" "زمین " اور "زن" میں ہے اور سب جھگڑے اس وجہ سے ہیں ۔ بلکہ زمین سے بھی زر حاصل کرنا مقصو وہوتی ہے۔ اور یہ سب حاصل کرنے کے بعد اگلی خواہش "زن" یا عورت ہوتی ہے۔ اس لئے عورت اس دنیا کا دوسرا نام ہے۔ حضور پاک نے خاص کر الیے الفاظ استعمال نہ فرمائے ۔ لیکن زریعنی دولت کو تقسیم کر دیا اور عورت کے معاملہ میں اعتدال کی راہ تکالی ۔ اور اسلام وین فطرت کے طور پریہ تسلیم کرتا ہے کہ عام یا نار مل آدمی کہلئے ایک عورت کافی نہیں ۔ لیکن زیادہ کی اجازت نہیں اگر برابری نہ رکھی جاسکے ۔ اور ایک وقت میں چار کی حد مقرد کرکے ، سینکل ول عور توں کوح م کی زینت بنانے کے اس زمانے کی رسم کو ختم کیا۔

عورت اور حصوریاک صفوریاک نے ازخودالبتہ چاری صدمے بھی مجاوز کیا۔ کہ کچھ عملی معاملات ذہن نشین کرائے تھے ۔ اور پھرآپ کو عام بشری پیمانوں سے ناپنے کے بارے پربہت کچھ لکھاجا چکا ہے ۔ بہرحال ماں ، بیٹی اور بہن کے رشتے بہت یا کمیرہ ہیں ۔لیکن جورشتہ مردادر عورت کا ہے اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی۔اس لیے مرد نے عورت کو دنیا میں مقام دینا تھا کہ عورت و میا کی حسین ترین چیز ہے اور ہر عورت حسین ہے۔علاوہ ازیں عورت الله تعالیٰ کی مخلوق کو حبم دیتی ہے اوریہ ایک الیہا شرف ہے ، جس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ تو مردادر عورت کے ان تعلقات کی پاکیزگی کے عملی پہلو کو اجاگر کرنے کیلئے حضور پاک نے ہر عمر والی عورت پرموقع و محل اور ہر ضرورت کے محت عور توں سے نکاح کرے انسانیت کو شرف بخشا ۔آپ کی ا کیب ایک شادی کے عملی پہلوؤں پر کتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں ۔جناب خدیجہ الکبریؓ کے ساتھ شادی پر کچھ شیصرہ پانچویں باب میں ہو حیاہے۔ کچہ شادیوں کے موقع ومحل کا ذکر بھی ہو گیاہے ، جناب سودہ کے ساتھ شادی نظریہ ضرورت کے تحت تھی۔ جناب زینٹ کے ساتھ شادی دلجوئی تھی اور کچھ روحانی پہلو تھاجس کو جناب وا تا گنج بخش نے واضح کیا اور پیش لفظ میں ذکر ہو چکا ہے۔اور کو اصلی بات شرف کی ہے۔ لیکن عملی طور پر ازواج مطہرات نے اسلام پھیلانے میں مدو کی ۔ بلکہ جن عوتوں کے ساتھ تکار کے بعد رخصتی ند ہو سکی یا خلوت مد ہو سکی ، ان میں مجملی سبق ہیں - بلکہ اکیب جگہ شادی سے حضور پاک نے اس لیے اٹکار فرما یا کہ وہ عورت کہی بیمار ند ہوئی تھی ۔افسوس کہ حضور پاک کی زندگی کے ان عملی پہلوؤں پردن بدن پردے ڈالے جا رہے ہیں اور ہماری از دواجی زندگیاں رنگ بی اور اختیار کر گئی ہیں جس کے اثرات ہماری اولادوں پر بری طرح پڑرہے ہیں ۔اور اب ہم اس وجہ سے اصلی اور حقیقی اسلام سے دن بدن دور ہوتے جارہے ہیں ۔آئیے حضور پاک کی غلامی اختیار کرے اپنے ولوں اور بصارت کو میح كري كه بمين مراط مستقيم نظرآن لكه: -

زمان اپنے حوادث چیا نہیں سکتا اور اقبال )

9 - پٹو سلیم کا ظلم ( ڈوالخبہ سات بجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انسٹھ ہے ۔ بنوسلیم کا ذکر جنگ خندق کے وقت چودھویں باب اور بجوم کی مہم کے دوران پندرھویں باب میں بھو چکاہے اب پھر حضور پاک نے حضرت ابی العوجاً کے ماشحت پچاس آدمیوں کے ایک دستہ کو بنی سلیم کے ایک چھوٹے قبیلہ کے پاس اسلام کی دعوت دینے کیلیے بھیجا۔ اس قبیلہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور سردار لشکر کو چھوڑ کر سب لوگ شہید بھوگئے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور سردار لشکر کو چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کو ڈر لگے کہ وہ پھرادھر کارخ نذکریں ۔ لیکن ان شہیدوں کی شہادت کا قبائل پر بہت اثر ہوااور کئ لوگ خود بخود اسلام لے آئے۔ قار سین! ذراقر بائیوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ اسلام اثنی آسائی سے نہ پھیلا ہے سوال بھی کیاجا سکتا ہے کہ حفاظتی بندو بست میچے نہ تھا۔ تو ساتھ روایت ہے کہ جتاب ابوالعوجاً کے ہمراہیوں میں ایک آدئی وشمن یا کفار کا جاسوس تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ہرادادے کی خبردشمن کو پہلے دے دی ۔ تو ایک اور سبق بھی نگل ایک الیہ سب ہمراہیوں پر نظرر کھی جائے

ا کو بید پر جملہ (صفر آھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ساتھ ہے ۔ اس مہم پر حضور پاک نے حضرت خالب بن عبدالله کلی کو بھیجا کہ بن الملاوح کے قبیلہ برجو کد بد (القدید) میں رہتے ہیں ایک چھاپہ ماراجائے کہ ان لوگوں نے بھی بر محود وغیرہ کے مسلمان شہداء کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ذک بہنچائی تھی۔ اس قبیلہ کا ایک سردار حارث تو مسلمانوں کے باتھ پہلے ہی لگ گیااور اس کو گرفتار کر لیا۔ آگے ایک صحابی حضرت جندب کا بیان ہے کہ ان کو دیکھ بھال کرئے کے لیے بھیجا گیا تاکہ رات کو شبحون مارنے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے محل وقوع کی دیکھ بھال ہوجائے ۔ وہ گئے اور ایک شلہ پر لیٹ گئے وشمن کو کچھ شک پڑااور انہوں نے کچھ تیران کی سمت میں جلائے ۔ ایک تیران کولگ بھی گیا لیکن انہوں نے کوئی حرکت نہ کی کہ وشمن چو کنا نہ ہوجائے ۔ پھر رات کو سب دستہ اکتھا ہوا اور لو پھٹنے سے تھوڑی دیر پہلے اس قبیلہ پر پل پڑے ۔ کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو تقتل کیا اور کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو اور ان کے مال مویشی بانک کر چل پڑے ۔ قبیلہ والوں نے بعد میں اس میں طفیانی کا پانی آگیا اور قبیلہ الملاوح کے لوگ وقت کہیں بارش ہوئی اور ایک نالہ کو مسلمان جب پار کر بھی تھے تو بعد میں اس میں طفیانی کا پانی آگیا اور قبیلہ الملاوح کے لوگ نالہ پار نہ کرسکے اور دحیران و پر بیشان دو سری طرف کوڑے ہو گئے ۔ اس بات کا ان پر کچھ الیما اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ نالہ پار نہ کرسکے اور دحیران و پر بیشان دو سری طرف کھڑے ہو گئے ۔ اس بات کا ان پر کچھ الیما اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ نالہ پار نہ کرسکے اور دھی اس میں میں میں کھی ایس ان میں میں میں میں کہ کھی آہستہ آہستہ تہا سے کا میں کو تیک کو تیک کے دو کھی ایمان کو کھی ایمان کو تیک کو تی کھی آہستہ آہستہ تہا کہ کو تیک کو تیک

اسلام کی آغوش میں آنے شروع ہوگئے۔ ابن استی اس مہم کا سرسری ذکر کرتا ہے۔ ابن سعد میں زیادہ تفصیل ہے۔
اا۔ ڈات عرق کی مہم (ربیع الاول آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارا کسٹھ ہے۔ ایک سال پہلے قبیلہ ہوازن کے
لوگ طربہ کے مقام پراکھے ہورہے تھے جن کو حصزت عمر نے تتر بتر کیا۔ اب وہ لوگ السی بیارسی کے مقام پر علاقہ ذات عرق میں
اکٹھے ہورہے تھے۔ حضور پاک نے حضرت شجاع بن وہب کوچو بیس مجاہدوں کے ساتھ ان کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ آپ چھپ
چپ کر آگے بڑھتے رہے اور اچانک دشمن پر حملہ آور ہوگئے ۔ بے حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور وہ لوگ بھر تتر بتر ہو
گئے۔ (این سعد)

۱۳ - ذات اطلاع کی قربانی (ربیح الاول آخ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار منبر باسٹھ ہے ۔ حضور پاک نے حصرت کعب بن عمیر غفاری کے ماتحت پندرہ آدمیوں کے ایک وستہ کو وادی القرہ میں ذات اطلاع کے علاقہ میں تبلیغ اسلام کے

لیے بھیجا۔ یہ علاقہ فلسطین کی سرحد کے نزدیک ہے اور کافی لمباسفر تھا۔اور وہاں کے لوگوں پرابھی اسلام کا رعب نہ پڑا تھا انہوں نے جملہ کر کے سب صحابہ کو شہید کر دیا۔صرف ایک صحابی زندہ بچے جنہوں نے والی آکر اطلاع دی(ا بن سعد) جو لوگ کہتے ہیں اسلام الیے ہی چھیل گیاوہ قربانیوں اور تلوار کے استعمال کا اندازہ لگاتے رہیں ۔جو شہید ہوئے انہوں نے دشمن کو بھی واصل جہم کیا۔اللہ تعالی فرما تا ہے وہ قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں۔علامہ اقبال مرید بندی کے روپ میں پیررومی سے اس نکشہ کی وضاحت کے بارے میں عرض کرتے ہیں

اے نگہ تری مرے دل کی کشاد کھول جھ پر نکتہ حکم جہاد پیررومی فرماتے ہیں

نقش راحق بامرحق شکن برزجاج دوست سنگ دوست نن اور اب چند خلاصہ اور اسباق ایک سال میں حضور پاک نے ان بارہ کارروائیوں میں اپنے رفقاً کی مزید فوجی تربیت کی اور اب چند ایک بشکروں کو چھوڑ کر زیادہ نشکروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی ۔ ان مہمات کا زیادہ رخ شمال کی طرف تھا۔ ادائے عمرہ کے علاوہ ایک دو مہمات کہ مگر مہ کے گردو نواح کے قبائل پر رعب ڈالنے کیلئے بھیجیں ۔ قربانی کا بھی اندازہ نگالیں ۔ لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اب حضور پاک کو معلوم تھا کہ اللہ تعالی کے دعدہ کے مطابق مکہ مرمہ اور گردو نواح میں طائف یا حضور پاک کو مہمات کو کافی دن لگ جانے سے اس مضور پاک کی مہمات کو کافی دن لگ جانے سے اس دوران شمال سے غسانی یا دیگر نصرانی قبائل عین اس دقت مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے ، جب آپ مکہ مگر مہ یا حسین والوں کے علاقوں میں مهمات میں مصروف ہوں ۔ یہی وجہ تھی کہ شمال کے وشمن کو مدینہ منورہ سے دور رکھاجا رہا تھا۔ کہ حسین والوں کے علاقوں میں مہمات میں مصروف ہوں ۔ یہی وجہ تھی کہ شمال کے وشمن کو مدینہ منورہ سے دور رکھاجا رہا تھا۔ کہ اس زمانے میں حضور پاک شمال کی مشمال کی دعوت بھی دے جگے تھے ۔ اور اس سلسلہ میں شمار کی سرحد کار میس شرجیل ، مسلمان سفیر جتاب حادث کو شہید بھی کر چکاتھا۔ یہی وجہ ہی دے جگے تھے ۔ اور اس سلسلہ میں شرح کار میس شرجیل ، مسلمان سفیر جتاب حادث کو شہید بھی کر چکاتھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا انگا باب شمال کی طرف ایک بحرور کارروائی پرہے جہاں اہل حق نے ایک امتحان دیا اور قربانی بھی دی ۔

متعدد چھوٹے بھوٹے اسباق کے علاوہ بڑا سبق یہ ہے کہ آنے والے واقعات کیلئے نہ صرف تیاری کی جائے ، بلکہ حکمت عملی الیسی ہو کہ آنے والے واقعات کیلئے نہ صرف تیاری کی جائے ، بلکہ حکمت عملی الیسی ہو کہ آنے والے واقعات آپ کی مرضی اور تجاویز کے مطابق ہوں ۔ قوم کے رہمنا میں یہ خاصیت ہو کہ اس کی تجویزیں اور رویہ الیسا ہو کہ دشمن نتام کارروائیاں روعمل کے طور پر کرے اور اپنی مرضی کی تجاویز نہ بناسکے ۔ اب حضور پاک کے نتام دشمنوں کے ساتھ آپ کیارویہ اختیار کئے ہوئے تھے ۔ اس میں مرنے مارنے والی بات کو ترجے حاصل اندازہ بھی لگائیں کہ ان نتام دشمنوں کے ساتھ آپ کیارویہ اختیار کئے ہوئے تھے ۔ اس میں مرنے مارنے والی بات کو ترجے حاصل

نگاہ عشق کو دل زندہ کی تلاش ہے شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں

اٹھارواں باب اہل حق کاامتحان

جنگ موند

اور فی مکه و مکر مه تک و مگیر حربی کارروائیاں

جنگ موجد کی تیاری (جمادی الاول آبط جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تریسٹھ ہے ۔ حضور پاک ذوالجہ میں ہی ادائے عمرہ کے بعد مدینہ منورہ والیں تشریف لے آئے تھے۔اور شے سال بعنی آٹھ بجری کے تین مهینوں میں مدینہ منورہ سے معمول کے مطابق گشتی کارروائیاں یا چوٹی موٹی فوجی مہمیں جاری رکھیں جن میں سے کچھ کاؤکر چھلے باب میں ہو چکا ہے۔اب مسلمان ایک لحاظ سے کافی مطمئن تھے کہ عرب میں باطل کی متحدہ قو توں کا گٹھ جوڑ بھی ختم ہو جپاتھا اور دہ کافی کمزور ہو گئے تھے الین باطل اب عرب کی سرحدوں کے باہر اور سرحدوں کے نزد کیف اپنے کام میں نگاہوا تھا۔علاوہ ازیں اس کو موقع بھی مل گیا تھا جنگ خیرے کافی دہلے حضور پاک نے مختلف ممالک کے سربرابوں کو اسلام کی دعوت بھیجی تھی۔ اور اس وقت کے جانے پہچائے دنیا کے تمام سربراہوں لیعنی کسری ایران ، قیصرروم ، شاہ نجاشی وغیرہ کے علادہ عرب کی سرحدے نزد مکی کے چھوٹے چھوٹے حكم انوں كو بھى يە دعوت نام بھيچ گئے، جس كى تفصيل سىسىدى باب ميں ہے ساكيد دعوت نامه عرب اور شام كى سرحد پر علاقہ بلقا کے رئیس شرجیل بن عمرو کو بھی جھیجا گیا۔ یہ عدیمائی تھااور قیصرروم بعنی ہرقل شہنشاہ قسطنطنیہ کے ماتحت تھا یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب بتام یورپ کو روم ہی کہتے تھے۔ویسے بھی قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کا باوشاہ اپنے آپ کو سلطنت روم کا ہی ایک جانشین مجھیا تھا۔اس سلسلہ میں اہل یورپ کی احساس کمری اور بازنطین نام کی وضاحت چوتھے باب میں ہو چکی ہے۔اس بازنطینی یا قبیمر کی سلطت ایشیامیں بھی تھی اور ایران کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی تھیں۔ایران کے سابقہ ان کی لڑائیوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے ۔ وہاں چونکہ ان لو گوں کو اہل روم کے نام سے پکارا گیا ہے اور پوری سورہ کا نام بھی سورة روم ہے ۔ ہم اس لیے لفظ روم ہی لکھیں گئے تو قیصرروم کے اس باجگزار شرجیل بن عمروکے پاس حضور پاک کا پیغام لے کر حضرت حارث بن عمر مہم تو اس مردود نے ان کوشہید کرا دیا۔

اس تحوزے سے بیان اور تجزیہ کا مقصدیہ ہے کہ یہ بات واضح ہوجائے کہ اسلام نے اب بین الاقوامی و نیاسی قدم رکھ دیا تھا اور اسلام کی روشیٰ آئندہ چند سالوں میں باہر کی و نیاسی مجی چھیلنے والی تھی ۔جنگ موجہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور سہاں عظیم قربانی دینا پڑی لیکن اس کی ضرورت تھی۔ای وجہ ہے اس باب کانام" اہل حق کا امتحان" رکھا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اہل۔ حق کو اس امتحان میں پاس کر دیا۔اب ایک طرف شرجیل کو فکر تھی کہ وہ مسلمانوں کے قاصد کو شہید کر چکا ہے اور وہ بدلہ لیں گے اس کے لئے وہ میاری میں مصروف تھا۔ دوسری طرف وہ مسلمانوں کی خیبر کی فتح کی خبرسن چکا تھا اور اہل مکہ کی بے بسی کی خبر بھی اس کو پہنچ گئی تھی ۔اس لئے اس نے ایک بڑالشکر میار کیا بلکہ قبیصر روم کو بھی اطلاع دی کہ وہ بھی اس کی مدو کو آئیں سپتنا نچہ قیمر کی لاتعداد فوج ملک شام میں اکٹھی ہو چکی تھی۔مسلمان اگر خاموثی کے ساتھ مدینیہ منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیانک نٹائج نگلتے۔عبیمائیوں کی بیر بردی فوج جس کی ملاکر تعداولا کھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو لینے پاؤں تلے روندنے

موجد کی طرف روا تکی صفورپاک کی تدبیرات کی بنیاد متحرک بتنگ پر تھی۔اتنی بیری فوج سے مقابلہ کے لیے کم اذ کم وس سے پندرہ ہزار بڑی فوج کی ضرورت تھی لیکن مسلمان بڑی مشکل سے کوئی تین ہزار فوج اکٹھی کرسکے۔اتنی بڑی فوج اور بڑی كارروائي كيا اس سے پہلے جب بھى كوئى لشكر كيا تو حضور پاك خود كمانڈ فرماتے تھے سائين اب وقت آگيا تھا كہ حضور پاك کے تربیت شدہ جزل کمانڈ کرتے۔ساتھ ہی اگر حضور پاک خودجاتے تو دشمن کومعلوم ہوجا تا کہ مسلمانوں کے پاس نفری بہت کم ہے اور وہ لڑائی کو آگے بڑھا تا ہے ہاں پرامتحان کے علاوہ یہ بھی ضرورت تھی کہ دشمن کو دو دوہائقہ دکھائے جائیں ۔اوراس پراپنی قوت ارادی ، حذبہ جان نثاری ، ایمان وعقیدہ وغیرہ کارعب بٹھا یاجائے۔حضور پاک کو معلوم تھا کہ بڑی قربانی دینی ہوگی اس لیے کانڈ کے لیے جن صاحبان کو منتخب کیا گیا بلکہ آئندہ کون کمانڈ کرے گااس کو منتخب کرتے وقت بھی قربانی والی بات کو ذہن میں اتم طور پرر کھا گیا میہاں یہ پہلوا تھی طرح واضح ہے کہ حضور پاک نے کمانڈ کے لیے جناب زید بن حارث کو منتخب کیا اور فرمایا ان کی شہادت کے بعد جناب جعفر طیار اور ان کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ بن رواحہ اور پھران کی شہادت کے بعد جس کو بہتر مجھو یا جیسے واقعات اجازت دیں لیعنی ایک طرح سے حضور پاک نے سپہ سالاروں کے شہید ہونے کی خبر دے دی - چنانچہ جنگ موجہ کی تیاری اور روانگی ہے پہلے کے یہ واقعات ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں ۔اسلام کے نظریہ حیات کا یہ ایک امتحان تھا۔ جنگ مونۃ کے اس پہلو کی سمجھ ضروری ہے کہ یہ ایک اعلی ترین فوجی حکمت عملی ضرور تھی ، کہ وشمن کی تقریباً ایک لا کھ فوج پر تنین ہزار مجاہدین جھیٹ پڑے اور اس پر رعب ڈالا کہ خبر دار ادھر کارخ نہ کر نااور آئندہ اس نے رخ بھی نہ کیا۔ تو الیے مجاہدوں کے سردار جنہوں نے عظیم قربانی دے کر اسلام کے نظریہ حیات کے عملی پہلو کا امتحان دیا آج بھی ملت کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ۔ان میں اولین کمانڈر جناب زیڈ بن حارث تھے ان کی زندگی اور موت امت کے لیے باعث رشک ہے ۔ یہ حضورٌ پاک کے غلام تھے اور حضور پاک پر فدااور قربان تھے ۔آج ان کی نقل میں قوم بیٹوں کے نام غلام محمد اور غلام رسول وغیرہ ر کھی ہے ۔آپ نے اللہ کے حبیب کی جھلک بہت قریب سے دیکھی ۔ ماں باپ آئے تو ان کے قدوں برگرے کہ ہمیں ونیا اور جہانوں کے سرکار کے قدموں میں رہنے دو۔ حضور پاک نے ان کو بدٹیا کہہ کر بھی پکارا۔ جو مقامات آپ کو حاصل ہیں ان کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتا ہو زندگی آپ نے پائی اور جوموت کا دروازہ آپ کے سلمنے آیا اس کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ نے اپنے لیے اس قسم کی دعا کی ہو۔

کر چہلے بھی کو زندگی جاوداں عطا کیر ذوق و شوق دیکھ دل ہے قرار کا (اقبال) دوسرے نامزد کا نڈر حضرت جعفر طیاڑنے زیادہ وقت صغیر میں ہر کیا ۔آپ سے جفرت علی کے بھائی تھے ۔خاندان ہاشم کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ہر معالمہ اور مقام پر اہل حق کی صف اول میں ہوں ۔آپ نے یہ فرض صغیر میں جاکر اداکیا کہ وہاں بھی بنوہاشم کی بنائندگی ہو اور عمرہ بن عاص کے مقابلہ میں شاہ نجاشی کے در بار میں آپ کی تقریراوراعلان حق ہماری تاریخ میں سنہرے بنوہاشم کی بنائندگی ہو اور عمرہ بن عاص کے مقابلہ میں شاہ نجاشی کے در بار میں آپ کی تقریراوراعلان حق ہماری تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھے ہوئے ہیں ۔ پھر جنگ بدر آئی ، تو مبارزت کے جواب میں جناب عمرہ اور جناب علی دونوں تو بچ ہاشی تھے ، لیکن شیرے جناب عبیدہ بن عارث کے وادا المطلب نے سب کچھ اپنے بھائی کے حوالے کرکے اپن اولاد کو بھی ہاشی بنا ویا ۔اور وہاں حق کے پہلے معرکہ میں جناب عبیدہ بن عارث شہید ہوئے ۔احد میں جناب شیر تعدا حمزہ کو شہادت عاصل ہوئی ۔ جنگ موج میں اہل حق کے امتحان میں بنوہاشم کی بنا تندگی آپ کو ملی

عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے (اقبال) تسیرے کانڈر بتاب عبداللہ بن رواحہ کا مختر ذکر پچھے باب میں ہو چکا ہے کہ مکہ مرمہ میں داخل ہوتے وقت آپ کو حضور پاک کے اونٹ کی مہار پکڑنے کی سعاوت عاصل ہوئی تھی ۔ بارہ نقیبوں میں سے ایک ، بیعت مقبہ ثانی میں شرکت، بیت مقبہ ثانی میں شرکت بیت علاوہ خیر پر چھا پہ بھی مارا ۔ لیکن اس بھگ پر بتنگ میں شرکت کے علاوہ خیر پر چھا پہ بھی مارا ۔ لیکن اس بھگ پر جتگ میں شرکت کے علاوہ خیر پر چھا پہ بھی مارا ۔ لیکن اس بھگ پر جاتے وقت بھیب حالت تھی اور آنو نہ تھمتے تھے ۔ سب صحابہ کرام حیران تھے ۔ وہ اپن طرف سے تسلی دینے لگے کہ بھگ سے جلای واپس آؤگے اور پھر ملاقات ہوگی ۔ شہاوت کے پہلو پر پھلے ابواب، خاص کر بھگ اصد کے تحت بہت کچ لکھا جا چکا ہے ۔ بہر حال اس عاج کا یہ مشاہدہ ہے ۔ کہ شہاوت بعض عظیم ہستیوں پر کئی دن پہلے چھا جاتی ہے ۔ اور بھنا سے عبداللہ کا جہاں تبدیل ہو چکا تھا ۔ عمل کو آج کل کی زبان میں مثابدہ ہے ۔ کہ شہاوت بھی یہ نگا ہے : ۔

"الله کی قسم - میں تو ہروقت الله تعالی سے گناہوں کی معافی مانگناہوں اور شہادت کا طالب ہوں - لیکن الیبی شہادت کہ لڑتے لڑتے و شمن کی صفوں کو چیر دوں اور پھر مجھے جو زخم آئے وہ اتنا گہراہو کہ اس سے خون کے فوار سے بہر نکلیں یا کسی بہاور جنگجو کا نیزہ بوجو میرے عگر سے پارہو جائے تا کہ جب آپ لوگوں کا گذر میری قبر کے پاس سے بو تو آپ پکار اٹھیں کہ کتنا عمدہ سوار تھا۔ جس نے اللہ کی راہ میں جان دی اے اللہ اس پر رحمت فرما"

پر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو نظم پڑھی اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے:۔ "اے میرے آقا آپ کو جو کچھ رب نے عطافر مایا ہے وہ قائم دائم رہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حصزت موئ کو فتح دے



کر سرخرد کیا۔اے اللہ کے جبیب جھے پراللہ تعالی کی رحمت اور مہر بانی ہوئی کہ میں اس سلسلہ میں بہت کچھ اور بڑی گہری باتنیں جانیاً ہوں " ( یعنی اللہ تعالی نے سینہ تو کھول دیا۔لیکن مشیت ایزدی کے تحت راز کو سینہ ہی میں رکھا) اس سے آگے جناب عبداللہ من رواجہ نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو ہم علامہ اقبال کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔

بمصطف برسال خویش را که دین بمه اوست اگر به ادنه رسیدی تمام بولهبی است

ا یک نظارہ جب بسکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو حضور پاک اور چند صحابہ کرام بھی نشکر کے ساتھ تحوڑے فاصلہ تک چلتے رہے تو جناب عبداللہ نے ایک الوادع سے الوادع سے الفاظ کچھاس تھے الفاظ کچھاس قسم کے تھے: ۔" الوادع ، الوداع ۔ حضور پاک کے عظیم ساتھیو ۔آپ پر سلامتی ہو جن کو میں کھچوروں کے جھنڈ کے نیچے الوداع کہ رہاہوں "اسلام کے ان عظیم شہدا اور عبداللہ بن رواحہ کے الوداعی اشعار کا مختصر ذکر ہماری فوجی زندگ کے لیے لینے اندر کئ سبق پہناں کئے ہوئے ہے ۔اللہ تعالی قربانی بھی ما تگتا ہے اور اس سلسلہ میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں

خریدیں نہ ہم جس کو لینے ہو سے مسلماں کو ہاں جہاں حادث بن عمیر نے حضور پاک نے لفتکر اسلام کو ضروری ہدایات دیں اور یہ بھی فرمایا ، کہ دہاں ضرور جانا جہاں حادث بن عمیر نے ادائے فرض بینی اسلام کے سفیر کی حیثیت سے اپنی جان اللہ کے سپر دکر دی تھی ۔اس کے بعد لشکر سرز مین شام کی طرف روانہ ہو گیا ۔ سفر گئنے ون میں طے کیا ، اور کہاں کہاں پڑاو کیے اس سلسلے میں مؤر ضین خاموش ہیں ، بہرحال یہ لفکر ایک مقام معان جو شام میں ہے ، دہاں تک خیر خیریت سے پہنے گیا ۔اس جگہ کے نزدیک ہی وادی بلقا میں مواب کے مقام پر شاہ ہر قل ایک لاکھ کے قریب فوج کے ساتھ محمرا ہوا تھا ۔ اور شاید اتن ہی تعداد میں نعرانی عرب بھی اس کی مدد کے لیے موجود تھے ۔ جن میں قبیلہ کم ، عبرام قضاعہ ، بہرویلی ، غسانی ، اور عبد قیس وغیرہ بھی شامل تھے ۔

تنبصرہ ممکن ہے فوج اٹنی زیادہ نہ ہواور کل فوج ایک لاکھ کے قریب ہواور وہ ساری بھی ایک مقام پر تو نہیں ہو سکتی۔البتہ یہ ضرور ہے کہ فوجوں کے جمکھٹ کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ مہم جوئی پر نکلتے تھے ، تو تمام باجگذار البنے لین لشکروں کے سابھ ،اس کے جھنڈے سے جمع ہوجاتے تھے ۔ گو مسلمانوں نے حضرت عمر کی خلافت ہی کے زمانے میں شخواہ دار فوج کا نظام شروع کر دیا ۔ لیکن دنیا کے باقی مکوں میں مستقل فوج کا رواج انسیویں صدی میں شروع ہوا ۔ صرف بادشاہ کے حفاظتی دستے کچھ شخواہ دار ہوتے تھے اس لئے شاہ روم کے سابھ ایک لاکھ فوج کا ہونا کچھ غلط نہیں کہ باجگزار لوگوں کی فوج بھی شاہ کی ہی فوج سے کھی جاتی تھی ۔ اور وہ اس زمانے میں بہت تھے ۔ مہاں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلام کے لحاظ سے پوری کی ہی فوج کا رواج بھی مسلمانوں نے ہی شروع کیا ۔ لیکن الیمی فوج کا رواج بھی مسلمانوں نے ہی شروع کیا ۔ لیکن الیمی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے بچسیویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہرطال ہوا میے پیشہ ور فوج کی جڑیں ، قوم لیعنی اللہ کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے بچسیویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہرطال ہوا میے کو نانے میں بیشہ ور فوج کو حفاظتی دستے کہتے تھے ۔ بجرعباس خاندان کے زمانے میں سلجوتی ترکوں نے یہ کام سنجمال لیا۔ بعد میں مھر

کے مملوک پیشہ ور فوج سِنے اور سلطنت عثمانیہ نے جانثار فوج کی طرح ڈالی۔ جس لفظ کو ہم مغرب کی عینک سے پڑھ کر مجھی "جانسری" لکھتے ہیں اور کبھی" نیاجری " وغیرہ

بحنگ مسلمانوں کو جب بیہ پتہ علاکہ عبیمائی اتنی بڑی تعداد میں اکٹے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور پاک کو اس کی خبر دیں ، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے صلاح دی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس جنگ کا مقصد ، عبیمائیوں کو ہماری سرحدوں کی خبر دیں ، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے صلاح دی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس جنگ کا مقصد ، عبیمائیوں کو ہماری سرحدوں کی طرف بڑھنے ہے رد کنا ہے۔ اگر ہم نے کچھ سستی دکھائی تو اتنی بڑی فوج ہمیں ہڑپ کرجائے گی ۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر ان پر پل پڑواور ان کو دو دو ہاتھ دکھاؤ۔ اگر ہم سب بھی شہید ہوجائیں ۔ تو بھی ہم نے مقصد حاصل کر لیا ۔ یہ سن کر لشکر تیار ہو گیا اور مسلمان افواج کے آگے والے دستے ایک مقام مشاریف تک پہنچ کی تھے۔

صف بندی اس لیے فیصلہ ہوا کہ مونہ کے مقام پرصف بندی کی جائے ۔ جہاں سے بڑھ کر دشمن کے ساتھ دو دوہا تھ ہو جائیں سچنانچہ میمنہ پر قطبہ بن قدادہ اور سیرہ پر عبایہ بن مالک انصاری مقرر ہوئے ۔ قلب میں لشکر کے سالار بحتاب زیڈ بن حادث علم اٹھائے ہوئے جو تھے ہیں جہلے جملے میں ہی مسلمانوں نے کفار کی صفوں کو چیر دیا اور اس بے عبری سے لڑے کہ دشمن کو کچھ بچھ ہی علم اٹھائے ہوئے تھے جہاں پر وہ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو دہا ہے کہ میدان بحنگ دشمن کی لاشوں سے بحر گیا۔ حضرت زیڈ خود بہت آگے بڑھ گئے تھے جہاں پر وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت بحد طیار جو اپن جرپور جو انی میں تھے یعنی کل سیکتیں سال عمر تھی نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت بحد طیار جو اپن جرپور جو انی میں تھے یعنی کل سیکتیں سال عمر تھی نے مہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت بحد طیار جو اپن جرپور جو انی میں تھے یعنی کل سیکتیں سال عمر تھی نے آگے بڑھ کر اسلام کاعلم اٹھالیا اور وہ فی البدیہ شعر پڑھ رہے تھے جن کا مطلب یہ تھا۔

﴿ خُوشُ آمدیداے جنت تو اتنی نزدیک ہے سکتنے میٹے اور ٹھنڈے شریت جو دل کو باغ باغ کر دیتے ہیں۔اے یو نانیو آپ کو جلد پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کس کے ساخة واسط ہے۔ کفار اور ازل سے ناپاک لو گوں کی گردنیں اڑ جانے کا وقت آگیا ﴿ (مسلمان رومیوں کو یو نانی بھی کہتے تھے)

حضرت جعظر گھوڑے پر سوار تھے۔جلد ہی آپ کا گھوڑاز خی ہو گیا تو آپ نے پیدل لڑ ناشروع کر دیا۔ پھر لڑتے لڑتے دایاں بازو کٹ گیا ، تو علم بائیں ہائقہ میں لے لیا۔ پھروہ بھی کٹ گیا تو علم کو چھاتی میں ہاتھوں کے گئے حصوں سے تھامنے کی کو شش کی اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گرنے والے ہی تھے کہ جتاب عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم تھام لیا۔ حضرت عبداللہ بن عظر جو اس جنگ میں شریک تھے بھول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعظر کے جسم پر تلواروں اور بر چھیوں کے عبداللہ بن عظر جو اس جنگ میں شریک تھے بھول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعظر کے جسم پر تلواروں اور بر چھیوں کے نوے زخم گئے۔ جتاب عبداللہ بن رواحہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو آج کے دن وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے۔

"اے نفس تو جنگ میں آگیا ہے۔اب تم چاہو یا نہ چاہو تم کو جنگ میں لڑنا ہوگا۔اب بہشت سے دور ہونے کا وقت نہیں ہے تم نے بڑے مزے کرلئے ہیں۔ادراہے میری جان تو کیا چیزہے اس چیڑے کی کھال میں ایک قطرہ " پحر فرما یا "اے میری جان تو اگر آج نج گئ تو کل تم پر سے وقت آئے والا ہے۔ یہ سب کچھ ازل سے لکھا گیا ہے۔ تمہیں وہ سب کچھ مل

گیا جس کی تم کوخواہش تھی۔اب تم بھی دہی کر وجو تمہارے وو پیش رو کر گئے ہیں تو تب ہی تم صراط مستقیم پر ہو گے "۔

اس کے بودآپ کا ایک دشتہ دارآگے بڑھا اور عرض کی کہ آپ جسے سے لڑائی میں منتخول تھے اور کچھ نہیں کھا یا ۔ یہ گوشت کا ایک بھناہوا مکرا کھا لو، تاکہ آپ کے بدن میں کچھ طاقت آجائے ۔ آپ نے فرما یا کہ میں تمہیں مایوس نہیں کر تا اور اس سے تھوڑا ما گوشت ھی جا باقی اس کو واپس کیا اور فرما یا ۔ تھے اس بھو اس کے دوباتھ کرنے دو "اور اس طرح بہادری ہے لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہوگئے ۔ اب بتناب ثابت بن اقرم نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم اٹھا لیا اور فرما یا آؤا کی آدی کے گرو اکھے ہو جائیں ۔ وہلے اور گوں نے بچھا کہ وہ خود کمانڈ سنجمال رہے ہیں لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالد بن ولید کہا تھ دے دیا اور بلند آواز ہے پکار اٹھے "کہ اب یہ ہمارے لیڈرہیں " ۔ فضا نعرہ تنہیرے گوئے تھی اور دشمن یہ نظارہ دیکھکر خود تو دیجھے ہت رہا تھا ۔ اواز ہے پکار اٹھے "کہ اب یہ ہمارے لیڈرہیں " ۔ فضا نعرہ تکہیرے گوئے تھی مسلمانوں کے سامنے تھا۔ جناب خالا نے اس کو بنانے مناب خالا نے بڑھ کر ایک اور جو دقت ملا اس میں مسلمانوں کی ہئے سرے ہوئی سرے ہو صف بندی کر دی ۔ اور الیمی زمین پر دفاعی پوزیشن احتیار کرنے کا منار کی صح تعداد کا اندازہ بھی ہو گیا ۔ کیونکہ جسلے تو سی سنائی باتوں پر بھروسہ تھا اور اہل کفرنے مسلمانوں کے ہاتھ ویکھ ہے ۔ مسلمانوں کو جلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ وورس نے خال شاید کوئی ہی ہو ۔ اس لئے تھوڑا سستانے دوایات کے مطابق مسلمانوں کے ہاتھ ویکھ ہے ۔ گو روایات کے دو مسلمانوں نے بہتری اس بی تھی کہ واپس علے جاویں ۔ کفار کا اتنا جائی نقصان ہوا ۔ کہ وہ تو دتدیراتی پسپائی اختیار کر گے تھے ۔ لیکن اچا تھے ۔ لیکن اورائی کے ڈرے وہ بھی پسپائی اختیار کر گئے ۔ کیونکہ سلمانوں کو غائب پایا ، تو کسی خرید حمیران کن کار دوائی کے ڈرے وہ بھی پسپائی اختیار کر گئے ۔

روایت ہے کہ جنگ والے روز حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے اور جنگ کا سارا حال بیان فرماتے رہے ۔ پھر فرمایا کہ زیڈ نے شہادت پائی اب جعقر نے علم کو سنبھال لیا۔ اب جعقر کے دونوں بازو کٹ بھی ہیں۔ اب جعقر بھی شہید ہوئے اور ان کو دوہاتھوں کی جگہ دو بہشتی پر مل گئے ہیں (اسی وجہ ہے آپ کو طیار کے نام سے یاد کیاجا تا ہے) اب عبداللہ نے علم سنبھال لیا۔ پھر فرمایا اب عبداللہ نے بھی شہادت کا رتبہ حاصل کرلیا " پھر حضور پاک رکے ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا " کہ اب اللہ کی تلوار (سیف اللہ خالہ ) نے مسلمانوں کے علم کو انبے ہاتھوں میں لے لیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے دشمن پر غلبہ دیا "۔

تعنی حضور پاک ٔ زمان و مکان پر عاوی ہونے کا مظاہرہ فرما رہے تھے ۔اور ساتھ ہی شہیدوں کے ولولہ اور قربانی سے مدینہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کو آگاہ فرما کرموت و حیات کے فلسفہ کے عملی پہلو کی نشاند ہی فرمارہے تھے ۔

سر خاک شہیدے برگہائے لالہ می پاشم کہ خونس بانہال ملت ماسازگار آمد (اقبالؒ)
روایت ہے کہ اس دن حضرت خالدؓ بن ولید کے ہاتھ سے آٹھ تلواریں ٹوٹیں ۔اب ایک تلوار کے ٹوٹنے کے بعد دوسری
تلوار دینے میں بھی کچھ وقت لگنا ہے اور یہ سب تلواریں کہاں سے آرہی تھیں ؟ ظاہر ہے کہ جناب خالدؓ کے ساتھ ایک گروہ کی
صورت میں مسلمان مجاہدین ، وشمن کی صفوں کو روندتے جاتے تھے ۔اور جناب خالدؓ کی تلوار ٹوٹی تھی تو کوئی مجاہدا پی تلوار ان
کو دے دیتا تھا اور آگے والے ، پچھے والوں سے تلواریں لیتے جاتے تھے ۔جو کچھ اس عاجزنے پڑھا ، یا ان جنگوں میں عو طے لگائے تو

۔ بحنگ مونۃ بھی جنگ احد کی طرح بہت بجرپور جنگ تھی۔لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی اس اچھوتی اور نرالی طرز جنگ کو مؤرخین نے صحح بیان نہیں کیا۔اس لیے نتائج کے ساتھ کچے جائزے بھی پیش کرنے ہوں گے۔

تجزیہ ۔ نہائج و اسباق بین موند ہماری تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے جہاں اہل حق اپنے امتحان میں کامیاب رہے حضور پاک کا مسجد نبوی میں یہ فرمان کہ مسلمانوں نے وشمن پر غلبہ پایا ہمارے لیے اس بتنگ کا ایک اہم نتیجہ ہے ۔ کہ مسلمانوں کا بلیہ مجاری رہا ہمارے مؤرخین حضرات البتہ بتنگ احد کی طرح اس بتنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں مجھے پائے اور مسلمانوں کا بلیہ مجاری رہا ہے ہمارے مؤرخین حضرات البتہ بتنگ احد کی طرح اس بتنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں مجھے پائے اور مشکل کا تعداد کا مسجل اندازہ میدان بتنگ کے بیج بھی لگانا مشکل

ا یک مثال ستمبر ۲۵ کی جنگ میں ہمارا بایاں بازوخالی تھا۔ جنگ کے آخری دن ہمارے پیچے بھی معاملہ کچے بٹلا ہو گیا اور وشمن جو سامنے سے ہمارے ساتھ مچر مچر کنگروں پر ٹکریں مار دہاتھااس کو کچے موقع مل گیااور ہمارے بائیں بازوسے وہ آگے بڑھ گیا اور مچر ہمارے پیچھے جاکر پوزیشن لے لی۔ میں اس حالت سے باخر تھا۔اور اندازہ لگاناچاہا تھا کہ کتنی تعداد میں وشمن ہمارے پیچھے جا چکا ہے ۔ راات کا وقت تھا۔ ہر سپاہی کا اندازہ الگ الگ تھالین جن لوگوں کا اندازہ کم سے کم تھا وہ بھی کہتے تھے کہ وشمن کے برگیڈوں کے برگیڈ گزرگے ہیں۔میرااندازہ دو کمپنیاں تھااور اصلی بات جب پتہ چلی تو وشمن کی ایک بٹالین تھی۔

اب ہم اپنے جائزہ کی طرف والیس مڑتے ہیں۔ کہ اول تو یہ ممکن نہیں کہ تمین ہزار فوج نے جنگ موج میں ایک الاکھ آدمی کے ساتھ ایک وقت میں مقابلہ کیا ہوگا۔ اس سارے علاقے میں وشمن کی فوج ایک لاکھ ہوگی، جس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ جیس ہزار کو صیران جنگ میں لایا ہوگا یا کچھ زیادہ ہو ۔ علاوہ ازیں وہ فتح کا زمانہ تھا اور سارے مسلمان اپن متحرک کارروائیوں کیوجہ سے اس بات کے قائل ہو بچ تھے کہ وہ جدھ جائیں گوفتے کے پورے اڑاتے رہیں گے ۔ جنگ موج کے بارے میں یہ بات کسی نے کم موچی، کہ شام کی سرحدتک ان کا تھنے جانا بھی فتح کے پورے ہی اڑانا تھا۔ پھر مہلی دفعہ مسلمانوں کا مقابلہ ایک باقاعدہ فوج کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان ہمیٹہ قبیلوں یا گروہوں کی فوج سے لڑتے رہے ۔ جنگ موج میں مقابلہ دنیا کی اس وقت کی ایک عظیم سلطنت کی باقاعدہ فوج کے ساتھ ہوا ہو گئی تد ہیں تھا بد دنیا کی اس وقت کی ایک عظیم سلطنت کی باقاعدہ فوج کے ساتھ واسط پڑگیا۔ اس مہم کے بھیجتے وقت حضور پاک جنگ سے جب ہی پرے ہی ہوگی، کہ ان کو بھی آگی ہوگی کہ کس قوم کے ساتھ واسط پڑگیا۔ اس مہم کے بھیجتے وقت حضور پاک کے دو اس بی جو مقاصد تھے وہ جنگ کے دان کو بھی آگی ہوگی کہ کس قوم کے ساتھ واسط پڑگیا۔ اس مہم کے بھیجتے وقت حضور پاک کے دو رہے سے کے دل میں جو مقاصد تھے وہ جنگ کے دان کو بھی آگی ہو رہے کر دئے ۔ واضح مقصد یہ تھا کہ عیدائی جو برک کی سرمیان ان کے ملک میں بھی پہنچ کر اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں ۔ اور اگر وہ ریاسان کی بہی گت بنائیں گے ۔ جنانچ اس کے نتیج میں عیب کی خورے علاقے میں آگی بڑھیں گے جو زے علاقے میں آگے بڑھیں گے تو ہر مقام پر ہلکے پھیکہ مسلمان ان کی بہی گت بنائیں گے ۔ بہ ہی ہی جنانچ اس کے نتیج میں عمیہ کو شہید کی اور اس کی جی گت بنائیں گے ۔ بہ ہو رہ خور سے کو میں مقبل کو شہید کی اور اس کی جی گت بنائیں گے ۔ بہ ہو رہ خور سی سیلوں کی مقبل کو اس کور دلیں گے ۔ یہ ہو رہ خور سی کورت ۔ آج و دیا میں دو آئی این اس کور کی اس کورت کی گیرت ۔ آج و دین غیرت ۔ آج و دیا میں دو اس کی دو اس میں کے دین خورت ۔ آج و دیا میں دو آئی ایک کی کہ کیا کہ دو عرب کی مرز میں میں واضل ہوں ۔ دو مرا مقصد شر جیل کی دو ہو ہو کی گورت ۔ آج و دیا عمرت کی مورت کی اس کی بدلہ ضرور لیں گے ۔ یہ ہو دین غیرت ۔ آج و دیا میں دو کر اس کی دو کر میں کی کی دو ہو ہو کی کی دو جو ہی کی کر دو کی گیرت ۔ آج و دیا کی دو

مسلمانوں کے ساتھ کیا ہورہا ہے اور ہم ایک ارب ہوتے ہوئے ہاتھ پرہاتھ وحرے بیٹے ہیں۔

جیٹے و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو ول ہیں موت کی لذت سے بے خبر (اقبالؒ)
جنگ موقع اور محل کے لحاظ سے بڑے مناسب وقت پر ہوئی ۔ حضور پاک یہودیوں اور قریش کی طرف سے کچھ تسلی میں بھیلاؤ سے اور اتنا بڑا لشکر باہر بھیج سکے ۔ خو دالیں حالت میں مرکز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور مرکز کی ذمہ داری والے طاقوں میں بھیلاؤ ہو رہا تھا اس لئے مدینہ منورہ کے مستقر کی حفاظت اب زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ حضور پاک کی اس سلسلہ کی حکمت عملی واقعات کے ہو رہا تھا اس لئے مدینہ منورہ کے مستقر کی حفاظت اب زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ حضور پاک کی اس سلسلہ کی حکمت عملی واقعات کی کار روائی در اصل آنے والے واقعات کا بیش خبہ تھی۔ جنور پاک موجہ سے ایک مقصدیہ بھی حاصل کرنا تھا کہ آئندہ دو سالوں میں حضور پاک کے نہم مکر مد، طائف اور حتین کی طرف توجہ دین تھی، بلکہ یمن اور یمامہ تک بھیلاؤ بڑھانا تھا۔ اگر شمال کی طرف سے خطرہ موجود رہا تو حضور پاک عرب کے باقی طاقوں کی طرف بیش قدمی نہ کر سکتے جس طرح بعد میں کی۔ حضور پاک کی ہر جنگ میں ایک گہر کہمت عملی پنماں ہوتی تھی، جس کو تجھنے کے لیے بعد کے واقعات سے مدد مل سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں نہ واقعات سے بہلے کہی بنماں ہوتی تھی، جس کو تجھنے کے لیے نشان راہ کھی واشکنگن کے بہرے بیں اور کمی واشکنگن

موال سے نہ کروں ساقی فرنگ سے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں (اقبال) بتنگ موید کا ایک اہم نتیجہ مسلمانوں کا اپنے نظریہ حیات میں پاس ہونا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کیلئے جنگ میں شریک ہونے والے کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کی ڈبانی تاثرات کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ اس جنگ میں ہمارے لئے متعدوا سباق ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے

متحرک طرز بحثگ بڑی فائدہ مندہ اور اس کا جتنا مطالعہ ہوسکے بہترہے۔الینی جنگ اور الیما طریقہ کار وشمن کو عجب قسم کے تذبذب میں ڈال دیٹا ہے اور وہ چھونک چھونک کر قدم رکھتا ہے اس میں کامیابی کی بہت امیدیں ہوتی ہیں لیکن سخت سکھلائی اور ایمان ویقین کی ضرورت ہوتی ہے۔الیبی فوج سے کنٹرول اٹھ جائے توبیہ بالکل تتر بتر بھی ہو سکتی ہے جو بڑی خطرناک صورت ہے

ب ۔ نظریہ حیات کی تربیت، بعثگ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے اور اگر الیبی تربیت میجے طور پر ہو جائے تو فوجی تدبیرات کے بنیادی پہلو دُں میں اس خاصیت کی مدوسے مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بنیادی پہلو کہ لوگوں کو بیہ کہا جائے کہ مرنے کیلئے تیار ہو جاؤسے بہتر ہوتا ہے کہ حضور پاک کے الفاظ استعمال کئے جائیں " ۔ کہ جنت کیلئے تیار ہو جاؤ وغیرہ "۔

کیلئے تیار ہو جاؤ۔" یا جنت کی طرف منہ کر کے کھوے ہو جاؤو غیرہ "۔

ے ۔ ہر جنگ یا فوجی مہم کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی ایک سعی ہو ناچا بیئے بعنی جنگ برائے جنگ یا بے وقت لڑنے کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا ۔ لیکن مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جب ضرورت ہو تو ایسی قربانی کے لیے پہلے سے بڑی

عیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ پرجانے سے پہلے سپہ سالاروں کے تاثرات فاص کر جناب عبداللہ بن رواحہ کی باتوں کو تفصیل سے لکھنے میں ایک مقصدیہ تھا کہ یہ پہلو بچھ میں آجائے۔ میرے ما تحتوں کی عظیم قرابانی نے کو کی ہیں لا ہور کو بھیا یا ر تو سے عاجز المیسے من مرہ سے گزر جکا ہے ،

و جنگ مون کا ایک خاص پہلویہ ہے کہ پہلی دفعہ حضور پاک نے ایک نشکر کو باہر بھیجتے دقت اور کمانڈروں کو نامزد کرتے وقت فرمایا کہ پہلے زیڈ ، پھر جعفر ،اور پھر عبداللہ کمانڈر ، موں گے ۔اس سے ظاہر ہے کہ حضور پاک کو تو نبی ، ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو گا اور السے لوگوں کو منتخب فرمایا جو ثابت قدمی ، جاں نثاری اور جذبہ وغیرہ میں ،ہت بلند تھے ۔ پھر چوتھ کا نام نہ لیا۔ کیونکہ اگر آپ نام لینتے اور ان صاحب کو شہادت نصیب نہ ہوتی ، تو بجیب وغریب چہ میگوئیاں ، ہوتیں ۔البتہ چوتھ کے بارے میں مسجد نبوی میں فرما دیا کہ ویکھواللہ کی تلوار (سفی اللہ خالاً) نے کمانڈ سنبھال لی ہے ۔اب اللہ کی تلوار کا کون کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اس پہلو کو سب مسلمان سمجھتے ہیں ۔جو صاحب زیادہ کی تلاش میں ، ہوں ، وہ اس عاجز کی کتاب خلفا، راشدین حصہ دوم پڑھیں ، جہاں "اللہ کی تلوار" کے حضور پاک کے الفاظ کے اثرات ،اور حضور پاک کے تراشے ،ہوئے سرکے بالوں کا جناب خالاً کی ٹو پی میں ہوں ۔

ہوئے کے اہرات کے سی جہور بسترہ میں تیا تیا ہے۔

ر اب حضور پاک تو نبی تھے اور ان کو تو ان باتوں کی آرگاہی تھی کہ آگیا جی بیٹری لیافی میں بڑتے ہیں کہ کیا حضور پاک علم الغیب بعد کسی وض ملک معراج میں ہو سکتے تھے ایکن ہاں افسوس ان پرجوالیی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ کیا حضور پاک علم الغیب جانتے تھے یا نہ ہجب اللہ تعالی آپ کو زمان و مکان پر حاوی کر دیتا تھاتو باقی کیارہ گیا۔ بہر حال ہمارے سے اس میں ہے اسباق ہیں ،

کہ جب کوئی مشکل کام ہو تو اس کے لیے منتخب ہی السے لوگوں کو کریں جو قربانی دینے کو تیار ہوں اور در اصل پوری فوج اور قوم کی تربیت ہی اس قسم کی دینا چاہئے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان ہر کام اللہ اور رسول کے لیے کر تا ہے اور ہر مسلمان کی تربیت ہی اس قسم کی دینا چاہئے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان ہر کام اللہ اور رسول کے لیے کر تا ہے اور ہر مسلمان کو اللہ کی تلوار بننے کی کو شش کر ناچاہئیے

کوہ شکاف تیری ضرب جھے کشاد شرق و غرب تیخ صلال کی طرح عیش نیام ہے گزر (اقبال) س س زمان ومکان (Time and Space) ہر فوجی تجویز بنانے سے پہلے، اور ہر سطح پریہ سوچاجا تا ہے کہ زمان و مکان ہو یا نفری کم ہو، تو آدمی کچھ گزارہ کرلیٹا ہے ۔ لیکن تین ہزار کے لشکر کو اتنی دور بھیج کر حضور پاک اپنے رفقا کو زمان و مکاں کو ناپنے کے پیمانوں کی تربیت وے رہے تھے ۔ اور اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔ افسوس کہ ہماری افواج اس مدکی عملی پہلو پر بہت کم توجہ و تی ہیں ۔ اور بڑے رہمناؤں کو اس سلسلہ میں خاص تر تعیت دینے کی ضرورت ہے۔ جنگ موجہ اور صحابہ کرام کچھ راویوں نے الیے ذکر کئے ہیں، کہ کچھ صحابہ کرام جنگ موجہ کے نتائج سے خوش نہ تھے۔

کہ ان کے لحاظ سے عملی طور پر کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔اور کل دس جوان شہید ہوئے ، چھوٹی چھوٹی تبلیغی مہمات میں بھی پچاس سے لگ بھگ لوگ شہید ہو گئے تھے۔علاوہ ازیں سرداران لشکر تو بڑے بہادر نکلے لیکن عام لو گوں نے زیادہ قربانی نہ دی ۔یہ باتیں جب حضور پاک کو معلوم ہوئیں، تو آپ نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ سب شہدا، جنتی ہیں۔اور کافی لوگوں نے اللہ کی راہ میں رخم کھائے ہیں سیہ مہم بڑی کامیاب رہی ۔اور اس مہم سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے، وہ حاصل ہوگئے۔حضور پاک کی اس وضاحت کے بعد صحابہ کراٹ نے یہ بات مان لی، اور ہم عاجز بھلااس پر مزید کیا تبھرہ کر سکیں گے۔پس اتنی وضاحت ضروری ہے کہ حضور پاک آپی حکمت مملیوں یا مقاصد کو عام نہ کرتے تھے، کہ دشمنوں کو خبرنہ ہوجائے۔ پھر کچھ حاصل کرنے والی بات ابھی بہت دور تھی ۔بعد میں حضور پاک آزخو داس علاقہ میں مہم لے کرگئے جس کا ذکر اکسیویں باب میں آتا ہے۔ پھر وفات سے پہلے بہتا ہا اسامہ بن زید کی ایک مہم اس علاقے کیلئے تیاری، جو جناب صدیق کی خلافت میں ان علاقوں میں گئی۔اور خلفا، راشدین کے زمانے میں گئی جو رکار روائیاں کیں، تو کچھ حاصل ہوا۔اسلئے جنگ مونۃ ان فتوحات کی بسم اللہ تھی۔ابھی مسلمانوں نے صحرائ ، جنگات اور پہاڑوں اور میرانوں میں بہت کچھ کرنا تھا۔

نہیں ترا نشین قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی پینانوں پر (اقبال) اللہ وائ شہارچونشھ ہے۔ حضور پاک نے تین سو کے ایک وستہ کے ساتھ حضرت عمرہ بن العاص کو ذوالسلاسل کے علاقے تک بھیجا، کہ راستے ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی کے ایک وستہ کے ساتھ حضرت عمرہ بن العاص کو ذوالسلاسل کے علاقے میں پہنچ تو فکر مندہوگئے کہ ان کے پاس نفری کم تھی اور انتے دور در از علاقہ میں وہ وشمن کے نریخ میں بھی آسکتے تھے۔ اس لیے حضور پاک ہے کہ کی درخواست کی حضور پاک نے بیاب ابوعبیدہ بن جراح کو بھیجا ۔ ساتھ دور ور از علاقہ میں وہ وشمن کے نریخ میں بھی آسکتے تھے۔ اس لیے حضور پاک ہے کہ کی درخواست کی حضور پاک نے خوادیا کہ آبل میں بھی اساتھ دو سو مجابدہ تھے جن میں جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم بھی شامل تھے ۔ ساتھ ہی حضور پاک نے فرادیا کہ آبل میں بھی تھا الدو عبیدہ کو بہ خیال تھا کہ وہ جا کر کمانڈ سنجمال لیں گے اور حیا کے باعث حضور پاک نے فرادیا کہ آبل میں میں او تھیرہ نہ ہو تھا، لیکن آپ وہاں جب بہنچ تو عمرہ بن عاص نے کہا کہ وہ کمانڈر ہیں اور آپ لوگ کے طور پرآئے ہیں ۔ حضرت ابو عبیدہ کو حضور پاک کی نصیحت یادآگی اور مسکرا دیتے اور عمرہ بن عاص کو کمانڈر تسلیم کرلیا اب مسلمانوں کی شان کو سمجھیں کہ جناب صدیق ، جناب فاروق اور جناب ابو عبیدہ نے حضرت عمرہ بن عاص کے ماتحت عام سای کی طرح کام کیا

اس مہم کے دوران ایک عسیائی جو انہی دنوں اسلام لا یا تھا اور نام سرجیس تھا بڑا کام آیا، اور مشکل راستوں پر اسلامی کشکر کے گائیڈ بعنی رہمنا کا کام کیا ۔ اسلام سے پہلے یہ آدمی ریگستان کے علاقہ میں رہتا تھا اور اکا دکا یا کمزور لوگوں پر ڈاکے ڈالٹا تھا ۔ چنانچہ اس پر اس کا گزارہ تھا ۔ وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آبادی نہ تھی ۔ یہ آدمی شتر مرغ کے انڈوں کے خول اکٹھے کر کے ان میں پانی بھر کر ان کو رہت میں دبا دیتا تھا اور نشانیاں لگا چھوڑ تا تھا ۔ یہ پانی دور دور نخلستانوں وغیرہ سے لے آتا تھا، یا بارش کبھی ہوئی تو اکٹھا کر لیتا تھا اور اس طرح ریگستان میں گزارہ کر لیتا تھا ۔ یہ آدمی اس مہم کے دوران جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم سے بڑا میا ثر ہوا ۔ خاص کر جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم سے بڑا میا شرو اس طرح ریگستان میں گزارہ کر لیتا تھا ۔ اس نے ان دونوں عظیم صحابہ سے بہت کچھ سیکھا اور اس

سلسلہ میں اس نے مفصل باتیں کی ہیں ۔وہ ازخو د بڑے مضمون ہیں ۔جند باتیں یہ تھیں ۔ حکومت اور امارت نہ طلب کرو، نہ بڑا بینے کی کوشش کرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آومی اللہ کی بھیر بکری بن جاتا ہے اور وہی اس کا رکھوالا ہے ۔ہاں یا در کھو کہ کوئی غیر فطری کام مت کرو۔ اللہ تعالی اپنوں کو اس کی زیادہ سزا دیتا ہے کہ میرے ہو کر ایساکام کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی غیر فطری کام مت کرو۔ اللہ تعالی اپنوں کو اس کی زیادہ سزا دیتا ہے کہ میرے ہو کر ایساکام کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق اگر نے خلافت کے زمانہ میں یہ نو مسلم مد سنے مؤرہ میں حاضر ہوا اور عرض کی " کہ آپ نے بارخلافت کیوں اٹھالیا "۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا" اس کے بغیر چارہ نہ تھا ڈرلگ رہا تھا کہ امت تفرقہ کاشکار نہ ہوجائے "

حضرت عمرہ بن عاص کی مہم کافی کا میاب رہی اور الیبی مہمات کی وجہ سے قبائل ہوتی ورجوق اسلام میں واخل ہوتے طیکے ساور تبوک کی مہم میں حضور پاک اتنا بڑا اشکر تیار کرسکے ۔عظیم صحابہ کو الیبی مہموں پر بھیجنے کا ایک مقصدیہ بھی تھا کہ لوگ ان کے کروار سے متاثر ہوں ۔ یعنی امیر اشکر سے اس کے اشکر کے کئی لوگ ہر لحاظ سے بہتر اور اولین مسلمان تھے اور لوگ یہ دیکھ کر حمران ہوگئے ہوں گے ہوں گے ۔روایت ہے کہ اس مہم کے دوران جتاب عمرہ بن عاص رات کو آگ نہ جلانے دیتے تھے ، کہ وشمن کو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہو جائے ۔ الیبا بھی ہو سکتا ہے کہ وشمن اس طرح اشکر کے پوزیش کو معلوم کرے کوئی وشمن کو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہو جائے ۔ الیبا بھی ہو سکتا ہے کہ وشمن اس طرح اشکر کے پوزیش کو معلوم کرے کوئی چھاپ یا شبخون بھی مار سکتا تھا ۔ جسیبا کہ حمر الاسد کی مہم سے تحت آگ جلانے کا ذکر ہے اور آگے فتح کمہ مگر مہ کے وقت بھی الیباذکر ہے ۔ سمباں نہ جلانے کا ذکر ہے کہ مسلمان فوجی اصولوں کے بڑے ماہر تھے اور موقع و محل کا بڑا خیال رکھتے تھے ۔ کبھی آگ جلاکر ۔

سا۔ خیط کی مہم (رجب آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پینسٹھ ہے۔ حضور پاک نے سید ابوعبید ہیں جواح کو شین سو کے ایک وستہ کے سافق سیف البحر اور بھیرہ قزم کے ساحلی علاقوں کے نزدیک قبیلہ جہنیہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ حضرت بخرقاروق بھی لشکر میں شامل تھے۔ علاقہ غیرآ بادتھا اور کھائے کے لیے مجھوروں پر گزارہ تھا، جواد تئوں پر اٹھائی بہوتی تھیں اور روزانہ گن گن کرچند مجھوریں کھاتے تھے۔ بلکہ آخریہ مجھوریں بھی ختم ہو گئیں تو ان او نئوں کو ذرج کر دیا جن پریہ مجھوریں لادی ہوئی تھیں اور لشکر والے بدنی طور پر بھی کھی کمزور ہوگئے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے انہی دنوں سمندر نے ایک بہت بزی چھلی کو کنارے پر چھینک ویا سید چھلی اتنی بڑی تھی کہ تمام لشکر نے کائی دن اس پر گزارہ کیا۔ بعض صاحبان کے مطابق تین سو کے لشکر کے لیے اٹھارہ دن کافی رہی ۔ بہرحال اہل لشکر اپنامشن کامیا بی سے پورا کر مے صبح سلامت مدسنہ منورہ والیس آگئے۔ روایت ہے کہ حضور پاک کو جب چھلی کے بارے میں اطلاع دی تو آپ نے فرمایا "یہ اللہ تعالی کی نعمت اور رزق طال تھا " ۔ کہ کھی بھونی ہوئی گھلی اہل لشکر مدینہ منورہ لے آئے اور حضوریا ک کو بیش کی ۔

۷- ہٹو مختمیم پر حملہ (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھیاسٹھ ہے۔ جس ترتیب سے ابن اسحق نے لکھا ہے یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے آٹھویں بجری کا ہے ۔ البتہ ابن سعد کے مطابق یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد نویں بجری کے شروع کا ہے۔ عینیہ بن حصن ، جس کا تعلق بنو فزارہ سے تھا پہلے خود مسلمانوں کے ساتھ کئ بھگیں لڑااور بعد میں مسلمان ہو گیا۔اس کا ذکر پچھلے

کئی ابواب میں ہو چکا ہے اور تعارف بھی لکھا جا چکا ہے سیتنا نچہ اس کو حضور پاک نے بنو تھیم کی ایک شاخ بنوالا نبار کی سر کو بی کے لیے روانہ کیا۔عینیہ کے حملہ سے متعد ولوگ ہلاک ہو گئے اور کچھ قبید ہوئے۔بعد میں اس قبیلیہ کے آٹھ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوااور آئندہ امن کے ساتھ رہنے کا دعدہ کیا۔حضور پاک نے ان کے قبیدی کچھوڑ دیئے۔عینیہ چونکہ بعد میں مرتد ہو گیا تھااس لیے مورخین نے اس کی مہم کو نظرانداز کر دیا۔ یہ عاجزاول تو کسی فوجی مہم کو نظرانداز نہ کرے گا۔ پھر واقعات کے تانے بانے ملانے کیلئے جب خلفاء راشدین کے زمانے میں بنو تمیم اور مالک بن نویرہ اور جموٹی نبوت والی عورت عباح کا ذکر آئیگا، تو قارئین کو معلوم ہو گاکہ بنو تمیم کون تھے اور ان کے ساتھ کب رابطہ شروع ہوا۔اور یہاں بیہ وضاحت بھی ہوتی جائے کہ " اللہ کی تلوار " کے مصنف جنرل اکرم نے مالک کی بیوی کیلیٰ کے گر دا مک اصفہمانی کے ذریعہ سے جو رومانی افسانے گوے ہیں کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں ،اور جناب خالڈنے لیلیٰ کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے مالک کو قتل کروا دیا ۔یہ سب جھوٹ ہے۔ راقم نے اپنی کمابوں خلفاء راشدین میں جائزوں اور واقعات سے ثابت کیا ہے کہ یورپ میں سکرٹ پہننے والی عور توں کی ٹانگوں کے ذکر سے متاثر ہو کر جنرل اکر م پرعورت سوار ہو گئی ۔ورینہ مشرق میں ٹانگوں کے ڈھانیپنے کی وجہ سے البیما کوئی تصور نہیں کہ فلاں عورت کی ٹانگیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یا پنڈلیاں خوبصورت ہیں کہ ہمارے انگریز ساتھی عورت کو کہتے ی Legs ( ٹانگیں) تھے۔مسلمان کیلئے عورت کا حس حیااور نسوانیت میں ہے۔جب اس کا ننگا کر دیاتو پھر بے حیائی باقی رہ جاتی ہے۔" بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار" دوسری بات یہ ہے کہ بنو تمیم کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ دو بھائی جناب قعقاعؓ اور جناب عاصمؓ پسران عمرو کا تعلق بھی اس قبیلیہ سے ہے ۔جو انہی دنوں مسلمان ہوئے ۔ صحابی ہیں اور خلفاء راشدین کی فتوحات کے زمانے میں دونوں بھائیوں کا نام سنبری لفظوں میں لکھاہوا ہے۔اور دونوں کے کارہائے نمایاں کمی كتابوں كے مضامين ہيں

۵ - واوی عدم کی مہم (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار سٹاسٹھ ہے ۔ یہ فتح کمہ ہے چہلے کا واقعہ ہے ۔ مہدنیہ معلوم نہیں ہو سکا ۔ وادی عدم کے کافی لوگ مسلمان ہوگئے تھے ، لیکن مدینہ مغورہ سے دوری کی وجہ سے ہروقت ان کو اپنے اوپر غیر مسلم قبائل کے حملہ کا ڈر رہتا تھا۔ حضور پاک نے حضرت ابن ابی حدرڈ کو متعد دصحابہ کے ساتھ وہاں بھیجا ، کہ مسلمانوں کو دصارس بندھائیں اور ان کے مخالف قبائل پر حملہ کریں ۔ یہ مہم بڑی کامیاب رہی لیکن مہلم بن جثامہ نے عمرو بن عدبط کو قتل کر دیا ۔ گو بعض لشکر والوں کاخیال تھا کہ عمرو اپنے اسلام کا اظہار کر چکا تھا اور مہلم نے یہ سب کچھ ذاتی و شمنی کی وجہ سے کیا ۔ بہرطال جب یہ علاقے مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تو حضور پاک نے عمرو کے وارثوں کوخون بہا اداکر نے کا حکم وے دیا۔ بسب یہ ساتھ اور پاکھا کہ مردا بنی میں ابنا ہو سکا حضور پاک کو خر ملی کہ رفا بن قیس ابنا ہی وادی الغابہ میں لوگوں کو اکمٹھا کر دہا ہے کہ مسلمانوں پر کسی جگہ حملہ کیا جائے ۔ صفور پاک کو خبر ملی کہ رفا بن قیس ابنا ہی وادی الغابہ میں لوگوں کو اکمٹھا کر دہا ہے کہ مسلمانوں پر کسی جگہ حملہ کیا جائے ۔ صفور پاک نے ایک وستہ کے ساتھ حضرت ابن ابی حدر ڈکو بھیجا کہ اس قتنہ کا تدارک کیا جائے ۔ انہوں نے یہ کام نہایت

ہوشیاری سے کیا۔ساراون چھپ کراس قبیلہ کی حرکت ویکھتے رہے اور باتیں سنتے رہے شام کو قبیلہ کا ایک چرواہاوالیس نہ پہنچا، تو رفا ازخو داس کی تلاش میں نکلا۔مسلمانوں نے جو باہر چھپے ہوئے تھے نے ، رفا کوہلاک کر دیا اور قبیلہ پرہلہ بول دیا۔ نتام قبیلہ تتر بتر ہو گیا اور حضرت ابن ابی حدر ڈان کے مال ومولیٹیوں کو ہانک کر مدسنہ منورہ لے آئے۔

ذو قرہ کی مہم (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انہتر ہے۔ مہم کا مہدینہ معلوم نہیں ہو سکا۔ حضور پاک نے القمۃ بن محیصر کو ایک دستہ کے ساتھ بھیجا کہ ذوقرہ کے مقام پر حضرت وقاص کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے۔ جناب القمۃ ایک دستہ کے ساتھ وہاں گئے لیکن قاتل قبیلہ کو بروقت خبر مل گئی اور وہ تتر بتر ہو گئے اور مسلمان بغیر کسی لڑائی کے واپس آگئے۔

۸۔ قیسلیہ حضر ۵ کی سمر کو پی (شعبان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستر ہے۔ قبیلہ حضرہ نجد کے علاقہ کے قریب رہا تھا۔ یہ لوگ مسلمان شہداء کے سلسلہ میں کفار کا ساتھ دے بھی شعب بعنا نجہ حضور گاک نے بعناب ابوقتا دہ انصاری کو ان لوگوں کے مزاج درست کرنے کے لئے بھیجا۔ ان کے ساتھ پندرہ سوار تھے۔ لشکر والے دن کو چھپ جاتے تھے اور رات کو چلتے تھے ۔ آخر ایک رات ان مجاہدین نے اس قبیلہ پر شبخون مار کر ان کو ستر بتر کر دیا اور ان کے دوسو او نٹ اور تقریباً دو ہزار بکریاں بانک کر مدسنیہ منورہ لے آئے ۔ بلکہ اس مہم کے دوران ایک خوبصورت لڑکی بھی ہاتھ لگ گئے۔ جس کو حضور پاک نے بانک کر مدسنیہ منورہ لے آئے ۔ بلکہ اس قبیلہ نے سرنہ اٹھایا۔

9۔ البو قتاً و آگانصاری کی دو سمری مہم (رمضان آٹے بجری) یہ اسلام کی فوجی کاروائی شمارا کہتر ہے ۔ یہ مہم دراصل ایک انخرافی اور حیران کن کارروائی تھی ۔ اگلے باب میں جو کمہ مگر مہ کو باطل سے پاک کرنے کا ذکر آرہا ہے ، تو کمہ مگر مہ کی طرف کوچ کرنے سے پہلے ، حضور پاک نے جناب ابوقتا و انصاری کو آٹے صحابہ کرام کے ساتھ بطن رضم کی طرف روانہ کیا ، جو جگہ ذی خشب اور ذی المروہ کے در میان ہے ۔ مقصد یہ تھا کہ کفار کہ کی توجہ اس طرف ہوجائے کہ ان علاقوں میں مسلمان کوئی کارروائی کرنے والے ہیں ۔ بہرحال یہ مہم وہاں گئی ضرور ، لیکن جناب ابوقتا دہ کو معلوم ہو گیا کہ کفار کہ میں مسلمانوں کی مخالفت کی ہمت نہیں اور آپ لینے دستہ سمیت بطن رضم سے ہوتے ہوئے کہ مگر مہ پہنچ گئے ۔

خلاصہ و اسباق جنگ مونہ کے بارے میں سب کچے بیان کر دیا گیا ہے۔اوران تین یا چار ماہ کی آٹے مہمات کا ذکر بھی ہو گیا۔ کہ حربی کارروائیاں کس طرح جاری رکھی گئیں ۔اسباق بڑے بے شمار ہیں ۔جتاب صدیق نے جو کچے سرجیس کو عملی اسلام کے بارے بنایا ۔الیبی باتیں ہماری نظرے او جھل ہیں ۔ کہ بے شک ہم شد الکفار ضرور ہیں اور اسلام دین غیرت ہے ۔لیکن اللہ تعالی کا ریوڑ یا ہمیر بکریاں ہیں ۔آج ہماری قوم میں جو نوجوان نسل بغاوت پر تلی ہوئی ہے اور اپنی بسوں اور عمار توں کو آگ لگائی جا رہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ۔مسلمان کو حکومت کی بھی کوئی چاہت نہیں ہوتی ۔اور جتاب صدیق نے قوم کو گفرقہ سے بچانے کیلئے امارت سنجالی ۔اس طرح " فلاجی مملکت " کے فلسفہ نے ہمیں دولت کے حصول کے عیکر میں ڈال دیا ہے۔

افسوس کہ ہم دن بدن باطل فلسفوں سے متاثر ہو کر غیروں کے جال میں پھنستے جاتے ہیں ۔اور حضور پاک کی غلامی ، اور ان کے رفقا ؓ کے عملی ممنونوں کو بھولتے جاتے ہیں سید ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے اور علامہ اقبال ؒ اس سلسلہ میں پکار اٹھے۔

وہ فاقد کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی شخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو

ہیوہ کی عورت افرائی اس باب کو ختم کرنے ہے جسلے جہاب جعفر طیاڑی ہیوہ جہاب اسما ہیں کا ذکر ضروری ہے۔ جن کے تد ہراور بلند اخلاقی پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں اور پچھلے باب میں حضور پاک نے جو حضرت حزہ کی چھوٹی بچی امامہ کو آپ کے سرو کیا۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ کے بطن سے جہاب جعمر کے تین چھوٹے بیٹے تھے جن کو شجرہ "ج" پر دکھایا گیا ہے۔ لیکن اسلام کے لحاظ سے آپ کی عرمت افزائی کیلئے ثکاح ثانی ضروری تھا۔ جہناب علی کے گھر اس وقت جہناب فاطمہ کی موجود گی اور نبی کی بیٹی کے ساتھ برابری ناممکن ہونے کیوجہ سے ، حضور پاک نے آپ کا ٹکاح یارغار جہناب صدیق اکر ہے کرا دیا۔ اور جہناب محمد بن ابو بکر انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ لیکن چہند سال بعد جب صدیق اگر وفات پاگئے ۔ تو حضرت علی نے ان کو اپن زوجیت میں اور جو جو جو تھیں اور وہ جہنا کہ اس وقت جہناب فاطمہ الز ہراوفات پا چکی تھیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی کی تین اور ازواج موجود تھیں اور وہ جہناب محمد بن کا والدہ تھیں ، اور تئیری جناب البنین لیعنی بہت بیٹوں کی والدہ تھیں جن کے سردار ربیعہ کی بیٹی اور جہناب علی کے بیٹے عمر فرکی والدہ تھیں ، اور جہناب علی کے ان بیٹوں کی والدہ تھیں ، اور جہناب علی کے ان بیٹوں کی والدہ تھیں جن کے بیٹوں میں جناب عباس علی عمر دار اور جناب عثمان وغیرہ شامل ہیں۔ اور جناب علی کے ان بیٹوں کی نام بھی شجرہ نسب "ج " پر ہیں

وہ مسلمان ہماری طرح نہ تھے کہ وہاں بیوہ عور تیں تہنائی میں گزارہ کرتی رہیں ۔اور ہم مردوں کو ایک عورت سے جب تسلی نہیں ہوتی تو ہم گناہ کی طرف مائل رہتے ہیں ۔اسلام میں ثکاح کئی مرضوں کاعلاج ہے اور بیوہ کی عرت کا خاص حکم ہے ۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت مثنیؓ نے اپنے زخموں کی وجہ سے شہادت سے چند کھے پہلے اپی بھائی جناب معنیؓ کو وصیت کی "کہ ان کی وفات کے بعد ان کی نوجو ان بیوہ سلی کیلئے میرے جانشین جناب سعدؓ بن ابی وقاص کو گزارش کرنا کہ وہ ان کو نکاح میں لے کر ان کی عرت افزائی کریں اور اگر وہ الیسا نہ کریں تو تم اپی بھاوج کو نکاح میں لے لینا " جناب سعدؓ نے نہ صرف اس پیغام کو بسرو چشم قبول کیا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے ۔ تفصیل کیلئے اس عاجز کی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں ۔ کتنے عظیم تھے وہ مسلمان ۔اور زندگی کے معاملات کو کس طرح عملی طور پر سلیماتے تھے۔

جرات ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیرہ جزیرے (اقبالؒ)

انسیواں باب حق کی فتح فتح مکمہ مکر مہ

وہین قطرت کا بیان (رمضان آ کے بجر مسلمان اور جی کارروائی شمار بہتر ہے۔ جنگ موہ ہے والی کے بعد مسلمان الاول کشکریوں نے جو موہ کی بین شریک ہوئے تھے ، مشکل سے تقریباً دو ماہ مد نینے منورہ میں قیام کیا ہو گیا ۔ کہ وہ جمادی الاول میں اس بختگ کیلئے گئے۔ سفر لمباتھا۔ مشکل سے بھادی الافر کے آخری ہفتہ یا رجب میں مدینے منورہ بہنچ ہوں گے ۔ ای دوران جو باقی سات حربی کارروائیاں ہوئیں ، ان کا ذکر بچھے باب میں ہو جگا ہے ۔ اب ماہ رمضان میں حضور پاک نے ایک آٹھویں مہم بھی انحرائی کارروائی کے طور پر بجیج دی ، کہ اب بتام مسلمانوں کو حضور پاک کی کمانڈ میں حق کی فتح کی شرکت میں شامل ہونے کی سات حربی کارروائی کے طور پر بجیج دی ، کہ اب بتام مسلمانوں کو حضور پاک کی کمانڈ میں حق کی فتح کی شرکت میں شامل ہونے کی سادت حاصل ہونے والی تھی ۔ یہ فتح کہ مرمہ کے جو مال بعد واقع ہوئی ۔ دین فطرت کی ہر بات نرائی ہے اور فتح کہ مرمہ کو معجزہ کہیں یا روحانی فتح کہیں ۔ بہرطال ایک بات واقع ہے کہ اللہ تعالی دون تھی ۔ کی خطرت کی کچھ اور تقاضے بھی تھے ۔ بہی ماہ مرمہ ، یہی خانہ کعبہ جہاں پروای حق پیدا ہوئے ان کو جبطے دن ہی سے مل جاتا ۔ دین فطرت کے کچھ اور تقاضے بھی تھے ۔ بہی ماہ مرح کہ جا کہ اور جیا تھا۔ کہین یا بہران پروای حق پیدا ہوئے ان کو جبطے دن ہی سے مل جاتا ۔ کی خور کی جی ضرورت تھی اور بجرت میں بہی وادر ہماں تھا اور بہی جہاں پروای حق پیدا ہوئے ان کو جبطے دن ہی سے می موام تھا دور جی موام کی اور جبی جہاں کہی بخرت سے شروع ہوتا ہے کہ حسلمانوں کاسال بھی بخرت سے شروع ہوتا ہے کہ مسلمانوں کاسال بھی بخرت سے شروع ہوتا ہے کہ حسلمانوں کاسال بھی بخرت سے شروع ہوتا ہے کہ حسلمانوں کاسال بھی بخرت سے شروع ہوتا ہے کہ ساملہ کی گوریں باب میں وضاحت کے سامتھ بیان کیا گیا ہے ۔ سامتہ بیان کیا گیا ہے ۔ سامتہ بیان کیا گیا ہے ۔

عسكرى قوت ماناكہ دين اسلام امن اور سلامتى كاوين ہے۔ ليكن امن و سلامتى كو قائم و دائم ركھنے كے ليے كسى مسكرى قوت كى بھى ضرورت ہوتى ہے اور ہمارى قوم كويہ بات الحجى طرح سے سجھ لدين چاہئيے كہ جتگ يا جنگ كى حيارى كے بغير حق كويہ لا يا جا سكتا ہے اور نہ قائم و دائم ركھا جا سكتا ہے ۔ الله تعالى نے يہ پہلو سنت نبوى كے ذر ليے ہمارے اوپروار داور حياں كيا ہے ۔ وہ خوومسبب الا سباب ضرور ہے۔ سبب اور وجو ہات بھى خو د بنا تا ہے ليكن اس سب كے پچ ہمارے ليے نشان راہ ہے اور صراط مستقيم ہے بشرطيكہ ہم اس كو سمجھنے كى كو مشش كريں۔

حق و باطل کے طور طریقیوں کا مواڑھ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہم نے یہ نشان راہ غیروں کے فلسفوں میں ملاش کرنا شروع کر دیا ہے ۔ ذرا مزید عوط نگائیں کہ اب لطف کی بات یہ ہے کہ باطل والوں نے بھی حق پر بیعن مدینہ منورہ یا مسلمانوں پر تین بڑے جملے کئیے اور حق والوں نے بھی اہل کفری بچ کمیٰ کے لیے تین وفعہ کمہ مکرمہ کارخ کیا۔ تینوں واقعات کا اب

ڈرامواڑٹ کریں ۔ کفار کی ڈیادہ تعداد کے باوجودان کو بدر میں بری طرح شکت ہوئی ۔ پھر ڈیادہ تعداد کے ساتھ بڑھے ، تو احد کے میدان سے بے مقصد واپس آئے اور آخری بار پورے عرب کے باطل کی متحدہ کمان کو لے کر جنگ احراب میں بھی گئے ، تو بے نیل دمرام واپس آئے ۔ اب حق والے پہلی دفعہ آئے تو کہ مکر مہ کے دروازہ کو کھٹکھٹکا کر بغیر کسی خون خراب کے صلح حدید یہ کے ڈرلیے واپس حلے گئے ، آج تنمیری بار کہ مکر مہ میں کے ڈرلیے واپس حلے گئے ، آج تنمیری بار کہ مکر مہ کے اندرواضل ہو کر عمرہ کرے واپس حلے گئے ، آج تنمیری بار کہ مکر مہ میں رفتے یاب ہو کر واضل ہو رہ بین لیکن فیج کفار پر ہوئی ۔ باطل کو مثانے اور بیوں کو تو ڑنے کے لیے ہوئی ۔ لیکن اللہ کا گھر تھا۔ تیم برساتے ہوئے اور تلواریں اہراتے ہوئے کسے داخل ہوتے ۔ تو اللہ تعالی نے دین فطرت کے لیے سبب ضرور بنا دیا کہ عسکری شان وشو کت سے داخل ضرور ہوں لیکن ساتھ ہی عاجری کا مقام بھی ہے کیونکہ ادب کی جگہ ہے اور حضور پاک نے خود مکہ مکر مہ سیں واخل ہوتے وقت سرکواس قدر جھکایا کہ سواری سے ماتھا مبارک چھوگیا۔ یہ تھی اس باب کی تمہید کہ دین فطرت کا بیان بھی ساتھ ہو گیا۔ اور یہ سب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے نظارے ہیں:۔

قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کردے دہم میں اسم محمد سے اجالا کردے (اقبال) اللہ میں اسم محمد سے اجالا کردے (اقبال) طاہمری اسپاب جو کچ اوپر بیان کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دین فطرت اور اس کے عسکری پہلو کو بھیں کہ اللہ تعالی یہ مظاہرہ دیکھنا چاہا تھا کیو تکہ اہل حق، حق ہی مہمان ہو کرحق کے گھر میں داخل ہو رہے تھے ۔ اور حق کو یہ نظارہ بہت بہند تھا کہ اس کے بعد مسلمان چند سال میں ساری دنیا پر چھاجا میں گے ۔ البتہ اس داخلے کا ظاہری سبب پھر بھی صلح حدید یہ کو بنا دیا کہ اس کی ایک شرط یہ تھی کہ بنو بکر اہل قریش کے صلیف مانے گئے اور بنو خراعہ مسلمانوں کے ۔ ان دونوں قبائل میں پرانی وشمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے حلیف بن گئے تو وہ اپنے آپ سے باہر ہوگئے اور کسی کو خاطر میں نہیں دونوں قبائل میں پرانی وشمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے حلیف بن گئے ہوئی ہیں تو دہ بنو خراعہ پر پل پڑنے اور اتناخون طرابہ کیا کہ بنو خراعہ کو حرم شریف میں پناہ لینا پڑی ۔ جہلے تو بنو بکر رک گئے کہ حرم شریف کا احترام ضروری ہے لیکن ان کے خرابہ کیا کہ بنو خراعہ کو حرم شریف قبان اور سمیل وغیرہ بنو بکر کے سابھ اس خون خراعہ کاخون بہایا گیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے نہ صرف قرایش کی شہد پر کیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سمیل وغیرہ بنو بکر کے سابھ اس خون خرابہ کیا مقد میں تشریف فرما تھے کہ مسلمان او تعرہ عبر بہرے یہ آواز بلندہوئی ۔

" اے رب میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے اور ان کے مابین ہو حیکا ہے۔اے اللہ کے نبی ہماری اعانت کرو..... "

پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بن خزاعہ کا ایک رئیں عمرو بن سالم سواروں کے ایک دستہ کی ہمراہی میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ۔ انہوں نے حضور پاک کو ظلم کی پوری داستان سنائی تو حضور پاک کو بہت رنج ہوا۔آپ نے اسی دن ایک قاصد کو مکہ مکر مہ رواینہ کیا اور قریش کو تئین شرطیں پلیش کیں:۔

بنو خراعہ کے مقتولوں کاخون بہاادا کیاجائے یا قریش بنو بکر کی تمایت سے الگ ہوجائیں یا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔

تینوں شرطیں بڑی معقول تھیں ۔ حضور پاک کی فوجی قوت اتنی بڑھ کھی کہ آپ ظلم کی داستان سن کر مکہ مکر مہ کی طرف کوچ کر کے بنو بکر یا قریش دونوں کو سزا دے سکتے تھے اور اس میں آپ حق بجانب تھے ۔ لیکن اسلام بے مقصد خون خرابہ کی بھی اجازت نہیں دیتا ۔ ہمارے کچھ لوگ عسکریت کے نام ہے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ بیہ فوجی شتر بے مہار کی طرح سب کچھ ایٹ باؤں تلے روند ڈالیں گے ۔ اسلام میں کسی ایسی عسکریت کا تصور خارج از بیان ہے ۔ اسلام ایک ربط و ضبط کی پابند اور بڑے کے حکموں کی اطاعت بردار عسکریت کا دعو بدار ہے اور فتح مکہ مد کے حالات اس سلسلہ میں ہمارے لیے چند رہنما اصول وضع کرتے ہیں ۔

بہرحال قرایش ابھی تک کئ غلط فہمیوں کا شکار تھے سنہ ان کو مسلمانوں کی قوت کا اندازہ تھا اور نہ ہی وہ اپنی کم زور یوں سے پوری طرح آگاہ تھے ۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو عرب کا ایک اعلی اور ارفع گروہ تجھتے تھے ، کہ ضرورت پڑنے پر شاید سارے عرب قبائل ان کی مدو کو آجائیں گے۔ اس لیے انہوں نے حضور پاکٹ کے قاصد کو کہلا بھیجا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدید یہ کا معاہدہ ختم ہے ۔ لیکن قاصد کے جلے جانے کے بعد جب انہوں نے سوچا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور پھر ہواکارخ بھی تبدیل ہو چکا تھا تو بہت گھرائے ۔ چنانچ پتند ون بعد ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا کہ حدید یہ کے معاہدہ کی تجدید کر الائیں ۔ حضور پاکٹ معاہدے کے ٹوٹے کا اعلان فر ہا جکے تھے اور ابو سفیان کو یہ اعتبارہ تھا کہ پہلی دہ شرطوں میں ہے کسی ایک شرط پر صلح کراسکے ۔ اس لیے ابو سفیان کی مامید میں ایک شرط پر صلح کراسکے ۔ اس لیے ابو سفیان کی مامید میں ماموش ہیں ، لیکن واقعات سے معلوم ہو تا ہے کہ دوسری دو بنگوں میں وہ کفار کے سپ سالار تھے ۔ مورضین حضرات اس سلسلہ میں خاموش ہیں ، لیکن واقعات سے معلوم ہو تا ہے کہ چونکہ آپ کی بیٹی ام المومنین ام جبیب آئی ہی رفیان حضور پاکٹ کے عقد میں آئی تھیں اس لیے کچورشت واری کی امید تھی کہ شاید کی میں تا میں ہو کہ بیٹی ہو کہ بیٹی تو انہوں نے بڑی عرت کی لیکن بیٹھنے کے لیے حضور پاکٹ کے بستریا چار پائی کی بجائے کسی اور چار پائی پر بٹھایا ۔ کبی تھا۔ کہاں تھا تو انہوں نے بڑی عرت کی لیکن بیٹھنے کے لیے حضور پاکٹ کے بستریا چار پائی کی بجائے کسی اور چار پائی پر بٹھایا ۔ کبیل گیا تو انہوں نے بڑی عرت کی لیکن بیٹھنے کے لیے حضور پاکٹ کے بستریا چار پائی کی بجائے کسی اور چار ہو کی کہ جناب فاطنہ الز ہرہ کی کو مت میں بھی خور میں تھا۔ جو کہ حاب فاطنہ الز ہرہ کی کو مت میں بھی خور میں تھا۔ جو کہ وقت آ چکا تھا۔

کمہ مکر مہ کی طرف روائگی کہ مکرمہ کی طرف حضور پاک اور اسلامی نشکر کی روائگی اور وہاں کی کارروائی میں فوجی ربطو ضبط کے علاوہ باتی فوجی معاملات کو مورضین گول کر گئے اور روحانی طور پر اس سارے منظر کا بیان گو پر لطف ہے ، لیکن افسوس کہ یہ پہلو بھی نظر انداز کیا گیا ۔اب یہ عاجز اپن طرف پہاں پر کوئی مفروضہ بھی لکھنے کی ہمت نہیں کرتا ۔اس لئے اختصار بہتر رہے گا ۔البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ مکہ مکر مہ کی طرف یہ کوچ دراصل اس فوجی حکمت عملی اور ان جنگی

تقشر بانزوام

فی که مرمه ایک نظاره

مسلانون کا برا انشکر حضوت الرمیده نام بران حدوت الرمیده نام بران دره

شمال رفع که کرد الله ۱۷۰ دمضان دینجری اسلای کشکروں کا داخلہ

معرت خاله الم

والمستحدد

در:

وره مفرت عليانا

تد بیرات کا ماحصل ہے ۔جو حضور پاک نے مدینہ منورہ آکر اپنائیں۔ہر گشتی کارروائی ،ہر جنگ اور ہر جنگی مہم جو پچھلے چند سالوں میں واقع ہوئی ۔ دراصل وہ اِسی مقصد کے لیے تھی جو آج حاصل ہو رہا تھااور شاید اصلی مقصد کا بھی یہ ایک مرحلہ تھا۔ کیونکہ اس کے بعد حق نے پھیلاؤاختیار کرناتھا۔اس لیے فتح کے لیے اہل حق آج تیار کھڑے تھے۔

اس سیل و سبک سیر و زمین گر کے آگے عقل و نظر علم و ہمڑ ہیں خس و خاشاک (اقبال) حضور پاک عام طور پرسب مہموں کو راز میں رکھتے تھے ۔آپ نے تیاری کاحکم دے دیا۔ لیکن یہ نہ بتا یا کہ کہاں کا ارادہ ہے ۔ لیکن آخر اللہ کے گھر حاضری دین تھی ۔ کچھ عور تیں بھی تیارہ و رہی تھیں ۔اس لیے آپ نے کورچ سے ایک آدھ دن جہلے خبر دے دی ، کہ مکہ مکر مہ کی تیاری ہے ۔ بچتا نچ ایک صحابی جن کو بعد میں معاف کر دیا گیا۔ بچر بھی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے کہ ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو خبر دار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب وجی کے ذریعے ،اس کی آگا ہی ہوئی تو دہ عورت پکری گئی جس نے اہل مکہ کو خبر دار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب وجی کے ذریعے ،اس کی آگا ہی ہوئی تو دہ عورت پکری گئی جس نے اہل مکہ کی طرف خط اپنے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں کئی رادیوں سے یہ ذکر تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضور پاک نے جناب علی اور جناب ذیر کو بھیج کر اس عورت کو پکڑا و غیرہ ۔ بہر حال رحمت للتحلمین نے حضرت حاطب کو بچو صاحب بدر تھے اور یہ خطا کر بچے تھے معاف کر دیا۔ بہر حال اس میں سبق ضرور ہے کہ حضور پاک کو تو دی کے ذریعے خیالات کا پتہ چل گیا۔ بہمیں ہر بخگی معاملہ کو راز سجھنا چاہیئیے اور راز داری جنگ کا ایک اہم اصول ہے۔

پتانچہ ۱۰ رمضان ۸ تجری کو حضور پاک تقریباً تھے یادی ہزار سرفروشان اسلام کے ساتھ کہ مکر مہ کی طرف پیش قد می فرما

رہے تھے اور راستہ میں گئ قبائل جو مسلمان ہو عجبے تھے وہ لشکر اسلام میں آگر شامل ہو رہے تھے اور آخر میں مکہ مکر مہ سے آتر پیا ایک منزل یا اس سے کچھ کم فاصلہ پر ایک مقام مرا النظہ ان پر پڑاؤ کیا ۔ اب را زواری والا معاملہ ختم تھا ۔ کیونکہ حضور پاک کہ مکر مہ میں جنگ وجدل کے بغیر ہی داخل ہو ناچاہتے تھے اس لیے آپ نے حکم دیا کہ خیے دور دور لگائیں اور ہر خیمہ کے آگے آگ روشن رکھیں ۔ ابل مکہ کو جب اس روشن کی اطلاع ملی تو انہوں نے بھان مین کرنا چاہی جس کے لیے ابو سفیان خود دو اور ساتھیوں کے ساتھ کہ مکر مہ سے نکلا کہ حالات کا مطالعہ کر ہے ۔ حضور پاک کے بھیا جھزت عباس جو اب لشکر اسلام میں شرکیہ ہو ساتھ کہ مقابلہ کی کوشش نہ کریں ۔ وہ ذرا لشکر سے الگ ہوئے تھو ان کی ملاقات ابو سفیان کے ساتھ ہو گئی ، جس کو پناہ دے کہ مقابلہ کی کوشش نہ کریں ۔ وہ ذرا لشکر سے الگ ہوئے کہ مقابلہ کی خدمت میں لے آئے ، جہاں ابو سفیان اسلام لیو سفیان اسلام لیوسفیان نے فتح کہ یہ اہل میں جو نکہ ہو جاتی ہو جاتی ہو گئی ، جس کو پناہ دے کہ دہ وراض ہوتے وقت حضور پاک نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے اللہ الگ رائے دی ہے تھور پاک نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گو میں داخل ہوا ، وہ بھی امان میں ہے تو بحث میں اس ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے فوجی تجزیہ کے تحت اہل مکہ اب اس قابل نہ تھے ، کہ دخور پاک کے ابو سفیان کو حضرت عباس کی حضور پاک کے ابو سفیان کو حضرت عباس کی میں داخل ہوا ، وہ بھی امان میں ہے تو بحث میں اس کی مخالفت کر سکیں ۔ ان کا سرداد امان کا طالب تھا ۔ البتہ حضور پاک نے ابو سفیان کو حضرت عباس کی مکر مہ صور در بھیجا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں ، کہ حضور پاک تھا ۔ البتہ حضور پاک نے ابو سفیان کو حضرت عباس کی میں میں کہ مرمہ صور در بھیجا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں ، کہ حضور پاک کا طالب تھا ۔ البتہ حضور پاک نے ابو سفیان کو حضرت عباس کی کہ میں دو خور ہو تھا کہ میں کی داخل ہوگا کہ بلو ہو تھا کہ کہ حضور پاک کے دور خور کو بناہ کے دور خور کے کو ابو سفیان کو حضرت عباس کی کو کہ کی کی دور خور کے کہ کو ابو سفیان کو کہ کی دور خور کے کہ دور کو خور کو کہ کی کو کر کے دور کو کہ کی کو کہ کو کی کی کو کو کر کے کر کی کو کر کی کو کر کے کر کی کو کر کی کو کر کے کو کر کے کر کی کی کو کر کو ک

اليے مقام پر كھوا كرنے كى بدايت دى ، جهاں سے وہ اسلامی تشكر كى طاقت كا اندازہ كرسكيں ۔

کارروائی قرون اولی کے مورضین اور راویوں نے لشکر اسلام کے کمہ مکر مہ میں داخلے کو بڑے پیارے الفاظ میں بیان فرمایا ہو اور یہ سب کچے پڑھ کر روحانی تسکین ضرور ہوتی ہے، پھراہل عرب کا اپناا کی حسن بیان ہے جس کو پڑھ کر ولیے بھی آومی لطف اندوز ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ آج کا دن اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری دن تھا۔ پھڑے ہوئے خاندان مل رہے تھے ۔ اہل قریش نے آج کے بعد پھر شروشکر ہوجانا تھا اور سب نے مل کر دنیا کو فیچ کرنا تھا۔ اس لیے ہمام منظر بے شک ہماری تاریخ کا حصہ ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو صرف فوجی معاملات تک محدود رکھیں گے۔ داخلہ کے وقت نہایت اعلی پائے کا ربط و ضبط تھا اور لشکر اسلام صوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر حصہ یا گروہ کا اپنا علم تھا۔ اللہ کا ذکر جاری تھا اور وقفے کے بعد نعرہ تکبیری صدائگائی جاتی تھی یہ افواج الہی کا جلال تھا جو دیکھنے والوں کو مرعوب کر رہا تھا۔ کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ربطو ضبط کی الیہی تربیت دی تھی کہ آج جلال ہی جلال تھا اور اہل عرب کو اس مقام پر لے آئے تھے۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا(اقبال) حضور ً پاک نے اعلان کر دا دیا تھا کہ جو اپنے گھر کا درواڑہ بند کر دے گا یا حرم شریف میں داخل ہو گاان سب کو امن ہے۔ چنانچہ عام طور پر کوئی مخالفت نہ ہوئی ۔روایت ہے کہ حضور پاک نے لشکر اسلام کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا ۔ ایک بڑا حصہ تھا جس میں آپ خود تھے اور اس کے علم روار حفزت ابوعبیدہ بن جراح تھے سعد سنیہ منورہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے ے کشکر کا یہ بڑا حصہ داخل ہوا۔ باتی تنین چھوٹے کشکروں کی کمانڈ حضرت علی، حضرت زبیر، اور حضرت خالڈ کر رہے تھے۔اور بید لشكر باقى تىين راستوں يا دروں سے داخل ہوئے ۔ ( نقش يانزد بم سے استفادہ كريں ) - مكه مكر مد نيجي سطح پر داقع ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں ۔جو مکہ مگر مہ کی سطح سے تقریباً ہزار فٹ کے قریب اونچے ہوں گے ۔فوجی لحاظ سے بیہ طریق کار ضروری تھا، کہ وشمن اگر ایک جگہ پر مقابلہ کرے تو دوسرالشکر وشمن کے پچھے کئی جائے گااور پھروشمن کی اتنی تعداد بھی نہ تھی کہ چاروں لشکروں کا مقابله کرتا ۔اس طریق کار کابیہ مقصد بھی تھا کہ کوئی قریش بھاگ نہ سکے لیکن چونکہ زیادہ مقابلہ نہ ہوا اور زیادہ سختی بھی نہ ہوئی ، اس لیے اکا دکا لوگ بھاگ ضرور گئے ۔ مقابلہ صرف چند لوگوں نے حضرت خالڈ کے اشکر کا کیا اور مقابلے والے بھی خالڈ کے اپنے رشتہ دار عکر مداور ووست صفوان وغیرہ تھے اور وہ بھی جلدی بھاگ گئے ۔ کیونکہ بارہ کے قریب کفار ہلاک ہوئے اور دو مسلمان بھی شہید ہوئے ۔جن میں ایک جناب کر ڈن بن جابر تھے۔اوریہ ذکر پہلے ہو چکا ہے۔حضور یاک اثنا کچھ بھی نہ چاہتے تھے اور سختی ہے منع فرما یا تھا کہ تلوار نہ اٹھانالین کفار کی غلطی تھی، تو مسلمان کسیے خاموش رہتے ۔ کہ یہاں حضوریاک نے دفاع یا دشمن کے جواب میں تلوار حلانے کی اجازت ضرور دی تھی ہے اس پھر جمارے " امن پیندے " حضور ً پاک کی امن پیندی کو انچالیں گے -بے شک حضور پاک بڑے امن پند تھے۔لیکن اس امن کیلئے فوجی حیاری مکمل تھی۔ مكه مكر مه ميں وا خله صفورياك جب مكه مكرمه كي حدود ميں داخل ہوئے تو آپ نے سرجھ كاكر الله تعالى كاشكريه ادا فرمايا ،

کہ اہل حق کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوااس کے بعد آگے بڑھ کر کعبہ شریف سے نتام بت نکلوا دینے اور مسلمانوں کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے: ۔ "حق آگیا، باطل مٹ گیا ہے شک باطل شنے ہی کی شے ہے "اس کے بعد حضور پاک نے کعبہ کی کنجی طلب کی اور وروازہ کھلوایا اور نماز پڑھی ۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ صرف تکبیریں کہیں ۔ بہرحال اس کے بعد سرکار دوعالم نے اہل مکہ کو خطاب فرمایا ۔ جس میں قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں ۔ اس خطبہ میں اسلام کے اصول اور حق کی آمد کی وضاحت کی اور مجراہل قریش سے بوچھا کہ آج آپ لوگ کیاامید کر رہے ہیں ۔ اہل قریش نے آپ کی مخالفت ضرور کی ۔ لیکن مزاج شاس تھے ۔ عرض کی: "آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں "

آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ پھر نماز کا وقت آیا۔ حضرت بلال نے بام کعبہ پرچڑھ کر اذان دی اور اوھ خانہ کعبہ ہی میں نماز اوا کی اس کے بعد مقام صفا پر آپ ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے اور جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ اوھ ہی بیعت لیت رہے ۔ انہیں میں ہندہ وجہ ابو سفیان بھی تھی جس نے حضرت جزہ شہید کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن اسلام میں آنے کے بعد سب وشمنیاں ختم ہوجاتی ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آپ نے عکر مہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ جسے لوگوں کو بھی معاف فرمایا کو نکھ نہیہ یہ وونوں کچھ ون بعد اسلام لے آئے۔ جناب عکر مہ تو ملک سے بھاگ رہے تھے ۔ لیکن ان کی محترم بیوی جناب ام حکیم نے اس سلسلہ میں بہت کو شش کر کے جناب عکر مہ تو والی لایا۔ اور حضور پاک سے معافی ولائی ۔ بہرحال بعد میں جناب عکر مہ اور جناب صفوان نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ جناب صوری کی خلافت میں جناب عکر مہ کی مرتدین کے قلع و قبع کے سلسلہ میں بین خاص کر مہرہ اور حضر موت کے علاقوں کی کارروائیاں ، اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہیں ۔ اور پھر جناب عکر مہ کی شام کی فتوحات میں خدمات ، جنگ یرموک میں شہادت پر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیٹے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت بر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیٹے جناب عمر سمیت اس جنگ میں شہادت بر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیٹے جناب عمر سمیت اس جنگ میں میں میں استفادہ کر سانس جناب خالا سف اللہ کی گو و میں نکلنے کی باتوں میں جو ولح پی رکھتے ہوں تو اس عاج کی خلفاء راشدین کی کا بوں سے استفادہ کر س

عبدالله بن افی سمرح حضور پاک نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بھی معاف فرما یا۔ عبداللہ مسلمان ہوجانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا ۔ اب صخرت عثمان نے عبداللہ کی سفارش کی ، کہ وہ ان کارضاعی بھائی تھا ۔ ابن اسحق اور اکثر محد ثین نے اس سلسلہ میں جو اضافے کئیے ہیں ۔ وہ کچھ شکیہ پہلو ہیں ۔ جن کاجائزہ لینا ضروری ہے سکتے ہیں کہ حضور پاک نے عبداللہ کو معافی ویٹ میں دیر کردی ۔ بعد میں اس دیر کیوجہ پو تھی گئی ، تو حضور پاک نے فرما یا "کہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی آگی بڑھ کر عبداللہ کا سرقام کر دیا " تو حضور پاک نے فرما یا ۔ " یارسول اللہ کوئی اشارہ کیوں نہ کر دیا " تو حضور پاک نے فرما یا ۔ " بن قتل کیلئے اشارے نہیں کرتا "

سیم و یہ عاجزاس خیال کا حامی ہے کہ اگر حضور پاک پہلے کہ عبداللہ قتل ہو، تو عبداللہ قتل ضرور ہوتا، اب ساری عدیث مبار کہ کے بیان پر نظر دوڑائیں ۔ کہ اول تو سوال پوچھنے والے انصار کا نام نہیں لکھا۔ پھر عام دنیا کے حاکموں میں سے کسی کے سلمنے اگر کوئی آدمی پیش ہو تو اس کے ماتحتوں کے مخل ہونے کو بے ادبی کہتے ہیں ۔ جب حاکموں کے حاکم اور سرکار دوعالم کے سلمنے ایک آدمی پیش کیا جائے تو ووسرے کسے ہمت کرے اس کو قتل کرتے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اضافی کہائی حضرت عثمان کے زمانے میں گھڑی گئی ۔ جب جتاب عمر ق بنایا ۔ راقم نے خلفا ، داشدین کی تعییری گئاب میں اس سازش سے پروے ہٹائے ہیں کہ کس طرح حضرت عثمان کے خلاف غلط قسم کے کنبہ پروری کے الزام لگائے جارہے تھے ۔ حالانکہ جتاب عبداللہ کو چہلے امارت حضرت عمر کے زمانے میں ملی اور آپ نہ صرف فاتح افریقہ ہیں بلکہ اسلام کی تاریخ میں پہلے امر البحر مانے جاتے ہیں ۔ اس عاجز کے لحاظ سے چونکہ آپ کا تب وتی رہ علی تھے ، اس لئے معافی مقدر میں لکھی جا بچی تھے ، اس لئے معافی مقدر میں لکھی جا بچی تھی ۔ پر مشارش کرنے والے حضرت عثمان ڈوالنورین تھے ۔ اور اپنی دوسری جیٹی ام کلثوثم زوجہ حضرت عثمان کی وفات کے وقت ہاوی حق نے فرمایا۔ "بخدااگر آج میری کوئی اور بیٹی ہوتی ، تو ضرور بر ضرور ان کو بھی جتاب عثمان کے عقد میں دیتے "

عام معافی صفور پاک تو عام معافی کا اعلان فراعی تھے۔ بنو محزوم کو دوآدی جنہوں نے کشکر اسلام کی مخالفت کی ، ان کو جناب ام ہائی بنت ابو طالب نے بناہ وے دی اور وہ اسلام بھی لے آئے ۔ حضرت علی ان کو قبل کر ناچاہتے تھے۔ تو حضور پاک نے فرما یا۔ تھم جاؤابوالحن! میری بہن ام ہائی نے جس کو بناہ دے دی ، تو گویا ہم نے بھی اس کو بناہ دے دی ۔ پھر ہندہ کی سفارش کس نے کی ۔ اور ابو جہل کی بھیتجی ام حکیم زوجہ عکر مہ بن ابو جہل کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ تو گزارش یہ ہم حدیث مبارک کو ضرور ذہن میں لا یاجاوے ، تو پھر اللہ ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ اور کے وجھوٹ میں تمیز کافرق سکھا کر صراط مستقیم کی نشاند ہی کر دے گا۔

خلاصہ فتح کہ مگرمہ پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔الک ایک حرکت ۔اور حضور پاک کی زبان مبارک ہے ایک افظ میں بڑی حکمتیں پہناں ہیں ۔لیکن اس عاج نے بہت اختصارے کام لیا۔ورنہ آٹھ ہزار مجاہدین کااللہ کے نبی کے گھرے چل کر اللہ کے گھر آنے کیلئے جوچھ سال تیاری کی گئی، تو اس کے عملی پہلونے ایک زمانہ کو اپنے اندر پہناں کیا ہوا ہے۔لشکر کی تعداد آٹھ ہزار حیح معلوم ہوتی ہے ۔روایت ہے کہ مکہ مگرمہ میں داخل ہونے ہے پہلے رات کو حضور پاک نے وس ہزار مقامات پر آگ جلوائی، تو لشکر کی تعداد بھی وس ہزار مانی گئی۔لیکن وہ طرز بیان بھی ہو سکتا ہے ۔ کہ ایک ہزار نہیں ۔وس ہزار روشنیاں ہیں ۔ پھر کون روشنیوں کو گن سکتا ہے ، جو مدھم ہو کر غائب یا دوسری روشن سے مدھم ہوتی رہتی ہیں ۔علاوہ ازیں کہ مگرمہ کے نو مسلم شامل کر کے جنگ حنین کے وقت تعداد دس ہزار تھی۔تو اس وقت تعداد ضرور کم ہوگی۔

۴ - اس دفعه کچرمد پنیه منوره میں نیابت کا شرف جناب ابن ام مکتوم کو نصیب ہوا۔

۳۔ مدینیہ منورہ سے کوچ بالکل فوجی طریقے سے کیا۔ جناب زبیر بن عوام ، دوسو کے دستہ کے ساتھ ہراول کاکام کرتے رہے۔ ۴۔ ماہ رمضان کیوجہ سے کچے لو گوں نے روزہ رکھ لیا۔ تو بند دبستی کاموں میں ان لو گوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ، جنہوں نے روزہ نه رکھا تھا، تو حضور پاک نے فرمایا" کہ نه روزہ رکھنے والے آج کے دن روزہ رکھنے والوں پر فوقیت حاصل کر گئے " یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے احکام صادر فرمائے ۔ کہ جہادیا جہاد کی تیاری کو روزہ پر ترجے ہے۔اور روزہ ، جہاد کی تیاری کی ایک امدادی مدہے۔

۵ - کمد مکر مد میں داخلہ ربط و ضبط کا ایک مخونہ تھا ۔ یہ ربط و ضبط اور فوجی ترتیب ویکھ کر ابوسفیان نے حضور پاک کے پیچا جتاب عباس کو کہا۔ آپ کے محقیح کی سلطنت بہت بڑھ گئی "تو جتاب عباس نے فرمایا" یہ سلطنت نہیں نبوت ہے"

الا - بہر حال اللہ تعالی کے عجیب رنگ ہیں ۔ اور اسلام دین فطرت ہے کہ سب رشتے اللہ اور رسول کیلئے ہیں ۔ اب اس ساری کار دوائی میں اگر کہیں مقابلہ ہوا تو ایک طرف بن محزوم کے جتاب خاللہ تھے جو اب اللہ کی تلوار بن عیکے تھے تو دوسری طرف بن محزوم ہے ان کا جمیع عکر مد ۔ یاان کا بہنوئی صفوان ۔ اسلام کی مخالفت سب سے زیادہ بنو محزوم نے کی اس کا ذکر متعدد ابواب

ہ ۔ آئ سب قبیلے ختم ہوگئے۔ اور سب قریش اللہ کے قبیلے میں شامل ہوگئے۔ مخالف قبائل کا نام مٹ گیا۔ اور اگر و نیا میں بھی اوکی و دوام باقی ہے تو وہ حضور پاک کی وساطت ہے آپ کے خاندان یا آپ کے دفقا کی وجہ ہے ۔ مثلاً قریش ، ہاشمی ، علوی ، عبابی ، صدیقی ، فاروتی ، عثمانی ، اور زبیری و غیرہ قسم کے نام باقی رہ گئے۔ یہی حضور پاک کی غلامی کا ایک زندہ شبوت بھی ہے۔ مگہ مگر مہ میں قبیام حضور پاک کی غلامی کا ایک زندہ شبوت بھی ہے۔ مگہ مگر مہ میں قبیام حضور پاک نے بکہ مگر مہ میں ایک چڑے کے خیمہ میں قبیام فرمایا۔ اور اس خیمہ پر جناب زبیر نے آپ کا بحصنا اگاڑ دیا ۔ مکہ مگر مہ میں قبیام پندرہ سے اٹھارہ دن تک بتایا جاتا ہے۔ آپ نے اس سارے عرصہ میں بناز قصر کے طور پر اداکی تو یہ فقہی مسئلہ بھی حل ہوگیا ، کہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں پکا قبیام ہو ، نہ کہ جائے پیدائش یا پر انا گھر یا آبائی گھر ۔ خانہ کعبہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا ۔ خانہ کعبہ میں اذان دلوائی ، اور خانہ کعبہ کی کنی منگوا کر بست اللہ کا دروازہ کھولا ۔ اور اس میں دور کعت بناز نقل اوا فرمائی پھر کنی عثمان بن طحہ کو والیس کر دی ۔ اور فرمایا " یہ کنی ہمیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی ۔ خانہ۔ دور کعت بناز نقل اوا فرمائی پھر کنی عثمان بن طلحہ کو والیس کر دی ۔ اور فرمایا " یہ کنی ہمیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی ۔ خانہ۔ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ " اے کعبہ اتو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہے آگر میں ججے شکالا نہ جاتا تو یہ نگلا تو یہ نگلا تا ۔ تو الکا تاتو یہ نگلا تا ۔ اور اس میں سب سے بہتر ہے آگر میں جھے شکالا نہ جاتا تو یہ نگلا تا ۔ تو الکا تاتو یہ نگلا تاتوں کھور اس اور نگل ان کے تو نگلا تاتوں کہ نگلا کہ بھور تو نگلا تاتوں کو نگلا کہ نگلا کہ بھور تو نگلا تاتوں کہ نگلات کے نگلات کو نگلات کو نگلات کی کرمینوں میں سب سے بہتر ہے آگر میں جھور سے نگلات کو نگلات کا تو ان نگلات کی کہ نگل کو نگلات کو نگلات کی کھور کی کھور کو نگلات کی کو نگلات کو نگلات کو نگلات کیا کہ نگلات کو نگلات کا دور نگلات کو نگلات کو نگلات کی کھور کر بھور کی کو نگلات کو نگلات کو نگلات کی کھور کو نگلات کو نگلات کو نگلات کی کھور کر نگلات کو نگلات کر نگل کو نگل کو نگلات ک

حضور "پاک نے اس کے بعد خانہ کعبہ کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ کہ اللہ تعالی نے تھوڑے وقفہ کیلئے ہم مسلمانوں پراس کو علال فرمایا ، کہ ہم باہتھیار اس میں واخل ہوئے ۔ اب بھر خانہ کعبہ کی وہی حرمت ہے کہ یہاں جنگ وجدل نہ ہو۔اس کے بعد کہ مکر مہ کے شہر کے بندوبست کے سلسلہ میں بازار کا کام سعید ابناص کو سو نیا ، جو انہی دنوں مسلمان ، ہوئے تھے ۔ عامل کی ذمہ واری جناب عناب ہن اسید کے سپرد کی ۔ اور معلم یا تبلیغ کا کام جناب معاذ بن جبل کے سپرد کیا۔ اس کے بعد مسلمان وستوں کو مکہ و مکر مہ کے گردنواح میں بھیجنا شروع کر دیا ، کہ بتوں کو منہدم کریں اور حربی مظاہر ہے ہوں۔ان کا ذکر آگے آتا ہے

ا عن کی کابت شامند (رمضان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تہتر ہے ۔ فتح کمہ مکرمہ کے پانچ روز بعد حضور پاک کے خورت نالڈ بن ولید کو تنیس سواروں کے ساتھ بھیجا کہ عزیٰ کے بت خانہ کو منہدم کردو۔روایت ہے کہ وہاں سے ایک سیاہ

فام عورت جس کے بال منتشر تھے نکلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

۳۔ سواع کا بت خانہ (رمضان آئ جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارچو بہتر ہے۔ مکہ مکر مدے نواح میں عورت کی شکل پراکی بت خانہ تھاجو قبلیہ بذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگر انی بنو سلیم کرتے تھے۔ فتح مکہ مکر مدے بعد حضور پاک شکل پراکی بت خانہ تھاجو قبلیہ بذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگر انی بنو سلیم کرتے تھے۔ فتح مکہ دیا۔ اس سے مجاوروں کو نے جند سواروں کی معیت میں حضرت عمر ڈ بن عاص کو بھیجا جنہوں نے جاکر اس بت خانہ کو مہندم کر دیا۔ اس سے مجاوروں کو شک تھا کہ اس بت خانہ کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن جب اپن آنکھوں کے سلمنے بتوں کو پاش پاش ہوتے و میکھا تو اسلام لے آئے

س مناة كابت خاند (رمضان آتھ جرى) يا اسلام كى فوجى كارروائى شمار پھر ہے سكه مكرمه كى فتح كے بعدية تعيرا بت خانة تخاجس كو مندم كرنے كے بعد بيات تعارف كے بمراہ مجيجا مناة اسلام لانے سے خانة تخاجس كو مندم كرنے كے بعد بيات تعارف كے بمراہ مجيجا مناة اسلام لانے سے بہلے انصار مدینے كے قبائل اوس ، و خزرج اور قبيله غسان كابت تھا۔ روایت ہے كہ جب بت توڑوئے گئے تو اس بت خانہ سے ساہ فام برمنہ عورت سينہ كو بى كرتى باہر لكلى جس كو قتل كر ديا گيا۔

۲۷ - پنوسلیم کو وعوت اسلام ( شوال آخر بجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار جہتر ہے ۔ بنوسلیم کا ذکر بینگ خندق
کے وقت اور خاص کر سترھویں باب میں ان کے ظلم پر تبھرہ ہو چکا ہے ۔ اب فتح مکہ مکر مد کے بعد ان کو اسلام کی وعوت پوری
طاقت کے ساتھ دینی شروع کی گئ اور حضرت خالاً بن ولید کو تین سو ساتھ سواروں کے ساتھ بنوخریمہ اور بنوسلیم کو وعوت اسلام
دینے کے لیے بھیجا ۔ یہ قبائل اسلام لے آئے لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ ناجائز قبل ہو گئے ۔ تو حضور پاک نے
حضرت علی کو بھیج کر ان لوگوں کے ورثا کو خون بہاا وافر مایا۔

نٹانج و اسپاق فتح کمہ خودان مہموں کا نتیجہ ہے جو اہل حق لڑ مچکے تھے اور اسطرح سے ایک مقصد حاصل ہو گیا۔اب اسلام کی روشنی کو پورے عرب میں چھیلانا آسان ہو گیا تھا۔ جہاں تک سبقوں کا تعلق ہے حضور پاک کی زندگی سے ہر قدم میں ہمارے لیے سبق ہے اور اس فتح میں بڑا سبق یہ ہے کہ حق کو فتح ضرور ہوگی لیکن اہل حق کو عسکریت سے ڈریعے اس کا اہل بننا پڑے گا۔

اب کمہ مکرمہ ومدینے مغورہ ایک ہو بھکے تھے ،اور ایک رہیں گے۔ یہی دین فطرت کی شان ہے۔ مکہ مکرمہ ویدینے مغورہ کے ایک ہوجانے کے بعد اب دین فطرت کا پھیلاؤ شروع ہونے والاتھا۔ یہی ہمارے اگلے چند ابو اب کاعنوان ہے۔ کہ مسلمان جنگ اور امن دونوں میں اپنامقام نہیں رکھتا ۔

اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر اگر ہو صلح تو رعنا غزال تا تاری (اقبال)

## بسيوال باب

## حق كا يصيلاؤ حصه اول

(شوال - آئط تجري)

جنگ حنین اور طائف کامحاصره -

جنگ کی وجو ہات یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستر ہے۔فع کمہ کے بعد اکثر عرب قبائل نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔

ان میں سے بعض آپ کے ساتھ جنگ بھی کر بچے تھے اور بعض اس انتظار میں تھے کہ آخر مکہ مکر مہ کس کے پاس رہتا یا جاتا ہے۔

لین جب حضور پاک نے مکہ مکر مہ فع کر لیا تو بجران لوگوں نے سوچا کہ آپ سچے پیغمر ہیں تو تب ہی یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔اس

لیے قبائل دھڑا دھڑا مطراط مل کی آغوش میں آرہے تھے، لیکن عرب کے دو بھٹی قبائل ہوازن اور ثقیف پراثر ٹھسکی نہ ہواسیہ لوگ اپنے

آپ کو فن جنگ کا ماہر سمجھتے تھے اور بڑے غیرت مند قبیلے تھے۔مسلمانوں کی فتوحات نے ان کو دل برداشتہ کر دیا، کہ اب ان کی

ریاست یا نسلی تفاخر وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قبیلہ ہوازن اس وادی میں آباد تھے کہ مکر مہ اور طائف کے در میان ہے اور یہ

وادی حتین کے نام سے مشہور ہے۔ بنو ثقیف زیادہ تر طائف میں آباد تھے۔البتہ دونوں قبیلوں کے آگے بھی تھوٹے تھوٹے قبیلے

وادی حتین کے نام سے مشہور ہے۔ بنو ثقیف زیادہ تر طائف میں آباد تھے۔البتہ دونوں قبیلوں کے آگے بھی تھوٹے تھوٹے قبیلے

تھے۔اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تا تھا تو ان تھوٹے تھوٹے قبائل کے سرداروں کو بھی مشورہ کے بیلے بلایاجا تا۔

پتائچہ تمام قبائل کو مضاورت کے لیے طلب کیا گیا، اور ہوائن سے بنو نفسی، بنو جشم، بنو ہلال اور بنو مالک نے شرکت کی لین بنو کھپ اور بنو کلاب نہ شریک ہوئے ۔ بنو ثقیف کی نمائندگی ان کے ایک سروار قارب بن الاسو دنے کی ۔ تمام قبائل نے مل کو فیصلہ کیا کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مگر مہ میں تھے ان پرادھری تملہ کر دیاجائے ۔ فوج کی سرواری کے لیے مالک بن محوف کو پتا گیا ، جو قبیلیہ ہوائن کے چھوٹے قبیلیہ بنو نفسیر سے تھے ۔ لیکن مشورہ کے لیے بنو جشم کے دریدہ بن الصمة کو بھی ساتھ رکھا گیا۔

پتا گیا ، جو قبیلیہ ہوائن کے چھوٹے قبیلیہ بنو فضیرے تھے ۔ لیکن مشورہ کے لیے بنو جشم کے دریدہ بن الصمة کو بھی ساتھ رکھا گیا۔

پتا گیا ، جو قبیلیہ ہوائن کے چھوٹے قبیلیہ بنو فضیر کی بنیائی گھوچکا تھا ۔ دریدہ کا ذکر پانچویں باب میں ہو چکا ہے کہ حرب الفجار میں قریش کے مخالف قبائل میں سے ایک کی سرواری کر چکا تھا۔ یہ شخص بڑا مدبر تھا اور پختہ ذہن رکھا تھا ۔ لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اس لیے اس کو لو گوں نے چار پائی پراٹھار کھا تھا۔ تمام قبائل نے وادی کے دامن میں ایک مقام اوطاس میں اکھا ہونا تھا ۔ چانچہ دوریدہ کو جب وہاں پہنچا یا گیا تو اس نے پو تھا کہ کون می جگہ ہو گوں نے کہا" اوطاس " کہنے لگا" ہال لڑائی کے لیے موزوں ہے ۔ وریدہ کو جب وہاں پہنچا یا گیا تو اس نے پھی نہیں کہ پاؤں پی دھیں تو لوگ بے جگری ہے دونے کی آواز سی تو ہو تھے لگا" یہ بیا وہ کہ مسلمان بھی میں صرف تلوار کام دیت ہے ۔ یہ قسمتی سے آگر شکست ہوئی تو پاؤں اکھو جاتے ہیں تو کوئی چیز نہیں روک سکتی ۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیت ہے ۔ یہ قسمتی سے آگر شکست ہوئی تو پوئوں کی وجہ سے اور بھی ذات ہوگی "۔

دریدہ کی بات کفار کے لئے تو صحیح ثابت ہوئی ۔البتہ اس پر پوراتبصرہ باب کے آخر میں آتا ہے۔ پھر جب پوچھا کہ کون

کون سے قبیلے جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو اس کو پتہ چلا، کہ ہنو کعب اور ہنو کلاب نے شرکت نہیں کی تو کہنے لگا" یہ شکون انچا

نہیں ہے۔ وہ عوت مند لوگ ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ آج کا دن عرت و شرف کا دن نہیں ہے اور ان کی فیر عاضری پر معنی ہے "۔ پچر

اس نے نشکر کے مرداد کو رائے دی کہ عور توں اور پچوں کو کسی محفوظ مقام پر پیجے وواور کسی اور انچی بگہ پر پوزیشن لے کر اعلان

ہتنگ کرو۔ لیکن نوجو ان سرداد لشکر نے جوانی سے بوش میں آگر پچوں اور عور توں کے سلسلہ میں در بدہ کی رائے کو شمکرا دیا۔

مسلما نوں کی تنیاری حضور پاک گافی عرصہ ہے ان قبائل کی بھٹی تیاری کی خبریں سن رہے تھے ساس سے آپ نے بتاب

عبداللہ بن جدرو کو علاقہ حسین میں بھیج دیا، جو طفہ لیفلہ کی خبریں بہنچارہ تھے۔ بلکہ لشکر کفار میں گھل مل کر رہتے بھی رہے اور شام

عبداللہ بن جدرو کو علاقہ حسین میں بھیج دیا، جو طفہ لیفلہ کی خبریں بہنچارہ ہے ہے۔ بلکہ لشکر کفار میں گھل مل کر رہتے بھی رہے اور شام

عالات سے حضور پاک کو آگاہ کیا۔ حضور پاک سے وس ہزاد لشکر میں دو ہزار نو مسلم بھی شریک ہو بچکے تھے۔ اور حضور پاک قرض اور ادھار لے کر ان سے نشکریوں کو بھی مسلم کر بچکے تھے۔ این سعدے مطابق لشکری تعداد بارہ ہزار تھی ، جس میں دو ہزار نو مسلم تھے ۔ بہرحال اتنی بڑی تعداد کی فوجیں آٹھ شوال کو حتین کی طرف بڑھیں ، البتہ یہ پتہ نہیں ہے کہ فوجیں کہ ہے آٹھ شوال کو حتین کی طرف بڑھیں ، البتہ یہ پتہ نہیں ہے کہ فوجیں کہ ہے آٹھ شوال کو کھیں یا اوطاس سے میدان میں آٹھ شوال کو جہنچیں۔ روایت کے مطابق بڑے میں تین دن کی مسافت ہے۔ بہرحال اس سلسلہ میں ستبیہ بھی ہو نہیں اس سلسلہ میں ستبیہ بھی ہو نے بات پہند نہیں ہے اس سے قرآن پاک میں اس سلسلہ میں ستبیہ بھی ہے۔

" اوریاد کرو حتین کاون سبحب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی سزمین بجائے وسعت کے تم پر سنگی کرنے لگی اور تم پیٹھے پھیر کر بھاگ نگلے سے پراللہ تعالی نے اپنے رسول پراور مسلمانوں پر تسلی نازل کی...... "

جنگ کی کارروائی کابہ بلا مرحلہ جنگ کی کارروائی کے بارے میں مختلف مؤرضین نے مختلف طرز اختیار کی ہے۔ کچہ کا خیال ہے کہ پہلے مسلمانوں نے حملہ کیااوراس میں کامیابی ہوئی ۔ لین مجرکسی وجہ ہے ان کے قدم اکھو گئے ۔ بعض کا خیال ہے کہ مسلمان پہلے حملہ مسلمان پہوئے اور تجرمال غنیمت اکھا کر نا شروع کر دیا اور وشمن ہے جنہ ہوگئے تو وشمن نے سخت حملہ کر دیا جس سے مسلمان اپنی جگہ پہ ندرہ سے ۔ ایسے مورخین پر جنگ احد سوار نے ، کہ مال غنیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے جملہ کر دیا جس سے مسلمان اپنی جگہ پہ ندرہ سے ۔ ایسے مورخین پر جنگ احد سوار نے ، کہ مال غنیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے بہرحال ہے دونوں باتیں ایک فوجی ذہن کو اپیل نہیں کر تیں کیونکہ ہے واقعات بیان کرنے والے وونوں لشکروں کی صف بندی کا ذکر نہیں کہ مسلمان آگے بڑھ رہے تھے ۔ اس عاج نے نتام پر انی تاریخوں کے مطالعہ کے بعد جو نچوڑ ٹکالا ہے اورجو رائے زیادہ میچے معلوم ہوتی ہے وہ ہے بیان ہے کہ مسلمانوں کا لشکر دادی تہا مہ ہے وادی حتین کی طرف بعد در بور ہی تھی۔ بعد در باتھا ۔ بورجو رائے اور کو رائو وادی کم بی جوڑی کیان اس وقت لشکر نیچ کی طرف انزرہ ہاتھا کہ ڈھلوان سے گزر ہورہی تھی۔ وقدم انزرہ ہی تھی۔ اس مسلمانوں کا شکر کے اوقت تھا۔ اس نے اپنے لئے کہ ان کو دادی کی کمین گاہوں میں چھیا دیا تھا اور جرائیک پی اشارے میں وہ سب سے سب مسلمانوں تھا۔ اس نے اپنے لئے کہ وادی کی کمین گاہوں میں چھیا دیا تھا اور جرائیک پی اشارے میں وہ سب سے سب مسلمانوں بور پی بی بیٹر ہے ۔ مسلمان جو اپنی طاقت کے گھونڈ میں تھی آج خود حیران کن کارروائی کی زدمیں آگے اوران کے قدم اکورگے ۔ لطف کی

بات یہ ہے کہ جو لوگ جیش مقدم میں لیعنی لشکر کے آگے آگے تھے اور ان کی سرداری جناب خالاً بن ولید کے ہائھ میں تھی وہ مجھی کوئی خاطرخواہ کام نہ کرسکے ۔معلوم بیہو تا ہے کہ وشمن نے ان کو نکلنے دیااور وہ بہت آ گے ٹکل گئے اور دشمن نے حملہ مسلمانوں کے قلب لیعنی Main Body پر کیا۔واقعات بالکل اسی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فوجی لحاظ سے بھی وشمن کی یہ کارروائی سیح تھی ؛ کہ حضور پاک ضرور لشکر کے قلب یااس سے تھوڑاآ گے بوں گے ۔ بیٹی وہ خوداس مقام پرموجود تھے جہاں کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑگئے۔ کیونکہ حضور پاک ایک طرف ہو گئے ۔آپ اس سفید فچر پرسوار تھے جس کا نام ولدل تھا۔اور بیہ فچرآپ کو مصرکے پاجگذار حکمران مقوقس نے تحفہ کے طور پر بھیجی تھی۔ جس کا ذکر تشمیسیویں باب میں آتا ہے۔ مور عبين كاانتمالف آپ بار باريكار رے تھ كه مسلمانو! كده جاتے ہوادركيوں بھاگئے ہو سبال بھى مؤرضين نے اخلاف کیا ہے کہ حضور پاک کے ساخ کتنے آدی رہ گئے تھے۔ایک صاحب تو یہاں تک کہر گئے کہ رفقاء خاص میں سے ایک بھی پہلوس نہ تھا۔ایک صاحب نے چار آدمی بٹائے ،لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت یہ تھی ، کہ ایک وقت الیماآیا کہ سو آدمی بھی حضور پاک کے پاس مدرہ گئے ۔ عربوں کا اپنا طرز بیان ہے اور اگلی کہانی میں کوئی خاص بات کہنے کے لیے پہلے فقرہ کو نفی میں بیان کرناایک حن بیان مجھاجا تا ہے اس لیے متام روایات کو پڑھنے کے بعد ایک فوجی ذہن اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ پچاس ساکھ کے قریب صحاب نے تو مصوریاک کاساتھ بالکل ہی نہ چھوڑااور پکارنے کے بعد باقی صاحبان بھی جندی اکٹھے ہوگئے، کیونکہ اس کے جلدی بعد دشمن کوشکست سے بھی دوچار ہو نامڑا ہجب کسی فوج کے قدم میدان جنگ سے اس طرخ اکھ جائیں تو پھراسی جگہ اکٹھا ہو کر دشمن کو شکست وے دیناا مکی عظیم کارروائی ہے،جو اللہ تعالی مسلمانوں کو ہی نصیب کر تارہا۔ واقعات کے بائے بائے واقعات کچھ اس طرح نظراتے ہیں کہ آپ کے چپرے بھائی ابوسفیان بن حارث جو فتح كم كرمد ے چندون يہلے بى اسلام لائے تھے بالكل آپ كے ساتھ رہے اور آپ كى ركاب بكرے ہوئے تھے - كيونك حضورياك آگے وشمن کو دیکھ رہے تھا اور جب مسلمانوں کو بکار رہے تھے تو ابوسفیان نے آگے بڑھ کر اپنا بدن حضور پاک کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگادیا۔آپ نے پوچھا" کون ہے " تو ابو سفیان نے فچر کانگام تھامتے عرض کی" یا رسول اللہ! میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا"۔ عرب میں رواج ہے کہ چھیرا بھائی اپنے چھیرے بھائی کے سامنے یا ایک دوسرے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی علوی یا عباس یا ہاشمی خاندانوں کے لوگ اب بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ یعنی چچا کو باپ اور پچی کو بھیجی یا ماں کہہ کر بات کرتے ہیں اور یہ ذکر دوسرے باب میں بھی ایک اور وضاحت کے تحت کر دیا تھا۔ جنگی کارروائی کاوو سرا مرحلہ روایات ہے تا ہت ہے، کہ حفزت عباس اوران کے بیٹے فضل بھی حضور پاک کے پاس موجود تھے، کیونکہ حضور پاک نے حضرت عباس کو بھی فرمایا کہ آپ کی آواز بھی بلند ہے آپ لو گوں کو پکاریں ٹاکہ لوگ واپس آئیں ۔ حضوریاک فرمارہے تھے" میں پیغمبر ہوں یہ مجموث نہیں ہے" میں عبدالمطلبؓ کا بیٹا ہوں " مچریکارے او گروہ انصار ، اور

بعت رضوان والو ۔ والیں آؤ" ۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ انصار کے قبیلوں کو بھی نام سے پکارا ۔ ولیے بھی روایات کے مطابق

حضرت الویکر"، حضرت عمر"، حضرت علی ، حضرت اسامہ" بن زید"، صضرت ایمن"، آپ کے چپاعباس"، ان کی اولا واور باقی متحدوہ چپرے بھائی اور انصار کی ایک جماعت آپ کے ارد گر و موجو و تھی ۔ لیکن بتنگ میں جب قدم اکھر جائیں یا ایک آوئی بھی بھاگ نگے تو عالات بڑے بجیب ہو جاتے ہیں ۔ متحد و اصحاب نے نیور میں فرما یا کہ اگر وہ رکنا بھی چاہتے تھے تو ان کی مواری کے جانور ندر کتے تھے ، بلکہ بعض نے مار مار کر اور بعض نے ان کی کا نہیں زٹمی کرے ان کو بھیایا ۔ اس پہلو سے یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان لشکر ابھی آگے ہی بڑھ رہا تھا لیتی ایڈوانس ٹو کنٹیکٹ کر رہا تھا، لیتی و شمن کی تلاش کے سلسلہ میں پیش قد می کر رہا تھا، کہ وشمن نے حران کن کارروائی کی اور مسلمانوں کے قدم اکھر گئے ۔ جتگ کا بیانازک ترین لمحہ ہو تا ہے اور الیے آومیوں کو روکنا بھی بڑا خطر ناک ہو تا ہے کہ اس طرح وہ روکے والے کو بھی مار کرآگے بھاگ جائیں گے ۔ ووسری بتگ عظیم میں اراکان (برہما) کے حافظ ہو تا ہو گئے تھے ۔ کیونکہ ان میں سے چند نے ان افسروں کو بھی مار دیا تھا جنہوں نے ان کو حد سے بو ۔ وار ائی میں کچھ "ان ہوئی " باتیں بھی ہوتی ہیں اور کا تھا۔ یہ شروری تہیں کہ الیسی بھاگ دوڑ کسی حران کن کارروائی کی وجہ سے بو ۔ لڑائی میں کچھ "ان ہوئی " باتیں بھی ہوتی ہیں اور انتقار کا بہلو تو ہر جگہ موجو د ہے ۔ ابن خلون جب کسی اچانک "ان ہوئی " بات کا ذکر کرتا ہے تو وجو ہات ہیں نہیں جب کسی اور انتقار کا بہلو تو ہر جگہ موجو د ہے ۔ ابن خلون جب کسی اچانک "ان ہوئی " بات کا ذکر کرتا ہے تو وجو ہات ہیں نہیں جب تا تا صوف یہ بہد دیتا ہے کہ مرے موالا کو ایسے ہی منظور تھا

شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی (اقبال) جنگ کی کارروائی کا عسیرا مرحلہ چنانچہ حضور پاک کی آواذ نے کانوں پرالیسااٹر کیا کہ بتام اہل لشکر واپس آگئے ۔اور خشرے سے صف بندی شروع ہوگئے۔مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والاہوازن کا ایک سروار تھا۔جو ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا اور نیزے پر سیاہ بھنڈ الگائے ہوئے تھا۔اس کی سرکوبی کے لیے حضرت علی اور انک انصار آگے بڑھے۔ حضرت علی نے اچانک اس کی پیٹھ کی طرف چھلانگ لگاکر اس کے اونٹ کی پھیلی ٹانگوں پرالیساوار کیا کہ اونٹ بیٹھ گیا اور انصاری مجاہد نے اس کی پیٹھ کی طرف چھلانگ لگاکر اس کے اونٹ کی پھیلی ٹانگوں پرالیساوار کیا کہ اونٹ بیٹھ گیا اور انصاری مجاہد نے اس کا فرکاکام تنام کر دیا۔ حضور پاک کے لشکر میں ام سلیم ڈوجہ ابوطلاۃ بھی تھیں ۔آپ اونٹ پر سوار تھیں اور اونٹ کے سرکو اس کی مہار کے ساتھ کھیچ کر الیسا قابو کیا ہوا تھا کہ ہاتھ بھی اونٹ کے نتھنوں میں ڈالاجا سکٹا تھا، آپ خضور پاک کے نزد کیا ہوئیں اور عرض کی ۔۔

، "یا رسول اللہ جو جنگ سے بھاگے ہیں ان کا بھی دی حشر کرنا چاہئیے جو دشمن کا ہو رہا ہے " ۔ حضور پاک نے فرمایا " اللہ تعالیٰ الیبی بات سے بچائے " بہرحال ایک عورت صحابیہ کی اس دلیری کا اور لوگوں پر بھی اثر ہوا اور اب مسلمانوں نے آگے بڑھ کر زور دار حملہ کیا۔ دشمن کی طرف سے مالک بن عوف اپنے لشکر کی ڈھارس بندھا رہا تھا۔ وہ خو د بھی آگے بڑھا تھا اور اپنے گھوڑے جس کا نام مہاج تھا کا نام لے کر شعر پر شعر کھے جا رہا تھا۔ صرف بنو ثقیف کے ایک قبیلہ نے ذرا ہمت و کھائی لیکن مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے سامنے ان کے سر آدمی کھیت رہے اور ان کا علم ردار ذوالخمار اور اس کا بھائی عثمان بھی مارے گئے ، جس

ہے اس قبید کے لوگوں کا دل ٹوٹ گیا۔ایک اور ہو تقیف کے چھوٹے قبید اطلاف کے سردار قارب نے جب جنگ کا پانسہ پلٹنے و ویکھا تو اپنے علم کو ایک درخت کے ساتھ باندہ کر بھاگ گیا اور یہ دیکھ کر اس کا بچپازاد بھائی اور قبیلہ کے باقی لوگ بھی بھاگ گئے کے پھر سردار نشکر مالک بن عوف بھی اپنے قبیلہ کو لے کر طائف کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ لوگ اوطاس کے دروں کی طرف بھاگ رہ تھے ۔ مسلمانوں کے آگے والے دستے بھی اب پچھے مڑے تو بچپا ہوا دشمن مسلمانوں کے گھیرے میں تھا۔ متعدد لوگ خاص کر عور تیں اور بچے قبیدی ہوئے اور کافی سامان غنیمت ہا تھ لگا۔

البتہ حضور پاک ئے عکم دیا کہ کفار کا دور دور تک تعاقب کیا جائے اس تعاقب میں بھی مسلمانوں کے ایک امیر ابو عامر اشعری شہید ہوئے جس کا بدلہ ابو موسی اشعری نے متعدد کفار کو تہ تیخ کرنے سے لیا۔ یہ کفار ایک باغ میں چھپ گئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے بڑھ کر حملہ کر کے بوڑھے دریدہ سمیتان لوگوں کو داصل جہنم کیا، گو اس جمرب میں بعد میں تین ادر صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے کفار کا دور دور تک تعاقب کیا۔ لیکن عکم تھا کہ یہ تعاقب کھلے میدان تک محدود رکھا جائے ۔ اور جو لوگ دروں میں گھس جائیں ادھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر اسریان بھگ کو اکٹھا کیا۔ جن کی کل تعداد تقریباً چھ ہزار تھی جن میں زیادہ تر پچے اور عور تیں تھیں ۔ انہی میں آپ کی رضاعی بہن شیماً بھی تھیں انہوں نے جب حضور پاک سے اپنا تعارف کرایا تو آپ نے عرت افزائی کے طور پران کے لیے اپنی چادر پھادی اور پھران کی مرضی کے مطابق ان کو آزاد کر دیا۔ شاید اس کا اثر تھا کہ ان کا سارا قبیلہ بہت جلد اسلام لے آیا۔

قبسلیہ سعد بن بگر حضور پاک نے اپن رضاعت کا زمانہ قبیلہ سعد بن بکر کے ہاں گزارا، جس کا پانچویں باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ ۔ کہ آپ کی کچھ رضائی بہن و بھائی تھے۔ جناب شیماً کا اصلی نام جدامہ تھا۔ ایک اور بہن کا نام انسیہ تھا، اور شاید جناب حلیم تو اس وقت تک وفات پا چکی ہوں ، لیکن مور خین ، خاندان میں سے باتی کسی کا کوئی ذکر نہیں کرتے ۔ یہ قبیلہ سعد بن بکر ، ایک بڑے قبیلہ کا حصہ تھا جس کو قبیلہ ہوازن کہتے ہیں ۔ یہ قبیلہ شاید اور قبیلوں کیلئے بھی نشان راہ کا ذریعہ بنا۔ اور آگے اس علاقے کے اکثر قبائل کے اسلام کے آخوش میں آنے کا ذکر ہے۔ نقشہ ششد ھم اس قبائل کے علاقوں کے محل وقوع وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ۔ کہ اسلام کے بھیلاؤ کی مجمد آجائے ۔ اور حضور پاک ، محن انسانیت کے طور پر ہمارے لیے ایک مثال مچھور گئے کہ بہن خواہ سگی ہویا رضائی یاا خیانی ، اس کا انکی مقام ہے۔

طائف کی طرف کو چ مشوال آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھتر ہے۔حضور پاک اب وادی حنین سے تقریباً فارغ ہو بچکے تھے۔ قبیلہ ہوازن کے لوگ تتر بتر ہو بچکے تھے۔ اور کچھ نے جاکر بن ثقیف کے ساتھ طائف میں پناہ لے لی سجنانچہ آپ نے حکم دیا ، کہ اسران جتگ کو حفرانہ کے مقام پر بھیج دیا جائے ، جہاں پران کو حفاظت سے رکھاجائے ۔ مال غنیمت بھی یعنی اور نے حکم دیا ، فوراً طائف کا عزم کیا۔ جناب خالاً بن ولید کو بچر مقدمة الجیش یعنی لشکر کی اور نے بھی اور بھی اور بھی اور بھی نے فوراً طائف کا عزم کیا۔ جناب خالاً بن ولید کو بچر مقدمة الجیش یعنی لشکر کی ایڈوائس گارڈ کا کام سو نیا۔ حضور کیا کے خلتہ الیمانیہ والا راستہ اختیار کیا۔ وہاں سے قرن گئے اور الملاحیا اور حجرة الرفاہوتے

ہوئے طائف کے گر دونواح میں لیا کے مقام پر پہنچ ۔ وہاں پرآپ نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور اس میں شاز بھی پڑھی ۔ طائف کا محاصرہ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور طائف کے قلعہ کے نزد مکی خیمہ زن ہوئے ۔ وشمن اندر جا حکا تھا اور تنام وروازے بند کر چکاتھا۔اس نے قلعہ کے اندرے تربرسائے جس سے کچھ صحابہ شہید ہوئے۔اس لیے حضور پاک نے قلعہ سے ذرا دور کیمپ نگایا، جہاں پر پھرانک مسجد تعمیر کی ۔حضور پاک نے طائف کامحاصرہ کوئی بیس دن تک جاری ر کھا ادر اس قلعہ کو سر کرنے کی کو ششیں کی گئیں ہے ہاں پر ثقیف کا قبیلہ آبادتھا،جولوگ بڑے بہادراور فن جنگ کے ماہر تھے۔شہر کی چاروں طرف بہت اونچی دیوار تھی۔ان لو گوں نے ایک سال کی رسد بھی قلعہ کے اندرا کٹھی کر رکھی تھی۔ بلکہ یہ لوگ منجیق سد بابہ و ضبور قسم کے ہتھیاروں کے استعمال سے خوب واقف تھے یہ ہتھیار پتھریا آگ کے گولے یا بگھلا ہوا لوہا تھینکتے تھے۔اس زمانے میں بھی حضرت ابوسفیان کا داماد عروہ بن مسعود جو اس شہر کارئیس تھالینے کسی ساتھی کے ساتھ کمن میں کسی ہتھیار کی سکھلائی کے لیے گیا ہوا تھا۔ عروہ ، قبیلہ تقیف اور اس قبیلہ کے عظیم فرزند جناب مغیرہ بن شعبہ کا تعارف سو طویں باب میں ، صلح عدیسیہ کے وقت لکھا جا چکا ہے ۔ یہ لوگ فن جنگ کے ماہر تھے اور انہوں نے قلعے کے چاروں طرف یہ ہتھیار اس طرح لگائے ہوئے تھے ۔ کہ مسلمانوں کے لیے دیوار کے نزدیک چہنچنا مشکل ہو جا ٹا تھا۔ایک دن مسلمانوں نے جوش میں آکر آگے مزھنے کی کو شش کی اور تیروں کی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ قلعہ کی ویوار تک پہنچ گئے ۔اگلہ مرحلہ اس دیوار کو ڈھانے کا تھالیکن مسلمانوں نے مشکل ہے کام شروع کیا ہو گا کہ قلعہ بندلو گوں نے اوپرے بگھلا ہوالوہااور آگ کے الیے گولے پھینکے کے متعدد صحابیہ شہید ہوئے م مسلمانوں نے ایک خندتی کھود کر قلعہ کی ویواروں تک پہنچنے کی کو شش کی ۔ لیکن قلعہ سرینہ ہو سکا۔ حضرت ابو سفیانؓ نے کئ اور ذرائع بھی استعمال کیے ، بلکہ اپنی لڑکی کو وہاں ہے لگلوانے کی کو شش کی لیکن اس نے بھی اپنے خاوند کی غیر حاضری میں قلعہ سے باہرآنے سے اٹکار کر دیا۔ جناب ابو سفیان کی این ایک آنکھ اس جنگ میں ختم ہو گئی اور متعد د صحابہ زخمی ہوئے ۔ بارہ صحابہ كرام شهيد بوئے اس ليے حضورياك نے محاصرہ اٹھالينے كاحكم دے ديا-

اسمیران ہواڑن یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حفرانہ کارخ کیا جہاں قبدی حفاظت میں موجود تھے۔البتہ طائف میں بیس دن کے قیام اور اگلے بڑاؤتک جانے سے متعدد قبائل کے ساتھ تعلقات پیدا ہوئے اور طائف کے گرو ونواح کے کافی لوگ اسلام لے آئے ۔اس کے بعد آپ جب حغرانہ بننچ تو اسریان سمیت مال غنیمت سارے لشکر میں تقسیم کر دیا ۔اس روزیا ایک دن بعد قبیلہ ہوازن کا ایک وفد آیا، جس نے اسلام لانے اور امن کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اپنے بیوی بچوں کی والیس کے لیے گزارش کی ۔حضور پاک نے لشکر کو اس سلسلہ میں حکم دینے کی بجائے جو اسر آپ کے حصے میں آئے تھے ان کو فوراً آزاد کر دیا ۔اس کے بعد آپ کی ویکھا دیکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سنت کی بیروی کی ۔جند نو مسلم صاحبان نے شاید کچھ دیر لگائی ہو ۔ دیا ۔ اس کے بعد آپ کی ویکھا دیکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سنت کی بیروی کی ۔جند نو مسلم صاحبان نے شاید کچھ دیر لگائی ہو ۔ اس ان اخوۃ اسلام یہ کی اجازت دے سکتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر رکھیں ۔مسلمانوں کی بیون اخوۃ اسلام یہ کوف نہ صرف اسلام لے آیا فرانھ لی سن کر قبیلہ ہوازن کا سروار بھی چھپ چھپا کر قلعہ طائف سے باہر نگل آیا ۔یہ سروار مالک میں عوف نہ صرف اسلام لے آیا فرانعد لی سن کر قبیلہ ہوازن کا سروار بھی چھپ چھپا کر قلعہ طائف سے باہر نگل آیا ۔یہ سروار مالک میں عوف نہ صرف اسلام لے آیا

بلکہ آئندہ اسلامی بھنگوں میں اس نے ایک بہادر سیابی کی طرح حصہ لیا۔

مال غنیمت اور الصار مال غنیمت کی تقسیم اور اس سلسلہ کی اور باتوں کو جان ہو جھ کر زیر بحث نہیں لا یا گیا ۔ موجو دہ زمانے کی جنگوں میں کچھ بین الاقوامی قانون اور جنگ کے طریق کارالیے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم یا اکٹھا کر ناایک بجیب و غریب محاملہ ہے۔ پھر فو جیں بھی تنخواہ دار ہوتی ہیں۔ عوام کی شرکت اور اس سلسلہ کے کوئی قانون ہم نے وضع نہیں کئیے۔ بہر حال اگر کریں بھی تو و ہی ہوئے جو باتی فوج پرلا گو ہیں۔ لیکن وہ زمانہ مختلف تھا۔ اس زمانے میں جنگ کا خرج ہی اپنے مال سے نکالاجا تا تھا اور جنگ خیبر کے تحت اس مسئلہ کو زیر بحث لا یاجا چکا ہے۔ لیکن اسلامی فلسفہ حیات میں یہ مال غنیمت بالکل بے معنی چیز ہے اس لیے ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے جو انہی دنوں میں ہوا۔ مال غنیمت تقسیم کرتے وقت حضور پاک نے زیادہ صد ان لوگوں کو سے ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے جو انہی دنوں میں ہوا۔ مال غنیمت گوسے میں ہو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے دیا جو شن نہ تھے سچنانچہ جناب سعد بن عبادہ نے حضور پاک کو اس معاملہ سے آگاہ کیا۔ تو آپ نے سوال کیا " کیا تم انصار مدینہ کچھ خوش نہ تھے سچنانچہ جاب سعد بن عبادہ نے حضور پاک کو اس معاملہ سے آگاہ کیا۔ تو آپ نے سوال کیا " کیا تم مہاج ین بھی حضور پاک کے پاس بیٹھ تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا:۔

"سب تعریف اللہ پاک کی ہے۔اے جماعت انصار، میں یہ کیا من رہا ہوں ؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئ ہے ؟۔ کیا میں آپ کے پاس اس وقت نہیں آیا جب آپ گراہ تھے اور اللہ نے آپ کو صراط مستقیم پرلگایا؟ آپ عرب تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو تو نگر کر دیا۔آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالی نے آپ کے دلوں کو ایک کر دیا۔ انصار نے عرض کی:۔ "ب شک اللہ اور اللہ کارسول بہت مہر بان اور سخی وفیاض ہیں "۔

مرآپ یوں گویا ہوئے: ۔"اے جماعت انصار آپ جواب کیوں نہیں دیتے"

انصار نے عرض کی: ۔ "ہم کسے کچھ جواب دیں ۔ مہر بانی ، سخاوت اور فیاضی اللہ اور اللہ کے حبیب کی ہی ملکیت ہے "
آپ نے فرمایا: ۔ " نہیں نہیں نہیں " اگر آپ چاہتے تو آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے اور پچ بھی ہو تا اور یقین کے قابل بھی اور وہ یہ تھا کہ آپ کہتے: ۔ کہ آپ جب ہمارے پاس آئے تو نتام دنیاآپ کو ٹھکرا چکی تھی اور ہم نے آپ پر یقین کیا۔ نتام لوگ آپ کو چھوڑ گئے اور ہم نے مدد کی ۔ آپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا ۔ آپ غریب تھے اور ہم نے ہر طرح ہے آپ کی اعتبائی کی "
اور ہم نے مدد کی ۔ آپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا ۔ آپ غریب تھے اور ہم نے ہر طرح ہے آپ کی اعتبائی کی "
کھر فرمایا: ۔ اے جماعت انصار ، کیا آپ اس لیے پرلیشان ہیں کہ دنیا کا مال و متاع جو میں نے ان لوگوں کو دے دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تاکہ وہ خوش ہو جا میں اور آپ لوگوں کو صرف اسلام دیا ؟ کیا آپ کی اس سے تسلی یاخوشی نہیں ہوئی ؟ کہ لوگ دنیا کا مال و متاع بعنی بھرہ بگریاں اپنے ساتھ لے جاویں اور آپ اللہ کے حبیب کو اپنے ساتھ لے جاویں ۔ اللہ تعالی کی قسم جس کے ہاتھ سی میری جان ہے میں بجرت کرنے کی وجہ سے مہاج ہوں اور دل سے انصار ہوں ۔ آگر نتام دنیا ایک طرف ہو جائے اور انصار دوسری طرف جائیں ۔ "والٹ کی تجوں اور ان کے بچوں کو رک بھوں کے بچوں کو بھوں کے بچوں کے بچوں کو بھوں کی بھوں کے بھوں کو بھوں کیا تھوں اور ان کے بچوں کو بھوں کی تو بھوں کی بھوں کی جو سے انسار کے ساتھ جاؤں گا۔ " " اے الندا تو انصار پراور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے بچوں کو بھوں کے بچوں کو بھوں کی جو بھوں کو بھوں کے بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کے بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کی بھوں کو بھوں کو بھوں کی جو بھوں کے بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کے بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کے بھوں کو بھوں کی بھوں کی بھوں کی دیوں کی بھوں کی بھوں کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کی بھوں کو بھوں کی بھوں کو بھوں کی بھوں کو بھوں کے بھوں کو بھوں کی بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں ک

پر تاقیامت این رحمت برسائے رہنا۔ آسن ۔"

روایت ہے کہ یہ سب کچے سن کر تمام انصار اور باقی حاضرین مجلس اس قدر روئے کہ ان کی واڑھیاں ترہو گئیں اور سے خدامت اور خوشی کے بلے جانسی ملا بیڑب، مدینہ النبی ہو النبی ہو کیا اور اب ہم مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کو ملا کر حرمین شریف کہتے ہیں ۔عظیم صحابہ میں متعدد صاحبان وہیں کے ہوگئے ۔انصار کی شان کو بیان کرنے کے لئے الفاظ ملنامشکل ہیں ۔انہوں نے اس و نیا میں سے کچے بھی نہ لیا ۔ان کو حکومت یا اس و نیا میں حرص کی اور باتوں سے بھی دور رکھا گیا کیونکہ ہمارے آقائے فرماویا تھا کہ انصار کے لیے وہ اکیلے کافی ہیں ۔ یہ ہمارے آقائے فرماویا تھا کہ انصار کے لیے وہ اکیلے کافی ہیں ۔ یہ ہمارے کافلسفہ حیات جس پر نظام جہاد اور اسلامی عسکریت کی بنیادر کھی جاتی ہے۔

الصاركي شمان اور متقام اس عاجز كو بحين ہى ہے صحابہ كرام كے حالات جانے كاشوق تھا۔ اور اپنے آپ سينكروں صحابة كرام كى زندگى كے حالات از برہو گئے ۔ جب اس سلسلہ ميں تجسس بڑھا تو معلوم ہوا۔ كہ جن صحابہ كرام كے حالات يا ديميں ، ان ميں بہت زيادہ مہاج بن ہيں اور انصاركى تعدا وچار پانچ ہے زيادہ نہيں ۔ تو اس عاجزنے اس سلسلہ ميں كوشش شروع كر دى ، تو اب بھى يہ تعداد تيمي يا چاليس ہے يہ بڑھ سكى۔ اور يہ بھى حضور پاك اور ان انصار صحابة كى مېربانى ہے ۔ ور ند انصار كو ند شہرت چاہئے ند نام دان كے ليے جسے حضور پاك ئے فرا ديا۔ "اكيلے بھارے آقا حضور پاك ہى كائى ہيں " يہى وجہ ہے كہ مهاج بن صحابہ كرام ميں چيوہ چيدہ صاحبان كاشجرہ نسب كتاب ميں ضرور ديا۔ ليكن انصار صحابہ كاليا شجرہ نسب نہ بنا سكا۔ بلكہ اس سلسلہ ميں مدينہ منورہ كى گليوں ميں چيخ ويكارہ بھى صرف تسكين عاصل ہوئى۔ ليكن انصار كے حالات سے زيادہ پردہ نہ بٹ سكا۔ اور نہ ان كے بارے ياد كھى زيادہ كام آتى ہے ۔ اب يہ تعداد ساتھ كے قريب تھنج گئى ہے ۔ اور يہ عاجز كھا اوقات يا مقردہ ونوں ميں اللہ تعالی كام پڑھ كر جب بتام مسلمانوں اور خاص كر نام لے كر اپنے رشتہ واردں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں يا جن صاحبان سے متاثر ہوا كى كام پڑھ كر جب بتام مسلمانوں اور خاص كر نام لے كر اپنے رشتہ واردوں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں يا جن صاحبان سے متاثر ہوا يادہ ہيں ان كو اس كلام كاثواب پيش كر تاہوں تو انصار كے نام ايك لكھے ہوئے كاغذ سے پڑھتا ہوں ۔ باتى كوئى ہزارے اوپرنام زبانى يادہ ہيں۔ ہوں ان كو اس كلام كاثواب پيش كر تاہوں تو انصار كے نام ايك گھے ہوئے كاغذ سے پڑھتا ہوں۔ باتى كوئى ہزارے اوپرنام زبائى يادہ ہيں۔ یہ انصار كے شائے اكيلے رسول پاک ہيں۔

اوائے عمرہ (ذی قعد - آٹھ بجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شمار نواسی ہے - مال غنیمت کی بانٹ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضور پاک مکہ مکر مہ تشریف لے گئے ، جہاں پہ عمرہ اداکیا اور چند روز قیام کے بعد ذیقعد کے آخری ہفتہ مدینہ منورہ بہنچ تھے بحص حالت میں حضور پاک نے یہ عمرہ اداکیا وہ ایک فوجی کارروائی تھی ۔ وہ بتام اہل لشکر ساتھ تھے جن کو مکہ مکر مہ کی فتح اور حنین کی جنگ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ۔ ابن سعد نے جناب ابن عباس کے طرز بیان یا بعد میں تا بعین میں سے جناب سعید بن مسیب یا جناب عکر مہ کے حوالے سے اس پہلو کو کچھ شکیہ بناویا، کہ حضور پاک نے تین عمرے اداکے یا چار - دراصل دونوں باتیں ٹھسک ہو سکتی ہیں ۔ خالص عمرے تین تھے ۔ لیکن حضور پاک جب جم الوادع کیلئے تشریف لائے تو ایک عمرہ ممکن ہے اس وقت اداکیا ہو ۔ اور جو لوگ چار سے زیادہ عمروں کاذکر کرتے ہیں تو صلے حدیث میں مکہ مکر مہ تک پہنچ جانے اور قربانی کرنے کیوجہ سے اس کو بھی عمرہ کہہ دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ۔ البتہ یکے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہہ دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ۔ البتہ یکے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہہ دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ۔ البتہ یکے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہہ دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں ۔ البتہ یکے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں



مزاج میں فوجی ہیں ۔ پہلا عمرہ جنگ خیبراور جنگ موت کے درمیان ذی قعد کے مہینے میں کیا جس کا ذکر سترھویں باب میں ہو چکا ہے۔ دوسرا عمرہ ، حضور پاک نے فتح کہ مکرمہ کے دقت کیا ، جس کا ذکر چکھے باب میں ہو چکا ہے۔ اور تنبیرا عمرہ یہ جس کا اب ذکر کر رہے ہیں۔ اس سال مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں تج ، حضور پاک کے عامل جناب عناب (یاعتبہ) بن اسید کی نگرانی میں کیا لیکن اور لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ج کیا۔ کہ ج کرنے کے طریقوں میں کوئی منظم وحدت پیدانہ کی گئی۔ البتہ پہلا اسلامی جج نو بجری میں جناب صدیق اکٹری نگرانی میں ہوا ، جس کی تفصیل ایکے یعنی اکسیویں باب میں آتی ہے۔ حضور پاک نے ازخود ایک بی جا کہتے ہیں اس کا ذکر چو بسیویں باب میں ہوا ۔

نہا گئے و اسباق کے مد مرمہ کی فتح کے بعد جنگ حتین اور طائف کے محاصرہ کو اسلام کی تاریخ میں خاص حیثیت حاصل ہے۔

اس دوران متعد دقبائل نے اسلام قبول کیا۔ کمہ مکرمہ کی فتح کے بعد اگر اس کے گردو نواح کے علاقے کفار کے ہاتھوں میں رہتے تو حضور پاک کو ہر وقت مسلمانوں کی حفاظت کی فکر رہتی اور کم مکرمہ کی حفاظت کیلئے کسی معتبر فوج کو رکھنا پڑتا۔ جلدی جنگ کا یہ تیجہ نظا کہ اہل مکہ اور اس کے خواظت کی فکر رہتی اور کم محتوث کے بیادان اور بخو ثقف وغیرہ کے خالف لڑنے کاموقع ملا تو وہ خو د مخود اسلام کے سپاہی بن گئے۔ بنو ہوازن اور بنو ثقف الله فہی میں بھی مبتلا تھے کہ وہ فن جنگ کے ماہم ہیں اور عرب کا کوئی قبیلہ ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اس شکست کے بعد ان کے دلوں پر مسلمانوں کارعب بسٹی گیا۔ وہ سے بھی اب صب عرب قبائل حضور پاک کے پیغمر برحت ہونے کے قائل ہو بھی تھے اور اس علاقے کے لوگوں نے بھی اسلام لانے کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی۔ صرف بنو ثقیف کے پیغمر لوگ اسلام سے باہم رہ گئے تھے۔ جن کا ذکر اگھ باب میں آئے گا۔ کہ ان میں اسلام کی بڑی خدمت کی۔ صرف بنو ثقیف کے پیغمر لوگ اسلام سے باہم رہ گئے۔ مقصد میں کامیابی ہو رہی تھی اور سارا عرب اسلام کی نورے منورہونے والا تھا۔ اس علاقے سے بھی اگر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی رنگ لار ہی تھی۔ مقصد میں کامیابی ہو رہی تھی اور سارا عرب اسلام کی دوشتی کو عرب کی عدود سے باہم رنگائے کے طریق کارو ضع کیے جاسکیں۔ اسلام کی دوشتی کو عرب کی عدود سے باہم رنگائے کے طریق کارو ضع کیے جاسکیں۔ اس بھنگ میں ہمارے لیے متعدد اسباق بھی ہیں جن

ا ۔ حضور پاک مر وقت چو کنا رہتے تھے اور بجائے اس کے کہ بنو ہوازن اور بنو ثقیف مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوتے ۔ آپ نے پہل کاری ان سے چھین لی اور خودان کے علاقے میں پہنچ کر ان کو شکست دی ۔

ب ۔ بنو ہوازن کے نوجوان سردار کشکر نے ہوڑھے جنگو دریدہ کی سفارشات کو ٹھکرا دیااوراس سے بہت نقصان میں رہا۔ لڑائی کا علم صرف جنگوں میں شرکت سے عاصل ہو تا ہے ۔ جنگ میں ایک دن کی شرکت کئی سالوں کی سکھلائی سے ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے ۔ البتہ جنگ میں شرکت سے ایک آدمی آئندہ کے تمام فیصلے اس ایک دن کے ہے ۔ البتہ جنگ میں شرکت کے بعد جنگ کی مضمون بہت وسیع ہے ۔ ہر آدمی جنگ میں شرکت کے بعد جنگ کے پہلوؤں کا ماہر نہیں بن سکتا ۔ یہ بھی تجربہ سے کرے ۔ جنگ کا مضمون بہت وسیع ہے ۔ ہر آدمی جنگ میں شرکت کے بعد جنگ کے پہلوؤں کا ماہر نہیں بن سکتا ۔ یہ بھی خداداد چیز ہے ۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ قوم میں الیے آومیوں کو تلاش کرناچا مینے اور ان پر نظر ہونا چا ہیئے ۔ کہ جرمن جنگی ماہر کلا سوٹز کہنا ہے کہ لڑائی کا بمز صرف جنگ کے شرکا ، ہی سکھلا سکتے ہیں ۔ اگر الیے لوگ اپنے ملک میں نہ ہوں ، تو با ، رسے لائے جائیں ۔

بہرحال ایسے شخصوں کا ایک ادارہ بنایا جائے جو ہمیں ہماری آئندہ کی تدبیرات اور فوجی حکمت عملیوں سمیت فن جنگ اور فلسفہ جنگ کے بارے میں منٹورہ دے سکیں۔

ن سبتگ میں حمران کن کارروائی کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان جو دوسروں کو حمران کرتے رہے اس جنگ میں وہ خو د \* حمران " کر دیئے گئے ۔وہ چو کئے نہ تھے یا طاقت کا تھمنڈ تھا۔ بہرحال سبق بڑااہم ہے ۔وشمن کو حقیرِ مت بچھواور پھونک پھوٹک کر قدم رکھو۔لیکن اتنی سستی بھی اختیار نہ کرو کہ موقع اور محل کو بھی کھودواور مقصد بھی حاصل نہ کر سکو۔

و۔ بتنگ میں ایک دفعہ بے ترتیبی آجائے یا کسی "ان ہونے" واقع کی وجہ سے بھگدڑی جائے تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے ۔ اپنے حواس کو قابو رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ۔ اس عاجز نے جو دوسری بتنگ عظیم کے لوگوں کے برہما سے وزیرآ باد پہنچنے کی مثال دی ۔ تو ہوایہ کہ کسی نے کہا" جاپانی آگئے" جاپانیوں کی فتوحات کیوجہ سے لوگ ان سے ڈرے ہوئے تھے ۔ بس بھاگ کھڑے ہوئے ۔ جن افسروں نے ان کو روکا، ان کو بھی مار دیا ۔ بھاگتے ہوئے ویل گاڑی جہاں بھی ملی اس میں بیٹھ گئے ۔ اور پنجاب میں وزیرآ باوتک پہنچ گئے ۔ راقم کا یہ ذاتی مشاہدہ ہے ۔ علاوہ از یں سمتر ۱۵ کی جنگ میں لاہور محاذیہ گئی جہاں بھی ملی اس میں بیٹھ گئے ۔ اور پنجاب کی وزیرآ باوتک پہنچ گئے ۔ راقم کا یہ ذاتی مشاہدہ ہے ۔ علاوہ از یں سمتر ۱۵ کی جنگ میں لاہور محاذیہ گئی گئے ۔ اور انہوں نے " بھگدڑ" مجا دی ۔ جو صاحب تفصیل میں جانا چاہیں تو راقم کی کتاب" تاشقند کے اصلی راز" پڑھیں ۔ کہ بم نے لوگوں کو کسے سنجمالا دیا ۔ ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤادر خود بھاگ کھڑے ۔ اس کے علاوہ کوئی اسلامی طریقہ بی کار گر ہو سکتا ہے کہ کوئی خواد کوئی اسلامی طریقہ بی کار گر ہو سکتا ہے کہ کوئی جہاں بی جو دول کو دے ۔

ر۔ لڑائی میں "ان ہونے "واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے ۔اس کو مجھنا بہت مشکل کام ہے۔اللہ تعالی خوو فرما تا ہے کہ میدان بتنگ میں اس نے کئی دفعہ تھوڑوں کو زیادہ پرفتے ولا دی ۔اوریہ عاجزاس سلسلہ میں ذاتی مشاہدات پر کئی مضمون لکھ چکا ہے اور دس ستمبر ۴۵ کو عین دن کے وقت میری آنکھوں کے سلمنے معمولی وجہ سے وہ بھگدڑ مچی ، کہ اللہ تعالی نے میرے حواس قائم رکھے اور ان بھاگنے والوں کو بی آر بی سے واپس لے آیا۔لین بی آر بی پر بھاگ کر البے لوگ اتنی جلدی وہاں کسے پہنچ گئے ، اس چیز کو یہ عاج آج تک نہیں سمجھ سکا۔مسلمانوں کافرض ہے کہ الین حالت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مددمانگیں۔

س ۔ولیے حضور پاک ؑ کے قدم قدم میں ہمارے لیے اسباق ہیں ۔آپ کا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، اوروں کو بلانا اور پھر صفوں کو بحال کرلینا، یہ کچھ الیے واقعات ہیں کہ ہمیں آپ ؓ کے تصورے حالات پر قابو پانے کی کو شش کرنا چاہئیے۔

ص ۔ قلعہ بند جنگ کے لیے مسلمان تیار نہ تھے ۔ بہودیوں کے قلعوں اور طائف کے قلعوں میں بڑا فرق تھا۔ وہ تجارتی لوگوں یا زمینداروں کے قلعے تھے اور یہ جنگولوگوں کے قلعے تھے بلکہ یہ FORTRESS تھا۔ موجودہ ہتھیاروں کی مددسے بغیر دیواروں کے زمین کے کسی علاقے کو FORTRESS میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور لمبے چوڑے صحرائی علاقوں میں اگر متحرک طرز جنگ کو اپنایا جائے تو کچھ FORTRESS بھی بناتے پڑیں گے اس لیے یہ نکتہ ہماری فوجی تدبیرات کے مطالعہ میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ف ۔ حضور پاک کا خلق اور قبیریوں سے سلوک ، اسلامی اخوۃ کے اسباق اور خاص کر انصار کو جو خطبہ دیا وہ ہمارے لیے نشان راہ
کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ انصار کو خطبہ کی طرز سچائی ، حقیقت اور فلسفہ ہمارے لیے اپنے اندر علم الکلام کا ایک سمندر پہناں کیے ہوئے
ہوئے
ہوار اگر ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس سچائی سے پیش آئیں تو وہ اللہ کے نام پر ہروقت قربان ہونے کو تیار ہیں ۔ تو ضرورت اس
امر کی ہے کہ ہمارے تنام افسران کو اسلامی فلسفہ حیات پر عبور ہو ناچا ہیئے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور وہ باتی لوگوں سے عمل
کرائیں ۔

ط سے کفار کے مشمر دریدہ نے مشورہ دیا کہ جنگ سے عورتوں اور پچی کو دور کیا جائے سسالار لشکرنہ مانا تو وہ سب قبید ہوئے سے کین اسلامی لشکر میں بھی عورتیں تھی سفاص کر جناب ام سلیم جو عظیم صحابی بجناب انس بن مالک کی والدہ تھیں اور ان کے والد مالک کی دفات کے بعد جناب ابو طلحہ کے ساتھ نکاح ثانی کیا سان کا ذکر ہے ۔ اور سب بجنگوں حتی کہ خلفا، راشدین کے زمانے میں ہر بجنگ میں عورتوں نے شرکت کی ۔ تو اول تو بچوں کا ذکر نہیں ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس عورت کا بچے ہوتا تھا، اس کو بجنگ میں شرکت کی اجازت نہ دیتے تھے ۔ دوم سے عورتیں بندہ لبتی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ ہتھیار بندہو کر مردوں کی طرح بجنگ میں شرکت کی اجازت نہ دیتے تھے ۔ دوم سے عورتیں بندہ لبتی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ ہتھیار بندہو کر مردوں کی طرح لئرتی تھیں ۔ یہ پہلو بہت بڑے مطالعہ کی ضرورت کو وعوت رہتا ہے ۔ کہ مسلمان عورتیں قرون اولی میں کبھی دشمنوں کے ہاتھ نہ گئی ۔ آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عورتیں کفار کے پاس تچھوڑ آئے آئیں ۔ ہمارے ذلت کے زمانے یا اس زمانے کی بات الگ ہے ۔ آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عورتیں کفار کے پاس تچھوڑ آئے مستمر ۱۹ اور دسم رائ میں بھی ہماری کچھ عورتوں پر کفار نے ہاتھ ڈالا اور یہ عاج زجب ابلیس کو شیطان کہتا ہے تو جھے پر " بد تہذیبی "ک

ظ سد سنہ منورہ سے اتنا لمباعرصہ غیر حاضری کا وقت آپ اور آپ کے لشکریوں نے کھلے آسمانوں کے نیچے گزارا۔ عملی زندگی کے اسباق کھلے میدانوں میں طبتے ہیں۔ فوج ہو یاسول، وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو دفتروں کی بجائے زیادہ وقت باہر کھلے میدانوں میں گزارتی ہیں سموجودہ زمانے میں ایر کنڈلیشنوں، اور ٹی وی کے پروگراموں نے لوگوں کو مکان کے اندر بٹھا دیا ہے سپتانچہ سوچیں بھی محدود ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن اوھر ساتھ "افلاطونی "سوار ہوتی جاتی ہے۔ کہ ونیا جہان کی خبریں گھریا کمرے کے اندر مل رہی ہیں اور فون ہیں، باتیں ہور ہی ہیں وغیرہ۔

ع ۔ ان سب چیزوں کے فوائد ضرور ہیں ۔ لیکن کھلے آسمان کے نیچے ایک دن ادر ایک رات گزارنے میں جو اسباق ہیں وہ محدود کرے میں نہیں مل سکتے "

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کہستانی (اقبالؒ) غ سد سنیہ منورہ سے اڑھائی ماہ باہر رہنے میں اول مدد خندق کی ہے۔ کہ چند افراد مد سنیہ منورہ کا دفاع کر سکتے تھے سدوم جنگ مویۃ کی حکمت عملی کہ شمال سے حضور پاک ہے فکر تھے۔ لیکن اسلام آسانی سے نہیں پھیلا۔ بہت محنت کر ناپڑی ۔ خون دل و حکر سے ہے سرمایہ حیات فطرت ابو ترنگ ہے غافل نہ جلترنگ (اقبالؒ)

## ا کمبیواں باب حق کا چھیلاؤ حصہ دوم

## تبوك كي مهم اور متفرقات

تھیں پر سے مورہ میں عمرہ اواکر نے کے بعد، حضور پاک دی قعد آخریا ذوالجہ شروع میں مدسنہ منورہ بہنچ ۔ ایک براا مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ اور دین اب مکمل ہونے والا تھا۔ لیکن فو ہی مہمات وقت کی ضرورت تھیں ۔ اور یہ جاری رہتی ہیں ۔ اور ایک بڑی مہم ابھی باتی ہے ، جس کو جوک کی مہم کہتے ہیں ۔ اس مہم کا حال ذرا بعد میں آتا ہے اوراس مہم سے پہلے جو چھوٹی مہمات بھیجی گئیں ،
ان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ کہ تمام فو ہی مہمات کی کہائی مکمل ہو لیکن یہ عاجز ایک تجسس اور مطالعہ کا بیان ضروری سیحستا ہو خاتا ، راشدین کے زبانے میں مسلمانوں نے بیک وقت وو محاذوں پر کام کیا۔ ایک محاذشمال مشرق کی طرف ہو کر پھر شمال رخ ہو جاتا تھا۔ راشدین کے زبانے میں مسلمانوں نے بیک وقت وو محاذوں پر کام کیا۔ ایک محاذشمال مشرق کی طرف ہو کہ گیا گیا۔ لیکن ان ہو جاتا تھا۔ اور اس کی عراق وایران کا محاذ کہا گیا ہے دو سرا محاذشمال کی طرف تھا اور اس کو شام و فلسطین کا محاذ کہا گیا۔ لیکن ان ووثوں محاذوں کے ورمیان ایک " حد بندی " تھی ، جس کو ہم وومۃ الجدل کا محاذ کہد سکتے ہیں ۔ اس عاجز نے ضلفا، راشدین کی کتابوں میں بڑے جائزے اور شمرے بیش کے ہیں کہ دونوں محاذوں پر بیک وقت کسے کام کیا۔ ایک طرف زور ڈالتے تھے تو دوسری طرف خال دیکھر محال یا ڈراوے کرتے تھے۔ پر دومۃ الجدل کے علاقے میں کارروائی کرے کسے دونوں محاذوں کو شیروشکر کیا۔ وغیرہ ۔ تو یہ تمام حکمت عملیاں پڑھنے سے تعلق رکھی ہیں

اصلی حقیقت لیکن اصلی حقیقت یہی ہے کہ اس سب کی بنیاد ہمارے آقا حضور پاک باندھ گئے۔اور ایسے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت صدیق اور جتاب فاروق سایہ کی طرح حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے،ان کو ہمتام پہلو مجھاگئے۔ پچھلے باب کی اڑھائی ماہ کی مہم اگر مشرق کی طرف تھی تو اب شمال کا اراوہ تھا۔اور بعد میں پھر بختبہ الوداع کیلئے مشرق کی طرف جانا تھا۔اور آخر میں " دیدار۔ عام " کے آخری دنوں میں جتاب اسامہ کی مہم کو شمال کی طرف بھیجنے کے حکم دے گئے۔تو اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک تمام فقوحات کی عملی بنیادازخود باندھ گئے اور فوجی مہمات جاری تھیں۔

ا۔ ذی الکھیں کا انہمدام (شوال آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارردائی شمارای ہے یہ مہم عمرہ اداکرنے سے پہلے کی ہے۔
ادر اس وقت بھیجی جب آپ حتین کی جنگ کے بعد طائف کے محاصرے کیلئے جا رہے تھے ۔آپ نے چار سو کے دستہ کے ساتھ
جناب طفیل "بن عمروالادوی کو ان کے ایک چھوٹے قبیلہ بنو مخب کے بت ذی الکھین کے انہدام کیلئے بھیجا۔ بتناب طفیل "نے یہ
کام کامیابی کے ساتھ سرانجام دیااور حضور پاک کو طائف کا محاصرہ کئے ہوئے چار روز ہوئے تھے تو جناب طفیل گادستہ بھی آکر آپ ۔
کے ساتھ مل گیا ۔ قبیلہ دوس خود ایک چھوٹا قبیلہ تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا۔ جناب طفیل بڑے مدبراور شاعر تھے ، خود

حضور پاک کمہ مکرمہ میں تھے تو قریش کے روکنے کے باوجو و جتاب طفیل پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہو گیا۔اورینہ صرف وہ خوو مسلمان ہوگئے بلکہ واپس چاکر اپنے کشبہ کو بھی مسلمان کرایا سان کے باقی قبلیہ نے البتہ مسلمان ہونے میں کچھ ویر لگائی ۔ اور جتگ خیبر کے وقت مسلمان ہوئے ۔ جناب طفیل ، حضور پاک کی وفات کے بعد بھی بڑے فرما نبروار رہے اور بمامہ کی جنگ میں شہید ہو جکہ اوران کے ایک بیٹے جنگ پرموک میں شہید ہوئے ۔ جناب ابو ہریرہ بھی ان ہی کے قبیلے سے تھے۔ ۲۔ ہو تھیم پر حملہ ابن سعد کے مطابق یہ مہم محرم نو بجری میں گئے۔ ہم چونکہ اس مہم کا ٹھارویں باب میں چوتھی مہم کے

طور پر ذکر کر چکے ہیں ۔ تو یہاں اس کو کوئی شماریا نمبر نہیں دیا گیا۔

سرولیدین عقب کی مجم (محرم نو بجری) یه اسلام کی فوجی کارروائی شمار اکاس ہے۔ جناب ولیڈ، حضرت عثمان کے اخیانی بھائی تھے اور فتح کمہ کے بعد اسلام لائے۔ان کا باپ عقبہ بن ابی محیط کا قریش کے شیطان ہونے اور جنگ بدر میں ماراجانے کا ذکر ہو حکا ہے ۔ جتاب ولیڈ، حصرت عثمانؒ کے زمانہ میں کچھ عرصہ کو فد کے گور نررہے ۔ تو لو گوں نے اعتراض کیا۔ حالانکہ جناب ولیڈ نے جناب فاروق اور جناب صدیق کی خلافت میں نمایاں کام کئے اور امارت پر فائز رہے۔ بلکہ اس کی بسم اللہ ہمارے آقا حضور پاک خوو كر گئے كة آپ نے جناب وليڈ كو بيس سواروں كے ساتھ بنوخ اعدكے چھوٹے قبيلہ بنو مصطليق سے صدقعہ وصول كرنے كيلئے جھيجا جہاں غلط فہی سے کچھ جھرب بھی ہو گئ ۔ لیکن جتاب ولیڈنے حالات پر قابو پالیا اور صدقات وصول کر کے خیریت سے مدسنیر منورہ "کہنچ گئے سیے ہمارے آقا کی شان کہ اپنے عظیم وشمن اور ان پراوجھ چھینگنے والے کے بیپنے کو امارت کی سعادت ویپنے کی بسم اللہ فرما

مم \_ قبليه مستعم پر وهاوا (صفرى نو بجرى) ياسلام كى فوجى كارردائى شمار بياسى ب- حضور پاك نے حضرت قطب بن-عامر کو بیس سواروں کے ساتھ شبالہ کے علاقے میں قبیلہ خشعم پرایک وهاوا بولنے کاحکم دیا۔ کہ یہ لوگ اسلام وشمنی میں کافی کارروائیاں کر چکے تھے۔اس وحاوے میں اس قبیلہ پر رات کو شبخون مار کر ان کے مزاج کو درست کیا گیا۔اور اس کے بعد وہ

۵ - بنی کلاب کو وعوت اسلام (ربیع الاول نو جری) به اسلام کی فوجی کارروائی شمار تراس ہے - حضور پاک نے حضرت ضحاکؓ بن عامر کو ایک کشکر کے ساتھ قبیلہ بن کلاب کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔لیکن بن کلاب لڑ ائی پر تیار ہو گئے زج کے مقام پر سخت لڑائی ہوئی جس میں کفار کو شکست ہوئی اور اس کے بعد قبیلیہ کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ٧- جده كى مجم (ربيع الاول نو بجرى) يه اسلام كى فوجى كارروائى شمارچوراسى ب-حضور پاك كو خبر ملى كه كچه بحرى واكوجو صبنی النسل تھے اور جدہ میں اکٹھے ہو رہے تھے ان کاارادہ مکہ مگر مہ پر ڈاکہ ڈالنے کا تھا۔ان کی سر کو بی کے لیے حضور پاک نے علقہ " بن مجزر کو تنین سو کے دستہ کے ساتھ جدہ روانہ کیا یہ لوگ مسلمانوں کی وہاں آمد سے پہلے ہی بھاگ گئے ۔بعض راویوں کا خیال ہے کہ اس مہم کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن خذافہ تھے۔جن کو حضور پاک کے سفیر کی حیثیت سے کسریٰ ایران کو اسلام

میں داخل ہونے کی دعوت کا پیغام بہنچانے کی سعات بھی حاصل ہوئی تھی۔

> \_ بنوطے کو وعوت اسلام (ربیع الثانی نو جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پچای ہے ۔ حضور پاک نے حضرت علی کو ڈیر مست کے دستہ کے ساتھ بنوطے کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا آپ نے وہاں پہنچ کر اس قبیلہ کو دعوت بھی دی اور ان کے بت خانے کو مہندم کر دیا جس میں قلس کا مشہور بت نصب تھا۔ اس مہم میں حاتم طائی کی بیٹی قبید ہوئی سیہ کہانی اور بنوطے کے اسلام لانے دغیرہ کی تفصیل بائیویں باب میں موجود ہے۔

۸- بعناب ع کافتہ بن محص کی مہم (ربیع النافی نو جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چیاہی ہے۔ پندرھویں باب کی پانچویں مہم " بنو اسد کی سرکو بی " کے حمت جتاب عکاشٹ بن محصن کو ربیع الاول چھ جری میں بنو اسد کے علاقے میں غمر کے مقام پر بھیجنے کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ چو نکہ علاقہ ہے واقف تھے، تو اب پر آپ کو ان علاقوں میں ایک وستہ کے ساتھ ایک حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ شرار توں سے بازید آرہے تھے۔ آپ کا یہ حربی مظاہرہ کامیاب رہا۔ البتہ جسے پہلے ذکر ہو چکا ہے آپ کی شہادت بھی اس علاقے میں جتاب صدیق کی خلافت میں ہوئی۔

9- شوک کی مہم (رجب و بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ساہی ہے۔

وجو ہات جو کی مہم کے گئی وجوہات ہیں ۔ اور اصلی وجہ کا ذکر ہو چکا ہے ۔ کہ ہر چیز حضور پاک کی سوچ اور تجویز کے مطابق واقع ہو رہی تھی۔ کہ دو محاذوں پرآ گے بڑھ کر مسلمانوں نے جو دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا۔ اس کی بنیاد ہمارے آقا خوو پاندھ گئے تھے بہر حال جب ہے آپ فتح کہ مکر مہ اور فتح حنین سے واپس آئے تھے ، مدینہ مخورہ اور باتی عرب علاقوں میں شہنشاہ ہر قل اور اس کے باجگزاروں کے ارادوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں موصول ہو رہی تھیں ۔ جتگ موجہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ قبیم ردم کی فوجیں وادی بلقا کو چور کر شمال کی طرف چلی گئی تھیں ۔ اب پھر خبر ملی کہ قبیم کی پہاس ہزار فوج وادی بلقا میں چھی سے اس تھی کی خبریں بھی مل رہی تھیں کہ رومیوں نے شام میں جو لشکر جمع کیا ہو تو یوری فوج کو سال بحری تخواہ بھی اوا کر دی ہے اور اس فوج میں عرب کے تمام نصرانی قبائل شامل ہیں خاص کر بو گئی ۔ بنو۔ حذام اور بنو غسان جن کو غسائی بھی کہتے تھے ۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افو اپیں مضہور ہو رہی تھیں کہ وہ مدینہ منورہ کو حذام اور بنو غسان جن کو غسائی بھی کہتے تھے ۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افو اپیں مضہور ہو رہی تھیں کہ وہ مدینہ منورہ کو ختا کرنے والے بیں ۔ ان طال بیں حضور پاک نے اپنی پرانی پالیسی کو اپنا یا اور متحرک بھنگ کے طریق کار کو اختیار کا خت و تیا دارج کرنے والے بیں ۔ ان طال کی طرف کوچ کرے گا۔

مہم کی سیاری حضور پاک نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی سیاری کا حکم دے دیا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ فاصلہ دور ہے اور موسم بھی گرم ہے۔اس بیان سے بھی مسلمانوں کا امتحان مطلوب تھا کیونکہ اس سال فصل بھی انھی نہیں ہوئی تھی۔عام طور پر حضور پاک جب کسی مہم پرجاتے تھے تو سب کچ را ذواری میں رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ممکن مہم پرجاتے تھے تو سب کچ را ذواری میں رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ممکن مہم پرجاتے تھے تو سب کچ را ذواری میں شرکت کی دعوت دی ۔منافقین اپنی شرار توں میں معروف ساتھ جانا چاہتے تھے، اس لیے گردونواح کے متام قبائل کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی ۔منافقین اپنی شرار توں میں معروف

تھے اور وہ جگہ جگہ بد دلی پھیلاتے پھرتے تھے اور آپ کو ان کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔

ے اور وہ جلہ جلہ بدوی پہ جہاد کی صلحان کی ریشہ دوانی یا سازش کی پرواہ کرنے والے وقت سے اب بہت آگے تکل کچے مسلمانوں کی حقور پاک کی طرف سے جہاد کی ترغیب ملی ۔ الآلحداد مسلمان تیار ہوگئے ۔ سامان جنگ کی کمی تھی ۔ آپ نے مسلمانوں سے ہا امداد طلب کی جو نقد یا سامان دونوں صور توں ہیں ہو سکتی تھی ، توجس سے جو کچے بن پڑااس نے حاضر کیا۔ اس سلملہ میں حضوت عثمان کا نام بمیشہ در خشاں سازہ کی طرح چمکار ہے گا۔ آپ نے ایک ہزار دینار نقد انوسو او دن مح اسباب اور مسلمانوں سے جو کچھ بن پڑااس نے حاضر کیا۔ اس سلملہ میں حضور پاک کے حوالے کیے ۔ سب سے ہڑا مسئلہ سواری کا تھا۔ کچھ صحابہ غریب تھے جن کے پاس سواری کا کوئی بندویست نہ تھا۔ ان میں سے پہند صحابہ سالم بن عمیر، علیہ بن برید ، ابولیٹی فاری ، عمر بن عمرو، سلمی بن ضحر، عمیافن بن ساریہ ، معقل اور عمر بن الجمام حضور پاک کی قدمت میں حاضر ہوئے کہ یا دسول الند ان کے لیے کسی سواری کا خدویست ہوئے کہ یا دسول الند ان کے لیے کسی سواری کا خدویست ہوئے کہ یا دسول الند ان کے لیے کسی سواری کا خدویست ہوئے کہ یا دسول بن کے سالم بن کہ بندویست ہوئے کہ یا دہوں گئی اور ان کے جب اس لئے آپ نے کچھ پکاوعدہ منہ فرما یا کہ سواری کا بندویست ہوئے گیا نہیں سے اور کچھ مثالیں قائم کرنے کی خدورت ہو گئی اور ان کو جب اس رونے کا سبب پتہ چلاتو آپ نے اس وقت ان عظیم صحابہ کی ہوں نے اور خودوں میں الگ طاقات ہو گئی اور ان کو جب اس رونے کا سبب پتہ چلاتو آپ نے اس محابہ کرائم کے ناموں کے بچے ہم پرانی کتاب میں الگ طرف کا یہ جذبہ آج بماری کا نظمی کا حتمال نوٹ کرلیں۔

مجاہدین کی روائکی حضور پاک مدینہ مؤرہ سے باہر شنیات الو داع کے مقام پر خیمہ دن ہو گئے تاکہ جن لوگوں نے اس مہم میں شریک ہو ناہو وہ دہاں پراکھے ہوں ، عبداللہ بن ابی نے بھی اس جگہ سے تھوڑا دورا پناایک کیمپ نگادیا، اور اوپر سے ہماتھا کہ مہم پر جائے گالیکن دل میں یہ تھا کہ منافقوں اور باتی لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر آخری وقت الگ ہوگا۔ حضور پاک نے مدینہ مؤرہ میں اپنا نائب عظیم انصار صحابی جو اکثر ہمارے ساتھ رہے اور کعب کو قتل کیا یعنی جناب محمد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا، لیکن اخری وقت جب عبداللہ بن ابی کی سازش کا پتہ چاتو حضرت علی کو بھی مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور حضور پاک جب چل دیئے تو حضرت علی کو بھی طیش آگیا کہ وہ مہم سے کسے پیچے رہ سکتے ہیں اس لیے تیز رفتار سواری سے حضور پاک جب الجرف کے مقام پر پڑاؤ فرمارے تھے تو آپ بھی وہاں پہنے گئے ۔ جناب سعد بن ابی وقاص اس بات رفتار سواری سے حضور باک خصور باک خصور باک جو تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو پیچے چھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بیٹ کے داوی ہیں کہ حضور بیاک نے حضرت علی کو بھی یا ، کہ ان کے بعد پینچم تو کوئی نہیں ہوگالیکن حضرت علی ان کے لیے ایسے ہیں جو سے حضرت موسی کسی اہم کام پر جاتے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو پیچے چھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ اس کی تھیں گائی جوئی ہیں کہ حضور بیاک نے حضور بیاک ہو تھی تو اپنے بھی اور ن کو پیچے چھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ سے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ کی سے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ سے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ سے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ کی سے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ کی سے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ کی سے کسے بھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نہ دیں کوئی بھگ نے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ نے کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ کے دیں بھوڑ بھائے کے دور بھر کے دی بھر تبور کھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی بھگ کوئی بھر تبور کی بھر کی بھر کوئی بھر کے دیں کوئی بھر کے دور بھر کوئی بھر کوئی بھر کے دی کھوڑ بھر کوئی بھر کی بھر کی بھر کے دی بھر کے دی بھر کی بھر کی بھر کوئی

ہوئی ۔اس لیے جناب علیٰ کو بعد میں پیچھے رہ جانے کا زیادہ افسوس بھی نہ ہواہوگا۔ تبہصرہ اس میں ایک خاص نکتہ تھا حضور پاک اس دفعہ بہت دور جا رہے تھے اسلام کا پھیلاؤ بڑھ حِکا تھا۔ مدسنہ منورہ میں جانشین چھوڑا لیکن ذہہ داری بہت تھی اس لیے آخری وقت میں حضرت علیؒ کے بارے میں فیصلہ کیا۔ مورضین میں اس سلسلہ میں جو اختلاف ہے وہ اسی وجہ ہے کہ معاملات کی چھان بین نہیں کی۔ جتاب محمد بن مسلمہ بھی موجو در ہے اور حضرت علیؒ در اصل بعد میں اصلی جانشین ہے اور کئی اور صاحبان بھی ہوں گے تاکہ وقت ضرورت منافقوں کی سازش کا مقابلہ کر سکیں۔
اسملا کی گفتگر چار اور صحابہ کرامؓ جن میں الیے لوگ شامل تھے جو بیعت عقبہ ثانی میں بھی شریک تھے اور اسلام کی اکثر جنگوں میں شریک ہو چکے تھے اور اسلام کی اکثر جنگوں میں شریک ہو چکے تھے اور اسلام کی اکثر جنگوں میں شریک ہو چکے تھے اور اسلام کی اکثر حصاحب ابو خیاتیۃ کو تو وقت کے ساتھ ندامت ہو گئی اور حضور پاک کا لشکر جنب جبوک پہنچاتو وہ بھی وہاں گئے گئے اور دور ہے ان میں صاحب ابو خیاتیۃ کو تو وقت کے ساتھ ندامت ہو گئی اور حضور پاک کا لشکر جنب جبوک پہنچاتو وہ بھی وہاں گئے گئے اور دور ہے ان گئی ۔

و دیکھ کر حضور پاک نے فرمایا "یہ ابو خیاتیۃ "بی ہو سکتا ہے "آپ نے حضور پاک "ے اپنی غلطی کی معافی ما نگی اور معافی مل گئی ۔

باتی تینوں کا ذکر بعد میں آئے گا۔ روایت ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تئیں ہزار تھی جس میں دس ہزار گھڑ موار بھی شامل سے سات سال جہلے حق و باطل کے پہلے معرکہ کی تعداد کا اس تعدادے مواز نہ کریں کہ بدر سے مقام پر مشکل ہے تھے ۔ اب اس سے سات سال جہلے حق و باطل کے پہلے معرکہ کی تعداد کا اس تعدادے مواز نہ کریں کہ بدر سے مقام پر مشکل ہے تھی سے وہول علامہ اقبال علی علامہ کی کہ اتنی تعداد میں مجابدین النہ کا نام بلنہ کرنے جا تھیں سے قبار کی علامہ اقبال تھی کہ اتنی تعداد میں مجابدین النہ کا نام بلنہ کرنے جا تھیں سے مقب سبول علامہ اقبال "

ہم جو چینے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کیلئے

میں نہ کچھ تیخ زنی اپن حکومت کے لیے سربکف کھرتے تھے کیا وہر میں دولت کے لیے سفر کے واقعات ایک مسلمان اور فوجی ذہن رکھنے والے کے لیے حضور پاک کی تنام فوجی کارروائیاں معجزہ ہے کم حیثیت نہیں رکھتیں سبلہ حضور پاک کی ذات ازخو والیک بہت بڑا معجزہ ہے اور حضور پاک کے زمانے میں بھی فوجی ذہن رکھنے والے جلدی اسلام لے آئے تھے اور کبھی کوئی معجزہ طلب نہ کرتے تھے۔ بہرحال یہ سفراور مہم آپ کی اس عالم کی زندگی میں ایک آخری بڑاسفر تھا۔ اور لوگوں کو کچھ واقعات یا درہے جن میں سے چندا کیس تحریر کیے جاتے ہیں۔

قوم مخود کاعلاقہ جب آپ مجرے مقام ہے گزررہ تھے تو لوگوں نے ایک کوئیں ہے پانی لیا۔ آپ نے فرما یا کہ مہاں کا پانی مت پیواگر اس ہے آٹا وغیرہ گوندھ لیا ہے۔ تو وہ بھی او تئوں کو کھلا دوسیہ قوم مخود کا علاقہ ہے سمہاں اللہ کا قبر نازل ہو چکا ہے سمہاں رات کے وقت اکیلے اکیلے نہ نکانا۔ جن لوگوں نے حضور پاک کے فرمان کی پروانہ کی ان کو دہاں تخی پہنچی ۔ اس بہاں۔ عالم میں الیبی جگہیں کثرت ہے موجو دہیں، جہاں اب بھی ہمیشہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور دہاں ہے لاحول ولا قوۃ یا استخفار پڑھ کر گزر ناچاہیئے۔ نقشہ دوم اور نقشہ ہفت از دہم دونوں پر قوم مخود کے علاقے کے نشاندہی کر دی گئی ہے۔ کہ ہم عبرت پکڑیں۔ لین افسوس ہم پرانے کھنڈرات اور باطل تہذیبوں کے گن گاتے بھر تے ہیں ۔ اس عاجز کے لحاظ سے ٹیکسلا اور مو ہنجو دڑو یا ہڑ پہ کے اثار قدیمہ میں یاان باطل فلسفہ والے تہذیب و تمدن میں ہمارے لئے ہر گز کوئی نشان راہ نہیں کہ ہمارا اپنا مذہب اور دین ہے۔ پائی کی شکی میں تھا وہ اس قبر آلود جگہ سے گزرتے پائی کی شکی بھر گئی گئی میں بھا وہ اس قبر آلود جگہ سے گزرتے پائی کی شکی میں بھار حضور پاک کے لشکر کو پائی کی کچھ شکی ہو گئی کیونکہ جو کچھ پائی پاس تھا وہ اس قبر آلود جگہ سے گزرتے پائی کی شکی کی شکی کی شکی کی بھوں کے گئی کی شکی کی بھوں کے گئی کوئکہ جو کچھ پائی پاس تھا وہ اس قبر آلود جگہ سے گزرتے پائی کی شکی کی شکی کی شکی کی بھوں کے کہ سے کہ ہو گھے پائی پاس تھا وہ اس قبر آلود جگہ سے گزرتے پائی کی شکی کی شکی کی شکی کی شکی کوئکہ جو کچھ پائی پاس تھا وہ اس قبر آلود جگہ سے گزرتے

وقت فی لیا تھا۔ صحابہ نے پیاس کی شدت کے بارے میں عرض کی ۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف ویکھا اور رب العزمت کے سامنے دعا فرمائی ۔ تھوڑی ویر کے بعد ایک باول منووار ہوا اور اتنا برسا کہ لوگوں نے خوب پانی کا فائدہ اٹھا یا۔ ایک آوھ منافق لشکر میں موجو درہتا تھا۔ حضور پاک کے غلاموں نے جب ان میں سے ایک کو کہا کہ ویکھا نظارہ ہمارے آقا اور اللہ کے حبیب کی طاقتوں کا تو وہ کہنے لگا نہیں ایک گزرنے والا بادل اچانک آگیا۔ بے چارہ بدقسمت تھا۔ جسے آجکل ہمارے ہاں کافی السے لوگ پیدا ہوگئے ہیں جو ہر چیز کو عقل سے پر کھنے کی کوشش کرتے ہیں:۔

عقل گو آستان سے دور نہیں ۔ اس کی تقدیر میں حضور نہیں !

دل بنیا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ! (اقبالؒ)

او نٹ کا گم جانا راستے میں آپ کااونٹ گم ہوگیا۔حضور پاک نے جس صحابی گواونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا وہ ڈراسادہ

مزاج کے تھے۔ان کو ایک منافق نے کہہ دیا کہ عجب بات ہے ولیے تو آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے اونٹ کا پتہ نہیں سیہ
صاحبؓ واپس حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آبدیدہ ہو کر بات کرنے لگے تو حضور پاک نے فرما یا کہ وہ صرف وہی کچھ
جانتے ہیں جو ان کو اللہ نے بتایا ہے۔اب آپکی آبدیدگی کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ میرے لیے روشن کر دیا ہے جاؤوہ اونٹ فلاں
وادی میں کھا ہے اور اس کی مہار درخت کے ساتھ پھنس گئ ہے۔اونٹ کے بعدیہ صحابیؓ سیدھے اس منافق کے پاس
علی گئے اور ان کو دبوج لیا۔روایت ہے کہ اس منافق نے تو ہہ کرلی (المحدللہ)

سیسرہ یہاں ایک چھوٹے سے جسمرہ کی اجازت ہو ۔ جو لوگ یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں ۔ کہ حضور پاک غیب کا علم مذ جانتے تھے وہ اس جیسی کہانیوں کی آڑلیتے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے خود فرمایا " کہ آپ صرف وہی چھے جانتے ہیں ، جو ان کو اللہ نے بتایا ہے " لیکن یہ عاج گزارش کرے گا کہ حضور پاک کو اس کہانی میں غیب کا علم حاصل ہو گیا ۔ اور آپ نے بتا دیا کہ اونٹ دہاں ہے ۔ لیس حضور پاک کی شان کو تجھنے میں یہی فرق ہے ۔ کہ آپ کا ہر عمل بشری تقاضوں کے تحت تھا۔ لیکن ضرورت پڑتی تو اللہ تعالی آپ کو زمان و مکان پر حاوی کر دیتا ۔ اگر یہ بشری تقاضے نہ ہوتے ، تو بھلا اونٹ کم کیوں ہو تا ۔ یا سواری کیلئے اونٹ کی کیا ضرورت تھی آپ ہم روقت براق پر سوار رہتے ۔ اللہ کرے ہمیں حضور پاک کے بارے میں علامہ کا یہ فقرہ یا درہے کہ " تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ " اور علم کے چکر ہے آگے بڑھیں : ۔

علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے (اقبال) جناب الووزر سفر جاری تھا اور کئی لوگ راستے میں رہ جاتے تھے۔ حضور پاک کو جب خبر دی جاتی تو آپ ان کے لیے دعافر ما دیتے سے پر ایک دن آپ کو خبر دی گئ کہ جناب ابو ذر عفاری بھی پچھے رہ گئے ہیں تو آپ نے فرما یا جن کی نیت ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالی آپ ہی بہنچا دے گا اور جن کی نیت الیمی ویسی ہے ان کی فکر نہ کیا کرو سرجنا نچہ ایک دن جب پڑاؤ کیا، تو دور سے ایک صاحب نظر آئے ۔ اون سے کی کا کھی اپنے اوپر لادی ہوئی تھی اور اون شاید کرور ہو گیا تھا۔ اس کی مہارتھا ہے اکیلے چل رہے تھے۔

حضور پاک نے دیکھ کر فرمایا" اللہ تعالیٰ ابو ڈرپر رحمت فرمائے یہ وہی معلوم ہوتے ہیں۔ اکیلے چل رہے ہیں۔ اکیلے فوت ہوں گے اور اکیلے اٹھائے جادیں گے "آپ کی وفات حضرت عثمان کے زمانہ میں ربدہ میں ہوئی۔ جہاں صرف بیوی اور ایک غلام ساتھ تھا۔ آپ کا فرمان تھا کہ جنازہ راستے پر رکھ چھوڑنا ۔ اللہ بندوبست کرے گا۔ اللہ کی قدرت اسی وقت وہاں سے ایک تافلہ مشہور صحابی جناب عبداللہ بن مسعود کی رہمنائی میں گزرا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ابو ڈر ہیں تو ان کو جب کا سفر۔ حضور پاک سفر۔ حضور پاک کافرمان اور پرانے ساتھی یادآگئے اور اس قدر روئے کہ آنکھوں سے پانی بند نہ ہوتا تھا۔

تعبصرہ اے اہل محبت! یہ ہے ہمارے آقا کے غلاموں کی شان ساور یہ ہے عملی اسلام، کہ یہ دمیا فائی ہے حضور پاک کی غلامی اختیار کرو

تبوک میں کارروائی جوک پہنچنے پر وشمن کی کوئی بڑی تعداد کسی ایک مقام پر ند ملی ۔ گو دہاں سے رئیوں ک ریشہ دوا نیاں تبوک کی مہم کے بعد بھی جاری رہیں اور جو صحابہ مدینیہ منورہ میں رہ گئے تھے اور جن پر عماب آیا ان میں حضرت کعب ہ کو ایک غسائی سردار نے اپنے ساتھ ملانے کی کو شش بھی کی اور خط لکھا جس کو حصرت کعبؓ نے جلا دیا۔ دراصل ہرقل کسی اور وجہ ہے وہاں کوئی اور فوج نہ بھیج سکا۔اس کے باجگزار عرب کوئی خاطرخواہ اتحاد قائم نہ کرسکے ، کہ حضور پاک کا مقابلہ کرتے۔ حضوریاک نے وہاں پر جب اپنے کشکر کو بھیلایا تو اس کارعب ایسا بیٹھا کہ ایلہ ، جریا اور اذرح کے سردار حضوریاک کی خدمت میں عاضر ہوئے اور جزیہ دینا منظور کیا۔اسلامی کشکر کو گئی تخالف بھی پیش کئے اور حضور پاک کے ساتھ جو عہد نامہ ہوا ان میں ے الیہ کے سردار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، وہ لفظ بلفظ ہماری تاریخن میں موجو دے ۔الیہ کامقام خلیج عقابہ کے نزد مکی ہے۔اور اس علاقے کے لوگ سمندر کے ذریعے تجارت کے واسطے دور دور جاتے تھے۔اس معاہدہ کے ذریعے ان کے خشکی پر قافلوں اور سمندر میں کشتیوں کی آمد درفت کیلئے مسلمانوں نے ایک امن نامہ لکھ دیا۔ یہ جگہ حغرافیائی دجہ سے اہم تھی۔ان تینوں مقامات کی نشاندہی، تبوک کی مہم کے نقشہ ہفت از دہم پر کر دی گئ ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعد قار سکین خو داندازہ لگا سکتے ہیں، کہ اسلام کا پھیلاؤ کتنا بڑھ گیا تھا۔ان علاقوں کے سردار اپنے آپ کیے تبوک پہنچ گئے۔یا مسلمانوں کی حفاظت میں آنے پر کیے تیار ہوئے کہ بیہ علاقے شہنشاہ روم کے زیراثر تھے۔ یاان علاقوں تک روم کے باجگزار حکمرانوں کے اثرات تھے۔ابیہا معلوم ہو تا ہے کہ حضور پاک نے کوئی نہ کوئی مہم یا حربی دستے ان علاقوں میں ضرور تھیجے ، لیکن ہمارے مورضین اس سلسلہ میں خاموش ہیں ۔ برحال خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی ان علاقوں سے شمال کی طرف جنگیں ہوئیں ۔اور رومیوں نے اس طرف آنے کی کو شش نہ کی ، تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ حضور پاک ہی کے زمانے میں ان علاقوں تک ہو چکا تھا۔ • ا۔ دومة الجندل پر چھابد (رجب سنعبان ، و ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھاس ہے۔ تبوک کے مقام سے · حضور پاک نے جناب خاللہ بن ولید کو چار سو سواروں کی معیت میں دومۃ الجندل پر شبخون مارنے کے لیے روانہ کیا اور حضور پاک نے فرما یا کہ وہاں کاسردار اکبدر اپنے وارالحکومت سے باہر شکار گاہ میں ملے گا۔ چاندنی رات تھی اور اللہ تعالی کا کرنا ایسے ہوا۔ کہ

ریکستان کی کئی نیل گائے مست ہو کر جاکر اکمیدر کے قلعہ کے دروازوں اور دیواروں کو نگریں مار رہی تھیں ۔ یہ تماشہ دیکھ کر اکمیدر ان کے شکار کیلئے باہر تکلا۔ اور مسلمانوں نے اس کو قلعہ کے باہر ہی گرفتار کر لیا۔ بھراس کو حضور پاک کی خدمت میں حاضر کیا ، اس نے بھی جزید دے کر مسلمانوں کا باجگزار بننا منظور کر لیا ، اور لا تعداداونٹ اور دیگر سامان پیش خدمت کیا۔ دومت الجندل کی پہلی اور دوسری مہم کا ذکر تیرھویں اور پندرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی اس مہم کے بارے اور خلفا۔ راشدین کے زمانے میں جتاب خالڈ اور جتاب عیاض کے دومتہ الجندل میں ملاپ کا بھی سر سری ذکر کر دیا گیا تھا۔ قار نمین حیران ہوں گے کہ ریکستان کے ایک بڑے نخستان اور اشنے دور در از مقام کو حضور پاک نے اتن اہمیت کیوں دی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خلفا، راشدین کے زمانے میں حضور پاک کے عظیم رفقائی نے ایک طرف فتوحات عراق و ایران اور دوسری طرف فتوحات خاص و فلسطین کی حکمت عملیوں کو اس مقام کی حربی کارروائیوں کے ذریعہ سے شیروشکر کیا۔ جو صاحب زیادہ تحقیق کے متمنی ہوں شام و فلسطین کی حکمت عملیوں کو اس مقام کی حربی کارروائیوں کے ذریعہ سے شیروشکر کیا۔ جو صاحب زیادہ تحقیق کے متمنی ہوں وہ اس عاج کے فتوحات شام و فلسطین اور فتوحات عراق و ایران کی کتابیں پڑھیں۔

مدسید متورہ کو والیہی ابن اسحاق کے مطابق حضور پاک نے جوک میں دس دات دن یااس سے کچے زیادہ قیام کیا۔ بعض مور عین نے یہ قیام بیس دن تک بتایا ہے اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کے لیے والی کا حکم فرما دیا سراست میں پانی کی تکلیف ہوئی ۔ ایک جگہ چتر کے بینچ سے موراہ تعواز پانی شہا تعمال سے بارے میں آپ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ کے بہنچ نے حکم دی دیا تھا کہ آپ کے بہنچ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے بہنچ نے جہ دہاں کوئی نہ جائے ، لیکن دوآدی پیاس کی وجہ سے اور غلطی کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے ۔ تو پانی نے شہال کی جائے دیا تھا کہ اس کے مالت دیکھ کر آپ کو رحم آیا ۔ آپ نے نہا ہوگیا ہے ، لیکن لشکر کی پیاس کی حالت دیکھ کر آپ کو رحم آیا ۔ آپ نے نہا ہوگیا ہے ، لیکن لشکر کی پیاس کی حالت دیکھ کر سے کو رحم آیا ۔ آپ نے نہا ہوگیا ہے اس سفر کے دوران خملف پڑاؤ بہاں بھی کیے دہاں پرآپ نے مجدیں تعمر کر انے کا حکم دیا اور اس مسربو کر پانی کا استعمال کیا ۔ اس سفر کے دوران خملف پڑاؤ بہاں بھی کیے دہاں پرآپ نے معین کا نام بلند ہو نا شردی ہوگیا ۔ سربو کر پانی کا استعمال کیا ۔ اس سفر ہوں نے شروع ہوگیا ۔ سمبور سی سے کچ کے نام اس طرح ہیں ۔ تبوک ، شنتہ مضران ، ذوالز راب ، الاخصن ، ذوالمردہ ، فیف اور ذو خشب و فیرہ بی اس مساجد اب کس حال میں ہیں ہے ، مارا دو مانی اور قوی ور شہ ، کہ وہاں سے ایک طرف اللہ اور اللہ کے حسیب کے نام بلند ہو رہ سے محمد سے تو تی خوائو میں کہ تارہ اسامٹ بن زیر کی مہم کے دوران یا ضلفا، راشدین کی باتی مہمات کے مساجد اب کو تو تی ٹراؤٹوٹ کمپ تھے ۔ اور یہ ہاسامٹ میں محبور کی افادیت ۔ ایکن جس مسجدے تو قد کھیلا یا جائے ، جسیا کہ آجکل ہمارے ہاں ہورہ ہے تو تی خواس کی مثال معبد سے تو تو تی ہواس کی مثال معبد متور کی طرح ہو ۔ جس کا ذکر ادھ ہی مناسب نے گا۔

مسجد صرار آپ جب تبوک تشریف لے جارہ تھے تو منافقین نے آپ کو عرض کی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے وہاں پروہ جاتے ہوئے نماز پڑھیں۔حضور پاک کو اس سے کچھ سازش کی بو آئی کیونکہ باطل کبھی کفار کی شکل میں اور کبھی منافقین کی شکل میں حق کے ساتھ ہمیشہ نمر و آزمارہ ہا ہے۔ آپ نے فرما یا والہی پر ویکھا جائے گا۔ والہی پر آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی اگاہی ہو گئی اور سورہ تو بہ میں ذکر ہے کہ اس مسجد کی بنیا و تقوی پر نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ والنا اور پھوٹ پیدا کرنا ہے۔ چنائچہ آپ نے اس مسجد کو جلانے کا حکم دے دیا سید کام بالکل فوجی طریقہ سے کیا گیا سید مسجد بنانے والے بارہ منافق تھے۔ تو حضور پاک اس مسجد کے نزویک لینے لشکر کے ساتھ ذواعوان میں رکے اور باقاعدہ صحابہ کرام کو ہدایات ویں کہ مسجد کسیے جلائی جائے گی اس میں دو صحابہ کرام جتاب مالک بن بن الفحتم اور جتاب معان بن عدی یا ان کے بھائی جتاب عاصم نے اہم کام کیا سہاں یہ نکتہ بالکل واضح ہے۔ کہ جس مسجد سے کسی تفرقہ کی آواز آئے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مسجد سے وحدت اور میک ہجتی کی آواز آنا چاہتے ۔ قادیا نیوں کی نتام عبادت گاہیں مسجد ضرار کی طرح ہیں ۔ اور یہ عاجز اس سلسلہ میں مسجد سے سیریم کورٹ کو یہ نکتہ بھی حجاز اس سلسلہ میں عالم میادت گاہیں مسجد سے سلسلہ میں جو کارنامہ انجام دیا یہ ازخود ایک بہت بڑا مضمون ہے ۔ افسوس کہ آن کی جم مسجدوں میں جاکر "کھوے" ہوتے ہیں یا" بھیک جھک جاؤمرے بھین" یا" کملے بڑجاؤمرے بھین " والی بات ہے۔ شرف کی آب سلسلہ میں عالم می اقد اقبال پکارا ٹھا:۔

تری بناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری سحر کا پیغام (اقبال) جہناپ عبداللله دو الجدیدان جوک کی مہم کے وقت لڑائی نہ ہوئی ،اسلئے کسی کے شہید ہونے کا کوئی ذکر نہیں ۔البتہ اس والبی سفر میں جن صحابہ کرائ کی موت واقع ہوئی تو ان میں ہے جناب عبدالله دو الجدیدان کا واقعہ مؤرضین نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے ۔اکی رات حصرت عبدالله بن مسعود نے کیمپ کے باہر کچے روشنی ویکھی ۔ادھر چل پڑے کیا ویکھتے ہیں کہ حضور یاک جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم کی معیت میں جناب عبدالله دو الجدیدان کو لحد میں اثار رہے ہیں اور فرمارہے ہیں:۔

"کہ اپنے بھائی کو میرے اور نزد کیک کرو" اور اے اللہ میں ان سے خوش ہوں آپ بھی ان سے خوش ہوں "

جتاب عبداللہ بن مسعودا کثر فرما یا کرتے تھے کہ ان کو مزارشک آیا کہ اس دن وہ مرجاتے اور حضورٌ پاک اس طرح ان کو لحد میں انارتے۔

تتبصرہ اس ایک واقعہ پرہمارے مملی اسلام کے مطالعہ کے عجت کی مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔اول جہادیا مہمات پرجائے والوں کی خوش قسمتی کہ ان کی وفات دوسروں کیلئے نشان راہ ہے۔دوم جتاب عبدالله ذوالجیدان کی خوش قسمتی کہ حضور پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو وفن فرمایا ۔ اور ان کے لیے گتنے ہی پیارے لفظ فرمائے ۔ سوم ، موت پر خاموشی کہ جتاب عبدالله بن مسعود جو حضور پاک کی خدمت کرتے تھے ،ان کو بھی کانوں کان خبرنہ ہوئی اور بحد میں آنکھ کھلی ۔ چہارم شیخین بعنی جتاب عبدالله بن مسعود جو حضور پاک کی خدمت کرتے تھے ،ان کو بھی کانوں کان خبر بیں لیکن وہ باخبر ہیں ۔اور شاید اس مہم بعنی جتاب صدیق اور جتاب فاروق کا اس طرح حضور پاگ کے ساتھ رہنا، خاوم بے خبر ہیں لیکن وہ باخبر ہیں ۔اور شاید اس مہم پر حضور پاک نے ان کو کیا سکھلا دیا کہ وہ و دنیا کے عظیم فاتح بن گئے اور حضور پاک کے ساتھ معیت الیمی کہ وفات کے بعد بھی بزد کی حاصل رہی ۔اور جناب علی المرتفظ کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرما یا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کثرت سے بزد کی حاصل رہی ۔اور جناب علی المرتبط کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرما یا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کھرت سے بزد کی حاصل رہی ۔اور جناب علی المرتبط کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرما یا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کثرت سے

## تقشم بفت ازديم



٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١

یہ الفاظ "میں ، ابو بکڑاور عمرٌ " ادا فرمائے کہ جو کچے بعد میں ہوا اس پر ٹھے کوئی شک نہ تھا۔ پٹم جناب عبداللہ رشک کا ذکر جنگ بدر کے وقت کیا گیا۔دوسرے اب س لیں کہ ہمارے آقا کی لگاہ نے ایک معمولی چرواہے کو کہاں پہنچا دیا۔ تو اسلام کے اس عظیم عالم کی زندگی پر کئ کہا ہیں لکھی جاسکتی ہیں۔

ملرسینہ ممٹورہ صفور پاک تقریباً دو ماہ کا عرصہ باہر گزرانے کے بعد رمضان شریف میں مدسنے مفورہ دالیں تشریف لائے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں خوش آمدید کے طور پراس قسم کے گانے گاتی تھیں ۔ ہم پروداع کی گھاٹیوں سے چو دھویں کا چاند طلوع ہوا۔ "ہم پرخداکا شکر فرض ہے اور الند تو فیق دے کہ یہ شکر ہمیشہ اواکرتے رہیں "

شبھر 10 اس زمانے کے اکثر مصنفین نے صرف حضور پاک کی بجرت کے وقت بجیوں کے اس قسم کے گانوں کا ذکر کیا ہے ، جس کا ذکر یہ عاج بھی آٹھویں باب میں کر چکا ہے پہاں پر ذکر عاشق رسول اور مورخ زرقانی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے ساور اس عاجز کا خیال ہے کہ ہر دفعہ جب حضور پاک مدینہ منورہ سے زیادہ عرصہ باہر رہ کر آتے ہوں گے تو بچیاں الیے گانے گاتی ہوں گی ۔ بلکہ ہر لشکر کو مدینہ منورہ سے رخصت کرتے وقت یا واپس آتے وقت جو خوش آمدید کیا جاتا تھا۔ وہ فطری عمل ہے ۔ ہائے افسوس دوسو سالوں کی غلامی نے ہمیں اپنی پرانی اور روحانی روایتوں سے اتنا دور کر دیا۔

کیا گیا ہے غلامی میں ببتلا جھ کو کہ جھے ہو نہ سکی فقر کی تکہبائی (اقبال) جہاوے گریز حضور پاک نے مدینہ مزوہ واپی کے فوراً بعد جس طرف بہت زیادہ توجہ دی دہ یہ تھی ، کہ ان او گوں ہے بازبرس کی جائے جہوں نے جہادے گریز کیا تھا۔ سفر کے دوران حضور پاک کے تاثرات کا مفصل ذکر کیا ہے کہ خاص کر کھی جانے بہچائے کو گوں اور اچھے مسلمانوں کے متعلق آپ نے باربار ہو تھا۔ ان میں کعب بن مالک ، مراثر بن الربی اور ہلال بن امیہ خاص کر کھی جانے بہچائے قابل ذکر ہیں۔ بہرطال یہ عاجزا ختصار کے ساتھ ابن اس تحق ہو جو کہائی لکھ رہا ہے ، اس کے راوی جتاب کعب کے جتاب عبداللہ فو دہیں۔ جہوں نے سب کھی اپنے عظیم والدے ساتھ ابن اس تحق ہو جو کہائی لکھ رہا ہے ، اس کے راوی جتاب کعب کے جتاب عبداللہ فو دہیں۔ جہوں نے سب کھی اپنے عظیم والدے ساتھ اور اپنے بینے عبدالر حمن کو بتایا، جن سے اسلام کے عظیم عالم امام زہری نے دہیں۔ بہوں نے سب کھی اپنے سنائی سہتا نچہ مدینہ منورہ واپس کی کر حضور پاک نے اپنے سب لوگوں کو بلایا، جہوں نے سب لوگوں کو بلایا، جہوں نے سب سنا اور اپنے میں ایک تحق مورضین کے حساب سے یہ تعدادای کے قریب تھی ۔ ان میں بعض سنا اور کھی میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھی میں شرکت نہ کہ تھی ۔ ان میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھی منا اور ان سب کو جانے دیا۔ لین بینوں نے آدمی تھے ۔ حضور پاک نے خورے سنا اور ان سب کو جانے دیا۔ لین بینوں نے آدمی تھے ۔ عرض کی خضور کوئی بہانہ نہیں ، سستی تھی ، نالائقی تھی ، کابلی بیتاب محب بہ علطی ہو گئی ۔

یہ سن کر حضور "پاک نے نتام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں سے لین دین بند کر دیں اور کوئی مسلمان ان کے ساتھ

کلام بھی نہیں کرے گا۔ باتی ووصاحبان ذرازیادہ عمرے تھے وہ گوشہ نشین ہوگئے ۔ بہتاب کعب باہر نگلتہ تو ان کے لیے ہر جگہ شرمندگی اور تدامت ہی ندامت تھی سپچاس دن بہی حالت رہی اس کے بعد حضور پاک نے حکم دیا کہ ان تیموں کی بیویاں بھی ان سے اتعلق ہوجا ئیں۔ یعنی روایتوں میں یہ ہے کہ بہتاب کعب نے ندامت کے باعث اپنے آپ کو محبو نہوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ صرف کھانے پینے یار فع حاجت کے باہر نگلتہ تھے یا نماز میں شرکت کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے ۔ لیک ساتھ باندھ دیا تھا۔ صرف کھانے پینے یار فع حاجت کے باہر نگلتہ تھے یا نماز میں شرکت کے اشارے سے آگاہ کر دیا تھا، کہ تلواران کی ساتھ بوئی جنہوں نے بنو تریظ کو ہا تھ کے اشارے سے آگاہ کر دیا تھا، کہ تلواران کی شد تشکر ہے۔ ایسا کیا، تو مور خین نے دونوں واقعات کی ندامت کو طرف اس کو طرف بیان کے دام سے تو اور دوسری دوایت یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں گوشہ نشین ہوگئے اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ بہرحال تقریباً کہاں دن رات بھی حالت رہی دونوں کی تعداد میں ابن اسی کھر میں گوشہ نشین ہوگئے اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ بہرحال تقریباً کہاں دن رات بھی حالت رہی دونوں کا بحد اور کی تعداد میں ابن اسی کے حال دن پچاس تھے یا ساتھ کے جس کو مہاں کہا کہ اور دنوں کا بحد داند کی طرف سے محد فی مل کی اور حضور پاکٹ نے اس کا اعلان فرمایا۔ پوراؤ کر صورۃ تو بو کی آیات غیر ماالے میاس بین تعقبہ ٹانی کے تحت ہو چکا ہے۔ گر آپ نے اس میں بیعت عقبہ ٹانی کے تحت ہو چکا ہے۔ دہرایا نہیں جارہا۔ ویے جتاب کعب کوئی معمولی آدمی مدتھ ۔ آپ کا ذکر آٹھویں باب میں بیعت عقبہ ٹانی کے تحت ہو چکا ہے۔ کہ تول اور فعل کو ایک کیا جائے ۔ آپ بڑے کے داور این غلطی ، ندامت اور معائی کا ذکر کھل کر کرتے تھے۔ اور این غلطی ، ندامت اور معائی کا ذکر کھل کر کرتے تھے۔ اور بی مثال چھوڑ گئے۔

ایک ضروری وضاحت جہلے اس ہے کہ جوکی مہم کے نتائج اور اسباق پر جیمرہ کریں سہباں یہ وضاحت ضروری ہے مدکہ جوک کی مہم میں کوئی جنگ بھی نہ ہوئی تھی پھر بھی جو لوگ نہ شریک ہوسکے ان کے ساتھ کتن سختی کی گئی اور معانی بھی شایہ اس لیے بھی کہ جہلے جنگوں میں شرکت کر بھی تھے اور نیک مسلمان تھے ۔اگر جوک میں جنگ ہوجاتی تو قدرتی بات ہے کہ غیر حاضر لوگوں کو اور بری نگاہ سے دیکھا جا تا ہے جہاواسلام میں فرض ہے ۔جہاد کے لیے فرض کفایہ کے الفاظ بعد کے مسلمان فقہا نے اس لیے استعمال کیے تھے کہ ہر مسلمان ہم وقت ہر جگہ جہاو میں شرکت نہیں کر سکتا ۔اول یہ کام حکومت کا ہے کہ کس جگہ ان کو کتنے مجاہدوں کی ضرورت ہے ۔ لیکن کوئی مسلمان جہادے گریز نہیں کر سکتا ۔کوئکہ آجکل کوئی مجبوری بھی نہیں اور استطاعت کا سوال میں نہیں پیدا ہوتا کہ حکومت ہے مسبب کچھ لینے ذمہ لیا ہوا ہے ۔

جہاوکے بارے میں نا تھی جوک کی مہم آخری بڑی فوجی کارروائی تھی اس لیے حضور پاک نے معاملات کو واضح کر دیا بلکہ النہ تعالی نے مورہ تو بہ میں یہ بھی کہ دیا کہ دین کی مجھ صرف جہاد میں شرکت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور تب ہی اللہ تعالی سے معافی ملے گی یا براۃ ہوگی کہ اس زمانے میں سورہ تو بہ کو سورۃ براۃ بھی کہتے تھے ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم جہاد بالقلم اور جہاد باللسان وغیرہ کے حکوں میں پڑگئے ہیں ۔ اور جہاد بالسف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دیے کہ ہر ایک آدمی کے لیے جہاد باللسان وغیرہ کے حکوں میں پڑگئے ہیں۔ اور جہاد بالسف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دیے کہ ہر ایک آدمی کے لیے اجہاد ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس خامی کے ہم لوگ اور ہماری حکومتیں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں فن سپاہ گری کی شد بد نہیں

تو ہمارا قصور بھی ہے۔اگر حکومتیں لوگوں کو فن سپاہ گری ہے دور رکھتی ہیں اور پوری قوم کو الند کی فوج نہیں بناتیں تو حکومتوں کا بھی قصور ہے ۔موجو دہ فکری انتشار نے مسلمانوں کی جڑوں کو کھو کھلا کر دیا ہے۔قوم میں دحدت تب ہی پیدا کی جاسکتی ہے کہ پوری قوم کو دحدت فکر ووحدت عمل کے ذریعے الند کی فوج بنا دیا جائے۔

مستح مرین تجریات اس عاج کو اس سلسلہ میں بڑے ہی تا تجربے ہوئے کہ لوگ جہاداور سپاہ کری والی بات کو مانتے ہی نہیں ۔ یہ سازش کے اثرات ہیں ۔ یا جہالت ہے یا تھوڑا علم حجاب ا کمر بنا ہوا ہے ۔ یا سب باتیں درست ہیں ۔ یہ عاجز صرف ایک واقعہ کا ذکر کرے گا ہے تند سال پہلے راقم نے فوج کے ہفتہ وارا خبار ھلال میں اس قسم کے مضمونوں کاسلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ ہمیں فن سپگری حضور یاک سے سکھنا چاہئیے اور ان تین عظیم صحابہ کے جہاد ہے گریزپر حضور یاک کی بائیکاٹ کا ذکر کیا تو فوج سے وابستہ ایک سولین ریٹائرڈافسر نے میری سب کہانی کو غلط قرار دیا ۔ کہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ تنین دن سے زیادہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے بات چیت بندینہ کریں۔میں ان صاحب کی پہلے بڑی عرت کریا تھا کہ انہوں نے بابو سے آہستہ آہستہ اوپر ترقی کی ۔ کہ میں خود سپاہی بھرتی ہوا ۔ لیکن ان کی یہ تحریر بڑی خطر ناک تھی کہ جھے پر " الزام " بھی لگا دیا کہ میں حضور پاک کو صاحب سف کیوں کہتا ہوں ۔ مزید لکھا کہ حضور پاک نے زندگی میں بہیں یا بائیس جٹگوں میں شرکت کی جس کی اوسط تبین سال میں ایک مہم بنتی ہے (قارئین طرز بیان میں سازش کو مجھیں کہ حضور پاک کے بچپن اور مکی زندگی کو ساتھ شامل کر دیا ) اور میرے لحاظ سے پیے فضول بیان صلال میں شائع نہ کیاجا تا ۔اب ایسے آدمی کو کون مجھا تا کہ نبوت سے پہلے یا مکی زندگی میں جنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تا تھا۔اور مدنی زندگی میں دس سال میں سو مہمات یا جنگیں ہوئیں۔تو اوسط فی سال دس مبنتی ہے۔وغیرہ ۔ اور حضور پاک کے صاحب سیف ہونے کے الفاظ مسند احمد میں موجو دہیں ۔اور بیے لڑا ئیاں ان کے ثبوت میں جاتی ہیں بہتر ہے کہ ایے آدمی کو صرف پیر کہاجا تا کہ وہ بھی شیخ کلسیمانواز کی طرح مشرق میں جنگ کو شر مجھتا ہے۔ یا" برے پہ اگر قاعدہ شیر فاش کرنے والی بات ہے۔ یا وہ شاہیں ہے جو کر گسوں میں بلاہو " یا حرب، ضرب سے پیگانہ ہے تو اس کو حق و باطل کی جنگ کا کیا سرور آتا ہو گا وغیرہ ۔ لیکن اس عاجزنے اس وقت بھی قرآن پاک کے حوالے ہے جہاد سے گریز کرنے والوں کی کہانی کو صحیح ثابت کیا اور مہاں بھی جوالے تفصیل سے لکھ دئیے ۔ لیکن الیے بے چارے سولین فوجیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی "سولین" ہی رہتے ہیں -لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی دو کتابوں کامصنف ہے۔ایک کتاب حضور پاک پراور دوسری اپنے پیرصاحب پر۔اب ان کتابوں نے کتنی گراہی پھیلائی ہوگی، کہ یہ آدمی پیرصاحب کاخلیفہ بھی تھا۔اب سنا ہے خود پیری مریدی کا شغل کرتا ہے۔تو بے چارے مریدوں کیلئے دعا ہی کرسکتے ہیں ۔اور ایسے ہی لو گوں کیلئے علامہ اقبال فرما گئے: ۔

پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہیں وار شکار زندہ کی لذت ہے بے نصیب رہا (اقبالؒ) سُاّجُ و اسباق تبوک کی مہم کو ہماری تاریخ میں جنگ بدر کی طرح اہم حیثیت حاصل ہے۔ حضور پاک ؑ کی زندگی میں حق کی یہ آخری بڑی فوجی کارروائی تھی۔اگر اس کو جنگ تبوک کہہ دیں تو بھی کوئی مضائقۃ نہیں۔مسلمانوں نے شام تک کے علاقے اور فیلج عقابہ تک کے علاقوں کو اپنا باجگزار بنالیا۔ تبوک ہے آگے بھی فوجی مہمیں بھیجی گئیں ۔اور دنیا کی دو عظیم سلطنتوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو نگراؤ ہونے والا تھا، اس کی حضور پاک نے بنیاد رکھ دی ۔ فوجی حکمت عملی کا تعین ہو گیا اور آئندہ اردن ، فلسطین اور شام کی فتوحات کے لیے جتاب صدیق اکٹر اور جتاب فاروق اعظم نے جو پالیسی اپنائی اس کی بنیاد حضور پاک کے فلسطین اور شام کی فتوحات کے لیے جتاب صدیق اکٹر اور جتاب فاروق اعظم نے جو پالیسی اپنائی اس کی بنیاد حضور پاک کے زمانے کی آخری مہم اور حضور پاک کے بعد میں جتاب اسامہ بن زیڈ کے لشکر کو اس طرف تیار کرنے پر ہے ۔ سفر کے دوران بھی دونوں خلفا، راشدین آپ کے دوش بدوش رہے۔ بلکہ بعد میں آپ نے دونوں عظیم صحابہ کو جتاب اسامہ بن زیڈ کے لشکر میں بھی شامل کیا۔

پھیلاؤ تبوک کی مہم حق کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں بڑے دور رس نتائج کی حامل ہے۔ حق اس طرف پھیلا۔ مسلمانوں رعب اس قدر بڑھا کہ اس کے چند ماہ تک دور دورے قبائل کے وفدوں نے آکر اسلام سکھنا قبول کیا جس کا ذکر اگلے باب میں

مقصد کا حصول حضور پاک کے سلمنے ایک مقصد تھا کہ وہ حق کو تمام دنیا میں پھیلانا چاہئے تھے۔ معاملات کو گھر سے شروع کیا۔ خبط ایک نقطہ کہ مگر مہ میں تھا۔ وہاں پروہ نقطہ بڑھا ضرور لیکن زیادہ کام آگر مدینہ منورہ سے شروع کیا کہ مدینہ منورہ کو اسلام کا مستقر بنایا گیا کہ اب ہر فوجی کارروائی ای ایک مقصد کے لیے تھی کہ حق کس طرح پھیلے اور اس کے یے متحرک طریق بتنگ اختیار کیا گیا۔ مہم تبوک اس سلسلہ کی آخری فوجی کارروائی ہے اور شبوت پیش کرتی ہے کہ بہترین طریقہ جنگ یہی ہے۔ فوجی مشتق اور خطرات کا ملکا یہ مالیا ہے ایک فوجی مشق بھی تھی اور استے بڑے لشکر کی کمانڈ اور کنٹرول کا ایک مظاہرہ حضور پاک نے دنیا کے آئندہ فاتحین کے سلمنے رکھا۔ افسوس کہ مورخین حضرات نے اس سلسلہ میں نظم و ضبط یا اطاعت امیر وغیرہ کے معاملات پر زیادہ روشن نہیں ڈالی کہ گروہ در گروہ کسطرح پیش قدمی ہوتی تھی۔ پڑاؤ کے وقت کیا حفاظتی اقدام ہوتے تھے البتہ تبوک پہن کر کہ تو چھوٹی چھوٹی ٹھوٹی ٹکڑیوں میں پھیلایا، یا جناب خالڈ بن ولید کو اکیدر کے علاقہ پر چھاپہ مارنے کے لیے تھے البتہ تبوک پہن کر کروہ و تھوٹی ٹھوٹی ٹکڑیوں میں پھیلایا، یا جناب خالڈ بن ولید کو اکیدر کے علاقہ پر چھاپہ مارنے کے لیے جھے اوہ بڑی اہم کارروائی تھی۔ تو ان متام کارروائیوں کیوجہ سے شام کی طرف سے تھلوں کے خطرات ٹل گئے۔

جتنگ، جتنگ ہے۔ اسلام میں جنگیں حق کو لانے اور باطل کو مٹانے کے لیے لڑی جاتی ہیں ۔ تبوک پہنچ جانے کے بعد اگر رومیوں کا لشکر نہ تھا تو مسلمان واپس آجاتے ۔ عبیائی قبائل کو باجگذار بنانے یا دومۃ الجندل پر چھاپہ مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ سخت گرمی میں جبوک تک گئے ۔ تھوڑے آدمی بھیج کر خبرحاصل کر سکتے تھے ۔ اور جو صاحبان یہ لکھتے لکھتے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں کو لڑائی پر مجبور کیا گیا یا مدافعانہ کارروائی تھی ان کے لیے مہم تبوک میں یہ اسباق ہے کہ جنگ ، جنگ ہے اس میں کوئی مجبوری والی بات نہیں ۔ ہر وقت تیار ربو ۔ دشمن پر رعب بٹھاؤ ۔ دور دور تک متحرک ربو ۔ جہاد سب مسلمانوں پر فرض ہے ۔ اس سے گریز کرنے والا اگر معافی نہ مانگے تو اسلام سے خارج کیا جاسکتا ہے یااس کو کوئی بھی سزادی جاسکتی ہے ۔ یعنی معافی مانگنے کے بعد بھی سزاخرور دی جائے گی باقی موٹے موٹے اسباق اگلے صفح پر بیں

ا سباطل مسلمانوں کو اندراور باہر دونوں طرف سے ہر وقت اپناشر پھیلا تارہے گا۔اور ہمیں چو کنار ہناچا ہیئے۔ ب سطاقت اور صرف طاقت ہی قوموں کو غیرت کی زندگی بسر کرنے میں مد دگار ثابت ہوتی ہے۔ ج ۔ شام مسلمان الند کی فوج ہیں اور فن سپاہ گری کاسیکھناان پر فرض ہے اور جہاد میں شمولیت بھی فرض ہے۔

و رنسین کا مطالعہ فوجی تدبیرات کا بنیادی اصول ہے ۔ کھلے اور میدانی علاقوں میں متحرک جنگ کی سطح پر ایک سیکشن لیعنی دستہ سے اوپر ہوتے ہوتے ایک لشکر یا پوری فوج تک حضور پاک نے اس طرح ترتیب دی کہ دس دس اور پندرہ بیس آدمیوں کے دستے کس طرح زمین کا بہترین استعمال کر کے پہلے مدسنے منورہ کے گر دونواح پر چھاگئے ۔ آج مہم تبوک کے ذریعہ سے یہی مظاہرہ شام کی سرحدوں تک کیا یہ موجو دہ ہتھیاروں اور فوجی تدبیرات اور اپنے وسیح تراہیے ہی کھلے علاقے کو مدنظر رکھتے ان تدبیرات کے مطالعہ سے کس طرح اپنی فوجی حکمت عملی میں ہم جان ڈال سکتے ہیں ۔ یہ ایک الگ مضمون ہے

ر ۔ سفر کے دوران کے واقعات ۔ مدینہ منورہ کی حفاظت ، والپی پر منجد ضرار کی تنباہی حضور پاک کے قدم قدم میں ہمارے لیے اسباق موجو دہیں ۔ جس کو ہم اپنی ذاتی اور فوجی زندگی کے لیے نشان راہ بنا سکتے ہیں ۔

س ۔ حضور پاک مہم پر رجب میں تشریف لے گئے اور رمضان المبارک میں واپس تشریف لائے ۔ اس مہم کو مشکل ترین مہم مانا گیا ہے اور روایت ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ بیان ہے کہ "جن لوگوں نے تنگی کے وقت آپ کی پیروی کی " وہ انہی مجاہدین کی طرف اشارہ ہے ۔ سخت گری ، پیاس کی شدت ، پانی کی کمی ، ایک ایک اونٹ پر کئی کئی سوار ۔ پھر انہی اونٹوں میں سے کچھ کو ذرج کر کے کھانا ۔ تیس ہزار کے لشکر کو کھانا دینے کیلئے آجکل کتنے " بندوبستی وم" کی ضرورت ہے ۔ اڑھائی ماہ ریگ تا ہوگا وس میں یہ بندوبست کیسے کیا ۔ اس کی تفصیل نہیں ۔ لیکن معلوم ہو تا ہے کہ ہرآدمی اپنی زادراہ اپنے پاس رکھتا ہوگا ۔ بہر حال اسلام الیے آسانی سے نہیں پھیلا ۔ بڑی مشقت کرنا پڑی ۔

دے ولولہ شوق حجے لذت پرواز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ و مہر کو تاراج اقبال اا۔ پینو تقیق لیعنی اہل طائف کا قبول اسملام جنگ حتین کے موقع پر طائف کے محاصرے اور مکہ مکر مہ میں ادائے مرہ کے بعد حضور پاک جب مد سنہ منورہ تشریف لارہے تھے تو طائف کے سروار جناب عروہ بن مسعود جو حضرت ابوسفیان کے والم دبھی تھے ، نے راستہ میں ملاقات کی ۔ جناب عروہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ طائف کے محاصرہ کے وقت آپ یمن میں گئے ہوئے تھے ۔ بہرحال اب وہ اسلام لے آئے ۔ اور حضور پاک سے اجازت طلب کر کے اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے طائف لوٹ کے ۔ لیکن ایک دن جب وہ چھت پر کھڑے اذان دے رہے تھے ۔ تو کسی نے تیرمار کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے وفات سے پہلے کے ۔ لیکن ایک دن جب وہ چھت پر کھڑے اذان دے رہے تھے۔ تو کسی نے تیرمار کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے خون کا قصاص لینے سے منع فرما دیا اور وصیت کی کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے ۔ جہاں شہدائے اسلام دفن ہیں ۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں نے مدینہ منورہ جا کر اسلام قبول کر لیا اور چہلے بھی جناب مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جو ان کے قبیلہ سے تھے اور عظیم صحابہ ان کے بیٹوں نے مدینہ منورہ جا کر اسلام کا ذکر اور بنو تقیف کا تعارف ، یا جناب عروہ پر اثرات کا ذکر سو طویں باب میں صلح حدیدیہ کے میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو تقیف کا تعارف ، یا جناب عروہ پر اثرات کا ذکر سوطویں باب میں صلح حدیدیہ ک

وقت ہو چکا ہے۔ بنو تقیف ، انصار مدینے کی طرح تو خوش قسمت نہ لکتے ، کہ ساتویں باب میں حضور پاک کے جتاب زیڈ کے ہمراہی میں ان کے ہاں جانے کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس وقت ان کی قسمت نے یاوری نہ کی ۔ لیکن اب ان کی قسمت جا گئے والی تھی کہ خلفا ، راشدین کے زمانے میں اور خاص کر ایران کی جنگوں میں جسر کے مقام پر جتاب ابوعبید ثقفی اور اس کے قبیلہ کی شہاوت پر بیعت ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے واقعات ہیں ۔ بنو تقیف جنگولوگ تھے لیکن اب بنو ہوازن کے نو مسلم مالک پیت موف ان کی چاروں طرف چھیلے ہوئے تھے ۔ ان حالات اور اپنوں میں سے بھی لوگوں کے اسلام قبول کر لینے سے ، بنو تقیف ہمی اسلام قبول کر لینے سے ، بنو تقیف ہمی اسلام قبول کر نے پر تیار ہوگئے ۔ جنور پاک نے ان کو مسجد کے اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے ۔ بختا نچہ لیخ ایک سروار عبدیالیل کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ ۔ حضور پاک نے ان کو مسجد کے اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے ۔ بناز اگو بن سعید بن العاص کو ان کی مہمانداری کے فرائض عطافر مائے ۔ ان لوگوں نے اسلام لانے کے لیے بجیب وغریب شرائط پیش کیں جو حسب ذیل ہیں: ۔

ا۔ تین سال تک ان کے بت لات کویہ تو ژاجائے کیونکہ ان کی عور تیں اور بچے اس کے بہت معتقد ہیں ۔ ب۔ نماز معاف کر دی جائے ۔

ج -ان کے باتی بتوں کو وہ خود نہ توڑیں بلکہ کوئی اور توڑے -

حضور پاک نے فرمایا کہ اسلام میں بغیر کسی شرط کے ہی داخلہ مل سکتا ہے۔اور مہاں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے۔اس لیے پہلی دو شرطیں اسلام کے بنیادی عقائد کے ہی خلاف ہیں۔ تعیری کا تعلق دقت اور محل کے سابقہ ہے تو چلویہ شرط قبول کر لی جاتی ہے اور دہ بھی اس لیے کہ تم اسلام میں آنا چاہتے ہو تو تمہاری دلجوئی کی جاتی ہے۔یہ اصولی بات سن کر بنو ثقیف حیران رہ گئے فوجی ذہن رکھتے تھے بڑے متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضور پاک نے نوجوان صحابی عثمان بن ابی العاص کو طائف کا حاکم بنایا اور حضرت ابو صفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو لات اور باتی بت توڑنے پر مامور فرمایا۔ جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور حضور پاک کے احکام کے مطابق وہاں سے جو دولت ملی اس سے جناب عرق بن مسعود کے بیٹوں کا قرض ادا کیا۔

نے گج اپنی مرضی کے مطابق ادا کیااب دقت آگیاتھا کہ اسلام کے اس رکن کو بھی اسلامی طرز پرادا کیاجائے اور تو می وحدت و فکر و وحدت عمل کا مظاہرہ اور وعدہ اللہ کے گھر میں ایک قوم کی صورت سے کیاجائے۔

جناب صدائق ۔ امسر ج پہنانچہ نو بجری میں ج سے چند دن پہلے حضور پاک نے حضرت ابو بکڑ کو تین سو کے دستہ کے ساتھ امیر ج بنا کر مکہ مکر مہ بھیجا۔ بیس اونٹ قربانی کے اپن طرف سے دیئے اور پانچ جناب صدیق اکٹر نے اپن طرف سے لیے اور مکہ مکر مہ روانہ ہوگئے ۔ اب ہر لحاظ سے یہ امک فوجی کارروائی تھی، کہ بتناب صدیق ایک منظم طریقے سے گئے اور مکہ مکر مہ جاکر کچھ احکام نافذ کرنے تھے۔

چٹاپ علی ۔ مامور کے طور پہ انہی دنوں سورۃ ہراۃ کی دہ آیات نازل ہو ئیں جن میں اسلامی نج کے طریق کار کی مزید دفساحت کی گئی ہے۔ چتانچہ حضور پاک نے حضرت علی کو ان آیات کے ساتھ بعد میں روانہ کیا، کہ امریج تو جتاب صدیق اکبر ہی طریق کار ہوگا۔ یعنی آپ مامور کا کام کریں گے اور خانہ کعبہ میں اللہ تعالی کا یہ پیغام میری طرف ہے بڑھ کر ساویں گے ، کہ آئندہ کیا طریق کار ہوگا۔ یعنی جج اسلامی طریقة پر مسلمانوں کے امریکی بدایات کے تحت ہوگا۔ سب بد عتیں ختم کر ناہوں گی ۔ اور مشرک یا کافروں کا داخلہ خانہ کعبہ میں بند کر دیا گیا۔ تفرقہ ڈالنے دالے کچھ راویوں اور کچھ مورخین نے اس داقعہ پر خوب حاشیہ آرائی بھی کی کافروں کا داخلہ خانہ کعبہ میں بند کر دیا گیا۔ تفرقہ ڈالنے دالے کچھ راویوں اور کچھ مورخین نے اس داقعہ پر خوب حاشیہ آرائی بھی کی ہے۔ کہ حضور پاک کی جانشین کا تفرقہ اس وجہ ہے بڑھا۔ لیکن ہم الیمی فضول بحثوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں ، کہ ہم ظاہر الکھ رہ بیس ۔ اور باطن کے پہلو کو بچھنا اس عاج : کے بس کاروگ نہیں اور ہمارا مقصد فوجی تجزیہ ہا دروہ یہ ہے کہ اس دن سے آن سے مظاہرہ ہو تا ہے اور ہمیں ایک مرکز کی ماتھت ہے ۔ اور مسلمان قوم کی وحدت فکر اور وحدت عمل کا سال میں ایک و فعہ ایک عظیم الشان میں ایک دو سرے کی پرسان حالی کا یہ عظیم اطریقہ ہے ۔ دنیا کے گونے کونے کونے مسلمان ایک دوسرے کے پرسان حالی کا یہ عظیم طریقہ ہے ۔ دنیا کے گونے کونے کونے میں اہم کر دار اوا کیا ہے ۔ اور اب چکھلے چند سالوں میں تو نچر کہ کرمہ وحد سنہ منورہ اسلامی وحدت کے مرکزوں میں تبدیل ہو سے بس میں کہائے کی عبادت تو بی کیہ جتی کا ایک ستون ہے ، جس پر جہاد کی تبیاد رکھی جاتی ہے ۔ آگر جے کہ موقعہ پر بھی اس داعدہ کے تصور کو اجا گری کہائے ، تو اسلام بھی دین کی بجاد کی تبیاد رکھی جاتی ہے ۔ آگر جے کہ موقعہ پر بھی اس داعدہ کے تصور کو اجا گری کہائے ، تو اسلام بھی دین کی بجاد کی تبیاد رکھی جاتی ہے ۔ آگر جے کہ موقعہ پر بھی اس داعدہ کے موقعہ پر بھی اس داعدہ کے تصور کو اجا گری کہائے گا۔

موجودہ جج اس زمانے میں جج کے اجتماع کیا عملی نتائج نکال رہے ہیں ،اس پر خبصرہ مشکل ہے۔اس عاجز کو ۱۹۸۲ء میں بیعی
پینسٹھ سال کی عمر میں پہلا جج نصیب ہوا۔اور صرف ایک جج کے تجربہ کو مد نظر رکھ کر کوئی رائے وینا زیادہ صحح نہیں ، لیکن اتنی
گزارش ضرور کروں گا کہ گو عملی طور پر کچھ عاصل ہو تا نظر نہیں آتا ، لیکن روحانی طور پر بیہ اللہ تعالی کی ایک بڑی رحمت ہے۔
سعو دی عرب کی موجو دہ حکومت نے ۱۹۸۷ء میں یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ فریضہ جج کو صرف عبادت تک مخصوص کر ناچاہتے ہیں
(واللہ اعلم)۔اس سب میں کیارازہے۔اور میرے اللہ کو بھی شایدیہی منظورہے کہ ان دنوں صرف روحانی وحدت مقصودہے جو

آئندہ کسی محملی وحدت کی بنیاد بن سکے گی۔ گواس عاجز کے اسلام کے مطابق اس جج کے بڑے محملی نتائج ہونے چاہئیں۔
کھیے اللہ تعالی اور حضور پاک کے جلال وجمال کے چنے تو جاری نظر آئے۔ لین ہم بھی بکریوں کی طرح تھے۔ اور جسے ہماری منازیں جلال وجمال سے عاری ہو چکی ہیں کی بھی کچھ یہی حالت تھی۔ گو کہیں کہیں سے گو گزانے کی آواز سے یہ عاج کی وفعہ چو کنا "ہوا۔ لیکن افسوس اس پرہو تا تھا کہ ہماری آ نکھیں سو کھی ہوئی کیوں ہیں۔ بات بڑی لمبی ہے۔ گو گزانے کی او بی حدند رہی ہے اور بھی لگنا تھا۔ پس کی دفعہ خیال آیا، کہ سب حاجی زور زور سے گو گزائیں اور ہم مل کر ندامت پہندامت کریں۔ تو شاید اللہ تعالی کو کچھ ترس آجائے اور وہ مقلب القلوب ہے شاید ہمیں ہماری عرت اور اتحاد واپس دے دیوے ۔ کچھ آثار ظاہر ہو شاید اللہ تعالی کو کچھ ترس آجائے اور وہ مقلب القلوب ہے شاید ہمیں ہماری عرت اور اتحاد واپس دے دیوے ۔ گو آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن برے شکو نوں اور مثالوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ میکن ہے کسی طوفان کے بعد ہمارے حالات ٹھیک ہوں۔ وسو ہیں ہجری سی آئے شروع ہو گئے تھے۔ وسو ہیں ہجری سی آئے شروع ہو گئے تھے۔ وسو ہیں ہجری سی آئی ہے۔ کچھ حربی مظاہرے یاکارروائیاں بھی ہوئیں۔

ساا۔ پٹی الحارث کو دعوت اسلام (ربیع الثانی مؤیری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انانوے ہے۔ حضور پاک نے ایک لشکر کے ساتھ حضرت خالڈ کو نجران روانہ کیا کہ بنو حارث کو دعوت اسلام دیں اور تلوار کا استعمال زیادہ نہ کریں ۔ ان لوگوں پر مسلمانوں کارعب بیٹھ حیکا تھا اور یہ لوگ جلدی اسلام کی آغوش میں واخل ہوگئے۔ نجران میں کئی قبیلے آباد تھے ۔ اور ان کا ذکر باری باری آرہا ہے ۔ ولیے تلوار کے کم استعمال کے الفاظ کی کچھ وجہ تھی کہ خالاً "اللہ کی تلوار " تھے، تو استعمال میں اعتدال کے ان کر باری باری آرہا ہے ۔ ولیے تلوار کے کم استعمال کے الفاظ کی کچھ وجہ تھی کہ خالاً "اللہ کی تلوار " تھے، تو استعمال میں اعتدال

المجار المجان کو و عوت اسلام (رمضان دس تجری) یہ اسلام کی نوجی کارروائی شمار نوے ہے۔ حضور پاک نے جات ابنالا کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ جا کر اہل یمن کو اسلام کی دعوت دیں ، لیکن لڑائی سے گریز کریں۔ دعوت کچھ کامیاب نہ ہوئی تو حضور پاک نے حضرت علی کو ایک دستہ کے ساتھ بھیجا کہ پورے لشکر کی کمانڈ سنجمال لیں اور اہل یمن کو دف کامیاب نہ ہوئی تو حضور پاک نے حضرت علی وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اس میں کامیابی نصیب ہوئی ۔ کچھ مؤرضین نے اس مہم کو وو حصوں میں بیان کیا ہے۔ کہ یہ مہمات کانی عرصہ جاری رہیں۔ اور جب حضور پاک ، سال کے آخر میں تجہ الو داع پر تشریف لے گئے ، تو جتاب خالد اور جتاب علی کو بلا بھیجا کہ وہ تجہ الو داع میں شرکت کریں ۔ کچھ راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بتاب خالد اختیاف کی وجہ سے کچھ پہلے آگئے اور جتاب علی کی شکایت بھی کی ۔ اور وقتی طور پر الیما ممکن ہے ۔ کہ سج آدمیوں میں اختلاف ہوتے اختیاف کی وجہ سے کچھ پہلے آگئے اور جتاب علی کی شکارت بھی کی ۔ اور وقتی طور پر الیما ممکن ہے ۔ کہ سج آدمیوں میں اختلاف ہوتے ہیں بہاں کہ وہ سے کچھ پہلے آگئے اور جتاب خالد جانباز ہیں اور جتاب علی حیدر کر اربیں " بے شک جتاب خالا اللہ کی تعاور ہیں ایس جتاب حیدر کر اڑکا اپنا مقام ہے ۔ اور حضور پاک نے خم غدیر کے موقع پر تمام غلط قہمیاں دور کر دیں ۔ اور جتاب علی کی شان بیان کرے حضور پاک نے جہاریار کی بلندیوں پر مہر شبت کر دی ۔ جتاب صدیق اور جتاب فاروق کی حضور پاک کے ساتھ رفاقت بیں ۔ ہر ایک بیان کرے حضور پاک کے ساتھ رفاقت بیں ۔ ہر ایک بیان کرے حضور پاک کے ساتھ رفاقت بین ۔ ہر ایک بیان عمران کا دوالنورین ، ہونا اور بیعت رضوان کا سبب بننا۔ اور جتاب علی کا ہر جنگ کا دولھا ہو نا تو معمولی تعارف ہیں ۔ ہر ایک

ی شان پر کئی کہا ہیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ لین سہاں جتاب علی اذکر آگیا تو کچھ گوارش کرنے کی ہمت ہو رہی ہے۔
جتاب علی ، جب یمن کی اس مہم پر جانے گئے تو ذمہ داری نہ صرف فوجی تھی بلکہ فقۃ پر بھی عبور کی ضرورت تھی سبحتا نی بحتاب علی فقہ محاملات کیسے تبھاؤں گا "۔ حضور پاک نے فرمایا۔" ذرا میرے قریب آؤ "
جتاب علی جب بزدیک آئے تو سرکار دو عالم نے اپناہا تھ مبارک ان کی تھاتی پر پھیر دیا۔ پچر کیا تھا۔ چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اور حضور پاک جس علم کا شہر ہیں ، آپ اس کا وروازہ بن گئے۔ بعد بیس صرف بشری تقاضے تھے کہ زندگی گزارتے رہ وریہ ویکے واصل کر نا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اور شہر ہیں صرف دروازہ ہے دافلہ ہو تا ہے جہا ہے گئے اور بھیر کرتا تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اور شہر میں صرف دروازہ ہے دافلہ ہو تا ہے دور بھی کے اس کا طاق کی ان عظمتوں میں معلم کا شہر ہیں ، آپ اس کا وروازہ ہی کھے گراہ کر دیتے ۔ اور بے شک اصحاب نلایڈ کی ان عظمتوں میں مختاب علی کا مثورہ شامل رہا ۔ لیکن افدوس ہم پر ہم میں ہوگا۔ ہر جنگ میں حضرت علی کے برابر کھوا کر دیا اور پچھے نے اصحاب ۔ اس کا خوا کہ مورت معابلہ کہ خوا کہ مورت معابلہ کھی تھا اور نہ کو گئے ہو دوات ہیں محضرت جر ئیل آپ کے دائیں اور حضرت میا ہمارے پی ہے آج ایک ایسا آدمی علی اس معلم ہو گئی تو قائل نے ایسی حالت میں وحضرت جر ئیل آپ کے دائیں اور حضرت میا ہمارے کیا تھا۔ اور آپ کے دائیں اور حضرت میا ہمارے کیا تھا۔ اور آپ کے دائیں اور حضرت میا ہمارے کیا تھا۔ اور آپ کے دائیں اور جھیے ہو دی تو تھا وہ دیا گئی تھا۔ ہمارے کیا تھا۔ میں معلم اور پیچیوہ مسائل ہیں ۔۔ ہمارے لیے یہ مشکل اور پیچیوہ مسائل ہیں ۔۔ ہمارے لیے یہ مشکل اور پیچیوہ مسائل ہیں ۔۔

جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گہر سے (اقبال)

## بائسيوان باب

## حق كالجصلاؤ\_ حصه سوم

وفودكي آمد

تھہمیں نو بجری اور وس بجری کو اسلام کی تاریخ میں سنتہ الوفو د کے طور پریاد کیا جاتا ہے ۔ان سالوں میں متحد د وفو د مدینیہ منورہ آئے اور ان کے ذریعے ان کے قبائل نے اسلام قبول کیا۔مسلمان فوجی دستے بھی ای طرح مصروف کار رہے اور ان کا پھیلاؤ اب مشرق میں ایران کی سرحد کے ساتھ ہو چکا تھا ، کیونکہ آقائے اپنی زندگی میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کے فاتحوں کو مشرق کی طرف کے لیے فوجی حکمت عملی کے سبق بھی از ہر کرانے تھے ، جس طرح شمال میں اہل روم کے لیے کرا چکے تھے ۔ان وفو و کی آمدیا مسلمانوں کی چاروں اطراف کی پیش قدمی کے چند فوجی پہلو بھی ہیں ۔اور حضور پاک کے جلال اور فوجی حکمت عملی ہے اسلام کو جو وسعت ملی اور حق جس طرح دور دور تک پھیل گیااس کا مختقر بیان ضروری ہے کہ جو کچے ہوا، وہ طاقت کے بغیر ہو نا ناممکن تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کے کردار نے بھی اہم کام کیا ہے۔ کہ حضور پاک نے جو اسلامی فلسفة حیات کی تعلیم دی اور اس سے مسلمانوں میں جو پھٹگی آئی ، بعض لوگ ای سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ۔ لین یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کر دار کی یہ پھٹگی سپاہیانہ اوصاف کی مرہون منت ہے جہاں آدمی خود بھی ربط و ضبط کا مظاہرہ کرے اور اطاعت امیر میں بھی لاجواب مثال پیش کرے ۔ یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ لیکن کو شش کر کے یہ عاجزاس سلسلہ کی جھلکیاں پیش کر تا رہا۔ کہ اسلام کس طرح مجھیلا۔اور مسلمانوں کے کر دارنے جو ساہیانہ رنگ اختیار کر لیاتھا، اس سے بڑے فائدے ہوئے کہ ہر مسلمان اللہ کاسپای ہے۔ پامقصد مطالعه اب وفود کی مدینیه منوره میں آمد کی آخر کوئی وجہ ہوگی کہ نزدیک سے یا تنا دور سے ان کو کیا چیز کھنچ لائی۔ وہ کون تھے ؟۔ کہاں رہتے تھے ؟۔ مسلمانوں کے ساتھ کب رابطہ پیدا ہوا؟۔ پھران کو اسلام میں آنے سے اسلام کو کتنا پھیلاؤ نصیب ہوا؟ ۔۔اوران قبائل نے آئندہ اسلام کی جنگوں میں کتنا حصہ لیا؟۔ اپن موجودہ تاریخیں اٹھاکر دیکھ لیں بعض میں تو قبائل کا کوئی ذکر نہ ملے گا۔اورمولا ناشلی جیسے عظیم مؤرخ نے دس بارہ قبائل کے وفو د کا ذکر کر دیا کہ وہ آئے۔کس لیے اس کا ذکر نہیں۔ ببرحال اسد گیلانی نے اپن کتاب میں وفو د کا ذکر ضرور کیا ، لیکن وہاں باقی حالات نہیں ، کہ تانے بانے ملائے جائیں ، کہ بیہ لوگ کیوں آئے ۔ یا نقوش کے رسول نمبر میں وفو د کا کئی دفعہ ذکر ہوا۔ لیکن حغرافیہ یا را بطجاور نتائج کا بامقصد مطالعہ کہیں نظر نہیں آیا یہ عاجز بھی اپن تحقیق کو زیادہ وسعت تو نہیں دے سکا کہ بعض سوالوں کے جواب کسی پرانی تاریخ میں بھی نظرینہ آئے ۔ لیکن اس سلسلہ میں بامقصد مطالعہ کی طرح ضرور ڈال رہا ہے ، کہ حضور پاک اپنے زمانے میں کیا کچھ کر گئے ۔ کہ ہر وفد کے آنے کے تانے۔ بانے ملائے یاان کی مشہور تخصیتوں کو ڈھونڈ نگالا۔

چو تھا باب اور گقشہ سوم قارئین کو اب چو تھے باب اور نقشہ سوم کو دوبارہ در میان میں لانا ہوگا، جہاں پر عرب سرزمین کے بڑے بڑے بڑے قبائل کا ذکر ہو چکا ہے اور حغرافیائی طور پر کچے قبائل کا علاقہ بھی دکھایا گیا ہے۔ ہم اس باب میں کچے چھوٹے قبائل کا ذکر بھی کریں گے ، اور اگر ایسے قبائل کا ذکر نہ ہو تو ان کے بڑے قبیلہ کا ذکر کرنے کی کو شش کریں گے ۔ یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ عرب کے رواج کے مطابق ایک آدی چھوٹے قبیلہ کی وجہ سے بھی ہجانا جاتا تھا اور بڑے قبیلہ کیوجہ سے بھی ۔ جسے حضور پاک ہاشمی بھی ہیں ۔ قبیلہ کی وجہ سے بھی ہجانا ور معزو غیرہ کی وجہ سے نزاری اور معزی بھی ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ وفو دنویں اور وسویں بھی ہیں ۔ بلکہ نزار اور معزو غیرہ کی وجہ سے نزاری اور معزی بھی ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ وفو دنویں اور وسویں بھی ہیں آتے رہے ۔ اور وفو دکی تعداد بھی ستر کے قریب بنتی ہے ، جو بہت بڑی تعداد ہے ۔ لیکن کو شش کے باوجو د چند قبائل کا حزافیائی پہلو معلوم نہ ہو سکا۔ بہر حال باقی کو شش آپ لوگوں کے سلمنے ہے۔

ا۔ و فد مزنسیہ ابن سعد کے مطابق، مدینہ منورہ میں سب سے پہلا دفد جو حضور " پاک کی خدمت میں حاضر ہوا وہ پانچ بجری کی بات ہے اور یہ وفد قبلیہ مزینیہ کے چار سو آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ قبلیہ بھی بڑے قبلیہ مصری کی ایک شاخ تھا۔ان لو گوں کو اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت بھی مل گئ اور ساتھ ہی ان کی بجرت کو تسلیم کر لیا گیا ، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ قبیلیہ مدینیہ مغورہ کے نزدیک ہی رہتا تھا۔ بلکہ اس قبیلیہ کے جناب عبید بن اوس نے جنگ بدر میں شرکت کی تو دو قبیریوں کو ایک رس کے ساتھ باندها، تو نام "مقرن "لعني باندھنے والا پڑ گیا۔ بہر حال چار سو کاوفد بعد میں آیا۔ جن میں ان کے بینے نعمان اور جناب خراعی قابل ذکر ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جنگ خندق سے پہلے مدینہ منورہ آئے اور ضرورت کے وقت مسلمانوں کے ساتھ کسی جنگ میں شر کیے ہو سکتے تھے ۔ حب بی جنگ احد کے سات سو مجاہدین کی بجائے جنگ خندق میں مجاہدین کی تعداد تین ہزار تھی ۔ تو ثابت ہوا کہ انصار مدینے کے بعد قبیلہ مزینے کو اسلام کی تاریخ میں اولین حیثیت عاصل ہے اور انہوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی خاص کر جب حضور ؑ پاک کی وفات کے بعد باغیوں نے مدسنہ منورہ پر حملہ کیا، تو انہی جناب مقرنؑ کے تنین ببیٹوں اور خاندان نے باغیوں پر بھرپور جوابی حملے کئیے ۔ جناب مقرنؒ کے دس میٹے تھے جن میں جناب نعمانؒ فاتح نہاوند کے علاوہ جناب سویڈ، جناب نعیمؒ، جناب ضرارٌ ، جناب معقلٌ ، اور جناب عبدالله بهت مشهور ہوئے ۔ زیادہ تفصیل راقم کی خلفاء راشدین کی کتابوں میں ہے۔ ٣- بنواسد كافبول اسلام نو بجرى كے شروع ميں بنواسد كے دس قبائل يا چھوٹے گروہوں سے ايك وفد، مدسنيد منوره میں حضور کیاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور سارے قبیلہ کے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ یہ لوگ کچھ غلط فہمی میں بھی تھے کہ وہ اسلام پر بڑااحسان کر رہے ہیں ۔اس وجہ سے قرآن پاک میں ایک ذکر جو موجو دہے ، خیال ہے کہ وہ انہی لو گوں کے لیے ہے اور وہ بیہ ہے " لوگ اپنے اسلام کاآپ پراحسان جماتے ہیں ۔آپ فرماد یحکیے کہ بھے پراپنے اسلام کااحسان مت جماؤ۔ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان عطافر مایا" سیہ تکتہ بڑااہم ہے سیہ عاجرخو دبڑی غلط فہی میں رہا کہ فلاں قوم بڑی اتھی تھی ۔اگر اسلام میں آجاتی تو اسلام کی بڑی خدمت ہوتی ۔لیکن یہ پڑھنے کے بعدیہ وار دہوا کہ بدقسمت تھے۔اور خدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے اس عاجز کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ بنواسد کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔ یہ لوگ بزوخا اور اوجا پہاڑ کے نزد مک

آباد تھے۔ لیکن ان کی کئی شاخیں مدینیہ منورہ کے نزدیک تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے خلاف پہلی کارروائی "قطن کی مہم " ہے جس کا ذکر تیرھویں باب میں ہوا۔ پھرچو دھویں باب " جنگ خندق " کے وقت بنواسد ، طلحیہ بن خویلد کے ماتحت مسلمانوں کے خلاف بنو غطفان کے حلیف کے طور پر شامل ہوئے ۔ چھ تجری میں مسلمانوں نے بنواسد کے خلاف کارروائی کی ، جس کا ذکر پندرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ پھر فتح مکہ و جنگ حنین سے والیسی کے بعد بھی رہیج الثانی نو تجری میں جناب عکاشہ بن محصن کو بنواسد کے علاقے میں حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا ، جس کاذکر اکسیویں باب میں کیا گیا ہے اور یہ اس کا نتیجہ تھا۔ کہ اب بنواسد کا اثنا بڑا و فد آیا۔

اس وفد میں طلیحہ بن خویلد بھی تھا اور جتاب ضراڑ بن ازور بھی ۔ حضور پاک نے جتاب ضراڑ کو عامل مقرر فرمایا ۔ چتانچہ حضور پاک کی وفات کے بعد طلیحہ جو کامن قسم کا آدمی تھا، نہ صرف مرتد ہو گیا بلکہ نبوت کا دعوی بھی کرویا ۔ اور بنو فزارہ کے عمینیہ بن حصن کو بھی ساتھ طالبیا ۔ جتاب صدیق کی خلافت میں جتاب خالا کے ہاتھوں شکست کے بعد مسلمان ہوا ۔ اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ وہ فاتح نہاوند جتاب فعمان کے ساتھ شہیدوں کے قرستان میں دفن ہے ۔ جتاب ضرار بن الازور اور ان کے قبیلہ کے کافی لوگ البتہ وفادار رہے اور آج بھی شام کی فتوحات میں جتاب ضرار اور آپ کی بہن خولڈ اور باقی رشتہ واروں کے کارنامے ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں ۔

سا۔ وفد تمہم قبیلے تمہم ، بطاح کے علاقے میں آبادتھا۔جو بروخا اور یہامہ کے درمیان کا علاقہ ہے۔ سبلیغ کے ذریعہ سے بنو تمہم نے فتح کہ سے پہلے ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ لین جب حضور پاک کے محصل زکوۃ ، جناب بشر بن سفیان ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا بہنائچہ آٹھ بجری میں پچاس سواروں کے ساتھ عمینیہ بن حصن کو بنو تمہم کی ایک شاخ بنو الا نبار کی سرکوئی کیلئے بھیجا گیا۔اس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے۔البتہ ابن سعد کے مطابق یہ کارروائی محرم نو بجری کی ہے۔مکن ہے عمینیہ دود فعہ وہاں گیاہو کہ یہ ذکر بھی ہے کہ عینیہ ان کے گیارہ مرد گیارہ عورتیں اور تنین بچوں کو بھی گرفتار کر کے مدسنہ منورہ لے آیا ہے بھی کہا گیا ہے کہ ایک وفد آٹھ آدمیوں کا آیا۔اس لئے دوکار۔وائیوں اور دو مختلف اوقات پر وفو و آنے کورد نہیں کیا جاسکتا۔یہ ذکر بھی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی بنو تمہم کے روسا، کو اپن فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمنڈ تھا ۔لین قرآن پاک کی عدارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں "انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ۔

حضور پاک کی وفات کے بعد اس قبیلہ کے سروار مالک بن نویرہ نے زکاۃ کی رقم اکٹی کرکے اپنے پاس رکھ لی ۔ مالک کا تعلق چھوٹے قبیلہ بنو حنظلہ سے تھا ، جو قبیلہ تمیم کے ایک بڑے قبیلہ لینی یربوع کی شاخ سے تھا ۔ اور اس بنی یربوع کے حارث بن سوید کی ایک لڑک سجاح تھی ، جو ماں کی طرف سے بنو تغلب کے ساتھ منسلک تھی ۔ اس نے بھی نبوت کا دعوی کر لیا۔ اور مالک کے ساتھ اتحاد کر لیا ، کہ اس کے قبیلہ سے تھا۔ پوری کہانی خلفا ، راشدین کی کتابوں میں ہے ۔ اور مالک کو اپنے کئے کی سزا

ضرور ملی ۔ لیکن وہ بات بھی صحیح نہیں ،جو اللہ کی تلوار کے مصنف جزل اگرم نے مالک کی بیوی ۔ لیلیٰ اور سجاح کے گر دافسانوی اور رومانوی رنگ بھر دیا ہے اور خاص کر سجاح اور مسلیمہ گذاب کے رومانس کا جو نظارہ پیش کیا ۔ الیساذکر کسی تاریخ کی کتاب میں تو نہیں ۔ البتہ کوک شاستر کی قسم کی ایک کتاب باغ و مہار میں ضرور ہے ۔ جس کا عربی ہے انگریزی میں ترجمہ ہو کر اس کو "پر فیو مڈ گارڈن " کہتے ہیں ۔ اس کے علاوہ جزل اگرم نے مالک کی بیوی کیلیٰ کی خوبصورت ٹانگوں کے جو گن گائے ہیں ۔ وہ ان پر ٹامی انگریزوں کے ساتھ نوکری کرنے کے اثرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی Legs تھے ۔ ایشیا کے ملکوں میں بہاں انگریزوں کے ساتھ نوکری کرنے کے اثرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی جواب نے جتاب عربی کی خالائے کے ساتھ عور تیں ٹانگیں ڈھانپ کر رکھتی ہیں ۔ تو یہاں ٹانگوں کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ہو تا۔ اسلیے انہوں نے جتاب عربی کی خالائے کے ساتھ نارائشگی یا شکایت کو لیلیٰ کیوجہ ہے افسانوی رنگ دیا۔ وہ تاریخ بات نہیں ۔ اور و لیے بھی جتاب خالاً جتاب عربی والدہ کے چے نارائشگی یا شکایت کو لیلیٰ کیوجہ ہے افسانوی رنگ دیا۔ وہ تاریخ بات نہیں ۔ اور وہ یہ بی جتاب اور گئی بین ایک بیدر ، حالی بیون جو اسلام کی خدمت اس قبیلے کو دو بھائیوں جتاب اور گئی نہیں مثال اور کوئی نہیں ملتی ۔ دونوں بھائی اسلام کے در خشندہ ستارے تھے۔

مم – وفد عبس اس قبید نے جو کچھ کیا، اس کو ہم اسلام کی فوجی کارروائی شمار اکانوے بھی کہیں گے۔ بنو عبس کا چھوٹا سا قبیلہ مدسنہ منورہ کے نزدیک ہی آبادتھا۔ اوریہ لوگ جنگ خندق سے دہلے اسلام لے آئے۔ بلکہ انہی دنوں میں اس قبیلہ نے عظیم صحابی جناب طلحہ بن عبیداللہ کی سرداری میں قریش کے ایسے تجارتی قافلے پر چھاپہ بھی ماراجو عراق والا راستہ اختیار کر کے ملک شام جا رہا تھا۔ جن دنوں ان کے قبیلہ کا وفد آیا۔ ان دنوں بجرت کرنا بھی فرض تھا، کہ مسلمان اکٹھ ہو کر طاقت بکڑیں لیکن حضور " پاک نے ان کو اپنے علاقہ میں رہنے کی اجازت دے دی ۔ صرف رابطہ کیلئے چند صحابی مدینہ منورہ میں رہنے تھے۔ قبیلہ مزینہ کے بعد یہ اب تعییر اقبیلہ ہوگا جو اسلام لانے والوں میں ترجی طور پر اتنا اوپر ہے۔

۵ – و فد فزارہ پہت جہلے کسی زیادہ تعارف کا محتاج نہیں ، کہ بنو غطفان کا ایک حصہ تھا۔ اور اپنے ایک سردار عینیہ بن حصن کے سرداری میں اکثر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار دہا۔ ای وجہ سے عینیہ اور اس کے قبیلہ کا تعارف بہت جہلے تر " ہویں باب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بعد میں عینیہ کا کفار کی ہمراہی میں جتگ خندق کے وقت مسلمانوں پر حملہ ۔ پھر مسلمان ہو نااور بنو تمیم کے خلاف کارروائی کا ذکر اٹھارویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ بہر حال حضور پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لے آئے ، تو عینیہ کا کارروائی کا ذکر اٹھارویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ بہر حال حضور پاک بحب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لے آئے ، تو عینیہ کا کواروائی خارجہ ، تنیں آومیوں کے ہمراہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور قبل سالی کیوجہ سے بارش کیلئے دعا ۔ کر وائی ۔ حضور پاک کی دعا ہے بڑی بارش ہوئی ۔ اور اس کے قبیلہ کے عام لوگوں میں اسلام رچ بس گیا۔ گو حضور پاک کی وفات کے بعد عینیہ پاک کی دعا ہے بڑی بارش ہوئی ۔ اور اس کے قبیلہ کے کے لوگوں کو ساتھ لے کر جموثی نبوت والے بنواسد کے طلیح کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جموثی نبوت والے بنواسد کے طلیح کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جموثی نبوت والے بنواسد کے طلیح کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور اس کے اکثر لوگوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ ایک میں تھی۔ بنو فزارہ بڑے سخت جان تھے اور خلفا ۔ راشد ین کے زیانے میں ان کے اکثر لوگوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

٣- و فلد مره بنومرہ فدک كے نزديك آباد تھے اور بنو تعلب يا بنو فزارہ كى طرح يہ لوگ بھى بنو غطفان كااكيہ چھوٹا قبيلہ تھے ان كے خلاف بحتاب بشير كى كارروائى كاذكر سترھويں باب ميں ہو چكا ہے كہ شعبان سات بجرى ميں ان كى شرار توں كى وجہ سے ان كے مزاج درست كئے گئے ۔ تبوك كى مہم كے بعد يہ لوگ بھى وفدكى صورت ميں مدينہ منورہ ميں حاضر ہوئے ۔ اسلام لے آئے ۔ اور بارش كيلئے دعاء كروائى ۔ بارش ہو جانے كے بعد ان كا اسلام كچھ يكا ہو گيا ۔ حضور پاك نے ان كے رئيس جتاب حارث بن عوف كو ہى ان كا امرر سے ديا۔

> - وفل بہنو تعلیہ بنوغطفان کا یہ چوٹا قبیلہ مدینہ منورہ کے نزدیک ذوقصہ کے مقام تک پھیلا ہوا تھا۔ اس قبیلہ کے خلاف رہتے الثانی چھ بجری میں جناب ٹھٹ بن مسلمہ اور جناب ابو عبیدہ بن جراح کی الگ الگ دو کارروا یُوں کا ذکر پندرھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ اس کے بعد بھی مسلمان جب کبھی وادی القری یا خیبر کی طرف جاتے تھے تو ان کے علاقے سے گزرہو تا رہا ۔ اور یہ لوگ تتر بتر ہو جاتے تھے سفتے کہ کی خرسن کر ان لوگوں نے بھی اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ لیکن حضور گیاک کی خدمت میں یہ لوگ حزانہ کے مقام پر حاضر ہوئے ، جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ جنگ حنین کے بعد وہاں کچھ دنوں کیلئے قیام پذیر ہوئے ۔ بنو تعلیہ اسلام لے آئے اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۸۔ و فد بیٹو محارب بین محارب ایک چھوٹا سا قبیلہ تھاجو بنومرہ اور بنو تعلیہ کی طرح بنو غطفان کا صد تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا۔ مسلمانوں نے ان علاقوں میں کافی حربی کارروائیاں کیں۔ یا اسلامی فوجی وستے ان علاقوں سے گزرتے تھے۔ تو بنو محارب کے اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ پندرھویں باب میں جو کرڈ بن جابر کی مہم کا ذکر ہے اور حضور کیا کہ جس چرواہے جتاب یاسر کو شہید کیا گیا ۔وہ بھی بنو مجارب سے تھے ۔بہر حال مجتبہ الوواع کے وقت اس قبیلہ کا دس آومیوں کا دفد جتاب سواڈ اور ان کے بیٹے جتاب خزیمہ کی مرکروگی میں حاضر ہوا۔ اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اور حضور پاک سے خاص دعا کے متمیٰ ہوئے ۔حضور پاک نے جتاب خزیمہ کی جربے پر اپنا ہا تھ مبارک پھر کر اس کے دل اور چربے کو روشن کر دیا۔ اور اس قبیلہ کے لوگ بعد میں بھی وفادار رہے۔

9 - وفلہ بنو سعد بن بگر یہ قبیلہ بڑے قبیلہ بنو ہوازن کا صد ہے ۔ اور انہی کے ہاں حضور پاک نے اپنی رضاعیت کا وقت گزارا ۔ پاپنج بجری میں اس قبیلہ کے جناب ضمام بن تعلیہ ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اور بڑے سخت سوالوں کے بعد اسلام لے آئے ۔ واپس اپنے قبیلہ میں جاکر اپنے کنبہ اور رشتہ داروں کو تو مسلمان کرسکے ۔ لیکن قبیلہ کے زیادہ لوگوں پر اثر نہ ڈال سکے ۔ آپ بڑے بہادر اور نڈر تھے اور اپنے علاقے کے ہمام بتوں کو توڑ دیا ۔ آپ کا باقی قبیلہ البتہ جنگ حتین کے بعد اسلام لے آیا ، جس کا ذکر بعیویں باب میں ہو چکا ہے۔

• ا ۔ وفد ہٹو کلاب قارئین سے گزارش ہے کہ بنو کلب اور بنو کلاب دو الگ الگ قبیلے ہیں اور کا تبوں کی غلطی سے اکثر کتابوں میں ایک کی جگہ دوسرا لکھا ہوا ملے گا ۔ اس لیے یہاں وضاحت کر دی گئی ہے ۔ بہرحال اکسیویں باب میں ربیح الاول تو بجری میں حضور پاک کے جتاب ضحاک بن عامر کو بنو کلاب کو دعوت اسلام دینے اور دہاں جنگ کا ذکر ہو جگاہے ۔ اس کے نتیجہ کے طور پر بنو کلاب نے تیرہ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں مد سنے منورہ بھیجا۔ جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ان میں جتاب لبیڈ بن ربیعہ اور جتاب جباڑ بن سلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ ان کو قبیلے کے بڑے تسلیم کر لیا گیا۔ بعد میں اس قبیلہ کا ایک اور رئیس عمر ہو بن مالک بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور واپس جاکر اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دے کر کافی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ لیکن اس کے سلمنے ایک اور مقصد بھی تھا۔ کہ اپنے قبیلہ کے ایک چھوٹے خاندان کے عقیل بن کعب پروہ حملہ کر ناچاہتا تھا۔ اور حسد کیوجہ سے ایسا کیا بھی۔ جس سے ایک جنگ چوٹی کی حضور پاک کو بیہ بات سخت ناپیند آئی کہ آپ جتاب عقیل کو جہلے ہی امان دے جگہ تھے۔ بہر حال عمر و بعد میں اپنی غلطی کے سلسلہ میں محافی کا خواستگار ہوا۔ جو مل ضرور گئی کین اس کو کچھ جم مانہ ضرور اواکر ناپڑا۔ جسیا بیبویں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنو ہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ جو مل ضرور گئی کین اس کو کچھ جم مانہ ضرور اواکر ناپڑا۔ جسیا بیبویں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنو ہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ اور سرخ چڑے پر اس سلسلہ میں جو تحریر موجود تھی اس کو ہم زمانے میں حاضر ہوکر اپنے قبیلہ کیلئے ایک قطعہ زمین بھی حاصل کر چکے تھے۔ اور سرخ چڑے پر اس سلسلہ میں جو تحریر موجود تھی اس کو ہم زمانے میں مسلمانوں نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور جتاب عقیل گاخاندان اس زمین پر قائض رہا۔

ال و فد جمعدہ اور و فد قشیر بنو جعدہ کے الرقاڈ بن عمرو، حضور "پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فلج کے مقام پر انہیں ایک جائیداد عطا فرمائی اور ایک فرمان بھی تحریر کر دیا ۔ انہی ونوں بنو قشیر سے تو ڈ بن عروہ اور قرق بن حجیرہ وغیرہ حاضر ہوئے ، تو انہیں بھی حضور "پاک نے ایک قطعہ زمین عطافر مایا ۔ اور قرق کو ایک چادر اوڑھائی اور ان کو ان کی قوم کے محصل زکوۃ بناویا ۔ یہ واقعات جنگ حتین کے بعد اور حجہ الو داع سے پہلے کے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں قرق نے بڑی پیاری نظمیں بھی ہی ہی ہیں ۔ ساا۔ و فد بنی البکاء ۔ بن عامر بن صعصہ کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ جس کے چند افراد حضور "پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ جن میں سو سال بوڑھا جناب محاویہ اور ان کے جیٹے لیٹر بھی تھے۔ جناب محاویہ جو نا بینا ہو جگے تھے انہوں نے حضور "پاک کی مصیبت سے کے بدن مبارک کو چھوکر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا اور بیٹے لیٹر اور خاندان کے لئے دعا کر ائی ۔ اور اس کے بعد قط سالی کی مصیبت سے کے بدن مبارک کو چھوکر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا اور بیٹے لیٹر اور خاندان کے لئے دعا کر ائی ۔ اور اس کے بعد قط سالی کی مصیبت سے حضور "پاک نے تبدیل کرکے عبد اللہ تھے ۔ ان کو اور ان کے تابعین کو تحریری امان دی ۔ امکی اور بڑے جناب عبد ڈ عمر تھے جن کا نام حضور" پاک نے تبدیل کرکے عبد الرحمن رکھا اور ان کو اصحاب صد میں شامل کر دیا۔

مما۔ و فد بنو کنانہ تبوک کی مہم سے پہلے بنو کنانہ سے جناب واٹلڈ بن الاسقع، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ گوان کے والد کو یہ بات پیند نہ تھی۔ لیکن ان کی ایک بہن بھی اسلام لے آئی۔ جناب واٹلڈ ، جناب کعب بن عجرہ کے اور جناب نحالا کے ساتھ دومۃ الجندل بھی گئے۔ آپ کو جو مال غنیمت ملا ، آپ نے وہ سب جناب کعب کو پیش کر دیا۔ لیکن جناب کعب نے فرما یا کہ انہوں نے جناب واٹلڈ کی مدد اللہ واسطے کی میں جناب کو بیش کر دیا۔ ایکن جناب واٹلڈ نے اپنے قبیلہ میں بہت تبلیغ کی اور ان کی وجہ سے کئی لوگ دائرہ اسلام کے اور ان کو مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد جناب واٹلڈ نے اپنے قبیلہ میں بہت تبلیغ کی اور ان کی وجہ سے کئی لوگ دائرہ اسلام

میں داخل ہوئے ۔ بنو کنانہ مکہ مکر مد کے گرود نواح میں رہتے تھے اور جنگ خندق تک کفار قریش کے حلیف رہے ۔ لیکن بعد میں اکا دکا اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے ۔ اور تحتبہ الوداع تک تقریباً سارا قبیلہ اسلام کے دائرے میں شریک ہو چکا تھا۔ بنو کنانہ نما نہ جاہلیت میں بھی کافی بااثر تھے ۔ چو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ جناب قصلی کو بنو خزاعہ سے نمانہ کعبہ کی متولیت والیس دلانے میں بنو کناپۂ نے ثالثی کاکام کیا تھا۔

0- و فلا بنوا شخیع یہ قبیلہ ، مکہ مگر مہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ پانچ بجری میں اسلام کی آخوش میں داخل ہو گیا۔ایک روایت کے مطابق اس قبیلہ کے سوافراد ، اور دوسری روایت کے مطابق سات سوافراد ، مدینہ منورہ آئے اور اپنے سردار جتاب مسعود بن رحیلہ کی سرکردگی میں سلہ بہاڑی کے نزدیک قیام کیا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ مورضین کے لحاظ سے یہ واقعہ بنو قریظہ کے قلع قمع کے جلد بعد پانچویں بجری کے آخری مہدنہ کا ہے۔ بہر صال یہ عیاں ہے کہ بنو اشجع ول سے مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ انہی بحتاب مسعود کے بیٹے جتاب نعیم نے جنگ خندق کے وقت قریش اور یہودیوں میں پھوٹ دلے وائی اور اس کاذکر چودھویں باب میں ہو چکا ہے

١٧- وفد بنو بابله بنو بابله مكه مكرمه ك نزديك بي آباد ايك جهونا قبيله تها - فق مكه ك بعد بهلے اس قبيله ك جناب طرف بن الکامن این قوم کی طرف سے قاصد بن کرآئے اور اسلام لائے ۔ بعد میں جناب بہشل بن مالک بھی آئے اور اسلام لائے دونوں کو حضور یاک نے الگ الگ صدقات اور شرائع اسلام پر فرمان لکھ دئیے ، جو جتاب عثمانٌ بن عفان نے لکھے ۔ اور ان لو گوں کی اولاد نے یہ فرمان اپنے پاس تبرک کے طور پرر کھے۔اس قبیلہ کے جتاب ابوا مامڈ کاشمار بھی عظیم صحابہ میں ہو تا ہے ا۔ وفد ہٹو سلیم کمہ مکرمہ کے باہر قبائل میں سے بنواسد اور بنوسلیم دو قبائل کو اب تک بہت ذکر ہو جکا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ برسرپیکار بھی رہے۔ بنوسلیم کے حغزافیائی پہلو کا ذکر تیرھویں باب میں کر دیا گیا تھا۔ پھر جنگ خندق کے وقت بنوسلیم اپنے سردار سفیان بن عبدشمس کے تحت قریش کفار مکہ کے صلیف کے طور پرآئے جس کا ذکر چو دھویں باب میں ہو حکا ہے ۔ پندر هویں باب میں جموم کی مہم بھی بنو سلیم کے ہی خلاف تھی ۔اس کے بعد ستر هویں باب میں ذوالجہ سات بجری میں بنوسليم كے ظلم كا بھى ذكر ہو حكا ہے ۔ ليكن آخر الله تعالى نے ان كو راہ راست پر لگا ديا - چنانچه اس قبيليہ سے سب سے پہلے جناب قبیں بن نسیبہ کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی اور مدینیہ منورہ میں حاضر ہوا۔ بعد میں غادیؓ بن عبدالعزی آئے اور اسلام لائے ۔ جن کا نام حضور یاک نے راشڈ بن عبد کر دیا ۔ کہ غادی ۔ گراہ کو کہتے ہیں اور راشد ۔ ہدایت یافتہ کو فتح مکہ سے تھوڑا پہلے جناب قدرؓ بن عمار آئے ۔اور حضورؓ پاک کو ایک ہزار مجاہدین کی پیش کش کی جو اپنے اسلام کا بھی اعلان کریں گے ۔ بیہ لوگ کدید کے مقام پر کشکر اسلام میں شامل ہوئے اور ان میں جناب عباسٌ بن مرداس ، جناب جباڑ بن الحکم اور جناب اخنسؓ بن یزید وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔جو تعین تین سو کے دستہ پر چھوٹے امیر تھے ۔فتح مکہ کے بعدید لوگ جنگ حتین میں بھی جناب خالڈ بن ولید کے ماتحت جیش المقدم کے طور پر شریک ہوئے تھے ۔ لیکن جسیبا کہ انسیسویں باب میں ذکر ہے کہ فتح مکہ مکر مہ کے بعد جناب خالڈ

کو اس قبیلہ کے باقی لو گوں کو بھی اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دینے کیلئے بھی ایک دستہ کے ساتھ ان کے علاقہ میں جانا پڑا۔ بہرحال حضور ً پاک کی دفات کے بعد بنو سلیم نے اپنے ایک اور سردار عمر و بن عبدالعزی جو شاعر تھا اور ابو شجرہ تخلص کر تا تھا ، اس کے تحت بغادت کی ۔لیکن جلد ہتھیار ڈالنا پڑے اور اس کے بعد اس قبیلہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

10 وفد بن هلال بن هلال، قبید ہوازن کا ایک چھوٹا قبید ہے، جس کا ذکر ببیویں باب میں جنگ حتین کے وقت ہو چکا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونڈ کا تعلق اس قبیلہ سے تھا۔ جنگ حتین کے بعد اس قبیلہ کے جتاب زیاد بن عبداللہ جو ام المومنین میمونڈ کے بھانج تھے، وہ بھی ایک وفد کے ساتھ مدسنے مخورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک نے ان کیلئے وفا فرمائی ۔ جس کے بعد ان کے بچرے پرالیمی برکت آگئ کہ دیکھنے والا حیران ہوجا تا تھا۔ اس سے پہلے اس قبیلہ کے جتاب قبیصہ بن المخارق اور جتاب عبد عوف بن اصر بھی وفو و کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے ۔ حضور پاک نے عبد عوف کا نام "عبداللہ "کر دیا کہ عوف اچھالفظ نہیں اور انسان صرف اللہ کا بندہ یا غلام ہے ۔ بہرحال سے نکتہ بڑا ضروری ہے کہ نام ہمیشہ بامعنی اور الحج معنی والا ہو ناچاہئیے

10-و فد بہنو عامر بن صعصہ عامر بن صعصہ کی اولاد ہے ، جو لوگ نجد کے علاقے میں پھیل کر آباد ہیں ۔ ان میں ہے کئی لوگ یا وفد ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اور ابھی ابھی اس سلسلہ میں بنو البکا کا ذکر ہو چکا ہے ۔ ان سب آنے والوں میں بدقسمت ترین عامر بن طفیل تھا جو حقوق مانگتا تھا ، کہ حضور پاک کے بعد خلافت اس کو ملے یا شہروں کی آمدنی باقی مسلمانوں کو جائے ، اور تمام و مہات کی آمدنی اس کو ملے بحتانچہ یہ بدقسمت اپنے ساتھیوں سمیت اسلام کے نور سے اپنے سینہ کو منور نہ کرسکا۔ بلکہ حضور پاک کو کچھ و ھمکیاں بھی دیں ۔ تو اسکی زبان بکری کے تھن کی طرح موج کر اس کے حلق میں لائک پڑی اور بری حالت میں مرگیا۔ البتہ اس قبیلہ سے بعد میں جو وفو و آئے ان میں جناب علقہ بن علاقہ اور جناب ھو وڈ بن خالد قابل ذکر ہیں جو خود بھی اسلام لے آئے اور اپنے قبائل کو بھی راہ راست پر لے آئے۔

١٥ وفد بنوتقفي ان كاذكر كھلے باب سي بو حكا ب

الا - و فد عبدالقدیس بنوعبدالقدیس بڑے قبلیہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے - اوریہ قبلیہ بحرین میں آبادتھا۔ فتح مکہ مکر مہ کے بعد وہاں سے بیس آدمیوں کا وفد آیا ، جو سب کے سب مسلمان ہوگئے ۔ ان میں ایک صاحب جناب عبداللہ بن عوف اثبج بھی تھے ۔ خضور پاک نے ازخو دان کے بارے پرسش کی ۔ کہ ان کی ظاہری شکل اتن اتھی نہ تھی ، تو حضور پاک نے ان کو پکارا اور فرما یا ۔ \* فسور پاک نے ازخو دان کے بارے پرسش کی ۔ کہ ان کی ظاہری شکل اتن اتھی نہ تھی ، تو حضور پاک نے ان کو پکارا اور فرما یا ۔ \* فسور پاک نے ازخو دان کے بارے پرسش کی ۔ کہ ان کی ظاہری شکل پر مت جاؤ ۔ اللہ تعالی نے تمہیں دو نعمتیں عطافر ما دی ہیں ۔ ایک علم دوسرا وقار " ۔ خسور پاک نے فرما یا ۔ \* تمہاری جناب عبداللہ نے عرض کی ۔ \* یارسول اللہ \* کیا نے چیز پیدا ہو گئ ہے یا میری خلقت اس پر ہوئی " ۔ حضور پاک نے فرما یا ۔ \* تمہاری خلقت اس پر ہوئی " ۔ حضور پاک نے فرما یا ۔ \* تنظم کی اجازت ہو کہ بے شک چیز پیدا ہو سکتی ہے ۔ لیکن خلقت بھی عطا ہے اور وہ بھی لیعنی پیدا ہو نا بھی عطا ہے ۔ اور قضا وقد ر پر پہلے ابو اب میں حقیقت بیان ہو چکی ہے ۔

۱۷۳ و قد پنو پکر بن واکل یہ لوگ بھی بڑے قبید بنور بیعدی ایک شاخ ہیں ۔ اوریہ لوگ موجو دوریائی تعنی اس زمانے میں بیامہ کے بزدیک اور وادی عقر ہے کے قرب وجوار میں آباد تھے۔ ان کا قبید مسلمہ کذاب کے قبیلہ بخو تعلیہ بخو تعمل میں بولوگ بخی فتح کمہ کے بعد اسلام لے آئے ۔ اور ان کے وفد میں جو لوگ آئے ان میں سے بحتاب بشیر بن انتصاصہ ، بحتاب عبدالنڈ بن مرشد اور جحاب حسان بن حوظ قابل ذکر ہیں ۔ جنہوں نے خلفا، راشدین کے زمانے میں اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ محاب عبدالنڈ بن مرشد اور جحاب میں بولوگ تھے ۔ اور اس زمانے میں عواق اور عرب کی سرحدی علاقوں لیمیٰ خروہ اور عین المر وغیرہ کے علاقوں میں آباد تھے ۔ ولیے ان کے بنو تمیم کے ساتھ تعلقات تھے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ججوٹی نبوت والی بنو تمیم کی عورت سجاح کی ماں بنو تعلب سے تھی ۔ فتی مگر کے بعد ان علاقوں سے سولہ مسلمانوں اور نصاری کا ملا جلا وفد مدینہ مؤرہ میں حضور گاک کی خدمت میں عاضر ہوا۔ مسلمانوں کو انعامات و شے گئے اور اسلام کے اصول پڑھائے گئے ۔ نصاری جو سونے کی صلیبیں جینے ہوئے تھے اانہوں نے گزارش کی کہ انہیں ان کے مذہب پر رہنے دیاجائے ۔ حضور گاک نے اس شرط پر ان سے معاہدہ کرلیا کہ وہ لوگ اپن اولادوں کو نصرانیت میں نہ رنگیں گے ۔ بہرحال جتاب صدیق کی خلافت میں جتاب خالاً اور جتاب عرفرہ میں خارث کی کو ششوں سے سب بنو تغلب اسلام لے آئے۔

۱۳۴۳ و قد پنو حقیقہ یہ لوگ بھی بنوربیعہ کی شان چیں ۔اور بنو حقیقہ کیا مہ ہے لے کر دادی عقربہ میں جبیلہ تک تھیلے ہوئے تھے ۔موجو دہ ریاض ای علاقے میں ہے۔روایت ہے کہ فتح کہ مرمہ کے بعد بنو حقیقہ کا انسی آدمیوں کا دفد آیا ۔ سلی بن حنظلہ امیر تھا اور مسلیمہ گذاب بھی دفد میں شامل تھا۔دو سراق بل ذکر آدمی رجال بن عنون تھا، جس نے بتاب ابی بن کعب ہے قرآن پاک بھی سیکھا۔سب نے اسلام کی آخوش میں داخل ہوئے کا اعلان کیا۔ لین یہ بدقسمت لوگ تھے۔بعد میں نہ حرف مرتد ہوگئے۔ بلکہ مسلیمہ گذاب نے بنوت کا دعوی کر دیا۔اور رجال نے لوگوں کو مزید گراہ کیا کہ حضور پاک حضرت محکد نے بھی مسلیمہ کو نبوت میں اپنا حصہ دار تسلیم کیا تھا۔ (نعوذ باند) لیکن زیادہ لوگ مسلیمہ کے ساتھ اس کے شامل ہوئے کہ ان کی سوچ میں تعصب تھا۔ کہ اپنا جھوٹا نبی بھی قریش کے بچ نبی بہتر ہو سکتا ہے "کہ اپنا جھوٹا نبی بھی قریش کے بہتر ہو سکتا ہے " (نعو ذباند) بہر حال اس گرا ہی نے ایک دفعہ تو بنو حنیفہ کو تباہ و برباہ کہ اپنا جھوٹا نبی بھی قریش کے بہتر ہو سکتا ہے " (نعو ذباند) بہر حال اس گرا ہی نے ایک دفعہ تو بنو حنیفہ کو تباہ و برباہ کہ کہ اپنا جھوٹا نبی بھی قریش کے بہتر ہو سکتا ہے " (نعو ذباند) بہر حال اس گرا ہی نے ایک دفعہ تو بنو حنیفہ کو تباہ و برباہ کیا ہوئے کہ اس بھی ہوئے ہوئے میں بتاب خالہ کے ایک دفعہ تو بنو حنیفہ اور ان کے مولا بتاب کے بود وہ ہزار آدمی مارے گئے ۔ اس بھیگ میں جتاب ابو دوجائے، اولین اسلام لانے والے جتاب ابو خدیفہ اور ان کے مولا بتاب سے بہتا ہی تعالی بولی جات بی تباب خوالہ بنت بعد بھی تھیں ، جو بتاب علی کے نکاح میں ساتھ کی دیتا بولین نے ایک میں دوتا ہی تھی ۔ بتاب علی کے بیائے جاتے تھے۔ اور والدہ آئی کی بو گئی تھی کہ بیانے جاتے تھے۔ اور والدہ آئیں کہ جتاب فاطہ کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ بتاب علی کے بینے تھیڈ میں جتاب خوالہ بنی بتاب خوالہ بنی بتاب خوالہ بی جتاب خوالہ کی بو بی تھی تھی ۔ بیائی بتاب نوائمہ کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ بیتاب علی کے بینے تھی بیتاب خوالہ بیت بیتاب خوالہ کی دو ایک مطابق تعمل کی تو کئی تھی ۔ بیتاب علی کے بیائی حیات کی دو گئی تھی ۔ بیتاب علی کے بیائی جیاب کی بیائی کے دو اور ان کے مطابق تعمل کی تام ہے بیائی عالی کے اس کے باتے ہوئی تھی۔ تھی ان کی دو ان کو ان کی تام کے باتی کے دو تھی کے دو اور کی خواہش کی دولی کیا کی دولی کی دولی کی ک

۲۵ - وفد شيسان بنو شیبان بھی بنو رہید کا حصہ ہیں اور عراق کی سرحدے ساتھ آباد تھے ۔ بنو شیبان کے سلسلہ میں ا بن سعد میں ایک تقصیلی کہانی موجو د ہے ، لیکن کہانی کامحور دوعور توں کو بنا دیا گیا، حن کا تعلق شیبان کے نزدیک کے کئی قبیلیہ تمیم یا قبیلہ تغلب یا کسی اور حلیف قبیلہ سے تھا۔وفد شیبان سے صرف ایک صاحب جناب حرملہ کا ذکر آتا ہے۔ بنو شیبان الیے علاقے میں آباد تھے جہاں ان کا تعلق ایک طرف بنو تھیم ، دوسری طرف بنو تغلب اور آگے سلطنت ایران کے باجگذار قبائل بنو کم وغیرہ سے بھی تھا ۔اسلام کے ایک بہت بڑے عظیم فرزند جناب مٹی بن حارث کا تعلق بھی قبیلہ شیبان کے ساتھ ہے اور وہ بنوشيبان كے امكیہ چھوٹے قبیلیہ بنو بكر كے فروتھے ۔ جناب مثنی نے اسلام جناب حرملہ سے سکھا یا کسی اور صاحب ہے ، اس سلسلہ میں نتام مورضین خاموش ہیں سالبتہ جناب مثنیٰ کے صحابی ہونے پر حیثہ مورضین نے شکوک ظاہر کیے ہیں کہ ان کو " دیدارعام " تصیب نہ ہوا۔اس عاجز کے مطابق البتہ بتناب شی کوجو مقامات حاصل ہوئے تو معلوم ہو تا ہے کہ وہ " ویدار خاص " سے ضرور سرفراتہ ہوئے ۔اس عاجزنے اپنی کتاب خلفاء راشدین کا حصہ اول کا پانچواں باب اسلام کے اس عظیم فرزند کو منسوب کر دیا۔ باقی واقعات بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ۔آپ کے سارے خاندان کی قربانیوں خاص کر آپ کے بھائی مسعود شہید کا جنگ ہویب میں نیزوں پر جنازہ اور دوسرے بھائی جناب معنیٰ کی جاشاری وغیرہ کو پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے سہاں یہ بھی باور کرانا مقصود ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں اسلام عراق کی سرحدوں تک پہنچ چکاتھا۔اور جتاب حرملا کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے حضور پاک سے تنین مواقع پر ہدایت خاص کیلئے عرض کی ۔ تو حضور پاک نے ہر دفعہ یہی کچھ فرمایا۔"اے حرملہ ! نیکی پر عمل كردادربدى سے پر بمزكرو۔" اوراب غاب مثنني سے صافي بمونے كے لعد تھي مجھے كافي شيوت مل عكي بيس. ۲۷ ۔ وفد بنوطے بنوطے اوجابہاڑ کے گردونواح ، بنوجد ملہ اور بنواسد کے علاقہ بزدخامیں آباد تھے۔ گو بنوطے بھی بنیادی طور پر یمنی ہیں ۔اور چوتھے باب میں جناب فروہ بن مسک کی حضور یاک کے روایت کے مطابق ان بڑے قبائل کا حصہ ہیں جو يمن سے شمال كى طرف علي آئے -روايت ہے كہ فتح مكہ كے بعد بنوطے كا پندرہ آدميوں كا وفد آيا ، حن ميں كئ لوگ بنوطے كے چھوٹے تبیلوں بن نہاں، بنوجرم، بن معن ،اور بن بولان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے سردار زید ختر تھے جن کا نام حضور ؑ پاک نے زید خیل رکھ دیا۔ یہ سب مسلمان ہو گئے اور حضور پاک نے ان کو انعامات بھی دئیے ۔اور کچھ فرمان بھی لکھ دیئیے ۔ لیکن جناب زیڈ جن سے حضور "پاک بہت متاثر ہوئے تھے وہ جلد وفات پاگئے اور زیادہ لوگ اسلام سے دور ہی رہے ۔ جنانچہ اکسیویں باب میں ذکر ہو حکا ہے کہ تبوک کی مہم سے بھی پہلے حضرت علیٰ نے بلاد طے پر شبخون مارا تھا ، جس میں حاتم کی بیٹی بھی قبیہ ہو کر آئی اور عدی بن حاتم شام کی طرف بھاگ گیا۔حضور پاک کو جب حاتم کی بیٹی کے بارے میں پتہ حلا تو آپ بڑی مہر بانی سے پیش آئے اور ان کو رہا کر کے بنو قضاعہ کے ایک قافلے کے ساتھ عدی بن عاتم کے پاس بھیج دیا۔عدیؓ اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ مسجد۔ نبوی میں آگر اسلام قبول کیااور پھراپنے سارے قبیلیہ کو اسلام میں داخل کرانے میں اہم کر دار ادا کیا۔ کہ بنو طے کے متام چھوٹے تبیاوں کو متحد کرکے ان کا سردار بن گیا۔ جب باتی لوگ حضور پاک کی وفات کے بعد سرتد ہوگئے تو جناب عدیٰ کی وجہ سے ان کا

قبید بناوت میں شامل نہ ہوا۔ اور جناب عدی مرتدین کی مہمات اور عراق کی بنیادی فتوحات میں جناب خالا کے ماتحت ایک بخت سے بارے امرے طور پر کام کرتے رہے ۔ اور بنوجد بلہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ بنو طے سے حاتم کی سخاوت حضور پاک کی بخت سے عہلے ایک افسانوی حد تک شہرت حاصل کر عجی تھی۔ اور بنو طے کسی زمانے میں ایران کی طرف سے حمیرہ کے علاقوں کے باجگزار یاوشاہ بھی رہ عکے ہیں، جن کاذکر چو تھے باب میں ہے ۔ یہی حالت حضور پاک کی بحثت سے پہلے نوشیروان کسری ایران کے عدل کی تحق کہ وہ بھی افسانوی حد تک شہرت اختیار کر چکاتھا۔ مسلمان اہل قام نے اس سلسلہ میں کبھی حسد یا تعصب کا مظاہرہ نہ کیا۔ کہ حضور پاک ازخو دان انھی مثالوں کی تعریف قرما تھے تھے۔ لیکن یہ کہائی غلط ہے کہ حضور پاک نے یہ فرمایا ہو کہ ان کو فخر ہے کہ وہ نوشیرواں عادل کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ گائسبت خاک راب عالم پاک "والی بات ہے۔ تھے یہ پڑھ کر افسوس ہو تا ہے کہ امام عزمائی جسے عظیم عالم نے اس کہائی کو بھی جھے لیا۔ شایداس وقت تک فقر میں داخل نہ ہوئے ہوں گے۔

> ۱- وفد مجیب بنونجیب بھی ہونے کی طرح بنیادی طور پر یمنی ہیں۔ لیکن اب عراق وعرب کے سرحدوں پر آباد تھے۔ اس قبید کا تیرہ آدمی کا وفد نو بجری میں حضور پاک کی خدمت میں مدسنہ منورہ میں حاضر ہوا ۔ اور تحائف پیش کر کے اسلام لے آئے ۔ حضور پاک نے بھی ان کو انعامات دینے اور پوچھا کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ تو عرض کی گئی کہ ایک لاکارہ گیا ہے۔ حضور پاک نے اس لا کے کولائے کیلئے فرمایا ۔ اور جب لاکا آگیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ اپنے حوارج بنائے ۔ لاک نے عرض کی ۔ "یا رسول اللہ وعا کریں کہ میری مغفرت ہو ۔ بھی پر رحمت نازل ہو "اور حضور پاک یہ سب کچھ سنگر بہت خوش ہوئے اور لاکے کیلئے دعاء بھی فرمائی اور انعام بھی ویا ۔ اگھ سال اسی قبید ہے سولہ آدمی حضور پاک بی خدمت میں بحتہ الو داع کے موقع پر حاضر ہوئے تو حضور۔ پاک نے ذم ای لائے اس لا کے کے یارے پر سٹ کی ۔ تو اس کے قبیلہ والوں نے عرض کی ۔ " ۔ "یارسول اللہ! جو کچھ اس کو اللہ دے دیو ہے اس پر اس سے زیادہ قناعت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا "تو حضور پاک نے فرمایا ۔ " میں اللہ تعالی سے آرز و کر آبوں کہ ہم سب کا خاتمہ اس طرح ہو "

قار سنن اس کو بار بار پڑھیں سیہ ہملی اسلام اور اسلام کے فلسفہ حیات کی بھلکیاں۔

1 میں ہو فحو لائن ہے لوگ بھی یمنی ہیں لیکن ان کے صح محل وقوع کا کہیں ہے کوئی سراغ نہیں ملا سوائے اس کے کہ ان کے اون سفر کیوجہ ہے تھک گئے تھے تو ظاہر ہے یہ لوگ کس دور دراز علاقوں کے رہنے والے تھے سجو تھے باب میں ان کے بت رمانہ یا رمانس کا بھی ذکر ہو چکا ہے ساور ان کو بنو العدیم بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال روایت ہے کہ جب باتی عرب قبائل کے بت پاش پاش ہوگئے، تو انہوں نے بھی اپنے بت رمانہ یارمانس کی طرف توجہ کم کر دی ساور شعبان وس بجری میں اس قبیلہ کا وس آدمیوں کا وفد، حضور آپاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاض ہوا سیہ لوگ اسلام لے آئے اور حضور آپاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاض ہوا سیہ لوگ اسلام لے آئے اور حضور آپاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاض ہوا سیہ لوگ اسلام لے آئے اور حضور آپاک نے ان لوگوں کو امور دین کی تعلیم دی اور جب یہ لوگ وطن واپس بہنچ تو سب سے پہلاکام جو انہوں نے کیا وہ اپنے بت کو تہ و بالا کرنا تھا سیہ ذکر بھی طائے کہ جھوٹے نبوت والے امور عنسی نے ایک ایو مسلم خولانی کو اپنے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ایکن وہ نہ مانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے بیکن وہ نہ مانے ساتھ میں وہ نہ میں وہ نہ مانے کی کو شش کی دور میں وہ کی وہ کی ایکن وہ کی کو کی ساتھ کی کو سی وہ کی اور وہ کی اس کو دی وہ کی وہ کی دور وہ کیا وہ کی دور دور وہ کی دور وہ کی دور وہ کی دور

بی خولان ، بنوعنس کے ہمسائے ہو سکتے ہیں ۔اور امو دیمن میں صنعا کے رہنے والا تھا۔

79 – وفد می جعمی سے قبیلہ بھی کمن ہے ۔ لین زیادہ جنوب یا مشرق کی طرف نہ تھا بلکہ کمہ د مکر مہ کے گردو نواح کے قبائل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ اس قبیلہ نے اپنی طرف سے یہ رواج بنا یا ہوا تھا، کہ جب جانورون کو فرخ کرتے تو ان کا دل نہ کھاتے تھے۔ جب ان لوگوں کا وفد مد سنہ منورہ آیا، تو حضور پاک نے قرمایا، کہ ذبیحہ میں صرف غلیظ چریں یا جو چبائی شہ جا سکیں وہ نہیں کھائی جا تیں ۔ اس لیے حضور پاک نے ان لوگوں کو ذبیحہ کا دل بھنوا کر کھلایا۔ ساتھ ہی ان کے سردار کو یہ فرمان بھی لکھوا دیا: سیہ فرمان محمد رسول الند (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے قبیل بن مسلمہ کے لئے ہے کہ میں نے تمہیں قوم مران اور ان کے حوالی حریم اور ان کے حوالی سے ان لوگوں پر عامل بنا یاجو بناز قائم کریں، زکوۃ دیں، اور اسپنے مال کا صدقہ ویں اور اسے پاک وصاف رکھیں ": ۔ قار مین! ذرا نوٹ کریں کہ نماز کے تارک بن یا کسی اسلامی اصول کے تارک پر امام تک مقرر میں اور اسے پاک وصاف رکھیں ": ۔ قار مین! درا نوٹ کریں کہ خازے تارک بین غلبہ اور عرب والا) صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ ان سب اسلام لائے ۔ حضور پاک نے عویز کا نام عبدالر حمن رکھ دیا کہ "عزیز" ( یعنی غلبہ اور عرب والا) صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ ان لوگوں کو حضور پاک نے وادی یمن کے حوال کے علاقے میں ایک جائید اور بھی عطافر مائی ۔ اور اس خاندان سے شع تا بعین میں ایک جائید اور کو حضور پاک نے وادی یمن کے عاب ناز فرزند گزرے ہیں۔ شمار جناب عبدالر حمن خشرہ آسلام کے ایک مایہ ناز فرزند گزرے ہیں۔

ا تبلید تھا میں مصطلب کی کہائی پندرھویں باب میں بیان ہو چکی کارروائی شمار بانوے بھی وابستہ ہے۔ یہ وصدا، یہ مصطلب کا ایک بچوٹا سا قبیلہ تھا میں مصطلب کی کہائی پندرھویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ شعبان چہ بجری میں حضور پاک ازخود اس قبیلہ کی سا قبیلہ کی کہائی پندرھویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ شعبان چہ بجری میں حضور پاک ازخود اس قبیلہ کوئی آدمی اسلام کی صفوں میں شامل مذہوا میتانی آھ بجری میں جتگ حتین کے بعد، حضور پاک جب حجرانہ سے والیس ہوئے تو آھ بھی کہ اس قبیلہ کو قتاۃ کے نواح میں چار سو مجابدین کے ساتھ بھیجا کہ اس قبیلہ کی مزاح کچہ درست کریں ان ان لوگوں کو خبر مل گئی ہیں جا نہوں نے ذیاد بن حارث کو اور بعد میں پندرہ آدمیوں کا وفد بھیج کہ اس قبیلہ کے مزاح کچہ درست کریں ان لوگوں کو خبر مل گئی ہیں جتاب نویاد کو اوان دینے کا شرف حاصل ہوا ۔ تو جب جماعت کھری اسلام میں آنے کا وعدہ کیا ۔ جب بھی اور راست میں جتاب زیاد کو اوان دینے کا شرف حاصل ہوا ۔ تو جب جماعت کھری حضور پاک کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی اور راستے میں جتاب زیاد کو اوان دینے کا شرف حاصل ہوا ۔ تو جب جماعت کھری خور کوئی کی معیت کی معام کے گور زرہے تو تو اور شکل اختیار کرتی ۔ آپ فوجی مدر ہیں اور سیاست میں خلفا، راشدین کے زمانے میں آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ آپ ہی جتاب تھیں کی طرف سے کچھ عرصہ مصر کے گور زرہے اور اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ اگر آپ ہی مصر کے گور زرہے تو تو تاریخ کچھ اور شکل اختیار کرتی ۔ آپ فوجی مدر ہیں اور سیاست میں جتاب امر محاویہ جتاب عمر کو تا کم در کھا ۔ حال ایک جتاب علی کی عرب کو قائم دینا کی عرب کو قائم دی کھا ۔ حال انک جتاب علی کی عرب کو قائم دیکھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب کو قائم دیکھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب کو قائم دیکھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب کو قائم دیکھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب کو تائم کی کھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب کو قائم دیکھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب محاویہ کی حرب کو قائم دیکھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب کو قائم دیکھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب کو قائم دیکھا ۔ حالانک جتاب علی کی حرب کو تائم دیکھا کے حالانک جتاب علی کی حرب کو تائم کی حرب کو تائم دیکھا کے حالانک جتاب علی کی حرب کو تائم کی حرب کو تائم کی حرب حالانک جتاب علی کی حرب کو تائم کی حرب کو تائم کی حرب کو تائم کی حرب کو تائم کی حرب کو تائی کی حرب کو تائم کی حرب کو تائم کی حرب

خلافت کے زمانے میں آپ نے بہتاب محاویہ کے خط کا بجو اب بڑی تختی ہے دیا تھا۔ اور پہ خط ادب کا شد پارہ بھی ہے اسے۔ وقد مراو و در مراو در بید و بیری میں بہتاب فرق بن سبیک سرادی کو مراو دو زبید و مذرج کیاں بغرض تعلیم قرآن و فرائض اسلام شمبرا رہا ۔ والہی کے وقت حضو رپاک نے بہتاب فرق بن سبیک مرادی کو مراو دو زبید و مذرج کا عامل مقر فرما یا اور حضوت خالا بن سعید العاص کو این کے ہمراہ صدقات وصول کرنے بھیجا ۔ چوتے مرادی کو مراو دو زبید و مذرج کا عامل مقر فرما یا اور حضور پاک نے یمنی قدیا تل کے بارے آگاہ کیا۔ یمن و سبیح علاقہ ہے اور اس میں کئی باب میں بہتاب فرق کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ ان کو حضور پاک نے یمنی قدیا تل کے بارے آگاہ کیا۔ یمن و سبیح علاقہ ہے اور اس میں کئی قبائل آباد تھے اور ان میں ہے اکثر کا ذکر آگے آتا ہے ۔ اور قبیلہ ذبید کے قبیلہ مراد کے نزدیک بسند والے لوگوں کو بےشک بحناب فرق ہمتی ہوئی ہمدان میں اسلام کی آمدے تھوڑ ایجیا ایک جتاب فرق قبیلہ کندہ کے طبیف بن گئے ۔ ایکن بعد میں بحتاب بوئی تھی ہوئی ہوں سی اسلام میں واخل ہوئی تعرب بحد بعد وہ جاکر قبیلہ کندہ کے صلیف بن گئے ۔ ایکن ایو مدین بعد میں بحد معالم ہوئے گئے ایکن ان بحد میں بحد کہ بی بعد میں اسلام میں واخل ہوگیا۔ بعض مورضی نے معاملات کو کچھ طا بطا دیا ، لیکن ان کا زیادہ قصور نہیں ، کہ قبیلے ایک دوسرے میں گڈ مڈ تھے ۔ قبائلی جہور پہلو ان آزادی تھی ۔ وقد یہ مورضین نے معاملات کو کچھ طا بطا دیا ، لیکن ان بھرے ہوئے لوگوں کو ایک وصورت میں بھر وڑ رہ ہوڑ رہ ہوڑ رہ ہوڑ رہ ہوں یمن کی علاق سے قبیلہ زبید یا زابد کا دی آو میوں کا وقد آیا ، جس کے مردار مشہور پہلوان آزادی مور یہ مورشی کے ۔ انہوں نے بھی جناب سعد بن عیادہ کے ہاں قیام کیا۔ اور بعد میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا ہوگی کے در بین مورش کے ۔ انہوں نے بھی جناب سعد بن عیادہ کے ہاں قیام کیا۔ اور بعد میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوکر کو کی خدمت میں حاضر ہوکر کیا گئے۔ وحدت میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوکر کو کی حدمت میں حاضر ہوکر کیا گئے۔ وحدت میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوکر کیا گئے۔

ساسا و فد ملوک کندہ یا ہوگندہ کا و فد ای سال بعنی دس بجری میں ہو کندہ ہے بھی وفد آیا۔ تعداد میں اختلاف ہے۔

دس آدمیوں کی تعداد بھی بتائی گئ ہے اور ساتھ ہے ای تک بھی ۔ یہ لوگ ریشی کمپرے پہنے ہوئے تھے ۔ بڑی بڑی زلفیں تھیں اور

آنکھیں سرمہ ہے سیاہ کی ہوئی تھیں ۔ حضور پاک نے ہو تھا "کیا تم مسلمان ہو" ، عرض کی " جی ہاں " ۔ حضور پاک نے فرمایا " پھر

یہ ریشی کمپرے کیوں پہنے ہو " حب انہوں نے وہ کمپرے پھاڑ دیئے اور سوتی کمپرے پہنے ۔ یہ سو داگری بھی کرتے تھے کہ سمندر کے

یہ ریشی کمپرے کیوں پہنے ہو " حب انہوں نے وہ کمپرے پھاڑ دیئے اور سوتی کمپرے پہنے ۔ یہ سو داگری بھی کرتے تھے کہ سمندر کے

نزد میں رہتے تھے اور کافی امر لوگ تھے ۔ ابن سعد ، البتہ امام زہری کی ایک روایت کے مطابق وفد کے بارے کہنا ہے کہ وہ شتر

سوار تھے اور تعدادانیں تھی۔ باقی کہانی اس نے بھی الیے ہی لکھی اور ساتھ لکھا ہے کہ ان کاسر دار اشعث بن قیس تھا۔ اور جب یہ

لوگ واپس گئے تو حضور پاک نے ان کو تعائف بھی دیئے ۔ البتہ حضور پاک کی وفات کے بعد جو کندہ بھی مرتد ہو گئے ۔ اور

جتاب صدیق کے زمانے میں فوجی کارروائی کے ذریعہ سے ان کو راہ راست پر لایا گیا۔ مرواری اشعت کے پاس ہی رہی ، لیکن وہ عجیب و غریب انسان تھا۔ بتناب صدیق نے اپن ایک بہن کا اس کے ساتھ ثکاح کیا ، لیکن روایت ہے کہ بستر مرگ پر بھی اس سلسلہ میں پشیمان تھے۔ اشعث نے خلفا ، راشدین کے زمانے میں جنگوں میں صد ضرور لیا۔ لیکن بتناب خالڈ کی تعریف میں ایک نظم لکھ کر بہت زیادہ انعام حاصل کیا۔ جو بات بتناب فاروق اعظم کو پیند نہ آئی۔ بعد میں اشعت ، جناب علی کے ساتھ رہا ۔ لیکن کھی اس نے ان کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اندرونی طور پر جناب معاویہ ہے بھی ملاہوا تھا۔ اس کی جیٹی جعدہ جو امام حس کی بیوی تھی اس نے ان کو زہر دی ۔ اور اس اشعت کا ایک بیٹیا جنگ کر بلا میں یزیدی لشکر کا ایک امیر تھا۔ بنو کندہ اس لئے اسلام کی ٹاریخ میں کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہئیے۔ اپن اپن تقدیر ہے۔

سمسے وفرینو صدف بھی بین کا آیک جھوٹا قبیلہ تھا۔ اور شرجیل بن عبدالعزیز صدفی اپنے بزرگوں سے روایت کر آئے ۔ یہ کر آئے کہ ان کے قبیلہ کے انسی آدمی اونٹوں پر سوار ہو کر گئے اور حضور پاک کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام لے آئے ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں مزید تحقیق کے ذریعہ کچھ اور یہ معلوم کرسکا۔

۳۵ وفد پنوخنیش سات بجری میں جنگ خیرے پہلے جناب ابو تعلیہ خش ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور ان کے لشکر میں شرکی ہوگئے۔اس کے بعد جناب ابو تعلیہ کی وساطت سے قبیلیہ کے سات اور آدمی آئے اور دین اسلام سکھ کرواپس جاکر اپنے علاقے میں اسلام کو پھیلاؤدیا۔یہ لوگ بھی یمن کے رہنے والے تھے۔

الاسار و فد بنو سعد جدیم یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ بنو سعد ندیم بھی بنو سعد بن بکر کی طرح قبیلہ ھوازن کی کوئی شاخ ہیں یا یہ بھی بنو سعد جدیم ہے ہیں کا کوئی چھوٹا قبیلہ ہے رہوال اس قبیلہ کے الوالنعمان نے اپنے والدسے روایت کی ہے کہ وہ اپنے قبیلہ کے چند آدمیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدنیہ منورہ میں حاضر ہوا ۔ ہم اسلام لائے اور بیعت کی سے حضور پاک نے تین دن ہماری میں بنو قضاعہ میں ان اور جب ہم وہاں سے جلے تو حکم دیا کہ اپنے سے کسی ایک کو امیر بنالو ۔ ابن سعد کے مطابق بنو سعد ندیم ، بنو قضاعہ کی ایک شاخ تھے جسے بنو عذرہ

ے سا۔ و فد میٹو علی سنو علی سے جناب ردیفع بن ثابت بہت پہلے اسلام لے آئے اور مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرلی۔ان کی وساطت سے ربیح الاول نو بجری میں ان کے قبیلہ کے سردار ابو الصنبابؓ کی قیادت میں چند آدمی آئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ حضور ً پاک نے ان کو بھی تین دن مدینہ منورہ میں ٹھہرایا۔اور پھر تحانف کے ساتھ ان کو اپنے وطن واپس بھیجا۔

۸سا۔ وفد بنو برا انہی دنوں یمن سے بنو برا کاتیرہ آدمی کا وفد آیا۔جس نے جناب مقداڈ بن عمرہ کے ہاں قیام کیا۔ بعد میں حضور ً پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ جند دن قیام کے بعد جب اپنے متعلقین کے پاس واپس جانے لگے تو حضور ً پاک نے ان کو بھی تحائف دیئے

ان سے بتناب قبیٰ کا ایک بھائی زراح بھی تھا۔ بوقضاء کے اسی چھوٹے قبیلہ کو بنوعذرہ کہتے تھے۔ اور صفر ٹو بجری میں اس قبیلہ سے بارہ آدمیوں کا وفد بتناب حمزہ بن نعمان کی سرداری میں مدینہ منورہ میں عاضر ہوا۔ یہ لوگ جب حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے تو انہوں نے گزارش کی کہ وہ لوگ حضور پاک کے اخیانی بھائی ہیں تو حضور پاک نے ان کو مرجبا واصلاً کے الفاظ سے عوش آمدید کہنا۔ ان کو دین کے امور سکھلانے کے علاوہ ان کے سردار کو ایک چادر اڑھائی ۔ یعنی روحانی عرت افزائی کے علاوہ خاندانی روایت کو بھی برقرار رکھا۔ اخیائی بھائی کامطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے جدامجد بتناب قصیٰ کے والدہ بتناب فاطمہ ان کی خدمت میں عاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک میں عاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک مسلمان حن میں سالت کی تصدیق کی آواز سنی سکھتے ہیں کہ بتوں پر جن عادی ہوجاتے ہیں۔ تو ممکن ہے بنو عذرہ کے بت پر کوئی مسلمان حن حاوی ہو گیا ہو۔

۳ – وفلد بنو سلامان سفوال دس تجری میں سلامان سے ایک روایت کے مطابق سات آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق دس آدمیوں کا دفد آیا ، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی تعلیم حاصل کرے والیس علیے گئے سیہ لوگ بھی بین سے آئے اور یمن کے قبیلہ از ویص کا ذکر بعد میں آئے گان کے نزدیک کے رہنے والے تھے سوفد کا ذکر ایک صاحب محمد بن سجی نے اپنے دالد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمرو سلامانی بیان کرتے تھے کہ وہ سات آدمیوں سے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدسنہ منورہ مین حاض ہوئے تھے۔

الا و فد ستو جہنسیہ نویں باب میں حضرت ہمزہ کی بحرکی مہم اور اسلام کی پہلی بتنگی یا فوجی کارروائی میں قبیلہ بہنسیہ کے مجدی۔

بن عمر دے مسلمانوں کے ساتھ رابطہ اور ثالثی کا ذکر ہو چکا ہے ۔۔۔ قبیلہ چو نکہ مدینہ مخرہ کے نزدیک آباد تھا تو پہلی بجری ہے ان

کے وفد آتے رہے ۔ لیکن مورضین نے اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں اس قبیلہ ہے جس کا سب سے چہلے ذکر کیا، وہ عبدالعزی اور
ابی روحہ تھے ۔ عبدالعزی کا نام بھی حضور گیاک نے تبدیل کرکے عبدالر حمن رکھ دیا کہ عزی ایک بت تھا۔ جس وادی میں یہ لوگ
آباد تھے اس کا نام عوی لیعنی گمرا ہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور گیاک نے اس وادی کا نام رشد لیعنی پدایت والی " رکھ دیا ۔ قبیلہ جہنسہ آباد تھے اس کا نام عوی لیعنی گرا ہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور گیاک نے اس وادی کا نام رشد لیعنی "بدایت والی " رکھ دیا ۔ قبیلہ جہنسہ کے پہاڑوں کے بارے میں حضور گیاک نے اس قبیلہ کو مسجد کیلئے ایک قطعہ زمین بھی عطا فرمائی ۔ اس علاقے کے قشنہ ہے پاک رہنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بخوامیہ کی کشکر کشیوں سے بھی یہ بہاڑ مفاظلت میں رہے میں کہتے ہیں کہ بخوامیہ کی کشکر کشیوں سے بھی یہ بہاڑ مفاظلت میں رہے

۲۴ وقد بنو کلب بینو کلب دادی القری ہے کے کر دومۃ الجندل تک باقی قبائل کے ساتھ سارے علاقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس لئے کسی خاص علاقے کو ان کا علاقہ کہنا یا کسی ایک کو ان کا سردار نہیں مانا جا سکتا ۔ ویسے تو حضور پاک کے آزاد کردہ غلام جناب زیڈ بن حارث کا تعلق بھی قبیلہ کلب سے تھا۔ اس کے بعد جو تیرھویں باب میں حضور پاک کا ایک لشکر کے ساتھ دومۃ الجندل جانے کا ذکر ہے ، تو اس زمانے میں بھی قبیلہ کلب کے کچھ گروہوں کے ساتھ مسلمانوں کارابطہ قائم ہوا ، اور ایک گروہ کیلئے حضور پاک ایک فرمان بھی لکھ آئے کہ ان کا کہاں تک تعرف ہے۔ پھر پندرھویں باب میں جناب عبدالر حمن کی مہم اور ان

کے قبیلہ کلب میں شادی کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ پھر سڑھویں باب میں جناب ضیا ڈبن خلیفہ کلبی کے اسلام لانے اور حضور پاک کے
سفیرے طور پر ذکر ہو چکا ہے اس سے علاوہ مورضین نے عبد عمر ڈبن جبلہ اور ایک شخص عاصم کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی
خدمت میں مدینہ منورہ میں عاض ہوئے ساسی طرح چار پانچ اور آدمیوں کے نام ہیں جو عارفہ بن قطن کے سرداری میں وفد کے طور
پر مدینہ منورہ میں عاض ہوئے وغیرہ اور الیے لوگ انعامات بھی لیتے رہے اور دعائیں بھی کراتے رہے ساپین ان سب لوگوں کے
سارے قبیلہ پر اثرات نہ تھے ۔ کہ قبیلہ کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ اس لئے قبیلہ کلب، ایک گروہ کی صورت میں کبھی سلمنے نہیں آیا۔
اور یہ لوگ مکمل طور پر اسلام کے دائرہ میں جناب صدیق کی خلافت میں واضل ہوئے ، جب حیرہ ہے آگر جناب خالا نے
بعناب عیاض بن غنم کے لشکر کے ساتھ آگر دومۃ الجندل کے مقام پر رابطہ قائم کیا۔

٣٧- وفدينو جرم جرم كا قبيد بنو قضاعه كي ايك شاخ ب- يعني الجمي الجمي جو بنوعذره كا ذكر بوائح تو بنوجرم ان كا ايك جڑواں قبیلہ تھا۔ان کا ایک کنواں تھا جہاں ہے اکثر مسافر لوگ گزرتے تھے اور ان لوگوں کو پہلے پہل حضور پاک کے مبعوث ہونے کی خبریں ان مسافروں سے ملیں ،اس قبیلہ کاتجزیہ تھا کہ اگر حضورً پاک مکہ مگر مدیر قابض ہو گئے تو بچے نبی ہوں گے ۔اس لئے حالات کا مطالعہ کرتے رہے ، اور فتح مکہ مکرمہ کے بعد اس قبیلہ کا ایک وفد جناب سلٹ بن قنیس کی قیادت میں مدینہ منورہ میں حضور یاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پران لو گوں نے دینی امور اور قرآن پاک سکھا۔ وفد کا نوعمر جناب سلمٹ کا بیٹا جناب عمر ق البتہ قرآن پاک سکھنے میں سب سے سبقت لے گیا۔اور ای کو اس قبلہ کا امام بنا دیا گیا۔ویے ایک قبلہ جرم ، بنو طے کی شاخ ہے بھی تھا۔ بنوطے اور بنوقضاعہ دونوں شمالی عرب میں آباد ہیں لیکن اس بنوجرم کو ابن سعد ہنوقضاعہ کی شاخ سجھٹا تھا۔ ممم-وفد بنوازو اس كواسلام كى فوجى كارروائى شمارترانوے بھى كہيں گے بسياك ديہ بيان بو چاہے قبيدازو، يمن ميں رہما تھا۔ان کا دس آدمیوں کا وفد شوال دس پجری میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اسلام قبول کیا۔حضور پاک نے جتاب حرَّد بن عبداللہ کو ان کا امیر بنایا ،اور حکم دیا کہ وہ گر دو نواح کے مشر کین کے خلاف جہاد کریں ۔اپنے علاقہ میں واپس جا کر جناب حرّف نے اپنے لوگوں کا ایک کشکر میار کیا ، جس کولے کر اہل جرش کے علاقے میں گئے اور ان کو اسلام میں واغل ہونے کی دعوت دی ۔ انہوں نے نہ مانا تو حضرت حرق نے اپنے قبیلہ کو اکٹھا کر کے اہل جرش کا محاصرہ کر لیاجو ایک مہدنیہ تک رہا۔ جب فتح کی كوئى صورت نظرية آئى تو حضرت حروف محاصره چوڑويا -اہل جرش نے مجھاده پساہور بہيں -اس ليے ده قلعہ باہر تكل آئے جتاب حرقہ نے دو بارہ صف آرائی کر کے اہل جرش پر حملہ کر دیا۔ جس میں اہل جرش کو شکست ہوئی ۔اسی دوران اہل جرش کے اپیتے آدمی بھی جو مدینیہ منورہ میں حضور پاک کے حالات معلوم کرنے گئے ہوئے تھے واپس آگئے۔حضور پاک نے ان کو ان کے قبیلیہ كى شكست كى يہلے سے بى خروے دى تھى -ان لوگوں نے ليخ قبيلہ كوسب حالات سے آگاہ كياتو وہ سب بھى مسلمان ہوگئے-تو یہ اہل جرش کے ایک وفد کی مدینہ منورہ میں حاضری کی بھی کہانی ہے ۔ کہ برانے مورضین نے بھی اہل جرش کی

مدینیہ منورہ میں وفد کی حاضری کو الگ سرخی سے بیان نہیں کیا۔

۳۵ - بنو عنسان کاوفلہ ماہ رمضان البحری میں غسان کاوفد آیا جس میں تین آدمی تھے سیہ جب واپس گئے تو ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا ۔اس لیے ان تینوں نے بھی اس وقت اپنا اسلام پوشیدہ رکھا ۔یہ قبیلہ جسیا کہ وہلے ذکر ہو چکا ہے ، شام کی سرحد کے قریب رہنا تھا ۔اور انہی کے ایک سروار شرجیل نے حضور پاک کے سفیر جناب حارث بن عمیر کو شہید کیا تھا ، جس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے ۔ جنگ موت کے وقت بھی بنوغسان اہل روم کے لشکر میں شامل تھے ۔اور آخر جناب فاروق کے زمانے میں اس علاقے پر مسلمانوں کا مکمل تسلط قائم ہوا۔

۲۳۱ - اہل نجران کے وفود نجران کوئی قبیلہ نہیں بلکہ علاقہ ہے۔ اور چوتھے باب میں اسلام سے پہلے کے نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور یہ ذکر بعد میں آتا ہے کہ ان سے کچے لوگ حضور پاک کی خد مت میں حاضر ہوئے سمبیاں پر البتہ ہم وہ ذکر دہرار ہے ہیں جو پچھلے باب یعنی اکسیویں باب میں نبی حارث کو اسلام کی دعوت وینے کا ذکر ادھورارہ گیا تھا۔ روایت ہے کہ ماہ ربیخ الاول دس بجری میں حضور پاک نے جتاب خالا بن ولید کو چار سو کے ایک وستہ کے ساتھ نجران روا نہ کیا کہ پہلے نجران کہ رسیت الاول دس بجری میں حضور پاک نے جتاب خالا بن ولید کو چار سو کے ایک وستہ کے ساتھ نجران روا نہ کیا کہ پہلے نجران کے رسیس حرث بن کعب یا (حارث بن کعب) کو اسلام میں آنے کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو لڑائی نہ کرنا سرجنا نچہ جسیس ماضر ہموا ہی جتاب خالا نے دعوت دی ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور ان کاسر دار ایک وقد لے کر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہموا یہ بڑا بہادر قبیلہ تھا۔ حضور پاک نے ان کی ہمائی عرت کی اور حصرت عمرائی بن حرم کو نجران کا عامل بنا کر بھیجا جو ان کو اسلام کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ آپ نے اس قبیلہ کو ایک فرمان بھی لکھ دیا جو آج تک ہماری ناری می کا حصہ ہے۔

ہمان کی وجہ دو ہے۔ اور نقشہ سوم پر بیہ سب نشاندہی موجہ دو ہے۔ ایک شہر بھی ہے اور نقشہ سوم پر بیہ سب نشاندہی موجہ دو ہے۔ دوارت ہے کہ اہل ہمدان بھی دس بجری میں ایمان لائے ۔ اس سلسلہ میں حضور پاک نے جہلے بتناب خالاً بن ولید کو کچہ محافظ دستوں کے سابھ یمن بھیجا۔ حضرت خالاً لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن کچہ کامیابی بھیہ ہوئی۔ بعد میں حضور پاک نے حضرت علی کو بتناب خالاً کی جگہ بھیجا اور آپ کی پہلی تقریر کا اتنااثر ہوا کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے ۔ اور پھیلے باب میں اس سلسلہ میں کافی کچہ لکھ دیا گیا ہے۔ کہ بیکاروائی رمضان دس بجری میں شروع ہوئی تھی۔ پھرجوق درجوق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئی تھی۔ پھرجوق درجوق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئی تھی۔ بھر بوخ قدری بوٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اور آپ نے بحدہ شکر بجالاتے ہوئے تین با سلام علی ہمدان کالفظ دہرایا ۔ اہل ہمدان کا بیہ شرف قابل رشک ہے ۔ اور اس بوٹ کوئی روحائی وجہ ہو سکتی ہے۔ جس سلسلہ میں مورضین خاموش ہیں۔ ہمارے خط میں اور خاص کر سرزمین کشمیر میں شاہ ہمدان کا شبلیغ کے سلسلہ میں وار دہونے پر بہت کچھ اخباروں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمدان کا ایک شہر موجو دہ ایران میں بھی ہے ۔ اور پر این میں جس کوئی بیہ واضی کر سرخمین میں وار دہونے پر بہت کچھ اخباروں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمدان کا ایک شہر موجو دہ ایران میں بھی ہے ۔ اور پر این نے بھی کوئی ہمدان کا ایک شہر میں وار دہونے پر بہت کی افزی ویت ہمدان کے سابھ تھا۔ حاوراس برصغیر میں بھی کوئی ہو واضی نہیں کر سکا کہ کشمیر میں وار دہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے سابھ تھا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں بہمار

ہمدانی سیدآ بادہیں سبہرحال بیرشاہ ہمدان فیروزشاہ تغلق کے ہم زمانہ تھے۔اور تفصیل ڈھونڈی جاسکتی ہے۔

جتاب علی اور جتاب نمالاً کی یمن کی مہمات کے سلسلے میں پھلے باب میں بھی مختر جسم و ہو گیا تھا۔ علاقے بڑے و سیج ہیں ۔ اور مورخین اس سلسلہ میں تفصیل میں نہیں گئے۔ حالانکہ اہل یمن میں ہے اکثر قبائل ان مہمات کیوجہ ہے اسلام میں واضل ہوئے ۔ ابھی انجی قبیلہ مراد کی اہل ہمدان کے ساتھ بتنگ کا ذکر بھی ہوا ہے۔ لیکن اسلام میں آجائے کے بعد یہ عادتیں بھولئے کی خرورت تھی ۔ بہرحال آگے مرتدین کے واقعات کے ونوں میں بعض جگہ یہ وشمنیاں پچرعود کر آئیں ۔ لیکن بتاب صدیق کی خلافت میں مرتدین کے قلع قبی کے ساتھ سب عداوتیں ختم ہو گئیں اور جریرہ نماعرب کے تمام قبائل اللہ کی فوج بن گئے ۔ مرحدین کے قلع قبیل سید کو تا بیان جتاب صدیق کی خلافت میں مرتدین کے قلع مسجد العظیم و کا ذکر ہو جھنی ہیں ۔ جن کا نام عزیز تھا اور حضور پاک مرتدین باب میں ہو جگا ہے ۔ اور اس کہائی کے رادی جتاب عبدالر حمن بن ابی سرہ جعنی ہیں ۔ جن کا نام عزیز تھا اور حضور پاک کے خد تبدیل کر کے عبدالر حمن نام رکھا اور اس کا ذکر ہو جھنی (۴۷) کے وقد کے تحت ہو جگا ہے ۔ اس لئے قاہر ہے بن انس کے قبلیہ سیت ہو جگا ہے ۔ اس لئے قاہر ہے بن انس کے قبلیہ سیت ہو جگا ہے ۔ اس لئے قاہر کے بن انس کے انس کے قبلیہ سیت ہو جگا ہے ۔ اس لئے قاہر ہے بن انس کے قبلیہ سیت ہو جگا ہے ۔ اس لئے قاہر کے بن انس کے القامت تھے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہو کر اسلام لے آیا۔ خود شاعر تھا ور ایک کی خدمت میں عاضر ہو کر اسلام لے آیا۔ خود شاعر تھا والوں میں شمار ہوتے تھے ۔ کہ جناب علی کے وفادار تھے اور جنگ صفین میں جرکت برا مرکز کے ہراہ تھے۔ ۔ " یہ قبلیہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شمار ہوتے تھے ۔ کہ جناب علی کے وفادار تھے اور جنگ صفین میں جاب امٹر کے ہمراہ تھے۔ ۔ " یہ قبلیہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شمار ہوتے تھے ۔ کہ جناب علی کے وفادار تھے اور جنگ صفین میں جباب امٹر کے ہمراہ تھے۔

۱۹۹ و فد سوعنس بنو عنس بھی کمنی ہیں ۔ اور بڑے قبیلہ مذرج کی ایک شاخ ہیں ۔ دسویں بجری میں ان کا ایک وفد بھی حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوا ۔ اور آپ کی زیارت کے بعد سب نے کلہ شہادت پڑھا ۔ حضور پاک نے ان سے پو چھا "کہ وہ اسلام طمع کیوجہ سے لارہ تھے یا خوف کیوجہ سے ۔ " تو ایک شخص نے عرض کی ۔ " یا رسول اللہ! طمع والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی زیاوہ مال و دولت تو ہے نہیں ۔ ہاں خوف والی بات ضرور ہے ۔ لیکن آپ کے لشکروں سے نہیں ۔ خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہے ۔ یاروز قیامت کا ۔ " حضور پاک یہ سنکر بہت خوش ہوئے ۔ ان کی مہمانداری کی ۔ وین اسلام سکھلایا ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہے ۔ یاروز قیامت کا ۔ " حضور پاک یہ سنکر بہت خوش ہوئے ۔ ان کی مہمانداری کی ۔ وین اسلام سکھلایا ، تخف دینے اور ان کی فصاحت و بلاغت کی تعریف فرمائی ۔ رخصتی کے وقت فرمایا ۔ "اگر راستے میں بیمار ہو جاؤ تو کسی گاؤں میں پناہ لے لینا ۔ اب راستے میں وفات بائی ۔ بیمار ہو گئے جنہوں نے اتھے جو اب دیئے تھے اور ان کا نام ربیعہ تھا ۔ انہوں نے ایک گاؤں میں پناہ لی اور وہیں وفات بائی ۔ بیمان اللہ ۔ ایک مسافر کی راہ حق کے تلاش میں موت نے بیناب ربیعہ کے مقامات کو اور بلند کر دیا ۔ اسور عنسی بھی اسی قبیلہ ہے تھا ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ۔ اور حضور پاک کے زمانے ہی میں اس کے قبیلہ عنس نے فیون ایرانی کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر دیا ۔ خصور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گو جب ایرانی کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر دیا ۔ خصور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گو جب

يكن سے قاصديد خرك كرمدىنيد منوره "بنچاتو حضورياك رحلت فرما حكي تھے۔

• ۵ - و فد پنو وارین بنو دارین کو بھی یمنی کہا گیا ہے ۔ لیکن دفو د میں شریک لو گوں سے شجرہ نسب سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ لوگ بنولخم ہے تعلق رکھتے تھے، جو قبیلیہ یمن سے بجرت کر کے عراق اور شام کی سرحد کے ساتھ آباد ہو گیا تھا۔اس لئے دونوں باتیں ٹھیک ہیں ۔ روایت ہے کہ حضور پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لائے تو بنو دارین سے دس آدمی کا ایک وفد آیا جنہوں نے اسلام قبول کیا ۔اس وفد سے امک شخص ہانی بن حبیب نے حضور پاک کو چند گھوڑے ۔ ایک ریشی قباء اور شراب کی ا کی مشق پیش کی ۔حضور پاک نے شراب کو مد قبول فرمایا۔اور باقی تحائف رکھ لئے ۔اور آپ نے بھی اس دفد کو تحائف عطا فرمائے ۔ گھوڑے تو جنگ کے سامان کے طور پر بست المال میں علے گئے ۔ قباء حضور پاک نے اپنے جیا حضرت عباس کے ویدی ۔ جناب عباس نے عرض کی کہ جب ریشم کا پہننا منع ہے تو وہ اس کو کیا کریں گے۔ تو حضوریاک نے فرمایا۔" قبا۔ ہے سو نا نگال کر ا پی عور توں کے زیور بنالو ۔اور رکیٹم کو فروخت کر کے قیمت لے لو۔" روایت ہے کہ اس قباء کاریشم ایک پہودی نے آتھ ہزار درہم میں خرید لیا۔ ظاہرے کہ قباء تحد میں ملی تھی۔ تو حضور پاک نے رکھ لی۔ورند حضور پاک نے سونے اور ریشم کو پہندند فرمایا ۔ گو عورت کے لئے آپ نے سونے کے زیورات کا استعمال جائز فرمایا، لیکن فرو کو سادگی کی تلقین کی، کہ اس کا بناؤ غیرت اور بہادری میں ہے اور عورت کو بھی یہ اجازت نہیں کہ بناؤ کر کے بازاروں میں سلی بن کر پھرتی رہے ۔یہ بھی روایت ہے کہ اس قبیلیہ کے ایک شخص تمیم نے عرض کی کہ جب مسلمان ملک شام فیچ کر لیں تو ان کے نواح میں جو جبریٰ اور بیت عنیون نامی گاؤں ہیں ۔وہ ان کو صبہ کئیے جاویں ۔حضور پاک نے فرمایا۔" وہ حمہارے ہی ہوں گے۔" یہ دونوں گاؤں جناب صدیق کی خلافت میں مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے تھے اور جناب صدیق نے ان کی عطاکا فرمان تتمیم کیلئے لکھ دیا۔

۵۳ - و فلہ ہنو غاملہ سرمضان دس بجری میں بنو غامد کا دس آدمی کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور پاک کو سلام کیااور اپنے اسلام کا اقرار کیا۔ یہ لوگ بھی بمنی تھے۔ تفصیل کہیں سے نہیں ملی ۔ کہ کون کون تھے۔

۵۳ - وفد النخع میں النخ بھی یمن کا ایک قبیلہ ہے ۔ لیکن خیال ہے کہ یہ ان بڑے قبیلوں کا ایک چھوٹا صہ ہے جو کو فہ ک نزدیک یا اس زمانے میں حیرہ کے نزدیک آباد تھے لیعنی عراق کی سرحد پر ۔ روایت ہے کہ پہلے پہل اس قبیلہ سے صرف جناب ارطاۃ بن شراحیل اور بتناب ارقم آئے ۔ انہوں نے صاف ستھ الباس پہنا ہوا تھا اور حضور پاک ہے جالت دیکھ کرخوش ہوئے ۔
حضور پاک کی پرسش پرانہوں بتا یا کہ سب قبیلہ خوش پوش اورخوشحال ہے ۔ حضور پاک نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی اور ائیک جھنڈا بھی دیا ۔ روایت ہے کہ بتناب ارطاہ نے فتح کہ کے روز یہی جھنڈا اٹھا یا ہوا تھا اور ای جھنڈے کے ساتھ جنگ قادسیہ میں شرکت کی اور وہاں شہید ہوئے ۔ یہ بتناب ارطاہ نے فتح کہ اس قبیلہ کے دوسو افراد محرم گیارہ بجری میں مدینہ منورہ میں حضور پاک کی شدمت میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے ۔ اور یہ آخری وفد تھا اور یمن سے مدینہ منورہ گئے تھے سہماں کچھ شک یہ پڑتا ہے کہ یہ لوگ اگر اتنی دیر کے بعد حضور پاک کے جمال سے مستقفیں ہوئے تو فتح کہ کے وقت لشکر اسلام میں ان کی شرکت پرشک کیا جا اس تا ہوگ آگر اتنی دیر کے بعد حضور پاک کے جمال سے مستقفیں ہوئے تو فتح کہ کے وقت لشکر اسلام میں ان کی شرکت پرشک کیا جا سکتا ہے ۔ دوم اگر یمن میں شرکت مشکل تھی ۔ جا سکتا ہے ۔ دوم اگر یمن میں شرکت مشکل تھی ۔ بہرحال حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں مالک اشتریا اشتریا اشتریا اشتریا کو فد کے گردونواح کا باشدہ بتایا گیا ہے کہ اس کا قبیلہ دہاں آباد تھا۔ اور بحد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم خمنی کو بھی کو فد وغیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے ۔ ممن ہے کہ قبیلہ خوباں آباد تھا۔ اور بحد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم خمنی کو بھی کو فد وغیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے ۔ ممن ہے کہ قبیلہ خوبی آباد تھا۔ اور بحد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم خوبی کو فد میں چھاؤتی جناب عشرکے زمانے میں بنائی گئی اور حجاز دو بحن ہے لوگ جا کر دہاں آبادہ ہوگئے تھے۔

00 - وقد بجہلیہ دس بجری میں مشہور صحابی جریہ بن عبداللہ بجیلہ کی قیادت میں بہلے بہل قبیلہ بجیلہ کے ڈیڑھ سوا فراد نے آگر

اپنے اسلام کا اعلان کیا ۔ یہ قبیلہ علاقہ بمن کے شمالی حصوں سے تعلق رکھا تھا۔ اور اس قبیلہ کی ایک شاخ جو الاحمی کہلاتے تھے

ان کے اڑھائی مو افراد جتاب قبیل بن عورہ کیا قیادت میں حضور پاک کی زیارت کے لئے مدینہ مؤرہ میں حاضر ہوئے ۔

زمانہ جاہلیت میں وہ لینے آپ کو احمی اللہ (اللہ تعالی کے بہادر) کہتے تھے ۔ حضور پاک نے ان کا یہ لقب تبدیل کرے احمی لللہ

(اللہ کے لئے بہادر) کر دیا۔ قار بین ایہ عاجزالی باتیں پڑھ کر کا نب جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ادب ملحوظ رکھنا چاہئے ۔ ہم ہر وقت غلط الفاظ استعمال کرے شرک کرتے دہتے ہیں ۔ بڑا ڈر لگتا ہے ۔ لیس اسید ہے کہ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ ورنہ بماری جہالت عدے گزری ہوئی ہے ۔ بہرحال قبیلہ بجیلہ کا ایک بیت ذوالخلفہ تھا۔ اور کچ جگہوں پر نام ذوالخلاصہ لکھا گیا ہے ۔ اور حضور پاک نے جتاب جریز اور ان کے قبیلہ ہے ہی اس بت کو برباد کر ایا۔ قبیلہ بجیلہ اور خاص کر بتناب جریز نے عراق وایران اور شام دونوں محاذوں پرخلفا، راشدین کے ذبات میں جو کاربائے تمایاں انجام دیتے دہ ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔

محاذوں پرخلفا، راشدین کے ذمائے میں جو کاربائے تمایاں انجام دیتے دہ ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔

محادوں پرخلفا، راشد مین کے ذمائے میں بوج بھی اسلام لے آئے اور سعادت کے لئے قبیلہ کے کچ سردار مدسنہ منورہ ، حضور پاک کی ذیارت کے لئے حاضر ہوئے۔

۵۷ - و فد انشعرین سیم مشہور صحابی جناب ابومویٰ اشعریؒ کا قبیلہ ہے اور انہی اور ان کے بھائی کی قیادت میں پیاس افراد کا ایک و فد حضور پاک کی خدمت میں جنگ خیبر سے چند روز پہلے یا جنگ خیبر کے دوران سات بجری میں مدینیہ منورہ میں حاضر ہوا۔ سابھ ہی ایک ہمایہ قبیلہ عکے دوافراد بھی تھے سیہ لوگ جنوبی مین میں حضرموت کے گردنوان کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے ۔ ان کے علاقے میں اسلام کی خوشبو مسافروں کے ذریعے سے کہتے گئی ۔ تو خشکی کے راستے سفر نہ کیا کہ راستے میں کوئی قبیلہ مزاحمت نہ کرے سجنانجہ سمندر کے راستے پہلے جدہ پہنچ اور پھر بحیرہ قلزم میں مدینہ مخورہ کے مغرب تک سفر کیا۔ اور دہاں سے چل کر مدینہ مخورہ گئے اور لیے اسلام کا اعلان کیا۔ سو لھویں باب میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضور پاک نے فرما یا کہ "اشعرین لوگوں میں الیے ہیں جسے تھالی میں مشک ہو" سبحان الشراس قبیلہ کی کیاشان ہے جن کے لئے آقا الیے لفظ فرما گئے ۔ اور بے شک اس قبیلہ نے اسلام کے "ہر میدان " میں عظیم خدمت کی سجناب ابو موئی نے ازخو دسپہ سالاری اور امارت دونوں محاذوں پر نام پیدا کیا ۔ اور باری باری کو فعہ و بھرہ دونوں جگہوں کے گورنر رہے ۔ اسلام کی تغیری صدی میں اس قبیلہ کے عظیم فرزند بنا ابوالحن کی بناب ابوالحن کی تعیری کی مدرے معتزلہ کے قلع قرح کے سلسلے میں بڑا کام کیا اور اسلام کے عظیم عالم امام عزائی نے جناب ابوالحن کی تھروں کی مدرے معتزلہ کے قلع قرح کے سلسلے میں بڑا کام کیا اور اسلام کے عظیم عالم امام عزائی نے جناب ابوالحن کی تعیروں کی مدرے معتزلہ کے قلع قرح کے سلسلے میں بڑا کام کیا اور اسلام کے عظیم عالم امام عزائی نے جناب ابوالحن کی جناب ابوالحن کی کہ کئی گی۔

> ٥ - وقد حضر موت جيما كه نقشه موم پر ظاہر ب حضر موت ايك وسيع علاقد ب -اس لية وہاں سے كئي وفو د آئے -پہلے ہم وو وفدوں کا ذکر کر بچے ہیں حن کو وفد کندہ یا ملوک کندہ کے نام دیئے ہیں ۔وہ وفد اس علاقے سے گئے تھے ۔اب حضر موت کے حکمران خاندان کا ایک وفد آیا۔ جن میں بنی ولیعہ ، شاہان حضرموت ، حمدہ و مخوس و مشرح و الصبغہ وغیرہ تھے ۔ یہ سب لوگ اسلام لے آئے اور حضور پاک کی دعاہ مخوس کی زبان سے مکلاین مجی جاتارہا۔اس کے بعد اس علاقے کا بڑا سردار وائل بن حجرآیا جس نے عرض کی کہ وہ بجرت کی شوق میں حاضر ہوا تھا۔حضور پاک نے اس کے لیے دعافر مائی اور ساتھ ہی "الصلوة جامعہ " کی ندا وینے کا حکم فرمایا کہ لوگ ان کی عرت کے لئے اکٹھے ہوں ۔قار تین اس پہلو کو یا در کھیں کہ الصلوۃ صرف بناز نہیں بلکہ ایک فوجی اجتماع بھی ہے کہ لوگ ربط وضبط کے ساتھ آئیں اور صف بند ہوجائیں ۔بہرحال جناب وائلؓ کی مہمانداری کے فرائض جتاب معادیثہ بن ابو سفیانؓ کو سونیے گئے اور حضور پاک نے ایک فرمان جتاب وائلؓ کے لئے لکھوا دیا کہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ ان زمینوں اور قلعوں کا مالک ہے جو اس کے قبضے میں تھے۔ مخوس جن کے بھکے پن کا ذکر ہو چکا ہے ان کو والیبی سفر پر لفؤہ ہو گیا تو کچھ لوگ واپس آگئے کہ اپنے سردار کے علاج کے سلسلے میں حضور پاک سے بدایات لیں ۔ حضور پاک نے دعا بھی فرمائی اور ہدایات بھی دیں جن کے بعد مخوس ٹھسکی ہو گیا۔ای علاقہ سے قبیلہ بتعہ کی ایک خوش قسمت عورت تہناہ نے حضور پاک کے لئے ایک خاص نباس اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور اپنے بیٹے جناب کلیٹ کے ہاتھ حضور پاک کے پاس تحفیاً بھیجا۔ تو حضور پاک نے سب کنبہ کے لئے دعا فرمانی ہجتاب کلیب جو شاعرتھے انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعریبہ تھا کہ " ہم تو آپ کے منتظرتھے کہ آپ کے بارے تو تو رات میں بھی خبر ہے " -روایت ہے کہ ان کے لئے یہ فرمان امیر معاویثہ نے لکھااور کا تب رسول بن گئے ۔ جس کو بعد میں غلو کر کے ان کو کا تب وحی بھی بنا دیا گیا۔

۵۸ و فدارو از عمان تبید ازدین کے کافی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے ایک وفد کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے ۔

لیکن موجودہ عمان ( یا اومان ) میں بھی قبیلہ ازد کے لوگ آباد ہیں اور وہاں سے بھی ایک وفد آیا ۔ ان کے سردار بعناب بعناب اسڈ بن ببرح الطاحی نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ ایک معلم بھیجاجائے جو ان کو اسلام سکھلائے ۔ حضور پاک نے بتناب مدرک بن خوط کی ان کی اپنی گزارش پر ان کے ساتھ معلم کے طور پر بھیجا کہ ان لوگوں نے پہلے جناب مدرک پر ایک احسان کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی عمان سے قوم ازد کا ایک وفد جناب سلم بن عیاذ کی قیادت میں آیا اور حضور پاک نے ان سب کے لئے دعا فرمائی ۔

09 ۔ وفد بنوعافق سبنوعافق بھی بین کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے اور انہی دنوں بنوعافق کے جناب جلحۃ بن شعار کی سرداری سی اس قبیلہ کے چند آدمیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوااور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔اس وفد میں سب اوصوعمرے لوگ تھے۔حضوریاک نے فرمایا کہ اسلام میں ہر عمر والوں کے حقوق برابرہیں۔ ۲۰ و فد ہنو بارق قبید بارق ، مجاز اور بین کے درمیان ایک ریگزر پر آباد تھا۔ دس بجری میں ان کا ایک وفد آیا اور لیئے اسلام کا اعلان کیا۔حضوریاک نے ان کے لئے جناب ائی بن کعب سے ایک فرمان لکھوایا کہ" ان کے وطن اور چراگاہیں یا پھل والے درختوں پر کسی اور کو کوئی حق نہیں ۔اور وہ خووان کے مالک ہیں ۔ہاں البتہ اگر ان کے علاقے سے کوئی مسلمان قافلہ گزرے گا تو تئین دن تک یہ قبیلہ مسلمانوں کی مہمانداری کرے گا" ہے گواہ کے طور پراس فرمان پر جتاب ابو عبیدہ اور جتاب خڈیفہ بن یمان نے وستخط کئے ۔اس طرح یہ علاقہ اسلامی تشکروں کے لئے ایک Staging Post یاٹرانزٹ کمیپ بن گیا ۔اوریمن میں مرتدین کے قلع قمع کے لئے حجاز سے جانے والے لشکروں یا بعد میں خلفاء راشدین کے دمانے میں اہل کیمن جب اسلامی لشکروں میں شامل ہونے کے لئے گھروں سے نکلتے تھے تو راستے میں ان کی مہمانداری کا شرف قبیلیہ بارق کو نصیب ہو تاتھا۔ ۱۱ - وفد بنوووس اکسیوی باب میں جناب طفیل بن عمروالدوس کا ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح حضور پاک کی مکی زندگی ی میں وہ اسلام سے متاثر ہوگئے اور جنگ خیبر کے وقت آپ کا تقریباً سارا قبیلیہ اسلام لے آیا۔ جنگ حنین کے وقت جناب طفیل ٹ کو ذی الکفین کا بت توڑنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ۔اور حضور پاک نے جو مہم بھیجی ان سب کا ذکر ہو حیا ہے ۔مورخین نے جناب طفیل کے اسلام لانے کے بعد ایک روشنی کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی دعاہے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیدا ہو گئ جس کو بعد میں جناب طفیل نے گزارش کر کے اپنے چابک کے سرے پر تبدیل کروالیا۔اس سب کے بہت اثرات ہوئے اور جناب طفیل سات بجری میں اس قرابت داروں کے وفد کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینیہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ حضور پاک خیبر کی مہم پر گئے ہوئے تھے تو یہ لوگ بھی ادھ ہی جاکر حضور پاک کو ملے ۔ان خوش قسمت افراد میں اسلام کے عظیم محدث جناب ابو هریرہ بھی تھے اور جناب ابو هریرہ کے بارے سرسری ذکر جنگ خبیر کے وقت سو کھویں باب میں ہو چکاہے۔ زمانہ جہالت میں آپ کا نام عبر شمس تھا۔اسلام لانے کے بعد نام عبدالر حمن رکھا گیالیکن ابوھ پرڈ والی کنیت چھا گئ ۔ کہ بلیوں کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے اور هريرہ عربی ميں بلی کو کہتے ہيں

۱۷- و فد نمثالہ والحران تبید ثمالہ کے جناب عبداللہ بن عنس اور قبیلہ الحران کے جناب مسلسیہ بن بزن اپن اپن قوم ک گروہوں کے ساتھ فتح کمہ مکر مہ کے بعد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپن اپن قوم کی طرف سے وفاواری کی بیعت کی۔ حضور پاک نے ان کے لئے ایک فرمان بھی اکھوا دیا جس پر گواہ کے طور پر جناب محمد بن مسلمہ اور جناب سعد بن عباوہ نے وستخط کئے ۔ یہ قبیلے کہاں آباد تھے اس کی تفصیل نہیں مل سکی۔

۱۳۷ و فداسلم انہیں ونوں میں ای قسم کا ایک وفد جناب عمیرہ بن اقصی قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آیا اور گزارش کی کہ وہ لوگ انصار کے بھائی ہیں ۔ اور ہر حالت میں وہ وفادار رہیں گے ۔ ساتھ ہی دعا کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرمایا کہ اسلم کو اللہ سالم رکھے اور عفار کی خدا مغفرت کرے اور ساتھ ہی سب مسلمان قبائل کے دعا فرمائی اور قبیلہ اسلم کو ایک فرمان ہمی کھوا کر دیا جو جناب ثابت بن حس نے لکھا۔ گو اہ جناب فاروتی اور جناب ابد عبیرہ تھے ۔ اس قبیلہ کے جناب حمزہ بن عمروکا عظیم صحابہ میں شمار ہو تا ہے ۔ یہ لوگ بھی مکہ مکر مہ ومد سنیہ منورہ کے در میانی راستے پر آباد تھے۔

۱۹۳ و فلہ حبرام حبرام کا قبیلہ شام کی سرحد کے اندراور اردن میں موجودہ معان کے قریب آباد تھا۔ اس قبیلے کے ایک چوٹے قبیلے نفاشہ کے جناب فردہ بن عمرواولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے سے حضور پاک کو اپنے اسلام کی خبر بھی بھیجی اور ایک سفید مادہ فچر بطور صدیہ بھیجی سے خبر بحب رومیوں کے پاس بہنچی تو انہوں نے بحناب فروہ کو طلب کیا اور پھر گرفتار کرے شہید کر ویا ہجناب فروہ نے اپنا آخری پیغام ایک شعر کے ذریعے بہنچایا جو یہ تھا" سردار مومنین کو میں خبر بہنچا وہ کہ اپنے رب کے لئے میری ہڈیاں بھی مطبع ہیں "۔اس قبیلہ کے جناب رفاعہ بن زید بھی بحثگ خیر سے پہلے اسلام میں خبر بہنچا وہ کہ اپنے رب کے لئے میری ہڈیاں بھی مطبع ہیں "۔اس قبیلہ کے جناب رفاعہ بن زید بھی بحثگ خیر سے پہلے اسلام لاکھے تھے اور جناب رفاعہ کو حضور پاک کی زیارت ہوئی اور آپ نے "ویدارعام "کالطف اٹھایا۔ اور جناب فروہ نے ضرور بالعزور "ویدارغاص" عاصل کیا ہوگا۔

٧٥ ــ و قد مهره نقشہ سوم پر علاقہ مہرہ کی تشاند ہی کر دی گئی ہے ۔۔ یہاں کے اونٹ بڑے مشہور تھے اور ہمارے ہاں بھی جو مہرہ اونٹ ( تیزر فقار اونٹ ) ہوتے ہیں شاید ان کی نسل وہاں ہے آئی ہو ۔ بہر حال اس دور دراز علاقہ ہے بھی جتاب مہری بن ۔ الا بہنی اور جتاب زمیر بن قرضم باری باری حضور پاک کی فد مت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور فرمان حاصل کئے ۔ اور اپنے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی وعوت وی ۔ روایت ہے کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے ۔ بہر حال لوگوں کی دیکھا دیکھی جتاب صدیق کے دمان علاقوں کی دیکھا دیکھی جتاب عکر مٹر بن ابو جہل اور جتاب حذیقہ بن محصن وغیرہ نے فرد کر دیا۔ گوشر وع میں ان علاقوں کی ذمہ داری جتاب صدیق نے جتاب عرفیہ کو دی تھی۔

۱۷۷ ۔ وفد محمیر علاقہ یمن میں ہمدان کے نزدیک محمیر تبلید آباد تھااوران کے سرداروں کو ملوک محمیر کہتے تھے ۔اوران لوگوں کی خط و کتا بت اور کچھ تعلقات شہنشاہ روم کے ساتھ بھی تھے بعنی بالکل اس طرح جس طرح چوتھے باب میں حضور پاک کے جدا مجد جناب ہاشم کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہو چکا ہے ۔بہرحال سات ہجری میں ملوک محمیر کا ایک قاصد جو شہنشاہ

روم سے ملاقات کرکے واپس ہمدان جارہا تھا تو وہ مذینہ منورہ میں رک گیا۔حضور پاک نے اس قاصد کے ذریعے سے ان لو گوں کو اسلام میں آنے کی وعوت دی جو کچے عرصہ کے بعد انہوں نے منظور کرلی اور معلم کے لیے گزارش کی ۔ حضور پاک نے جناب معاذ بن جبل کو وہاں بھیجا جس کا ذکر اکثراحادیث مبارکہ میں فقہی معاملات کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔

٧٤ تجران کے مزیدو فود نجران کے عبیائیوں کا ذکر چوتھے باب میں بھی ہو گیاتھا۔ پھراکسیویں باب میں بنوطارث کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے بہناب خالڈ کے نجران جانے کا ذکر بھی ہو سکا ہے۔اوراس باب میں ایک وفد کے آنے کا ذکر بھی ہے۔ عباں نجران کے عبیبائیوں کے ایک وفد کا ذکر ہے جو اب وہ پہلے والے عبیبائی نہ رہ گئے تھے جن کا ذکر " گھاٹی والے " کے طور پر قرآن پاک میں موجود ہے۔بہرعال جب مسلمان نجران کے چاروں طرف چھاگئے تو نجران کے پادریوں کا ایک وفد بھی مدینیہ منورہ میں آیا۔ انہوں نے بڑا عمدہ لباس پہنا ہواتھا اور اس عمد گی ہے لوگوں کو مرعوب کرناچاہتے تھے۔حضور پاک نے اس لئے ان کی طرف کوئی توجہ مند دی ۔دوسرے دن مید لوگ راہبوں کے لباس میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک نے ان کی طرف توجہ دی اور ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی ۔ انہوں نے ایک دن کی مہلے مانگی لیکن دوسرے دن کھیانے ہوگئے اور کہنے لگے کہ ان کو عبیمائی مذہب پر رہنے دیا جائے البتد وہ مسلمانوں کی مدو کرنے کے لئے حیار ہیں سپتانچہ ایک معائدہ کے تحت انہوں نے وعدہ کیا کہ ہر سال رجب اور صفر کے مہینوں میں وہ مسلمانوں کو ایک ہزار چھوٹے ہتھیار مہیا کریں گے۔اور یمن کے علاقے میں جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو عاریثاً تنسیں گھوڑے ، تنسی اونٹ ، تنسی زر میں اور تنسی نمزے ویں گے ۔جب یہ لوگ اپنے وطن میں والیس آگئے تو وہاں کافی لوگ مسلمان ہو بھی تھے اور ان کا اثر ون بدن گھٹنے لگا۔ حضور پاک کے زمانے تک تو معاملات کچھ چلتے رہے لیکن جناب صدیق کے زمانے میں ان پاوریوں نے سو دی کاروبار شروع کر دیا کہ ان کی آمدنی پہلے والی نہ رہی تھی۔اس کاروبارے وہ اشنے بدنام ہوئے کہ جناب فاروق کی خلافت میں ان کو ملک بدر کر ناپڑا۔

٨٧ - وفد حيشيان وس جرى ميں يمن كا ايك تبليك جنيان كا وفد آيا - جنهوں نے اسلام لانے كا اعلان كياليكن شراب ك بارے ان کو کچے شک تھا کہ ایک شراب انگورے بنتی ہے ایک کوجوے بنایا جاتا ہے ( لیعنی موجودہ بیز) تو کیا ہر قسم کی شراب حرام ہے۔حضوریاک نے یو چھا کہ کیااس سے نشہ آتا ہے کہنے لگے اگر زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو نشہ آتا ہے۔ہمارے آقا نے واضح کر دیا کہ "جو چیزنشہ آور ہواس کا قلیل لینی کم استعمال بھی حرام ہے" سید ہے عملی اسلام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ۔ خلاصہ اور اب تک جن وفو د کا ذکر ہو چکا ہے ان کی تعداد کا شمار اڑ سٹھ بنتا ہے لیکن بعض جگہ دو وفو د کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے اور بعض جگہ ایک وفد کی بجائے قبیلہ ہے کئی وفد آئے۔ پھریہ پہلو مکمل بھی نہیں۔ جن قبائل میں. کوئی شاعریا "قصہ گو "موجو د تھا تو ذكر باقى ره گيا - كئ ساده لو گوں يا قبائل كے ذكر شايد لو گوں نے كئے ہى نہ ہوں -بہرحال ہم جس پہلو كى طرف آنا چاہتے ہيں وہ يہ ہے کہ ایسے وفو د کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔

۲- دنیا کے کسی حاکم کے پاس اتنے وفد نہ آئے لیکن ہمارے آقا کی فوجی حکمت عملیاں ، فوجی مہمات ، حربی کاروائیاں اور سبلیغ بامقصد تھی تو یہ نتائج نکلے اور یہ فوری نتائج تھے ل

۳۔ افسوس کے وفود کا ذکر آجکل کی تاریخوں سے غائب ہورہا ہے اور پرانی تاریخوں میں واقعات کی ترتیب ٹھیک نہیں یا واقعات میں رابطہ بیان نہیں کیے گئے سنہ ہی عظیم شخصیتوں کا ذکر ہے ہیں رابطہ بیان نہیں کیا گیا یا وفو و کا محل وقوع ، وجہ یا اثرات بیان نہیں کئے گئے سنہ ہی عظیم شخصیتوں کا ذکر ہے ۲۰ ساتھ تا نا ۲۰ ساس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے تحت تحقیق کر کے تمام واقعات کو ایک ترتیب دی اور وفو و کی آمد کا ان واقعات کے ساتھ تا نا بانا ملائے کی کوشش کی ساتھ ہیں نہو ہے سنہ شخصیتوں کے ذکر اس تفصیل کے ساتھ ہیں۔ وفو و آئے نہ شخصیتوں کے ذکر اس تفصیل کے ساتھ ہیں۔

۵ - اسلام تاریخ برائے تاریخ کے بیانات کے حق میں نہیں ۔ بلکہ تاریخ سے عبرت بکرنے اور نشان راہ تلاش کرنے کی طرف راغب ہونے کا حکم دیتا ہے۔اور نتام تحقیق میں اس پہلو کو مدنظرر کھا گیاہے کہ وفو دنظریاتی ضرور توں کے تحت آئے۔

٣-اسلام ہمارے ملک کے تاریخ دان پروفسیر دانی کی طرح شیسلا کے پتھروں میں تاریخ کو ملاش نہیں کرتا بلکہ فلسفہ، نظریہ اور مل ملاش کرتا ہے ۔ دور دور سے قبائل جب مدینہ مؤرہ آتے تھے تو وہ اس غلط فہمی میں ہوتے تھے کہ وہ کسی کسریٰ یا قبیمر کے ور بار میں جارہے ہیں لیکن یہاں حضور پاک اپن زندگی اور مسلمانوں کی زندگی سے سادگی کا عملی سبق دیتے تھے اور زندگی کے مقاصد کا فلسفہ بیان کرتے تھے ۔اس عاجزنے تمام تربیانات میں اس جہلو کو سلمنے رکھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کران قبائل کے لوگوں نے بھی الندکی فوج بننا منظور کیا۔اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر نکل کھوے ہوئے کہ ونیا کو حق سے روشتاس کرائیں۔

﴾ جوقع باب میں عرب جریرہ مناکے بڑے بڑے قبائل کا ذکر دیم کے ہیں کر دیا گیاتھا۔ یہ تعارف تھا۔ پھر مختلف قبائل کج پرآتے تھے تو ان کو قدرتی وفد کہیں ۔ یا حضوریاک نے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ اہل حق کا پیغام دور دور تک پہنچ ۔ اس سلسلہ میں انصار مد سند ازخود کا بھی ایک بہت بڑا وفد تھا جن کو مکہ مگر مہ میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ اور پھر دہاں سے اہل حق کو بھی ایپنے گھر لے آئے اوریٹرب کو مد سند منورہ بنا کر اسلام کامر کز بنا دیا۔

۸۔اس کے بعد اس عاجزنے حضور پاک کی تمام جنگی مہمات یا تبلیغی کاروائیوں کے متعدد نقشوں کی مدد سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ مختلف قبائل کے ساتھ پہلارابطہ کب قائم ہوااور اس سلسلہ میں کیا کیاکاروائیاں ہوئیں اور اب اس باب میں وفوو کی آمد کو پہلے رابطوں سے گانٹھا گیا ہے۔

و۔ افسوس ہے کہ ملک عرب کا مکمل حغرافیہ یہ معلوم ہونے کی وجہ سے کچھ قبائل کا ذکر ادھورا رہا ۔ قبائل اور جگہوں کے ناموں میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ اور بڑے قبائل کا ذکر مکمل ہے ۔اس طرح سے قارئین ان بیانات کو نقشوں کی مدو سے حضور پاک ٹی رحلت کے وقت تک اسلام کے پھیلاؤ کو کچھ سمجھ سکیں گے۔ ا۔ لین ایک جھٹکا اور لگنا تھا اور وہ مرتدین کے خلاف مہمات کے دوران کھرے کھوٹے کی پہچان ہونا تھی۔ لیکن ان واقعات کو صحیح طور پر تب سچھا جاسکتا ہے کہ وفو دکی آمد کا بیان کوئی اس طرح کرے جسے اس عاجزنے کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی مرتدین کی مہمات کا ہر قبیلہ کے لئے سرسری ذکر بھی کر دیا کہ جو لوگ خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلام کے پھیلاؤ کو شخصنے کی کوشش راقم کی کتابوں کے ذریعہ سے کریں ان کو آسانی ہوگی کہ نہ صرف مرتدین کے قلع قمع کا بلکہ سب مہمات کا مطالعہ بامقصدہ۔
اا۔ اس عاجزنے خلفاء راشدین کی کتابیں پہلے سے ہی اپنی کتاب "جلال مصطفیٰ "کی مددسے اس طرز پر ایکھی ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ سے جس آجائے اور دو محاذوں کی حکمت عملی میں بڑے گہرے خوطے لگائے ہیں۔

۱۱ ۔ قارئین یہ بھی دیکھیں گے کہ ہروفد کے بیان کے ساتھ جہاں کچھ معلوم ہوسکا، عملی اسلام کی بات بھی لکھ دی ۔ کہ حضور پاک کے صحابہ کراٹے چلتا بھر تا اسلام تھے ۔اور اگر ہر مسلمان چلتا بھر تا اسلام نہیں تو وہ بہرو بیا اور منافق ہو سکتا ہے

سا ۔ پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ حضور پاک کی نتام تر کاروائیاں کمی مقاصد کے تحت ہور ہی تھی۔ وہ و نیادی بادشاہوں یا حاکموں کی طرح ملک فتح کرے اپنے آپ کو وہاں پر صرف حکومت کرنے تک محدود نہ کرناچاہتے تھے بلکہ ان کے دوررس مقاصدیہ تھے کہ حق کا بول بالا کیا جائے سیحتانچہ یہ فوری مقاصد حاصل کرے وفود کو منگوانے کا دوررس مقصدیہ تھا کہ ان لوگوں کو دنیا میں حق کا نام بالا کرنے کے راستے پر لگا دیا جائے۔

۱۱ - اسلام کاموازنہ کسی دوسرے مذہب یا نظریہ سے کرنا بالکل الیما ہے جسے سورج کاموازنہ ایک چراغ کے ساتھ کیا جائے ۔ بڑے بڑے فلاسفریعنی سقراط وغیرہ صرف باتیں کرگئے اور ان کے شاگر دوں بینی افلاطون کے قسم کے لوگوں نے کچھ لکھا۔ لیکن وہ بھی "نظریات" تھے ۔اس طرح حضرت عیبیٰ بھی نظریات دے گئے اور ان کے حوادیوں نے کچھ عملی کام کئے ۔لیکن ہمارے آقا سب کچھ خود کرگئے ۔اور قار سین خود ہی اندازہ لگا تئیں کہ کتنی محنت کرنا پڑی ۔لیکن ہمارے ہاں جہاداور فن سپہ گری سے نفرت سکھلائی جاتی ہے ۔جنانچہ علامہ اقبال مرید ہندی کے روپ میں پیرووی کو اس سلسلہ میں عرض بھی کرتے ہیں

اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ و بو سرد کیونکر ہوگیا اس کا لہو مولانارومی کا پیجواب پہلے سے موجود تھا

نا دل صاحبے نامے بدرد فی تو مے را خدا رسوا نکرد

## فيئسوال باب

## حق کا مچھبلاؤ۔ حصہ پہمار م سربراہان ممالک کو دعوت اسلام

تھہمید بعث رسول کے وقت دنیا کے تاریخ حالات چوتھے باب میں بیان ہو بچے ہیں ۔ جغرافیائی طور پر نقشہ اول میں اس زمانے کی بڑی بڑی مملکتوں کا ذکر بھی ہے ۔ قریش خاندان اورخاص کر حضور پاک کے جدا مجد بحتاب ہاشم اور ان کے بھائیوں کے دنیا کے سربراہان ممالک کے ساتھ تعلقات کا بھی سربری ذکر ہے ۔ اور جتاب موڈ ثقفی یا کئی اور لوگوں کا ذکر آ چکا ہے کہ کئی عرب، یادشاہوں کے درباروں تک رسائی حاصل کر بچے تھے ۔ بے شک ہم نے اس زمانے کا جہالت کا زمانہ کہا ہے، لیکن یہ ہملو مقابلنگ ہو دور خریب کی سرزمین میں بڑے بڑے مدبر لوگ ہو گزرے ہیں اور یہ عاج بچوتھے باب میں اس پہلو پر تبھرہ کر حکا ہے ۔ گو حضور پاک کے حبیث کے میش کے خاہ خواتی کے تعلقات کی زندگی ہے شروع ہوگئے تھے لیکن جسیا کہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان وہاں چناہ گیرے طور پر گئے تھے ۔ تو شاہ نجائی گو بھی اسلام میں آنے کی دعوت سلح حدید کے بعد سات بجری میں ہی دی گئی کہ کچھ بناہ گیرے طور پر گئے تھے ۔ تو شاہ نجائی گو بھی اسلام میں آنے کی دعوت سلح حدید کے بعد سات بجری میں ہی دی گئی کہ کچھ دنیا وی ہیں ، کہ حضور پاک بجب ایک دنیاوی حاکم بھی بن گئے تو سب بادشاہوں کو دعوت سب دی دی گئی کہ کچھ کا ذکر بھم پچھلے باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بجری میں آئے اس کے قاد مین یہ کہ سے بیں اس کے وہ ذکر اکھا کا ذکر بھم پچھلے باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بجری میں آئے اس کے قاد مین یہ کہ سے بیں الاقوای دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔

نتائج كاذكر بهي چوتھ باب ميں ہو چكا ہے۔

جناب صنبیاً بن خلیفہ قیصر روم کے لئے سفیر کاکام کرنے اور حضور پاک کا قاصد بننے کی سعادت جناب ضیاً بن خلیفہ کو عاصل ہوئی ۔ جن کا اپنا اور اور ان کے قبیلہ کا تعارف اور وفود کا ذکر بائنیویں باب میں ہو چکا ہے۔ بلکہ جناب ضیاً کا ذکر سترھویں باب میں ہو چکا ہے۔ بلکہ جناب ضیاً کا ذکر سترھویں باب اور پندرھویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ کہ آپ جنگ خندق سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم سفر کے لئے جناب ضیاً اکیلے مذہوں گے ، کہ قاصدوں کے ساتھ ہمیشہ ایک وستہ موجو دہو تا تھا۔ اور ہر جگہ قبائل ان کی میزبانی کا شرف حاصل

کرتے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ الیے خطوط کی خبرازخو دراستے پر بھاں بھی قاصد پڑاؤ کرتے ہوں گے لوگوں پراٹر کرتی ہوگی۔
حضور پاک نے بحناب ضیّا کو حکم دیا تھا کہ یہ خط ہر قل کے پاس اس کے باجگذار غسانی حاکم حارث والے بھریٰ کے ذریعہ بھیجا
جائے۔ بھریٰ پرموک کے علاقے میں وادی جوراں میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ جتاب صدیق اکٹر کے زبانے میں بحتاب خالاً بن ولید
عراق ہے ایک لشکر لے کر شمال کی طرف ہے وادی پرموک میں واضل ہوئے تھے ۔ اور ای بھریٰ کے مقام پر بحناب ابوعبیدہ کی
طرف ہے جتاب شر بھیل ہی حسنہ اور بحتاب خالا کا رابطہ ہوا ۔ اور خو وامین الامٹ کی ملاقات اللہ کی تلواڑ کے ساتھ اسی مقام پر جملی کو رپر شیر وشکر کی
تو یہ مقام ولیے بھی ہمارے لئے بعد میں معتبرک بن گیا تھا کہ دو محاذوں کی فوجی حکمت عملیاں اسی مقام پر عملی طور پر شیر وشکر کی
گئیں ۔ ہمارے حجز افدیہ ہے نابلہ نیم تاریخ وانوں نے عراق ، ایران کے محاذ پر خلج فارس والے بھرہ اور اس بھریٰ کو ایک شہر بنا کر
اور ووسری طرف عراق و ایران محاذ کے سپ سالار جتاب ابوعبید تھفیؓ اور شام کے محاذ کے سپ سالار جتاب ابوعبیدہ بن کر اس کی جارت کو
اکٹ سی حجز افدیا کی وضاحت نہیں یا نقشوں ہے مدو نہیں لی جاتی ہم اور افسانہ زیادہ ہو تا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکث کی سی سے تاریخ کی کتا بیں ناقا بل قبم واقعات سے بھری پڑی ہیں ۔ اور یہی بیانات افسانوی شکل اختیار کرگئے ہیں ۔ تو شب ہی یہ عاجز کہا بس اس لئے نقشے دے رہا ہے۔۔
س اس لئے نقشے دے رہا ہے۔۔

قسیم کو پہنچام بہرحال ای زمانے میں ہرقل بیت المقدس پہنچ گیا اور بھریٰ کے حاکم حارث غسانی نے اپنے آدمیوں کی رہمنائی میں حضور پاک کے سفیر جناب ضیا بن خلیفہ کو ہرقل کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔اور جناب ضیانے یہ خط ہرقل کو دے دیا۔ حیج بخاری کے مطابق حضور پاک کے خط مبارک کو یہاں دہرایا جارہا ہے اور بریکٹ کے الفاظ اس عاج کے ہیں۔ من جانب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کارئیس اعظم ہے۔ "اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے اس کے بعد میں جھے کو اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں۔اسلام لے آؤگے تو سلامت رہوگے اور اللہ تعالی تمہیں دگا اجر دے گا۔اور اگر تو نے نہ مانا تو تیرے ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔اے اہل کتاب! ایک الیہ بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک جسی یا مشابہ ہے۔اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم سے مانٹ ہوں اس کا شرکی نہ بنائیں۔اور تم نہیں مانے، تو گواہ رہو کہ ہم یہ بات مانے ہیں "۔

حضور پاک کے خط پر جسم و یا وضاحت مورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے ۔ یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ خط مختقر اور بامعنی ہے اور وہ کچھ لکھاجو ہرقل اور عسیائیوں کا بتا نا ضروری تھا۔قار مئین جب اس خط کا دوسرے خطوط سے مواز شکریں گے تو یہ پہلو سبحے میں آجائے گا سہاں حضور پاک کے ان الفاظ کو اپن زبان میں بیان فرمارہ تھے کہ "آؤا کی اللہ پر متحد ہوجائیں "
لیکن یہ اللہ" رب محمد " ہے جس کی وضاحت شروع کے ابو اب میں کر دی تھی۔اور عسیائیوں کو یہ پہلو باور کر انا ضروری تھا کہ وہ شین خداؤں (Trinity ) کے چکر میں پڑگئے تھے۔ یعنی اللہ کے شریک بناویے۔

قسیم کارو عمل قیمریہ خط سننے کے بعد حمران ہوگیا اور حکم دیا کہ مکہ کرمہ کے کسی قریش عرب کو مکاش کیا جائے کہ وہ
اس خط کے بارے یا خط بھیجنے والے کے بارے کسی خیرجا نبدار آدی سے مشورہ کرے گا۔ قیمر کے آدی عزہ کے علاقے سے
ابوسفیان کو بیت المقدس لے گئے ۔ ابوسفیان اس وقت تک اسلام نہ لا یا تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال
کے ساتھ فلسطین میں موجود تھا۔ وہ اس علاقے میں جانی پہچانی شخصیت تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال
مرقل قیمروم نے باقاعدہ دربار لگایا اور دربار میں جناب ضیا بن خلیف کے ذریعے سے وصول شدہ خط بحرے دربار میں پڑھ کر سنایا
پر ابوسفیان کو بلایا کہ ہر قل جو کھے اس سے پو تھے گاوہ بھی چواب دے گا۔ ابوسفیان حمران تھا اور اس نے کہ دیا کہ " یہ پیغمری
کا دعویٰ کرنے والا کوئی اتنا بڑاآدی تو نہیں کہ اس سے کوئی ڈریا فکر کی بات ہو " ۔ ہر قل نے ابوسفیان کو خاموش کرویا کہ " اپنے
عزاب ابوسفیان کے اسلام لانے کے بعد ان کی ڈبان سے سنا ۔ کہ جناب ابوسفیان گہتے تھے کہ جموت بولنے کا تو ان کا کوئی ارادہ
بھی یہ تھا۔ ولیے دربار میں ان کے ہمرای اور مسلمانوں کے سفیر بھی موجود تھے۔ اس کے غلط بات کے خراب بینچ ٹکل سکتے تھے۔
ہمر قبل اور ابوسفیان کی گفتگو اس سلسلہ میں ہر قبل اور ابوسفیان کی گفتگو ، ان کے اپنے الفاظ میں لکھی جاری ہے۔
ہمر قبل اور ابوسفیان کی گاس کو ہریک میں لکھاجائے گا۔

برقل "پغراطام كاشجره نب كيا ج؟"

ابو سفیان: "وہ اعلیٰ حب ونسب کے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے"۔

ہرقل: "كياس سے پہلے ان كے خاندان ميں سے كبھى كسى نے نبوت كادعوىٰ كيا؟"

ابوسفيان: "نهيس اليي كوئي بات نهيس"-

ہرقل: "ان کو چاہنے والوں کا کر دار کبیما ہے؟"

ابو سفیان: "زیادہ تر کمزور اور عزیب ہے کس لوگ ہیں ۔ان میں نوجوان لونڈیاں اور غلام بھی ہیں" (ابو سفیان کا بیہ جواب صحیح نہ تھا ۔ان میں بڑے بڑے عرت وار لوگ بھی تھے اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے ) ۔اس لیے ہرقل نے اس سلسلہ میں ابو سفیان پرایک اور سوال کردیا"

ہرقل: " تم محجے یہ بناؤ کہ آیا وہ لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور چیٹے رہتے ہیں یا کسی نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے ؟" ابو سفیان : ان کے کسی پیرو کارنے ان کو اب تک نہیں چھوڑا" (اب ہرقل کا مقصد پورا ہو گیا ۔ سوال ہی الیسا ہی تھا کہ ابو سفیان کو صحح بات بنانا پڑی)

ہرقل: "ان کی اورآپ کی جنگوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟"

ابوسفیان: "مختلف اوقات میں مختلف" (ابوسفیان کاجواب مہمل تھااور ہمارے مؤرضین نے اس کو صحیح جواب مجھ کرآگے

اکھ دیا کہ ابوسفیان کا مطلب یہ تھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتے ہوئی احد میں کفار کمہ کو اور خندق میں معاملات بین بین رہے ۔ تو معاملہ مختلف مختلف کوئی ہوگی ۔ اور قبیمرجو بہت ہی معاملہ مختلف مختلف کوئی ہوگی ۔ اور قبیمرجو بہت ہی جہاند بیدہ آدمی تھاوہ بچھ گیا ہوگا کہ ابوسفیان جن لوگوں کو نادار کہہ رہا ہے ندان کے خلاف کوئی جنگ جیت سکااور نہ کوئی مقصد میں اگر سکا)

ہر قبل کے مقاصد ہر قبل نے دربار الیے ہی نہ نگالیا تھا۔ وہ بے خبر آدمی نہ تھا۔ اس کو پہلے ہے بھی حضور پاک کے بارے
کی باتیں معلوم ہوں گی۔ اس نے حالات کا بڑا تجزیہ کیا ہوگا کہ اس کے سوالات بڑے بچے تلے تھے۔ روایت ہے کہ یہ جوابات
سننے کے بعد ہر قبل نے کچھ اس قسم کے الفاظ ادا کئے: ۔ " بے شک جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر جلای ان کے پیرو کار قبضہ
کر لیں گے۔ اور کاش تھجے الیے عظیم انسان کے پاؤں وھونے کی سعادت نصیب ہوتی "۔ ہر قبل کے ان الفاظ نے تمام درباریوں کو
ششدر کر دیا۔ اور ہر قبل نے دربار برخاست کر کے چند چندہ امراء اور فوجی جرنیلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔
لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی تو اس نے بینترا بدل ڈالا اور کہا کہ وہ ان لوگوں کا امتحان لے رہا تھا۔

حب الدنبیا ہم اس پر صرف یہ مبھرہ کریں گے کہ حب الدنیا اور شخت کالا کچ اس بے چارے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ۔ اور وہ صراط مستقیم پر گامزن یہ ہوسکا اور حضور پاک کی شان کو سبجھ لیننے کے بعد بھی اپنے سینہ کو حضور پاک کے جمال سے منور یہ کر سکا۔

جناب وغاظر البتہ ایک بڑے پادری جناب وغائر کی قسمت کھل گئ ۔ ہر قل نے جناب فیا بن خلیفہ کو جناب وغائر کے پاس بھیج دیا کہ وہ ان کو حضور پاک کے بعثت ہے آگاہ کریں ۔ جناب دغائر نے جب جناب فیا کی باتیں سنیں تو اعلان کردیا: ۔ " بخدا ہے وہی احمد ہیں جن کا ہماری کماہوں میں ذکر ہے " اور وہ پار اٹھا" لاالفہ الاللہ محمد الرسول اللہ " ہے دیکھ کر سب چھوٹے پادریوں نے بحناب دغائر پر حملہ کرکے ان کو شہید کر دیا۔ لین بحناب دغائر نے جو کچہ حاصل کر ناتھاوہ حاصل کر بھے تھے۔ مسئد این حضیل کچے تھے۔ مسئد این حضیل کچے تھے۔ مسئد این حضیل کچے وہ اور ہوتوں کے مطابق ابو سفیان اور ہر قل کی گفتگو میں اور طوالت ہے ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر قل نے بعد میں بحرے دربار میں پوری گفتگو کا جائزہ بھی پیش کیا۔ ایسے بیانات کے ساتھ کوئی اختلاف تو نہیں ہوسکتا۔ البتہ ہے عاجز اختصار اور بامقصد مطالعہ کے حمت ضروری باتیں پیش کر دہا ہے ۔ ہاں البتہ مسئد احمد یا مندا بن صنبل کی ایک روایت کا ذکر اور اس پر جبعرہ فردری ہے ۔ وہ یہ روایت ہو کہ قیصر نے اپنا ایک سفیر چند سوالوں کے ساتھ حضور پاک کی ضرمت میں جناب فیا کے ساتھ جھیجا۔ اور قیصر نے ایک خط بھی حضور پاک کو جھیجا۔ حضور پاک نے جناب محادیۃ بن ابو سفیان کو بلایا کہ وہ قیصر کا خط کو سے ۔ یہ روایت کی کھاظ سے شکیہ ہے ۔ وہ سوال کیا تھے یا قیصر کے خط کا مضمون کیا تھا، یہ نہ مسئدا بن صنبل میں مناب موادیۃ اس وقت اسلام ہی شال کے ۔ تو اور پرانے مور نے نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اور زیادہ شک کی حکور نے نے اس واقعہ کا ذرکہ کیا ہے۔ اور زیادہ شک اس لئے بڑجا ہا ہے کہ بحناب محادیۃ اس وقت اسلام ہی شال کے تھا ۔ تو سوال کیا تھے مقال کے مقال میں بحناب محادیۃ کو اور لانے کے لئے ایسی عدیث بنوامیہ کا ذمی کے سے سے معالی اس عاج کو یہ کہنے کی اجازت ہو کہ بحناب علی عدیث بنوامیہ کا ذمی کیا اس سے بخوامیہ کی اجازت ہو کہ بحناب علی عدیث بنوامیہ کا ذمی کیا ہونے کیا کے اس بات بھور کے کو کیا گوامیہ کا ذمی کو مقابلے میں بحناب محادیۃ کو اور کو ان کیا تھے کو ایک کو برانی کے کر کو باتا ہے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کیا کہا کہ کو برانے کے کہا کہ کیا کہ کو برانے کے کہا کہ کو کیا کہا کہ کو برانے کیا کہا کہ کر کیا ہے۔ اور زیادہ شک کی خواد کیا کیا جو کیا گور کیا کے اور کیا کے اور کیا کے دور کے کو کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کے کہا کو کیا کہا کو کی

اختراع ہے۔ جس طرح ساتویں باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ بنوامیہ نے یہ شوشہ بھی چھوڑا تھا کہ جناب علیٰ کے والد جناب ابوطالبؒ اسلام نہ لائے تھے۔اس طرح امیرمعاویہؒ اور ابوسفیانؒ کو بلندیاں دینئے کیلئے بنوامیہ کے زمانے میں کئی احادیث گھڑ لی گئیں

کسری ایران ملک ایران اور ایران کے اس وقت کے کسری خروبرویز کاذکر تفعیل کے ساتھ چوتھ باب میں ہو چکا ہے۔
سلطنت زوال پذیر تھی اور جتاب فارد تن کے زمانے میں ایران کے لوگوں کو اسلامی برادری میں شامل ہونے کا شرف جتاب جبتاب عبداللہ مین عبداللہ مین خرافیہ حضور پاک نے کسری ایران کو جو خط بجیجا اس کے لئے قاصد جننے کا شرف بجتاب عبداللہ بن خوافیہ حضور پاک نے کسری ایران کو جو خط بجیجا اس کے لئے قاصد جننے کا شرف بجتاب عبداللہ بن مخالفہ حضور پاک نے جاب کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔آپ کا ذکر شجرہ نسب الف میں بھی ہے ۔اور آپ اولیں اسلام لانے والوں میں شامل تھے ۔آپ کے دور سرے بھائی بحتاب خفیل بحتاب حفور پاک نے جاب فاوند تھے اور ان کی شہادت کے بعد حضور پاک نے جناب عبداللہ کو بدایات ویں کہ ایران کی مہادت کے بعد حضور پاک نے جناب عبداللہ کہنے کہن کے اور اسلطنت مدائن میں تھا جو دریائے وجلہ کے کنارے موجودہ بغداد ہے تھوڑا جنوب کی طرف تھا۔ بحتاب عبداللہ بنا کہ درور کی وساطت سے دریائے فرات پر حمرہ کے مقام پر گئے ۔عراق کی معام پر گئے ۔عراق کی مطاخت کی ایک بندی تھا وار کسی بحال بحال بعداللہ نے معام پر گئے ۔عراق کی مقام پر دریائے فرات کو عبور کیا ۔اور کہ بابل اور کوثی وغیرہ ہوئے دار السلطنت تک بھی خوا ہوں جاب عبداللہ نے معام پر کے ۔عراق کی حضور پاک گا خط مبارک میں قاد سید کی فتے کے بعد جرہ تک میں داستہ استعمال کیا۔ انقشہ اول دیکھیں) میں قاد سید کی فتے کے بعد جرہ تک میا میارک میں اس بحد بن بی فتا کی معام کی خط مبارک میں ایک ایک خط مبارک کے دیا جناب عبداللہ بن خذافہ جب مدائن جبنچ تو انہوں نے خضور پاک کا خط مبارک کری ایران کو دیا۔خط ممبارک بیران ایون سے ب

## بسم الثدالر حمن الرحيم

من جانب ( حصرت) محمد ( صلى الله عليه وسلم) رسول الله بينام - كسري رئيس اعظم فارس -

"سلام ہواس شخص پرجو ہدایت کا پیروکار ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پرایمان لائے اور بید گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور بید کہ اس اللہ تعالیٰ نے تھیے (حضور پاک ) تمام دنیا کے لئے پیغمبر مقرر کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو اللہ تعالیٰ کاخوف دلائے ۔ تو اسلام قبول کر اور تو سلامت رہے گا۔وگریہ مجوسیوں کا وبال تیری گرون پرہوگا "۔

خسر وپرویز کو جب بیہ خط سنایا گیا تو وہ سے پاہو گیا۔اس کو اول اعتراض تو یہ تھا کہ کسی خط میں اس کے نام سے وہلے کسی کا نام کیوں آئے ۔لیکن حضور پاک کا خط دین فطرت کے اصولوں کے مطابق تھا۔ کہ وہلے اپنا تعارف اور پھر مکتوب علیہ ۔ دوم وہ زر طشت مذہب کا پیروکار تھا۔تو وہ یہ کسے برداشت کر تا کہ عرب کے ملک سے اس کو کوئی البیما خط آئے۔ خسرو کارو عمل خسرونے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور بڑبڑا ناشروع کر دیا۔ گزارش ہو چکی ہے کہ اس زمانے میں یمن کے علاقے بھی سلطنت ایران کے باجگذار تھے۔ تو باقی عرب علاقوں نجد یا حجاز کو تو وہ کوئی اہمیت دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ پہنا نچہ خسروپرویزنے یمن کے گورنر باذان کو خط لکھا کہ اس مدی نبوت (لیمنی حضور پاک ) کو گرفتار کرے (نعوذ باللہ) میرے در بار میں بہت جلد پیش کردو۔

پاؤالن کی کاروائی باذان سیحدارآوی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایران کی سلطنت زوال پڈیر ہے۔ اور یمن پر ان کا برائے نام قبضہ ہے ۔ وہ حضور پاک کی طاقت ہے بھی کچھ آگاہ ہو چکا تھا۔ تو اس نے یہ طریقۃ اختیار کیا کہ دو سخیدہ آدمیوں بابویہ اور دمانہ کو مدینہ منورہ بھیجا اور ان کے ذریعے سے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ شہنشاہ ایران نے حضور پاک کو لینے پایہ شخت بلا بھیجا ہے ۔ یہ دونوں آدمی جب حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے تو رسالت کے جلال سے ان پر کپی طاری ہو گئی۔ حالا نکہ دہ مانے ہوئے بہاور تھے اور اپن شخصیت کو بڑھا کر بنانے کے لئے بڑی بڑی مو پھیس رکھی ہوئی تھیں اور ڈاڑھی صفاحت تھی ۔ حضور پاک ہوئے ان دونوں کو بتایا کہ ان کے بادشاہ خرو پرویز کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا ہے اور دہ سخت کا والی بن گیا ہے ۔ اس لئے والی بین جاکر اپنے گور نر سے مشورہ کرو۔ دہ شخص پہلے ہی کا نپ رہے تھے ۔ جلدی یمن والیس گئے اور یمن پہنچ کر باذان کو ان متام حالات سے آگاہ ہی کر رہے تھے کہ اس وقت ایران سے باذان کے پاس ایک قاصد پہنچ گیا جس نے بادشاہ کے قتل اور ملک میں افراتفری کے حالات سے باذان کو آئاہ کیا ۔ باذان نے کہا کہ ایسی باتیں تو پیٹم ہی کر سکتا ہے ۔ اور وہ اور کئی ایرانی وزیر وغیرہ مسلمان ہوگئے اور اپنا تعلق ایران سے ختم کرویا۔

ایران میں افراتفری ان دنوں ایران میں شخت نشین کے سلسلہ میں جو افراتفری ہوئی وہ بیان سے باہر ہے ۔ کہ چند سالوں میں دوعور توں سمیت کی شہزاد ہے بادشاہ بنے اور قتل ہوئے ۔ اور یہ افراتفری جناب فاروق کی خلافت تک رہی ۔ جب یدوجرد بادشاہ بنا اور جس کی فوج نے قادسیہ اور نہادند کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور اہل ایران اسلام کے دائر ہے میں شامل ہوگئے۔ خسر وپرویز نے جب حضور پاک کا خط پھاڑا تھا تو واپس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبروی تو حضور پاک کا خط پھاڑا تھا تو واپس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبروی تو حضور پاک نے فرمایا کہ کسریٰ کی سلطنت اس طرح پاش پاش ہوجائے گی جس طرح خط کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں ۔ تو اثر یہ تھا کہ یمن ، حضر موت ، مہرہ اور عمان تک کے علاقے ایران کی باجگزای ہی سے نکل گئے اور ایرانی سلطنت کی صدود کا ظمہ کے مقام تک سکڑ گئیں ۔ یہ اس کا اثر تھا کہ یمن کے قبیلے خود نحہ رہوگئے اور جسیا کہ چھلے باب میں وفود کی آمد کے تحت ذکر ہو چکا ہے اہل یمن جو ق ورجوق اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔

متبصرہ چند پہلوؤں کا تجزید ضروری ہے۔حضور پاک کے خطوط کا بامقصد اور سیدھی بات بعنی کوئی لگی لیپٹی نہ رکھنا ہمارے لئے الکی نشان راہ ہے۔ کہ ہم مصلحتوں کے حکر میں گرفتار ہیں۔ پھر طرز تحریر کی سادگی دیکھیں ۔ لیکن افسوس! اہل ایران اور فارس کے اثرات کے تحت ہم بھی اپنی عرضد اشت کو اردو میں " بحضور فیض گنجور" وغیرہ سے شروع کرتے ہیں اور اپنانام آخر میں لکھتے ہیں

صحے اور اسلامی طریقہ وہ ہے جو حضور پاک نے اپنایا۔اور ہمیں ان کی سنت کو نقل کر ناچاہیئے۔ دوم، خطوط کے لفظ قیھر کے لئے مختلف تھے اور کسریٰ کے لئے مختلف کہ دونوں کے عقائد کو مدنظر رکھا۔لیکن اپنا فلسفہ وہی رہا کہ اکیلا اور ایک اللہ۔ سوم، قیھر کے دعمل کچھ سنجیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قیھر کے ردعمل کچھ سنجیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قیھر کی سلطنت کا بھی بڑا حصہ تو اسلام کے جھنڈے تلے آگیا لیکن ان کی حکومت درہ دانیال کی آڑ میں کئی سوسال قائم رہی۔ تفصیل اس عاجز کے خلفائے راشدین کی کتابوں کے جائزے میں ہے۔

شاہ نجائی اس زمانے کے تبیرے بڑے بادشاہ صبتہ کے شاہ نجائی تھے۔ صبتہ یا ایبے سینیا کے حبزافیائی اور تاریخی پہلو کی وضاحت چو تھے باب میں ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کارابطہ شاہ نجائی ہے حضور پاک کی کمی زندگ میں ہی ہو گیا تھا اور اس سلسلہ میں پناہ لینے کی پوری کہانی ساتویں باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پناہ لینے کی پوری کہانی ساتویں باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ شاہ نجائی دل سے کب کے مسلمان ہو بچکے تھے البتہ رسی دعوت کی کچے ضروریات تھیں ۔ اور جب یہ پوری ہو گئیں اور باتی بادشاہوں کو اسلام میں داخل ہوئے کی دعوت دی گئی تو الیسی ہی ایک دعوت صبتہ کے شاہ نجائی کو بھی بذریعہ قاصد ایک خط کے بادشاہوں کو اسلام میں داخل ہوئے کی دعوت دی گئی تو الیسی ہی ایک دعوت صبتہ کے شاہ نجائی کو بھی بذریعہ قاصد ایک خط کے ذریعے دی گئی اور خط میں ہیں۔

جتناب عمرو بن امسیہ شاہ نجاشی کی خدمت میں خط لے جانے کی سعادت بتناب عمرہ بن امیہ ضمری کو حاصل ہوئی جو کسی تعارف کے مختاج نہیں ۔آپ کا ذکر رجیع کے شہدا کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں ہو چکا ہے اور تیرھویں باب میں بھی ذکر ہے کہ آب کا ذکر رجیع کے شہدا کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں ہو چکا ہے اور تیرھویں باب میں بھی ذکر ہے کہ آب کا گئے تھے کہ آب کا کی فوجی زبان کے لفظ کمانڈو کے کام کے آپ ماہر تھے ۔بہرحال اس وقت تک مسلمان مہاجرین بھی وہاں موجو د تھے ۔اور جناب جعش بن ابی طالبؓ مسلمانوں کے سردار تھے ۔

شاہ نبجانتی کا اسلام میں واضل ہو نا روایت ہے کہ جناب عمر ڈے پیغام کے بعد شاہ نبائی جو دل ہے تو کانی عرصہ سے مسلمان تھے انہوں نے اس دعوت پر لبک ہی اور جناب جعفر طیاڑ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی ۔ اور خط کے جواب میں ایک عریفہ بھی بھیجا جس کے الفاظ میں ایک فقرہ یہ تھا" میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیچ بیٹے بہیں "ابن اسحق کے مطابق شاہ نبخانی نے لیخ ملک سے اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک وقد بھیجاجو راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور یہ ساتویں باب میں بیان ہو جکا ہے ۔ اس شاہ نباش نی نو جری میں وفات پائی اور حضور پاک نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ شخت پر چھوٹے شہزادوں اور امراء کی خود خرضی کی وجہ سے ارباب میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ شخت پر چھوٹے شہزادوں اور امراء کی خود خرضی کی وجہ سے ارباب میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں باب میں بینام ہبنچا دیا تھا اور باقی جگہوں پر بھی مسلمان حق کا پیغام ہبنچا نا چاہتے تھے تو کل پناہ دینے والوں کا کچے لحاظ تو ہو نا چاہئی ۔ حق کا پیغام بہنچا دیا تھا اور باقی جگہوں پر بھی مسلمان حق کا پیغام ہبنچا نا چاہتے تھے تو آگے سے رکاوٹ کی وجہ سے جنگیں ہو تیں وریہ مسلمان ہے وجہ لشکر کشی نہ کرتے تھے۔

ام المومنين جناب ام چيپية روايت ب كه جناب ام جيية بنت ابوسفيان كاخاوند عبيداند بن عبش جو حضور پاك كي

پھوچھی کا بیٹا تھا انہی ونوں فوت ہوا ہے بھی کہتے ہیں کہ صبتہ جاکر عبیداللہ عسائی بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال حضور پاک نے جناب عمرٌ بن امیہ کے ہاتھوں اور شاہ نجاشؓ کے ذریعہ سے جناب ام جیبؓ کو شادی کا پیغام بھی بھیجاجو انہوں نے منظور فرمایا ۔ تو وہاں ہی لیجاب و قبول کی رسم شاہ نجاثیؓ نے جناب خالاً بن سعید کے ذریعہ سے کرائی ۔ جناب خالاً بھی بنوامیہ سے تھے اور جناب ام جمیبہؓ کے چا کے بیٹے تھے ۔ لیکن تھوڑا دورے کہ آپ دونوں کے والد ایک دوسرے کے سکے بچا کے بیٹے تھے ۔ حضور پاک کی وکالت کی سعادت شاہ نجاشی کو نصیب ہوئی ، جنہوں نے حضور پاک کی طرف سے چار سو اشرفی مہر بھی ادا کی ۔ ابن سعد نے چار سو دینار لکھا ہے ۔ روایت ہے کہ جب شاہ نجاثی کی طرف سے شادی کے پیغام کی خبر لے کر ایک کنیز جتاب ام حییبہ کی خدمت میں حاضر ہوئی توآپ نے جتنے زیور پہنے ہوئے تھے اتار کر اس کنیز کے حوالے کردیئے کہ ان خود کو تو دین اور ونیا دونوں مل رہے تھے۔قار مَین! ڈرا سوچیں کہ جناب ام جبیبۂ کے نانا، نانا کا بھائی، ایک ماموں اور ایک بھائی مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارے جاتے ہیں۔ باپ ، بھائی اور خاندان کے اکثر لوگ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ لیکن آپ کا سینہ حضور پاک کے جمال سے روشن ہے۔ایک صاحب نظر کا کہنا ہے کہ امیر معاویہ اور باقی امیہ کے خاندان کو حکومت جناب ام جبیبہ کی اس اداکی وجہ سے ملی کہ سب زیور کنیز کو دے دیئے۔روایت ہے کہ ام فضل زوجہ جتاب عباس بن عبدالمطلب حضور پاک کو ماں یا بڑی بہن کی طرح پیار کرتی تھیں اور آپ کی بہن جناب میمونڈ کے حضور پاک کے ساتھ نکاح کے بعد آپ محرم بھی بن گئیں تو ایک ون آپ حضور پاک کے بال اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلار ہی تھیں کہ حضور پاک کی آنکھ لگ گئی لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد جناب ام فضل کااکی آنسوآپ کے رخسار مبارک پر گر گیااور حضور پاک ٔ جاگ اٹھے یاسوتے جاگتے تھے، کہ گزارش ہو چکی ہے کہ نبی کی نیند اور جا گنا برابر ہو تا ہے۔ اور جناب ام فضلؓ سے پو چھا" یہ کیوں "۔ جناب ام فضلؓ نے عرض کی کہ ول میں یہ خیال آگیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہمارے خاندانوں کا کیا حال ہوگا " تو حضور پاک نے اشاروں ہی میں کچھ فرما دیا۔ایک صاحب نظر کا خیال ہے کہ عباسی خاندان کو حکومت اسی دن مل گئی ۔ لیکن حضور پاک کی اپنی اولادجو جناب علی اور جناب فاطمہ سے چلی اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے حبیب کی اولاد کو دنیاوی حکومت کے معاملات سے داغدار کرتا لیکن پر بھی وہ بادشاہ کہلائے كرآج بھى ہم ہرسيد كو "شاہ جى" كے پيارے نام سے موسوم كرتے ہيں -يداللہ كے رازيس -

جمال مصطفے پر فداہو ناصرف زیوروں کے پھینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بینی سادگی اور معصومیت کو جمال مصطفے پر فداہو ناصرف زیوروں کے پھینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بینی سادگی اور معصومیت کو کئی قلم بیان نہیں کر سکتی۔جب آپ عبشہ سے والی آگر عملی طور پر مد سنے مفورہ میں حضور پاک کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی۔" یارسول اللہ ۔میری چھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت گئیں۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی۔" یارسول اللہ ۔میری پھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت سے اس طرح مستفیض کریں ،جس طرح ہم ہورہی ہیں "شاید دنیا میں یہ اپنی قسم کاپہلااور آخری سوال ہو کہ حضور پاک بھی سے اس طرح مستفیض کریں ،جس طرح ہم ہورہی ہیں "شاید دنیا میں یہ اپنی قسم کاپہلااور آخری کو ایک خاوند کے پاس اکٹھا نہ بات سن کر مسکرا دینے اور فرمایا "اے ام جبیبہ اِشرعی صدود کا پاس رکھنا ضروری ہے۔کہ دو بہنوں کو ایک خاوند کے پاس اکٹھا نہ

کیاجائے "۔دریجیئہ شک!اسلام دین فطرت ہے اگر اسلام الیبی اجازت دیٹا تو کئ چھوٹی بہنوں کی کمزوری کیوجہ سے کئ بڑی بہنوں کے گھر برباد ہوجاتے۔ گوراقم کا خیال ہے کہ اس میں قصور وار ہم مردزیا دہ ہوتے۔

عور پر مصر مصر مصر کا بادشاہ نیم خود نخار تھا۔ اہل ایران اور اہل روم کی بتگوں کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایرانی افواج فلسطین سے آگے بوصی ہوئی مصر میں بھی داخل ہوگئ تھیں لیکن جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر قل نے جو حالات میں تبدیلی پیدا کی توصلے ہوگئ اور مصر دوبارہ سلطنت روم کا صحبہ بن گیا۔ شاہ روم نے مصر کی حکمرانی آر مینیا کے ایک پاوری مقوقس کے سپروکی بحض کا دار الخلاف وصلی مصر کے کسی شہر کی بجائے سکندریہ تھا۔ ولیے جب کبھی مصر یوں کی اپنی حکومت ہوتی تھی تو ان کا دار الخلاف باب الیون یا فسطاط اور قاہرہ کے نزدیک کوئی جگہ عبد شمس وغیرہ رہے اور یہ ذکر شروع کے ابواب میں ہو چکا ہے۔ لیکن رومیوں کے لئے سکندریہ موڑوں تھا کہ وہ سمندر کے ذریعہ سے مصر کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھے۔

عبیسائیوں کے فرقے مقوق کو یورپین مورخ سائرس کہتے ہیں اور گو وہ آرمینیا کا رہنے والا تھا لیکن وہ یو نانی گرجا کی پیروی کر تا تھا اور یہی ہر قل، قیصر روم کا مذہب تھا۔ مصر میں زیادہ ترلوگ " بے مذہب " یا قبطی عبیمائی تھے۔ جن کی عبیمائیت اہل یو نان یا اہل روم کی طرح زیادہ زنگ آلو و نہ تھی ۔وہ لوگ " تین خداؤں " کے چکر میں زیادہ گرفتار نہ تھے اس لئے شاہ روم کو ڈر لگ رہا تھا کہ اب جو ایک دفعہ ایرانی افواج نے اہل روم کے بجرم کو تو ٹرویا تھا تو یہ ذہی عقائد میں فرق مصر ہوں کو اہل روم سے زیادہ دور کرسکتا تھا۔ اس لئے اس نے ایک مذہبی آدمی مقوق کو مصر کا حکمر ان بنایاجو یو نانی گرجا کے عقائدوالوں کا پادری رہ چکا تھا لیکن ساتھ ہی معتدل رویہ کاآدی تھا۔

جہتاب حاطب ہن ابی بلتعہ حضور پاک نے مقوقس، عزیز مصر جو اپنے آپ کو رئیس سبط (نچلا یا شمالی مصر) بھی کہتا تھا کو عظیم صحابی جناب حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ ایک خط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی روایت ہے کہ مقوقس نے ہاتھی دانت کے ایک بکس میں اس خط کو سنجال کر رکھ چھوڑا ۔ اور جب مصر فتح ہوا تو تبرک کے طور پریہ خط مسلمانوں کے حوالے کر دیا ۔ یہ اصلی خط آج موجو د ہے یا نہیں اور موجو د ہے تو کہاں پر ہے یہ عاجز اس سلسلہ میں خبر نہیں رکھتا ۔ بہر حال اس خط ک کر دیا ۔ یہ اصلی خط آج موجو د ہے یا نہیں اور موجو د ہے تو کہاں پر ہے یہ عاجز اس سلسلہ میں خبر نہیں رکھتا ۔ بہر حال اس خط ک عکس مبارک مل جاتے ہیں ۔ اور آج سے چند سال پہلے اس عاجز نے ایک آدی کو اپنی کار میں لفٹ دی تو اس نے کار سے اتر تے وقت اس خط کا ایک عکس مجھے دیا جس کو میں اب ہمیشہ لینے پاس رکھتا ہوں ۔ اور میرے لئے بڑی برکت کا باعث ہے ۔ یہ عکس دقت اس خط کا ایک عکس مجھوں پر نگارہا ہوں دینے والے آدی کے نام اور پتہ سے یہ عاجز بے خبر ہے ۔ بہر حال اس عکس مبارک کا فوٹو سٹیٹ اس کتاب کے صفوں پر نگارہا ہوں کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں پر نگارہا ہوں کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں پر نگارہا ہوں کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں پر نگارہا ہوں کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں کو مزید روشن کر بے کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں کو مزید روشن کر بے کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں کو مزید روشن کر بے کہ اللیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں کو مزید روشن کر ب

مفوفس كاجواب مقوقس في جوجواب دياس كاترجم كه اس طرح ب:-

" مقوقس رئیس سبط اور مصر کے رئیس اعظم کی طرف سے سلام علیک کے بعد کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں جو کچھ مذکور ہے اس کو سمجھا ۔ ہاں! البتہ مجھے اس قدر معلوم ہے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں ، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عرت کی اور دونوجوان لڑکیاں تحف کے طور پر بھیج رہا ہوں۔ان دونوں کی قبطی قوم (لیعنی اہل مصر) میں بڑی عرت ہے اور میں تحف کے طور پر مصر کا بنا ہوا کچھ کمپڑا اور الکیٹ فچر بھی بھیج رہا ہوں ۔اور الک بار پچر سلام عرض کر ٹاہوں "۔(یہی فچر دلدل تھی جس کا ذکر جنگ حتین کے وقت ہو چکاہے)۔

جہاب ماریہ فیطی ابن اس می نے دولا کیوں کی بجائے چارلا کیوں کا ذکر کیا ہے۔ لین انظے واقعات چارلا کیوں کا کوئی شہوت نہیں کرتے۔ دولا کیوں میں سے ایک ماریہ قبطی تھی جو حضور پاک کی زوجیت میں آگئیں اور ان سے حضور پاک کے جینے جا جا جا ابراہیم پیدا ہوئے جو بچین میں وفات پاگئے ۔ دوسری جناب سرین ، جناب ماریڈ کی سکی بہن تھیں اور اسلام کے عظیم شاعر حسان بن نا بت کی زوجیت میں گذر جیت میں وفات پاگئے ۔ دوسری جناب سرین ، جناب ماریڈ ان کے خاندان سے حسان بن نا بت کی زوجیت میں گئیں۔ جن سے ان کے ہاں ایک بیٹے بھی پیدا ہوئے جو آخری عمر تک حضور پاک کے خاندان سے اپنی وابستگی کا ذکر بڑی جبت سے کرتے تھے کہ جتاب ماریڈ اور جتاب سرین نے سفری میں اسلام سکھ لیا اور مدینہ مؤرہ میں آتے ہی اسلام لیے آئیں۔ اور جبلے دن سے جتاب ماریڈ اور جناب سرین نے سفری میں اسلام سکھ لیا اور مدینہ مؤرہ میں آتے ہی اسلام لیے آئیں۔ اور جبلے دن سے جتاب ماریڈ ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق بحتاب ماریڈ گئیروایس اور حضور ہیں آئیں۔ تنہ کی مطرات کے ذمرے میں آئیں۔ تنہ بی روایت کے مطابق ساری جتاب ابراہیم کی پیدائش کے بعد آزاد کر دی گئیں اور تب ازواج مطہرات کے ذمرے میں آئیں۔ تنہ ہی روایت کے مطابق ساری جتاب باجرہ، زوجہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بعد آزاد کر دی گئیں اور تب ازواج مطہرات کے ذمرے میں آئیں۔ تنب باجرہ، زوجہ حضرت ابراہیم کی خطری تعلی ہی بھی بعدی باسلام لے آئی سے اور بحیرہ اور بحیرہ اور بحیرہ اور بھی طرح پیش آئیا۔ اور بحیرہ اوقیانوس تک اور بحیرہ اور بحیرہ اور بھی علی ایرانی بھی الیا آئی ایرانی بھی الیا کی سانی و مدت تو ہوتی آئی ایرانی بھی الیا کی سانی و مدت تو ہوتی تو آج ہم بھی "عرب" ہوتے۔ کم از کم اسانی و صدت تو ہوتی

مقوقس کارویہ مقوقس کارویہ حیران کن ہے۔ کیا وہ قیمرروم کی مرضی سے الیما کررہاتھا ؟ بہرحال وہ اسلام نہ لایا۔ گو مصر کی فتح کے بعد بھی اس میں اور جناب عمرہ بن عاص میں گاڑھی چھنتی رہی اور کچھ عیسائی مؤرخین نے مقوقس کو برا بھلا بھی کہا ہے۔ اس سلسلہ میں پو راجائزہ اس عاجزی خلفاء راشدین کی کتاب صد سوم میں ہے۔ حاس سلسلہ میں پو راجائزہ اس عاجزی خلفاء راشدین کی کتاب صد سوم میں ہے۔ حارث عنسانی اور خسانی کا ذکر ہو چکاہے کہ اس کے ذریعے سے جناب ضیا بن خلیفہ نے قیمرروم تک رسائی حاصل کی۔ البتہ حضور پاک نے انہی ونوں میں قبیلہ اسد کے جناب شجاع بن وہب کے ذریعہ سے حارث بن ابی شمر خسانی والئے بھریٰ کو بھی اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ قاصد چینے میں کئ باتوں کا خیال رکھاجا تا تھا۔ کہ اول شخصیت ۔ دوم زبان کی واقفیت اور سوم قاصد کا قبیلہ اور قبیلہ کے اثرات ۔ تو اگر جناب ضیا کی دجہ سے قبیلہ کلب کو سعادت حاصل ہوئی تو آج قبیلہ اسد کی باری تھی ۔ اور گسریٰ کے پاس اپنے ایک قرایش رشتہ دار کو بھیجا گیا وغیرہ ۔

جناب شچاع کے ساتھ روبیہ بہرمال جناب شجاع جب مارث نے پاس بہنچ تو ابنی دنوں قبیرروم کا ایشیا کا دورہ بھی ہونے والا تھا جس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ تو حارث کافی مصروف تھا۔اوراس نے کئی دن جتاب شجاع کو دربار میں مد بلایا۔ ابن اسحق نے حارث کی بجائے اس کے بینے المنذر کا نام لکھا ہے۔ بہر حال باپ یابنے دونوں میں سے جو بھی تھا وہ لے دے کر تا رہا -البتہ ان کے دربان جناب مری رومی پر جناب شجاع کی یاتوں کااثر ہو گیا کہ وہ انجیل میں جو کچھ حضور پاک کی آمد پر پڑھ حکا تھااس کو وہ سب نشانیاں جناب شجاع کے بیانات میں مل گئیں۔اور پوشدگی میں جناب شجاع کے سلصنے اپنے ایمان کا اقرار کیا جس کی اطلاع جناب شجاع نے واپس آکر حضور پاک کو بھی دی سارٹ نے آخر جناب شجاع سے ملاقات ضرور کی اور سفیر کی جو عرت ہو تی ہے وہ حارث نے کی، کہ اس نے جناب شجاع کو سو مثقال سو نا (تقریباً تنیں تولے)، ایک پوشاک اور زاوراہ بھی دیا۔ لیکن گیدڑ بھیجیاں بھی رہتا رہا کہ وہ گھوڑوں کوئے نعل نگارہا ہے اور جلد مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گاوغیرہ سبحناب شجاع نے حضور پاک کو حالات سے باخبر کیا تو آپ نے فرمایا" اس کی سلطنت برباد ہو گئ " چنانچہ نو بجری میں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے عارث کے مرنے کی خبر سن اوراس کے علاوہ قبیمرنے اس کے صوبہ کو دوسرے صوبے سے ملا دیا۔لیکن تین سال بعد دہاں اسلام کے جھنڈا بھی ہرانے لگے۔ مشر جسل بن عمرو قیصروم کی طرف سے وادی بلقاکا باجگذار بادشاہ شرجیل بن عمروتھا۔اس کے پاس حضور پاک نے جناب حارث بن عمير كو پيغام دے كر بھيجا كه وہ اسلام لے آئے ليكن اس مردود نے النا جناب حارث كو شهيد كرديا - يد ذكر اٹھارویں باب میں جنگ موند کے وقت ہو جکا ہے ۔ جبوک کی مہم اور اپنی رحلت سے چند یوم پہلے حضور پاک نے جو جناب اسامی بن زید کے نشکر کی حیاری کا حکم دیا وہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کی کڑیاں تھیں ۔اور آخر جناب حارث کاخون رنگ لا یا اور چند سال بعدیماں بھی اسلام کے جھنڈے ہرانے لگے۔

جہلہ بن الاہم سب مؤرضین نے ملک عرب سے باہر حضور پاک کے چھ قاصدوں یا سفیروں کاذکر کیا ہے وہ پورے ہوگئے۔

لین ابن سعد قاصد کا نام لکھے بغیر لکھا ہے کہ جبلہ بن الاہیم غسانی کو بھی وعوت دی گئے۔ ہمیں ایسی روایتوں پر کوئی شک نہیں

کہ اس عاج کا اس سلسلہ میں جائزہ آگے آتا ہے۔ جبلہ بھی حارث کی طرح قبیلہ غسان کا ایک سردار تھاجو دادی بلقا اور پرموک کے

در میانی علاقوں میں رہتا تھا۔ لیکن ابن سعد نے معاملات کو کچھ طلبطا دیا۔ کہ وہ کہتا ہے کہ جبلہ اسلام لے آیا لیکن چونکہ جتاب عمر
اور جتاب ابو عبیدہ نے قصاص کے طور پر جبلہ کو اس مسلمان سے تھپومروادیا جس کو جبلہ نے تھپومارا تھا تو جبلہ بھر مرتد ہوکر
والیس جلا گیا۔ اور باقی زندگی قسطنطنیہ میں گوشہ نشینی کی حالت میں گزار دی ۔ اول تو جبلہ جتگ پرموک میں غسان لشکر کی کمانڈ

کر رہا تھا اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ بھر ابن سعد بھی جتاب عمر اور جتاب ابو عبیدہ کاذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے تھپوکا واقعہ
جتاب فاروق کی خلافت کے زمانے کا ہے۔ اسلے یا جبلہ کے پاس اس زمانے میں یعنی حضور پاک کی زندگی میں کوئی قاصد نہ جمیجا گیا
یا وہ اس وقت تک اسلام نہ لایا۔

جنرل گلب اس زمانے کے ایک مورخ جزل گلب نے اپن کتابوں میں جبلہ کے ساتھ بڑی " ہمدردی " و کھائی ہے کہ

مسلمان ایک بہادر آدمی کی خدمت سے فائدہ نہ اٹھاسکے ۔ لین یہ عاجزاس پہلو کو پچھلے باب میں بنواسد کے اسلام لانے کے شخت واضح کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لینے اسلام کا احسان اللہ تعالیٰ پر مت جناؤ ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنادیا اور صراط مستقیم پر لگا دیا ۔ جبلہ بدقسمت تھا، دنیاوی شان کے چکر میں پڑگیا ۔ جنرل گلب ارون کے موجودہ باوشاہ شاہ حسین اور اس کے وادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور خاص کر عسکری تاریخ پر اتھی کتا ہیں کھی ہیں اور ہی ، شاہ حسین اور اس کے وادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور خاص کر عسکری تاریخ پر اتھی کتا ہیں کھی ہیں اور ہی ، گیا اور نوان بی کے مقابلے میں تعصب کھی کم دکھایا ہے اور اسلام کو کچھ جھتا بھی ہے کہ کہنا ہے کہ سیابیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بھارے لینے اس پہلو کو نہیں سمجھتے ۔

جناب فروق من عمرو پہلے باب کے پیراگراف شمار ۱۴ میں جناب فروۃ اوران کے قاصد کا ذکر ہوگیا ہے۔قاصد کا نام مسعود

من سعد تھا۔ جس کو حضور پاک نے تحالف ہے بھی نوازالیکن حضور پاک نے جناب فردۃ کوجو خط لکھاوہ مختفراور بڑا عملی ہے کہ
صرف اسلام لے آنا ضروری نہیں آگے عمل کی بھی ضرورت ہے۔خط کے اقتباسات سمہاں پیش کرکے یہ عاج لینے بامقصد مطالعہ
والے اصول کو قائم رکھنے کی سعی کر رہا ہے۔جو یہ ہیں "ہمارے پاس تمہارے قاصد آئے ،جو کچہ تم نے بھیجاتھا۔ انہوں نے بہنچ دیا
حالات کی ہمیں خردی۔ تمہارے اسلام کا مردہ سنایا۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا۔ پس اگر نیمی کرو
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکوۃ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے " یہ ہم عملی اسلام سوہاں کوئی معلم نہ بھیجا

9۔ حودہ بن علی۔ حضور پاک نے جناب سلیط بن عمرہ کو بنو صنیف کے حودہ بن علی کے پاس بھیجا کہ اس کو اسلام کی وعوت ویں ۔ وہ بدقسمت تھا۔ اور سلطنت میں صد مانگا تھا۔ اور جلدی عرکیا۔ مسلیمہ کذاب بھی بنو صنیفہ سے تھا، جس نے نبوت میں صد مانگا۔ اس کا حشر چھلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔

ا۔ جشفرو عبد تبیار ازدے ایک سردار الحلنبدی کے دوبیئے جنفرادر عبد اپنے باپ کے بعد مشتر کہ طور پر اپنے ایک چھوٹے قبیلہ کی سرداری کرتے تھے۔ان کے پاس حضور کیاک نے جناب عمر ڈوبن عاص کو بھیجا ادر اسلام کی دعوت دی سید لوگ خوش قسمت تھے ادر اسلام لے آئے۔

اا۔ منڈر سادی صفور پاک نے بعناب علا بن الحضری کو منذر بن سادی العبدی والئے بحرین کے پاس اسلام کی دعوت کیلئے بھیجا۔ان کی قسمت بھی کام کر گئی اور وہ اسلام لے آئے۔

ا۔ معفر ق پیچلے باب میں عرب قبائل کے وفو دکا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ابن سعد اور ابن اسحق کی تاریخوں کی مزید تحقیق کی جائے تو یہ پہلو سامنے کھل کر آجا تا ہے کہ حضور پاک کے قاصد ، سفیراور مسلخ عرب سرز مین کے چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ پرگئے۔ اور لو گوں کو اسلام میں آنے کی دعوت کے خطوط یا فرمان ، یا ہدایات کی اتنی تفصیل موجود ہے کہ ایک پوری کتاب لکھ کر اس سے عملی اسلام پیش کیا جا سکتا ہے۔

و کیر ممالک صفور پاک کی بعثت کے وقت و نیا کے باتی ممالک کی ٹاریخی جھلکیاں چوتھے باب میں پیش کر دی تھیں ۔ان کا دہرانا پیماں ضروری نہیں ۔ یورپ اندھرا براعظم تھا۔اور صرف بحیرہ دوم کے ساحل کے ساتھ موجودہ اٹلی اور فرانس کے علاقوں پر مغربی روی حکومت کرتے تھے۔ان ممالک کی طرف کسی قاصد کے جانے کی کوئی روایت نہیں ملتی ۔ لیکن مسافروں اور تجارت کے ذریعہ سے وہاں بھی مصراور قسطنطنیہ سے خبریں ضرور پہنچی ہوں گی ۔ افریقہ بھی بالکل گھپ اندھیروں میں تھا۔ہاں مصر کے علاوہ کارتھیج یعنی موجودہ تیونس میں کچھ آبادی تھی اور بحیرہ روم سے تجار اور دہاں قافلوں نے خبر ضرور پہنچائی ہوگ

ہمندو پاکستان اس برصغیری اس زمانے کی حالت بیان ہو چکی ہے کہ "بادشاہیئے شاہ عالم از دلی تا پالم "والی بات تھی ۔ کہ بھارت اتنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی سے استوں میں بن جھاتھا۔ کہ ملک کو مندروں اور پروہتوں کے ذریعہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ پھر بھی کچھ برانی تاریخوں میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ بعناب ابو موئی اشعری اور بعناب اسامہ بن زیڈیمن کے ساحلی علاقوں سے جہازوں کے ذریعہ سے بھارت کے مغربی ساحل ، یا مغربی گھاٹ یعنی موجو دہ بمبئی اور سورت وغیرہ کے علاقوں تک گئے اور کچھ جانے بہچائے لوگوں کو اور ایک راجہ کو اسلام میں داخل ہونے کی وعوت دی

روس اور سائسر پریا ہیں حالت روس اور موجو دہ سائیریا کی تھی، کہ مجمّد علاقے تھے اور آبادی کا ایک ووسرے کے ساتھ رابطہ نہ تھا۔ بلکہ امپر تیمور کے زمانے تک موجو دہ ماسکو بھی ایک گاؤں تھا۔

سار چہیں البتہ چین کے سلسلہ میں چوتھے باب میں بجرپور تبھرہ ہو چکا ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی آباد علاقے تھے ۔اس
لئے دہاں کسریٰ ایران کے رویہ کی وجہ سے خشکی کے راستہ کوئی قاصد بھیجنا ناممکن ہو گیا تھا ۔ اور سمندری راستہ اتنا لمباتھا ۔ کہ
چین پہنچنے میں عمر صرف ہو جاتی تھی ۔ گو کہ چھوٹے چھوٹے جہاز سمندر کے کنارے کے نزدیک ہی چلتے تھے ۔ اور مسافریا تجارت پیشہ
لوگ جگہ ان جہازوں یا گشتیوں کو حبدیل کرتے رہتے تھے ۔ بہر حال حضور پاک کی وقات کے چند سال بعد اور ایران کے فتح ہو
جانے کے بعد تو چین کے عکر انوں کو اس وقت تو ضرور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئ ۔ لیکن سے بالکل ممکن ہے کہ
حضور پاک کے زمانے میں بھی مسافروں کے ذریعہ سے پیغام بھیجا ہو ۔ بہی چیز جرائر شرق البند یعنی موجودہ انڈونیشیا اور ملائیشیا
و غیرہ کو لاگو ہے ۔

خلاصہ ۔ اسلام وین حشیف اس باب کا خلاصہ تو ایک فقرے میں دیاجا سکتا ہے کہ سب جانے پہچائے ممالک کے سربراہوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے دی گئے۔ ساتھ جبھرہ بھی ہو چکا ہے۔ نتائج بھی لکھ دینے اور جائزے بھی کچھ پیش کر دینے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے ایک مقصد ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اسلام اہل حق کا دین ہے اور یہ قافلہ ازل سے آخر کی طرف صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ یہ پہلو پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت بیان کیا۔ دوسرے باب میں صراط مستقیم اور رہمبری بیان کی ۔ اور تعیرے میں باطل فلسفے اور گراہی جو حق کے ساتھ ٹکر لیتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضور پاک نے امت واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط مستقیم پر چلنے یا حیال نے کے عمل میں جو کارروائی کی وہی اس کتاب کا موضوع ہے کہ واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط مستقیم پر چلنے یا حیال نے کے عمل میں جو کارروائی کی وہی اس کتاب کا موضوع ہے کہ

اس عاجزنے وین حذیف کی نشاند ہی کر دی ۔ لیکن دین حذیف کا بیان چند لفظوں میں حضور پاک کے الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے کہ حسبتہ کا شاہ نجاش جو اس زمانے کے دین حذیف (دین عیسیٰ) پرچل رہا تھا۔ اس کے لئے حضور پاک نے دین حنیف کی نشاند ہی کسے فرمائی ۔ اور شاہ نجاش کس طرح اس صراط مستقیم پرچلا، اس سلسلہ میں حضور پاک کے خط مبارک اور شاہ نجاشیٰ کے جو اب کو پہلے بیان کرنے کی بجائے باب کے اختتا م پربیان کرنے کو بہتر سیحھا گیا: ۔

"من جانب (حضرت) محمد الرسول الله (صلی الله علیه وسلم) سبنام نجاشی الاشتم سباد شاه اینجه سینات سلام سب تعریف الله تعالی کے لئے ہے جو بادشاہ ، پاک ، سلام ، مومن اور نگہباں ہے ۔ (عربی کے لفظ یہ ہیں ۔ المحمد لله امالک القدوس الاسلام مومن الله تعالی کے لئے ہیں اور الله کی کلام ہیں ، جو انہیں کی طرف الله نے بھیجا تاکہ کنواری مریم المہین ) میں گوائی میں اور الله کی کلام ہیں ، جو انہیں کی طرف الله نے اس طرح پیدا کیا یا بنایا کو عطا کرے فرزند پاکمیزہ سالله تعالی نے اس کو ( یعنی حضرت عیسی ) کو بھی اپنی روح اور سانس یا جان سے اس طرح پیدا کیا یا بنایا جس طرح اس نے (حضرت ) آدم کو ہاتھ سے بنایا اور اپنی جان یا روح سے سیس تم کو الله تعالی وحدہ لاشریک له کی طرف بلاتا ہوں کہ اس کی اطاعت کرو ۔ اور میری اطاعت کرواور اس پریقین کروجو جھ پر انزا ہے ...... میں آپ اور آپ کی افواج کو بھی الله تعالی کی طرف دعوت ویٹا ہوں ۔ میں نے اپناکام اور ذمہ داری پوری کر دی ۔ اس لئے میری نصیحت یا مشورہ مانو ۔ ان سب پر سلام ہوجو صراط مستقیم پرچلتے ہیں "۔

شاہ نجائی نے جواب دیا۔ من جانب نجائی الاشم بن ابجار۔ "وعلیکم اسلام۔ اے اللہ کے رسول اس اللہ کا رحم اور رحمت ہو، جس نے میری اسلام کی طرف رہمنائی کی۔ تھجے آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے حضرت علیی کے سلسلہ میں وضاحت فرمائی ہے۔ اور تھجے زمینوں اور آسمان کے خداکی قسم کہ حضرت علیی اس سے رتی بحر بھی بڑھ کر نہیں ، جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ ہمیں وہ سب معلوم ہو گیا جس کے ساتھ آپ بھاری طرف مبعوث ہوئے ، اور ہم نے مسلمان مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ میں شہاوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سے ہیں اور آپ سے پہلے جو پہنیمر آئے آپ نے ان کی تصدیق کی۔ میں نے آپ میں شہاوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سے ہیں اور آپ سے پہلے جو پہنیمر آئے آپ نے ان کی تصدیق کی۔ میں نے آپ کے بنا سمدہ در جناب جعق کی کے ہاتھوں پر آپ کی بیعت کی۔ اور اس طرح میں دو جہانوں کے رب کا مطبع ہو تا ہوں میں نے لینے بیٹے عرصا کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ میرا کنٹرول میری ذات پر ہے۔ اور آپ اگر چاہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بیٹے عرصا کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ میرا کنٹرول میری ذات پر ہے۔ اور آپ اگر چاہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو این اگر تھ کی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو این کی تصدیق میں اس کو تو بھی آپ فرماتے ہیں وہ بھی ہو تھی۔ ہو سے آپ کی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بھی ہو تھی۔ اسلام کو ایس کو تو بھی آپ فرماتے ہیں وہ بھی ہو تھی ہو گھی آپ فرماتے ہیں وہ بھی ہے۔

قار ئین ۔ حضور ٔ پاک نے اپنے خط میں قرآن پاک کی سورہ حشر ، مریم اور بن اسرائیل کے الفاظ استعمال کئے ۔ اور اس عاجز فے یہ ترجمہ ابن اسحق کی انگریزی کی کتاب سے لکھا۔ میری ترجمہ کی غلطی کی میں اللہ تعالی سے معافی مانگتا ہوں۔ اور لوگوں سے بھی یہ جو دین حنیف اور دین فطرت ۔ کہ اس دنیا میں ہم امتحان کیلئے وار دہوئے ہیں اور مسافر کی طرح سے گزر رہے ہیں ۔ اسلام ایک متحرک دین ہے اور اگر ہم چلٹا بھر تا اسلام بن کر حضور پاک کی امامت میں اس جہان دنیا کی اس صراط مستقیم پر رواں دواں نہیں رہتے اور معمولی آدمیوں کو حضور پاک کی نبوت میں شرکت دے کر ان سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں۔ یا اسلام کو انقلاب کا

ام ویتے ہیں تو ہمیں مسلمان کہلانے کا گوئی حق نہیں۔قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں واضح احکام ہیں کہ اسلام میں پوری طرح واخل ہو جاؤ۔اب ہم اگر بے دین سیاست غیروں کا کافرانہ عسکری نظام ۔رومن قانون ،اور انگریزی طرز سے حکومتی اداروں کو اپنانے کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کو صرف قرآن پاک اور بیتازہ تک محدوور کھتے ہیں۔ تو ذرالپنے گریباں میں منہ ڈال لیں۔

حضور پاک علیق کے جناب نجاشگا کی طرف خط کے آخر کے فقرہ "ان سب پر سلام ہو جو صراط مشقیم پر چلتے ہیں "یہ و ھیان ویں کہ اسلام صراط مشقیم ہے نہ کہ انقلاب-اور یہ صراط مشقیم پر چلنے والے قر آن پاک کی سورۃ واقعہ کی آخری آیت کے مطابق ازل ہے آخر کی طرف روال دوال ہیں اور حضور پاک پر سلام بھیجتے جاتے ہیں-



## چو بسیواں باب

ويدارعام كي آخرى ايام

چھلے باب میں ہم نے دین حنیف اور صراط طستقیم کی نشاندی حضور پاک کے الفاظ میں کی اور حضور پاک نے صراط مستقیم پر چلنے والوں پر سلام بھیجا۔شاہ نجاشی جو پہلے بھی دین حنیف اور صراط مستقیم پر چل رہا تھا۔اب سرکار دوعالم کی رہمائی میں اس صراط مستقیم پر سفرجاری رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔وعدہ کے فلسفہ پر چہلے بھی بہت کچھ لکھا جا حکا ہے۔اب وین کی تکمیل کاوقت بھی آگیاہے۔ نبی کے مبعوث ہونے کامقصد پورا ہونے والاہے۔ زمانے کاجو تسلسل ٹوٹا تھا، حضور پاک نے امت واحدہ کا تصور دے کر زمانے کو دوبارہ تسلسل دینے کیلئے جو کچھ کیا،اس کو ہم نے مدنی زندگی سے شروع کرکے ان پچھلے دوابواب میں حاصل شدہ نٹائج کو بھی بیان کر دیا کہ حضور پاک اہل حق کے قافلہ کو مکمل طور پر میار کرے دنیا کی جانی پہچانی جگہوں پر بھی خر دے چکے تھے ، کہ حق کیا ہے اور حق کا قافلہ کیا ہے ۔اور آؤ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ ۔اس قافلہ کا سب سے بڑا اجتماع مبنوک کی مہم کے وقت ہوا تھا۔جہاں تنیس ہزار سرفروشان اسلام نے اللہ تعالی کے راستے پر جہاد کیا۔لیکن اللہ تعالی کے گھر میں بھی الیے اجتماع کی ضرورت تھی ۔جہّاں فلسفہ ونظریہ کو وہرانا مقصو وتھا یااس کے اعلان کی ضرورت تھی ۔اور کچھ وعدہ بھی کرنے تھے ۔ تا کہ وحدت فکر کا اعلان بھی ہو ۔ ونیا فانی ہے ۔ ونیا کی سلتنطیں وقتی معاملات اور باتیں ہیں ۔اگر حضور پاک کا مقصد ونیا میں ا یک د نیادی سلطنت قائم کرنا ہو تا تو اپنی جانشینی کا مسئلہ بھی اعلان کے ذریعہ سے حل کرجاتے ۔لیکن یہاں امتحان مقصو د ٹھا۔ آپ نے حق کی نشاندہی کرناتھا۔آگے عملوں کے سلسلہ میں آپ مواقع تقدیر کا ذکر فرما بھیے تھے توبیہ بتانا مقصود تھا۔کہ اہل حق کو اس صراط مستقیم پر کارواں کی شکل میں غیرت کے ساتھ ،اور بنیان المرصوص کی طرح دلوں کو جوڑ کر کس طرح چلنا چاہئیے۔اور بے شک مسلمانوں میں جو امت کیلئے حریص ہیں یاان کو احساس زیاں ہے ۔وہ ساری عمرا نیے ہی قافلوں کی تلاش میں رہے کونسی وادی میں ہے کونسی منزل میں ہے عشق بلاخیر کا قافلہ سخت جان اقبال وبدار عام \_ اور جمال مصطفعٌ اس عاجزنے "ویدارعام" کالفظ بھی علامہ اقبال سے عاریثاً لیا ہے ۔ اوریہ ان کو ہی آگاہی ہو گی کہ حضور پاک کا کوئی " دیدار خاص " بھی ہے جس کے چشے ہمیشہ سے جاری ہیں ۔اس عاجزنے بزرگوں سے اتنا سنا ہے کہ دیدار خاص بھی " حصہ بقدر صبثہ " ہو تا ہے ۔ کہ جس کے برتن میں جتنا کچھ سماسکے اس کو اتنا ہی ملتا ہے ۔اور ہرا کیپ کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے کوئی کہیں کھوا ہوتا ہے اور کوئی بلندیوں پر پہنے جاتا ہے ۔ ایک صاحب نے ایک وفعہ یہ کہانی لکھی کہ وہ جناب اشرف علی تھانوی صاحبؒ کے پاس بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ احمد رضا بریلویؒ وفات پاگئے ہیں، تو تھانویؒ صاحب نے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگناشروع کر دیں ۔ساتھ ہی بیٹھاا کی اور آدمی حیران ہوااور عرض کی کہ احمد رضآ آبکو کافر کہتے تھے اور آپ اتنی وعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانویؒ نے کہا کہ حضوریاک کے عشق کے جس مقام پر احمد رضا پہنچ چکے تھے اگر وہ مجھ

جسیوں کو کافر شرکہتے تو خود " کافر " ہموجاتے ۔اس ایک فقرے میں مولاناتھانویؒ نے حضور پاک کی شان ، عاشقوں کی اداؤں اور ان کے مقامات کے علاوہ اپنی خود آگاہی کے مضامین کے دریاؤں کو کوزے میں بند کر دیا ہے ۔ لیکن کوئی کسی کے مقامات کو مذہبجھ سکے اور اس کی نبیت صحیح ہو تو بھی ہمیں اختلافات کی وجہ سے خود کو ہمارے اپنے بو وے مقامات پر ہی ر کھنا چاہئیے۔مثال کے طور پڑ اسلام کے ایک بہت بڑے عالم امام ابن جمہ نے ابن عربی شیخ اکٹر کے عشق رسول اور زماں و مکاں کے مضامین پر کافی اعتراضات کئے ۔اب ابن عربیؓ کی بیہ باتیں لو گوں کو آج مجھ آئی ہیں اور امریکہ ویورپ میں ان کے بیانات پر تحقیقیں ہورہی ہیں ۔اور بیہ عاجز ا بن عربیٰ کی بلندیوں کا بچین سے آگاہ ہے جن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ۔لیکن ساتھ ہی ابن تیمڈ کی مجاہدانہ خدمات اور بدعتیں ختم کرنے کی کو مشتوں کیوجہ سے میں اپنے آپ کو ان کا بھی غلام کہنا ہوں ۔اگرا بن تیمۃ کسی پہلو کو نہیں تجھ سکے یا ان کے خیال میں کوئی بیان غلو کے تحت آتا ہے ، تو ہم ایسے جھگڑوں میں کیوں پڑیں ۔ہم تو حضور پاک کی شان میں بیا نات سے عطر کشید کرکے كتاب كے صفحات كو اور معطر كرنا چاہتے ہيں چتانچہ اس تناظر ميں يہ عاجر" ويدارعام" ميں صرف چند بشرىٰ تقاضے بيان كرسكے كا، کہ نور مجھم کی تصویر کشی ہمارے قابوے باہرہ کہ علامہ قرطیؓ کے مطابق سیدالانبیا، حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو پورا ظاہر نہیں کیا گیا، کہ نسل انسانی میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھنے کی طاقت ہے یہ ہمت ۔ یعنی صحابہ کرام بھی ظاہری جمال کو تو کچھ دیکھ یا سمجھ سکے ۔لیکن باطنی جمال سے کون کون سے صاحب کتنے مستنفیض ہوئے وہاں تک ہم عاجز نہیں پہنچ پاتے ۔متقدیں میں ہے امام عبدالرحمن جوزیؒ نے "الوقا" میں متوسطین میں ہے بیتاب عبدالرحمن جائ نے " شواہد النبوت " میں اور متاخرین میں علامہ فضل عق خرآ بادی نے "امتناع النظم " جسی کتابوں میں جو کچھ تحقیق کر کے لکھا ہے ان باتوں کو پڑھنے یا سمجھنے کیلئے ایک زمانہ در کارہے ۔اور ان حوالوں سے یمہاں جناب عائشہ صدیقۂ کے دوشعر ہی اہل علم کے پیش نظر ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر جمال مصطفویٰ کامشاہدہ کر لیتنیں تو ہاتھوں کی بجائے ولوں کو کاٹ دیتنیں ۔ جلیل القدر صحابی بحاب عبدالله بن عمر فرماتے ہیں -جبرسول الله بارش کیلئے دعا فرماتے تھے تو منبرے اتر نے بھی مذ پاتے تھے کہ مدینیہ منورہ کا ہر پر نالہ پوری روانی سے بہنے لگنا تھا۔اور میں اس وقت سرکار دوعالم کا چرہ ٹکٹی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ اور جناب ابوطالب فے جو آپ کی مدح میں نحتیں کہیں وہ بے ساختہ میری زبان پرآجاتیں ۔ایک اور صحابی جناب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سرکار دوعالم مسرور ہوتے تو آپ کاروئے مبارک چاند کی طرح چمکنا تھا۔

امام یہ بیتی ، جناب عبداللہ بن عباس کی ایک روایت لکھتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی اور اللہ تعالی کی قدرت سے
سر مگیں تھیں ۔ اور آپ اندھیرے میں اسی طرح ویکھتے تھے جسے دن کی روشنی میں ۔ آپ نے ایک وفعہ اپنے منبر پرسے یہ فرمایا "کہ
میں اس مقام سے لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں " اور کنزالعمال جلا ہ فتح الکبیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا نتات میں جو کچھ ہو رہا
ہے میں یہ سب کچھ السے دیکھ رہا ہوں جسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو ۔ یعنی ساتویں باب میں معراج کے ذکر میں آپ کے زماں و مکان
پر حاوی ہونے یا علم الغیب کے سلسلہ میں جو گز ارشات ہو چکی ہیں تو آپ کی چشماں مبارک کی بصیرت کو ہم اپنے بشری پیمانوں

ے کیے ہی سکتے ہیں سہتانچہ اس عاج نے سرکار دوعالم کے ظاہری جمال کو آٹھویں باب میں جتاب ام معبد کے سادہ اور معصومات الفاظ میں بیان کر دیا ہے ۔ اور دیدار عام والے ایک لحاظ سے بڑے خوش قسمت تھے ۔ کہ انہوں نے آپ کے لیسنیہ مبارک کو اپنے سینے اور اپنے چروں پر ملتے تھے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قار تین کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا اور آپ کے دست مبارک کو اپنے سینے اور اپنے چروں پر ملتے تھے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قار تین کو مصنف سے سوال کرنے کا حق ہے کہ اس زمانے میں ہم حضور پاک کے جمال کے چشموں سے کیے مستفیل ہوں ۔ توجواب بڑا آسان ہے ۔ کثرت سے ورود شریف پڑھ کر تب درود شریف پڑھ کر یہ درود شریف پڑھ کر یہ سب کچھ حاصل کیا۔

تحیۃ الوواع پیا تحیۃ الاسلام (ذی قعد - ذی الحجہ - وس جری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شمارچورانوے بھی ہے ۔ اکسیویں باب میں وفود کی آمد کے وقت صرف تین مزید فوجی کارروائیوں کا ایساء تک نوے نوجی کاروائیوں کا ایساء کی ایو کاروائیوں کا ایساء کی ایو کاروائیوں کا ایساء کی ایو کارروائیوں کی جہ سے تھی اور اس طرح اسلام کی ایساء کی کارروائیوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے بھی بڑھ جاتی ہے - بہرطال شمار کی تعداد میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ۔ جم نے تمام کارروائیوں کی روح کا بیان کر دیا ہے اور اب ہمارے آقا، پچرا کیلیہ فوجی طریقہ سے تیار ہو کر اللہ تعالی کے گھرجانے کیلئے رواں دوائیوں کے روح کا بیان کر دیا ہے اور اب ہمارے آقا، پچرا کیلیہ فوجی طریقہ سے تیار ہو کر اللہ تعالی کے گھرجانے کیلئے رواں تھے اور اس کا ذکر ہو ویکا ہے - خبریں بھیجے دی گئی تھیں ۔ اور کی قدا بی بنا تلاب میں بڑی شمار کی تھیں ۔ اور کی قدا دی جبری بھیج دی گئی تھیں ۔ اور کی قدا دی جبری بھی می آگر تھا روخ مفار وغیرہ نے راستے میں آگر اس عشق بلاخیز کے قافہ سخت جان میں شامل ہونا تھا ۔ پتنانچہ ذی قعد دی جبری میں آپ تمام ازواج مطہرات، اور میں آگر اس عشق بلاخیز کے قافہ سخت جان میں شامل ہونا تھا ۔ پتنانچہ ذی قعد دی جبری میں آپ تمام ازواج مطہرات، اور میں آگر اس عشق بلاخیز کے قافہ سخت جان میں شامل ہونا تھا ۔ پتنانچہ دی قعد دی جبری میں آپ تمام ازواج مطہرات، اور خطیم صحابہ کو لے کر اللہ تعالی کے گھری کی طریقہ سے جان میں نہیں گئے، کہ ویک عیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی ۔ مورضین تفصیل میں نہیں گئے، کہ ویک خوب میں جا کر عمرہ کرتے وقت آپ کے ساتھی کون تھے ۔ می میں قاور جس میں اور خطبہ می جارتی کروں میں اعادیہ میں میں اور تھی اس ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور خطبہ مورضین پر ایسا چھایا ۔ کہ ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور خطبہ مورضین پر ایسا چھایا ۔ کہ ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور خطبہ مورضین پر ایسا چھایا ۔ کہ ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور خطبہ مورضین پر ایسا جھایا ۔ کہ ساتھ کون کون تھے ۔ می میں اور خطبہ مورضین پر ایسا جھایا ۔ کہ ساتھ کی کروں تھے ۔ وغیرہ ۔ عرفات کے میدان کا اجتماع اور خطبہ مورضین پر ایسا جھایا ۔ کہ ساتھ کا دور کون تھے ۔ می میں دوروں کی کرون تھے ۔ وغیرہ کی کھروں کی کروں تھے ۔ وغیرہ کروں میں اور کون تھے ۔ می میں دوروں کی کرون ک

ہوتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو تا۔ اگر اور نہیں تو حضور ؑ پاک کے الفاظ کو ہر زبان میں وہرا دیا جائے۔ اور پھر نتام حجاج کھڑے ہو کر ایک الله اور ایک رسول ؓ کی امت ہونے کا اکٹھا اعلان ہی کردیں ، کہ ہم امت کی وحدت کیلئے کوشاں رہیں گے تو عمل کی بنیاد تو بندھ جائے گی۔ ولیے عملی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بہت بڑا مضمون ہے۔ جس کو کسی اور کتاب ہی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

حصنور پاک کا خطبہ خطبہ محتبہ الوواع کی حضور پاک کی تقریر سوالیہ انداز میں ہے۔ بعض احادیث مبارکہ کی کتابوں میں وسیع تربیان ہے۔ اور بعض نے اختصار سے کام لیا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی اشخے ترو تازہ ہیں کہ ان کو اختصار کے ساتھ اس کتاب کا حصہ بنانے کی سعی کی جارہی ہے۔

ولو گوا میں خیال کرتا ہوں کہ ہم اور تم اس مجلس میں آئندہ جمع نہیں ہو سکیں گے ۔ دیکھو، یاور کھنا کہ جاہلیت کے دور کی کل باتنیں مرے پاؤں کے نیچے دفن ہوچکیں ۔اور یادر کھنا کہ تم سب کارب ایک ہے،اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔عربی کو مجی اور عجی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے اور نہ سرخ کو کالے اور کالے کو سرخ پر فوقیت ہے، فوقیت کی چیز صرف تقویٰ ہے، لہذا اگر کوئی فائق ہے تو بس متقی غیر متقی پرفائق ہے (کسی حسب نسب پر نہیں اترا ناچاہیے) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور متام مسلمان بھائی ہیں ۔ مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی عرت وآبرو تا قیام قیامت اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ مہینیہ ، یہ دن اور یہ شہر محترم ہیں ۔میرے بعد گراہ نہ ہو جانا کہ مسلمان کا گلاکا شنے لگے ۔ جمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم سب سے حمہارے ایک ایک عمل کی بازپرس کی جائیگ ۔ میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ تا ہوں۔ اگر تم نے اسے معنبوطی سے مکر سے رکھا تو گراہ نہیں ہوگے ۔ اگر ناک چھدا عبشی بھی جہارا امیر ہے اور وہ تم سے کتاب اللہ کی پیروی كرنے كو كچے تواس كى بات كو سننااوراس كى اطاعت كر نااور دين ميں غلوبہت براہو تا ہے۔ تم سے پہلى امتيں اس غلوكى وجہ سے تباہ ہوتی تھیں ۔اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے شک عورتوں پر تہمارے حقوق ہیں لیکن عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں راپنے غلاموں کو وہ کھلاؤجوخو و کھاؤاور وہ پہناؤجوخو دچہنو جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں سب سے پہلے میں اپنے چیا زاد بھائی ربیعہ بن حارث کے بیٹے کاخون معاف کر تاہوں سجاہلیت کے سارے سود باطل کر دیئے گئے ہیں ۔ سب سے پہلے میں اپنے چیا عباس بن عبد المطلب کا سود چھوڑ تا ہوں ۔جو شخص اپنے نسب کے علاوہ کسی اور نسب سے اپنے آپ کو منسوب کر تا ہے ، اس پراللہ تعالی کی لعثت ہے ۔جو جرم کرے وہی اپنے جرم کا ذمہ دارہے۔باپ کے جرم کا بیٹیا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ قرض ادا کیا جائے۔ ادھار لی ہوئی چیزیں واپس کی جائیں ۔ضامن تادان کا ذمہ دار ہے۔ خدانے وراثت کے طور پر ہر حق دار کو اس کاحق دیا ہے۔اب دراشت کے حق میں وصیت جائز نہیں ۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خون ، مسلمان کے مال اور مسلمان کی آبرد کو مسلمان پراسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اس دن ،اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔میرے بعد گراہ مت ہو جانا کہ امکی دوسرے کا گلاکا شنے لگو ۔ لو گو سنو! اس لئے کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ ، اس مہینے اور اس شہر کے

اندرس تم س ديون"-

آخر میں آپ نے فرمایا" زمانہ اپن اصلی ہئیت پر گروش کر تا ہے۔اور اب بچراصلی حالت پر آگیا ہے"۔ گو حضور پاک نے فرما ویا تھا، کہ ہم اس مجلس میں آئندہ جمع نہ ہو سکیں گے۔لین یہ آخری فقرہ دین کی تکمیل کی طرف اشارہ تھا کہ زمانے کو اب تسلسل مل گیا ہے۔ یعنی صراط مستقیم کی نشاند ہی ہو گئی۔اور حضور پاک نے اہل حق کے قافلہ کو اس صراط مستقیم پر رواں دواں کر دیا اس اجتماع نے چند سالوں میں حضور پاک کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔لیکن افسوس کہ ہمارے پیچ کئ لوگ سیاستدان اور خو دساختہ دانشور غیروں کے باطل نظریات سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں۔

حصنور گیاک کی نیسند بیرہ چمرین اس عاجزے سامنے اس باب کو الگ کرنے میں مقصدیہ تھا کہ قارئین کو بختہ الوداع اوراس کے چند ماہ بعد کی حضور پاک کی اس دنیا کی زندگی کی ایک جھلک دی جائے ، شب ہی باب کا نام " ویدارعام کے آخری ایام " اوراس کے چند ماہ بعد کی حضور پاک کی ساری سنتوں کو بیان کرنے کیلئے پتہ نہیں گئی کتابوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ حضور پاک نے اس دنیا میں کیا پیند فرما یا اور کیا نالپند کیا۔ تو اس کی جھلکیاں چھلے ابواب میں بھی دی جاتی رہیں۔

ولیے کھانے میں حضور پاک کو شہد، زیتون کا میل، کدواور دستی کا گوشت وغیرہ پیند تھا۔ لیکن حضور پاک کے دنیاوی حالات میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ دنیا کے آسائٹوں سے حضور پاک نے صرف عورت اور خوشبو کو پیند فرمایا ۔ اور ہناز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار ویا۔ اس لئے ان تین پیندوں کا ذکر ضروری ہے۔ خوشبو ماحول کو معطر کرتی ہے۔ اس کی پیندیدگی وراصل طہارت، صفائی اور ماحول کی پاکمیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ وضو سے طہارت اور عبادات میں وضو میں رہنا ماحول کو پاکمیزہ اور سترار کھتا ہے۔ غیر لاکھ کو شش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بدنوں سے بو آتی ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے بھی ستھرے ماحول کو بھلا دیا ہے کہ وضو مو من کا اسلحہ بھی ہے۔ کہ بدن میں مکمل طور پریکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نفسیات کا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ جس پر تفصیل سے پھر کبھی قلم اٹھا یا جائے گا۔

عورت کے بارے میں سترھویں باب میں بیان ہو جگاہے۔ کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیزہ اور ہر عورت حسین ہے حضور پاک نے عورت کے ساتھ محبت کر کے اسکی شان کو بڑھا یا۔ لیکن عورت کی خوبصورتی عرت ، غیرت ، اور شرم و حیا میں ہے اور مرو کو اس کی حفاظت کرنا چاہئیے۔ لیکن افسوس نہ آزادی کے وقت نہ ستمبر ۱۹۵ اور دسمبرا کی بحثگوں میں ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرسکے سے ہمیں اسلام سے بغاوت کی سزاتھی۔ اور مجارت خاص کر کشمیر میں ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ عاجز عورتوں سے گزارش کرے گا کہ مرد کی آنکھوں پر تو پردے پڑگئے ہیں ۔آپ مہر بانی کرکے اٹھیں اور قرون اولی کی عورتیں بن عورتوں سے کرارش کرے گا کہ مرد کی آنکھوں پر تو پردے پڑگئے ہیں ۔آپ مہر بانی کرکے اٹھیں اور قرون اولی کی عورتیں بن جائیں ۔اس مضمون کو یہ عاجز کمی اہل قام عورت کی مددسے ضرور اجا کر کرے گا کہ اسلامی ازدواجیت کے معاملہ پر پردے پڑے بین ۔اس مضمون کو یہ عاجز کمی اہل قام عورت کی مددسے ضرور اجا کر کرے گا کہ اسلامی ازدواجیت کے معاملہ پر پردے پڑے

مناز کیلئے حضور پاک نے فرمایا " کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے " ایک عورت جب مناز ادا کر رہی ہو تو عاجزی اور

شرم دحیا کی چادر سے وہ اتنی حسین نظر آئی ہے کہ اس کے لئے الفاظ نہیں ملتے۔ اور مرد جب جماعت کے طور پر بمناز پڑھتے ہیں تو جلال وجمال کا مظہر بیان میں نہیں آسکتا۔ لیکن افسوس کہ آج اول تو ہم بے بماز ہیں۔ اور جو غازی ہیں وہ بمازی نہیں ساور نو سے ہزار فوجیوں نے ہمتھیار ڈال کر ولیے بھی غازی کے لفظ کو ہماری لغت سے لکال باہر کر دیا ہے۔ لیکن اوھر اپنے آقا کی شان دیکھو۔ دوالججہ وس بجری ہیں مدینہ منورہ والیں آگئے سنے سال میں مہمات کی حیاری کو اولین حیثیت دی۔ جسٹ اللہ میں مہمات کی حیاری کو اولین حیثیت دی۔

جسی اسامہ یاسلام کی فوجی کارروائی شماریچانوے ہے۔

نے سال کے محرم کے آخری ونوں میں ہی آپ نے حکم وے ویا تھا کہ جتناب اسامہ بن زیڈ کی امارت میں ایک عظیم الشان الشکر تیار کیا جائے جو بلاد فلسطین اور شام کی وادی بلقا یعنی مونہ کے مقام کے اوپر تک جائے گا اور وہاں مشر کمین کے خلاف جہاو کرے ، اور ایسا تب تک جاری رکھا جائے ، جب تک وہ اسلام نہ لے آئیں یا جزیہ وینا منظور نہ کریں ۔ ابھی یہ لشکر تیار ہی ہو رہا تھا کہ آپ بیمار ہوگئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدینہ مؤرہ سے باہر اس لشکر کا محائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آوھ ون کہ آپ بیمار ہوگئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدینہ مؤرہ سے باہر اس لشکر کا محائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آوری چہلے بھی صحابہ کرا آم کو یاد کرایا کہ جناب اسامہ کالشکر جھینے میں کو تا ہی نہ کرنا ۔ یہ تھی ہمارے آقا کی سنت اور یہ تھی آپ کی آخری نصیحت سے ملامہ اقبال اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں ۔

جنگ شاہان جہاں غارتگری است جنگ مومن سنت پیغمبری است اسلامی فلسفہ دفاع پیش کر رہاہے جو میرے محسن اور اس اسلامی فلسفہ دفاع پیش کر رہاہے جو میرے محسن اور اس کتاب کے تعارف لکھنے والے جنرل احسان الحق ڈار معفور و مرحوم کے مطابق لقیناً یہ پہلی مرشبہ پیش کیا جا رہا ہے ۔ اور ان کے مطابق اس میں بیان شدہ بیش کیا صول ، مغربی دنیا کے جنگ کے اصولوں سے کہیں بہتراور جامع ہیں "۔

متہمید یہ پہلو کسی وضاحت کا محتاج نہیں کہ ہر قوم اور ملک کے لئے ضروری ہے، کہ وہ کسی سیاسی فلسفہ کے تحت ایک ملک یا قوم بن کراپنے مقاصد پورے کریں اور ہر قوم کا فلسفہ دفاع اس فلسفہ کے تابع ہو تا ہے۔اور نتام ملکی اور قومی مقاصد کا دفاع ہر ملک پر فرض ہو تا ہے۔سب قومیں آج اس پر سختی ہے عمل کرتی ہیں ۔لیکن دین فطرت نے آج سے چو دہ سو سال پہلے ایک اجتماعی ساسی نظام کواپنایا، جس کو حضور پاک نے جہادا کرے نام سے موسوم کیا، کہ مومن ہروقت یا تو جہاد صغیر یعنی جنگ وغیرہ میں معروف رہتا ہے یا جہادا کر یعنی جنگ کی تیاری میں معروف رہتا ہے۔اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ ان قرائش کو کسیے پوراکرے۔،ای وجہ سے ہم نے اپنے سیاسی فلسفہ کو نظام مصطفتے یا نظام جہاد کا نام دیا ہے ، اور اپنے وفاعی فلسفہ کو جہاد بالسف کے نام سے موسوم کیا۔جنگ جس کو اہل اسلام حرب کہتے ہیں ، اسی دفاعی فلسفہ کو حکمت عملی کے تحت لڑی جاتی ہے ، اور اس کے تحت لڑائی کو اسلام میں قبال کا نام دیا گیا ہے۔ان الفاظ کی اس طرح کی الگ الگ وضاحت بہت ضروری ہے ، كه آج كل كى جنگيں يااس سلسله كے باتى شعب اتنى وسعت اختيار كر يك بين كه الفاظ كامحدود استعمال ضرورى ب ساوراسى وجه ے اہل مغرب نے سڑیجی (حکمت عملی) اور شکٹیکس (تدبیرات) کو بڑی وضاحتوں کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں بانٹ دیا ہے۔ لین ہم اردو زبان میں ، مغربی اصطلاحات کے اپنے مرضی کے معانی کر کے بعض دفعہ تمام معاملات کی ایک تھچڑی پکا دیتے ہیں۔ چتانچہ اس کتاب میں اس پہلو کا بڑا شیال رکھا گیا ہے کہ ہراصطلاح ہرجگہ ایک ہی قسم کے معانی میں استعمال ہو ، اور چونکہ یہ اس سلسله كااہم بايب ہے، يہاں پر بتام تر فوجی اور جنگی اصطلاحات اپنے اصلی معانی كاخوب تراظهار كرتی ہیں -ا یک غلط مجمی جہاد کالفظ تو ہم سب نے بچپن میں سن رکھاتھا، لیکن ہم اس خیال کے حامی رہے اور کئی لوگ اب تک اس

غلط فہمی کا شکار ہیں ، کہ جہاد صرف ایک حذبہ کا ظہار ہے۔اور اسلام نے اپنا کوئی الگ فلسفہ دفاع نہیں دیا۔اس سلسلہ میں پہلے ذكر ہو جكا ہے كہ ہمارى موجودہ كما بيں يا دانشوروں كى تمام تركو ششيں كسى الگ فلسفذ دفاع كى نشاندې آج تك نہيں كرسكيں، سوائے چند ایک اصولوں کے کہ اسلام کلی جنگ کا دعو میدار ہے اور ہر مسلمان اللہ کاسپاہی ہے وغیرہ ۔اس طرح کے کچھ مضامین ، اخباروں میں آئے یا کسی ایک آدھ کتاب میں ،خاص کر بریگیڈیئر گلز اراحمد کی جہاد پر کتاب میں کچھ ایسے اصولوں کا تفصیل سے ذکر

عسکری تاریخیں پیش لفظ میں گزارش ہو چی ہے کہ شروع زمانے میں جو تاریخیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی یا فلسفہ جتگ وغیرہ تھا۔لیکن اگلے تیرہ سو سالوں میں کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آتی ۔عراقی فوج کے ایک برگیڈیئرنے حضور پاک کی عسکری زندگی پر چند سال پہلے ایک کتاب لکھی ، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ۔ لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ یہ پوری کتاب

تضاد کا جموعہ ہے ۔ ہاں ہمارے ملک میں بر گیڈیئر گزار احمد کی کتا ہیں عزوات نبوی اور بر گیڈیئر سو ندھا نمان ملک کی کچھ انھی کو ششیں ضرور موجو دہیں ۔

جنرل آغااکرم لین بہترین کوشش جنرل آغااکرم کی ہے، جس کاذکراس عاجزنے اپنی کتاب میں اکثر جگہوں پر کیا ہے۔
کہ اس کاکام دودھ کی طرح شفاف تھا۔لیکن بے چارے نے بعض جگہوں پراس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں ۔وجہ یہ ہے کہ پہلی کتاب حضور پاک پر لکھنے کی بجائے جناب خالڈ بن ولید کے نام "اللہ کی تلوار "سے متاثر ہو کر ان پر لکھ دی ۔اور جناب خالڈ کا ذکر کرتے اور موازنے کے طور پران کو بلند کرتے ہوئے عظیم صحابۃ میں سے جناب صدیق اور جناب فاروق کی شان کو گھٹا دیا۔
ذکر کرتے اور موازنے کے طور پران کو بلند کرتے ہوئے عظیم صحابۃ میں سے جناب صدیق اور جناب فاروق کی شان کو گھٹا دیا۔
اور حضور پاک کی شان کو بھی نہ بچھ سکا۔ باتی کتا ہیں "فارس کی فتوحات " مصراور سپین کی فتوحات و غیرہ انھی کتا ہیں ہیں ۔لیکن اور حضور پاک کی شان کو بھی نہ بچھ سکا۔ باتی کتا ہیں "ہیں ۔اس لئے عام آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ۔ اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ۔اور بعض جگہ پوری چھان بین بھی نہ کی اور جلد بازی کر گیا۔

بہر حال اس عاجزی یہ خواہش ہے کہ لوگ جنرل اکرم کی کتا ہیں پڑھیں اور انھی باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ان کی غلط
بیا نیوں کا قلع قمع بھی ضروری تھا اور اس عاجزنے اس سلسلہ ہیں جو لکھا وہ سینکڑوں صفحات میں ہے اور اس نے جب یہ کام شروع
کیا تو اس وقت بھی اس عاجزئے اس کو ٹو کا تھا۔ اس لئے اس عاجزنے اپن خلفاء راشدین کی کتابوں میں جو کچھ کیا اس میں سے
بیناب صدیق کی خلافت اور جیش اسامہ کے سلسلہ میں ایک اقتصاب بنونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جنرل اکرم کی
سب غلط بیا نیوں کو رو کیا گیا ہے۔ اقتصاب بیہ ہے:۔

دد خلیقہ اول کاپہملا خطبہ جتاب صدیق اکر کاپہلا خطبہ بھی قوم کی دصدت کی عکامی کرتا ہے۔آپ نے اللہ تعالی کی شاء اور حضور پاک پر درودو وسلام کے بعد مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور اندرونی خلفشار کو دور کرنے پر زور دیا۔آپ نے فرما یا کہ جب تک وہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے رہیں تو مسلمانوں پران کی اطاعت واجب ہے ۔آگے آپ نے فرما یا "آگاہ ہو فرما یا کہ حاکم دقت کے سلمنے تج بولنا بہت بڑی وفاداری ہے اور تج کو چھپانا غداری ہے ۔ جناب صدیق اکر نے آگے فرما یا "آگاہ ہو فرما یا کہ حاکم دقت کے سلمنے تج بولنا بہت بڑی وفاداری ہے اور تج کو چھپانا غداری ہے ۔ جناب صدیق اکر نے آگے فرما یا "آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں جو بڑا کرور ہے ، میرے نزدیک وہی بڑا زبردست ہے جب تک میں اس کاحق اس کو نہ دلا دوں اور تم میں جو زبردست ہے وہی میرے نزدیک بڑا کرور ہے سیماں تک کہ اس کے پاس اگر مستحق لوگوں کاحق موجود ہے تو ان کو واپس نہ دلا دوں "۔ ہوتی میرے نزدیک بڑا کرور ہے سیماں تک کہ اس کے پاس اگر مستحق لوگوں کاحق موجود ہے تو ان کو واپس نہ دلا دوں "۔ آپ نے اس طرح امیر اور اس کی بیعت کرنے والوں کے تعلقات پر بجرپور روشنی ڈالی ۔ جناب موسی بن عقبہ کے ناپید کاغذات سے ابن اسمالہ میں دہ میری مدد کرے "

صدیق اکٹری شان صحابہ کراٹ کی شان بیان کرنے کے لئے الفاظ ڈھونڈنے مشکل ہوجاتے ہیں۔ حضور پاک کی سیرت اور جناب ابو بکڑے کردارے تو غیر مسلم بھی مثاثر ہوئے ۔مشہور یورپین مورخ کارلائل کہنا ہے کہ مسلمانوں کے پیٹمبر کتنے عظیم ہوں گے جن کا جانشین جناب ابو بکڑ اتنے بلند پایہ کردار کا مالک ہے۔ صحابہ کراٹم میں سے جناب عمر ، جناب علی ،
حضرت ابو عبیدہ ، حضرت عمر ڈ بن العاص نے الیے الفاظ میں حضرت ابو بکڑ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ پڑھ کر رفت طاری ہو
جاتی ہے لیکن ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں غیروں کی نقالی میں ہم" بامقصد تجزیوں " کے تحت حضور پاک کے رفقاء کی
بے ادبی کر جاتے ہیں ۔اس سلسلہ میں جزل آغا اکرم کی کتاب کے چند الفاظ یہاں پیش کیے جاتے ہیں: (ترجمہ اس عاجزنے کیا۔
ان کی کتاب انگریزی میں ہے)

" حضور پاک کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت اس طرح ہوگئ تھی ، جس طرح سردیوں کے موسم میں ایک بھیز بارش سے ٹھٹھرجاتی ہے ۔ جب ابو بگر خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں کے غم گہرے ہوگئے ۔ کیونکہ ابو بگر کسی امارت کی صفات کے لئے کچھ ذیادہ مشہور نہ تھے ۔ اور مسلمانوں کے جہاز کو طوفان سے تکالناتو بڑا کھٹن کام تھا۔ اس موقع پر کسی مصنبوط دل اور سخت لیڈر کی ضرورت تھی ۔ اور ابو بکڑ کے بارے میں یہ تاثرتھا کہ وہ ایک و بلے پتلے انسان تھے ۔ ان کی بھنویں نازک تھیں ، جن کے لیڈر کی ضرورت تھی ۔ اور ابو بکڑ کے بارے میں یہ تاثرتھا کہ وہ ایک و بلے پتلے انسان تھے ۔ ان کی بھنویں نازک تھیں ، جن کے نیچ آنکھیں دبی ہوئی تھیں ۔ وہ وسمہ اور مہندی لگاتے تھے لیکن بڑھا پا ان کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے نظر آتا تھا ۔ بڑے رخم ول تھے اور بات بات پر رو دیتے تھے ۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے لئے ابو بکڑ کی خدمات بہت زیادہ تھیں ۔ انہوں نے حضور پاک کو وفاداری دکھائی اور حضور پاک نے آپ کو صدیق کا خطاب دیا ۔ ذاتی حوصلے میں بڑے بلند تھے ۔ اور ان کے اسلام پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ۔ وہ تسیرے فرو تھے جو اسلام لے آئے اور عشرہ میں ان کو مقام حاصل تھا ۔ لیکن کیا یہ خوبیاں مشکل اوقات میں لیڈری کے لئے کافی ہیں جبکہ حضرت اسامہ کے لشکر کا معاملہ بھی تشویش پیدا کئے ہوئے تھا "۔

مجھنا ہم گنہ گاروں کے لئے ناممکن ہے۔ ہاں علامہ اقبال کچھ نشاندہی فرما گئے ہیں: ۔

پروانے کو چراغ ہے بلیل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس جلیش اسامہ جیش اسامہ کا معاملہ وہ مشکل کام تھاجس کے ساتھ جناب صدیق اکٹر کاسب سے پہلے واسطہ پڑا ۔آپ خود اس لشکر میں شامل تھے ۔لیکن حضور پاک کی بیماری اور وفات کی وجہ سے اس لشکر کی روا نگی میں دیر ہو گئی تھی ۔حضوریاک وفات ے ایک آوھ ون پہلے صحابہؓ کو اس سلسلہ میں یا دوہانی فرما چکے تھے اور ٹاکید فرمائی تھی کہ تا خیرینہ کرنا۔ جناب ابو بکڑنے سب سے پہلے اس معاملہ پر توجہ دی اور حضرت اساملہ کو موند کی طرف کوچ کے لئے تیاری کا حکم دیا ۔موند وادی بلقا اور موجودہ اردن میں ہے۔اس زمانے میں ان سب علاقوں کو بلادشام اور فلسطین کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔جلال مصطفے کے پانچویں باب میں جنگ موند كا تفصيل كے ساتھ ذكر كرويا گياہے۔ادحرى جناب اسامة كے والد حضرت زيد بن حارث شہيد ہوئے تھے۔حضور ياك بعد میں خود انک نشکر کو لے کر اس علاقہ میں تشریف لے گئے جس کو مہم تبوک کہتے ہیں اور اس کا بھی مکمل ذکر جلال مصطفے کے آٹھویں باب میں موجود ہے ۔ حضور پاک کا دشمن کے ساتھ ٹکراؤنہ ہوالیکن آپ کی خواہش تھی کہ اس علاقہ میں ایک اور سخت حربی مظاہرہ ہو، تاکہ وشمن کو اس طرف سے مسلمانوں پر پورش کرنے کی ہمت مدیوے ۔ حضوریاک کی وفات کے بعد کچھ صحابہ اس خیال کے عامی ہو گئے کہ اول تو اس طرف کوئی مہم مجیجی ہی نہ جائے ، لیکن اگر مہم مجیجی جائے تو حضرت اسامڈ کی بجائے کسی اور تجربہ کار صحابی کو سالار لشکر مقرر کیا جائے ۔اہل اشکر مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ کئے ہوئے تھے ۔حضرت عمر مجی چے میں شامل تھے۔ان کو کچھ صحابہ کرامؓ نے قائل کرلیا کہ وہ ان کی اس قسم کی تجویز کو خلیفہ الرسولؓ کو پیش کریں۔حضرت عمرٌ، جناب صدیق اکٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور دونوں گزارشات پیش کرویں ، تو صدیق اکٹرئے فرمایا: ۔" اے ابن خطابً! سنو، بیر احکام اللہ کے حبیب کے ہیں اور ابو قحاقہ کے بیٹے کو ان میں تبدیلی کرنے کا کوئی عق نہیں بہنچہا ۔ کیا تم محجے الیے سالار لشکر کو ہٹائے کے لئے کہد رہے ہو جس کواللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ؟۔" جتاب فاروق اعظم کواپنی غلطی کا احساس ہوا اور واپس جاکر لینے ساتھیوں کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔

تبھرہ صفور پاک کی حدیث مبار کہ میں جن اختلافات کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے کہ بات پتیت سے معاملات کو طے کیاجائے ، اس طریق کار کی بید عملی مثال ہے۔ اس سیدھے سادے واقعہ کو اس زمانے کے ایک مبھر جنرل آغا اکرم کی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو فرق نظر آجائے گا۔ وہ رقمطراز ہیں:۔

" حصرت عمر ، حصرت ابو بكر كے پاس اس طرح آئے ، جس طرح وہ پہلے زمائے میں ایک مصنبوط اور سخت آوی کی طرح ایک کم مرح ایک کم گو اور فرمانبردار دوست كے پاس آیا كرتے تھے۔ لیكن دہ لسلے پاؤں والی بوئے اور لسلے ساتھيوں كو برا بھلا كہا۔ گو پرائے دمائے كے مورضين نے بحتاب اسامہ كی مہم كو بڑی وانائی والی بات قرار ویا ہے۔ لیكن یہ بڑی غلطی تھی ۔ حکمت عملی كے لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی ۔اورچونكہ بڑے بڑے بڑے کر بركار صحابہ نے اس مہم كی مخالفت كی تو ظاہر ہے كہ یہ كوئى وانائی والی بات نہ

ہوگی ( نعوذ باللہ) ۔ جگہ جگہ بغاوت کے شعلے بجڑک اٹھے تھے۔ اور باغی خوش تھے کہ اسامڈ کی فوج مدینیہ منورہ سے چلی گئی ہے ۔ اور اب ان کا مسلمانوں کے کمزور خلیفہ یاامیر کے ساتھ واسطہ ہے ۔ لیکن یہ سب کچھ ابو بکڑنے کسی حکمت عملی کے تحت نہ کیا تھا، بلکہ حضور پاک کے ساتھ اپنی عقیدت کی وجہ سے کیا "۔

یہ مبھر کوئی غیر مسلم نہیں ۔ بلکہ بڑی انھی کتا ہیں کھی ہیں، جن کی بعض باتیں دودھ کی طرح شفاف ہیں ۔ لیکن اوب طوظ نہیں رکھااور تفرقہ کو بڑھانے کی کو شش کی ہے۔ مورضین نے اگر نتائج کے طور پر بھی حضرت اسامہ بن زیڈ کی مہم کو دانائی والی کارروائی قرار دیا تو پھر کوئسی حکمت عملی کے شخت یہ مبھراس کارروائی کو سیاسی غلطی قرار دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اسلام کے فلسفہ حیات کا پتہ نہیں ہوتا ۔ اور اسلام کو انہوں نے مخرب کی عینک سے پڑھا ہوتا ہے اور مغربی پیمائوں سے ناہیت ہیں۔ وراصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کے نام مبارک پر سب حکمت عملیاں قربان کی جاسکتی ہیں اور جلال مصطفے میں اس پہلو کی کھل کر وضاحت کر دی گئ ہے بلکہ بیسویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشا جسے لوگ حضور پاک کی کھل کر وضاحت کر دی گئ ہے بلکہ بیسویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشا جسے لوگ حضور پاک کے نام مبارک پر لاکھوں سلطنت عثمانیہ قربان کرنے کو شیار تھے۔ کیا حضور پاک کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے نام مبارک پر لاکھوں سلطنت عثمانیہ قربان کرنے کو شیار تھے۔ کیا حضور پاک کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس

پھر ہرواقعہ کو بقول کلاسوٹرے مثائے کے اثرات سے پر کھاجائے ۔۔جب حضرت اسامہ کی مہم کے نتائج اچھے لگے۔ان کے چانے کے بعد مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہواتو حکمت عملی بھی صحح تھی جائے ۔ ویسے مدینہ منورہ کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ جلال مصطفہ میں یہ بہلو واضح کر دیا گیا ہے۔ حصور پاک نے مدینہ منورہ کے گرد خندتی کھدوا کر مدینہ شریف کو ایک السے مستقر میں تبدیل کر دیا تھا کہ چند سو آدمی ، عورتیں اور بچے بھی کسی بڑے سے بڑے لشکر کا ایک ماہ تک مقابلہ کر سکتے تھے۔مکہ مکر مد کے قریش اور طائف کے قبیلے وفادار تھے۔مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنے والی کسی فوج کے خطاف وہ تعییرے یاچو تھے ون پہنے سکتے تھے حضرت اسامہ کے خریش کو والی بلایا جا سکتا تھا۔مدینہ منورہ کے گردو نواح سے کوئی قبیلہ چاریا پاپنے ہزار سے زیادہ نفری کا لشکر مدینہ منورہ کے خطاف وہ تبیہ چاریا پاپنے ہزار سے زیادہ نفری کا لشکر مدینہ منورہ کے خطاف دہ تبیہ منورہ کے کہ مدینہ منورہ کے گردو نواح سے کوئی قبیلہ چاریا پاپنے ہزار سے زیادہ نفری کا لشکر مدینہ منورہ کے خطاف دہ تبیہ منورہ کے باب میں مدینہ منورہ پر منورہ کے مناف کہ بیا کا محاصرہ کرنے کی ہمت نہ منورہ کے مناف کو بات سے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وصرت پیدا کی جائے اور ہزرگوں کے ادب و ملحوظ رکھ کر تجزیئے پیش کئے جائیں۔یادر کھے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وصرت پیدا کی جائے اور ہزرگوں کے ادب و ملحوظ رکھ کر تجزیئے پیش کہائی ۔ یاد بھر کی پیدا کی اسے قام بیان کرنے کو ملحوظ رکھ کر تجزیئے پیش کئے جائیں۔یادر کھے کہ جناب صدیق اکٹر نے مسلمانوں میں جو یک رنگی پیدا کی اسے قام بیان کرنے

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر کی واخہ کی رنگی و آزادی اے ہمت مرداخہ (اقبال) فطفاء راشدین حصہ اول کا یہ اقتساب مہاں ختم ہوتا ہے اور جزل اکرم کی کتابوں کے الیے پہلو افسوسناک ہیں ۔ اور میری کتابیں الیے موازنوں سے بھری پڑی ہیں۔

جہاد پالسیف بہرطال ان سب مضامین اور کتابوں کے مطالعہ کے بعد اور اپن ان کتابوں کی کہائی کی عملی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجہ پر پسنچتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک دفاع کا فلسفہ موجو دہے جبے ہم جہاد بالسف کہد رہے ہیں اور اس چیز کو اس باب میں مختصر طور پر بیان کریں گے۔اور اب ہم اپنے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔

محقیق ایک فوجی ذہن قرآن علیم میں عوط ون ہونے کے بعد اس نتیج پر جہنی ہے ، کہ اسلام کا مقصد اللہ تعالی کی ایک ایسی فوج سیار کر نا ہے ، جو باطل قو توں کے خلاف اعلان جتگ کروے اور پر انہیں پاش پاش کردے ۔ اگر اہل اسلام اس فرض سے پہلو تھی کرتے ہیں اور اپنی ہے جملی پر مطمئن ہیں تو وہ اس بات میں بڑی خود فرجی میں بسٹلاہیں ۔ حضور پاک کی حیات طیبہ سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے ، کہ مو من اللہ کاسپای ہے اور وہ اللہ کی عومت قائم کرنے کے لئے اس دنیا میں وار دہوا ہے ۔ کی دور میں کچھ اس قسم کے الفاظ حضور پاک کی طرف منسوب کے گئے ہیں کہ یہ لوگ یعنی قریش میرے ایک ہا تھ پر چاند اور در مرے پر سورج الل کر رکھ دیں ، سب بھی میں لیخ مقصد سے ہنے والا نہیں ہوں ۔ اللہ کی بات پوری ہوگی یا اس مقصد کو حاصل دو سرے پر سورج اللہ کو فوج سیار فرمائی اور تقریباً ایک سوممات کا اہمام فرمایا ۔ بڑی بینگوں اور کچھ مہمات میں آپ نے بنفس نفین فوج کے ساتھ شامل ہو کر عسکری زندگی ہیں حصور پاک نے یشرب میں ایک فوج مسکری زندگی ہیں حصور پاک نے یشرب میں ایک مقبل نورج کے ساتھ شامل ہو کر عسکری زندگی ہیں عسکری پہلو سب سے قالب نظر آنا ہے ، مگر بد قسمتی ہے آج بہی وہ مسلوم ہونے نگا ہے ۔ حضور پاک کی محبات اللہ میں مرحال نہیں عسکری پہلو سب سے قالب نظر آنا ہے ، مگر بد قسمتی ہے آج بہی وہ مساس میں میا ایک سوچی سمجی میں ایک سوچی سمجی میں مرحال خور میں ایک مورد کر شی کہ بہلو سب سے جہاد بالسیف ایک غیر ایک می مجارہ ایک مورد نہیں دیا ہے ۔ دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ذلك کی کوشش کی گئے ہے جس سے جہاد بالسیف ایک غیر حضور پاک معلوم ہونے نگا ہے ۔ دور کیوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلا والنبی منائی جاتی ہے ۔ دریکوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلا والنبی منائی جاتی ہے ۔ دریکوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلا والنبی منائی جاتی ہے ۔ دریکوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلا والنبی منائی جاتی ہے ۔ دریکوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلا والنبی منائی جاتی ہے ۔ دریکوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلا والنبی منائی جاتی ہو گئی ہے ۔ دریکوں جاتے ہیں ، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد النبی منائی جاتی ہے ۔

بہر حال مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے باطل پرست قوتیں ہمیشہ لرزہ براندام رہی ہیں اور اسی جذبہ کو سرویا مفلوج کرنے کے لئے ہمارے وشمنوں کو طویل مدت تک پاپڑ پیلنے پڑے ہیں۔ بالآخر انہیں کامیابی ہوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل اسلام آج بھی بگریوں کے ریوڑ بن کر رہ گئے ہیں۔ نماز، روزہ، جج، زکوۃ اور قربانی وغیرہ اپنی بھئہ پر ایک اعتبار سے ابھی تک قائم ہیں۔ مگر جس مقصد لیعیٰ جہاد کے لئے بیتر شروع کی گئ تھی وہ نگاہوں سے سراسراو جھل ہو کر رہ گیا ہے ۔ آج کے تن آسان مسلمان نے جنت حاصل کرنے کے لئے آسان راست ملاش کرلئے ہیں۔ ہتھیارجو مسلمان کا زیور بھاجا تا تھا، اس سے ہم یوں پیگانہ ہوئے ہیں، کہ اب ہم اس سے وحشت کھانے گئے ہیں اور ہماری قوم فن سپہ گری سے کلی طور پر نابلد ہو کر رہ گئی ہے۔ فن سپہ گری سے واقف ہو۔ اور اس کے مردوزن سپہ گری کے ہر داؤیج ہیں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قوم ہو سکتی ہے، جو فن سپہ گری سے واقف ہو۔ اور اس کے مردوزن سپہ گری سے لاہروای کے ہرداؤیج میں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قومی زندگی کا یہ ایک رہنمااصول ہے اورجولوگ اس حقیقت ابدی سے لاہروای

م سے ہیں ان کی قسمت میں ذات وخواری لکھ دی جاتی ہے۔ ہماری قرون اولی کی تاریخ سے یہ راز کھل کر سامنے آجا تا ہے کہ غازیات میں بنتی ہیں اور اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرنے والی قوم کو تو لا محالہ یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مکہ مکر مہ سے کسمیری کی حالت میں بجرت کے بعد اہل اسلام نے جو شظیم قائم کی، اس میں عسکری رنگ غالب تھا۔ اور اس پہلو کو نویں باب میں خوب ترواضح کیا گیا ہے ۔ علاوہ ازیں ہم وسویں باب سے تیرھویں باب تک واضح کر بھے ہیں کہ جنگ خندق تک ایمان والوں پر آزمائشوں اور مصیبتوں کے ہماڑ اور نے مگر وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالی کے فضل سے اور صحح فلسفہ دفاع اپنانے سے کامیاب ہوئے بھی خندق کے بعد اسلام کی فوجیں جہار طرف بوصیں۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت وہ ایک سپرنگ ہورڈ پر کھڑی پر تول بر تھیں کہ حکم ملے تو وہ ساری دنیا پر چھاجا میں۔

اسلامی فتو حات خلفا، راشدین کے زیانے کے چند سالوں میں یہ اسلامی افواج وسط ایشیا ہے بحیرہ اوقیانوس تک پہنے گئیں۔
اوھر مشرق میں موجودہ پاکستان کے علاقہ وزیرستان اور مکران تک اللہ تعالی کا نام بلندہ و رہاتھا، تو شمال میں مسلمان قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنے تکے ہے۔ بلکہ یورپ میں کریٹ اور مسلمی کے جزیروں پر بھی پلخار کر رہے تھے۔ اس کے اگھ سامی سالوں میں وہ سندھ اور ملتان تک پہنے تکے اور محرب میں ملک سپین میں اللہ تعالی کا نام بلندہ و رہاتھا۔ اس بنام عرصے میں اسلامی فوج کو کسدھ اور ملتان تک پہنے تکے اور مخرب میں کیا جار کا ہے جنوں نہیں کیا جار کا استوار ہو نہیں ، انہوں نے کئی پہنتوں تک اپنی تعالی کا خام بحثور پاک مسلمانوں کے لئے ایسا فوجی نظام چھوٹر استوار ہو نیں ، انہوں نے کئی پہنتوں تک اپنی تعالی کہ باوجود ، مسلمانوں نے اور الی مسلمانوں کے لئے ایسا فوجی نظام چھوٹر کے جس کی بدولت بے سروسامانی کے باوجود ، مسلمانوں نے اور الیی حکمت عملی اپنائی کہ بحرابور کارروائی ایک وقت میں ایک بیا ، کہدوہ تھے اور الیی حکمت عملی اپنائی کہ بحرابور کارروائی ایک وقت میں ایک بیا ، کہدوہ تھے الی ایس بی بات ہے کہ بڑی بڑی فوجی طاقتیں ہمیشہ سے دو کا ذوں پر جنگ کر کے دنیا کو حربت میں فال دیا ۔ اور اس کا خواں کی بات ہے کہ بڑی بڑی فوجی طاقتیں ہمیشہ سے دو کا ذوں پر جنگ کر کے دنیا کو حربت میں فال دیا ۔ اور اس کی کارناموں کو آج بھی کمی فوجی چی بین مسلمانوں نے دو محاذوں پر جنگ کر کے دنیا کو حربت میں فال دیا ۔ اور اس کے حربی کارناموں کو آج بھی کمی فوجی چیمانے سے ناپنا مشکل نظر آتا ہے ۔ اور ہم صوف یہ کہیں گے کہ ان بتام کارروائیوں میں اللہ تعالی کا دست قدرت براہ راست کام کر دہا تھا۔ اس تہمید اور وضاحت کے بعد ہم اسلام کے حربی نظام کی طرف پیش رفت کرتے اور کیا ۔ اور تک کرتے اور کیا گون وفت کرتے اور کون کیا کہ دوست کی بعد ہم اسلام کے حربی نظام کی طرف پیش رفت کرتے اور کیا گون کون کیا گون کی بعد ہم اسلام کے حربی نظام کی طرف پیش رفت کرتے کیا کون کیا گون کیا گون کیا گون کی بیش رفت کرتے کیا کہ کون کیا گون کیا گون کی بعد کیا کہ کون کیا گون کیا گون کی بیش کی کون کی کرتے گون کیا گون کی بیٹر کی کرنے گون کیا گون کی کرنے گون کی کرنے گون کی کرنے گون کی کرنے گون کیا گون کی کرنے گون کیا گون کی کرنے گون کی کرنے گون کیا گون کی کرنے گون کرنے گون کی کرنے گون کیا گون کرنے گ

ہیں۔ اسلام کی حربی نظام (چہلی سطح )اسلامی فلسفہ حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پہلے باب میں بیان کر دیئے گئے ہیں دراصل اسلام کا حربی ڈھانچہ تین سطحوں پر تیار ہوتا ہے۔ پہلی سطح میں ہر مومن مر دپرچونکہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے تو یہ فرض اسی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ سب مومن سپاہیا نہ زندگی کی تربیت حاصل کریں اور ہر سطح پر حملہ آور دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکیں سپتانچہ تو م کے ہر فرد کو فن سپہ گری سکھنا ہوگا۔ اور پیدل فوج کے بنیادی ہتھیاروں میں مہارت حاصل کرنا جوگ ۔ تاکہ اپنی سطح پر دفاع کیا جاسکے۔اور ضرورت کے مطابق ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے ، جن کو آج وہی حیثیت حاصل

ہے جو پرانے زمانے میں تلوار ، تیر کمان اور نیزے بھالے کو تھی ۔آج رائفل ، نسپتول ، سٹین گن یا خود کار ہلکی گن وغیرہ کو وہی حیثیت حاصل ہے ۔قرون اولی میں بچوں پر نماز بارہ سال کی عمر میں فرض ہوجاتی تھی اور مسجد کا محراب لفظ" حرب " سے ہے جہاں ہتھیار رکھے جاتے تھے ۔ سب مسلمان مسجدوں کے تحت ہتھیاروں کا استعمال سکھتے تھے اور کتاب میں جگہ بجگہ پوری قوم کو معجدوں کی سطح پر ربط وضیط میں باندھنے کی جو سفارش کی گئ ہے اس میں بید مقصد بھی تھا کہ پوری قوم کو حربی نظام میں باندھ ویا جائے ۔اور ہماری پہلی ضرورت آ کھ کروڑ بندوقیں اور بنیادی ہتھیار ہیں ۔ بینی کر نیڈ ، بستول ، ہلکی خو و کار گنیں وغیرہ ۔ دوسری سطح پراسلام کے حربی نظام کی عمارت کی بنیادر کھی جاتی ہے۔غیروں سے فلسفوں میں عوام کو فوج کی امداد کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن اسلامی فلسفذ دفاع سے تحت پیشے در فوج کی چڑیں اس عوامی " بنیان المرصوص " میں ہوتی ہیں جس کی مدد سے وفاعی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔کہ حکمت عملی اور تدبیرات کے طور پر اس بنیان المرصوص کی کیا ذمہ واریاں ہوں گی ۔اور پیشہ ور فوج کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔اس کی مزید وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ پہلی سطح پر مجاہدین مثیار كرتے كے بعد انہيں نظم و ضبط ميں پرو ديا جاتا ہے ، تاكه اس نظام كے ذريعة ايك سير بلائى ويوار پيداكر وى جائے -اس بنیان المرصوص کے عملی پہلو کو ہم اپنی خلفاء راشدین کی کتابوں میں اکثر جگہوں پرواضح کر چکے ہیں خاص کر پہلی کتاب میں جستگ سلاسل میں اور دوسری کتاب میں جنگ پرموک کے بیان کے وقت سقرون اولی میں بیہ ڈھانچہ مسجد کی بٹیاد پر کھڑا کیا جا ہاتھا ، علاوہ ازیں ہم خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں یہ بھی واضح کر بھے ہیں کہ حضور پاک کے احکام کے تحت خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح وس دس کی ٹولیاں بنائی جاتی تھیں ، اس سلسلہ کو پورے ملک میں پھیلا دیا جاتا تھا اور ایسے مجاہدین پیشہ وریا باقاعدہ فوج میں شمولیت کے لئے ہر وقت میار رہتے تھے ۔علاوہ ازیں پہلی سطح پرجو مجاہدین میار ہوتے ہیں ان کو دوسری سطح پر رابطوں

سیری سطح اسلام کے حربی نظام کی تعیری سطح پیشہ در افواج کا قیام یا ضرورت ہے جس کے ساہی فنی اعتبار سے اپنے معزاج کو پہنچ بھی ہوتے ہیں ۔ وشمن معزاج کو پہنچ بھی ہوتے ہیں ۔ یہ اور ساتھ ہی تیزر فنار حرکت کے اہل ہوتے ہیں ۔ وشمن کے علاقے میں صیدان کارزار کو یہی لوگ گرم کرتے ہیں ۔ لیکن اس فوج کی ثابت قدمی کا انحصار پہلی اور دو سری سطحوں کی مصنبوطی پر ہوتا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ جتگ خندق کے بعد اسلامی فوجوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم نہیں رکے ۔ خاص کر حصزت عمر کے زمانے میں حالات الیے ہوگئے کہ جب حصزت عمر اپنے چھوٹے عالموں کو خط لکھتے تھے تو امدادی طور پر فن سپہ گری ہے واقف لوگ آگے پہنے جاتے تھے ۔ اس کے علاوہ مسجدوں نے ایک ایسا نظم و ضبط پیدا کر دیا تھا، کہ محاذ جتگ کے عقب میں پورا علاقہ لوگ آگے پہنے جاتے تھے ۔ اس کے علاوہ مسجدوں نے ایک ایسا نظم و ضبط پیدا کر دیا تھا، کہ محاذ جتگ کے عقب میں پورا علاقہ ایک سیسہ بلائی دیوار بن جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایران اور روم جسی مانی ہوئی طاقتوں کو یہ بمت نہ ہوئی کہ کس طرف سے نگل کر ہمارے نشکروں کے عقب پر حملہ کریں ۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسلامی علاقوں پر حملہ کریں جوالین ملک میں گئرانے کے مترادف ہے ۔ پیشہ در افواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ مجروسہ ان چیزوں پر کریں جو اپنے ملک میں گئرانے کے مترادف ہے ۔ پیشہ در افواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ مجروسہ ان چیزوں پر کریں جو اپنے ملک میں

میں باندھنے کے بعد علاقائی دفاع کی ذمہ داری بھی سونی جاتی ہے۔

آسانی کے ساتھ میسر ہو سکس مے مجاہدین اور ان کے حذبہ کے علاوہ ، وہ سامان جو ہم خود بناتے ہیں یا ملک میں موجود ہے ، وہی ہمارے وفاع کا محور ہو ۔ اور جو کچھ باہرے مل جائے اس کو انعام خداوندی مجھ کر نہایت کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کریں اس کے لئے اپنی حکمت محملیوں ، تدبیرات اور مختلف سطحوں پر دفاعی تنظیموں یا لڑا کا طور طریقوں میں بھی مناسب تبدیلی کی ضرورت ہوگی ۔ بہرحال پہلے اس سے کہ ہم اسلامی فلسفہ دفاع اور قرآن پاک کے حربی نظام کے اصولوں کو زیر بحث لائیں ، بیص ضروری ہوگا کہ اس وقت ونیا میں رائج باقی دفاعی فلسفوں پر بھی تھوڑا سا تبصرہ ہوجائے ، تاکہ کچھ موازنہ ہوسکے اور بید معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آیا اِن لوگوں سے ہم کچھ سیکھ سیکھ بھی ہیں یا نہیں ؟

عشروں کے وفاعی فلسف اس وقت ونیامیں وفاع کے دوبڑے فلنے رائج ہیں سامک مغربی ونیاکا فلسف اور دوسرا سوشلسٹ ممالک کا۔مغربی و نیامیں پیشہ ور فوج رکھنا حکومت کا کام ہے اور دفاع کاسارا بندوبست سرکاریا تنخواہ وار لوگ کریں گے۔اور باقی لوگ صرف داہ داہ کریں گے۔ یافوج کو سامان ضرورت وغیرہ مہیا کریں گے سیہ طریقہ بالکل ای طرح ہے جس کاذکر ہم اس کتاب میں جنگ بدر کے تحت کر میچے ہیں کہ جناب مقداد نے حضرت موئ کی قوم کی مثال دی ، کہ انہوں نے حضرت موئ کو کہا کہ لزائی آپ اور آپ کا اللہ کریں ۔اس کامطلب یہی ہے کہ آپ حاکم ہیں اور سخواہ دار فوج میار کریں اور اس کی مدو سے لڑائی لڑیں ، وغیرہ سیہ طریقہ غیر اسلامی ہے۔ہرمسلمان پر جہاد فرض ہے اور اسلام کے لحاظ سے پوری قوم لڑتی ہے۔بدفسمتی سے ہمارا موجو دہ فلسفه وفاع بھی کافی حد تک اہل مغرب کی نقالی ہے۔اور ہمارے علماء بھی اس سلسلہ میں قوم کو نشان راہ نہیں بتاسکے۔ووسری قسم کا فلسفہ دفاع سوشلٹ ممالک میں رائج ہے،جو اسلام کی بھونڈی نقل بھی ہے۔اور کچھ لو گوں کی فوج میں شمولیت کو عوامی فوج کا نام دے دیا ہے۔ لینی پورے عوام لڑ رہے ہیں۔خیران ممالک میں مقابلتاً کافی لوگ فوج میں شریک ہوتے ہیں لیکن اسلام کی بھونڈی نقل کالفظ استعمال اس لئے کیا گیا ہے ، کہ جس طرحی اسلام کلی جنگ پریقین رکھتا ہے ، یہ لوگ بھی لفظی طور پر یا اصول کے طور پر کلی جنگ کا پرچار کرتے ہیں اور" اپناآج قوم کے کل پر قربان کرتے ہیں " یہ نعرہ غیر اسلامی ہے کہ اسلام میں لڑائی اللہ اور رسول کے لئے لڑی جاتی ہے۔ بہر حال طریق کارسی بھی کافی فرق ہے کہ صرف چند لوگوں کو فوج میں رکھا جاتا ہے اور پوری قوم کی جنگ میں شرکت اس طرح نہیں جس طرح اسلام میں ہرمسلمان پر جہاد فرض ہے، وہاں سب کچے سیاسی تمشنروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ۔لیکن روس میں کمیونزم کے چاروں شانے چت گرنے کے بعد اب ان لوگوں نے بھی مغربی فلسفذ وفاع اینالیاب

مواڑے تو ظاہر ہوا، کہ غیروں کے فلسفہ دفاع اور اسلامی فلسفہ دفاع کے طریق کار میں کافی فرق ہے۔لیکن اصل فرق مقاصد کا ہے۔ غیروں میں جنگ، اقتصادی مقاصد، ملک فتح کرنے، خاندانی دشمنی اور نظریہ ضرورت کے تحت لڑی جاتی ہے۔اسلام کے فلسفہ حیات کے لحاظ سے جنگ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لئے لڑی جاتی ہے۔ اپنی غیرت اور عقیدہ کی حفاظت کے لئے میدان میں نکلتے ہیں اور ملک فتح نہیں کئے جاتے، بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔

ہماری موجودہ دفاعی پالیسی کا پوراجائزہ پیش کر جیاہے۔ کہ اس سیاس اور فوجی المیہ کے شخت ہم نے نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا سیاسی اور دفاعی پالیسی کا پوراجائزہ پیش کر جیاہے۔ کہ اس سیاسی اور فوجی المیہ کے شخت ہم نے نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر اپنے اٹھے پر کلنک کا فیکہ لگوالیا۔ البتہ اس کتاب میں ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ، کہ دفاع کے سلسلہ میں آج تک ہمارے ملک میں کیا کیا محصیں ہو تیں ۔ بے شک ہر لحاظ سے شہری لوگوں کو دفاع میں شریک کرنے اور ملک میں فوجی سامان کے سلسلہ میں بجرپور کو ششمیں جو کو ششمیں جاری ہیں ۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیاجارہا ہے دغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششمیں ہیں ۔ بنیادی پہلو ہماری نظرے او بھل ہے۔ اس لئے یہ عاجزا کی مکمل اسلامی فلسفہ دفاع کا ڈھانچہ پیش کر رہا ہے۔

جتنگ کے مقاصد اسلامی فلسفہ دفاع کے تحت سب سے پہلی چیز جنگی مقاصد ہیں ۔ دفاع کے محاملات کو یہ مدافعانہ کہہ سکتے ہیں ، اور یہ مصلحانہ ۔آج کل کے زمانے میں دفاع کالفظ البتہ مصلحت کے طور پراستعمال کیا جاتا ہے ۔اور غیروں کے ملک پر قبضہ بھی اپنے " دفاع " کے حجت کر لیا جاتا ہے ۔قرآن پاک اور اسلام کے لحاظ سے جنگ کے مقاصد البتہ تہید میں واضح کر دئیے گئے ہیں اور اصولوں کی وضاحت آگے آئے گی۔

پورا ملک ایک قلعہ اسلام کے کاظ سے پورے ملک کو ایک دفاعی قلعہ کی طرح ہونا چاہئے ، تاکہ اس کے عوام بنیان المرصوص کے طور پر اس قلعہ کا دفاع کریں ۔ حضور پاک نے مدستے منورہ ہیں یہی طریقہ رائج کیا ۔ جتگ بدر کے بعد ہزار کوشش کے باوجو دابو سفیان اس قلعہ کے اندر جھانک بھی نہ سکا۔ بعیویں صدی ہیں جہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثما نہ یہ مغررہ کے آخری گورز جتاب فخری پاشا نے یہی طریقة اپنایا، اور جنگ عظیم کے ختم ہونے کے دوسال بعد تک شریف حسین اور اس کے انگر بزحواری مدینہ مغررہ میں نہ جھانک سکے ۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک ایک مجابد نے اپنی ذمہ داری کسیے نبھائی کہ تمام مجابدین کے دل جڑے ہوئے تھے ۔ یہ ہاسلامی فلسفہ دفاع کی بنیادی بات کہ پوری تو م کو حربی سکھلائی و سے نبوائی کہ تمام مجابدین کے دل جڑے ہوئے تھے ۔ یہ ہاسلامی فلسفہ دفاع کی بنیادی بات کہ پوری تو م کو عربی مکھلائی و سے نبرط و ضبط کے ساتھ اس طرح باندھ دیاجاتا ہے کہ وہ الله کی فوج بن جاتی ہے، کہ روحائی طور پر دل بھی جوڑ دسیے ہوتا ہے کہ اہل مخرب کا فوجی ڈھائی سے آب سلام کا ایک مستقر بنا ناہوگا، کہ کوئی دشمن اس کے اندر بھانک بھی نہ سکے ۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اہل مخرب کا فوجی ڈھائی کہ ہی میں ہوتا ہے کہ اہل مخرب کا فوجی ڈھائی کہ میں میں اس تھم کے فوجی ڈھائی کوس سے بولی ہوتی و میں زندہ رہیں گی جن میں ربط و ضبط پر کا اور وہ سسیہ پلائی ہوئی دیوار ہوں گی دراتم نے اپنی کتاب "کا سٹوزاور جتگ "تعیری جلد میں اس جہلوکی خوب تروضاحت کی ہوگا اور وہ سسیہ پلائی ہوئی دیوار ہوں گی دراتم نے اپنی کتاب "کا سٹوزاور جتگ "تعیری جلد میں اس جہلوکی خوب تروضاحت کی ہوگا اور وہ سسیہ پلائی ہوئی دیوار ہوں گی دراتم نے اپنی کتاب "کا سٹوزاور جتگ "تعیری جلد میں اس جہلوکی خوب تروضاحت کی ہوگا اور وہ سسیہ پلائی ہوئی دیوار ہوں گی دراتم نے اپنی کتاب "کا سٹوزاور جتگ تعظیم میں وہی تو میں اس جہلوکی خوب تروضاحت کی ہوگا اور وہ سسیہ پلائی ہوئی دیوار ہوں گی دراتم نے اپنی کتاب "کا سٹوزاور جتگ تھیں جاتے ہوں اس سے بہلوکی خوب تروضاحت کی دراتم کو بی دور برانس سے دور بلاشہ باتھ کی دراتم ہوں کی دور ب تو ان بی کر دور بالاشہ ای دراتھ ہوں کی گیات "کا سٹوزاور جتگ تھی جگوری جسانسی کی دراتھ ہوں کی میں در بنانا ہوئی کی دراتھ کی دراتھ ہوں کی دراتھ کی دور بالے دور کا کا میکور کی دور بالاشہ کی دراتھ کی دراتھ کی دراتھ کی درات

اعجاز قرآن مسلمانوں نے یہ فلسفہ کہاں سے سکھا ؟اس کی ہدایات قرآن پاک میں ہیں۔اور حضور پاک نے اپنی سنت سے ان ہدایات کی پیردی کی ۔ پھر صحابہ کرامؓ نے ،جو حضور پاک کے تربیت یافتہ تھے ،اس حکمت عملی کو آگے بڑھایا۔لیکن یادر کھیں

کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا۔ "کیا گمان کیا تم نے! یہ کہ داخل ہوگے بہت میں ، حالانکہ ابھی نہ ظاہر کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو بہاد کرتے ہیں تم میں ہے ، اور ابھی نہ ظاہر کیا صبر کرانے والوں کو " اس آیت ہے تو یہ ظاہر ہو تا ہو کہ جہ حضور پاک اور آپ کے صحابہ کباڑاللہ کے سپاہی بن کر اس و نیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کتاب حضور پاک اور آپ کے صحابہ کباڑاللہ کے سپاہی بن کر اس و نیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کتاب کھی گئی یالوگوں کو پڑھائی گئی تو وہ "علم مغازی" لیعنی جنگ کے علم پر تھی اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ جب تک مسلمان "علم مغازی " کو اولیت اور فوقیت و پیتے رہے اور اس علم کے ماہر رہے تو وہ و نیا پر غالب رہے ۔ جب علم مغازی کو ثانوی یا دیلی حیثیت مغازی " کو اولیت اور فوقیت و پیتے رہے اور اس علم کے ماہر رہے تو وہ و نیا پر غالب رہے ۔ جب علم مغازی کو ثانوی یا دیلی حیثیت درس گاہوں سے مفقو د ہو چکا ہے اور لوگ " مویلین " بن گئے ہیں کہ حکو مت کرنا" مویلین "کا حق ہے کہ حضور پاک " اور صحابہ کرائ مو یعنی بین مو منوں سے جانیں ان کی ، درس گاہوں سے جنعو ذ باللہ ۔ قرآن پاک تو واضح اعلان کر رہا ہے۔ " بے شک اللہ تعالی نے خرید لی ہیں مو منوں سے جانیں ان کی ، اور مال ان کے جنت کے بدلے ، وہ لڑ ائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لیس مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں " – بدقسمتی سے ایک سازش کے شور بہ تھے تھیں " – بدقسمتی سے ایک سازش کے شرید کا نام سن کر کانپ اقصے ہیں ۔ اور اہل یورپ سے خود ہر وقت جنگ کا نام سن کر کانپ اقصے ہیں ۔ اور اہل یورپ خود ہر وقت جنگ کی تیاری میں مصرف ہیں ۔ تب یا عالم اقبال چج اٹھے۔

باطل کے فال و فرک حفاظت کے واسط یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم ہم پوچھتے ہیں شخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شرب تو مغرب میں بھی ہے شر قرآن پاک ہمیں ایک عسکری یا حربی نظام عطاکر تا ہے، جو موجودہ زمانے کے لئے بھی ہر لحاظ سے موزوں ہیں ۔اول تو ہم واضح کر بھے ہیں کہ مسلمان جنگیں کسی نظریہ ضرورت کے تحت یا ذاتی مفاوات کے لئے نہیں لڑتے ، بلکہ اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالی کے احکام کے نفاذ یعنی حق کے لئے لڑتے ہیں ۔ اور اسلام میں جنگ کا مقصد مخلوق خداوندی کو طاعوتی طاقتوں سے آزاد کر اناہوتا ہے اور دنیا سے قدنے و فساد کو ختم کر ناہوتا ہے ۔ لہذا مسلمانوں کی جنگ انسانوں پر رحمت خداوندی من کر نازل ہوئی اور جہاں جہاں قرون اولی میں مسلمان گئے وہاں اسلام آج بھی قائم و دائم ہے ۔ہم خلفا۔ راشدین کی دوسری کتاب میں واضح کر جگے ہیں کہ حمص ایک دفعہ مسلمانوں کو وقتی طور پر چھوڑنا بڑا ۔ لیکن جب وہاں مسلمان دوسری دفعہ بہنچ تو لوگوں نے مسلمانوں کی آمد کور حمت خداوندی سجھا۔

دوم اسلام کچھ ٹھوس قسم کی حربی بنیادیں بھی قائم کرتا ہے جن کے مطابق تیار ہونے والی اللہ کی فوج ، ایک دو دھاری تلوار کی حیثیت اختیار کرلیتی ہے جس سے ٹکر لینے والی ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتی ہے۔ سلطنت اور سلطنت ایران کا یہی حشر ہوا۔ مومن دنیاوی سازوسامان سے زیادہ اللہ پریقین کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ ایمان اس میں خیبرشکن قوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک سازوسامان کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اسلام کے لحاظ سے فیصلہ کن حیثیت اس سپاہی کو دی گئی ہے جو ہتھیار کو استعمال کرتا ہے۔ بہر حال کلاسٹوز اور ماؤزے سنگ جسے آدمی بھی انسان کو اولین حیثیت دیتے ہیں ۔ اور ہمارا تو ایمان ہے

اللہ کو پامردی مومن پہ بجروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا (اقبالؒ)
قرآن پاک نے مسلمانوں کو حزب اللہ کا پیارا نام دیا ہے جس کا ترجمہ ہم اللہ کی فوج یا اللہ کے سپاہی کر رہے ہیں ۔
کتاب اللہ کی چدہ چدہ آیات میں جنگ کی بنیادی قدریں بیان کی گئی ہیں، کہ مومن پر جہاد فرض ہے ۔ اب اس فرض کو جب ہی
پورا کیا جا سکتا ہے کہ ہر مسلمان حرب وضرب کے تقاضوں سے آگاہ ہو ۔ زبانی جہاد کرنے والوں، اور تالی
بچائے والوں کا اللہ تعالی یہ عذر کبھی بھی قبول نہ کرے گا کہ وہ لڑائی کے طور طریقوں سے ناواقف تھے یا ہمتھیار وغیرہ علانا نہ جائے ۔
تھے۔ ارشاہ خداوندی ہے: ۔ کہاجاتا ہے ان کو کہ آؤ جنگ کر واللہ کی راہ میں یا دفاع کرو۔ کہا انہوں نے کہ اگر ہم جنگ کر نا چاہئے تو حجہارے سائق ضرور آتے ۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت، کفر کے بہت قریب تھے۔ "

کوئی عذر قبول جہیں ایسا عذر پیش کر نیوالوں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک مین "منافقین " کے نام سے یاد کیا ہے اور انہیں وردناک عذاب ہے ڈرایا ہے۔ اب ہمارے ملک میں کئی صاحبان اسلام کے مایہ ناز قرز ندیخ پھرتے ہیں۔ اور ہمادیا ہتا کہ میں شمولیت تو دور کی بات ہے دہ جنگ کے تقاضوں سے بھی داقف، ہونے کو تیار نہیں اور جنگ کی بات نہ کریں گے۔ تو ایسے بی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے صبیب کو یوں قربایا:۔ " تو ان کے لئے بخشش مانگے یاان سے لئے بخشش نہ مانگے ۔ اور اگر تو ان کے لئے بخشش مانگے یاان سے لئے بخشش نہ مانگے ۔ اور اگر تو ان کے لئے بخشش مانگے یاان سے لئے بخشش نہ مانگے ۔ اور اگر تو ان کے لئے بخشش مانگے یاں ہوئے کا فرض بخیرو خوبی پورا کرسے اور اسلام ایک المیہ نظام حسکریت کا دعوے دار ہے جس کے مطابق ہر مو من، اللہ کا سپا ہی ہونے کا فرض بخیرو خوبی پورا کرسے اور اسے یہ عذر نہ پیش کر نا پڑے کہ وہ بخشیار چلانا نہیں جانا ہو تو یس کے مطابق ہر مو من، اللہ کا سپا ہی ہونے کا فرض بخیرو خوبی پورا کرسے اور اسے یہ عذر نہ پیش کر نا پڑے کہ وہ بختیار چلانا نہیں جانا ہو تو بیل موقع ہیں دو اس بھی ہوئے ہوں انہیں فی سبیل اللہ لڑنا پڑے گا ۔ اس لئے وہ لڑائی کے لئے ہر دوقت تیار رہتے ہیں ۔ ایکن بولوگ عرب و ضرب کے فن سے بھی آگاہ ہوتے ہیں انہیں ناخوش رکھا اللہ نے اٹھناان کا، پس کا بلی سے بند کیااور کہا گیا بیٹھ رہو، پیٹھے والوں کے ساتھ "۔ جہاد سے گریز کرنے والوں کے باتھ "۔ جہاد سے گریز کرنے وہ اس کے موری کی جائی ہے کہ اس کے سپائی ضرورت پڑنے پر بحتگ لڑیں ، اپن یا جائیں قربان کریں ۔ کوئی میان تو قرباس نے گوئی کی جائی ہے کہ اس کے سپائی طرح کریز کررہے ہیں اور بحثگ کی بیان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں ؟

صف بندی اور بنیان المرصوص ہر مومن پر لڑائی کی تیاری فرض ہے لیکن کچے اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ارشاد خداوندی ہے: "بے شک الله محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں صف باندھے جسے وہ سیسہ پلائی دیوار ہوں اب اس حکم یا بیان پر دصیان دیں۔اینٹوں کے ڈھیر کو تو دیوار نہیں کہہ سکتے۔وہ دیوار کی صورت اس وقت اختیار کرے گی جب

اینٹوں کو کسی ترمیب کے ساتھ کسی مسالے کے ذریعے جوڑ دیں ، اور اس ترمیب اور رابطہ کے بعد ہی ان اینٹوں میں یگانگت و كي جهتى كاظهور ہوتا ہے \_ مگر جو كيفيت سيم پلائى ہوئى ديوار ميں پيدا ہوتى ہے دہ اينٹوں كى عام ديوار ميں نہيں ہوسكتى -ايرانى فوجیں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر لڑتی تھیں ۔جنگ کاظمہ کا دوسرا نام جنگ سلاسل بھی ہے۔جنگ پرموک میں رومیوں کے ایک دستہ نے بھی اپنے آپ کو زنجیروں ہے باندھا ہوا تھا، لیکن دونوں جگہوں پر مسلمانوں کی سبیہ پلائی دیوار کے سامنے ان کی زنجیریں کٹ گئیں ۔ ہماری قوم کو اس فلسفذ کے سمجھنے کی از حد ضرورت ہے کہ پوری قوم صرف فوجی رابطوں اور ضابطوں سے ہی سید بلائی ہوئی دیوار بن سکتی ہے سید ذکر پوری قوم کے لئے ہے کہ پوری قوم کو کم از کم بیر حالت اختیار کرنا ہوگی ۔ لیکن سیب پلائی ہوئی دیوار بن جانے کے بعد مومنوں کو اس قابل ہو ناچا مینیے کہ وہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو لاکار سکیں ۔ قوت کا استعمال اب قرآن پاک کی روشن میں ہم پیشہ ور فوج کی طرف مڑتے ہیں ۔وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمرٌ نے چھاؤنیاں بنائے کا حکم دیااور خلفائے راشدین کے زمانے میں کو فد، بصرہ، جابیہ ، فسطاط اور قیروان وغیرہ کی چھاؤنیاں بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ تو بڑی چھاؤنیاں تھیں۔ان کے علاوہ لاتعداد چھوٹی چھوٹی فوجی چھاؤنیاں اور سرحدی چو کیاں تھیں ۔ فوج کی تنخواہ کا بندوبست کیا گیا۔وظائف مقرر کئے گئے۔ پنشن کا بندوبست کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس سلسلہ میں واضح احکام موجو دیتھے: ۔" تیاری کروان کے لئے جس طرح تم استطاعت رکھتے ہو قوت سے اور فوجی چھاؤٹیوں سے ڈراؤان سے اللہ کے وشمن کو اور اپنے وشمن کو " \_ بینی قرآن پاک سے مطابق فوجی تیاری حسب استطاعت احنی مکمل ہو کہ اس کی وجہ سے وشمنوں پر اپٹا رعب بیٹی جائے اور وہ خوف کھانے لگیں۔ لیکن براہو ووسوسالوں کی غلامی کا کہ ہمارے دانشوران باتوں کو نہیں سمجھتے اور ہمیں امن پسندی کی میٹھی لوری دے رہے ہیں ۔ فوجی میاری دنیا میں آج بھی جنگ کا ایک بنیادی اصول ما ناجا تا ہے اور اس سے گریز کرنے والے لڑائی سے بہت پہلے ہی شکت تسلیم کرلیتے ہیں ۔ہمارے سب فوجی جانتے ہیں کہ لڑائی کا مقصد صرف وشمن کی فوج کو تباہ کرنا یا شکست دینا ہی نہیں ہے بلکہ دشمن کے عزم اور قوت مدافعت کو بھی توڑا جاتا ہے اور حضور پاک سے یہ سبق سکھ کر حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرامؓ نے بھی یہی کچھ کیا، تو تب دنیا پر چھاگئے ۔ وہ قوم جو لڑائی کے لئے تیاری نہیں کرتی اس کا عزم مدافعت پہلے سے ہی مفقود ہو جکا ہو تا ہے۔لہذا اسے زیر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تاریخ انسانی الیے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں اس اصول پر کاربند قوموں نے صحح فوجی تیاریوں کے بل بوتے پراپنے حریفوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ۔ آئیے اس کی مثال ہم جرمن سے لیں ۔ پہلی جنگ عظیم میں شکت کھانے کے بعد ، اشحادیوں کے کنٹرول کے باوجو وانہوں نے کس طرح جنگ کی تیاری کی ۔ پھران کے حملہ کرنے پر کسی نے ان کے سلمنے چوں بھی نہ کی ۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے ہی انہوں نے فرانس کے مقبوضہ علاقہ سار پر قبضہ کیا۔ پھر آسٹریا پر اور آخر میں چکو سلواکیہ پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور سارے یورپ پر چھاگئے ۔ ہاں!روس کیسے نچ گیا اور آخر میں جرمنی شکست کیوں کھا گیا۔ہم اس بحث میں مذیویں گے۔لیکن لڑنے والے کبھی نہیں مرتے۔جرمن قوم آج بھی زندہ ہے۔

لیکن ہم مسلمانوں نے کسی سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔ہمارے پاس اپنی مثالیں موجو دہیں سید دنیاوی مثال صرف موازنہ کے طور پر لکھ دی گئی ہے۔اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم آٹھ کروڑ عوام کو اللہ کی فوج بنا دیں اور موجو دہ پیشہ ور فوج بھی ہمارے پاس ہو تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف دیکھنے کی بھی ہمت کرسکے گی ؟۔ بلکہ ہماری یہ قوت عالم اسلام میں ایسی قوت پیدا کردے گی جس کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکتا۔

حمرتی نظام کا خلاصہ ہم نے قرآن پاک ہے اس حربی نظام کاخلاصہ پیش کر دیا ہے۔ گویہ بڑاوسیع مضمون ہے اور اس نظام کو جاری کرنے کے لئے تین سطحوں کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے۔ اب اسلامی طرز جنگ کی حکمت عملی اور تدبیرات پر سرسری تبصرہ سے پہلے قرآن پاک اور سنت کی مدوسے جنگ کے کچھ اصولوں کی نشاندہی کرلی جائے تو بھر حکمت عملی اور تدبیرات کا بیان آسان ہوجائے گا۔ کہ ان اصولوں میں حکمت عملی اور تدبیرات کی طرف بھی سرسری اشارے موجو دہیں۔

قرآن یاک کے لحاظ سے جنگ کے اصول

ا۔ اصول استقامت فی المقصد اسلام کے لحاظ ہے جتگ کے مقاصد بیان کر دینے گئے ہیں۔ دہ بہت بڑے مقاصد ہیں جہنیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہو تا ہے۔ کچھ فوری مقاصد بھی ہوتے ہیں جو ان بڑے مقاصد کے تابع ہوتے ہیں۔ فوجی تدبیرات یا حکمت عملی کے تحت فوری مقاصد بھی وے دیئے جاتے ہیں اور ترجیحات بھی مقرر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی کئی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور قرآن پاک میں اگڑ جگہ احکام ہیں کہ جب تم وعدہ کر لو تو اس پرقائم رہو۔ بہر حال ہم صرف ایک آریت کا ترجمہ لکھیں گے:۔

" پس جب تونے پکاارادہ کرایا تو پھراللہ پر بھروسہ کر بے شک اللہ تو کل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے "۔

اس ایک آیت مبارکہ میں مقصد پرقائم رہنے کے مضمون کو بیان کرتے وقت گویا دریا کو کو زب میں بند کر دیا گیا ہے۔

ایک فوجی ذہن جس کو فوجی زندگی میں اکثراحکام ملتے رہتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل کرو، یا یہ کرو، وہ ان الفاظ کے جذبہ کو بہتر طور پر

بھے سکتا ہے ۔ دراصل انسان کا ارادہ ہی ہر معاملہ میں روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اور جب اللہ پر بجروسہ کرکے پکا ارادہ کر لیا

جائے تو سجان اللہ کیا ہی کہنے ہیں، کہ مقصد حاصل ہونے میں دیر نہیں گئی ۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لئے مقصد حاصل کرنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ بناز شروع حاصل کرنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ بناز شروع کرنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ بناز شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا، قربانی، زکوۃ، ج حتی کہ سفر پر روانہ ہونے کی نیت کرنا، بلکہ گھوڑے یا کشتی کرنا وہ بھی ہے تو دین فطرت کی شان نرالی ہے کہ مقصد کے لئے نیت باندھو اور پھر تو کل کرو۔ حضور پاک پر سوار ہونے کی نیت وغیرہ بھی ہے تو دین فطرت کی شان نرالی ہے کہ مقصد کے لئے نیت باندھو اور پھر تو کل کرو۔ حضور پاک نے اس سلسلہ میں اپنے صحابۂ کرام کی عملی طور پر جو تربیت کی اس کا بیان ہو چکا ہے اور صحابہ کرام نے استقامت فی المقصد کو بھی ایاس کے دنیا کے سلمنے ہیں۔

٢\_اصول ايمان ويقنين اسلام كے لحاظ سے جنگ كادوسرا برااصول يہ ب كه بركار روائى ايمان ويقين سے كى جاتى ب اور انفرادی واجتماعی طور پر اپنا فلسفهٔ حیات اورمومن کے مقاصد زندگی پیش نظر ہوتے ہیں ۔اسلامی تعلیم کامر کز ثقل قلب انسانی ہے جس کی تربیت پرخاص توجہ دی جاتی تھی ۔ اور اب بھی دی جانی چاہئیے ۔ یہ روحانی تربیت اللہ کے ذکر ، حضور پاک پر درودوسلام بھیجنے اور ہزرگوں کے اوب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔جب اس طرح می معنوں میں ایک مومن میار کرلیا جائے تو وہ ایمان کی قوت سے مسلح ہو کر زندگی کی آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ ہتھیاریا مشین ثانوی یا ذیلی حیثیت رکھتے ہیں۔اس زمانے میں بھی ایک آدمی اگر چاند ماری میں بڑا ماہر ہے لیکن کم ول ہے اور میدان جنگ میں اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ مشت لے کر فائر کرسکے تو بھلا اس کے ماہر ہونے کا کیا فائدہ ؟اور یقین جانیں کہ ہم نے صیران جنگ میں ایسے آذمی ویکھے ہیں اور ایسے بھی ویکھے ہیں کہ امن کے ڑمانے میں اتنے اچھے سپاہی نظرنہ آتے تھے لیکن میدان جنگ میں ان کی قوت ایمانی عود کر آئی اور انہوں نے کارہائے تنایاں انجام ديئے ۔اس سلسله ميں ارشادربانی ہے: ۔"مت ڈرو(يابزولي د کھاؤ) اور مت غم کھاؤ(ليعني گھراؤنہيں) ۔ تم بي غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو" ۔ تو بات ساری ایمان والی ہے اور ہم نے حضور پاک کی تربست یافتہ فوج کے کارہائے نمایاں بیان کردئیے کہ ا ہمان والوں نے ہمیشہ کس طرح سے اپنے سے تئین گنازیادہ وشمن کو پاش پاش کر دیا۔دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے بیہ تجزید کیا کہ سب سے آگے والے مورچوں میں ایک پلٹن کی ایک کمینی سے کتنے جوان وشمن پر شست باندھ کر فائر کرتے تھے تو آگے سے پتہ حلاکہ صرف دس فیصد جوان وشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے ، باقی صرف ٹریگر دبا دیتے تھے۔مشہور جرمن جنگی ماہر کلاسو ٹز کہنا ہے کہ جنگ کے معاملات ان سے معلوم کئے جائیں جو جنگ میں شرکت کر بچے ہوں ۔اب راقم ذاقی رائے دے رہا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا کہ رات کے وقت تو ایک فیصد فائر تو سوچ تبجھ سے ہو تا تھا اور دن کے وقت چند لوگ ذاتی بچاؤ کے لئے وشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے۔وریند اکثرٹریگر دباتے رہتے تھے۔لیکن ستمبر ۱۹۷۵ء کی جنگ میں میرے عظیم ساتھیوں نے شاید ہی کوئی گولی ضائع کی ہو ساور پوری جنگ کے دوران رائفل اور لائٹ مشین گن کا فالتو بارود آگے نه منگوا پا گیا ۔ صرف گر نیڈ یا بکتر بند توڑ بارووڑیادہ آگے منگوا پا گیا کہ ضرورت الیبی پڑی ۔اصول یہ تھا کہ ایک گولی ایک وشمن ، اور اس پر عمل اس طرح کیا گیا کہ فائر بندی کے وقت ڈو گرئی کا میدان جنگ وشمن کی لاشوں سے پٹاپڑا تھا۔اور اپنے تقریباً یک صد شہداء کے مقاطبے میں تقریباً سات سو بھارتی واصل جہنم ہوئے کہ دوسال بعد بھارتی لوک سبھااس سلسلہ میں چنخ و پکار کر رہا تھا۔ لڑائی کی بیہ مثال صرف دفاع سے دی گئ ہے لیکن جارحانہ کاروائی کے دوران اکثرالیے ہو تا ہے کہ گشتی دستے وشمن کے علاقے میں جاتے بھی نہیں اور جھوٹی خریں دیتے ہیں۔ حملہ میں کئ آدمی راستے میں لیٹ جاتے ہیں اور مقصو دیر چند ہی جوان پہنچتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی پیشان نہیں ۔وہ سارے کے سارے لڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارشادر بانی ہے کہ "اگر ہوں تم میں سو تو غالب آئیں گے ایک ہزار پر" ۔اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں بڑی حکمت پنہاں ہوتی ہے۔وہ کئی باتوں کو ایک فقرہ میں بیان کر دیتا ہے۔اس آیت كريمه كا مطلب بيہ ہے كه كافروں ميں دس فيصدى لوگ لڑتے ہيں ۔ ليعني سو ميں سے دس لڑيں گے تو ان پر دس مسلمان غالب

آئیں گے کہ وہ قوت ایمانی کے ساتھ الا رہے ہوتے ہیں ۔ بتاب حضور پاک کی بتگوں میں ہر بھگہ کم نفری نے زیادہ نفری کو شکست وی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس اصول کو قائم رکھا گیا۔ اسلام سے عظیم فرزند بتاب شتی بن حارث فرما یا کرتے تھے کہ اسلام سے جہلے دس ایرانیوں پرحاوی ہیں۔ اور بعد میں اسلام سے جہلے دس ایرانیوں پرحاوی ہیں۔ اور بعد میں بتگ قادسیہ اور بتنگ برموک سے بہتر کوئی مثال نہیں بتنگ قادسیہ اور بتنگ بنہادند میں مسلمانوں نے اس کا عملی شوت دیا۔ اور شام سے مجاذر بربتنگ پرموک سے بہتر کوئی مثال نہیں ملی ساتھ کہ چالیس ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ بیس ہزار رومیوں کو منہ صرف شکست دی بلکہ ان سے ستر ہزار ہوان کھیت رہے۔ اور راقم بیر اور مرتا وہی ہو جو لا تا ہے۔ سب بچ ہے اور راقم بیر اور مرتا وہی ہو جو لا تا ہے۔ سب بچ ہے اور راقم بیر سب بچ ہو اور راقم بیر کئی ہوادر کو ایک اور راقم بیر کی اور راقم بیر کا در اس کتاب سب بچ سب بہت بگہوں پر ہو چاہے کہ کافی مدیراور جہاند ہیں آدمی تھا اور فوجی حکمت عملی کا ماہر تھا۔ بتنگ پرموک میں رومیوں کی شکست نے اس کو حیران کر دیا تو اس نے بھوڑوں کو اکھا کیا در ان سے پو چھنے لگا کہ تم لوگ سازو سامان اور نفری کی رومیوں کی شکست نے اس کو حیران کر دیا تو اس نے بھوڑوں کو اکھا کیا در ان سے بو جھنے لگا کہ تم لوگ سازو سامان اور نفری کی ہو بھیے دیا کہ تم لوگ سازو سامانوں سے بھوٹوں کی شخص سے جو بیات کو جمود ہیں ، عہد شکن کرتے ہیں ہماری نسبت بہت بلند ہیں۔ وہ لوگ رات بجرعبادت کرتے ہیں دور مری طرف ہم شراب سے عادی ہیں ، عہد شکن کرتے ہیں ہور کے اور ایک دور سے رہنے رہتے ہیں "

قوت ایمیائی کے ٹما گئے اس سلسلے میں ہم قوت ایمانی کے نمائ ہرباب میں بیان کرھے ہیں ۔ لین یاد رہے کہ اس کی تربیت ہمارے آقا نے تجابدین کو قرآن پاک کے ذریعہ ہے دی تھی۔ارشادر بانی ہے: ۔ "کتنی بار چھوٹی فوج برگز کام نہیں آئے گی ۔ اگر چہ اللہ کے حکم ہے "۔ بلکہ اللہ تعالی کفار کو اس طرح شیبہہ کرتا ہے: ۔ "اور تم کو جہاری فوج ہرگز کام نہیں آئے گی ۔ اگر چہ تعداد میں بہت ہو اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ اخلاقی تعداد میں بہت ہو اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے ، سجتا نچہ یہ بڑا ہی و سیخ مضمون ہے ۔ کلاسوٹر کادی وسائل کے ساتھ اخلاقی و سائل یا اخلاقی قوتوں کے فوائد کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی کمابوں کر جمعہ کے وقت اس چیز بر تبھرہ کرویا گیا ہے ۔ کلاسوٹر کے مطابق بوان پیدا کیا جا سائلہ اخوں کے مطابق جو اس کی ہو ، تو بہتر تند بر اور اخلاقی قوتوں کی مدو ہے دشمن کے ساتھ تو ازن پیدا کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن مطابق جب طاقت یا وسائل میں کی ہو ، تو بہتر تند بر اور اخلاقی قوتوں کی مدو ہے دشمن کے ساتھ تو ازن پیدا کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن انہوں نے ہمارے آقا اور آپ کے تربیت یافت اضلاقی قوتوں ہے تو ازن پیدا کیا اور وہ مرجعگ میں وہ دشمن کے کہ تعداد میں تھے لیکن انہوں نے بہتے مرحلہ میں وشمن کو پاش پاش کر دیا ۔ جنگ بدر ہو یا جنگ اجتادین ہر جگ توت ایمانی ہے وہ توت ایمانی پیدا کیا اور کو گی فرق رہ گیا تو تعدید ہو توت ایمانی پیدا کیا اور کو توت ایمانی پیدا کر نے کے لئے خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو ازخو دا کیا و سیع مضمون ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جہوریت نواز اور ماور پور کیا ۔ ایک بھوریت نواز واور ماور پور اس کی بھیان میں ان کی بخیلت اور تیز زبان بھیانی جا سکتی ہے اور تربیت کی طرورت ہوتی ہوتی ہو ان کی بھیان یہ ہو کہ اس کی جہان سے مورت بوتی ہو ان کی بھیان یہ میں ان کی بخیلت اور تیز زبان بھیانی جا سکتی ہو اور اس کی بھیان ہو سکتی ہو ان کی بخیلت اور تیز زبان بھیانی جا سکتی ہو اور اس کی جہان میں ان کی بخیلت اور تیز زبان بھیانی جا سکتی ہو اور اس کی جہان کیا ہو سکتی ہو اور کیا ہو سکتی جا وہ سکتی ہو اس کی جہان کیا ہو تو تر بیان کی جہان کیا ہو سکتی ہو اس کی جہان کیا ہو سکتی ہو اور کیا ہو سکتی کو سکتی کو کو کیاں کیا سکتی کو سکتی کو بیاں کیا سکتی کو سکتی کو کو کو کیا گیا گور کو کیا سکتی کیا ہو سکتی کو سکتی کو کیا گور کیا گور کو کیا گور کیا گیا سکتی کیا

صفور پاک کے زمانے کوئی کام نہ کیا اور نہ بعد میں کوئی کام کیا ۔ انہی سے پہلے آزاد فکر پیدا ہوئے اور پجریہ معتزلہ بنے ۔ آج بھی الیے لوگ ہمارے ورمیان موجو دہیں اور عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ المیے لوگوں کے بارے اس طرح کو یا ہوتے ہیں ۔ " اگر نگلتے ساتھ تمہارے نہ زیادتی کرتے تم کو ، مگر فساد میں ۔ اور البتہ گھوڑے دوڑاتے ورمیان تمہارے ۔ چاہتے ہیں تہرارے واسطے قتنہ ۔ اور تم میں بعض لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں یاان کو مانتے ہیں اور اللہ تعالی جانتا ہے ظالموں کو " ۔ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعداد میں دلچی نہیں کہ زیادہ تعداد ہوتو کیا فائدہ ۔ اس سے وہ تھوڑے بہتر ہیں جو قوت ایمانی سے سرشار ہوں ۔ دیکھ لیں آج دنیا بحر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑ سے زیادہ ہوا دیہ تعداد ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے رہی ، کہ ہم میں قوت دیکھ لیں آج دنیا بحر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑ سے زیادہ ہوا دیا اسیف ) سیاسی فلسفہ کی جہاد) کے نابع ہے اور ہمارے ایمانے کی کو مت کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہو ناچا ہینے کہ پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے ۔ اور یہ تربیت کسے ہو ، اس کا ذکر

سر اصول مصابرت ایمان و بقین کے اصول کا ایک مددگار اصول بھی ہے، جو اخلاقی تو توں کو بڑھا تا ہے۔ گویہ عنصر بھی ایمان ولیقین کا حصہ ہے ، لیکن اس کو الگ اور تنبیر ااصول بنا کر پٹیش کرنے میں ایک خاص مقصد ہے ، کہ اللہ تعالی نے اس پہلو پر کافی زور دیا ہے ۔وجہ بیہ ہے کہ انسان فطری طور پرجلد بازے ۔وہ جلد نتائج حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کر جاتا ہے ۔اور جب جلدی شائع فد نکلیں تو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ "اللہ کے ہاں ویر ہے اند صر نہیں " \_ لیعنی اصدیر گزارہ کرتا ہے \_ اصد بے شک ا تھی چیزے ۔ کہ اللہ تعالی فرما تا ہے" لا تقنطوا من رحمتہ اللہ" ۔ لیکن اصل بات بیہ ہے ، کہ اللہ تعالی کے ہاں نہ ویرہے اور نہ اندھیر۔ اور الله تعالی بی جانبا ہے کہ کس کام کو کب ہو ناچا ہیئے۔اس لئے ہم اس اصول مصابرت کو الگ کر کے بیان کر رہے ہیں ۔ کہ ویر ہو جانے کی صورت میں صربے کام لیاجائے کہ ہم لوگ" ور" یا" زماں " کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے ۔جو لوگ فوج سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جنگ کی تیاری اور تربیت میں ہر سطح پر بڑے کتابی اور عملی امتحان آتے ہیں ۔اور ان کا اکثر بڑی صبر آزما کھڑیوں کے ساتھ واسط پڑتا ہے۔علاوہ ازیں خو دہتگ کے دوران ہرسطح پرامتحان اور انتظار کے پرچے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لطف کی بات بیہ ہے کہ جنگ میں بڑاچو کنارہنا پڑتا ہے اور جلدی یا بروقت کارروائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ توجو لوگ فوجی ذہن نہیں رکھتے ان کو پہاں تضاد نظر آئے گا کہ ایک طرف جلدی ، دوسری طرف صبر۔ تو گزارش ہے کہ جلدی اور صبر میں توازن پیدا كرنا پرتا ہے ۔ اللہ تعالى نے اسى وجہ سے قرآن پاك ميں ارشاد فرما يا۔" اے ايمان والو! صبر كرواور باہم مصابرہ كرو ۔ اور فوجي رابطہ ر کھواور ڈرواللہ ہے کہ تم فلاح پاؤ" سبحان اللہ! کیاشان ہے، کہ ایک فوجی ذہن ان الفاظ کی تہہ میں عوطہ پر عوطہ لگا تا رہے گا۔اور اس کو بیر معلوم ہوگا، کہ اللہ تعالی نے میری ہی یونٹ یا ادارہ کے لئے بید احکام جاری کئے ہیں، کہ میں اس ادارہ یا یونٹ میں ہر کام ان اصولوں کے تحت کروں اور کراؤں ۔ پہلے انفرادی صبر کی تلقین ۔ پھر اجتماعی صبر کی کہ ایک دوسرے کی صبر کے پہلو سے مدد كروسيا صبركي اجتماعيت پيدا كروساوريه ملاجلا صبراس فوجي رابطه كي بنياد ہے جو فوج يا بنيان المرصوص كي عمارت كا ڈھانچہ ہوتا

ے۔ ساتھ اللہ تعالی نے اپنی موجو دگی اور اپنے ڈر کا بھی ذکر کر دیا ، کہ الیما کر کے سب کام بھے پر چھوڑ دو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیعنی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنے کی بات نہیں ۔ پہلے کارروائی کرواور پھر اللہ پر نتیجہ کو چھوڑو۔ لیعنی تو کل والا پہلو بھی آگیا۔ صبر کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ہے۔ لیکن ہم صرف ایک جگہ کا ذکر کرتے ہیں ، جہاں ارشاور بانی ہے۔ "اے ہمارے رب! ڈال ہمارے اوپر صبراور ٹابت رکھ قدم ہمارے ( لیعنی ہمیں ٹابت قدمی عطافر ما) اور مدووے ہم کو اوپر کافروں کے "

یہ دین فطرت ہے۔ صرکا اصول یا قوت ایمانی کا اصول ، جنگ کے اصول ( PRINCIPLES OF WAR ) کے طور پر مغربی دنیا نے نہیں اپنایا - ہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد (MORAL ) یااخلاقتی قوت کو ایک اصول تسلیم کر لیا گیا، کہ نفسیاتی طور پر دشمن کے جملے بھی شروع ہو گئے ہیں ۔اس لئے اخلاقی قو توں کو بڑھا یا جائے ۔بہرعال وہ لوگ اخلاقی قو توں کو دنیاوی جنگ کے مقاصد کے طور پر بڑھا سکتے ہیں اور دین فطرت کے اصولوں کی یہ بھونڈی نقل بھی نہیں ، کہ دین فطرت نے آج سے چو دہ سو سال پہلے بیہ اصول پلیش کئے ۔ گو صبر کے سلسلہ میں دوسری جنگ عظیم کامشہور انگریز فیلڈ مارشل منگکری اپنی ایک کتاب میں تسلیم کرتا ہے، کہ ٹامی (انگریزسپاہی) جنگوں میں اس اس لئے کامیاب ہوتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں سخت حالات میں دوسرے یورپین سپاہنیوں کے مقالبے میں چند کھے زیادہ ٹھہرجا تا ہے۔ بینی وہ ذرازیادہ صابر ہے ۔ بہرحال انگریز سپاہی کو بیہ مزاج یورپ کی سرد ہواؤں اور گلف سٹریم کی گرم روؤں کی ملاوٹ کے توازن نے دیا ،اور مسلمان سپایی کواللہ تعالی نے بیہ وس گناہ بہتر شرف اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے عطا کر دیا۔اللہ تعالی مسلمان سپاہی کو ٹابت قدم رہنے کی بار بار تلقین کر تا ہے۔اور ٹابت قدمی صرے ہی حاصل ہوتی ہے ۔ ارشاد باری تعالی ہے۔"اے ایمان والواجب وشمن کے دستے کے ساتھ ٹکراؤہو تو ثابت قدم ر ہو اور ذکر کرواللہ کا کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ" اب ذکر کے بارے میں اور جگہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرو کہ اللہ تعالی کے ذکر سے دل کو اطمینان نصیب ہو تا ہے۔ ہرقل کے سلصنے ایک تجربہ کارروی بھگوڑے کا ذکر ہو چکا ہے جس نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمان رات کا ذکر کرتے تھے۔اور اوپر دالی آیت میں فلاح کا بھی ذکر ہے تو یہ بات ہم پر داضح ہو جاتی ہے کہ صبر، مصابرہ ، ذکر اطمینان ، ثابت قد می ان سب چیزوں کاچو لی دامن کاساتھ ہے اور بیرسب فلاح کا ذریعہ ہیں سسورہ انفال میں جہاں تعداد کا موازیہ كا ذكر ب، تو وہاں الفاظ يه بيس " اگر بوں تم ميں سے بيس صركرنے والے ، غالب آئيں كے دو سوپر " سسيد سليمان ندوى اور ہمارے مطالعہ میں فرق ہیہ ہے ، کہ ہمارے لحاظ سے صبر ، مصابرہ ، ذکر ، اطمینان ، ثابت قدمی وغیرہ سب پہلو جہاد کی تیاری کا حصہ ہیں اور سید صاحب کے لحاظ سے یہ صرف اوصاف ہیں ۔اور انہوں نے سیرۃ کی کتابوں میں الیسا ہی لکھا ہے ۔اس عاجز کے مطابق صبر مجاہدوں کا ایک خاص وصف ہے ، اور یہ ہے اسلامی طرز جنگ کا اصول مصابرہ ، جس کے شخت فوج کو تربیت دینے کی ضرورت ہے لیکن بید کام بنیادی طور پر گھروں اور مسجدوں سے شروع ہو تا ہے۔الیے اصولوں کی لوری مسلمان بچوں کی مائیں ان کو اپن آغوش میں وی ہیں۔اور مکتبوں میں ان پر عمل ہو تا ہے۔اسلام ایسی تعلیم کے حق میں نہیں، جہاں کالجوں میں بیٹی کر ڈینگیں ماری جائیں اور آزاد فکری کا یہ حال ہو کہ بچے ماور پدر آزاد ہو جائیں ۔اور ہر گزرنے والے کو ڈرلگ جاتا ہے کہ شایدیہ بچے کس وقت بچر کر

اس کی عرت کو خراب کردیں سیحتانچہ اس اصول مصابرہ میں جو ربطو ضبط کا ذکر ہے ، اس کو ہم ایک الگ اصول کے طور پر بیان کریں گے کہ ربط و ضبط کے معاملات اور زیادہ وسیع ہیں ۔

سم\_اصول ربط و صبط اسلام اور قرآن پاک کے لحاظ سے بیر جنگ کاچوتھا بڑااصول ہے ۔عام طور پراسے غیروں نے بھی ا کیپ جنگی اصول تسلیم کیا ہے، شاید اس اصول کی شکل وصورت کچھ مختلف ہو، اور وقت اس میں تبدیلی لا تا رہا ہو ، کہ اٹھار ہویں صدی میں یورپ میں جنگ بھی ڈرل کے طور پراصول ربط وضبط کے تحت لڑی جاتی تھی۔اٹھار ہویں صدی سے پہلے کی یورپ کی عسكرى تاريخ ميں جنگ كاكوئي مفيد سبق نہيں ملتا يس لكير كے فقير والامعاملہ تھا۔اور جنگ، بعض جگہ كھيل كے بھى مشاب رہى اسی وجہ سے اہل یو رپ ان جنگوں کو " جنٹلمین وارز " بھی کہتے ہیں ۔ بہرحال اٹھار مویں صدی میں فریڈرک اعظم نے ڈرل کے طور پر جتگ لڑنے کی راہ تکالی اور ربط وضبط کو ایک اصول مانا گیا۔ دین فطرت کی شان البتہ نرالی ہے۔اس میں پہلے روزی سے ربط و۔ ضبط پر بہت زور دیا گیا۔ بلکہ یہ بھی خیال پایاجا تا ہے کہ ہمارالفظ" رابطہ" یا" ربط" سپین میں رجمنٹ بن گیا۔اور اب انگریزی لفظ ر جمشین (REGIMENTATION ) کے اندرجو بے پناہ را لطج ضا لطج سموئے ہوئے ہیں اور یورپ کے مادر پدر آزاد معاشرے کی فوجی زندگی میں یہ لفظ جو آج تک قائم ہے تو یہ لفظ اہل یورپ کا نہیں ہو سکتا، کہ اس لفظ کا یورپ کی زبان میں کوئی ماخذ بھی نہیں ملتا ہے ہم اس لفظ یا اسلام کے را بطج کا ذکر اسلام کے قلعہ کے عنوان کے تحت اور حربی نظام کے تحت سبیہ پلائی ویوار کے طور پر بیان کر میکے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ سیر بلائی ویوار، ربط وضبط کے اشتراک سے بٹتی ہے۔ ارشاور بائی ہے۔ "محقیق الله تعالى دوست رکھتا ہے جو لزتے ہیں اس کی راہ میں گویا وہ سبیہ پلائی دیوار ہیں " - سبحان اللہ! اس آیت کی کیا فوجی شان ہے -حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمامے میں مومنین نے سبیہ بلائی دیوار بن کر جنگیں لزیں ۔ابیما صرف وفاع میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی "ساکن" دیوار بن جاتے تھے۔الیمی ساکن یا ٹھوس دیوار بیننے کی کو شش تو ایرانی اور رومیوں نے کی جس کا ذکر ابھی ا بھی کیا گیا ہے ۔ لین مسلمانوں کی یہ سیبہ پلائی دیوار متحرک بھی ہو سکتی تھنی ۔ جناب سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں مسلمانوں نے مدائن پر قبضہ کرنے کے لئے دریائے وجلہ کو سبیہ پلائی دیوار بن کرپار کیا۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے لین صرف ایک کہاوت کافی رہے گی کہ شہر میں مشہور ہو گیا" دیواں آمد ند "" دیواں آمد ند " لیعنی دیوؤں کی فوج آگئ اوپجند کھے بعد يزدجرد، كسرى، ايران شهر كو چهوژ كر فرار بهو گيااور دارالحكومت پر مسلمانون كاپر چم لېرار ما تھا۔ پير سب ذكر راقم كى خلفاء راشدين كى پہلی کتاب میں موجو دہے کہ مسلمان غازی سیبہ بلائی دیوار کسیے بنتے تھے اس کی وضاحت خو درب العالمین اس طرح کر تا ہے۔ "ان کے دلوں کو باہم الفت سے جوڑویا،اگر تو خرچ کرے جو کچھ زمین میں ہے پورا۔ نہیں الفت پیدا کر سکتا ان کے ولوں میں ۔ لین اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیاالفت سے محقیق وہ غالب حکمت والا ہے "اب اس بیان کے فلسفہ میں جائیں ، کہ دولت یا مادی ذرائع سے دل نہیں جوڑے جاسکتے۔دل الفت اور محبت سے جوڑے جاسکتے ہیں اور الیبی محبت، وحدت فکر سے پیدا ہوتی ہے اور اسلام کے لحاظ سے بیہ " فکر " اللہ اور رسول کی غلامی ہے سیہ غلامی کا ملاجلا حذبہ " کل مومن اخوۃ " کی بنیا د پر ہے اور یہ قلبی وحدت ،

الله تعالی کی نعمت ہے۔ میدان جنگ میں یہ میر ہو جائے تو سرور سے دل مجرجاتے ہیں اور اس سلسلہ میں راقم نے جس محبت کو محسوس کیا اور میرے شہید رفقاء جو کچھ میرے پاس چور گئے یہ اس کے نتائج ہیں کہ میرے جسیما کم علم اور بے ما کھے عاجز آج اس قسم کے نظریوں پر قلم اٹھارہا ہے کہ یہ محبت اور قلبی وحدت پورے قافلہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہے اور بیہ بنیان المرصوص ، زمان و مکان کو بھی اپنے محیط میں لئے ہوئے ہے ۔اور الیبی وحدت آپ کو ہمیشہ " زندہ " رکھے گی ۔قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت۔ ابراہیم نے حق تعالی سے ایک مرتبہ عرض کی ۔" کہ اے میرے الله! تو مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے " کچے وضاحت کے بعد ، الله-تعالی نے یہ فرمایا" پس لوچار پر ندوں میں سے اور ان کو " مانوس " کر دوا بنی طرف ۔ پھر کر دوان کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ پر ( لیعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے پہاڑ پر پھیلادو) پھر بلاؤان کو علیے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے ۔اور جان لوبیہ کہ اللہ غالب ہے اور حكمت والا ب " - عربي لفظ " فصرحن " كے معنى" مانوس " كے لفظ طور پركئے گئے ہیں - ليكن اس عربي لفظ كے صحح معنى مانوس سے بہت زیاوہ بڑھ کر ہیں ۔اس میں اٹکو گو ندھنے کے علاوہ گہرے قلبی نگاؤوالا پہلو بھی آتا ہے اور دین فطرت کا رابطہ وضابطہ قلب کی ا مک کیفیت ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور جس کے بیان کرنے کے لئے ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ربط و۔ ضيط كا اصول وسيع تر ہے ۔اس كے لئے تربيت كروں اور مسجدوں كے ذريعہ سے ہوتى ہے ۔ حضورً پاك نے لينے رفقاءً كى بير تربیت مدینیہ منورہ میں کی، گواس کی بنیاد مکہ مکرمہ میں باندھی گئ تھی۔اس اصول کو اپنانے کے لئے ہمیں اپنی پیشہ ور افواج اور قوم میں ربط وضبط پیدا کرنے اور اندرونی وحدت کے لئے مفصل ہدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کداس کی تربیت گھروں ، معیدوں اور سکولوں میں کس طرح ہو ۔اس کام سے لئے قلسف اطاعت امیراور اسلام کی امامت کے طریقوں کو پیج لا نا پڑے گا کہ ہمیں ہر سطح پر ایسے اماموں کی ضرورت ہو گی جو: ۔

جناب ابن ام مکتوم کو مدینیه منوره میں نائب بنایا ۔ لیکن جب ذمہ داری زیادہ ہوتی تھی تو نائب کوئی چیدہ شخصیت ہوتی تھی ۔ حضرت عثمانٌ جناب سباعٌ بن عرفط جناب عبدالله بن رواحه وغيره كو بحي بعض حالتوں ميں مدينه منوره ميں نائب چيوزا۔ بلكه مهم تبوک کے وقت جناب علیٰ کو نائب چھور گئے۔ حفاظت کابیا اصول ہوتا ہے کہ ہر سطح پر عملی طور پر امیر ہو۔اس کے علاوہ حضور یاک نے حفاظت کے طریقوں کو راز میں رکھنے کی ہدایات کیں اور عملی طور پر بھی الیما کیا ۔ جنگ خندق کے وقت کفار خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خندق چندون پہلے کھودی گئی تھی۔ بلکہ مدینیہ منورہ کے گرو خندق حکمت عملی کے تحت ضروری بھی تھی ۔ کہ خندق کے کھودے جانے کے بعد مدینیہ منورہ کا دفاع آسان ہو گیا تھا ، اور مدینیہ منورہ میں چند مجاہدین کو چھوز کر حضور یاک دور دور تک مہمات پر جاسکتے تھے ۔ نزد کی قبائل کی بغاوت کے باوجو داس خندق کی وجہ سے حضور پاک کی وفات کے بعد خلیفہ اول جناب صدیق اکر جناب اسامٹہ کی مہم کو اتنا دور بھیج سکے جس کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے۔ تو حفاظت کے اصول کی پا بندی جتنی اسلام نے سکھلائی ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ صلح حدیدید کی شرط کے سحت اس سے الگھ سال جب حضور پاک مك مكرمه عمره ك لئ كو بتضيار سائق ند لے جانے كامعابدہ تھا۔اس لئے حضور پاک نے مكه مكرمه سے آئف ميل كے فاصله پراپنا اسلحہ ایک وستہ کی حفاظت کے تحت رکھا، کہ ضرورت پڑنے پراسلحہ کا استعمال کیا جاسکے ۔اور عمرہ کے دوران اس دستے کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ حضور یاک کے زمانے میں رات کا پہرہ، پاسورڈ، امراء کارات کو سنتریوں کا ملاحظہ کرنا، غرضیکہ حفاظت کا ہر پہلو مد نظر رکھا جاتا تھا۔اور ہم ایسی باتوں کی تفصیل میں جا بھی ہیں اور ارشاور بانی ہے " پیند کرتے ہیں کافر ، کاش کہ غافل ہو تم استماروں اپنے سے اور اسباب اپنے سے لیں جھک آویں اوپر تمہارے جھک آنا یکبار گی۔" لیعنی اللہ تعالی نے تتبیہ بھی کروی ہے۔ ٧\_اصول حركت اور بجريور كارروائي اسلام كاظ سے چينا بطكى اصول حركت اور بجربور كارروائى بے انگريز بھى دوسری جنگ عظیم تک حرکت (Mobility ) کو ایک جنگی اصول مانتے رہے ، لیکن جنگ کے بعد اس اصول کی بجائے کچلد اری ے اصول (FLEXABILITY) کو اپنالیا گیا۔ جس کے بیچ حرکت کا پہلو کچھ قائم ہی رہتا ہے ، اس لئے زیادہ اعتراض کی گنائش نہیں ۔ لین اسلام کے لحاظ سے چونکہ اصول کے ہیں تو ہمارے لحاظ سے حرکت میں برکت ہے۔ اور حرکتی چال یا MANEVOURE حالات جنگ میں فیصلہ کن کر دار اداکرتی ہے۔ دیسے بھی حرکت ایسی ہو کہ دشمن کچھ نہ سمجھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب اسلام کے طریق کار ہیں ۔ اللہ تعالی اس سلسلہ میں اپنی مثال دیتا ہے اور ارشاور بانی ہے: - ہر روز وہ ایک عی شان میں ہو تا ہے ۔" لینی اپنی ذات و صفات کے مقامات بھی حرکت بذیریا نئی شان میں ہوتے ہیں ۔اسی طرح حضور پاک کا فرمان بھی ہے کہ مومن کے مقامات میں بھی معراج ہوتی ہے۔اور بے شک جو کل والے مقام پر ہے وہ گھائے میں رہا۔ پھر قرآن پاک میں زمین ، چاند اور سورج سمیت سیاروں کا ذکر کیا ، کہ وہ فضامیں شیرتے ہیں ۔ بینی وہ بھی حرکت میں ہیں ۔ زمین کا اپنے محور کے گرو گھوشنے کا ذکر کیا ، کہ ہر چیز گتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے ۔ ہم اس پہلو کی وضاحت تو پہلے کر بچے ہیں کہ وین اسلام ایک متحرک دین ہے نماز میں حرکت ، زکوۃ اور قربانی میں مال یا صدقے والی چیزوں کی حرکت ۔ اور حج میں حرکت ۔

حضور پاک نے متحرک طرز جنگ اختیار کیا۔ جنگ بدر میں اپن حنی ہوئی زمین پر متحرک دفاع یا وقتی دفاع اپنایا۔ جس کو جارحانہ حرکت وے کر دشمن کو پاش پاش کر دیا۔مدینہ منورہ کے مستقر کی حفاظت متحرک دفاع اور گشتی وستوں سے کی ۔جنگ ِ۔ احد میں دفاع کرنے کی بجائے آپ اچانک وشمن کے ایک بازوپر منودار ہو گئے ۔ بتنگ خندق بھی ایک جہول دفاع نہ تھا۔ بلکہ وقتی دفاع تھا۔ کہ دفاعی لائن تھی ، اور حرکت کی گنجائش تھی۔مولانامودودی نے اپنی جہاد کی کتاب میں جو "مصلحانه دفاع " اور " مدافعاند دفاع " وغیرہ کی باتیں کیں ہیں ،ان کااسلام کے یا کسی فن جنگ کے ساتھ دور کا بھی داسطہ نہیں ۔ہر دفاع مدافعاند بھی ہو تا ہے اور جارحانہ بھی ۔مصلحت کے طور پر نہ کنارہ کشی کی جاتی ہے ، نہ کوئی ساکن شکل وصورت اختیار کی جاتی ہے ۔مشہور جرمن بھنگی ماہر کلاسٹوز نے بھی الیبی بے معنی ہاتوں کامذاق اڑا یا ہے اور علامہ اقبال نے بھی کئی جگہ الیے لوگوں پر پھیتی کسی ہے کہیں کر گسوں کا ذکر کیا ہے اور کہیں برے پر قاعدہ شرکے اظہار کی بات کی ہے۔اگر کوئی صاحب لاعلمی یا کم مطالعہ کی وجہ سے پیر سب کچر لکھتے رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ورندیہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اس ساری کتاب میں اس جہاد کے بارے تو کوئی بات تظر نہیں آتی جو حضور پاک اور آپ کے رفقاہ نے کیا۔ یہ عاجر مولانامو دودی کی نیت پر ہر گزشک نہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے جہاد کو بے جان کیا۔شابد کہیں سے غلط تاثرات لیے سیدان کی " فیلڈ " نہ تھی۔انہیں اس فن پرہرگز قلم نہ اٹھا نا چاہئیے تھا۔بہرحال متحرک طرز دین والوں کو اللہ تعالی نے " سروا فی الارض " لیعنی دنیا کو چل پھر کر دیکھنے کی تاکید کی ہے ۔ اور پہاں مدافعانہ اور مصلحانہ باتوں کی بجائے متحرک اور بجربور کارروائی کی باتیں زیادہ ہیں سالند تعالی جب قسم اٹھا تا ہے تو بھی ایسی چیزوں کا ذکر کر تا ہے جو متحرک اور بجرپور کارروائی والی ہیں ۔ارشاور بانی ہے۔" قسم ہے ان دوڑنے والوں کی شور کرتے ہوئے ۔ پچرآگ انگلتے ہیں ، شگاف کرنے کو ۔ پھر ماخت و ماراج کرتے ہیں وشمن کو صح کے وقت بس غبار اڑاتے ہیں غبار اڑا نا پس گھس جاتے ہیں وشمن کی . تماعت میں "۔

صاف ظاہر ہو تا ہے کہ اللہ تعالی جواول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اور اس کو سب زمانے، زمانہ حال کی طرح نظر آتے ہیں۔

اس نے اس زمانے کی جنگ کا ایک نظارہ پیش کیا ہے، کہ جسے غبار اڑاتے ہوئے شور کرتے ہوئے بکتر بند دستے پیش قد می کرتے ہوئے، دشمنوں کی صفوں میں گفس جاتے ہیں۔ توپ خانہ کی توپیں فائراگل رہی ہوتی ہیں اور پیدل وستے جسے سویرے یا پو پھٹتے دشمن پر جملہ آور ہوتے ہیں وغیرہ پورا بیان زمانہ حاضرہ کی جنگ اور بجر پور ح کت والی جنگ کا نظارہ پیش کرتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے حرکت اور بجر پور کارروائی کو اصول جنگ مانا ہے۔ اب قرآن پاک کا ایک اور بیان سنیں "قسم ہے ان کی جو زور سے آگے بیس ۔ غوطہ لگاتے ہیں اور جبیٹنے والوں کا جمیٹنا ۔ اور ہوا میں تیرنے والوں کا تیرنا ۔ پس آگے لگل جاتے ہیں، ایک ووسرے بیسے ہیں ۔ غوطہ لگاتے ہیں اور جبیٹنے والوں کا جملوں کے حملوں سے آگے لگل جانا، پس تدبیر کرتے ہیں کام کی " ۔ اب قار نین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موجودہ زمانے کے ہوائی جہازوں کے حملوں اور آپس میں لڑائی (DOG FIGHT) کا نظارہ نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ و نیا کے سپ سالارا عظم اور ہمارے آقا اور دو جہانوں کے سے مرداڑنے قرآن پاک کے ان اصولوں کے تحت متحرک اور بجر پور طرز جنگ کو اپنایا ۔ اور وشمن کو اپن مرضی کے وقت اور

مرضی کی زمین پر لڑائی کے لئے ججور کیا۔ لیکن حکمت عملی اور تد بیرات کے تحت متحرک طرز جنگ کو اپنانا کوئی آسان کام تہیں۔ وشمن کوئی کچی گولیاں تھیلے ہوئے نہیں ہو تا۔ اس لئے متحرک طرز جنگ کے لئے بہت زیادہ بدایات کی ضرورت ہے ، اور ہر سطح پر ایات کارنگ شاید مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حکمت عملی کے تحت پوری قوم کو مسجدوں کے ذریعہ سے اور ہر سطح پر امرا ۔ کے احکام کے تحت "متحرک "کرنا ہوگا۔ لیعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرنے والی یا تالیاں بجانے والی قوم نہیں بلکہ ایک بجرپور کار دوائی والی متحرک قوم جو صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ پھر اس حکمت عملی کے تحت پیشہ ور افواج یا ان کے بڑے گروہوں کو لچکدار قسم کامتحرک طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہ خاص اور اہم مقامات پر کچھ " وقتی ساکن " وستے چھوڑنے ہوں گے یا اصول حفاظت یا اصول ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ تد بیرات کے طور پر تو یہ بڑا و سیع مضمون ہے اور جنگ کے مرحلہ در مرحلہ حالتوں کے لئے بڑی تفصیلی بدایات جاری کرنا ہوں گی۔

ے۔اصول عثرت اسلام کے لحاظ سے زندگی اللہ تعالی کی امانت ہے اور اللہ تعالی غیرت مندزندگی کا منے کے احکام دیتا ہے اس لئے اسلامی طرز جنگ کا ساتواں بڑا اصول غیرت ہے ۔ کہ بے غیرت آدمی اپنے دین یا عقیدہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جنگ ِ احد کے وقت ابو سفیان نے بڑماری کہ وہ جتگ جیت کرجارہ ہیں ۔اور کافی باتوں کے بارے بڑمار تارہا ۔ لیکن حضور پاک نے اپنے رفقا ؓ کوجواب سے منع فرمایا ۔لیکن جب ابو سفیان نے اگلے سال ای وقت بدر کے مقام پر فیصلہ کن جنگ کی دعوت دی ۔ تو حضور پاک نے عکم دیا کہ جواب دیاجائے ۔اورجواب یہ تھا؟" بے شک اگر ہمارے اللہ کو منظور ہوا" اب حضور پاک تو چوتھی بجری میں اپنے مجاہدین کو لے کر بدر کے مقام پر پہنے گئے ۔ اور ابو سفیان نے بنہ آنا تھا اور بنہ آیا ۔ قط سالی کابہاند بنا کر راستے سے والیں مڑ گیا۔ای طرح صلح حدیثیہ کے دوران حضور پاک پرامن طور پر مکہ مکر مہ عمرہ کے لئے تھے۔نہ آپ کا جنگ کا ارادہ تھا ، اور نه تیاری ونفری تھی کہ سولہ سو مجاہدین تھے۔لیکن جب حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر ملی، گو خبر غلط تھی۔تو خبر سنتے ہی سب صحابہ کراٹم کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا۔جس کو قرآن پاک میں فتح مبین کا نام دیا گیا ہے۔ کہ یہ شہادت پر بیعت تھی۔ جنگ احد میں بھی شہادت پر بیعت ہوئی ۔اور جنگ پرموک میں جناب عکر مٹر بن ابو جہل اور آپ کے رفقاء کی شہادت پر بیعت۔ جنگ جسر میں ابوعبید تقفی کے قبیلہ کی شہادت پر بیعت امام حسین کی راہ حق پر پورے کنبہ کے ساتھ باطل کے ساتھ ممکر۔ غرضیکہ اسلامی غیرت کی ایسی کئی مثالیں کتابوں کے اس سلسلہ میں موجو دہیں ۔ہم بھی ذراگر یبان میں منہ ڈالیں ۔کہ آج ہماری تعداد نوے کروڑ ہے ۔ لیکن ہم مغلوبہ قوم ہیں ۔ باقیوں کو تو چھوڑیں کہ ہنوداور یہود جن کو ہم غلامی کے زمانے میں خاطر میں مند لاتے تھے ، آج وہ ہمیں خاطر میں لانا تو در کنار ، مٹانے پر تلے ہوئے ہیں ۔اوراس مقصد میں ہمارے دشمنوں کو کافی کامیابی حاصل ہو چکی ہے ۔ کہ اتنی تعداد کا کیا فائدہ جس میں جان نہ ہو۔ بدقسمتی سے امن پیندی کی لوری دینے والوں نے ہمیں اس طرح بنا دیا ہے کہ ہماری غیرت ختم ہوتی جاتی ہے ۔ حالانکہ قرآن پاک میں واضح احکام ہیں اور ارشاد خداد ندی ہے: ۔ " اے ایمان والو! جب میدان جنگ میں کفارے مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ نہ پھیرنا" ہے شک اس آیت مبار کہ کا تد بیراتی پہلو بھی ہے۔لین حکمت عملی

مے تحت میدان جنگ یا محاذ جنگ سے بسیانی کی اجازت ضرور ہے ۔ اور قرآن پاک کے مطابق ایسی بسیائی تب ہو سکتی ہے کہ محسی بہتر زمین یا بہتر تعداو کے ساتھ وشمن کو اپنی مرضی کے مطابق ، مرضی کے وقت شکست دی جائے ۔خلیفہ اول کے زمانے میں جٹاگ اجنادین کے وقت برموک کی وادی کو چھوڑ کر اور جنوب کی طرف کوچ کر کے ایک قسم کی پسپائی کے بعد رومیوں کی طاقت کو اجتادین کے میدان میں پاش میا گیا۔ جنگ برموک کے وقت بھی جمع ، اور قساریہ تک کے علاقوں سے بسیا ہو کر مسلمان لشکر دا دی پرموک میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پراہل روم کو ایسی شکست دی کہ ہرقل ایشیا کو آخری سلام دے کر قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ اسی طرح ایران کے محاذ پر بھی جنگ جسر کے بعد گو تدبیراتی طور پر پسیائی اختیار کی گئی کہ اس کے بغیر چارہ نہ تھا لیکن اس کے جلدی بعد جنگ بویب کے بعد حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کر کے شرف کے مقام پر اجتماع ہوا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر قادسیہ کے مقام پرایرانی سلطنت پر پہلا بجربوروار کیا۔جنگ نہاوند جس کے بعدایرانی سلطنت ہمیشہ کے لئے مٹ گئ اور ایران ، اسلام کا ایک مستقر بن گیا،اس میں تدبیراتی طور پرالیبی پسپائی اختیار کی گئی، که دشمن کو این طرف " کعینچا "اور جب دشمن " کھچاؤ " کی وجدے توازن کھو بیٹھا تو اس کو نہاوند مے مقام پر ہس ہس کر دیا گیا۔لین وشمن کو اپنی طرف " کھینچنا" بڑا مشکل تدبیرا تی عمل ہے ۔ کہیں ایسا نہ ہوجو ہم نے ۱۹۷۱ء میں سیالکوٹ کے محاذ پر کر دیا۔اب قرآن پاک کے الفاظ کی گہرائی میں جایا جائے تو وہ بیہ ہیں کہ میدان جنگ میں مقابلہ کے وقت پیٹھ نہ چھری جائے ۔ان الفاظ میں راز ہے اور فلسفہ بھی ہے ۔ کہ اس طرح انسان میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ راقم نے یہ طریقہ جنگ عظیم دوم کے دوران ، جایا نیوں کو اپناتے دیکھا۔ جس کے استے زیادہ تد بیراتی فوائد حاصل ہوتے تھے کہ انسان حیران ہو جا ٹاتھا۔اورائٹے زیادہ " فوائد " کاحکمت عملی پر بھی اثر ہو تا ہے ۔راقم کے ساتھیوں اور ماتحتوں نے کچھ الیسا ہی تخونہ ستمبر ۱۹۷۵، کی جنگ میں لاہور محاذ پر ڈو گر ٹی کے مقام پر دیا ہے شک ان میں سے اکثر الله اور رسول کے نام پر قربان ہو گئے ۔لیکن لاہور نچ گیااور وہ ایک بنیان المرصوص کا نظارہ ضرور د کھا گئے اور بہت کچھ وہ اس عاجز ے پاس بھی چھوڑ گئے ۔ان کے جسد ایک گنج شہیداں کے طور لاہور کے فوجی قبرستان کی شان کو دوبالہ کر رہے ہیں اصول غیرت کے سلسلہ میں قرآن پاک کے ایک اور بیان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ارشادر بانی ہے۔" تو تم ہمت نہ ہارو۔اور خود صلح کی طرف دعوت مذرو، اورتم توغالب ہو، اور الله حمهارے ساتھ ہے۔وہ ہر گزحمهارے اعمال کو کم شکرے گا"۔اس بیان میں الله تعالی ڈٹ جانے کی ٹاکد کر تا ہے۔ اور صلح کے سلسلہ میں بھی پہل کاری سے منع ہے کہ" صلح" میں کچھ کمزوری کے پہلو کا بھی اظہار ہو تا ہے۔ تب ہی الند تعالی تمہارے ساتھ ہے ہے الفاظ سے ہمیں ڈھارس بندھائی ۔ہم پہلے باب میں موت کا ذکر تفصیل سے کر آئے ہیں کہ زندگی ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے اور مسلمان کو موت تحفہ کے طور پر پیش کی جاتی ۔ ہے۔قرون اولی کے مسلمان جہاں گئے اور جب ان سے پو چھا گیا کہ تم کون لوگ ہو تو انہوں نے بڑا ہی پیاراجواب دیا" ہم لوگ ایسی قوم ہیں جو موت کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں ، جتنی تم لوگ زندگی کے ساتھ محبت کرتے ہو" ۔ یعنی کافراور مسلمان ، مسلمان کاغیروں سے فرق واضح کر دیا گیا ہے ۔ای طرح ایک مجاہد کا دس کافروں کے برابر ہونے کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔تویہ تنام باتیں غیرت، بعنی اسلامی

غیرت یا ملی غیرت سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مضمون بے شک وسیع ہے کہ تکبر کو غیرت نہ سمجھ لیا جائے اور ہماری غیرت اللہ اور رسول میں ہے خیرت خزیر ہے۔ اور جس میں یہ غیرت نہیں وہ مسلمان نہیں ۔ اور جانو روں میں بے غیرت خزیر ہے۔ اور جس میں یہ غیرت نہیں وہ مسلمان نہیں ۔ اور جانو روں میں بے غیرت خزیر ہے۔ اور جس کہ اس کا استعمال ہمیں بے غیرت بناوے گا۔ لیکن آج ہم و نیا میں ان لو گوں سے بھی گوشت اور خون تک ہمارے اوپر حرام ہے کہ اس کا استعمال ہمیں بے غیرت بناوے گا۔ لیکن آج ہم و نیا میں ان لو گوں سے بھی بر تر ہیں جو سور کو کھاتے ہیں ۔ تو اپنے کر بیان میں منہ ڈالیں کہ ایسا کیوں ہے اور اللہ تعالی ہماری حالت کو ٹھسکے کیوں نہیں کر تا۔ تو اپناول جواب دے گا۔ کہ کیاہم مسلمان ہیں ؟

ستمبر ۱۹۹۵ء کی بھتگ میں راقم کو بیہ خیال وار دیموا کہ ہمر مسئلہ کاحل حضور پاک اور بزرگوں کی وساطت سے ملاش کیا جائے پہتا تھے جتا گئے جتگ کے ہمر مسئلے کا ایک الیب الیباحل سامنے آجا ٹاتھا جو اس سے پہلے نہ کبھی سناتھا اور نہ سیکھاتھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ جنگ کے تئین چار ماہ بعد کو ئیڈ سے واپس آکر میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جب شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے گیا تو وہ جگہ نہ پہچان سکا، جہاں پر ہم سولہ ون جنگ لڑتے رہے صوبیدار میج پھتار گل نے روکا اور بتایا کہ ان کے ساتھ بھی الیبا ہی ہواتھا میرے بڑے بھائی جو فوجی تھے، وہ یہ یقین نہ کرسکے کہ کوئی فوج اتنے دن الیبی " ننگی " یا غیرا ہم جگہ پر لڑائی لڑسکے گی ۔ مجھے ان کو بتا نا پڑا کہ یہ جگہ اس وقت تھے " ورہ وا نیال " کی طرح نظر آتی تھی اور بھرا پئی ساری باتیں اور کارروا ئیاں یا وآئیں تو خود حیران ہوا۔

"کہ ہم دہاں سے یہ سب کچھ کسے کرسکے " جہر حال عاجری کے ساتھ تجسس کے ذریعے قرآن پاک اور حدیث مبار کہ میں جواب مل جاتے ہیں ۔ اور یہ عاجر آج تک " اجتہاد" کے چکر میں نہیں پڑا۔ کہ اجتہادوہ کرائے جس کو ضرورت ہواور اس کا نفاذ بھی کرسکے ۔ اور چکھا ابواب میں واضح کر بھے ہیں کہ بحث برائے بحث تو تفرقہ کا باعث بنتی ہے ۔ بہر حال اگر اس اصول جستی کا صحح استعمال کریں تو قرآن پاک اور سنت مبار کہ میں متعدہ الیے اصول اور احکام ملتے ہیں کہ جن کی مدوسے ہم اپن حکمت محملی اور تدبیرات کے ہما تا نے بائے اسلامی فلسفہ حیات کے تابیح کر سکتے ہیں ۔ ہمر قوم کا اپنا اپنا مزاج ہے ، اور مسلمانوں کو ان اصولوں کے تحت جتگ لڑنا ہوگا جو اللہ تحالی نے مقرر فرمائے ہیں یا ہمارے آقائے ان کی نشا تدبی کی ہے ۔ اور یہ اصول کصف میں مقصدیہ تھا کہ قرآن پاک اور اطاویت مبار کہ میں اور عوط لگائے جائیں ۔ مثلاً تدبیراتی طور پر قرآن پاک کے گئ احکام سے مدولی جاسمتی ہے ۔ جس میں خاص کر عقب سے حملہ ، دشمن کا تعاقب ، جتگ ہے قبل حیاری ، دفاع تجاویز، سامان جتگ ، جنگی قبیدیوں سے سلوک ، عہد کی پابندی ، وشمن کی چالوں سے باخبر رہنا ، سازش اور کانا پھوسیوں کی ممانعت ، خطبے مرکز میوں کا قلع قبع ، باہی مشورہ متحدد فوجی ضرور توں کے لئے واقع احکام ، قرآن پاک میں موجود ہیں ۔ جن پر تفصیلی مضامین کھے جا سکتے ہیں ۔ لیکن ہم نے اختصار سے طور پر ان خرور توں کی نظامہ ، قرآن پاک سے موجود ہیں ۔ جن پر تفصیلی مضامین کھے جا سکتے ہیں ۔ لیکن ہم نے اختصار سے طور پر ان خرور توں کی نظامہ ، قرآن پاک سے دور وان اگر ایسی فوجی ضرور توں کے لئے قرآن پاک کے ذکر یا حوالے سے کام شرور توں کے لئے قرآن پاک کے ذکر یا حوالے سے کام شرور توں کے لئے قرآن پاک کے ذکر یا حوالے سے کام شرور توں کیا جائے ۔ اور لڑائی میں ان بدایات پر عمل کیا جائے تو فتح ہماری ہو گ

حصنور پاک کی سنت سے مرو اسی طرح حضور پاک نے او ال یاسنت میں بے حساب فوجی بدایات اور اصول ہیں جن سی سے ایک ووکا بیان عہاں ضروری ہے کہ اول حضور پاک نے فرمایا "الحد سند علی "کو بھٹ میں دھوکا ہوتا ہے، تو اصول ہے کہ بھٹ میں دھری ہوتا ہوتا ہے کہ بھٹ میں دھری ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہاتا ہے ساور ہمارے آقا آج سے چو دہ سو سال پہلے اس خرورت کے بارے حکم دے گئے تھے اورا پی ہر جنگ میں انہوں نے دشمن کو حیران کر دیا۔ بھٹ بدر میں اچانک متحرک دفاع خرورت کے بارے حکم دے گئے تھے اورا پی ہر جنگ میں انہوں نے دشمن کو حیران کر دیا۔ بعثگ بدر میں اچانک شخرک دفاع اپنایا۔ اور دشمن اس کی مصنوطی کو خر کی ہر جنگ میں انہوں نے دشمن کو حیران کر دیا۔ بعثگ بدر میں اچانک وشمن کے بازو پر مخودار ہو گئے اوراس کو جنگ کے لئے مجبور کر دیا۔ اور جنگ خندتی کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اور راقم کی خلفائے راشد بن گی چاروں کتابوں میں بے شمار اسباتی اسی کتاب کے طرز پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس سے ایک اور فوجی سبق بھی نکھتا ہے کہ ہر کار روائی میں طریق کار میں کچھ سبق بھی نکھتا ہے کہ ہر کار روائی سی طریق کار میں گئی جائے ۔ علاوہ از بی قرآن پاک میں لو چھٹ دشمن کی صفوں میں گئی جانے والی بات اہم ہے اور ہو تو جو ابی کار روائی یا دورہ کی خرور کار روائی سورج قبطنے کے بحد کو بور کار روائی سورج قبطنے کے بحد کی جائے۔ حضور پاک نے ایک اور سبق سکھایا کہ سورج اگر موافق بوتو جو بوائی کار روائی سورج قبطنے کے بحد کی جائے۔ حضور پاک نے ایک اور سبق سکھایا کہ سورج اگر موافق دیئے اور صحابہ کرا ش نے اس طریق کار کو اپنایا۔ انہوں نے کسی صورت میں اس اصول سے روگر دائی نے کی جرتگ نہاوند میں جب ایرانیوں کو اپنی طرف "کھینچا "گیا اور جو ابی کار روائی مقصور تھی تو دو ہر سے دہلے اس وقت کے ایک فوجی ماہر جتاب مخبرہ فرق میں حسلے اس وقت کے ایک فوجی ماہر جتاب مخبرہ فرق میں خورہ ہوتے کہا اس وقت کے ایک فوجی ماہر جتاب مخبرہ فرق میں جستے۔ ایک ایک مورج کی جائے۔ ایک فوجی ماہر جتاب مخبرہ میں خورہ ہوتے کا کیٹ فوجی ماہر جتاب مخبرہ میں خورہ ہوتی ہوتے کی جائے۔ والی بات مخبرہ میں جو کی جائے۔ والی بات اسے مغیرہ میں جو کی جو کھی کھی کی کہ کی کو دور ہر سے دیکھ اس وقت کے ایک فوجی ماہر جتاب مخبرہ میں جورہ کی کے دورہ ہوتے کی کی کو دی ہوئی کو دورہ ہر سے کی کی کو دی کورٹ کی کی کورہ کی کی کورہ کی کی کی کورہ کی کورہ کی کورٹ کی کی کورٹ

نے سالار نشکر کو جوابی کارروائی کا مشورہ دیا ۔ لیکن سالار نشکر جناب نعمان بن مقرن نے کہا کہ "الیما نہیں ہوگا ۔ آقا کا حکم ہے کہ یہ کارروائی بعد دوہ ہر ہی ہو "قفصیل راقم کی خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں موجو دے ۔ جنگ نہاوند کا مکمل مطالعہ اس سلسلہ میں آنکھیں کھول دیتا ہے اور بعد دو پر جوابی کارروائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے پاس رو محمل کا وقت نہیں ہوتا ۔ اور یہی چیز بجر پورکارروائی کو لا گو ہے ۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور فلسفہ جنگ میں ہم نے غیروں سے کچہ بھی نہیں سیکھنا۔ اس عاجز کی نوکی نو کتا بیں ان اسباق سے بجری پری ہیں ۔ اور جو کام اپنوں کی نقل میں کیا جائے اس میں سرور ہے اور لطف ہے ۔ سکندر، چنگیز، نپولین مارلہ و، گذیرین ، رومیل ، منگری ، ویول اور براڈلے کی کارروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے ۔ اور لیڈل ہارٹ یا فلر کی کتابوں میں کیا جائے اس میں کیا جائے گا۔ "تعصب" یا ہم خوا مخواج وہ موجوب ہوں گ

بہرحال ہیہ وسیع مضمون ہے اور اس کے لئے علم ، ہمزاور ذرائع کی ضرورت ہے اور غیریہ نہ چاہیں گے کہ ان سب علوم پر ہمیں دسترس حاصل ہوجائے ۔ نیکولر یااٹا کم طاقت کے سلسلہ میں قوم آگاہ ہے کہ غیر کس طرح ہماری مخالفت کر رہے ہیں ۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں اپنے پاؤں پر کھوا ہو ناہوگا۔اور ایمان کی ایک ایسی سطح ہے کہ تمام علوم آپ کے سلمنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اس لئے اگر قوم کا ایمان ولیقین درست ہو گیا تو ٹیکنالوجی بھی حاصل ہوجائے گی۔لیکن اس کی اہمیت سے الکار نہیں ۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں تب دے گاجب اس سلسلہ میں محنت کریں گے۔بہرحال یمہاں پر صرف اتنا کہاجا سکتا ہے کہ ہمیں فوجی تدبیرات اور حکمت عملی کی بنیاد بناتے وقت زیادہ انحصار اس ساز دسامان پر کرنا ہو گاجو لینے ملک میں سے حاصل ہو سکے ۔ اور باتی جو کچھ باہرسے مل جائے اس کو بھی انعام خداوندی مجھ کر قبول کیاجائے ۔اس سلسلہ میں ہم مزید دضاحت یہ کریں گے کہ مضمون بہت لمباہوجاتا ہے

حصنور پاک گااسلام ہمیں یہ تسلیم کرلینا چاہیئے۔ کہ حضور پاک کے اسلام پر باطل والوں نے پردے ڈال دیے ہیں۔ اور سازش جاری ہے۔ کتابوں کے اس سلسلہ میں راقم نے تنام ترواقعات تاریخوں سے لئے ہیں۔ جائزوں میں قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کے حوالوں کے علاوہ حضور پاک کے رفقاء کے عملوں سے مثالیں دی ہیں۔ لیکن قارئین کو ان میں سے کئی باتیں نئی معلوم ہوں گی۔ لیکن اگر اسلام کی تاریخ کا بامقصد اور تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو بچیب و غریب راز افشا ہوتے ہیں ۔ مختلف مقالدی گروہ ، بحث برائے بحث کو پر لطف بنائے کے لئے خوا مخواہ کوئی حدیث گورلیج تھے۔ تفرقہ پیدا کرنے والوں نے کیا کچھ نہ مقالدی گروہ ، بحث برائے بحث کو پر لطف بنائے کے لئے خوا مخواہ کوئی حدیث گورلیج تھے۔ تفرقہ پیدا کرنے والوں نے کیا کچھ نہ کیا ۔ یہ بردے وسیع مضامین ہیں۔ لیکن بم نے چند ضروری باتوں سے پردے ، بیٹا نے ہیں اوریہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی بنیادی بات وحدت کر اور وحدت عمل ہے ۔ ایک خربوجی تھی کہ کمہ کر مہ میں ایک اجتماع ہونے والا ہے ، جہاں تمام گروہی اختماع نو فقہ وحدت یا فقہ عسکریت کی عدو کر وہی اختماع ان نے بمیں عہا ہے کہا جائے گی ۔ ہمارے کھاظ سے حضور پاک کے اسلام کا نفاد فقہ وحدت یا فقہ عسکریت کی عدو وحدت قمل والا اسلام ملاش کر تا ہوگا۔ پھر اس کا نفاد کر تا ہے۔ اور آگے اولی الامراور مشاورت کے معاملات تو آسان وحدت فکر ووحدت عمل والا اسلام ملاش کر تا ہوگا۔ پھر اس کا نفاد کر تا ہے۔ اور آگے اولی الامراور مشاورت کے معاملات تو آسان ہیں۔ مشکل یہ ۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہہ وحدت افکار کی بے وحدت کروار ہے خام
قوم کیا چیز ہے ، قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا بچھیں یہ بے چارے دور کعت کے امام (اقبالؒ)
اسملام کا ثفاذ تو ہمارے لحاظ سے اسلام وہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں سیہ فقہ وحدت ہے یا فقہ عسکریت ہے ۔ نظام مصطفے ہے ، اور نظام جہاد ہے ۔ پوری قوم اللہ کی فوج ہے ۔ ان کو بنیان المرصوص بنانا ہے تو ترجیحات کے طور پر ساس کو مندر جہ ویل سات مرحلوں کے تحت نافذ کیا جا سکتا ہے۔

ا۔ پہملاً مرحلہ۔ منتظمی مربیت: پوری قوم کو منظم کرناہوگا۔ البتہ اس کے لئے قومی تنظیم کی ضرورت ہے۔ جس کے لئے اصول میثاق مدینے سے لینے ہوں گے۔ لیکن ان چند فقروں سے نہیں جو مولانا شلیؒ نے سرۃ النبی کی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بلکہ ان چالیس کے قریب اصولوں سے جو ابن اسحق اور ابن سعد کی کتابوں میں موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی

٣- ووسرا مرحله: پوري قوم كونظام ميں باندھنے كے لئے كھ اصول بنانے ہوں گے اور جس كامخقر ذكر آگے آتا ہے۔

۳- عمیرا مرحلہ فن سببہ گری کی تربیت کہ پوری قوم کو عسکری تربیت کس طرح دی جائے۔
مہی چو تھا مرحلہ عسکری منظیم قوم کی عسکری شظیم کرنا کہ وہ ملک کے دفاع میں شریک ہوسکے
۵- پانچواں مرحلہ - رابطہ یعنی پیشر درافواج اور قوم کی عسکری شظیموں میں رابطہ پیدا کر:
۷- چپیٹا مرحلہ - پیشیہ ورافواج کی شفطیم نو ان افواج کو اس طرح منظم کرنا کہ ان کا زیادہ انحصار ملکی دسائل پر ہو سیا تواں مرحلہ - ملک کی دفاعی حکمت عملی اور مد ہرات کو اسلامی خطوط اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا

وضاحت کم دینے میں توب باتیں بری آسان معلوم ہوتی ہیں ۔ لین ان باتوں پر عمل کرنے کے لئے وسائل کی ضرورت ہے اور حکومت سے باقی شعبوں کو بھی اسی طرح حلانا ہوگا۔ کہ دوغلاین نہ ہو ۔ یامعاملات آدھا میر ّاور آدھا بشیرند بن جائیں۔ ہم جو کچھ بیان کر میکے ہیں ، اس میں ذرائع ابلاغ ، تعلیم ، قانون اور انصاف کو تو پہلے ہی دفاع کے ساتھ برابری دینا ہوگی کہ یہ بھی بنیادی مدیں ہیں ۔اس لئے ان سب مدوں کے لئے کم سے کم انتخ اصول تو بنانے ہوں گے جتنے وفاعی فلسفہ کے لئے بنائے گئے ہیں یہ کام ماہرین کو کر تا ہو گا۔البتہ مادی ذرائع کے لئے وحدت والی پالسی بنانا ذرامشکل کام ہے اور اس سلسلہ میں ہم الگے باب میں ایک خاکہ دے رہے ہیں وہاں چند اصول لکھ دیئے گئے ہیں ، کہ ان ذرائع کو ایسے اصولوں کے شخت حلانا ہو گاجو اسلامی فلسفہ حیات کے تا پتے ہوں۔ پھران باتوں پر عمل پیرا ہونے کے طریق کار اور مرجلے مقرر کرنا ہوں گے اور قومی وحدت یا دینی امور کے لئے ایک وزارت بنانا ہو گی جو قوم میں وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے سیحنا نچہ اس نی دین وزارت کو" فقہ وحدت " کے تحت بنانا ہوگا۔اس کے بعد اب ہم پوری قوم کو اللہ کی فوج بنانے کے سلسلہ میں بنیادی باتوں اور مرحلوں کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ا - پہملا مرحلہ - تنظیم اول ضرورت یہ ہے کہ پوری قوم کو منظم کیا جائے ۔اسلام میں شرکت منظم ہو کر کی جاتی ہے اور ہر فرد کسی منظم ادارے کے تحت اور کسی امیرے تحت بڑی تنظیم یا فوجی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے۔ اور بالکل ای طرح ، جس طرح ا کی سپاہی ، این سیشن کے ذریعے سے اپنی پلٹون ، کمپنی ، بٹالین ، بریگیڈ ، ڈویژن ، کور اور آرمی کا ایک ممبریا حصہ بن جاتا ہے ۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ کام صوبائی حکومتوں کے سپروہونا چاہئیے اور ملک میں کتنے صوبے ہوں۔ یہ بات اتنی اہم نہیں ۔البتہ موجو وہ لسانی یا ثقافتی نام تبدیل کر کے اسلامی نام رکھے جائیں جو ان صوبوں میں پہلے مسلمان فاتحین یا فقرار کے نام ہو سکتے ہیں ۔ لیعنی صوبوں کا نام الیے ہوں جن سے گروہ بندی کی بونہ آئے۔بہرحال ہر فرد کو کسی نہ کسی مسجد اور مسجد کے امیر (امام) کے ذر لیے سے قوم کی اس شظیم میں شامل ہونا پڑے گا۔لیکن ان منجدوں کو البیا بنانا پڑے گا، کہ ان کا امام واقعی امیر ہو اور بید مجاہدین پیدا کریں اور ان مسجدوں میں مومن کی اذان شروع ہو۔

وہ سحر جس سے لرزما ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا اقبال ہرفرد کو اپن مرضی کے مطابق مسجد کے پتاو کی اجازت ہو ۔ لیکن ایک دفعہ ایک جگہ چن لی جائے تو ہر روز بلاوجہ تبدیلی کی اجازت نہ ہوگی ۔ ہاں اگر کوئی آوی پیٹے کی وجہ سے یا نقل مکانی سے سبب رہائش گاہ میں تبدیلی کروے تو اس کو ٹئی مسجد کا
رکن بنناہوگا۔ یہ ایک خاکہ ہے لین اس میں رنگ بجرناہوگا۔ اور تفصیلی ہدایات بعد میں جاری کرناہوں گی۔
وو مسرا مرحلہ ۔ تعظیمی تربسیت صفور پاک کافرمان ہے ، اللہ کی قسم اگران کو پچوں اور عور توں کاخیال نہ ہوتا تو وہ ان
تمام گھروں کو جلا دیتے جہاں سے مرد مسجدوں میں نہیں آئے۔ اول تو اس حکم میں اسلام کی آمریت کا پہلو ہے کہ اسلام جمہوریت
نہیں ۔ ووم اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ہمیں تنظیمی اور روحانی تربیت دی جاتی ہے ۔ مسجد اور مسجد میں تربیت کا ذکر
بڑی تفصیل چاہتا ہے اور اسلام میں بامقصد بناز کا حکم ہے کہ:۔

یہ ایک سجدہ حجے تو گراں سجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات (اقبال) ہماری موجودہ ننازوں اور اذانوں کے بارے علامہ یوں فرماگئے: ۔

تری بناز میں باتی جلال ہے نہ جمال تری اذان میں نہیں ہے مری سحر کا پیام (اقبالؒ) چتانچہ ان منازوں کو بامقصد بنانے کے لئے ان کی ادائیگی اس طرح ہو ناچاہئیے کہ وہ ہمارے اندر قلبی اور جسمانی وحدت پیدا کریں ۔اور ہم ربط و ضبط اور اطاعت امیر کے اصولوں کو سیکھیں ۔ کیونکہ ان مسجدوں میں قرون اولی کے مسلمان جب مل کر سجرہ کرتے تھے تو یہ سماں بندھ جاتا تھا:۔

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کائپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) تو ہمیں اپنی موجو دہ نمازوں کی بجائے بہت کچھ کرنا ہو گا اور موجو دہ حالت کو چھوڑنا ہو گا کہ:۔

ترا امام بے حضور ، تری بناز بے سرور الیں بناز سے گرد ، الیے امام سے گرد (اقبال)

وہلے بھی اورخاص کر پندرھویں باب میں گرارش ہو چک ہے کہ بناز کا پہلو بہت و سیع ہے کہ اسلام باجماعت بناز کا دعوے۔
دار ہے ۔ دراصل لفظ صلوۃ کے وسیع تر معانی ہیں اور اس کے ترجمہ "بناز" میں وہ بات نہیں آتی ۔ صلوۃ کا مقصدیہ بھی ہو تا ہے کہ عالات سے آگاہی کے لئے اکٹے ہوں اور لپنے لئے راہ عمل کو سوچیں اور امیر کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری کو سنجمالیں ۔
قرون اولی میں جب کوئی اجتماع مقصور ہوتا تھا تو "صلوۃ" "صلوۃ" پکارا جاتا تھا اور لوگ صحبہ میں اکٹے ہو جاتے تھے ۔ پتنانچ ہم صحبہ میں اس لئے بھی اکٹے ہوں گے کہ اپنی ذمہ داریاں سن لیں ۔ وہاں ہی محلے یا گاؤں کے معاملات کو حل کریں گے ۔ ہمسایوں کے حقوق پورے کریں گے ۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی راہ نکالیں گے ۔ اطاعت امیر کے فلمفہ کو اپنائیں کے ۔ آپس میں تفریق منائیں گے ۔ اسلامی ایمان و لیقین جس کا ذکر ہو چکا ہے ، وہ سیکھیں گے اور بناز کے سلسلہ میں فضول گے ۔ آپس میں تفریق منائیں گے ۔ اسلام کے وصدت فکر اور وحدت عمل کے نظریہ پر عمل کر ناہوگا۔ بلکہ بناز کے فلمفہ میں عاکر اور وحدت عمل کے نظریہ پر عمل کر ناہوگا۔ بلکہ بناز کے فلمفہ میں مورچہ بندی یا جتاب میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ حکم ماننے کی عادت پیدا ہوتی ہے ۔ بحبت اور الفت جست بیدا ہوتی ہے ۔ بہ صف بندی یا جتاگ میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ حکم ماننے کی عادت پیدا ہوتی ہے ۔ بہ صف بندی یا بحق میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ حکم ماننے کی عادت پیدا ہوتی ہے ۔ بہ صف بندی یا بحتگ میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ حکم ماننے کی عادت پیدا ہوتی ہے ۔ بہ صف بندی یا بحتگ میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں ۔ حکم ماننے کی عادت پیدا ہوتی ہے ۔ بہ صوبال

پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ولوں کو جو ڑوپٹا ہے کہ روحانی وجہمانی وحدت ہوتی ہے علاوہ ازیں صفافی کا خیال ہو تا ہے کہ
وضو نماز کی حیاری ہے ۔ اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق مو من کا اسلحہ ہے ۔ اس کی وضاحت چند الفاظ میں نہیں ہو سکتی ۔ ہس
اتنا تکھیں کہ وضو سے انسان کی ہمام صوں میں وحدت اور میک رکمی پیدا ہوجاتی ہے ۔ تو نماز جنگ یا جہاد کی حیاری ہے ۔ علاوہ
ازیں روزہ بھی جنگ کی حیاری کی تربیت ہوتی ہے ۔ ور صبر سکھلا تا ہے ۔ کہ ہم جو اصول مصابرہ کا ذکر کر کھیا ہیں ، تو صبری سے اس
اصول پر ممل پیرا ہونے کی تربیت ہوتی ہے ۔ علاوہ ازیں روزہ ، ایمان ویقین کی ایک ارفزہ مثال ہے کہ فرد کا تعلق لیے اللہ سے
اصول پر ممل پیرا ہونے کی تربیت ہوتی ہے ۔ علاوہ ازیں روزہ ، ایمان ویقین کی ایک ارفزہ مثال ہے کہ فرد کا تعلق لیے اللہ سے
ہوتا ہے ، کہ روزہ مین سوائے فرد اور اللہ کے کسی کو محلوم نہیں ہوتا کہ فلال کا روزہ ہیائے تو حب روزہ ہو سکتا ہے ۔ اس طرح
ہوتا ہے ، کہ روزہ ، کان کا روزہ ، آنکھ کا روزہ وغیرہ ۔ یعنی تمام شروالی باتوں سے دوری اختیار کی جائے تو حب روزہ ہو سکتا ہے ۔ اس طرح
تربیت کو بہم طور پر منظم کر نے میں مدد دیں گئی سالیت ہماری معبدوں میں درس نظامیہ کے نوانے کے جو خطبات موجود ہیں ، اس
سے خرور مددی جائے گی ۔ لین تعلیم وحدر اس اور محلہ کے کاموں کے لئے اس ذمانے کی ضرورت کے مطابات موجود ہیں ، اس
سے ضرور مددی جائے گی ۔ لین تعلیم وحدر دی گی ۔ البتہ ہماری معبدوں میں درس نظامیہ کے زبانے کے جو خطبات موجود ہیں ، اس
سے ضرور مددی جائے گی ۔ لین قومہ داری پوری کر انے کے لئے مرکزی حکومت خطبات کا بندوبست کرے گی ، جو معبدوں میں
سے وہ جو بائیں گے ۔ بے شک یہ بھی ہزاو سیع مضمون ہے ۔ لین موجودہ تفرقات والے خطبے ختم کرنے ہوں گے اور تقریم ہوائے تھیے ختم کرنے ہوں گے اور تقریم ہوائے تھی۔
سے جو صلہ شکنی کی بائے گی ۔ لین خطبات الیے نہ ہوں :۔

اس سلسلہ میں محلہ کے لوگوں کو کئ حصوں میں بانٹنا ہوگا۔اول پچن کی تربیت اوران کے لئے کم از کم دین تعلیم کا معیار
اور نصاب مقرر کرنا ہوگا۔ جس میں لڑکوں کے لئے الگ اور لڑکوں کے لئے الگ درس بنانے ہوں گے۔ پھر محلہ کی مورتوں کی تربیت کے لئے طریق کار وضع کرنا ہوں گے ۔ اور مردوں کو بھی دو حصوں میں بانٹنا ہوگا۔ کہ جوان مرداور زیادہ عمر والے مردوں کے الگ الگ گروہ بنانے ہوں گے۔اب کچے خطبات عام قسم کے ہوں گے جو جمعہ والے دن یا کسی خاص دن دینے جائیں گے اور ان میں پوری تو م لین گھوٹے بڑے کی تربیت پرچند باتیں ہوں گی۔اور ہر جمعہ کا خطبہ الگ ہوگا۔ لین عام تربیت کے لئے نصاب اور اوقات مقرر کرنے ہوں گی ، کہ جوانوں یا بوڑھوں کو معجدوں میں کس وقت گئی تربیت دی جائے ۔ سب ضرور تیں اور اورا وقات مقرر کرنے ہوں گی کہ جوانوں یا بوڑھوں کو معجدوں میں کس وقت گئی تربیت دی جائے ۔ سب ضرور تیں اور خاص سلسلہ میں مکمل ہدایات مرکزی عکومت کو جاری کرنا ہوں گی۔اور عمل صو بائی عکومتوں کی ذمہ واری ہوگی۔ سے حکیبیں ۔ اس سلسلہ میں مکمل ہدایات مرکزی عکومت کو جاری کرنا ہوں گی۔اور عمل صو بائی عکومتوں کی ذمہ واری ہوگی۔ سے حکیبیں اور اس کو قائم کر محکمی مرائی ہوگا۔ اور جمل مو بائی عکومتوں کی ذمہ واری ہوگی۔ سے حکیبی ساخت ہی سہ گری کی تربیت بھی واضح کر بھی ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور اس کو قائم رکھا تربیت کے بعد ہی سہ گری کی تربیت بھی واضح کر بھی ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جہاد میں شب بی کہ بر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جہاد میں شب بی میں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جہاد میں تب بی میں تربیت بھی واضح کر بی ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اور جہاد میں تربیت بھی

مسجدوں اور محلوں کے شخت ہوگی۔اوراس کی بھی کم از کم دو قسمیں ہوں گی۔ایک بنیادی سپر گری جس میں ایک آدھ ہتھیار اور بچاو کے طریقے یا اپنے علاقے اور محدود قسم کے دفاعی مسئے سکھلائے جائیں گے، یہ سب لوگوں کے لئے لازمی ہوگی۔اور عور توں کی کافی تعداد کو اس میں شریک ہو ناہوگا۔اس سے بڑھ کر کچھ عسکری ضروریات کی سپہ گری ہوگی کہ قوم کے وہ افراد جو گھر کو چھوڑ سکتے ہوں ان کو اس عسکری شقیم کا حصہ بھی بنا ناہوگا جس کا ذکر ہم چو تھے مربطے میں کریں گے۔اس لئے ان لوگوں کو کچھ فالتو تربیت بھی دیناہوگی کہ وہ اپنے گھروں سے دور ہو کر وہ قوم کی دوسری عسکری ضرور توں کو پورا کرنے میں مدوگار ثابت ہوں۔ یاد رکھنے والی بات بیہ ہے کہ فن سپہ گری سے نابلد قو میں مٹ جاتی ہیں یا ذات کا شکار ہو جاتی ہیں اور دین فطرت نے تو پہلے ہی دن سے پوری قوم کو جہاد میں شرکت کا حکم دیا۔ورہ:۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل ہے . ہم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبال ) الم \_ چوتھا مرحلہ یا ضرورت \_ قوم کی عسکری تنظیم عام اور بنیادی سپاری سے بڑھ کر کھ فاص قسم کی سپار کری میں بھی عام سویلین کام کر سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین حن کی تحداد بارہ لا کھ کے قریب ہے۔ان کو اس قسم کی سیہ کری کی تربیت دینے کی سفارش پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ یہ کام آج کل جا نباز فوج کے ذریعہ سے محدود طریقوں پر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ ڈمہ داریاں دی گئی ہیں ۔ بیغی وشمن کے ہوائی جہازوں کے خلاف کارروائی کرنا۔ یا ملک کے حفاظتی کاموں اور اندرونی دفاع میں حصہ لینا ۔ بیٹی وشمن کی حجامۃ برواریا فضائی فوج کے خلاف کارروائی کرنا۔ ذرائع آمد ورفت اور اہم مقامات کی حفاظت وغیرہ ۔ جا نباز افواج البته وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر کے تحت مرکزی عکومت کا ایک حصہ ہیں ۔ لیکن یہ کام صوبائی حکومتوں کو کر نا چاہئیے ۔ اور اب ایسی سولین عسکری منظیمیں بہت زیادہ ہوجائیں گی کہ ہرتھانہ میں کم از کم ایک یا دو بٹالین رضا کار عسکری نوج ہوگی۔بعض جگہ یہ نفری زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔تو ظاہر ہے کہ ہرتھانہ میں ایسی عسکری سنظیمیں رکھنا ہوں گی۔جو گاؤں گاؤں اور محلہ محلہ میں لوگوں کو دونوں قسم کی سپر گری کی تربیت دیں اور خاص کر لوگوں کو عسکری منظیموں میں جوڑ کر ایسی کئ بٹالین بنائیں جو اپنے علاقہ کا دفاع اور ضروریات بھی یوری کر سکیں اور کچھ بٹالینز دور دراز علاقوں یا محاذ جنگ پرجا کر وہاں کی عسکری تنظیموں یا پیشہ ورافواج کی مدد کر سکیں ۔ان عسکری منظیموں کی تربیت تو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری میں ہو ناچا ہیئے کہ لوگوں کا زیادہ واسطہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہو تا ہے ۔ لیکن ان فوجوں کا استعمال وزارت دفاع اور پیشہر ور افواج کے دفاعی۔ فلسف کے تحت ضرورت کے مطابق اس طرح سے ہو، جس طرح آجکل ملکی دفاع میں جانباز فوج یا سکاؤٹس یار پنجرز وغیرہ کو ذمہ واریاں دی گئی ہیں ۔امید واثق ہے کہ بیہ منظیمیں پیشہ ورافواج ہے کافی ذمہ واریاں لے لیں گے اور ملکی دفاع اور زیادہ مصبوط ہو گا۔اور اس طرح جب ملک کے چیہ چیہ میں مردان خدااللہ کے راستہ پرلڑنے کو تیار ہوں گے تو یہ سماں ہو گا:۔

صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز (اقبالؒ) ۵۔ پانچواں مرحلہ یا ضرورت۔ پیشہ ورافواج اور سولین عسکری منتظیموں کارابطہ یہ سولین عسکری منتظیمیں ملک کے دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کاکام دیں گی۔اور پیشہ ور فوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلای میسر ہو جائیں گے جن کو

صرف پیشر در فوج کی ترحیب میں باند صنا ہوگا۔ بیعنی وہ بنیادی سپہ گری توجانتے ہی ہوں گے اور خاص خاص پیشہ ور کاموں کی تربیت بھی جلد حاصل کرلیں گے ۔یہ عسکری منظیمیں ولیے تو سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں گی اور وزارت وفاع ان میں سے کچے منتظیموں کو فضائی و بحری افواج کے ساتھ بھی منسلک کروے گی ہجا نباز فوج کے استعمال کے سلسلہ میں کچے STANDING ORDERS FOR WAR لکھے جا بھی ساول تو وہ مل جائیں گے ۔ورنداسی قسم کے اصولوں پر قوم کی عسکری منظیموں کو لڑا کا یا بندوبستی ہیڈ کوارٹروں کے ساتھ ضرورت کے حجت اس طرح وابستہ کیا جائے گا کہ وہ ملکی دفاع میں بجرپور حصہ لے سکیں ۔ بے شک بیہ تفصیلی ہدایات ہو تگی جس میں اول سوال نفری ، تنظیم اور معیار کا ہوگا ، اور پھر ضرورت کے مطابق پیشہ ور افواج کی متعد د ذمہ داریاں ان لو گوں کو دینا ہوں گی اور پیشہ ور فوج کو خاص اور مشکل دفاعی کاموں کی ذمہ داری دی جائے گی۔ ٧- چيمڻا مرحله- پيشه ورافواج كي شطيم نو تينون پيشه درافواج كي شظيم نوكرنا موگ-١٥٣٠ ساكست ١٩٣٤ سے پہلے كي تاریخ اور روایات کو دفن کرنا ہوگا۔ ہمارے رجمنثل جھنڈوں پرقط العمارہ ، سرنگا پٹم ، دہلی ، کابل اور قند صار کے نام ونشان ہیں ۔ ان باتوں کو بھول جانا ہو گا۔یہ فخر کی باتنیں نہیں ۔یہ غلامی کے زمانے کی یادگاریں ہیں۔ہمیں تو حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمانے کے کارناموں پر فخر کرنا سکھنا ہو گا۔ بہرحال بری افواج کی شظیم نو کے سلسلہ میں تو کچھ خاکہ یا اصول وضع کئے جاسکتے ہیں لیکن بحری اور فضائی فوج کے سلسلے میں ہماری سجھ محدود ہے ۔یہ کام ہم ان کے ذہن پر چھوڑ دیں گے کہ وہ صاحبان بنیادی باتوں کو یادر کھیں ۔البتہ بری فوج کی بنیاد،ان ہتھیاروں پر ہونا ہو گی جو ملک میں موجو دہیں اور حاصل ہو سکیں ۔وہ بھاری ہتھیار اور گولہ بارود جو ہمارے پاس باہر کے ملکوں سے آیا ہوا ہے یا آیا ہے اس کو انعام خداوندی ضرور بچھا جائے کہ شاید اور بھی ملتا رے گا ۔ لیکن الیے سامان کو استعمال کرنے میں سخت کفایت شعاری کی ضرورت ہوگی ۔اس کے علاوہ سولین عسکری متظیموں سے ہمیں کافی پیدل فوج مل جائے گی ۔اس لیے موجو وہ پیدل فوج میں سے کافی تعداد کو " کمانڈو" یا"شبخونی مجاہد " یا کفن یوش" مجاہدین میں منبدیل کرنا ہوگا۔خاص کاموں کو جاننے والے سولین کو ڈرائیور، گاڑیاں ٹھسکی کرنے کے کام اور وائرلیس کے کاموں میں پہلے سے ہی ریزرو بنا دیا جائے گا تا کہ بوقت ضرورت فوج کے خاص محکموں بینی رسالہ ، تو پخانہ سگنل یا ایم ٹی وغیرہ کے لئے بھی ریزرولوگ موجو دہوں۔اس طرح کچے " رجمنٹیں "" وقتی "ہوسکتی ہیں۔ جن کا محدود سٹاف امن کے زمانے میں " قائم رہے گا۔ اور جنگ میں ریزرو کی مدوسے ان کی نفری پوری ہوجائے گی ۔علاوہ ازیں امن کے زمانے میں بہت زیادہ افسروں کو تربیت دی جائے تاکہ جنگ میں جب افواج میں وسعت یا پھیلاؤ ہو تو افسر موجو دہوں کہ چند دن یا چند ماہ کی تربیت سے افسر نہیں بن سکتے اورسب سے ضروری بات یہ ہے کہ افواج کو مکمل مذہبی تربیت دینا ہوگی کہ فی الحال یا چھلے کئی سالوں سے بیرحالت رہی ہے: ۔ میں نے اے میر سپ تیری سپ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام اقبال ساتواں مرحلہ پاضرورت ۔ حکمت عملی اور حد بیرات میں تنبدیلی افواج کی تنظیم نو، سامان جنگ کاجائزہ، دفاعی ٹیکنالوجی کے معیار اور سولین عسکری تنظیموں کی پیشہ ور افواج سے را لطبے کے بعد ہمیں اپنی حکمت عملی اور تدبیرات دونوں میں کافی تبدیلیاں لانی ہوں گی ہماری افواج کو صرف لڑائی (Battle) لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے اور ہم فائر بندی تک چند

ون اڑائی جاری رکھ سکتے ہیں ۔ ہماری آنے والی جنگیں بڑی جھیانک ہوں گی اور چند ون کی بات ند ہوگی ۔اس لئے ہمیں اپن سرحدوں کے " دفاعی علاقے " ان ترجیحات پر بنانے ہوں گے کہ کہاں پر زیادہ پیشہ ور افواج کی ضرورت ہوگی ۔اور کن مقامات پر تھوڑی پیشہ ور فوج اور سولین عسکری منظیمیں وفاع کریں گی سجار حانہ اقدام کی بھی کئی سطحیں یا مرطلے بنانا پڑیں گے ۔ محدود جارحانہ اقدام اور ان کو کون کہاں تک کرے گا۔ بحربور جارحانہ اقدام جو صرف پیشہ ورافواج ہی کرسکتی ہیں ۔اوریہ کام تب ہوگا کہ فتح نزدیک آچکی ہے۔شروع شروع میں جارحانہ اور متحرک دفاع سے وشمن کو روکا جائے گا۔اور جوابی طور پر محدود جارحانہ اقدام کتے جائیں گے ۔جارحانہ اقدام کے طریق کار میں بھی تیڈیلی لانا ہو گی کہ شروع کے مرحلوں میں شبخونی مجاہدوں کو دشمن کے اندر تھس جانے کی کاروائی ہوگی اور جو کامیابیاں وہ حاصل کریں گے ان کے شمرات حاصل کرنے کے لیے یورے " دفاعی ادارے " کو آگے رینگنا ہوگا ۔ (i.e the defence Posture will have toroll forward) بہرحال اس سلسلہ میں تفصیلی باتیں اس مسودے میں نہیں لکھی جاسکتیں کہ فائز یاور یا متحرک طاقتوں کو کس طرح شیروشکر کرے ایک رولر کی طرح آگے رینگنا ہوگا۔اس طرح تد ہیرات میں بہت حبد پلیاں لانا ہوں گی اور استنے زیادہ چھوٹے چھوٹے وستوں کو وشمن کے اندر تھس کر کاروائی کرنا ہو گی جس کا بیان وسیع ترہے ۔اصول میہ ہو گا کہ ان میں زیادہ تر " کفن پوش "ہوں گے ۔( لیعنی ذہنی طور پر) اور دور دور کے علاقوں میں چھوٹے وستے یہ کام کریں گے اور اپنی نزویک والی فوجوں سے رابط کے بغیر کام کریں گے۔لیکن نزویکی وشمن کے لے بڑے وستوں کو ایساکام اپنے نزدیک والے وفاعی وستوں کے ساتھ رابطہ باندھ کر الیساکرنا ہوگا تاکہ اپنے وفاعی وستے آگے " رینگ سکس " ۔ ظاہر ہے کہ بکتر بند گاڑیوں ، تو پخانہ اور ہوائی جہازوں کا استعمال کم سے کم ہوگا ۔ اور شروع شروع میں وہ صرف محدود جوابی کاروائیوں میں کام کریں گے ۔بہرحال یہ اشارے ہیں اور حضور پاک ان کے رفقاء کی جنگوں کے مطالعہ سے اس عاجز پر پہ طریق کار " وارد" ہوئے ہیں جن کے " مملی " ہونے کی بات زیر بحث آسکتی ہے کہ بیہ حرف آخر نہیں اور ان کی تفصیل بعد میں دی جائے گی ۔ لیکن اول ضرورت فلسفہ حیات پر عمل کی ہے ۔ جب تک ہم خود اپنے علاقہ میں اسلامی فلسفہ حیات کو نہیں اپناتے تو آ کے فتے کئے ہوئے علاقے کے لووں کو دینے کے لئے ہمارے پاس کون سی چیزہے ، مغربی جمہوریت اور آزادی! ( نعو ذباللہ ) یہ تو پہلے ی ان لوگوں کے پاس موجو د ہے ۔ مسلمان تو ملک فتح نہیں کرتے ۔وہ تو لوگوں کے دل فتح کرتے ہیں اور الیما عب ہو سکتا ہے کہ وہ خو د مسلمان ہوں اور وہاں سے باطل کو مثانا ہوگا۔

شعلہ بن کر پھوتک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا ، کہ ہے غارت گر باطل بھی تو اقبال خطاصہ یہ نظام جہاد کی خروہ باتیں ہیں ۔اعلان کرنے سے یا فتوی دینے سے جہاد کی ضرور تیں اور تقاضے پورے نہیں ہوتے ۔یہ ایک طرز زندگی ہے اور اس کو ربط وضبط سے جاری وساری کرنا ہوگا۔یہ ایک کھن کام ہے سمہاں ماویت سے مکمل طور پر تو ہر کرنا ہوگی اور چھلے چھیالیس سالوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر اپنے آپ کو ملامت کرنا ہوگی اور وین شاہبازی اختیار کرنا ہوگا۔

سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا کہ میں نے فاش کرڈالا طریقہ شاہبازی کا

اقمال"

شکایت ہے مجھے یارب خدادندان مکتب سے بہت مدت کے مخیروں کا انداز نگہ بدلا

## چیبیواں باب اختیامی وضاحت

اسلام کانظام حکومت اور حاکم وقت ولوگوں کی ذمہ داریاں

خلاصوں کا خلاصہ اے رب العالمین! تیرالا کھ لا کھ شکر کہ تونے اس عاجز کو توفیق دی کہ تیرے حبیب کی شان پریہ کچھ کھ سکاادراس عاجزی کو شش کو منظور فرما۔

۱۔ کتاب کی جہید اسلامی فلسفہ حیات کے عملی پہلو سے باندھی گئ کہ یہ ونیا کیا ہے؟، ہم کہاں سے آئے؟، کہاں جارہے ہیں ؟اور وندگی کا مقصود کیا ہے۔ساتھ ہی صراط مستقیم، رمبری، گراہی اور باطل فلسفوں کا ذکر بھی کردیا ہے۔

ساس کے بعد تاریخ اور حغرافیہ کے کچھ تانے بانے ملا کر حضور پاک کی اس دنیا میں آمد ، امت واحدہ کے تصور ، اور مومن کے مقصد حیات کو عملی طور پر حضور پاک کی سنت اور تبلیغ سے واضح کیا۔ ہاں البتہ اس عاجزنے سنت کو عملی طور پر لکھا۔

م یعنی آپ نے ہمارے لئے کیا مثالیں قائم کیں ،اور آپ کے رفقا۔ نے آپ کے حکم کے تحت ان احکام پر کیسے عمل کیا اور یہ ثابت کیا کہ آپ کی سنت قرآنی احکام کے تابع تھی۔اور آپ کے رفقائے کے عمل قرآن پاک اور سنت کے تابع تھے۔جو الیما تہیں وہ

آپ کے عظیم رفقا اُکا عمل نہیں ہوسکتا۔ لوگوں نے خواہ مخواہ الی باتیں ان کو منسوب کردیں۔

۵۔ یہ سب کچے بیان کرتے وقت ہر باب کے آخر میں اس باب کے نتائج ، اسباق یا خلاصہ دیا گیا، جن کو یہاں دہرا نامناسب نہیں ۔ پس یہ باب ان خلاصوں کاخلاصہ ہے۔

مقصد اس عاجزے سامنے یہ کتاب لکھنے میں کئی مقاصد تھے ، جن کا ذکر پیش لفظ میں بھی کر دیا تھا اور جگہ بجگہ وضاحتوں اور تبصروں کے تحت یہ مقاصد عملی طور پر بیان کر دیئے ۔

۷۔ اور اس عاجزے یہ سوال بھی کیاجا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبار کہ یا تاریخوں کی اتنی کتابوں کے ہوتے ہوئے بو اس میدان میں کہاں نکل کھواہوا۔ کہ ان میں سے اکثر علماء کے پاؤں کی خاک بھی جھے سے بہتر ہے۔ تو اس عاجز کے جوابات کچے یہ ہیں

اسعادت كے لئے ب جسياك ميں اسلام كو مجھا۔

ج۔ بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانے سے اسلام پر پردے پڑنے شروع ہوگئے ۔دوسو سالوں کی غلامی نے حالات کو اور خراب کر دیا اور اس عاجزنے کچھ پردے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔د۔ باطل فلسفہ والے اور اسلام کے وشمنوں نے غلط نظریوں کو اسلام کا حصہ بنانے کی سازش کی ہے۔اس عاجزنے ایسی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔

ر ہمارے کئی دانشور بھولے بن یا کم علمی کی وجہ سے غیروں کی سازش کونہ سمجھ سکے۔ س ۔ تھوڑے علم کے بعد عاجزی شتم ہو گئی اور کئی دانشور " حجاب اکبر " کے حکر میں آگئے ۔ ش ۔اسلام کی تاریخ خاص کر عسکری تاریخ پر محقیق نہیں کی گئی۔ند تفرقوں کی محقیق ہوئی کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے۔توبیہ عاج بيت تو نہيں كم سكتاك ميں نے سب محقيق كر والى ہے ليكن بيد اور ميرى باقى كتابيں محقيق كے بسم الله ك زمرے ميں ضرور آتی ہیں۔ان تحقیقات کے دوران مجھ پرامک مجیب وغریب راز فاش ہوا۔ کہ اسلام پر کچھ پردے تو ساز شوں کیوجہ سے پڑے ۔لیکن ا مک المیہ اپنے آپ ظہور پزیر ہو گیا۔ کہ محد ثین ہمارے سرے تاج بن گئے اور وہ سب ہمارے امام ہیں ۔ لیکن مورضین یا مغازی لکھنے والے پس منظر میں جلے گئے ۔ حالانکہ ان لو گوں نے عملی اسلام لکھا تھا۔ کہ اسلام کے پہلے سو سالوں میں جو چالیس کیا ہیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی تھا۔الیہا کیوں ہوا ؛۔ تاریخ اور مغازی بڑے وسیع علوم ہیں ۔ان کو سکھنے کیلئے ایک زمانہ در کار ہے ۔ اور یہ ہر ایک آدمی کے بس کی کی بات نہیں ۔ لیکن ہماری مسجدوں کے امام یا چھوٹے ورسوں والے چند ایک معاشرتی ضرورت کی احادیث یا حدود یا حلال و حرام کے مسائل پڑھ کر اسلام کے عالم بن گئے ۔اور انہوں نے لینے آپ کو حضوریاک کے جانشین کہنا شروع کر دیا ۔اب یہ لوگ زیادہ ترمحد ثنین کی کما ہیں پڑھتے تھے ۔ تو ان لو گوں نے بتام محد ثنین کی تفصیتوں کو بھی بہت بلند کر دیا۔مورضین کی اول تو تعداد کم تھی، لیکن اوحر کسی نے توجہ نہ کی۔اب ایک موازنہ کرلیں۔امام مالک اور ابن اسحق وونوں امام زہریؒ کے شاگر و تھے ۔ امام مالک نے ایک ہزارے بھی کم احادیث اکٹھی کیں ۔اور ابن اسحق نے حضور پاک کی سرت پریا جنگوں پراتنی بڑی کتاب لکھ دی۔ جس کے حوالے آپ اس عاجزی کتاب میں پڑھ بھیے ہیں۔ اور میرے حساب سے ابن۔ اسحق نے عملی اسلام لکھا۔لیکن ابن اسحق کو کوئی جانیا بھی نہیں۔امام مالک جنہوں نے کوئی فقہ نہ لکھا وہ ایک فقہی گروہ کے بھی ا مام ہیں ۔اور ان کے شاگر دامام شعفی نے بھی تھوڑا سافقہ لکھا۔اور وہ بھی ایک فقہی گروہ کے امام بن گئے۔ان کے شاگر دامام جنبلؒ ایک تبییرے فقبی گروہ کے امام بن گئے ۔اب سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ امام مالک ؒ کاکام اثناادھورایا نامکمل تھا کہ ان کے شاكرووں میں سے وو اور فقی كروموں كى ضرورت بر كئى ليكن برا مو خطابت كا ہرامام كے پيروكار نے زيادہ وقت اپنے امام كى شخصیت کو بڑا کرنے پر نگایا ۔ اور ان اماموں کا نام استعمال کیا۔ حالانکہ ان اماموں نے خود نہ کمجی پیہ دعویٰ کیا کہ وہ امت کو کوئی الگ فقہ وے رہے ہیں ، یا کسی گروہ کے بانی ہیں ۔اس عاجزنے باقی محد شین بین امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث مبار کہ پر کھل کر بحث کی ہے۔اوران کی بیان شدہ جو احادیث مبار کہ قرآن پاک کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں ان کا ذکر بھی کر دیا۔اور میں نے مورضین کو محدثین پر عملی بیانات دے کر ترجے دی ہے کہ انہوں نے عملی اسلام لکھا ہے۔ اور ہمیں عملی اسلام تلاش کر نا ہوگا ۔اور احادیث مبار کہ کی تمام کتابوں سے عطر نچوڑنا ہوگا۔تو تب ہم ایک اللہ ۔ایک قرآن ۔ایک رسول اور ایک امت یا ا مک اسلام والی بات سجھ سکیں گے ۔ اور اس عاجز نے ساسی یا فقبی گروہ بندی کو غیر اسلامی ممل ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک اسلام میں کسی تفرقے والی گروہ بندی کی اجازت نہیں دیتا ۔اور مختلف القول اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے خراھوں کو

قبل کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں اختلافات مسجدوں میں ببٹیر کر طے کیے جاتے ہیں۔ اور ان کو بازاروں میں نہیں اچھالا جاتا اور سیاست تو لفظ ہی غیرِ اسلامی ہے۔ تو اس عاجزنے رسول عربی کا اسلام ملاش کرنے کی ایک کو ششش کی ہے۔ ماحصل اگلاسوال بیہ پوچھا جاسکتا ہے ، کہ کیا مصنف کو اپن کو ششوں میں کچھ کامیا بی ہوئی ہے ؟ تو یہ کو شش آپ لوگوں کے سامنے ہے ۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس سلسلہ میں یہ عاجز کئی باتوں کے بیانات کے صرف خاکے چھوڑ کرکے ماہرین کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان مدوں میں قوم کی رہنمائی کریں جن پرصرف ماہرین ہی رائے دے سکتے ہیں۔ اس عاجز نے

۔ اسامنی کو حال کی زبان میں بیان کرکے اپن ساری تحقیق میں قوم کو اپنے مستقبل کی نشان راہ تلاش کرنے کی وعوت دی ہے۔ بسیہ ثابت کیا ہے کہ ہم ونیا میں عرت تب حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو اسلامی فلسفہ حیات کے سخت منظم کریں۔اس لئے کتاب کا پہلا باب اسلامی فلسفہ حیات اور پچسیواں باب اسلامی فلسفہ دفاع برہے یہ اس شخقیق کی روح ہیں۔ ج ایسا کرنے کے لئے نظام حکومت کیا ہو ؟، حاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ واریاں کیا ہیں ؟۔ پوری کتاب کا مضمون ہے۔جس کے لئے اس عاجزی شخقیق جاری ہے۔لین اس کا ایک خاکہ بن گیاہے جس کو مختفر طور پر اس باب میں بیان کیا جارہا ہے۔جہاں

اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ نقشے کے طور پر اور اس کی مختفر وضاحت لفظوں میں دی جارہی ہے۔ اپپٹا تتبصرہ میں داثق ہے کہ قارئین اس عاجز کو اس کے لینے کام پر کچہ تبصرہ کرنے کی اجازت بھی دیں گے اور اس سلسلہ میں میں گئیں میں اس

مندرجہ ذیل گزارشات ہیں: -ا ہجو کچھ لکھا وہ حرف آخر ہر گزنہیں ہجو صاحب میری غلطیوں اور کو تاہیوں کی نشاند ہی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں اجر دے گا۔

ب سے کتاب کے مواخذات پر پیش لفظ میں بہت کچھ لکھ دیا تھا۔اس عاجز نے جو کچھ لکھا ساتھ حوالہ وے دیا۔لین اگر جگہ بجگہ حوالے دیثا تو کتاب کی ضخامت دو گنا بڑھ جاتی ۔

ج - بہرحال جہاں کہیں کسی اختلاف کی وجہ سے میں نے ایک روایت کو دوسری پرترجیح دی یا کسی روایت کوشکیے قرار دیا تو ساتھ اپنے وجوہات اور جائزہ کو بھی پیش کر دیا ۔اور یہ بھی ہرگز ہرگز حرف آخر نہیں ۔یہ عاجز غلطی کرسکتا ہے ۔اور جو صاحب مجھے میری النبی غلطی سے آگاہ کرے گااس کے لئے دعا کروں گا۔

و۔ ہمام جائزے اس عاجز کے اپنے ہیں ۔جہاں کسی اور صاحب کی رائے سے اثر لیا تو وہ بھی ساتھ ہی لکھ ویا ۔علامہ اقبالؒ کے شعروں کا ستعمال اپنے جائزوں کو تقویت دینے کے لئے کیا۔اور کئ شعرا کی سے زیادہ دفعہ بھی استعمال ہوئے۔ ربہتام اسباق ، نتائج ، مفروضے ، نتائج کے اثرات اس عاجزنے واقعات سے خو د تکالے ہیں ۔ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور دوآرا بھی ہو سکتی ہیں ۔ س بے جننا مواد قارئین کو اس کتاب کے تھوڑے صفحوں میں ملے گا اتناشا ید کسی اور کتاب کے زیادہ مضامین میں خیل سکے ۔ الیسا وعویٰ ٹھیک تو نہیں لیکن ایک شخصی کے مطابق " نقوش کے رسول نمبر " کی دس جلدوں کے تقریباً آٹھ ہزار صفحات کے مواد کا تقریباً ستر فی صد اس کتاب کے پانچ ۔ چے سو کے قریب صفحات میں مل جائے گا۔ کہ نقوش کے مضامین بھانت بھانت کی بولیاں ہیں ۔ قارئین کس صاحب کے مضمون کو صبح مجھیں ۔ اور یہ مشکل مسئلہ ہے کہ تضاد، دہرائی اور تاریخی غلطیوں کا شمار نہیں ۔ علاوہ ازیں جو کچے مولانا شلی اور سید سلمان ندوی نے آٹھ کتابوں میں لکھا۔ ان سب باتوں کو اس کتاب میں بامقصد مطالعہ کر کے اکٹھا کر دیا۔ فلسفہ حیات، قصص الانہیا، فلسفہ دفاع اور تحقیقات وغیرہ اس کے علاوہ ہیں ۔

ش ۔ میرے سامنے ایک مقصد تھا کہ قوم میں دحدت فکر و دحدت عمل پیدا ہو۔اس لئے انشاءاللہ کسی جگہ نظریہ یا فلسعذ، یا اصولوں، یا جائزدں یا جبھروں میں تضاونہ ملے گا۔سب بیانات کو پہلے باب میں بیان شدہ فلسفہ حیات کے تا ہے کر دیا ہے۔ ص ۔ حضور پاک کی شان کے بیانات کے سلسلہ میں ادر آپ کے رفقاً کی شان کے بیان میں ایک دفعہ مجرعا جزی کروں گا کہ حق ادا مہدورکا۔

ض ۔ غیروں کے مادی فلسفوں ، نظریات ، مقصود حیات سب چیزوں کا اسلامی نظریات کے ساتھ موازنہ کرکے ، وین فطرت کو ان سے بہت بلند "منطق الطیر" والا فلسفہ ثما بت کیا: البیاموازنہ قار نئین کو کسی اور کمآب میں نہ طے گا۔ "سارا حگب سو ہنا۔ بھلاما ہی نالوں تلے تلے " وغیرہ

اسلامی فلسفہ حیات صومت اور زندگی کے بتام شعبوں کو اس فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا۔اور پہلے باب میں یہ فلسفہ ککھ دیا گیا ہے، اس لئے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ دوسرے باب میں صراط مستقیم کی نشاندہی بھی ہو گئ ہے۔اس نظریہ حیات کے آگے تین فلسفہ و کھائے گئے ہیں۔اخلاقی فلسفہ یا معاشرتی فلسفہ فقہ کی صورت میں ہمارے پاس موجو دہے۔اور فرقہ۔۔ بندی سے ہٹ کر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت پہلے اس کو چند الفاظ میں بیان کر ناہوگا۔ پر حکومت کے عدلیہ کو جسیا کے چارٹ میں بتایا گیا ہے، اس فقہ کے ماتحت کر کے قوم یا اللہ کی فوج کو انصاف مہیا کر ناہوگا۔ دوسرا فلسفہ انہی اصولوں کے شخت بنا ناہوگا اور حکومت کو اس پر عمل کر ناہوگا۔یہ کام ہے اور ماہرین کو اس پر کام کر نا



تنبیراسیای فلسفہ ہے جس کو ہم نے نظریہ جہادیا نظام مصطفے وغیرہ کے نام بھی دیتے ہیں سے پی چیزا ہم ہے اور بنیادی چیز ہے ہم پہلے اس کی کچھ وضاحت کریں گے اور پھر نظام حکومت کی وضاحت آگے آئے گی ۔

سیاسی فلسفہ ہر قوم یا ملک کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام زندگی کے شعبوں کو اپنے سیاسی فلسفہ کے تابع کریں۔ موجودہ سیاسی سائنس (Political Science) کے مضمون میں جو سیاسی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں ان میں کمیونزم ، سوشلزم ، امیر میزم اور نازی ازم وغیرہ کی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں ۔ان مغربی دانشوروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام ازخودا کی سیاسی - فلسف ہے ، کہ یہ خالی مذہب نہیں بلکہ وین ہے سفراہب میں سے صرف ہندوازم کچھ محاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے اور شابید اس زمانے کے لئے وہ طریقہ موزوں تھا، کہ مختلف عقائد کے لوگوں کو اجتماعی طور پر گروہوں میں بانٹ کر منوسرتی نے ایک طرز زندگی کی نشاندی کی اور ہندوؤں کی کتاب گیتا میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ لیکن یہ بائیں آج کل کے زمانے کے لیئے موزوں نہیں اور آئے دن ہندوا بن طرززندگی میں تبدیلی لارہے ہیں ساسلام البتہ نہ قدیم ہے اور نہ جدید سیہ عقائد کی وحدت لیعنی الي الله اور الي رسول پر ايمان كے ذريع الي دوسرے كے ساتھ ولوں كو جوڑوينے كا حكم ويٹا ہے ۔ پر اس ونيا سي اپنے عقیدے اور غیرت کی حفاظت کے لئے اجتماعی طریق کاروضع کرتا ہے۔ (خدو اخذر کم ) لیعن اپنی حفاظت آپ کرو-اور آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے تحت حدود يا حلال وحرام كا تعين كر تا ہے ۔ ساتھ ہى واضح كر ديا جا تا ہے كہ يہ ونيا امك قبير خانه ہے اور ہم مہاں امتحان کے لئے آئے ہیں سید امتحان جلدی جلدی پاس کر کے جب موت کا وروازہ کھل جائے ، تو وہاں اس طرح داخل ہوں کہ ہم مومن لیعنی ایمان والے ہوں تاکہ ہماری طاقتیں ستر گنا بڑھ جائیں اور آگے جنت نظرآر ہی ہو ہے تانچہ اس سلسلہ میں ضروری بات یہ ہے کہ چند لفظوں میں مومن کے مقصد حیات کی وضاحت ہوجائے تاکہ آگے ہم ساتھ ساتھ چلیں ۔ مومن کامقصد حیات ازروئے قرآن مومن الله تعالیٰ کی فوج کا ایک سپای ہے اور یہ سپای کوئی برائے نام سپای نہیں بلکہ کسی فوج کے ایک بہترین سپاہی ہے بھی افضل ترسپاہی ہے۔" مسمعنالو احلعنا" لینی ہم نے سنا اور ہم نے مانا اس کا طرہ۔ امتیاز ہے اور وہ اپنی فوج ( بعنی امت) کے احکامات بلاچون وچرا مانتا ہے۔وہ صحیح معنوں میں قلب سلیم رکھتا ہے اور مقام تسلیم پر جمیشہ کوا رہا ہے ۔وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تاکہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے ۔مومن چونکہ ونیا میں قتال فی سبیل اللہ کے لئے آیا ہے اور جنگ میں ثابت قدمی ہی اس کا امتحان ہے ، لہذا اس امتحان کے لئے وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے ۔ارشاد ۔ خداوندی ہے: ۔ " محقیق اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بدلے اس کے کہ واسطے ان کے ہے جنت جنگ کرتے ہیں چے راہ اللہ کے ۔پس قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں " ۔اب جو سیاسی نظام ہمیں جہاد میں شرکت کی بجائے آپس میں تفرقہ کی باتیں سکھلاتا ہے وہ غیراسلامی ہے کیونکہ تبوک کی مہم کے بعد و بجری میں سورة توب کی آیت ۱۲۲ نازل ہوئی وہ دودھ كا دودھ اور پانى كا پانى كردىتى ہے -الفاظ يہ ہيں: " لي كيوں نه فكر جهاد كے لئے) ہر فرقے سے ان ميں ايك جماعت توك دین کی بچھ بوجھ حاصل کریں تو کہ ڈرادیں اپنی قوم کو جب پھرجاویں طرف ان کی، شاید کہ وہ بچیں " ۔ اس آیت میں فن جہادیا

نظام جہاد کے لئے "تفقہ فی الدین " کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی اصلی فقہ یاوین کی سوجھ بوجھ نظام جہاد کی جمجھ ہے اور اسی وجہ سے ہم فقوں کے تفرقوں کو ختم کرنے کے لئے " فقہ حسکریت " کی اصطلاح کا ذکر کر بھی ہیں۔ اور جتاب سلیمان ندوی نے سرق النبی میں صبر ، استقامت ، ایٹار ، ہمت پرجو کئی ابواب لکھے ہیں وہ بھی دراصل نظریہ جہاد یا جہاد کی تیاری کی بنیادی باتیں ہیں اور جتاب ندوی غلامی کی وجہ سے جہاد کا محل کر پرچار نہ کرسکے ۔ السے فلسفے کو اپنانے کے لئے محومت ، اولی الامر ، سول انتظامیہ ، مجلس شوری یا کسی مجلس اعلیٰ کی الگ الگ ذمہ واریاں متعین کرناہوں گی۔ لیکن اس کتاب میں ان کی تفصیل میں جانا ناممکن ہے اور ہم زندگی کے چند اور شعبون کا سرسری ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے وصدت فکر ووحدت عمل پر بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے اور ہم زندگی کے چند اور شعبون کا سرسری ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے وصدت فکر ووحدت عمل پر بھی کچھ کہنے کی اجازت

و حدت فکر و و حدت عمل ہم نے تبیرے باب میں واضح کر دیا ہے کہ غیروں کا نتام تر فلسعۃ آزادی فکر ادر آزادی عمل ے شروع ہوتا ہے اور ہمارا فلسعۂ وحدت فکر وحدت عمل ہے ، لیکن افسوس کہ ہمارے اکثر علمائے دین اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

آہ! اس راز ہے واقف ہے خہ ملا خہ فقیہہ وحدت افکار کی بے وحدت کروار ہے خام اقبال سے کتاب لکھنے میں یہی ایک بڑا مقصد تھا کہ ہم اپن فکری وحدت کو ایک کریں اور پھراس پر عمل کریں ۔ قرون اولی میں ایک عیمائی وانٹور سپین کے مسلمانوں کی فکری وحدت ہے بہت متاثر ہوا اور اسلامی و نیا کے سفر میں قرواں ، فسطاط ہے ہو تا ہوا کہ مکر مہ اور حد سنہ منورہ بہنچا اور جو سوال کر تا تھا اس کے ایک جیے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کعبہ میں آگر مسلمان ہوگیا۔ لیکن افسوس مکر مہ اور حد سنہ منورہ بہنچا اور جو سوال کر تا تھا اس کے ایک جیے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کعبہ میں آگر مسلمان ہوگیا۔ لیکن افسوس ہماری حالت ہے ہے ، کسی ایک ون کی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر بھا نت بھا نہ ہوں گی اور کی لوگ بمارے نظریہ حیات کو بھی پاش پاش کر رہے ہوں گے ۔ ہر مسجد ہ الگ الگ آواز آر ہی ہے اور تفرقہ بمارا اور خوان بن گیا ہے ۔ قرآن ہجید کی سورۃ ذاریت میں ایسی بھا نت بھا نت بھا نت بھا نت بھا نات میں تضاونہ ہوگا۔ اور جس نتیج بربم پہنچ ہیں اس سلسلہ کا یہ بہلا باب ہے جس میں حاکم وقت اور لوگوں کو بھاری ذمہ داریاں یا دولائی جار ہی ہیں کہ وہ تفرقہ والی باتوں کو چھوڑ کر عملی اسلام پر " فقہ وحدت بین فقہ عسکریت " کے حت متحد ہوکر اللہ تعالی کے سپائی (حزب اللہ) بن جائیں۔ ایسا کرنے کے لئے ہمیں اپنے تمام تروندگی کے شعبوں کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا۔ اور اس سلسلہ میں ہمیں اپنی پرانی تاریخ پراکی نظر ڈالناہوگی کہ وہاں ہمارے لئے کیا مثالیں موجو دہیں۔

تاریخی بہلو اس کتاب میں ہم نے حضور پاک کی جو سنت لکھی ہے اس میں جو کچے ہوا، وہ کسی نظام حکومت کے محت ہوا۔ اور آگے حاکم وقت یا لوگوں کی کاروائیوں کے کیا اثرات ہوئے ۔ موٹے طور پر پہلے دو خلفاء راشدین کے زمانے میں اور حضرت عمثان کی خلافت کے پہلے آئھ سالوں میں ہر طرح سے اور ہر پہلو میں کامیابی نصیب ہوئی ۔ حاکم وقت جو "اولی الامر" تھے

انہوں نے عکومت صحیح اسلامی اصولوں کے تحت کی ۔ لوگوں نے ہر ظرح ہے ان کے ساتھ تعاون کیا، تو وہ اسلام کا سنہری دور قرار

پایا ۔ حصرت عثمان ؓ کی خلافت کے آخری دوسالوں میں حاکم وقت نے تو اس طرح اپنی ذمہ داری نجائی، لین لوگوں نے آزادی فکر
اور آزادی عمل اختیار کر کے فتنہ فساد برپا کردیا، تو تنام فتوحات رک گئیں اور اسلام کے مرکز پر بھی حضرت عثمان کی شہادت کی
وجہ ہے حق بچوٹ پڑی ۔ حضرت علی نے مجبوری کے تحت خلافت سنجالی، کہ مرکز کو سہارا ویٹا ضروری ہو گیا تھا لیکن فتنہ و فساد
والوں کی سازش گہری تھی، حب دنیا بھی آگی، خودخرضی اور مطلب پرستی کا دور دورہ ہو گیا، تو اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی شروع
ہوگئی اور قوم میں گئی "افلاطوں" پیدا ہوگئے۔ نتیجہ خارجیوں کی گروہ بندی اور حضرت علیٰ کی شہادت کی صورت میں فکلا۔ لیکن
بہتاب امام حسن نے جب دنیا کو لات ماری اور خلافت سے دستہرداری کا اعلان کردیا تو قوم میں بچر وصدت شروع ہوگئی اور
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آبندہ بیس سال اسلام کی تاری کا غذاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بخراد قیانوں تک پہنے گئے ۔
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آبندہ بیس سال اسلام کی تاری کا غذاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بخراد قیانوں تک پہنے گئے ۔
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آبندہ بیس سال اسلام کی تاری کا غذاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بخراد قیانوں تک پہنے گئے ۔
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آبندہ بیس سال اسلام کی تاری کا غذاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بخراد قیانوں تک پہنی کو است و فاجر آگیا جو بماری تاریخ میں برید ہے نام ہے موسوم ہے۔ پھروہی حب دنیا، عیاشی، ۔ کو فکری اور باطل فلسفوں کی پیروی
مروز کے بھو گئی ۔ لیان فرایسا نظام حکور پڑی ہے ۔ اور برے بڑے اور اتھ کے درایت کی نشاند ہی بھی ہے ۔ ہماری تاریخ ہر
مروز کے سلسلہ میں ہماری بری ہو ہو مسلمی کی بری ہو بریان ہے اور بوتے کے درایسا نظام مصطفیٰ کہد ہے جری پڑی ہے ۔ اور برے بڑے اور افتام مصطفیٰ کہد سلسلہ میں ہماری رہنائی کی اور ایسان نظام مصومت جاری و مداری کیا جس کو بلاغہ بریانظام مصطفیٰ کہد سلسلہ میں ہماری رہنائی کی اور ایسان نظام مہادی انظام مسلمی کیا۔

نشان راہ تاریخ کے اس بامقصد مطالعہ کے بعد جہاں پرہم نے صرف عمل لکھا اور عمل ملاش کیا تو اب ضرورت اس امرکی ہے کہ چو دہ سو سال میں جو پہلی دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پرا کیہ ملک قائم ہوا ہے تو اس کے لئے کوئی الیما نظام حکومت ملاش کیا جائے جہاں حاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ داری کی نشاند ہی بھی کر دی جائے ، مضمون بہت مشکل ہے اور پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجو دہ حالت دراصل باطل فلنف کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجو دہ حالت دراصل باطل فلنف کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے کی وجہ ہے ہم ان باطل چیزوں کو اسلامی اصول تھجھنے لگ گئے ہیں کی وجہ ہے ہم ان باطل چیزوں کو اسلامی اصول تھجھنے لگ گئے ہیں حضرت عمر ہمیں شبید کر گئے تھے کہ " خبردار جو باطل کو نہیں تجھنا وہ اسلام کو پاش پاش کر دے گا ۔ اور تب ہی اس عاجز نے تعدیم حضرت عمر ہمیں شام فلسفہ اور گراہی کو ایک باب میں الگ طور پر بیان کر دیا ۔ تو ان شام وضاحتوں اور مطالعوں کے بعد ہم اپنے نظام حکومت کو بہتر طور پر سجھ سکیں گے۔

نظام حکومت کی وضاحت ۔ اسلام دین فطرت ہے۔قرآن پاک عملی طور پر فوجی زبان میں ہے کہ زیادہ زور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے۔ سنت رسول میں بے شمار عملی مثالیں موجو دہیں اور اس عاجز کی خلفاء راشدین کی کتابوں میں حضور پاک کے عظیم رفقاً کے عمل ہیں۔ یعنی ہمارے پاس سب کچھ موجو دہے لیکن ان باتوں کاخلاصہ کہیں سے نہیں مل رہا کہ نظام حکومت کو چند لفظوں میں کمی عالم یا بزرگ کے الفاظ میں بیان کریں ۔ گیاں ہوں اور بار ہویں صدی عیبوی میں امام عزائی ۔ فیصا کے حاکم وقت کی ذمہ داریوں پر بہت کچے لکھا اور پندر صویں صدی میں ابن خلاون نے اسلام کے سیاسی فلسفہ کی کچے نشاندہی کی ۔ لیکن یہ چیزیں بھی اب " قد ہم " کے ذمرے میں آتی ہیں ۔ پرانے فقہوں کے بارے میں پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ ہمارے علما ۔ فیصل یہ بھی اب فقہ عسکریت " ملاش کریں کہ پہلے ہم پاکستان میں پوری بڑے کام کے لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سے فقہ وحدت یا " فقہ عسکریت " ملاش کریں کہ پہلے ہم پاکستان میں پوری قوم کو اللہ کی فوج بنا دیں اور پھر ساری امت کو ایک کردیں ۔ اس سلسلہ میں انسیویں صدی میں ہمارے والشوروں میں ہمارے والشوروں میں ہمارے والشوروں میں علامہ اقبال اور سید قطب شہید کی کہا ہوں سے یا ابوالحن ندوی کی چند کتا ہوں سے یہ مدد مل سکتی ہے اور اس صدی میں علامہ اقبال اور سید قطب شہید کی کتابوں سے یا ابوالحن ندوی کی چند کتا ہوں سے یہ مدد مل سکتی ہے کہ ہمیں کیا کیا نقصان پہنچائے ہیں ۔ چنا نجاس عاج کی شخصی کی خود کتابوں سے بید مدد مل سکتی ہے کہ جمیں اسلامی نظام حکومت کے لئے نتام تر مغربی طریقوں لیخی پارلیمانی نظام ، صدارتی نظام وغیرہ کی اصطلاحوں کو ختم کرے نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کر ناہوگا جو ہمارا > 10 بانوہ تھا۔

الظام مصطفیٰ بے شک نظام مصطفیٰ کی تمام باتوں پر یہاں جبھرہ کر نامشکل ہے کہ ابیاکام کرنے کیلئے ایک "اولی الامر" کی ضرورت ہے جو قرآن پاک کے مطابق احلیعو الله و احلیعو المرسول ہواور مجلس مشاورت کی مدد کے ساتھ المیے ہی شخص نے اسلام کو زندگی کے ہر شعبہ میں نافذ کر ناہوگا۔ یہ شخص کہاں ہے آئے گا اس کا جواب مشکل نہیں ۔ جو مربراہ مملکت موجو دہو اس کو امیر پاکستان اور" اولی الامر" بیٹنے کی وعوت وی جائے گی اور اگر وہ یہ نہ مانے یا "احلیعو الله و احلیعو الرسول " نہ ہو تو پر کسی اور کو ملاش کر ناہوگا اور آئندہ جانشین کیے ہواس میں ایک طریقہ بتناب صدیق اکر نے اختیار کیا، جس کا ذکر خلفا ، راشد میں کی دو سری کتاب میں ہے کہ اپنا چانشین متحق کر دیا ۔ دو سراطریقہ بتناب فاروق اور جتاب علی نے کیا کہ محاملات مجلس مشاورت کی جو وڈ دیجے ، اور بے شک بتناب عثمان کو کچھ کرنے کی مہلت نہ ملی سان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم " اولی الامر " اور اس کی جانشین پہلے حاکم کا دشتہ دار نہ ہو اور اس کو مقرد کر کے کہاس مشاورت یا قوم سے منظوری کی جائے وغیرہ سیہ محاملات استے مشکل نہیں ۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ محلوم کر ناچا ہینے مطلاحوں یا خیر اسلام کیا ہے اور اس اسلام کو کیے جاری و ساری کیا جائے ۔ فی الحال ہمیں باقی غلط اور باطل یا غیر اسلامی اصطلاحوں یا طور طریقوں سے چھٹکارا حاصل کر ناہوگا کہ:۔

میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اقبال اللہ بماری منزل نظام مصطفیٰ ہے ۔ ہم نے چو دہ سو سال میں پہلی دفعہ اللہ اور رسول کے نام پر ملک بنایا ہے ۔ اور اسی وجہ سے یہ عاجز اپنے نظام حکومت کو نظام مصطفیٰ کا نام دے جگاہے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک کی ذات کو زیر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کی ذات کو فیر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کی خات کو ٹھنڈی ہوائے جانا ہے، سے حضور پاک کے مطاب نگالنا چاہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں کہ ہمارے ہی وطن سے حضور پاک کو ٹھنڈی ہوائے جانا ہے، تو اب ہم وضاحت کریں گے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے جس کو یہاں جاری کرنا ہے ۔ ایک جنگ سے واپس آتے وقت حضور پاک نے امن کے زمانے میں ہمروقت جہاد میں مصروف نے امن کے زمانے میں ہمروقت جہاد میں مصروف

رہنا ہے اور یہی نظام مصطفیٰ ہے اور یہی نظام جہادہ سے جنگ لڑنے کے فلسفہ کو جہادا صغریا اسلامی فلسفہ دفاع کہر سکتے ہیں جس کا خلاصہ پچسیویں باب میں بیان ہو چکاہے ۔اب غیروں کو اگر لفظ جہادہ چڑہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ ہمارے لئے یہ ایک طرز زندگی ہے کہ امن کے زمانے میں جہاد کا نظام اپنا کر ہم اپنے آپ کو غیروں کے ڈاکہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔تو ثابت ہوا کہ ہمارا سیاسی فلسفہ یا نظام محکومت، نظام مصطفیٰ ہے جس کو ہم نظریہ جہاد بھی کہر سکتے ہیں۔

جہاو کے بارے وا انتخبی برقہ مت کی لین جسما کہ پیش لفظ میں ہم کہ جی بھی نظریہ جہاد سے ناواقف ہیں ۔ سید سلیمان ندوی ما صحب نے اسلام کی بڑی خدمت کی لین جسما کہ پیش لفظ میں ہم کہ جی ہیں کہ آپ کی چھ کٹابوں میں نظریہ جہاد پر کل چار صفح ہیں ۔ شاید انگریزوں کا ڈر تھا کہ مولانا شکی بھی تو یہ کہ جاتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے کی کہائی جنگ کی کہائی ہے کہ لڑائی عبادت بن گئی لین ساتھ دبی زبان میں جنگ ہے گریز کی لوری بھی دے جاتے ہیں کہ جہاد کو بظاہر ایک ظالمانہ عمل لکھ گئے ۔ کہاوٹ کہا ہے ، کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک بنا کو قوم کو ڈرا تا ہے وہ قوم کا دشمن ہے۔ ہماری نا بھی اس صد تک پہنچی ہوئی ہے کہ کلاسوٹر کہتا ہے ، کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک بنا کو قوم کو ڈرا تا ہے وہ قوم کا دشمن ہے۔ ہماری نا بھی اس صد تک پہنچی ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں پر کسی جگہ ظلم ہورہا ہو تا ہے تو ہمارے علما فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلال جگہ جہاد واجب ہو گیا ہے ۔ جہاد نہ کسی فتویٰ کے تابع ہے نہ محتاج ہو گیا ہے ۔ جہاد نہ کسی فتویٰ کے تابع ہے نہ محتاج ہو گیا ہے ۔ جہاد نہ کسی فتویٰ کے تابع ہے نہ محتاج ہو گیا ہے ۔ جہاد ہیں خور کی خلا معنی بہنا کر جہاد ہے کریز کرجاتے ہیں جہاد ہیں جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے تاب میں جہاد میں جہاد میں جہاد ہیں جہاد کی تو تو تو وہ جہاد میں شرکت کرسے کہ مومن کے مقصد حیات میں جہاد کی جہاد کی تابی کہ دو اولین حقیقت صاصل ہے اس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ۔

بحث برائے بحث مغربی نظاموں کی اسمبلیوں میں چونکہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف ضروری ہے تو اکثر بحث صرف بحث برائے بحث مغربی نظاموں کی اسمبلیوں میں چونکہ حزب اقتدار کی مخالفت کرے ۔اس وجہ سے کئی فضول الغاظ بحث سے سپیکر ، تحریک ، تحریک التوا ، حق استحقاق ، علتہ استحقاق وغیرہ ہمارے اوپر چھاگئے ۔اول تو اسلام میں اکثریت اور اقلیت کا کوئی تصور نہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم چلا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو گراہ کہا ہے اور اگر خلیفہ اول کے زمانے میں لوگوں نے زکوہ وینے سے انکار کر دیا تو بحث نہ کی گئی کہ اللہ فوجی کاروائی کی گئی ۔ مدسنیہ مغورہ میں اکثریت کا حساب لگاتے تو زیادہ لوگ بحاب سعد بن عبادہ کو ووٹ دیتے اور ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں دی جاتی اسلام اہل الرائے اور اسلام کے لحاظ سے موزونیت کو ترجے دیتا ہے بحاب سعد بن عبادہ کو ووٹ کی جگہ نہیں دی جاتی سیمباں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا ہمیت ہیں ۔ کہلس مشاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لوگ کیا جس مشاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لیک اس مشاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لیک اس مشاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لیک اس مشاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لوگ کیا جاتے ہیں ۔ خال مشاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لیک اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے سے مطاب سے مطاب سے مطاب سے کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے سے معلوم کیا جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے سے میں ہو اسلام اللہ کو اس سے کہ ہوتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے سے میں ہو اسلام سے کہ دوراند کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے کہ دوراند کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے کہ دوراند کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے سے میں میں میں میں میں میں کیا تو کیا گوئے ہوئے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے سے کہ دوراند کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے سے سے کہ خربازاری کی بیدا کیا ہوئے ہوئے ہوئے کیا گوئے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداور لوئے سے کہ خربازاری کی بیدا کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا کہ کوئے کیا گوئے کیا ہوئے ہوئے کیا ہوئے کیا کہ کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے ہوئے کیا ہوئی کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا

جو آجکل ہمارے عکمران ہیں -مشاورت اسلام میں حرب اختلاف یا حزب اقتدار کا الگ الگ کوئی تصور نہیں اور نہ ہی سیاسی کروہ بندی یا کسی فرقہ بندی

كاتصور بے - پورى قوم ايك بنيان المرصوص ہوتى ہے، اور حكومت اسلامى فلسفہ حيات بينى قرآن پاك اور حضور پاك كى سنت

کے تحت حلائی جاتی ہے۔ اسلام طبقاتی یا گروہی بنائندگی کا کوئی تصور نہیں دیتا۔ دہاں مشاورت کے لئے کئی قسم سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسلام کے فلسفہ حیات اور اصولوں کو سیحیں کہ وہ صحیح مشورے دے سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوم السے ہمز مندلوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو زراعت، مالیات، تجارت، بیرونی تعلقات، دفاع، تعلیم وغیرہ کے سلسلہ میں مشورہ ویں ۔ لیکن یہ اصول بھی اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہوتے ہیں ۔ سوم السے ماہرین یا علاقے کے آومیوں کی ضرورت ہوتی ہو ہوں اور علاقے ہوں اور علاقے کے آومیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے ہے وابستہ خاص اور الگ قسم کے ماحول کے بارے واقف ہوں اور علاقائی اثرات کا مطالعہ کرکے وہاں کی بہری کے شورہ دے سکیں۔ قوم نے السے لوگوں کو بھی ملاش کرنا ہوگا کہ اسلام میں خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو بنائندگی یا عکو مت کے لئے میٹورہ دے سکیں۔ قوم نے السے لوگوں کو بھی ملاش کرنا ہوگا کہ اسلام میں خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو بنائندگی یا عکو مت کے لئے پیش نہیں کیاجا تا۔ مشیروں کو جلاش کیاجا تا ہے

منر پیروضاحت اس اسلامی عکومت کے ڈھانچہ کی وضاحت کے سلسلہ میں ہمیں تئیبرے باب میں بیان شدہ غلط راستوں، باطل فلسفوں وغیرہ کے اثرات میں بھی جانا ہو گاجو ہمارے نظام تعلیم، اوب، فلسٹہ پر ہوئے یا ذرائع ابلاغ جو قوم کے اذہانوں پر غلط قسم کی پلغار کررہے ہیں وغیرہ ساسی وجہ سے ہمنے ان مدوں بینی تعلیم، ذرائع ابلاغ اور اندروفی استحکام کو تو می معاملات اور فلسفہ چان کے برابراہمیت دی ہے اور اختصار کے سابھ ان مدوں کے سلسلہ میں چند سفارشات پیش کی جاتی ہیں ۔

تلیم جسیا کہ تبیرے باب میں گزارش کی جا بچی ہے کہ یہ مرکزی معالمہ ہے اور ہمارے مرکز کو یہ فیصلہ کرنا چاہئیے کہ قوم کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کام کو صوبائی حکومتیں البتہ علائیں ۔بہرحال یہ کام آسان نہیں اور اس سلسلہ میں ہر شعب زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو سفارشات پیش کرناہوں گی ۔اس سے علاوہ ہمارے سکول اور کالجوں کے موجودہ طریقوں کو تبدیل کرناہو گا کہ بقول علامہ اقبال کالج میں بیٹھ کر ڈینگ مارے جاتے ہیں سیہ ہڑ تالیں اور یہ اپنی موٹروں اور بسوں کو آگ نگانا ، ایسی تعلیم فتنه و فساد والی ہے -ہمارے تعلیمی اداروں اور طالب علموں کو قوم کے سلمنے مثالی کروار کا مظاہرہ کر نا ہو گا اور البیا تب ہوسکتا ہے کہ سکولوں میں منظم طور پر اسلامی عسکری ربط وضبط کی عملی تعلیم دی جائے ۔ لیکن سب سے بڑھ کر ضرورت اس چیز کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو عام کیاجائے۔غیر ہمیں ایٹ ایجادات سے آگاہ نہ کریں گے اوریہ کام ہم نے خود کر تا ہو گا۔اول اپنے ملک کے تعلیمی اداروں میں سائنس وٹیکٹالوجی یا ہر ہمر اور فن کی تھلی تربیت دی جائے اور بنیادی یا ضروری تعلیم کے بعد، ہرلڑ کے کی ذمنی قابلیت یا رویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایسی چیز کی تربیت دی جائے جس کو وہ آسانی سے ا پناسكا ہے ۔ ہر آوى ند ۋاكثر بن سكتا ہے ند انجينئريا ماليات كا ماہر وغيرہ دامك منظم قوم كے ليے ضروري ہے كہ جس طرح فوج میں ہرآدی کا معیار دیکھ کر اس کو مزید تربیت دی جاتی ہے اس طرح پوری قوم کے پچوں کو ان کے معیار کے مطابق تعلیم دے کر اسلام کے لحاظ سے ہرفرد کو زندگی میں اس کی قابلیت کے مطابق مواقع فراہم کئے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسلام میں کمیونزم ے مقابدے زیادہ رجمنٹیش لیعنی ربط میں باندہ کراکی کرناہو تا ہے۔اور حکومت پر ہر فرد کے Career Planning کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ تو تب بی بوری قوم اللہ کی قوج بن سکتی ہے اور وفاق کی جگہ لفظ مرکز استعمال کر تاہوگا۔ لسافی و حدت ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے بہیں پہلے دو زبانوں بینی اردو اور انگریزی میں

مہارت حاصل کرنا پڑتی ہے کہ اپنے گھروں میں ہم پنجابی، بشتو، سندھی یا بلوچی زبانیں بولنے ہیں۔اس کے علاوہ دین تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا روحانی اور عقائدی ضرورت کے تحت عربی زبان کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ مشیسیویں باب میں ہم اہل مصر کا ذكر كريكي بين كه انبوں نے عربی كو اپنا كر بحيره او قبانوس تك پہنچا ديا۔ اگر مشرق ميں مجمی ايسا بو تا تو آج دنيا بجرے مسلمانوں میں کم اڑ کم لسانی وحدت تو ہوتی ۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے اور بہتر ہوگا کہ قومی زبان کے طور پر ہم عربی زبان کو اپنالیں اور پھر نتیجہ دیکھیں کہ ساری امت میں کیے وحدت پیدا ہوتی ہے۔حضور پاک کافرمان ہے: "پیند کروعربی کو کہ اہل جنت کی زبان ہے قرآن پاک کی زبان ہے اور میری زبان ہے ' ۔ اس آخری فقرہ پر قربان ، یہ ہم بھیوں کے لئے ہے اور موجو دہ ذرائع ابلاغ کی مدد سے عربی زبان اپنائے میں زیادہ ویرنہ لگے گی۔ بہرعال اگر قوم ایسانہ کرسکے تو انگریزی سے جلد چھٹکاراحاصل کیاجائے کہ اس زبان کو اپنانے کی وجہ سے ہم اہل مغرب سے اتنے مرعوب ہو بھی ہیں کہ مجبوراً ہمیں ہر کام میں ان کی نقالی کرنا پڑتی ہے لیعنی ان کے پیچھے چلتے ہیں ۔ عربی زبان اپنائے کے بعد اہل پاکستان بارش کا پہلاقطرہ بن جائیں گے اور اس کے بعد نتام اسلامی ممالک ہماری پیروی كريں گے جس سے اللہ كى رحمتوں كے اس امت پر وہ اثرات ہوں گے كہ ہميں صرف جھولى پھيلانا ہو گى - يہ كام ہمارے ذرائع ا بلاغ کی مددے انجام دینا ہوگا کہ دراصل بیہ ذرائع بھی قوم کو ایک قسم کی " تعلیم" ہی دے رہے ہیں۔ ورائع ابلاع فرائع ابلاغ كے سلسله ميں تعيرے باب ميں ذكر موجكا ب كدانہوں نے ملے علج ادب، فلسف، اور ثقافت سے تو مى معاملات كو گذمذ كركے ركھ ديا ہے -بېرهال جب قوم كاسياسى فلسف داضى مد بو، قومى مقاصد آنكھوں سے اوجھل بوں تو پھر مقاصد حاصل کرتے کے لیئے عکمت عملی بھی نہیں بنائی جاتی یا ہوتی ۔اس عاجزنے قوم کے سیاسی فلسف اور اسلامی نظریہ حیات کا خلاصہ جو پیش کیا ، تو ہمارے ذرائع ابلاغ کو بھی ان اصولوں کے تابع کر ناہوگا۔ تاکہ اسلامی ادب ، اور اسلامی ثقافت کا پرچار ہو اور اس سلسله کی وسیع تربدایات ایک الگ کتاب کا مضمون ہیں اور بیرسب کچھ قومی معاملات کی وزارت یا مد کو کرنا ہو گا۔البت ہماری ثقافت کو سورۃ فتح کے آخری رکوع میں خوب ترواضح کیا گیاہے۔اور اس ضرورت کو ان اصولوں کے ٹابع کرنا ہوگا۔ قومی معاملات چارے میں قومی معاملات کی مد کو ایک طرف حکومت کاشعبہ و کھایا گیادوسری طرف اسے عدلیہ کے ذریعے ے اخلاقی فلسعنہ (Morality) سے انصاف کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔وزارت مذہبی امور کے الفاظ میچے نہیں ۔اسلام صرف مذہب نہیں وین بھی ہے ۔ اور ہم ایک قوم ہیں ۔اس لئے ہمیں ایک الیے ادارے کی ضرورت ہے جو قوم کی قومی معاملات میں رہمنائی کرے ۔ اوریہ قوعی معاملات وی ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہو چکا ہے کہ بیٹاتی مدینہ قسم کے احکام سے قوم میں جو سیاسی اتحاد کے لئے ہدایات لکھیں اور جلد انصاف کی طرح ڈالی جائے۔ بہرحال بید لمباچوڑا کام ہے جو ماہرین کو کرنا ہو گا۔اور محبلس شوریٰ ے مدولینا ہو گی ۔ ہم اس سلسلہ میں تفصیل میں مذجائیں گے سوائے اس کے کہ اس وزارت یا مدکی ہدایت کے تحت صوبانی

حکومتوں کو، پوری قوم کو اللہ کی فوج بنانا ہوگا۔ اللہ کی فوج ( حزب اللہ) قرآن پاک نے ہمیں حزب اللہ کے پیارے نام سے موسوم کیا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اللہ کی فوج بن جائیں سچارٹ میں محلہ یا گاؤں کی مسجدسے لے کر اوپر قومی معاملات تک یہ سیوھی بنادی گئی ہے۔ سفارشات پچھلے یعنی پچیدویں باب میں تفصیل کے ساتھ دے دی گئ ہیں۔ ہرآدمی کا ہر سطح پر امیر ہوگا اور ہر فرد کے بارے اس کے امیرے بھی الیمی پر سش ہوگی جیبے فوج میں ہوتی ہے۔ اسلام کے لحاظ ہے اگر کسی قتل یا جرم کا سراغ نه مل سکے تو اس محله یا گاؤں پر ذمه۔ داری پر شاق ہے کہ امیر جو اب دہ ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں بنیادی حقوق اور ذمہ داریوں کا فلسفہ غیروں سے بالکل مختلف

پنیاوی حقوق منزبی طریقوں میں فرد کو آزاد مان لینے کے بعد جن بنیادی حقوق کا لوگوں کے سلسلہ میں بہت چرچا کیا جاتا ہے وہ زبانی جمع تفریق ہے۔ خیر کئی روایات کو اپنا کر اہل مغرب نے اس سلسلہ میں کافی کام کیا ہے لیکن اب نتیجہ مادر پدر آزادی کی صورت میں تکل رہا ہے۔ لوگ ہی اور بے لگام ہورہے ہیں۔ محاشرے کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔ ظاہرہ کہ اسلام نے فرائف پرزیادہ زور ویا۔ لیکن جہاں فرائف نہ ہوں تو یہ حالت ہوتی ہے:۔

صد فرنگ سے آیا ہے سوریا کے لئے و خمار و بجوم زنان بازاری اقبال دمہ واریال اسلام میں حقق اس طرح پورے کئے جاتے ہیں کہ حاکم وقت سے لے کر ایک اوئی آدمی کو ہر سطح پر امارت کے ذریعے سے اوپر "اولی الامر "تک گا تھے دیاجا ہے ۔ یعنی حضوریاک کافرمان ہے کہ اگر تم دوہو تو پحر بھی ایک کو اپنا امیر مقرر کر دواور ہرآدمی کی ذاتی یاعہدہ کے لحاظ سے ذمہ داریاں یافرائض مقرر ہوتی ہیں ۔ وہ جب ان ذمہ داریوں کو پوراکرتے ہیں تو سب کو بنیادی حقق لینے آپ حاصل ہوجاتے ہیں کہ کسی کویہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالے اور اسلام برابر کے مواقع اور معاشی انصاف کا علمبردار ہے ۔ لیکن برابری ناحمکن اور معاشی انصاف کا علمبردار ہے ۔ لیکن برابری ناحمکن کے کہ وہ بڑا سائنسدان یا مدبر، یا کسی ایک چیز کا مدبر بن سکے ۔ بہرحال سلام کے لحاظ سے یہ حکومت کی والٹہ تعالیٰ نے اسے اور کام کے مواقع فراہم اسلام کے لحاظ سے یہ حکومت کی شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح موام کی حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح تو تو جب ہی دہ اللہ مغرب کی طرح ۔

پیشیہ ورافواج پیشہ درافواج کو بھی ساتھ چارٹ میں دکھلادیا گیا ہے کہ اسلامی فلسفہ دفاع کے شخت ان کو بھی ضرورت ہے اور اس پہلو کو پچھلے یا پچیبیویں باب میں خوب ترواضح کر دیا گیا ہے۔ای دجہ سے چارٹ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان پیشہ ورافواج کی بنیاد ۔قوم یا اللہ کی فوج میں باندھی جاتی ہے۔ساتھ ہی چارٹ میں پیشہ ورافواج کے ساز و سامان کو مادی ذرائع کے ساتھ ترجیحاتی طور پروابستہ کر دیا گیا ہے کہ دفاع کو سب پہلوؤں پراولین حیثیت حاصل ہے۔

ماوی ورائع مادی درائع کی موٹی موٹی مدوں کی نشاندی کر دی گئ ہے۔ان سب کے سلسلہ میں اور ضرور توں کے بارے مادی ورائع کی موٹی موٹی مروں کی نشاندی کر دی گئ ہے۔ان سب کے سلسلہ میں اور ضرور توں کے بارے میں کہ چارٹ میں و کھایا گیا ہے اسلامی نظریہ حیات کے حت ایک فلسفہ وضع کرنے کی ضرورت ہے جو کام ماہرین کریں گے۔تو اس طرح پورے ملک کو اندرونی استخام حاصل ہوگا۔

ا وروفی معاملات برحال اندرونی معاملات کے ایک وزارت کی ترجی طور پر ضرورت ہوگی جو ملک میں امن والمان اور

استگام کی ذمہ دارہوگی، جس کے پاس مخبری اور امن نافذ کرنے والے محکے ہوں گے۔ لیکن اس طرح نہ جو ہم انگریزوں کی ثقالی کر رہے ہیں ۔ نہ ہمیں اتنی پولیس کی ضرورت ہے اور نہ اتنی مخبری کی ۔ ربط و ضبط سے باندھی ہوئی قوم کا زیادہ کام ہر سطح پر امیر کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں بھی ماہرین کو تفصیلی سفارشات میں جاناہوگا۔ پولیس کے ذریعہ سے امن وامان برقرار رکھنا۔ یا فوج کو بلا کر اس کے حوالے علاقے کر وینا ۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات کی نفی ہے ۔ جس طرح امن وامان ، پولیس ، اور کسٹم یا چونگیوں پر کروڑوں روپے خرچ کئے جارہے ہیں ۔ اسلام میں یہ کام چند آوئی کرتے ہیں ۔

خارجہ پاللیسی فارجہ پاللیسی پرجان بوجھ کر کھ نہیں کہا گیا ہے اور چارٹ پراکھ دیا گیا ہے کہ خارجہ پاللیسی اس کی ہوتی ہے جس کا گھر ٹھیک ہو۔اور صحح قسم کے مسلمان باہرجا کر ہماری مٹائندگی کریں نہ کہ " بھنگریز"۔

عشروں کے ڈھائچے اوپر بیان شدہ وضاحتوں کو پڑھ کر قارئین میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہم جو غیروں کے باطل فلسفہ والے ڈھانچوں پر اسلام کی عمارت کھڑا کرنے کی کو شش کر رہے ہیں سیہ غلط طریقہ ہے۔ کہ سؤر پر تکبیر پڑھیں تو وہ حلال نہیں ہو جا تا۔

اجہ ہتا و کیا اسلام کی عمارت کی بنیاد باندھے کیلے اجہاد کی ضرورت ہے ، سیہ عاجراس حکر میں نہیں پرناچاہا کہ اجہاد ک وروازے کھلے ہیں یا بند ہوگئے ہیں ساسلام یہ "جدید" ہے اور نہ "قدیم" اس میں سب کچھ موجود ہے۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی نفی نہ ہو تو ایسے ہی معاملات میں اجہاد کی اجازت ہے ۔ اس عاجز کے مطابق الله تعالی نے اسلام کو ایسی ضروریات کے تحت ہر زمانے کے نموزوں بنایا ہے اور الیما اجہاد اسلام کے اصولوں یا اوامر و نواہی کی مددے کیا جاتا ہے لین اجہاد کی شرط یہ ہے کہ اجہاد وہ کرائے یا اس چیز کے سلسلے میں کرایا جائے جس کی جہاں ضرورت ہے اور پر اس اجہاد سے حاصل شدہ اصولوں کو بھی نافذ کیا جاسکے ۔ ورنہ بحث برائے بحث سے صرف، تفرقہ ہی پیدا ہو تا ہے ۔ اور مجھے آج تک کوئی ایک مسئلہ نظر نہ آیا جس کا حل قرآن ۔ یاک اور سنت نبوی میں موجود نہ ہو۔

صراط مستنقیم اس عاجزنے صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی ہے کہ پیچھے مڑنے یا انقلاب والی کوئی بات نہیں۔قرآن پاک میں سوسے زیادہ جگہوں پر اسلام کو صراط مستقیم کہا گیا۔سورۃ فاتحہ اورسورۃ فتح میں اس لفظ پرخاص کر زور دیا گیا۔تو آئے ہم انٹہ تعالی سے دعا مانگیں اور انقلاب کے حکروں سے ثال جائیں بسیعنی باطل فلسفوں اور گراہی سے نچ جائیں۔

منظم قوم سے سب بڑے وسیع مضامین ہیں اور کئ متعلقہ یا متفرق باتیں رہ بھی گئ ہیں ۔ لیکن ان تمام تر سفارشات کے شخت اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے سب سے اولین ضرورت منظم قوم کی ہے۔ پہلے پوری قوم کو منظم طریقے کے ساتھ ربط و ضبط میں باند صنا ہوگا کہ وحدت فکر پیدا کر کے عمل میں وحدت پیدا کرنا ہوگی۔ ہر سطح بین محلہ، گاؤں، تھانہ، تحصیل وضلع کی سطحوں پر امر مقرد کرنا ہوگا تو تب "اولی الامر" مجلس مشاہ رت یا مجلس اعلی کی مدد سے نظام اسلام نافذ کرسکے گا تا کہ لوگ اور حکومت کے کارندے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اس کا کچھ ذکر مجھلے باب میں جمی ہے کہ ساری قوم کو احکام الہی کا پا بند کرنا ہوگا

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الهی کا ب پابند (اقبال)

#### سائسواں باب

#### ممنو شب

کتاب کی ہیم اللہ سرب العالمین کے شکر اور حضور پاک پر درودو سلام بھیج کری گئی۔اب اس سائ کتاب کو ختم کرنے سے وہلے ہیں ضروری سیحقا ہوں کہ میں ان کرم فرماؤں یا ہزرگوں ، اور رفیقوں کا ذکر ضرور کروں ، جن لوگوں نے میری زندگی پر اثرات ذالے اور جن کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہونے سے ہیں اس قسم کی ٹرندگی شرار سکا اور میرے اس قسم کے خیالات میری زندگی میں عود کر آئے جو آپ کو اس کتاب میں ملین گے۔سب سے اول میں اپنے والد مرحوم و معفور صوبیدار ملک فتو ہی نیان کا ذکر کروں گا۔ میں اپنے والد مرحوم و معفور صوبیدار ملک فتو ہی نیان کا ذکر کروں گا۔ میں اپنے والد ہر گوار کو اور کین اللہ بن گار میں اللہ ہن گئا ہیں ہیں ساکہ وہ اسلام کے عظیم فرزند تھے۔میرے والد ہر گوار ہر ٹش آر می میں فتو ہیں اگر نیان کا مردر ہوئے ،اور موجوہ سات پنجاب ربحمث میں نائب صوبیدار تھے۔اور اس زمانے میں ہیں ہزے عہدے ہوئے اور لوٹ کو شام مردر ہوئے ،اور موجوہ سات پنجاب ربحمث میں نائب صوبیدار تھے۔اور اس زمانے میں ہیں ہوئے اور ان کو اور کو تھی اور لوٹ کو ساخت ہیں ہیں ہیں ہوئے ۔ میں عوات کے ساتھ میں قدا احتمارہ کے مقام پر جزل فادر ان کو میں ہوئے ۔ وہاں آپ کو پہلے ترک فوج کی کر خل نو رالدین سے ملئے کاموقع مل گیا۔ویکھ کر حران ہوئے اور ان کے مقام پر برائے نام بی بی طراحہ میں تھی در ہی ہوئے ۔ بروسہ کے مقام پر برائے نام بیکی قبیدی رہے اور گو سلطنت عثمانے نے زوال بزیر تھی ، لیکن گھر بھی اسلامی حکومت کی عظمت و کھی آگست ۱۹۵۱ کو ایک کے مقام پر برائے نام بیکی قبیدی رہے اور گو سلطنت عثمانے نے زوال بزیر تھی ، لیکن گھر بھی اسلامی حکومت کی عظمت و کھر اسلامی موسے ساتھ ہی ضلیعۃ المومنین غازی سلطان محمد ارشاد خان خامس کی طرف سے ان کو میکم اگست ۱۹۹۱ کو ایک قرآن پاک عطابواجو اب بھی میرے پاس موجود ہے۔

مبرحال قدید ہے واپس آگر والد بزرگوار نے انگریزی فوج چھوڑ وی ۔ گوان کے افسروں نے ان کو فوج میں رکھنے اور ترقی
دینے کی امید ولائی کہ ان ہے جو نیر بھی کہاں پہنچ کے تھے ۔ لیکن والد بزرگوارا پی نبنا یاز ندگی تو بدس گزار ناچاہتے تھے اور زندگی کے
آخری سالوں میں امت واحدہ کی باتیں ان کا اوڑھنا پچھونا تھیں ۔ ندامت کی یہ عالت تھی کہ وہ صرف ڈیڑھ سال زندہ رہے اور ہا۔
فروری ۱۹۲۱ کو فوت ہوگئے ۔ یہی حالات ان کے ایک اور رفیق اور ہمارے نزد کیا ہے کے گاؤں انگہ کے صوبیدار حافظہ مجھ قاسم مرحوم
و معفور کے تھے ۔ کہ سنتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کی قبرپرانہوں نے بھی بڑے ندامت کے آنسو بہائے اور ایک سال بعد وہ بھی
فوت ہوگئے ۔ میرے لئے والد صاحب کی تین نشانیاں میرے حصہ میں آئیں ۔ ایک یہ قرآن پاک جس کا ذکر کیا گیا ہے ۔ دوسری
ان کی تلوار اور تدبیری ان کی ہاتھ لے کرچلنے والی کھونٹی ۔ ان تین چیزوں میں میرے لئے اسباق ہیں ۔ قرآن پاک میں اللہ کا علم اور
احکام ہیں ۔ کھونٹی پکو کر صراط مستقیم پر چلنا حضور پاک کی سنت ہے اور تلوار ہماری غیرت کی نشائی ہے کہ عسکریت کے بغیر

اسلام بے جان فلسفہ ہے۔ میری پرورش میری بزرگ ماں اور بزرگ بہن نے کی ۔ اور تھے پنگورے میں اسلام کی لوری دی ۔ والد بزرگوار نے میری بڑی بہن کو اسلامی تعلیم دی ، جو سلسلہ ان کی دفات کے بعد بھی جاری رہا۔ ہاں کسی مکتب کی بجائے گاؤں کے با باعافظ ہی ہمارے کھر میں آکر ہمشیرہ صاحبہ کو اسلامی تعلیم دینتے تھے۔ اور ساتھ ہی گھر میں آیک اسلامی مکتب کھل گیا۔ اور اس عاجز نے ہوش سنجالا تو اسلام کی تعلیم بھی ساتھ جاری ہو گئی۔ با باعافظ ایک کتاب کا مضمون ہیں ، کہ ان کی شخصیت نے لوگوں کو ان کے اصلی نام میاں مولیا کو بھلا ہی دیا۔ اور آپ سب گاؤں کے با باعافظ بی بن گئے۔ اس زمانے میں ان کی عمر اسی یا نوے کو ان کے اصلی نام میاں مولیا کو بھلا ہی دیا۔ اور آپ سب گاؤں کے با باعافظ بی بن گئے۔ اس زمانے میں ان کی عمر اسی یا نوے برس کی تھی اور انہوں نے چل پحر کر گاؤں سے باہر ڈھو کوں پر رہنے والے بچوں اور عور توں کو بنیا دی اسلام کی تعلیم دی اور برس کی تھی اور انہوں نے جل بورت کا بیان نو کھی جاتھ الین ان کی موت کا لیتین نہ آریا تھا، لیکن وہ کہہ جگی تھیں کہ جب میں ساتو میں جماعت میں پڑھا تھا تو وہ اپنی شادی کے دن بغیر کسی بیماری کے اللہ کو بیاری ہو گئیں نہ آریا تھا، لیکن وہ کہہ جگی تھیں کہ کر جگی تھیں ۔ آلوان کے سلسلہ میں ، میں کی غیر مرتی چریں دیکھ جگا تھا لیکن ان کی موت کا لیتین نہ آریا تھا، لیکن وہ کہہ جگی تھیں کہ انہوں نے میری اسلامی تعلیم کی بنیا دیا ندھ دی ، آگے تعلیم عملی طور پر ہوگی ۔

بے شک میں نے اسلامی تعلیم کسی اوارہ میں حاصل نہیں کی - البتہ حوصلہ افزائی کرنے والے لاتعداد صاحبان تھے ۔

میرے ساتھی طالب علموں میں میاں نزیرعالم مرحوم کاذکر ضروری ہے جن کے ساتھ بعد میں بہم نے مل کر تحریک پاکستان میں کام

کیا اور وہ خود ۱۹۲۷ء میں چعد دن سرگو دہا ضلع کی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ ہم دونوں جب ساتو یں جماعت میں تھے تو ہم نے

لیخ بھم جماعت مسلمان لڑکوں کی ایک شطیم بنائی کہ ایک دوسرے ہی کر اسلام کسے سیکھیں ۔ اور مولوی میاں محمد مرحوم

اور قاضی منظور الحق مرحوم کاذکر ضروری ہے کہ وہ ہمارے اردو اور عربی کے اساد تھے ۔ انہوں نے تھے اسلام کا ماید ناز فرزند کہنا

اور قاضی منظور الحق مرحوم کاذکر ضروری ہے کہ وہ ہمارے اردو اور عربی کے اساد تھے ۔ انہوں نے تھے اسلام کا ماید ناز فرزند کہنا

اس پر غصہ نہیں آنا کہ اس کے دل میں اسلام کیلئے تڑپ ہے "قاضی منظور الحق اسلامی علوم کے سمندر تھے ۔ لین شرمیلے تھے اور

اس پر غصہ نہیں آنا کہ اس کے دل میں اسلام کیلئے تڑپ ہے "قاضی منظور الحق اسلامی علوم کے سمندر تھے ۔ لین شرمیلے تھے اور

تقریریں نہ کرتے تھے ۔ ان ہے استفادہ کیا جاسکہا تھا۔ اور جھی بران کی لگاہ تھی ۔ مولوی میاں محمد، الحبر الور فاری کے بھی

ماہر تھے ۔ جو حساب اور الحبر امیں نے ان سے ساتو یں ۔ آٹھویں جماعت میں پڑھا۔ وہ اب بھی یا د ہے ۔ اور ساری عمر کام آیا ۔ ان کو شوی سے ابوا علی کام آیا ۔ ان کو محبل میں لطف آجاتا تھا۔ میری نماز میں

باقاعد گی دیکھ کر انہوں نے میری فیس بھی معاف کر وادی ۔

اس کے علاوہ صربے والد کے دوست میاں محمد اولیا مرحوم اور ایکے تمام گھر والوں لینی ان کی زوجہ محرّمہ اور ان کے بڑے
بیٹے محمد لطیف جو میرے ہم جماعت تھے ، کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان کے گھر میں راقم نے دوسال گزارے - وہاں بھی اسلام ہی
اسلام تھا اور اس نے میری آئندہ زندگی پر بہت اثر کیا - میری یہ خوش قسمتی رہی ، کہ مجھے اسلام کے شیرا ساتھی ملتے رہے - ان میں
ایک ملک غلام علی ، مولانا مودودی کے ساتھ وابستہ رہے اور شریعت پنج میں کام کیا ۔ اور ہم سب ساتھی اسلام کے پیچھے بھاگتے رہتے

تھے۔ میاں نذرعالم کے والد میاں رکن الدین مرحوم خلافت کی تحریک میں قید ہوئے تھے۔ ہم ان کے شیدا تھے اور ان کی وساطت سے جس نے اسلام کا نام لیا، خواہ وہ احرار تھے یا کوئی مسلمان علماء ہم ان کے ساتھ وابستہ ہوجاتے تھے۔ میاں رکن الدین ، البت مسلم لیگ میں خرات تو انہ کو مسلم لیگ سے نکالا گیا ، تو پحر ہماری کوشش سے ۱۹۲۴ء میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوگئے۔ اس کے بعد ان کی رہمنائی میں تحریک پاکستان میں اپنے علاقہ میں خصر حیات تُوانہ کے خلاف جو کام ہم نے کیا کہ میں یو نہ سے چھٹیاں لے کرعلاقے میں پہنچارہا سید ایک کتاب کا مضمون ہے۔ حیات تُوانہ کے خلاف جو کام ہم نے کیا کہ میں یو نہ سے چھٹیاں لے کرعلاقے میں پہنچارہا سید ایک کتاب کا مضمون ہے۔

میری عظیم والدہ ماجدہ نے ۱۹۵۱ ہتک میری رہمنائی کی ۔ میرے والد بزرگ جو کچھ چاہتے تھے ، کہ ان کی اولاد کسی ہو ، یہ سب باتنیں میری بزرگ والدہ نے بھے تک بہنچائیں ۔ اور ہر قدم پر میری رہمنائی کی ۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں لیکن اسلام ک فلسے حیات کو عملی طور پر بھی تھیں۔ گاؤں میں جو ان کی عرت تھی ، وہ قابل رشک تھی ۔ انہوں نے ہمنیٹر ہے تھے میرے واوا ، وادی ، نانا ، نائی اورخاندان کے باتی بزرگوں کے نیک اعمال کی طرف متوجہ رکھنا، اپنافر فس بھا ہجو باتیں ان کی زبان سے نگلی وادی تھیں ۔ ان میں بڑاعلم تھا۔ ایک بات بڑی عام کرتی تھیں "اچھائی اور جملائی کو کوئی رکاوٹ نہیں "اور جو بات ہر وقت وہراتی تھیں وہ یہ ہے "شکر ہے تیرااے رب کہ تو نے ہمیں لینے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ خاتمہ نیک نگانا اور روز قیامت اسی امت میں پیدا کیا۔ خاتمہ نیک نگانا اور روز قیامت اسی امت اسی بیدا کیا۔ خاتمہ نیک نگانا اور روز قیامت اسی امت میں پیدا کیا۔ خاتمہ نئیک نگانا اور روز قیامت اسی امت میں پیدا کیا۔ خاتمہ نئیک نگانا اور روز قیامت اسی امت میں پیدا کیا۔ خاتمہ نئیک نگانا اور روز قیامت اسی امت میں پیدا کیا۔ خاتمہ نئیک نگانا اور روز قیامت اسی نہوں تھی ہے اور اور اور اور اور اور کیا ہے میں دے گیا کہ یہ جہاری کے ۔ وہرے گاؤں کے میں وجیم بخش ۔ بسترمرگ پراپی بیوی کا ہاتھ میرے داوا کی کو سے نہ میں خاتم میاں غلام حسن تیرا تو اسے ہے میاں غلام حسن میں میاں علام حسن نے ہمارے خاندان کیلئے وہ کھایا، پورے میاں غلام حسن اور اس کے خاندان کیلئے وہ کھایا ہوں۔ گودہ عمر میں بھے سے بہت بڑے تھے ، لیکن میرے لیے کا والد بزر گوار تھے ۔ اور میرے عظیم بھائی جن پر میں اب بھی فخر کر تا ہوں۔ گودہ عمر میں بھے سے بہت بڑے تھے ، لیکن میرے لیے کا دالد میں میں شوف میں بھے سے بہت بڑے تھے ، لیکن میرے لیے کا دور کی میں میں دل یہ لکھا ہوا ہے۔

اپی نانی نانے کو میں نے دیکھا ضرور لیکن وہ بھی میرے بچپن ہی میں فوت ہوگئے۔ نانا جب میں تغییری جماعت میں پڑھٹا تھا۔ اور نافی جب میں پانچویں جماعت میں تھا۔ ان کے لئے ہم جگہ سے انچھے الفاظ سنے کہ وہ کر دار دالے لوگ تھے ۔ کہ چھپر تلے بیٹھ کر لوگوں کی دعائیں لیں ۔ بات یہ تھی کہ جب بار شیں بہت زیادہ ہو جاتی تھیں ، تو وہ لینے خاندان کے مال مویشی جنگل میں لے جاتے تھے اور ایک چھپر ڈال کر وہاں گزارہ کرتے تھے۔ وہاں نہ صرف لوگوں کی میزبانی کرتے تھے۔ بلکہ سخت دیا سے داری سے ان کچھ فقیر کے مال و مویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے ۔ لوگ لینے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طبے جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر کے مال و مویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ لینے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طبے جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر آدی تھے۔ ان تھیں اور کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئ اجنبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھے پیار کرتے کرتے نہ نانا کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئ اجنبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھے پیار کرتے کرتے نہ

تھکتے تھے ۔ولیے میرے رشتہ داروں، بزرگوں اور رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کے سینوں سے میں نے اسلام کے تکتے سکھے ۔ یا ان کی مثالیں میرے لئے نشان راہ ٹابت ہوئیں سب کچے لکھوں تو ایک الگ کتاب بن جائے گی سولیے میرے والد بزر گوار کی اپنے خاندان کیلئے یہ دوسری وفات تھی۔ کہ جب ترک میں جنگی قلیدی تھے تو غلطی سے وفات کی خبرآ گئے ۔اب جب وفات نزد کیک آئی تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایک بھائی ملک زماں خان کو جو فقیر قسم کے آدمی تھے کہنے لگے " میرے بچوں کا خیال رکھنا" زمان خان نے کہا " میں بھی تہمارے ساتھ آؤں گا کہ جوان بھائی کی موت کو دو دفعہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے " ۔ دالد صاحب کو لیقین نہ آیا ۔ کہا "ا چھامیں سب کو اللہ کے حوالے کر تاہوں" والد صاحب مرحوم و مغفور کی زبان کے ان الفاظ کا بڑا اثر ہوا اور مشیت ایزدی سے ہم پر جمعیشہ اللہ کی رحمت رہی معجازماں خان کی بات بھی پوری ہو گئ ۔ کہ والد صاحب کے بعد تبییرے دن فوت ہوگئ ۔ باقی دو چیاؤں ملک میاں محمد اور ملک گل جہان اور انکی بیٹوں اور چیا کی بیٹیوں نے جس طرح ہمیں کندھوں پر بٹھا یا اور جس وفاداری سے ہماری پرورش یا دیکھ بھال کی ، اس پر کئ کتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں ۔اور والد صاحب کے دوستوں میں سے ملک محمد اعظم اور ملک عالم خان آف ناڑی کا نام آج بھی ہمارے خاندان میں ہزار عرت سے لیاجا تا ہے اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہیں الیسی مرحوم کے خاندان کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہیں الیسی دستی صوبدار سیدا حقر تحصیل فتح جنگ والے سے تھی جس کے بیٹے بہج عبدالکر ہم مرحوم کے خاندان کے ساتھ اب بھی ہے . اب والد صاحب کے رفیقوں میں سے کس کا ذکر کروں اور کس کا مذکروں البتہ اپنے بزرگ چھافتے نو رخان مرحوم کا ذکر ضروری ہے جو ۱۸۸۰ء میں برما حلے گئے تھے اور وہیں آباد ہو گئے ۔ آج بھی ان کی اولاد وہاں آباد ہے ۔ ۱۹۳۷ء میں گاؤں آئے اور پورا ا کی سال میری ذہنی پرورش کر کے برما والیں گئے۔وہ عالم وین تھے اور مولا ناظفر علی حان مرحوم مالک اخبار زمیندار لاہور ان کے ووست تھے ، اور جب مولانا صاحب برما گئے تو ان کے پاس مانڈلے میں قیام کیا۔ بجنور یونی کے مشہور اخبار مدینہ کی ایڈیٹر مولانانصراللہ خان عزیز، جنہوں نے بعد میں لاہور سے اخبار کوثریا نستیم وغیرہ نکالے وہ بھی ان کے گہرے دوست تھے۔رنگون کی ا یک اخبار " شیر " کے مالک شیر محمد اور برہما کے ایک عالم دین کشفی شاہ کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی۔ جن دنوں میں چھا صاحب گاؤں آئے ہمارے گھر میں اخباروں اور خطوط کے ڈھر لگ جاتے تھے ۔اور گاؤں میں یہ اچنچے کی بات تھی ۔علاقے کے شرفا مھی ہمارے گھرآتے تھے اور ہمارا گھر اسلام کا گہوارہ بناہواتھا۔اوران چیاصاحب نے بھی امت واحدہ کا سبق وہرایا۔

والد صاحب کی وفات کیوجہ ہے و نیاوی زندگی یا" سرکار کے ساتھ وابسی " میں خلاپیدا ہو گیا۔ یہ خلا اللہ تعالی نے اس طرح پوری کی کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ قتل ہوجانے کیوجہ سے ایک پولیس چوکی آگر بیٹیم گئے۔اس میں دوسیاہی ملک محمد بخش اور ملک عمر حیات ، تحصیل پنڈ داد نخان کے علاقہ و نہار ، موضع مکھیال کے تھے ۔ وہاں ہماری نانی کی رشتہ داری تھی اور وہ سارے گاؤں کو جانتی تھی ۔ان دونوں ساہیوں کی بیویاں میری نانی کی وجہ سے ہمشمیرہ صاحبہ کوجو ملیں تو الیے تعلقات بڑھے کہ ہم سکے بہن مجمائی بن گئے ہو تعلقات ان کی اولاد کے ساتھ اب تک قائم ہیں بہرحال ان دوصاحبان کے ہماری وٹیاوی زندگی کے سلسلہ میں اتنے احسان ہیں جن کو کوئی قلم نہیں لکھ سکتی۔

میرے بڑے بھائی رسالدار طاجی ملک محمد فیروز خان جھ سے چھ سال بڑے ہیں ۔انہوں نے بھی ان بزر کوں کے سابیہ تلے

زندگی کافی ۔ لیکن آپ خاندان کے بڑے شہزاوے تھے۔اس لینے کچھ لاپرداہ تھے اور پڑھنے کی طرف زیادہ دصیان مذ دیا۔ ولیے اللہ کی رحمت رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق جب کہنآن ، میجر تھے تو دونوں میں بڑی گاڑھی چھنتی تھی ۔ ایک یو دی کے تھے۔ ضیاء الحق صاحب اوپر گئے تو بھائی صاحب نے ان کو طنا چھوڑ دیا کہ کہیں لا کچ نہ آجائے۔ ولیے اللہ کی رحمت ہے ان کے دونوں بیلے فاروق اور یوسف سعودی عرب میں ہیں اور کئ جج کر چکے ہیں۔

اس سب کے باوجو دراقم خو د ۱۹۳۸ء میں انگریزی فوج میں شامل ہو گیا ۔ اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو الیما کرنے کی اجازت نہ دیتے ۔ "کرانے کاسپاہی" بیٹنے میں کوئی شان نہ تھی۔ اور ندامت کر چکاہوں ۔ لیکن مشیت ایزدی تھی ۔ بہت کچے دیکھا اور بہت کچے سیکھا۔ زبانہ ہی بجیب وغریب تھا۔ انگریزوں کی سلطنت پر سورج غروب نہ ہوتا تھا۔ تجارت اور کارخائے جو تھے ان پر ہمندووں کا قبضہ تھا۔ انھے خاندان والے اور میح قدرت والے مسلمان کو فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی۔ ورنہ گزارہ مشکل ہمندووں کا قبضہ تھا۔ انھے خاندان والے اور میح قدرت والے مسلمان کو فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی۔ ورنہ گزارہ مشکل تھا۔ کہ راقم فوج کی جزیوں ہے واقف ہے کہ بڑی سفار شوں ہے وہ فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی توجہ کو تو فچر کو ریا پائیر کور میں جگہ ملی تھی ۔ ورخ میں انھی اور بری دونوں مثالیں موجود تھیں ۔ لیکن جس خلوص کے ساتھ میرے علاقہ کے پائیر یوالوں سرخ وضان مرجوم ، اور انٹرف خان مرجوم نے الگ الگ موقعوں پر میری خدمت کی یا رفاقت نہیا نو پر میانی خدمت کی یا رفاقت نوج میں بائی اور مثالیں ہمارے سامنے مرجوم نائب صوبیدار مجمد حیات کی ذات میں موجود تھیں ، ان کو کوئی قام نہ بیان کرسکے گی ۔ وہ بہمارے دور کے رشتہ وار تھے ۔ اور اس وقت عوالدار تھے ۔ وہ "گرائیں بازی" کا زبانہ تھا۔ جس کا کوئی سروار گرائیں یا رشتہ وار کوری سے میان کر سے بوری سے سامنے میں میں انہ ہوں اور میرا منہ بوت ہوں کہ کوئی سے بودی کور نمان نے بنیا کی چوری کے سلسلہ میں ہوری میں ان کو کوئی قام نہ بیان کر سے بودی سے میں ان اگر میں جور تھا بھی تو اس کے بعد چور نہیں ہو سکتا تھا۔ بھی ہی سامتہ تھیدی تھا در میجر عجائی کی تھیم سے بعدی ہور تھا بھی تو اس کے بعد چور نہیں ہو سکتا تھا۔ بھی سامتہ تھیدی تھا در میجر عجائی کی تھیم سے تو اس کے بعد چور نہیں ہو سکتا تھا۔ بھی بیک میں ان ان کو کوئی تو اس کے بعد چور نہیں ہو سکتا تھا۔ بھی جو ان اور ان اور اند تعلقات ہیں کی تھیم سے تو اس کے بعد چور نہیں ہو سکتا تھا۔ بھی جو ان اور اند تعلقات ہیں۔

گواس وقت الیما کہنا مشکل تھا۔ لیکن انگریزی حکومت زوال پزیر تھی۔ سپاہیوں نے انگریزافسروں کے بجیب و غریب نام رکھے ہوئے تھے "مٹی کا مادھو" "لکیر کا فقیر "" پھکو" وغیرہ ۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئے ۔ ہاں زوال پزیر حکومت میں بھی ایک آدھ آدمی "حکومت کے بانیوں "Empire Builders کی طرح ہوتا ہے ۔ الیما ہمارا ایک کرنل مور ہڈتھا، جس نے راقم کو ملایا سے ۱۹۲۱ء میں والیس برصغیر میں بھیج دیا۔ کہ میں کنگ کمیشن کیلئے موزوں ہوں ۔ آگے لمبی کہنانی ہے ۔ کنگ کمیشن کیلئے موزوں ہوں ۔ آگے لمبی کہنانی ہے ۔ کنگ کمیشن کے بائے تھے والسرائے کمیشن ملاکہ میں بڑا" متعصب "ہوں ۔ غیروں کی کمانڈ کے وقت تعصب و کھاؤں گا۔ اور بہتر ہے کوئی، انفرادی یا لکھنے پڑھنے کا کام کروں ۔ تو راقم محکمہ تعلقات عامہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ بڑے سفر کئے ۔ سینکڑوں یو نٹوں میں گیا ۔ سینکڑوں یو نٹوں میں گیا ۔ سینکڑوں نے نٹوں میں گیا ۔ سینکڑوں نے نٹول میں گیا ۔ ایک طرف

یو شدہ یو شدہ جا کر پاکستان کی تخریک سے مسلمانوں کو باخبر کرنے کی سعادت تصیب کی تو دوسری طرف لینے ہم جماعت میاں نذیرعالم اور ان کے والد بزرگوار کے سابق اپنے علاقہ کے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو مسلم لیگ اور پاکستان کے سلسلہ میں ہم خیال بنا یا ۔ بلکہ انتخاب میں خضر حیات ٹوانہ کی مخالفت میں سرکاری نو کروں کے والدین کو ڈرایا گیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو نوکری ہے ڈکال دیاجائے گا۔ تو میاں رکن الدین مرحوم شجے سابق رکھتے تھے کہ میں عاضر نوکری والا مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا۔ بہرطال یہ لمبی کہا نیاں ہیں ۔ پاکستان بن گیا۔ شجے آج تک کوئی غیر مسلم مناثریہ کرسکااور نہ میں نے ان میں ہے کسی کو اپنا دوست یارفیق کہوں گا۔ بایہ کہوں گا کہ فلاں انچی بات میں نے فلاں غیر مسلم ہے سیکھی سجو الند اور رسول کو چکے طور پر نہیں اپنا دوست یارفیق کہوں گا۔ بہری تا ۔ اس میں کیا انچائی ہو سکتی ہے ۔ تھے اس تعصب پر کوئی ندامت نہیں ۔ حب لند ۔ بغض لند ۔ پاکستان بن گیا۔ اللہ تعالی خور ہوں کہ کہ تعمر کی جتاب بن گیا۔ اللہ تعالی شخص کے سکھی پیدل وستوں کی کمانڈ ۔ اور کبھی پھر تخلقات عامہ میں ۔ لوگوں نے بھی جاری تھی کہ عمر اور سنیارٹی نے الیے گروہ میں ڈال دیا کہ ترقی رکی ہوئی تھی اور مل کی ہوئی تھی اور مل کی ہوئی تھی اور میں بنگ ہو کو تو خوج کے توقع نہ تھی کہ عمر اور سنیارٹی نے الیے گروہ میں ڈال دیا کہ ترقی رکی ہوئی تھی اور مل جاتی تو اس بنگ کی کان میں بنگ ہو کو سی تھی کہ عمر اور سنیارٹی نے الیے گروہ میں ڈال دیا کہ ترقی رکی ہوئی تھی اور مل جاتی اللہ توں ہو جن کی کہائی ایک کان میں بنگ ہوٹ گیا۔ البتہ فوج کے میرے رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کی کہائی ایک کتاب میں بھی ختم نہیں ختم نہیں

سی بھی پاکستان بنانے کے عملی مقاصد کو شروع شروع میں نہ سمجھ سکا اور "جدید اسلام" کے چکر میں رہا اور ان یو نٹوں

سے سو سالے بھی منائے ، جنہوں نے دہلی میں بہادر شاہ کی حکومت کو روند ڈالا۔ اس سب کیلئے ندامت کے طور پر ایک اخبار میں

اقبہار کر چکا بھوں کہ یہ تجاب مکمل طور پر ۴۵ کی جنگ میں ڈوگر کی کے میدان جنگ میں اٹھا، جس کے کچھ واقعات کا اشارہ کے طور پر

گذاب میں ذکر کر چکا بھوں ۔ اور جو صاحب زیادہ تجسس میں بھوں وہ عنایت اللہ کی کتاب" لا بھور کی دہلیز" پڑھیں ۔ کہ کس طرح
میرے عظیم ساتھیوں نے اپنی جان اللہ کے سپر دکر دی ۔ راقم اس جنگ اور پاکستان بیننے کے بعد کے ذاتی مشاہدات پر دو کتا بیں

اکھ چکا ہے ایک پنڈورا بکس ہے اور دو مری کا نام" تاشقند کے اصلی راز" ہے ۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ ان کتابوں پر پا بندی

انگ جائے گی ۔ لیکن اللہ تعالی نے کسی کو تو فیق نہ دی کہ الیسا کرے ۔ ہاں کسی اخبار کو یہ بمت نہ ہوئی کہ ان کتابوں میں سے پہند

الفاظ بھی اپنی اخبار میں شائع کر دے موائے تکبیر کے صلاح الدین کے ، جس نے " بھٹو کیلئے شخت اور شختہ " والے باب سے کچھ شائع کر دیا۔ اور اب تلہ گنگ ہے ایک اخبار اور شیخ پورہ کی ایک اخبار ان کتابوں سے کچھ اقتسا بات شائع کر دے ہیں۔

شائع کر دیا۔ اور اب تلہ گنگ ہے ایک اخبار اور شیخ پورہ کی ایک اخبار ان کتابوں سے کچھ اقتسا بات شائع کر دے ہیں۔

فوج کے ساتھ اکتالیس سالوں کی وابستگی کی لمبی کہانی ہے۔اور اس کے بعد دو سال " صلال احمر " کے ساتھ رہ کر اب بیہ کتابوں والا شغل جاری ہے سہاں فوج کے دو صاحبان کا ذکر ضروری ہے جو ان کتابوں کے سلسلہ میں، ہر لفظ میں میرے ساتھ رہے۔اول میجر جنرل احسان الحق ڈار مرحوم و مغفور ہیں، جنہوں نے اس کتاب کا تعارف لکھا ہے۔اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں ان کابوں کے لکھنے کے بارے میں سوج بھی نہ سکتا۔ وہ بچھے پڑگئے اور کہتے تھے کہ "ضدارالینے مشاہدات اور جائزوں کو لینے ساتھ قبر میں بدر اور کاروں کو رہا ہے کا ٹھید دے دیا۔ تو میں بجورہ و گیا، کہ ان کی عرب کا پاس رکھنا ضروری ہو گیا وہ دوسرے لفظوں میں یہ ساراکام انہی نے کر وایا اور جلال مصطفے "میں ان کا نام لئے بخیراس سلسلہ میں اشارہ بھی کیا جا چکا ہے ۔ اب وہ اس ونیا ہے رخصت ہو بھے ہیں ۔ اور ان کی خدمات پر ایک الگ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ہے ۔ ووسرے کر نل شیر محمد مارہ جرات ہیں جو ۱۹۳۸ء میں کشمیر میں مختوال محافرے آگ کر نل خالد کے نام ہے جہاد کرتے رہے ۔ چتد مجاہدین کے ساتھ انہوں نے بحارہ کرتے رہے ۔ چتد مجاہدین کے ساتھ کو بھی چنران تھمایا بھو ان کے مدمقا بل تحالار راقم اس کو ذاتی طور پرویکھ چکاتھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اس کو خاتی طور پرویکھ چکاتھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اس کو خاتی طور پرویکھ چکاتھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اس کو خاتی طور پرویکھ جکاتھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اس کو خاتی طور پرویکھ جکاتھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اور اس کہ جہرہ اس ریٹائر ہوئے ۔ پاکستان کی چھلے چالیں سالوں کی غیراسلائی ٹارٹ کو کچنے کیلئے ہیں اگر ناسیت اور اس کہ خوالات کی مشال کافی ہے۔ بہر حال اس عاج کا اسلامی موضوعات پر کر نل شیر تھد کے ساتھ جتا تبادلہ خیالات ہوا۔ وہ ایک ہزار کتابوں کی مطالعہ کی نسبت تیادہ فائدہ مند رہا۔ گو ان کتابوں کی مظالعہ کی نسبت تی باری میں اور کتابوں کی مطالعہ کی نسبت سے ساتھ ساتھ جلتے رہے اور اس کتاب کے کچے ابواب میں میں نے ان کے کتابھوں یا خیالات سے استفادہ کیا ہے بلکہ بعض جگہ الفاظ ساتھ ساتھ ساتھ جاتھ اور اخبار طلال کا یہ عاج ۱۹۹۷ء میں سریراہ اعلی بن گیا۔ تو طلل کے ہیں۔ اللہ تعال نے بچے پر ایک اور حمت کی کہ فوج کے ہفتہ وار اخبار طلال کا یہ عاج ۱۹۹۷ء میں سریراہ علی بن کے کہ تو فیق دی۔

اذائیں دیتے ہیں۔ چھوٹے کا بیٹا۔ سلمان ۔ گھر کی شان ہے۔ اور جب میں یہ کتا ہیں لکھ رہا ہو تا ہوں یا مطالعہ میں مصروف ہو تا ہوں ، تو وہ میرے پاس بیٹھ کر راحت محسوس کر تا ہے۔ بیٹی اور سب سے چھوٹی نزمت فاطمہ بھی اب اللہ کے فضل سے گھر بار والی ہو چی ہے اور ہمارے واماو ڈا کٹر نور زمان ، ہمارے لیخ رشتہ واراور گاؤں کے ہیں ۔اور ان کی بیٹی حفصہ جو معصوم ہے ، وہ بھی میری مطالعہ والی جگہ پر بیٹھ کر سلمان کی طرح راحت محسوس کرتی ہے۔ کہ اب سلمان کی ایک بہن حرا بھی گھر میں چند ماہ سے آئی ہوئی ہے ۔اور کھر میں بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میری بہورانیاں بھی میری بیٹیاں ہیں ۔اور حقیقت میں مجھے اپنا باپ بھی میری بیٹیاں ہیں ۔اور حقیقت میں مجھے اپنا باپ مسلمان میں ایسا ماحول قائم رکھا کہ اس نے ان کتابوں کے سلملیڈ میں میری حوصلہ افزائی کی اور آخر میں اللہ تعالی سے گزارش ہے کہ ہمیں دل سے پکا مسلمان بنا دے۔ ۱۹۸۰ کتوبر ۱۹۸۶۔

خرد نے کہ بھی دیا لا الھا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں گزارش ہو چکی ہے کہ کتاب کو موجودہ شکل صورت ۱۹۸۸ء میں دی ۔اس لئے یہ اضافہ اگے جے سالوں پر جمعرہ ہے ۔۔ کہ مشیت ایزدی کے حمت کتاب کی اشاعت رکی رہی ۔۱۹۸۸ء میں بھر دونوں میاں بیوی کچے عرصہ کے لئے امریکہ چلے کئے ۔اور جاتے ہوئے عموادت نصیب ہوئی ۔واپس آئے تو چند دون بعد ضیا۔ الحق کے "پر نچے " اڑگے ۔اب کون پہلٹر اتنی ضخیم کتاب کی اشاعت پر راضی ہوتا ۔ کہ ضیا۔ الحق جو ریفر نڈم میں "اسلام" بن گیا۔یاویے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا لیکن اسلام تافذ ہر گز کے کیا۔تو اب اسلام ہ وابسگی ایک " معیوب عمل" بن گیا ہے ۔اور کافرانہ جمہوری نظام میں ہمارے "اسلام پندے " بری طرح مار کھا چکے ہیں ۔اس سلسلہ میں بہتر ہے ، کہ قار مین اس عاجز کی تازہ کتاب " پنڈورہ باکس " پڑھ لیں جو جون ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی اور اس وقت تک اس عاجز کو اس کتاب کی اشاعت کی اپنی زندگی میں ہم گز کوئی امید نہ تھی ۔اور یہ کچھ اس کتاب کے صفحہ سے افراس سلسلہ میں کچھ دعاء بھی ما تگی ۔ کہ یہ عاجز حمیان ہے کہ اللہ تعالی کی رشمت کوش میں آگی ۔ اور یہ کتاب آپ مان باب کے سامنے ہے ، جس کیلئے پہلٹر کم از کم ۱۹۵۵ وی حدید مقرد کرتے تھے ۔ لیکن بات ہی کچھ اور میں آگی ۔ اور یہ کتاب آپ کے مستف کو بنانا چاہتا تھا۔ ناش ، ڈاکسی پہلٹر کم از کم ۱۹۵۵ وی حدید مقرد کرتے تھے ۔ لیکن بات ہی کچھ اور میں آگی ۔ اور یہ کتاب آپ کے مستف کو بنانا چاہتا تھا۔ ناش ، ڈسپی کرنے والا بابو ۔ یا جیے اس کی مرضی ۔

ان چھ سالوں میں میرے گھر والوں پر ہر طرح کی رحمت رہی ہے۔ بڑا بیٹا خالد اور اس کے بیوی کے ہر سال امریکہ سے پاکستان آتے ہیں سیمہاں خالد نے ڈا کٹروں کے سابھ مل کر کچھ خیراتی طبی کام بھی شروع کئے ہوئے ہیں ۔اور ان کو دو ہم جماعت پاکستان کے ایک عظیم ہسپتال الشفاء انٹر نیشنل کے کر تا دھر تاہیں ۔خالد بھی اس ہسپتال کے " بڑوں " میں شمار ہو تا ہے اور اس سال میں امریکہ میں دو ہزار سے اوپر پاکستانی ڈاکٹروں کے ادارہ کے وہ صدر بھی ہیں ۔ان کے دونوں بیٹے امریکہ میں ہوتے ہوئے قرآن پاک ختم کر بھی ہیں اور گھر کا ماحول اسلامی ہے ۔فیصل اب اپنی کار بھی خو د چلالیتا ہے ۔چھوٹے بیٹے میجر شہر نے فوج سے وقت سے پہلے پنشن لے لی ہے ۔اور کاروبار کر تا ہے ۔گھے یہ بات پیند تو یہ تھی ۔ لیکن اس کی مرضی ۔وہ دو تج بھی کر جکا ہے اور یوی بچوں کو بھی چ کر اآیا ہے ۔کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ یوی بچوں کو بھی چ کر اآیا ہے ۔کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ

تعالی نے بیٹاعطا کیا ہے۔ اور حفصہ کو بھائی سعد مل گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہ یہ لوگ دوسال ایران تھیم آئے ہیں۔ کتاب میں ان چھ سالوں کے تاثرات کی وجہ سے اور بھی کافی اضافے ہیں کہ ہمارے آقا کا فرمان ہے جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے میں رہا۔ ہمارے تنام کا فرانہ سیاسی، فوجی، دفتری، معاشی اور عدایہ کے نظام بری طرح ناکام ہو بھے ہیں ۔ اور اب یہ ملک نیج حب ہی سکتا ہے کہ ہم اس رسول عربی کے اسلام کا نفاذ کریں جو اس کتاب میں پیش ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں اکثر مقامات پر گزارش ہو چکا ہے کہ ہم اس رسول عربی کھر مصطفی کی غلامی اختیار کریں۔

کی محمد سے وفاتو نے تو ہم شرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لورح و قام شیرے ہیں ہمارے مسائل کاحل نظام مصطفے کے نفاذ میں ہے۔ جس کو سورۃ صف میں اللہ تعالی نے نظام جہاد کا پیارا نام ویا ہے۔ کہ بیہ مومنوں کیلئے طرز زندگی ہے۔ کہ اول ضرورت یہ ہے کہ ہم اس خطہ کی فضاؤں کو جمال مصطفے سے معطر کریں ۔اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس خطہ کی فضاؤں کو جمال مصطفے والی سنت کو اپنائیں۔

شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کا منود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب از حضور پاک کاسیای امیرافضل نومبر۱۹۹۳ء مت بالخیر

### ووسرے ایریش کی وضاحت

کتاب کادوسرا ایڈیش تقریباً چھ سال بعد شائع ہورہا ہے جس عرصہ میں بیاعا جزچھ مزید کتابوں "شان حبیب" "جماد سے سلمیر ""حیات بعد الموت ""اسلامی نظام حکومت ""البیان فی تقییم القرآن "اور" قرآن پاک نے مجرات "کامصنف بننے کی سعاد سے حاصل کر چکاہے میر کی پہلی کتاب " جلال مصطفہ" ۱۹۹۱ء میں ایک محدود ضرورت کے تحت شائع ہوئی۔ اوراس کے دو سرے ایڈیشن کے بعد موجودہ کتاب میں موجود ہیں۔ اب چھ مزید ایڈیشن کے بعد موجودہ کتاب میں قار تمین کچھ اضافے اور کچھ کتاب کی اشاعت اوراس کتاب میں قار تمین کچھ اضافے اور کچھ کتاب کی اشاعت اوراس کتاب کے دو سرے ایڈیشن پر بھی چھ سال نظر عائی ہوئی رہی تواس کتاب میں قار تمین کچھ اضافے اور کچھ ترمیس بھی و یکھیں کا شاعت اوراس کتاب میں کی دوسرے ایڈیشن پر بھی چھ سال نظر عائی ہوئی رہی تواس کتاب میں قار تمین کچھ اضافے اور کچھ ترمیس بھی و یکھیں کیا۔ اورا تقا بید دعا سکھلا گئے کہ ایک عمر میں اللہ تو جسے سال کی عمر کو چیخے والا ہوں۔ دین فطرت نے لیمی عمر کو پیند نہیں کیا۔ اورا تقا بید دعا سکھلا گئے کہ ایک عمر میں اللہ تعالی ہو ایک ہوئی ہوئی کی میرے لئے کوئی بہتری ہوئی ہوئی میرے لئے ایمیری کا اور ایمیس کوئی بہتری کوئی بہتری میں ہوئی میرے لئے ایمیری کا اور اور میری کا اور ایمیس کوئی بہتری کو جسے دندہ رکھ ور نہ اب جھا گیا ہے بینائی بھی بہت کمزور ہوگئے ہوئی اور اگر میرے گناہوں کیوجے و نیا کے قید خانہ سے رہائی عطا فرما۔ خور پر آپ نے زرکھ ایمیس کی اور دور اس کیوجے و نیا کے قید خانہ سے رہائی عطا فرما۔

ا اس معلوم ہے ہوتا ہے اللہ تعالی کو یہ اداانشاء اللہ پند ہے کہ جھے یہ سعادت مل رہی ہے۔ اور فوت شدہ صاحبان ہیں ہے جو صاحبان زمان و مکان پر زیادہ عادی ہیں۔ وہ شاید اس ہے آگاہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چاتا رہے۔ واللہ اعلم ہی میری سوچ اور خیال ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ ہیر حال میرے زندہ رفقاء میں ہے دوصاحبان تو کھل کر سامنے آگئے ہیں۔ جو سلطان بشیر محمود ملک کے مابیتاز سیکولر سائنسدان ہیں۔ اور دوسرے کرنل شخ عبدالرؤف ہیں۔ کتاب "حضور پاک کا جلال و بھال" عرصہ دو سال ہے بہ چی تھی دوسرے ایڈیشن کیلئے ہوئی فرما کشیں آرہی تھیں۔ اول تو میرے مال حالات مجھے استے خرچ کی اجازت نہیں مال ہے بہ چی تھی دوسرے ایڈیشن میرے ہی فرما کشیں آرہی تھیں۔ اول تو میرے مال حالات مجھے اسے خرچ کی اجازت نہیں دیتے ہے پھر کتاب کی سرکولیشن میرے ہی کی بات شمیں۔ اور پہشرول اور بک سیلرول کے چکر میں کبھی نہیں پڑا۔ تو سلطان بشیر اور کرنل عبد الرؤف نے ساری ذمہ داری جواٹھائی تو میر اسر اللہ تعالی کے آگے جھک گیا کہ اللہ تعالی مجھواس کتاب پر نظر غانی میں سعادت دے رہا ہے اور ایسے بی کا مول کیوجہ ہے اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خاص کر سلطان بشیر محمود کی مدد کہلئے۔ لیکن قصبہ مرید کے کے جاجی عبدالہم یہ المجید المجید المجید المجید المجید المجید المجید المجید المجید المجان کو ان کی خدمات کی جزادے و

۵۔ تودراصل یہ کتاب میری تمام تحریروں کامرکزی نقطہ ہے یا تحورہ اور میری باقی ساری باکیس کتابوں کے بیانات اس محورک گردگھو متے ہیں۔ کتاب میں بھی نہیں ساسکتے۔ ان تبصروں گردگھو متے ہیں۔ کتاب میں بھی نہیں ساسکتے۔ ان تبصروں میں سے اس کتاب پر جزل رفاقت 'سید شہیر حسین جزل امیر حمزہ اور برگیڈیئر صدیق سی مرحوم کے تبصروں کو کتاب ''اسلای نظام حکومت ''میں شائع کر دیا تھا۔ اور سب مبصرین کتے ہیں کہ یہ کتاب عشق رسول میں ڈوب کراس طرح کا تھی گئی کہ جماد کتاب کا مرکزی محد ہے اور اتنا مواو' اسے تھوڑے صفحات میں جس طرح را لطے باندھ کریاد گیرکتابوں کے حوالے دے کر اکٹھا کیا گیا۔ الی مثال مانا مشکل ہے کہ یہ نشان راہوالی بامقصد کتاب دراصل قرآن پاک کی عملی تفییر ہے میری طرف خطوط کا تا نتا بندھا ہوا ہے اور ملک کے بروے شہروں کو چھوڑ کر دور دراز سندھ سے کندکوٹ 'بلوچتان کے ضلع ترمت سے آبیا آباد اور سرحد میں ضلع اور ملک کے بروے شہروں کو چھوڑ کر دور دراز سندھ سے کندکوٹ 'بلوچتان کے ضلع ترمت سے آبیا آباد اور سرحد میں ضلع

سیرے گاؤں ہر گوکند (ڈگر) تک ہے حوصلہ افزائی کے خطوط آچکے ہیں۔ بیس سالوں میں میری کتابوں کی مخالفت میں صرف تین خطوط سلے۔ ایک نے کتاب " تاشقند کے راز"میں غلام احمد پرویز کے سلسلہ میں اس کا وفاع کیا۔ لیکن خط پر اپنانام و چۃ لکھنے کی اس کو ہمت نہ ہوئی۔ ایک نے غلط نام اپناکر" چڈورلائس "میں ضیاء الحق کے بارے کی باتوں سے اختلاف کیا۔ لیکن جونام و پۃ دیا۔ اس جگہ ایساآدی نہ رہتا تھا۔ تیسرے نے لکھا کہ کتاب" شان حبیب" کے سلسلہ میں جو پچھ اس نے سوچا تھا کتاب ایسی نہیں۔ اس آدی کے ساتھ بہت را لبط باند ھنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ" غائب" ہو گیا۔

۴۔ پیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اوا کر تا ہوں کہ جھے جیسے کم علم اور کم باید کو وہ یہ توفیق دے رہاہے اور ان جھے سالوں بیں خاند ان بیں بھی اضافہ ہوا بیٹی نزہت کو اللہ تعالیٰ نے دو میٹیاں ویں۔ ایک کانام خدیجہ رکھا کہ اس کتاب بیں جناب خدیجہ کی شخصیت ہو وہ متاثر ہوئی۔ اور اس متاثر ہوئی۔ اور اس خفاء داشد این بیں تفصیل ہے اور اس متاثر ہوئی۔ اور اس خضاء داشد این بی تفصیل ہے اور اس کتاب بیں اختصار ہے جناب خولہ بین اور کے کر دار ہے وہ متاثر ہوئی کہ اس بین حضور پاک کے جلال کی جھلک ہے۔ البتہ اس میں خاند انی تاثر بھی ہے۔ کہ ہم حضر ہ علیٰ کے بیٹے جناب مجھی من کو لا تھا۔ میں خاند انی تاثر بھی ہے۔ کہ ہم حضر ہ علیٰ کے بیٹے جناب مجھی من خولہ کا اور ان کی والدہ کانام بھی خولہ قصا۔ اللہ اس ایٹر بھی ہو گئے ہو گئے ہیں۔ اور انتاء اللہ اس ایٹر بھی بیں اور بہر ی ہو گئے کہ یہ کوشیش سینکوں کی تحقیق ساٹھ سال کا مطالعہ اور بیس سال کی نظر تانی کا تیجہ ہیں۔ اللہ اس ایٹر بھی جا ہے میر کی جو حوصلہ افزائی ہور ہی ہے۔ یعنی خطوط کا تا تنا بدھا ہوا ہے۔ لوگ مجھے ملئے کے لئے میر سے گھر تشریف ملک کے بیچ چیچے ہے میر کی جو حوصلہ افزائی ہور ہی ہے۔ یعنی خطوط کا تا تنا بدھا ہوا ہے۔ لوگ مجھے ملئے کے لئے میر سے گھر تشریف میں۔ ایک مضوط علی کے بیٹر میں میر کی قدر کرنے والوں کے لئے جبی وشام وعاکر تار ہتا ہوں کہ یہ سب بھی میرے آ قا حضر ہے جمد مصطف علی ہے کہ میں۔ یہ میں میں کہ مشیت نے مجھے "حضور پاک کے سیای "کانام وے دیا۔

# ريٹائرُ ڈمیجرامیرافضل خان کی دیگر تصانف

1- جلال مصطفیٰ: - دوایدیشن شائع ہو کر بک چکے ہیں-اب سے کتاب اضافوں کے ساتھ کتاب "حضور پاک کے جلال وجمال "کا حصہ ہے-

2 سے 9- کلاسوٹز کا فلسفہ جنگ: -مشور جر من جنگی ماہر کی آٹھ کتابوں کا ترجمہ کرئے تین جلدوں میں شائع کیا -ساتھ قرآن پاک اعادیث مبارکہ، تاریخ اسلام اور علامہ اقبال کے شعروں سے نامت کیا کہ ہمارے پاس بہتر فلسفہ جنگ موجود ہے - تمام کتابیں فوج نے خرید لیں -

10 سے 13- خلفائے راشدین کی جنگی حکمت عملی اور تدبیر ات کے جائزے: - جن میں تقریباً تین سو سے اوپر جنگیں اور مدبیر ات کے جائزے: - جن میں تقریباً تین سو سے اوپر جنگیں اور مممات ہیں - یہ چار جلدوں میں ہیں - اول فتوحات عراق واریان ، دوم - فتوحات فلسطین وشام ، سوم فتوحات مصر ، افریقہ اور متفرق ، چمارم وسط ایشیا ہے حیر ہاو قیانوس تک ، اور بری فوج کی ہر یوی اور مثقرت ، چمارم وسط ایشیا ہے حیر ہاو قیانوس تک ، اور بری فوج کے ہمت نہیں - یہ سب کتابیں موزول نقثوں سے مزین ہیں -

14- تاشقند کے اصلی راز: - اس کتاب میں 1985ء تک ہمارے سب عسری اور ساسی المیوں کے علاوہ قادیا نیوں کی ساز شوں کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے -اور مصنف نے صاف گوئی نے ملک کے سربر اہوں یادوسرے لوگوں کو جو پچھ بر ملا کہاوہ بھی كتاب ميس موجود ہے- قيمت -/35 رويے-ماركيث ريث -/150 رويے- پهلاالديش فتم ہو كيا ہے دوسرے كى ہمت نهيں-15- بیٹرورا باکس: - 1993ء تک ماری 46 سالوں کی ذات کی زندگی اور اللہ اور رسول سے غداری کا مختصر بیان ہے۔ قیمت-/20 روپے-مارکیٹ ریٹ -/60 روپے-دوسرا ایڈیش جتم ہونے والا ہے۔ تیسرے کی تیاری ہے-16 جماد تشمير 48-1947: - مجلد كتاب بديه -180/ روي ماده جلد -150/ روي ماركيث ريث -400/ روپے-اس کتاب پر جزل رفاقت اور سید شبیر حسین اور متعدد صاحبان کے تبصرے بھی ہیں-اور تمام غدار یوں اور کو تاہیوں سے پر دے اتار دیئے۔ کہ کئی دفعہ خاص کر پانچ او قات پر ہم کشمیر میں بھارتی فوجی مشینری کوابیا تہس نہس کر سکتے تھے کہ وہ لوگ حیدر آباد کی طر ف میلی آنکھ ہے نہ دکھے سکتے لیکن ہمارے انگریز جزلوں نے کیاغداریاں کرائیں۔ کتاب میں جماد کو جمود دینے کی سب ساز شوں کا تفصیلی ذکرہے۔ -17 شان صبیب :- نگاہ رب العالمین - تر تیب سے حضور پاک کی شان میں نازل شدہ تقریباً اڑھائی سو آیات مبارکہ کا ترجمه اور تبعره بديه -15/ روي-18- اسلامی نظام حکومت: - یعنی رسول عربی کے اسلام کانفاذ-بدید -/75 روپے-مارکیٹ ریٹ -/200 روپے-دوسر اایڈیشنشائع ہو چکاہے۔ 19- حیات بعد الموت: - سلطان بشیر محمود کی انگریزی کتاب کاتر جمه- تفصیلی اشتمار ساتھ ہے-

20- البيان في تفهيم القرآن: - مودودي صاحب كي تفهيم القرآن ير مخضر تبصره- قيمت -/50 روپ-ماركيك

21- قرآن یاک کے نئے نئے سائنسی معجزات: - سلطان بشیر محود کے ساتھ مل کر لکھی-اشتہار آگے آتا ہے-

كتابين ملنے كااور مصنف كا بينة:-19-ذى شاك كالونى، قاب لا ئىز، راولپنىژى - فوك 583778

## سلطان بشير محمودكي تصانف ومقاله جات

مصنف ستر (70) سے زیادہ میکنیکی، سائنسی اور انجنیئر نگ کے شعبہ میں کتابیں اور مقالہ جات لکھ چکے ہیں-ان کے علاوہ كى ايك ايجادات كے مؤجد ہیں-مندرجہ ذیل صرف اسلام كے متعلق کھ كتابوں اور مقالہ جات كى فهرست ہے:-(قيامت اور حيات بعد الموت) Dooms Day and Life After Death

(قرآنی نظام تعلیم) The Quranic Education System -2 (اول وآخ عليه) The First and the Last (PBUH) -3 Quranic Theory of Creation in Pair and Dirac's Law (قر آن حکیم کی جوڑوں میں تخلیق کی حقیقت اور سائنسد ان ڈیراک کی تھیوری) Mathematical Relationship between the Parts and Chapters of the Quran -5 (قرآن علیم کے ہارول اور سور تول میں حسابی تعلق) Creation and development of Man in the light of Quran (Manuscript) (قرآن عیم کے مطابق انبان کی تخلیق اور ار نقاء) Creation and Development of Universe in the light of the Quran (Manuscript) -7 (قرآن حکیم کے مطابق انسان کی تخلیق اور ترقی کا نظریہ) (اسلام اکیسوس صدی میں) Islam in the 21st Century -8 قرآن یاک کے نئے نئے سائنسی معجزات-(میجرامیر افضل کے ساتھ مل کر لکھی گئی کتاب) -9 صحت مند غذا (حضور عليه كي نغليمات كي روشني مين) -9 Cormology and Human during the Impact of Sunspots on Earth events. This -10 work gives the History of such effects on our past and future and the book is of its own kind. دار هي (حضور هي سنت اور سائنسي نظريات کي روشني مين) قر آن اور سائنس (انڈیکس. روح کی خوشبو(ایک صراط متنقیم کے مسافر کی موت کے بعد کے جالات) -13 كتاب قيامت اور حيات بعد الموت بيرواضح كرتى بي : -انسان كياب ؟ مومن كا فليفه حيات كياب ؟ پيدائش ب پہلے ہم کہاں تھے ؟ بر زخ کی دنیاکیسی ہے ؟ قیامت کب اور کیسے آئے گی ؟ کا ئنات کی دوبارہ تخلیق کیسے ہو گی ؟ روز محشر اور یوم الدین کیے بریا ہوں گے ؟ جنت اعراف اور جہنم کی ونیائیں کیسی میں ؟ جنات اور ملائکہ کی حقیقت کیاہے ؟ - یہ کتاب اس طرح کے انتخائی اہم سوالات کا قرآن یاک، حدیث مبارکہ اور سائنس کی روشنی میں حقیقت پیندانہ جواب ہے اور زمان و مکان میں انسان کے سفر کی تفصیلی داستان ہے۔ کا ئنات اور اس میں انسان کے مقام، زندگی، موت، حیات بعد الموت کا ئنات، قیامت، روز محشر، یوم الدین، جنت اور دوزخ اس کے خاص موضوع ہیں۔ قرآن حکیم اور سرتاج الانبیاء عظیمہ کے فر مودات اور سائنس کی جدید ترین دریافتوں کی رو شنی میں یہ عالم الغب وعالم الشہادت کے حقائق کاایک مدلل، مفصل سائنٹیفک جائزہ ہے۔

کتاب "قر آن باک کے منے منے سائنسی مجودات "ایک تحقیقی کتاب ہے جو قر آن پاک کے لبدی (ذکر العالمین) ہونے اور حضور پاک ازخود کے زمانے میں جمع ہونے کے سلسلہ میں شبوت پیش کرتی ہے -علاوہ ازیں ثابت کیا گیاہے کہ نہ صرف قر آن پاک کے الفاظ بلتہ قر آن پاک کا ایک ایک آیک ہوئے کی کر اللہ تعالی نے مختلف سور توں میں کی حساب کتاب ہے رکھے جن کا سورہ کے شروع میں مقطعات کے الفاظ کے ساتھ گر ا تعلق ہے ۔ یہ کتاب قر آن پاک کے متعلق اکثر ساز شوں اور ناتے و منسوخ کے فتنوں کی بھی دائن ہی کرتی ہے ۔ اور چند الفاظ میں اتا کچھ کما گیاہے کہ انسان پڑھ کر حیر ان ہوجا تا ہے کہ دونوں مصفین نے اپنی الگ الگ کئی سالوں کی شخصیت اور جہت "اور ذکر للعالمین کی" رحمت "اور ذکر للعالمین کی " رحمت "اور ذکر للعالمین کی " محصور پاک گی شان میں عاجزی کر کے " بیانات "کی لبدیت لیختی زمان و مکان پر حاوی ہونے کی حقیقت اور حکمت کو سمجھیں تاکہ لوگ حضور پاک گی شان میں عاجزی کر کے آپ کے تمام عالموں کے لئے ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر شے کے لئے رحمت ہونے کے فلفہ کو بھی سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالی کی " ربوبیت "میں کی کو شر یک نمیں کیا جا ساتھ کی آپ کے تمام عالموں کے لئے ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر شے کے لئے رحمت ہونے کے فلفہ کو بھی سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالی کی " ربوبیت "میں کی کو شر یک نمیں کیا جا سات کیا ہے ۔

# HQRF's Programme For The International Propagation of Islam

To desseminate knowledge about Islam through correspondance, free distribution of litrature and media campaigns.

To set up worldwide information distribution network on Islam.

To engage scholars to prepare relevant litrature of excellent quality on Islam.

To establish foreign language bureau to translate Islami litrature in different languages

To promote academic activities and setup model educational institutions in the true Islamic environment.

To participate and assist in this great cause; please contact-

## Holy Quran Research Foundation

60-B, Nazim-ud-Din Road, F-8/4, Islamabad

## تبليغ اسلام بذريعه خطوكتابت

محرم / محرمه-السلام عليكم ورحمة الله ويركانة،

قر آن الحکیم ریسر چ فاؤنڈیشن اسلام آباد ستبر ۱۹۸۱ء سے عالمی سطح پر دین کی اشاعت اور تعارف بذریعہ خطو کمات پیش کررہی ہے۔اس دوران ہزاروں کی تعداد میں انگریزی میں قر آن مجید کے ترجے، حدیث کے ترجے، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر کمائیں اور بے شاریخ فلٹ دنیا کے بیسیوں ممالک میں جھیج جاچکے ہیں۔

تبلیغ کے اس طریقہ کا آغاز جناب خاتم العبین رسول اللہ علیہ ہے اپنے دست مبارک سے چھ ہجری میں کیااور اپنی حیات طیبہ میں ۲۵۰ سے زیادہ خطوط اور و ثبقہ جات اس وقت کی اہم شخصیات کو اسلام کی طرف بلانے کے لئے لکھے۔

افسوس کہ آج مسلمان مبلغ تبلغ کے اس طریقہ پر زیادہ توجہ نمیں دیے۔ لیکن عیسائی مشنریاں ہمارے نبی پاک علیہ کے اس طریقہ پر زیادہ توجہ نمیں دیے۔ لیکن عیسائی مشنریاں ہمارے نبی پاک علیہ کے اس طریقہ سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا ہیں عیسائیت پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ہر ملک میں بائبل سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں عیسائیت پر لٹر پچر پہنچارہی ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعہ اپنے نہ ہب کی اشاعت کر رہے ہیں۔ آپ سے استدعاہ کہ اللہ کے دین کو آگے بوصائے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں سب سے براانسانی حق اور سب سے بروی نیکی ہے ہوگا کہ اللہ آدمی دوسرے آدمی کو جہنم کی آگ میں جلنے سے چالے۔ تبلیغ بذریعہ خطو کتابت وہ آسان طریقہ ہے جس میں شامل ہو کرایک مصروف آدمی بھی پایدانسانی حق اواکر سکتاہے۔ یہ مسلمان مر داور عورت پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ایک اہم فرض سے خطو کتابت کے ذریعہ دین پھیلا کر سرخ روہ ہو سکتے ہیں۔

یادر کھئے! جمال آپ خود نہیں پہنچ سکتے وہاں آپ کا خط پہنچ سکتا ہے ۔ لہذا آیے مل جل کرلوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلا کیں اور انسان کو جہنم سے جیا کیں۔

تعاون کے منتظر انتظامیہ سمیٹی قرآن الحکیم ریسر چ فاؤنڈیشن 60 می ناظم الدین روڈ F-8/4 ، اسلام آباد